

مراک مراک کامل اضافہ و تخریج شدہ ایشین



حنت قولاً مُحَدِّلُوسُفُ لِيُصِيالُونَ تَهِ بِيصَّد سببري حدرت مَولانامِعِيدُ الصرحبالِيوريَ تَهْ بِيصَّد







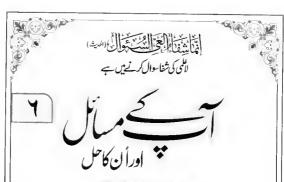

اضافه وتحزيج شُده اليشين

حب بری حنزت مولانا سعیداه حبالپوری شہیگ

مكنبةلدهيالوي

18- سلاً كُنْسِه اركيث بنورى الأن كال كالي و وفرخم نهت بال نمائش الم السينال و ذكرا ي 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

#### جملهحقوق بحق ناشرمحفوظهيس

#### كالي دائث رجشريش نمبر 11721

: آڪيمال انام نام كتاب

: مَنهِ فَا فَيْ لُوسُفُ لُدُهِ بِالْوَى شَيْكَةِ

رتيب وتخزيج حضرت مولانا معینا احدالیوری شهینگ

قانونی مثیر · منظوراحدميوراجيوت(ايند«كيف بألي وريف)

طبع اوّل : 6461

> : منى ١١٠١، اضافه وتخريج ثئده اليشين

کمپوزنگ برنٹنگ : محمد عام صديقي

: مشرين ننگريس :

مكننة لأهيالوي 18 - سسلاً كتسب اركيث بنورى أوَن كرايْ

دفيخم بنوت يزان فأتشس المياس حباح روؤ كواي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

### شادی بیاہ کے مسائل

#### شادی کون کرے اور کس ہے؟

| اد | نکاح کرنا کب فرض ، واجب اور کب حرام ہے؟                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| r  | يوه اوررغه واکب تک شادی کر سکتے ہیں؟                                              |
| ٠, | شادی کے لئے دالدین کی رضامندی                                                     |
| ۲  | کیالژگوں کی طرح لو کی کی رضا مندی ضروری نہیں؟                                     |
|    | شادی میں لڑکی کی رضامندی                                                          |
| سم | شادی کے سلیلے میں لڑ کی ہے اِ جازت لیزاً                                          |
|    | شادی کے دقت لڑ کے کی طرح کڑ کی مجمی د ضامندی معلوم کرنی جاہتے                     |
|    | والدكے يېندكروه ريشتة كواگر بينانه مانے تو كياتكم ہے؟                             |
| ۵۵ | لڑے بلزی کی اجازت کے بغیر نکاح کی حشیت                                            |
|    | جس جگه لزی راضی نه بو، کیا اُس جگه والدین اُس کا وشته کر کتے ہیں؟                 |
| ۲۲ | لزگی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے، تو کچروالدین کی بات ماننے کامشورہ کیوں؟ |
| ۹۱ | کیالز کی اپنے لئے رشتہ پیند کر علی ہے؟                                            |
| ١١ | مرد، نیک اورا چھی عورت کی طلب کر تے ہیں ، کیاان کا بیٹل سیجے ہے؟                  |
|    | نیک عورت کا نیک فخض ہے شاد کی کا اظہار کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|    | نیک محض ہے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟                                             |
|    | كيا حضرت خد يجر لف خود حضو صلى الله عليه ومهلم عنكاح كي خواجش كي تحيى ؟           |
|    |                                                                                   |

| فبرسة | ľ                                       | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد خشم)                          |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 17    |                                         | لا کے مالز کی کی سیرت کیے معلوم کی جائے؟                    |
| 15    |                                         | شادی کےمعاملے میں والدین کاحکم مانتا                        |
| ١٣    |                                         | والدين اگرشادي رتعليم كوتر جي وين تواولا دکيا كرے؟          |
| ۵۱    | اۓ                                      | شادى ميں والدين كى خلاف شرع خواہشات كالحاظ نەكياجا          |
| ۵۲۵۲  |                                         | لڑکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیج ویناحیا ہے؟               |
| 77    | ,                                       | مرداورعورت کی عمر میں تفاوت ہوتو نکاح کا شرعی تھم           |
| 11    |                                         | شادی کے لئے'' شیو'' کروانا                                  |
| 44    |                                         | شادی میں قابل ترجیح چیز کون می ہو؟                          |
|       |                                         | والدصاحب کے کہنے پرآن پڑھ عورت سے شادی کرلوں یا             |
| 74    |                                         | لؤكيوں كے دشتے ميں غلط شرا لط لگا كر دمر كرنا ؤرست نييں     |
| ٦٨٨٢  |                                         | لزکی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کر نا                      |
| ۲۸    | ے ہے؟                                   | کیااب شادی ندمونا، نیک رشتهٔ محکرانے کی نحوست کی وجد۔       |
| PY    |                                         | جوان اولا دکی شادی نه کرنے کا و بال                         |
| 19    |                                         | دین کے کام کے لئے شادی نہ کرنا                              |
| ۷٠    |                                         | جسمانی دنفسیاتی طور پر بیارلزگ کی شادی                      |
| 4     |                                         | لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن سے محبت نہیں جلم ہے!            |
| 41    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ا گر کسی لڑکی کا دین دار دشتہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟         |
| ۷۱,   |                                         | باپروولژیوں کی شادی آزادخیال مردوں ہے کرتا                  |
| ۷۲    |                                         | لز کول کی دجہ سے لڑکول کی شادی میں در کرنا                  |
|       |                                         | اگروالدین ۲۵ سال ہے زیاد وعمروالی اولاد کی شادی نہ کر       |
| ۷۲    | •••••                                   | لا کی کی شادی قرآن ہے کرنے کی کو کی حیثیت نہیں              |
| ۷۴    |                                         | لز کیوں کی قرآن ہے شادی                                     |
| ۷۴    |                                         | نومسلم کڑی ہے شادی کرنا                                     |
| 44    |                                         | کیامیں ملازمت پیشار کی سے شادی کرسکتا ہوں؟                  |
|       |                                         | عورت کا بیاری کی بناپرشادی نه کرنا گناه تونهیں؟             |
| ۷٦    | ?2                                      | '' خدا کی تم شادی نہیں کروں گا'' کہددیا تو اُپ کیا کیا جائے |

| فبر | آپ کے مسائل اور اُن کاعل (جلد قتم) ۲                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠   | يوى يامنگيتر كاپ خاوند كوقر آن پڙھانا                                                          |
| ٠   | منَّلَى اورنکاح مِنْ فرق                                                                       |
| ٠   | ا يِي بڻي کا پيغام نکاح دينا                                                                   |
| ۹۱  | بیک میں کام کرنے والے مشیتر سے شاوی کرنا                                                       |
| 91  | ر شوت لینے دانے سے شادی کرنی جا ہے یا ملک سے باہر رہنے دانے ہے؟                                |
|     |                                                                                                |
|     | طريقِ نكاح اور زخصتى                                                                           |
| ٩٢  | لكاح كامسنون لحريقة                                                                            |
| ۹۲. | نکاح میں ایجاب وقبول اور کلے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟                                             |
| ۳   | نکار کے وقت کلے ، دُرودو فیر و پڑھا تا                                                         |
| ۳.  | نَالَ بِهِ مِن مُلِيعِ مِن مُكِيرٍ مِنا                                                        |
| ۹۳. | وُولِها كا" تَبُولْ بِ" كَيْ باركبنا، فيز وُولِها كاصرف متخطَرنا                               |
|     | کیا مرداور کورت بغیر مولوی کے ذکار تر جدید کر کتے ہیں؟                                         |
| ٩,٣ | مجوري ميں ايجاب و تبول سے کيا نکاح ہوجا تاہے؟                                                  |
| ۹۵. | نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرجبہ کی کائی ہے                                                   |
| ۹۵. | الگ الگ شهرول بین اور فتلف گوامول سے ایجاب وقبول نہیں ہوتا                                     |
| ٩٦. | لڑ کئی غیرحا ضری میں والد کا اُس کی طرف ہے ایجاب وقبول کرتا                                    |
| 94. | لا کی از کے کا کیلی فون پر ایجاب و قبول کرنا<br>در در در ایجاب و قبول کرنا                     |
| 94. | نیلی فون پرفاح کی شرعی حثیت<br>با با بر سرسر سر سر سر سر سر می میشود.                          |
| 94. | لیلی فون پرفتاح کرنا<br>هما و شاره                                                             |
|     | ىمالت مجورى ئىلى فون برنكان كى شرق حشيت<br>دا رىيىن                                            |
| ٩٨. | نیل فون پرفاح نمیں ہوتا                                                                        |
| 94. | لڑی کے دشخذاورلڑ کے کاایک بارتبول کرنا تکاح کے لئے کائی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | فاح کے لئے قارم کی کو ٹشر فیمیں                                                                |
| 99  | نکان کے لئے دشخط ضرور کی نہیں                                                                  |

| فبرسة                    | ۷                     | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد صقم)                       |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                          |                       | کیا وُ دلہا کو ایجاب وقبول کروانے والا بی وُلمِن سے اِجا |
| کے ساتھ اپنی دلدیت لکھنا | الینا، نیزلے پالکاڑی  | نکاح نامے پرنکاح ہے قبل ہی لڑکی باڑ کے کے دستخط کروا     |
| J • •                    |                       | لڑ کی کے صرف دستحظ کرویئے ہے اجازت ہوجاتی ہے             |
| 1                        |                       | لڑ کی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا                    |
| بوټيول ضروري ب١٠١        | مگواہوں کے سامنے ایجا | صرف نکاح نامے پروستخط کرنے ہے نکاح نہیں ہوتا، بلک        |
| 1•r                      |                       | بغیر کواہوں کے نکاح نہیں ہوتا                            |
| •†                       |                       | شرکی گواه کے بغیرنکاح ہوائی نہیں                         |
| 1+1"                     |                       | بیوہ ہے اُس کی اولاد کی گوای میں نکاح کر لیا تو جائز ہے  |
| 1+1-                     |                       | ايك دُوسر كوشو براور بيوكي كينے سے نكاح نبيس ہوتا        |
| 1 • (*                   |                       |                                                          |
|                          |                       | بالغ لڑ کے کا نکاح اگر لڑی گواہوں کی موجودگی میں قبول ک  |
|                          |                       | بالغ لزكى اگرا نكار كرد ميتو نكاح نبيس موتا              |
| 1•4                      |                       | گونگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟                   |
| 1•¥                      |                       | نکاح میں غلط ولدیت کا اظہار                              |
| 1-7                      |                       | قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے سے بیوی نہیں بتی      |
| 1•4                      | ن بوتا                | فداکی کتاب اورخدائے گھر کونچ میں ڈالنے سے نکاح نیم       |
| 1•4                      |                       | نکاح اور زخصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟        |
| 1•4                      |                       | زُ مُعتَى كَتِهْ سال مِين ہونی چاہئے؟                    |
| I+A                      |                       | رُ مُعتى مِن تَأْخِيرِ كِا وَ بِالْ مَن بِرِ مِوكًا؟     |
| I+A                      |                       | نکاح پڑھانے کا معجم طریقہ                                |
| 1+4                      |                       | کون نکاح پڑھانے کا اہل ہے؟                               |
| 1+4                      |                       | قاضی صاحب کا خودشا دی شده مونا ضروری نبیس                |
| 1+9                      |                       | نكاح كى زياد وأجرت لينے والے نكاح رجسرار كى شرقى حيا     |
| 15+                      |                       | نكاح خوال كی فیس جا ترنبیں                               |
| 1J •                     | ې                     | نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے بدیدویتاجا تز         |
|                          |                       |                                                          |

### بغیرولی کی اجازت کے نکاح

| 11  | ولی کی رضا مندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باپ کی غیر موجود گی میں بھائی نز کی کاولی ہے                                         |
|     | والدك علاوه سب گفر والے راضی مون تو یا لغ لز کی کے نکاح کی شرعی حیثیت                |
|     | " و ليا 'اپنے نابالغ بهن بھائيوں کا نکاح کرسکتا ہے ليکن جائميداونيوں بڑپ کرسکتا      |
|     | ولی اجازت کے بغیرازی کی شادی کی نوعیت                                                |
| ır  | والديا دادا كے ہوتے ہوئے بھائی ولینیس ہوسکن                                          |
|     | بغیرگوا ہوں کے اور بغیر دلی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا                               |
|     | لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر ڈکاح                                                |
|     | الی کا اجازت کے بغیراغوا شدولز کی ہے فکاح                                            |
|     | ها کل قوانین کے تحت غیر کفوش لکاری ک حیثیت                                           |
|     | پن مرض سے فیر کفوش شادی کرنے پر مال کے بجائے دلی عصبہ کواعتراض کاحق ہے               |
|     | بلدا لحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے                    |
| 14  | گروالدین کورٹ کے نکاح ہے خوش ہول تو نکاح سمجھ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | الدین کی رضامندی کے بغیرزگاح سرے ہے ہوتای نہیں، چاہو کیل کے ذریعیہ و پائدالت میں     |
|     |                                                                                      |
|     | نكاح كادكيل                                                                          |
| 114 | ڙڪ عدم موجودگ مين دُومر اُخفن نکاح تجول رَسکنا ہے                                    |
| 114 | ولہا کی موجودگی میں اس کی طرف ہے وکیل تیول کرسکتا ہے                                 |
| 114 | الباكي غير موجودگي مين نكاح                                                          |
| r   | تو ہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاح کس طرح کریں؟                         |
| ۲   | کیا ایک بی شخص از کی بازے دونوں کی طرف نے تبول کرسکتا ہے؟                            |
|     | لغ لا کے باز کی کا لکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے                                      |
| 17  | کاح نامے رصرف وستخط                                                                  |
| 11  | جنبی او را امرّ م مردوں کوٹر کی کے پاس و کیل بنا کر بھیجنا خلاف فیرت ہے              |

### نابالغ اولاد كا نكاح

| rF              | بىين فى شادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr              | بین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr              | تھین کا نکاح کس طرح کیاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والدزة كرسكتاب؟ | ناباً نغ لڑی کا نکاح اگر والد، والد وزندہ ہونے کے باو جو و بڑا بھائی کروے تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra              | نابالغ لڑ کے بڑئی کا نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r1              | بالغ ہوتے ہی نکاح فورأمستر د کرنے کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r∠              | نا ہانعی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r4              | ہا ۔ دا دا کے علا وہ ؤوسر سے کا کمیا ہوا اُگاح لڑ کی بلوغت کے بعد فنخ کر سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra              | نا اِلْغِ لاکی کا نکاح اگر ہائے کرو نے لوغت کے بعدا ہے ضخ کا اختیار نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ra              | بچین کے نکاح کے فتخ ہونے پاند ہونے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | والدنے نابالغ لڑکی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑ کی کو بالغ ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | كفووغيركفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳٠              | كفوكا كيامغبوم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r               | فلىنە ئىقودغىر ئنوڭى تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r               | للهذي كفودغير كفوك تفسيل<br>شادى شن "برابركا" كي شرط سے كميا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr.             | المدينة وغير تفوی تفسيل<br>شاوی هم'' برابرکا'' کی شرط سے کمیا سراد ہے؟<br>غیروں شرائز کیوں کی شاوی ندگر نااگر چیشی روما نمیں<br>جس رشتے پر دالد رائنی نسبوں آس کا کیا تھم ہے؟<br>ہال فو کرکے اوراد کی پیندکی شاوی                                                                                                                                                            |
| rr.             | شاه نیز نفوز غیر کفیک تفسیل<br>شاه می شمن '' بمابریکا '' می شرط سے کیا سراد ہے؟<br>فیروں شمارلا کیوں کی شاہ دی ندکر نااگر چید فیجی مدہ جا نمیں<br>جس رشتے پر داند رانعی شہول آس کا کیا تھی ہے؟                                                                                                                                                                               |
| rr.             | المدينة وغير تفوی تفسيل<br>شاوی هم'' برابرکا'' کی شرط سے کمیا سراد ہے؟<br>غیروں شرائز کیوں کی شاوی ندگر نااگر چیشی روما نمیں<br>جس رشتے پر دالد رائنی نسبوں آس کا کیا تھم ہے؟<br>ہال فو کرکے اوراد کی پیندکی شاوی                                                                                                                                                            |
| r               | شادی تعویم کنفوی تفصیل<br>شادی مین ' برابرگا' کی شرط سے کیا مراد ہے؟<br>فیروں میں لڑکیوں کی شادی ندگر نااگر چیٹھی رہ جا کیں<br>بحرب شعر پر دالدرامنی ند بیون اُس کا کیا تھم ہے؟<br>بالغ لؤ کے اورلڑکی کی پیندکی شادی<br>گراہیے خاندان میں تیک فورت شاخے تو کیا و مرے خاندان میں شادی کر سکتہ<br>فیر کفوش کا کا جا طل ہے                                                      |
| r               | شادی تعوی تونیک تفعیل<br>شادی تین ' برابرگا' کی شرط سے بیا مراد ہے؟<br>نیم ورشی کو کیوں کی شادی نیر کرانا کر چیٹھی رہ جا کیں<br>جس برد الدراننی کی پہندی شادی<br>اگرائے خاندان میں تیک فورت شاخر تو کیا و وسرے خاندان میں شادی کرسکت<br>فیر کوادری میں شادی کرنا شرخا مشیخیں<br>فیر برادری میں شادی کرنا شرخا مشیخیں<br>فیر برادری میں شادی کرنا شرخا مشیخیں                 |
| r               | شادی تلود غیر تفویک تفصیل<br>شادی تین ' برابرگا' کی شرط سے پیامراد ہے؟<br>نمیروش میں لؤکیوں کی شادی ندگر نا اگر چیشجی رہ جا کیں<br>جس برد الدراخی نہ بیدول آس کا کیا تھم ہے؟<br>اگرائے خاندان میں تیک طورت شاخر تو کیا ؤ دسرے خاندان میں شادی کر سکتر<br>غیر کوشمی نا کا می اطلاع ہے<br>غیر محدودی میں شادی کر نا شرخا مشم فیمیں<br>غیر براددی میں شادی کر نا شرخا مشم فیمیں |

| فبرسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                         | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد شقم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | مسلمان کا قادیانی لڑکی ہے نکاح جائز نبیس،شرکاء تو بہ کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ıar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | قادیانی لڑکی ہے شادی اور اُن ہے میل جول رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | قادیانی لڑکی سے شادی کرانے والے والدین اور شاوی ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | جس لڑی پر قاویانی ہونے کا شبہ ہوأس ہے تکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مِ <i>ی شرکت کا شر</i> ی ح | قادیانی یاد وسرے غیرمسلموں سے شاویاں کرنے اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | ايک شبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جائزنبين                   | اگراولا و کے غیرمسلم ہونے کا ڈر ہوتو اہل کتاب سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | كياغيرمسلموں كى اپنے طريقوں پر كى ہو كى شادياں ؤرسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | ابل كماب عورت سے نكاح جائز ہے، تو ابل كماب مروسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | فیرملم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | نعرانی عورت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | كر چين بوك كي نومسلم بهن سے نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>با ز</i> ّے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ں سے نکاح                  | ڪن عور تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IYF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | كياأيام مخسوس مين فكاح جائز بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ITT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | كيا أيام خسوش مين لكاح جائز ب؟<br>نا جائز حمل والى تورت سے لكاح كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14F   14F |                            | کیا آیا م مخصوص میں نگاح جائز ہے؟<br>نا جائز حمل والی حورت سے نکاح کرنا۔<br>نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | کیا آیام خصوص چین اکان جائز ہے؟<br>ناچائز حمل والی حورت سے نکام کرنا<br>ناچائز حمل کی صورت شد اکاح کا جواز<br>زنامے حمل کی صورت شد اکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | کیا آیام خصوص شین لکان جائز ہے؟<br>ناچائز حمل دالی حورت ہے نکاح کرنا<br>ناچائز حمل کی صورت شین لکاح کا جواز<br>زنا ہے حمل کی صورت شین لکاح کا جواز<br>ناچائز اتفاقات والے مرود خورت کا آئیل شین لگاح جائز۔                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | کیا آیام مخصوص شین لکان جائز ہے؟<br>ناچا نزهمل دالی فورت سے نکاح کرنا<br>ناچا نزهمل کی صورت شین لکاح کا جواز<br>زنا سے حل کی صورت شین لگاح کا جواز<br>ناچائز اتفاقات دالے محرود فورت کا آئیل شین لگاح جائز<br>ناچائز اتفاقات سے مجدود کورہ جائی کی اواد کا آئیل شمی رڈھ                                                                                                                                                               |
| 14F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | کیا آیام مخصوص شین لگان جائز ہے؟<br>ناچائز حمل دانی فورت سے نگاح کرنا<br>ناچائز حمل کی صورت شین لگاح کا جواز<br>زنا سے حمل کی صورت شین لگاح کا جواز<br>ناچائز اتفاقات دائے میں دو قورت کا آئیس شین لگاح جائز۔<br>ناچائز اتفاقات کے بعد دیو بو بھائی کی اواد کا آئیس تمیں رشد<br>زانے کی جما تھی ہے دانی کا لگاح کرنا                                                                                                                  |
| 14F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | کیا آیام مخصوص شین لگان جائز ہے؟<br>ناچائز حمل والی مورت سے نگال کرنا.<br>ناچائز حمل کی صورت شین لگال کا جواز<br>ناچائز الماقات والے محمد ورد عورت کا آبلی شین لگال جائز<br>ناچائز الماقات والے میں دو هورت کا آبلی شین لگال جائز۔<br>زائی کی جائی ہے زائی کا لگال کرنا.                                                                                                                                                              |
| 14F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | کیا آیام مخصوص شین لگان جائز ہے؟<br>ناچائز حمل والی مورت سے نگال کرنا.<br>ناچائز حمل کی صورت شین لگال کا جواز<br>ناچائز الماقات والے محمد ورد عورت کا آبلی شین لگال جائز<br>ناچائز الماقات والے میں دو هورت کا آبلی شین لگال جائز۔<br>زائی کی جائی ہے زائی کا لگال کرنا.                                                                                                                                                              |
| 14F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | کیا آیام خصوص شدن کان جائز ہے؟<br>ناچائز مل کی صورت شدن اکاح کا کجا۔<br>ناچائز مل کی صورت شدن اکاح کا جواز<br>ناچائز اصلاع کی صورت شدن اکاح کا جواز<br>ناچائز اصلاعات کے بعد و الاجمائز کا بائز الداد کا آئیس شدن اگل<br>ناچائز اصلاعات کے بعد و ایر مجال کی اوالا دکا آئیس شدن دشت<br>ناچائز اصلاعات دالے کا اکاح کرما،<br>ناچائز اصلاعات دالے محرود مجودت کی اولا دکی آئیس شدن شاہا<br>بدکار و ہے ہمارہ کی اولا دکا آئیس شدن لگاتے۔ |

| فبرت                                   | ır               | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جد ششم)                     |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| MZ                                     |                  |                                                      |
| M2                                     | ,                | سوتلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جائز ہے          |
| 114                                    |                  | سوتیلی ماں کی بٹی ہےشادی جائزہے                      |
| 114                                    |                  | سوتیلی والدہ کی بین ہے شادی کرنا                     |
| ITA                                    |                  | سوتیلی ماں کے بھائی ہے نکاح جائز ہے                  |
| ITA                                    |                  | بھائی کی سوتیلی بٹی سے نکاح جائز ہے                  |
| (YA                                    |                  | بہن کی سوتیل لڑک سے نکات کرنا                        |
| 174                                    |                  | سوتینے والد کا ہیے کی ساس سے نکاح جائز ہے            |
| اک مین سے اپنے لڑ کے کا لکا کہ جائز ہے | ں ہے خوداوراک    | یتیم لڑکے ہے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعداس کی مال  |
| 144                                    | د کانبیس         | باب بنيے كاسكى بہنوں سے نكاح جائز بے ليكن ان كى اولا |
| 14                                     |                  | سرمی سے نکاح جا نزہے                                 |
| 14                                     |                  | بہنوئی کے سکتے بھائی کی اڑی سے شاوی جائز ہے          |
| 14                                     |                  |                                                      |
| ۷٠                                     |                  |                                                      |
| 141                                    | **************** | لے پالک کی شرقی هیشیت                                |
| 141                                    |                  | بني كيشو هركي بني سي لكاح كرنا                       |
| 141                                    |                  |                                                      |
| 144                                    |                  |                                                      |
| 127                                    |                  |                                                      |
| 147                                    |                  |                                                      |
| 147                                    |                  |                                                      |
| 147                                    |                  |                                                      |
| 147                                    |                  | رشتے کی بھا جی ہے شادی جائز ہے                       |
| 14"                                    |                  |                                                      |
| 12 <b>r</b>                            |                  |                                                      |
| 147                                    |                  | خاله کے نواہے سے نکاح جا تزہے                        |

| فهرست | ۳                                       | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (حبار ششم)                    |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                         | خالەزادېھاقجى سےشادى                                   |
|       |                                         | پھوپھی زادہے نکاح جائزہے                               |
| 124   |                                         | پھوپھی زاد کی بٹی ہے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھا ٹھی ہو  |
|       |                                         | پھوپھی زاد بہن کی بوتی ہے نکاح                         |
|       |                                         | پھوپھی زاد بہن کی لڑکی ہے نکاح جا کز ہے                |
|       |                                         | والده کی ماموں زاد مہن ہے نکاح جائز ہے                 |
|       |                                         | سجتیجاور بھانج کی بیوہ،مطلقہ سے نکاح جائز ہے           |
| 141   |                                         | سیتیجی بیوہ سے نکاح جا تزہے ، مگر میلے کی بیوہ سے نہیں |
|       |                                         | ہوی کے مرنے کے بعد سانی ہے جب جاہے شادی کرسکتا۔        |
| 121   |                                         | مرحومہ بیوی کی پھوپھی سے نکاح جائزہے                   |
| 144   |                                         | مِمانی کی بیوی کی پہلی اولا و سے شاوی ہوسکتی ہے        |
|       |                                         | دادی کی بھانچی ہے شاوی جائزہے                          |
|       |                                         | باپ کی پھوپھی زاو بہن سے نکاح جائز ہے                  |
| 144   |                                         | رشتے کی پھوپھی ہے نکاخ جا نزہے                         |
| 121   |                                         | پھو پھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائزہے         |
| IZA   | •••••                                   | بیوه چی سے نکاح جا ئزہے                                |
| IZA   |                                         | تایازاد بهن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے                    |
| IZA   |                                         | تايازاد بهن سے نکاح جائزہے                             |
|       |                                         | تایازاد بھائی کی لڑکی سے شادی جائزہے                   |
|       |                                         | چپازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی کرنا                      |
| 129   |                                         | <u>چ</u> يا کی پوتی سے نکاح جا تزہے                    |
| 124   |                                         | والدكے ماموں زاد مجائی كی نوای سے شادی جائز ہے         |
| IA+   |                                         | رشتے کے بھتیجے سے شادی جائز ہے                         |
| IA+   |                                         | والدکی چازاد مہن سے نکاح جا تزہے                       |
| ΙΛ•   |                                         | والد کی ماموں زاد مجن سے شادی جائز ہے                  |
| IV.   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ماموں کی لڑی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑی سے نکاح          |
|       |                                         |                                                        |

| فبرست | ir                                      | ہے کے مسائل اور اُن کاعل (جلد شقم)                        |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A     |                                         | سال کاڑئے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا                        |
| JAI   |                                         | ہنے کی سالی ہے نکاخ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| IAI9  | مرے بھانے ہے نکاح کرلیا                 | ممانی کی مٹی سے نکاح جائز ہے آگر چہ بعد میں اس نے دو      |
| fAf   |                                         | يوه ممالي سے نکاح کرنا جا کڑے اگروو محرَمَ بنہ جو         |
| IAT   |                                         | مامول کی سانی ہے شاوی کر تا                               |
| IAT   |                                         | مندبولی میں ایمن شرعانا محرم ہاں سے نکال جائز ہے          |
| (Ar   |                                         | سنکاڑ کی کوئبن کہددیتے ہے و وحرام نہیں جو جاتی            |
| IAT   |                                         | محض بھائی یابہن کہنے سے نامحرَم، بھائی بہن نبیس بن سکتے   |
| IAT   | *************************************** | پھوپھی یا بہن کہددیئے ہے نکاح ناجا ترضیں جو جا تا         |
| IAT   |                                         | بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی جی سے نکاح                    |
| IAP   | ں سے نکاح جا ئزنبیر<br>                 | باپٹریک بہن کاڑ کے سے نکاح جائز نیس                       |
| IA/*  | ت شبيل                                  | بھانجی ہے نہ ح باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرور<br>** |
| ١٨٥   |                                         | شگی بھانچی ہے نکاح کو ہا ترجیحینا کفر ہے                  |
| !A1   |                                         | بھانجے کی لڑکی ہے نکات جائز نہیں                          |
| IAY   |                                         | سوتیلی بہن کی لڑ کی سے نکاح جائز نبیس                     |
| IA1   |                                         | سوتیکی بین کی بینی ہے نکاٹ جائز نبیس                      |
| IAY   |                                         | ماں کی سوتیلی بمن سے شادی جائز نبیس                       |
| 184   |                                         | سوتىلى خالەھ شادق جائز نېيىن                              |
| IAZ   |                                         | موتیلے والدے نکات جائز نہیں                               |
| IAZ   |                                         | سوتل بني ہے نکان حرام ہے                                  |
| (AA,  |                                         | سوتلی مان سے نکان کرنے والے کی شرقی حیثیت                 |
|       |                                         | جسعورت ہے محبت ہو چکی ہے، اُس کی اولا دشو ہر پرحرا ا      |
|       |                                         | سوتیلی مال سے نکاح حرام ہے                                |
| 1/49  | ······                                  | باپ مرجائ تو تب بھی سوتیلی ماں سے نکاح جا ترہمیں          |

| فهرسه | آپ کے مسائل اوران کاعل (جلد شقم) 10                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149   | جس عورت کو گھر آباد کر لیا ہو، اس کی پہلی او لاو ہے بھی بھی نگاح جا ترمیس                   |
| 19+   | سوت <b>ل</b> ی چوپھی ہےشادی جائز نہیں                                                       |
| 19+   | د دسوتلی بېنول کوایک فکات میں رکھنا جائز نہیں                                               |
| 191   | خالداور بھا بگی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے                                                     |
| 191   | بوک کی بھا تی ہے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جا تر بیس                                           |
| 191   | یوی کی موجود کی میں اس کی جما بھی سے نکاح کر لیما جائز تبیس                                 |
| 19r   | يوي کی نوای ہے بھی مجمی فکاح جائز نہيں                                                      |
| 197   | باپ ئى منكوحەت نكاح نېيى بوسكنا خواور خصتى نە ببوكى بو                                      |
| 191   | واماد پرساس مال کی طرح حرام ہے                                                              |
| ۱۹۳   | پچوپھی اور بینی کو فکاح میں جمع کرنا جا ترنبیں                                              |
| ۱۹۴۳  | بیوی کی موجود کی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے                                                   |
| 19°   | بوی کی موجود کی میں اس کی سوتیلی میچی سے بھی نگائ جا کرشیس                                  |
| 191"  | ایک وقت میں دو بہنوں سے ثاوی حرام ہے                                                        |
|       | بوی کی بهن ہے شادی نبیل ہوتی ، اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیا اور پہلانگاح کا لعدم ہوگیا |
| 194   | دوبېنول سے شارى كرنے والے كى دُوسرى يوى كى اوفا د كائكم                                     |
| 197   | جس لا کے اوراز کی کا باب ایک ہو، اُن کا آبس میں نکاح جائز نہیں                              |
|       | دوبہنوں ہے شادی کرنے والے باپ ہنے کی اولاد کا نکاح آئیں میں ڈرست نبیس                       |
| 19Y   | مال شريك بهن جوائيول كا ذكاح آپس ميں جائز شيس                                               |
|       | ひしょうひょう                                                                                     |
| 194   | سکی دُومرے کی منکوحہ ہے فکاح ،فکاح نبیں بدکا رق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 19∠   | نکاح پرنکاح کوجائز سجھنا کفرہے                                                              |
| 19.1. | نکاح پرنکاح کرنے والاز ناکا مرتکب ہے                                                        |
| 199   | منی دُوسرِ کی منکوحہ ہے نکاح جائز نہیں                                                      |
| 199   | الزك كى لاغلى مين نكاح كاحتم                                                                |
| r••   | جموت بول كرطان قا كافتوى لينه والى عورت دوسرى جكه شادى نبين كريحتى                          |
|       |                                                                                             |

نكائ يرنكان كرنااوراس معتعلق ذوسرب مسائل.

#### جبروإ كراه سے نكاح

|                                            | کان کی کرنے کارن کی پرز بروش شدق جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰,۳                                        | لغ افراد کا خوف کے ذریعے زبروتی فکات کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰,۰                                        | ئىپىن كى تىنمادىر زېروق ئلاح جائز نېيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | ئياوالدين بالفار كى شادى زبروى كر محتة بي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۵                                         | نبلے کے رحم وروان کے تحت زبردتی نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠۵                                         | دِلِنْخُواسة زبان ہے اقرار کرنے ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • 1                                        | ضامند ښه ونے والی لاک کا بيپوش هونے پرائموضا لَغوا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٧                                         | لفار کی نے فکاح قبول نہیں کیا تو فکاح نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠٧.,                                       | ار پیپ کر میبوش کی حالت میں انگوشالکوانے ہے نکاح نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠۷,.                                       | لغ لزک کا نکات اُس کی اِ جازت کے بغیر وُرست نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠۷                                         | بردی کیا گیا نکاح نیس جوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٧                                         | کر کسی لڑ کی نے مارپیٹ کے ڈرہے نکاح میں ہاں کر دی تو نکاح ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | لورت سے زبردتی نگاح کرنا کیسا ہے؟ نیز کورٹ ایٹے مخص سے کن طرح جان چیز اعلی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠٨                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •A.,                                       | لورت ہے زیر دی نکان کرنا کیما ہے؟ نیز مورت ایٹے فنف ہے کس طر راجان چیز اسکتی ہے؟<br>ما قلہ بالد لاک کا زیر دی نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •A<br>•4<br>•9                             | لورت ہے زیر دی نکان کرنا کیما ہے؟ نیز مورت ایٹے فنف ہے کس طر راجان چیز اسکتی ہے؟<br>ما قلہ بالد لاک کا زیر دی نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •A<br>•4<br>•9<br>•9                       | ورت ہے ذردی نکاح کرنا کیما ہے؟ نیز مورت ہے شخص ہے کس طرح جان چھڑا تھتی ہے؟<br>یا قلہ الفائز کی اور دی نکاح<br>مسکل در کے رشادی کرنے کا کمنا کہ کر پرموگا؟<br>اپنے اول کا فائی اس کی مرض کے خلاف کرنے کئی شرق شیت<br>لئے اولا کا فائی اس کی رشامندی کے بغیر کرنا                                                                                                                           |
| •A<br>•4<br>•9<br>•9                       | لورت ہے ذردی نکاح کرنا کیسا ہے؟ نیز فورت ایے فض ہے کس طرح جان پیٹرائمکتی ہے؟<br>یا قلہ الفلائو کا ذردی فاح<br>ممکن درے کرشادی کرنے کا کمنا وکس پر ہوگا؟<br>اپنے لڑکا کا فاح اس کی مرض کے خفاف کرنے تی شرقی حیثیت                                                                                                                                                                          |
| •A<br>•4<br>•9<br>•9<br>•1•                | ورت ہے ذردی نکاح کرنا کیما ہے؟ نیز مورت ہے شخص ہے کس طرح جان چھڑا تھتی ہے؟<br>یا قلہ الفائز کی اور دی نکاح<br>مسکل در کے رشادی کرنے کا کمنا کہ کر پرموگا؟<br>اپنے اول کا فائی اس کی مرض کے خلاف کرنے کئی شرق شیت<br>لئے اولا کا فائی اس کی رشامندی کے بغیر کرنا                                                                                                                           |
| •A<br>•9<br>•9<br>•1•                      | فورت ہے ذردی نکاح کرنا کیسا ہے؟ نیز فورت ایسے فخف ہے کس طرح جان چیز انتخاب ہے؟<br>اللہ الدائو کا ذریدی نکاح<br>ممکن دیسکرشادی کرنے کا کتابات کس پر ہوگا؟<br>اللہ لاک کا خاص اس کی مرض کے خلاف کرنے کی شرقی حیثیت<br>اللہ الداکا فاح اس کی رمنا مندی کے اخیر کرنا                                                                                                                          |
| •A •9 •9 •1• •11 •11                       | ورت ہے ذروی گام کرنا کیدا ہے؟ نیز فورت اپنے فض ہے کس طرح جان چوا مکتی ہے؟<br>اللہ الد الارک کا ذروی گام ہے<br>الم کا در سرکرشادی کر کے اگر نام کس پر ہوگا؟<br>الح اداد ادکا گل میں اس کی مرضی کے خلاف کر نے گئر کرنا<br>عربے کا نام اس کی مرضی کے خلاف ہے کرنا ہے۔<br>عربے کا نام آئی کی مرضی کے خلاف ہے ترثیمی                                                                           |
| •A<br>•4<br>•9<br>•1•<br>•11<br>•11        | ورت ہے ذروی نکام کرنا کیدا ہے؟ نیز فورت اپنے فض ہے کس طرح جان چورا مکتی ہے؟<br>اللہ الد الارک کا ذروی نکام ہے<br>المکی در سرشادی کرنے کا گنا او کس پر ہوگا؟<br>اللہ الارک کا مل اس کی مرضی کے خلاف کرنے کی شرقی میشیت<br>عربے کا نکام اس کی مرضی کے خلاف ہے کہ بیٹیر کرنا<br>عربے کا نکام اس کی مرضی کے خلاف جائز نمیش                                                                    |
| •A<br>•9<br>•9<br>•1•<br>•11<br>•11<br>•11 | ورت ہے ذروی نکام کرنا کیدا ہے؟ نیز فورت اپنے فض ہے کس طرح جان چورائمتی ہے؟<br>اللہ الدائر کان ار روی نکام کے اللہ اللہ کا سازہ کس پر ہوگا؟<br>النے لاک کا فال اس کی مرضی کے خطاف کرنے کی شرقی شیئیت<br>مرسے کا فال میں مرضی کے خطاف کے بغیر کرنا<br>مرسے کا فال میں مرضی کے خطاف جائز شین<br>یاد کا فال مان مرضی کے خطاف جائز شین<br>نامنا کا شارائی میں اگرائیک کا شور مہشم کیا رہوگر کا |

## رضاعت يعنى بچوں كودُودھ بلانا

| ۱۵  | رضاعتهٔ بوت                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | عورت کے دُودھ کی حرمت کا تحکم کب تک ہوتا ہے؟                                           |
| '14 | رضاعت کے ہارے میں عورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 14  | لڑ کے اوراڑ کی کو کتنے سال تک وُودھ پلانے کا حکم ہے؟                                   |
| 14  | بچے کے کان میں وُ ووھ ڈالنے سے رضاعت ابت نہیں ہوگی                                     |
| 14  | اگر رضاعت کاشبہ ہوتوا حتیاط بہتر ہے                                                    |
| ۱۸  | مدرت رضاعت کے بعدا گرؤودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی                                 |
|     | میں سال کے لڑے کو دُودھ پلانے سے دومینانہیں ہے گا                                      |
|     | شرخوارگی کی مرت کے بعد دُووھ چنا جائز نہیں                                             |
|     | يرى كا دُود ه پيخ كا لكاح پرا رُ                                                       |
|     | دُومرے بچے کے لئے مہلے کا وُود ھے چھڑا نا جائز ہے                                      |
|     | ۷-۸ مال کی عمر میں دُودھ پینے سے رضاعت ۃابت نہیں ہوتی                                  |
|     | بزی بوڈھی فورت کا بیچ کو چپ کرانے کے لئے لیتان منہ میں دینا                            |
|     | كود كئے موئے بيخ كوايك سال تك تھاتى لگانے والى مورت كى بكى ساس بيخ كا فكان             |
|     | الله عانى ما تك لول كا" كينے برضاعت كى حرمت ساقطنيس مولى                               |
|     | زمت رضاعت کا ثبوت دو گواہول ے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|     | ای سال بعد دُود هه پینے سے حرمت درضاعت ثابت ہوئے کامطلب                                |
|     | ردوانی میں دور هذال کریا یا تواس کا حتم                                                |
|     | دُود هد پانے والی عورت کی تمام اولا در ووه پینے دالے کے لئے حمام ہوجاتی ہے             |
|     | رضا فی بین نے نکاح                                                                     |
|     | رضا عی عورت کی تمام اولا و دُود هدینے والے کے د ضاعی مجرن مجانی بین                    |
|     | شادی کے گل سال بعد رضاعت کا دعو نگر کرخ                                                |
|     | ن در ک این می می این از در این این این می این این این این این این این این این ای       |
|     | 057425                                                                                 |

| فبرت | IA                 | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                               |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|      | ۔<br>میں ہاتی کے ا | جس نے خالہ کا وُودھ پیافظائ کے لئے خالہ زاواولا ومحرَّم          |
| rry  |                    | رضای بھا لی کے سکے بھا لی سے شادی کرتا                           |
| rr1  | ے جا تز ہے         | پھوپھی کا دُودھ پینے دالے کے بھائی کا نکاح پھوپھی زاو۔           |
| 114  |                    | رضا في بها لَى كَمْ عَلَى بَهِن اوررضا في بها في سے عقد          |
| rr2  |                    | بحالی کی رضاعی بہن سے نکاح جائزہے                                |
| rrA  |                    | رضاعی باپ کی لڑکی ہے تکاح جائز نہیں                              |
| rrA  |                    | رصاعی بہن ہے شادی                                                |
| rrA  | ار بيل             | دُود هِ شركيك بهن جمالُ كا نكاح كرنے والے والدين كنامِگا         |
| rr9  |                    | رُودھ بلانے والی کی الرک سے تکاح کرنا                            |
| rr4  |                    | دُوده شرکیک بمن کا نکاح<br>رضا کی بمن کی تنگی بمن سے شاد کی کرنا |
| rr9  |                    | رضاعی بین کی شکی بین سے شادی کرنا                                |
| rr+  | ے نکاح جا کڑے      | بردی بهن کے ساتھ د ووج پینے والے مامول زاد کی جمن ت              |
| fr•  | ,                  | دُود ه شريك بعالي كے ساتھاس كى مگى بہن كى شادى                   |
| fr.  |                    | رضای مٹی ہے نکاح نہیں ہوسکتا                                     |
| fr•  |                    | رضاعی بن کی حقیق بهن ہے نکاح جائز ہے                             |
| rrı  |                    | حقیق ممالی کارضای بمانجی ہے نکاح جائزے                           |
| rrı  |                    | رضاع بطیحی ہے نکاح جائز نہیں                                     |
| rri  |                    | رضاعی چپااور همیجی کا نکاح جائز نہیں                             |
| rr1  |                    | وُود هشريك بهن كي مين سافاح                                      |
| rrr  |                    | رضا عي والدوكي بهن سے نكاح جا ئرنبيس                             |
| rrr  |                    | رضا عی ماموں بھا جی کا نکاح جائز نہیں                            |
|      |                    | زیدکی دالدہ نے جمچے ہے اپنی جس بہن کوؤود ہے بلایاء اس کم         |
| rrr  |                    | رضاعی مامول محالجی کا نکاح جائز نبیس                             |

| فبرست   | ۲۰                                | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد شقم)                         |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| rmr     |                                   | يوى، شوہر كا حجمونا دُودھ في لے تو كيار ضاعت نابت ہوگر    |
| ے مسائل | نے حرمت                           | خون ديير                                                  |
| rra     | ن دياتما                          | این لڑ کے کا نکاح ایک عورت سے کرنا جس کواس نے خوا         |
| rra     | 4                                 | جم عورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑکے سے نکاح جائز ہے           |
| rra     |                                   | بہنوئی کوخون دینے سے بہن کے نکاح پر کچھ الرنبیل پڑتا.     |
| rra     |                                   | شوېر کااپي بيوې کوخون وينا                                |
|         | بجيز                              |                                                           |
| rr1     |                                   | موجوده دوريس جهز كي لعنت                                  |
| rr4     |                                   | جهز کی قباحتیں                                            |
| rr2     |                                   | جیز کی شرقی میشیت                                         |
| rra     |                                   | جبزلا کی کاحق، پایسسرال کاحق؟                             |
| rr4     |                                   | کیا جبیروینا جائز نبیں؟                                   |
| rrq     |                                   | ا پی حیثیت کے مطابق لاکی کے لئے جیز خریدنا                |
| ra+     |                                   | جبزے متعلق موالات وجوابات                                 |
|         |                                   | مطلقه کا سامان واپس نه کرناظلم ہے                         |
|         |                                   | لڑکی یالڑ کے کا جہزے اِ نکارکرنا ، نیز اپنے سر پرستوں کوخ |
|         |                                   | جبير كاسامان ساس بسسركو إستنعال كرنا بمطالب يربهوكون      |
|         |                                   | جیز کے مامان پر ماس و سر کا کتناحق ہے؟                    |
| ror     |                                   | ا پناسا مان استعال ندکرنے دیے والی بہوؤں کا کیا کریں      |
| rar     | نہ کرنے دالی کا شرقی <sup>ع</sup> | ایے سامان کی حفاظت اور سسرول کے سامان کی حفاظت:           |
| rar     | مددارتین                          | جیز کا جوسامان استعال ےخراب ہوجائے ،اس کا شوہرؤ           |
|         |                                   | جہز کی نمائش کرنا جاہلا شد ہم ہے                          |
|         |                                   | لزگی کوجهیز میں چھآ بیتی دینا                             |
|         |                                   | ا پی جائدادیں سے حصد نکا لینے کی نیت سے بچی کو جیزویا     |
| raa     | ••••••                            | جيزگامئله                                                 |

|      |              | . 44 in . 2 15                                                                       |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرس | ri.          |                                                                                      |
| ۵۲   |              | عورت کاحل ملکیت اورا پے مال میں تصرف کرنا                                            |
| ۵٦   |              | وُلَهِن كُوتِحا نَف ملنااوراس بِرَمْس كاحِق ہے؟                                      |
| 04   |              | جہزیر کس کاحل ہے؟                                                                    |
| ۵۷   |              | لڑ کی کوسطنے والے مختفے تحالف اس کی ملکیت ہیں یا شوہر کی؟                            |
| ۵۸   |              | طلاق کے بعد جہز کا سامان اور خرچہ والی لیما                                          |
| ۵۸   |              | شادی کے موقع پر دیئے محتے زیورات                                                     |
| raq  |              | طلاق کے بعد جیز کا سامان کس کا؟                                                      |
| ra4  |              | طلاق کے بعد ہوی کا جہز اور نان نفقہ                                                  |
|      | ا کیدائی     | !                                                                                    |
|      | سری شادی     |                                                                                      |
| r1•  |              | دُوسری شادی حتی الوسع ندگی جائے ، کرے تو عدل کرے                                     |
| r*•  |              | ۇومرى شادى كرناشرغا كىيا ہے؟                                                         |
| r11  |              | ۇومرى شادى كى شرى ھىيىت                                                              |
| ryr  |              | وُسری شاوی کرے مہلی ہوی سے قطع تعلق کرنا حرام ہے                                     |
| ryr  | ری ہے        | ایک سے زائد شادیوں کے لئے عدل وانصاف قائم رکھنا ضرور                                 |
| 776  |              | دو بیو بون میں برابری کا حتم                                                         |
| ryr  |              | دو بیو یوں کے درمیان عدل وانصاف کس طرح؟                                              |
| 1714 |              | اسلام میں مردبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟                                          |
| ry∠  |              | اسلام میں چارہے زائد شادیوں کی اجازت نہیں<br>سرور ہے ہے ہے اور کا میان کے اجازت نہیں |
| r72  |              | عورت کتنی شاد ماں کر سکتی ہے؟                                                        |
| ry2  |              | کیامرد کی طرح مورت بھی ایک ہے زائد شادیاں کر علی ہے؟<br>قد                           |
| r4A  |              | سرّ سالہ مخص کے لئے ڈوسری شادی کی! جازت                                              |
| r1A  |              | اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کرے ڈوسری شادی کرتا                                           |
| rya  | رەۋ غلطە بىر | دوشادیوں والے سے ایک بیوی کامیرمطالبہ کہ " تھی ایک کا ہوکر                           |
|      |              | ذو مری شادی کے لئے پہلی ہوی ہے! جازت لیما شرعاً کیسا ہے                              |
| r4•  |              | بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبوراً دُوسری شادی کرنا                                      |
|      |              |                                                                                      |

| فېرست             | rr               | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                            |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| t4+               |                  | کسی کی جدردی کے لئے ڈوسری شادی کرنا                           |
| r41               |                  | زوسری شادی کرول یانبین؟                                       |
| r41               | ت                | بیوی اگر حقوق زوجیت ادا نه کرے تو دُوسری شادی کی اِجاز        |
| r41               |                  | چارشادیوں پر پابندی اورمساوات کامطالبہ                        |
| تكم               | پتاشو ہر کا حَ   | И                                                             |
| ۲۲۳               |                  | کیا گمشدہ شو ہر کی بیوی ؤوسری شادی کر سکتی ہے؟                |
| r40               |                  | گمشدہ شوہرا گرمذت کے بعد کھر آجائے تو نکان کا شرقی تھم        |
| r_a               | .,.,,            | جس عورت کا شو ہر عائب ہو جائے وہ کیا کرے؟                     |
| r41               |                  | شو ہر کی شہادت کی خبر پر عورت کا دُوسرا نکاح میجے ہے          |
| r41               |                  | لا پتاشو ہر کی بیوی کا دُوسرا نکاح غلط اور ناجا نُزہے         |
| r44,              |                  | لا پتا شو ہر کا حکم                                           |
| اكرليوكياتكم بي؟ا | رے ہٹادی         | شوم راگر لا پتا ہوجائے اور جار پانچ سال کے بعد عورت و وس      |
| t~4               |                  | اگرشو ہرکا کئی سال ہے کچھ بتا نہ ہوتو عورت کیا کرے؟           |
| r24               |                  | لڑکی کاشو ہرا گر پچنیں سال ہے لا پتا ہوتو کیا کیا جائے؟       |
| r49               | ي؟ي              | امریکا میں رہنے والدا گرنگان کرکے واپس مذا ئے تو کیا کر ؟     |
| ۲۸•               |                  | لا پتا شو ہر کا حکم، نیز بیوی کب تک اِنتظار کرے؟              |
|                   | حق مهر           |                                                               |
| rar               |                  | مېرمغل ادرمېرمؤجل کی تعریف                                    |
| rar               |                  | مېرفاطمي کي وضاحت اورادا ئيگئ مهر مين کوتاميال                |
| ۲۸۵               |                  | شری مبرکاتعین کس طرح کیا جائے؟                                |
| مبركتاتها؟        |                  | '' مېرفاطمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آپ صلی الله علیه وسلم کی دیگرہ |
| ray               |                  | مېرمخېل،مۇجل كى اگرىخصىص نەكى ئى جونۇ كونسامراد ،وگا؟         |
| زمین کی ؟۲۸۲      | زياده كى حد مقرأ | زیاد ومبرد کھنے پرلوگ ٹرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے       |
| ra4               |                  | بىيى روپ كوشرى مېر مجھناغلط ہے                                |
| TAA               | -                | مېرنكان كے دقت مقرر ہوتا ہاس سے پہلے ليما برد و فروثى .       |

| فيرست | ۲۳                             | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد شم)                            |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| r^^   |                                | رادری کی سین سے لئے ایک مبر مقرر نبیس کر عتی                |
| raa   | ت ے                            | برادري كامقرر كرده پانج سونفته اوردن بزاراً وهارمبر دُرسه   |
| rnq   |                                | كياحق مبرؤولها كے بزے بھائى پرفرض موتاہے؟                   |
| rA9   |                                | کیا نکاح کے لئے مہر مقرر کرنا ضروری ہے؟                     |
| r9+   |                                | مېرونى دينا بوگا جو طے بوا،مرد كى نىپت كا عتبار ئيس         |
| r9•   |                                | بیں سال بعدمبری ادائیگ کس سکے ہے ہوگی؟                      |
| r9+   |                                | مبرکی رقم کا ادا کرنے کا طریقتہ                             |
| r4+   |                                | مهرکی رقم کب اواکر نا ضروری ہے؟                             |
| r91   |                                | مبرکی ادا یکی بوقت نکاح ضروری نبیس                          |
| rq1   |                                | وہم کوؤور کرنے کے لئے دوبار ومیرا واکرنا                    |
| r91   |                                | والدوكا بيئے كومهراً داكرنے كى خاطررقم وينا                 |
| r9r   |                                | زيورات ولهن كود م كركس طرح مربنايا جائع؟                    |
| rqr   |                                | د يا بواز نور حق مهر ش لکھوا تا جا رُزے                     |
| r9r   |                                | قرض کے کرحق مبراوا کرنا                                     |
| r9r   |                                | يوى كى رضامندى عدم رتسطول مي اداكرنا جائز ب                 |
| rar   |                                | مهرمرد کے ذمہ بوی کا قرض ہوتا ہے                            |
| rar   | . بوتا ہے؟                     | حق مبرکے بدلے و وسری چیز دینا ، نیز حق مہر س کی ملکیت       |
| r91"  | ئۆدەكياكرے؟                    | وُ ولها کی رضاً مندی کے بغیر پچھٹر ہزاررویے مہر دکھ دیا جا۔ |
| rgr   |                                | اكردومية والمروالة أواصها الأكا                             |
| r 97  | عاف <i>ندکرے تو کیا تھم</i> ہے | بیکه کرمبرزیاده رکھنا کدائوی معاف کردے گی بیکن اوی          |
| r90   | كے نام لكھتا                   | ایک لا کومبرر کھنا ، نیزلڑ کے کی إ جازت کے بغیر مکان لڑکی   |
| r9a   |                                | مبر کے طور پر گھر نام کھوانے کا مطالبہ کرنا                 |
| r97   |                                | طلاق دینے کے بعد مبرا در بچوں کا خرج دینا ہوگا              |
| 797   | رغویٰ کرنا                     | بهويرجمونة إلزامات لكانے والون يرحق مبرونان ونفقه كاه       |
| r92   |                                | شوہر کے رکے ہے مہراُ واکرنا                                 |
| r94   |                                | اگر زخصتی نے بل طلاق دے دی تو آ دھا مہرلازم آئے گا.         |
|       |                                |                                                             |

|     | دعوت وليمه                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٣٠٨ | مسنون ولیے میں فقرا و کی شرکت ضروری ہے                        |
| r.9 | ولیے کے لئے ہم بسری شرطنیں                                    |
|     | حکومتِ پاکستان کی طرف کے دلیے کی فضول خرجی پر پایندی وُرست ہے |
|     | وليمركب كرناجا ينيع ؟                                         |
| ۳۱۰ | نكاح كے تين دِن بعد د ليمه كرنا                               |
| r.  | لرکہ کئے کر سکتہ میں ج                                        |

| فهرست | ro                             | آپ ئے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                             |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| rı    |                                | ولیے کی وقوت عقیقے کے نام ہے کرنا                              |
| r11   |                                | نکاح، ولیمه وغیره سنت کے مطابق کس طرح کیا جائے؟                |
|       |                                | كياصرف مشروبات سيسنت كيمطابق وليم كى ادائيكى مو                |
|       |                                | شادی کے دِن لڑ کے اورلڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کر   |
| r11   | رسامان قريد نااور کھانا کھلانا | شادی کے موقع پراڑی والوں کا اڑکے والوں سے پیمے لے کر           |
|       |                                | اگر ذرابعیدَ آمدنی معلوم نه بوتو اُس کے ہاں شادی وغیرو کا کھا: |
|       |                                | كانے بجانے والى وليے كى وعوت ميں شريك ہوتا                     |
| rr    |                                | لڑ کی والوں کا کھانے کی وعوت کرنااور غرباء کو بھی بلا تا       |
|       |                                | لڑکی والوں کی طرف ہے شاوی کھانے کی وعوت قبول کرنا              |
| rr    |                                | نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا                            |
| r/r   |                                | بی کے نکاح اور ذخصتی پروعوت کا اِنظام کرنا                     |
| ۳۱۳   |                                | نكاح اور زخفتي كے موقع پرسارے دشتہ داروں كو كھانا كھاؤنا       |
|       | ئوت <u>ن</u> ب                 | . <del>*</del>                                                 |
| mia   |                                | ممل کی منت                                                     |
| ris   | •••••                          | نا جا نزاولا دصرف مال کی دارث ہوگی                             |
|       |                                | ''لعان'' کی وضاحت                                              |
|       |                                | ناز يباالزامات كى وجه سے لعان كامطالبه                         |
|       |                                | شاوی کے چومینے کے بعد پیدا ہونے والا بچیشو مرکا سمجھا جا۔      |
|       |                                | ناجائز بيكس كى طرف منسوب بوگا؟                                 |
|       | یت کے حقوق                     |                                                                |
| r19   |                                | لز کی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟                       |
| r19   |                                |                                                                |
| r19   |                                | عورت ماں کا حکم مانے باشو ہرکا؟                                |
|       |                                | كيابيوى شوہر سے ذبان درازى كرسكتى ہے؟                          |
|       |                                | بغير عذر مورت كانچ كودُ ودهه پلانا، ناجا تُزې                  |

| فهرست | آپ كيمسائل اوران كاهل (جلد شم) ٢٦                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rr    | بیوی بچوں کے حقوق ضالع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟                                       |
| rrı   | يوكي اوراو لا ديرظكم                                                               |
| rrr   | يوي اوراد لا در پُظْم                                                              |
| rrr   | جس ورت كاشو هر ١٠١٠ سال ب ندأت بسائه اور ندطلاق و به ومورت كما كربي                |
| rrr   | گھرے نکالی ہو لُ عورت کا نان ونفقہ ندوینے والے ظالم شو ہرہے کیا سلوک کیا جائے؟     |
| rro   | کیا بدکردار شو ہر کی فرمانم روار کی بھی ضرور کی ہے؟                                |
| rry   | شومرکوبدأ خلاتی وبدزبائی کی إجازت!                                                 |
| rr4   | عورت کا ملازمت کرتا، نیزشو ہرکے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال                       |
| rrA   | بودگا کوڈرانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہرے متعلق شرع تھم                     |
| rrq   | غيرشر يفانه فطرت                                                                   |
| rr9   | شو ہراگردری قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں آؤ کیا کروں؟                              |
| ***   | ادلاد کے اولاد ہونے ہے اِنکار کرنے والے کا شرق تحم                                 |
|       | بدکاری کا الزام لگانے والے شو ہرہے نجات کا طریقنہ                                  |
| rri   | للكي مزاج ، بنگ كرنے والے شو ہرك ساتھ نباو كاد خليفہ                               |
| rrr   | شو ہر کا غلا طرز عمل ،عورت کی رائے                                                 |
| rrr   | عورت كاشو بركونام لے كر يكارنا                                                     |
| rrr   | بچوں کے مامنے اپنے شو ہرکو'' آیا'' کہ کر پکارنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr   | یوی کواپنے نام کے ساتھ شو ہر کانام لگا نا                                          |
| rrr   | کیا خلاف بشرع کاموں جس مجی مرد کی إطاعت ضرور کی ہے؟                                |
| rrr   | کیاعورت اپنے شو ہرکوئری بات ہے منع کرسکتی ہے؟                                      |
| rrs   | شو ہرے انداز گفتگو                                                                 |
| rra   | شو ہر، بیوی کودالدین سے قطع تعلق کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا                        |
| rra   | بوی شو ہر کے قلم کے خلاف کہاں کہاں جا مکتی ہے؟                                     |
| rr1   | والدين، بھائيوں ہے ملنے كے لئے شو ہرے اجازت لينا                                   |
| rr1   | بہوکودالدین کی ملاقات ہے روکنا                                                     |
| rr4   | شو ہر کی اِ جازت کے بغیر والدین ہے ملنا                                            |
|       |                                                                                    |

| فبرست   | 14                    | آپ ع سائل اورأن كاحل (جلد شقم)                            |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| rra     | ے نع کرمکاہے؟         | کیا شو ہرا ہے والد کے کہنے پر بیوی کو والدین سے ملنے۔     |
| رجاءلاج | ے<br>بعد والدہ کے گھر | والدوك كمرجان يضغ كرن والمصومركي وفات                     |
| ٣٢٠     | پرخرچ کرنا            | عورت کواپنی تخواہ شوہر کی اطلاع کے بغیراینے رشتہ داروا    |
| ٠٠٠-    | بي تَعْم              | ا گرشو ہر، بولی کے تخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شر |
| r,·     |                       | يوى كى تنخواه پرشو ہر كاحق                                |
| rr.     |                       | شوہری کمائی ہے اُس کی اِ جازت کے بغیر پیے لینا            |
| rr+     |                       | عورت شوہرے بتائے بغیر کتنے پیمے لے علق ہے؟                |
| FF1     |                       | شو ہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا                           |
| rrr     |                       | بوی سے ماں کی خدمت لیماً                                  |
| rrr     |                       | شوہر کے والدین کی خدمت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟         |
| rrr     | اخدمت کیے ہوگی        | اگر ہولی کے لئے علیحدہ کمراً س کاحق ہے، تو پھروالدین ک    |
|         |                       | مبوکوسسراورساس کے ساتھ کس طرح چین آنا جاہے؟               |
| rrr     |                       | ميال بيوى ميں إختلاف بيدا كرنا وُرست نبيس                 |
| rrr     |                       | میاں ہوی کے درمیان تفریق کرانا منا و کبیرہ ہے             |
|         |                       | عورت كامبرادانه كرنے اور جيز پر تبغنه كرنے والے شو بركا   |
| rra     |                       | يفمازي بيوي كا گناوكس پر جوگا؟                            |
| rra     | •••••                 | بفادی ہوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟                      |
| rry     |                       | نمازنہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی مورت سے سلوک           |
| rr1     |                       | مريلوريثاني كاعل                                          |
| rry     |                       | شو ہر گھر کاخرج بہن کودے یا ہوی کو؟                       |
| rr1     |                       | میاں بوی کارشته اتنا کمزور کیوں ہے؟                       |
| rr2     |                       | یوی کاش ہرکوقا ہوکرنے کے لئے تعویذ گنڈے کروانا            |
|         |                       | ا بی پیند کی شاوی                                         |
| rr2     |                       | کیاشو ہر مجازی خدا ہوتا ہے؟                               |
|         |                       | نا فرمان بیوی کا شرقی تھکم                                |
| rra     |                       | نافرمان بيوى سے معاملہ                                    |

کیا بدی کا خوبر کو کے آبا کہ '' میں گھر تر یو ان بگو بجھے لے جاتا ''ورت ہے؟ شوبر کی غیر حاضری میں تورت کا اپنے متعکم میں رہنا ہے نیز الگ کھر کا مطالبہ کرتا۔ \*\* میں غیر حاضری میں تورت کا اپنے متعکم میں رہنا ہے نیز الگ کھر کا مطالبہ کرتا۔

۳۲۳ الدا دادر بو یول کے درمیان برابری... کیامروا بی بودی کوز بردق اینے یاس دکھسکا ہے؟ گ

| فهرسة             | شم) ۲۹                                                                                                                           | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| r10               | راداندكرنا                                                                                                                       | و وسرى يوى سے نكاح كر كے ايك كے حقوق                                   |
| ryy               |                                                                                                                                  | دو بیو یوں کے درمیان برابری کاطریقہ                                    |
| ryy               | ەتوبرابرىلازم <sup>نېي</sup> س                                                                                                   | ایک بوی اگرایے حق سے دستبردار موجائے                                   |
| ۳۹۷               |                                                                                                                                  | بوی کے حقوق ادا نہ کر سکے تو شادی جائز نہیر                            |
| T12               |                                                                                                                                  | میاں ہوی کے خوشگوار تعلقات کاراز                                       |
| r11               |                                                                                                                                  |                                                                        |
| r41               | ادانه کریجے تو؟                                                                                                                  | اگرشو ہر کی بیاری کی وجہ سے بیوی کے حقوق                               |
| T                 |                                                                                                                                  |                                                                        |
| ~2r               |                                                                                                                                  |                                                                        |
| r2r               |                                                                                                                                  | حالمه عورت کو بچول سمیت دالد کے گھر چھوڑ                               |
| -27               | ئے کھر پی رہنا                                                                                                                   |                                                                        |
| -2                |                                                                                                                                  | ممريلوزندكى ك تضن مراحل كاحل                                           |
|                   | کن چیزوں سے نکاح                                                                                                                 |                                                                        |
| ے                 | انو فانكن جاہئے كەمللاق دے                                                                                                       | شوہر بیوی کے حقوق ندا داکرے تو نکام نبیر                               |
| r24               |                                                                                                                                  |                                                                        |
|                   |                                                                                                                                  | عوہرے پان ہونے سے لان م اس اور                                         |
| ~                 | ***************************************                                                                                          | مناوے نکاح نہیں ٹو شا                                                  |
| ~22<br>~22        | ***************************************                                                                                          | مناوے نکاح نہیں ٹو شا                                                  |
| "                 | شادی پرآثر                                                                                                                       | مناه سے نگاح نبیں اُو نا<br>فارم میں'' میں شادی شدونییں مول'' لکھنے کا |
| ~                 | شادی پرانژ<br>این کی"اس کا فلاح پرانژ                                                                                            | کناہ ہے نگاح نییں ٹوفنا                                                |
| ~22<br>~24        | شادی پرانژ<br>نیس کی"اس کا فکاح پرانژ                                                                                            | مناہ سے نکاح نیس فونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ~22<br>~24<br>~24 | ילונט קוד<br>אינט ט'' יינט עוד מיני                                                                                              | عمادے نکام خیم افرقا                                                   |
| ~                 | לונטי,ול<br>ימטלי"מט פול בייל בייל<br>ימטלי"מט פול בייל בייל<br>ימיל בייל בייל בייל בייל בייל בייל בייל                          | عمادے نکام فیمل فوقل                                                   |
| ~22<br>~24<br>~24 | شادى پاڭ<br>ئىس كا"س» كائلى چىدۇ<br>ق                                                                                            | مناه ے نکام فیمل فوقا                                                  |
| ~                 | شادى پائر<br>ئىرى "س كا فائل پائر<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق<br>ق | مناه ے نکام فیمل فوقا                                                  |

| فبرست         | ۳.                                     | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد شقم)                      |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۸۰           |                                        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ra•           |                                        |                                                         |
| r.A.•         |                                        |                                                         |
| rai           |                                        | لڑ کی کا نکاح کے بعد کی دُوسرے مردے محوِخواب ہوتا       |
| TAI           | ,                                      | بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پراٹر            |
| rai           |                                        | يول كادُود ه پينے حرمت ابت نيس ہو تى                    |
| TAT           | انتخم                                  | نا جائز جمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں ا     |
| rar           |                                        | كيادازهى كانمال أزانے سے نكاح ثوث جاتا ہے؟              |
| FAF           |                                        | میاں ہوی کے الگ رہنے ہے نکاح نہیں ٹو فا                 |
| rar           |                                        | الله تعالی کو گرا بھلا کہنے والی عورت کے نکاح پراٹر     |
| وباروتكاح كرك | تجديد إيمان كركء                       | " میں کا فرہوماؤں گی" کہنے والی عورت کا ٹکاح ٹوٹ کیا    |
| ras           |                                        | مرتد ہونے والے کے نکاح کی حشیت                          |
| FA1           | ·•·•·································· | " میں کا فرہوں' کہنے ہے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟           |
| FA1           | t                                      | و وسرى شادى كے لئے جموت بولئے سے نكاح يرا ونبيس ؛       |
|               |                                        | بوی کا دُود ، چنے سے نکاح نہیں اُو ٹنا الیکن چیاحرام ہے |
| TA2           | ر نەنكاح ئونتا ہے                      | ایک دُوسرے کا حجوزا چنے ہے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں او  |
|               |                                        | میاں بیوی کے تمن جار مادا لگ رہنے سے نکاح فاسد نہیں     |
|               |                                        | چە ماد تك ميال بوي كاتعلق قائم ندكرنے كا نكاح براز      |
|               |                                        | میاں بیوی کے سال مجرر و تھے رہنے ادر میاں کے خرج نہ     |
|               |                                        | میاں ہوی کے علیحدہ رہے ہے نکاح نہیں ٹو فناجب تک ش       |
| raq           |                                        | ھارسال عائب رہنے والے شوہر کا نکاح نبیں ٹوٹا            |
| F9+           |                                        | ا پے شوہر کوقصد ابھائی کہنے ہے فکاح پر کچھا ٹرنبیں پڑتا |
| r4+           |                                        | ۇ دىركى بيوى كواپى خابركيا تو نكاح پركونى اترىنيى       |
| r91           |                                        | ٠٠ سيال سے بيوى كے حقوق اوا ندكرنے سے فكاح ير يجھا      |
|               |                                        | يوى اگرشو مركوكي: " توجهيكة عدر الكتاب " تو فكار        |
| r91           | <b>شجاتا</b> ې؟                        | جسعورت کے میں بچے ہوجا کیں کیا واقعی اس کا نکاح اُو     |
|               |                                        |                                                         |

| فهرمد                                   | آپ ع مسائل اوراُن کاهل (جلد شم) ۳۱                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r91                                     | چونی نگاکو باتحدلگ جانے سے حرمت ثابت شیس ہوتی                                                                                                          |
| -ar                                     |                                                                                                                                                        |
| ~9r                                     | يئي كے ساتھ ذِنا كرنے والے فخص كے فكاح كا شرى تحم                                                                                                      |
| - qr                                    | - 132                                                                                                                                                  |
| -9"                                     |                                                                                                                                                        |
| -9r<br>-9r                              | یٹی کے سرپر دو پئے کے آوپر سے بور دینے سے جرمت مصابرت<br>سال کوشیوت سے باتھ لگانے سے جرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی                                        |
| ~4fr                                    | س ان و ہوت ہے جا کا تھا ہے۔ سے مرحتی ملام ہرت ہاج ہوتا ہے ان<br>کسی عورت کے مقام خاص پر ہاتھ لگانے یا لیک و وسرے برستر کھولئے ہے حرمت مصابرت ٹابت ہوگی |
| *************************************** | نا جائز تعلقات والي مورت كي اثر ك ي عاد كال جائز نيس                                                                                                   |
|                                         | جرمت معا برت کے لئے جوت کی مقداد                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                        |

## شادی کے متفرق مسائل

| 94    | گھرے ڈوررہنے کی مت                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٩٧    | لڑکی کے نکاح کے لئے چیم ما تھنے والے والدین کے لئے شرق تھم   |
| · 4A  | لڑکی والول سے ڈولہا کے جوڑے کے نام پر پیے لینا               |
|       | شادی میں تخفید بناشرها کیساہے؟                               |
| - 99  | لڑے دالوں سے "معمول" کے نام کے چممے لینے کی رسم فیج ہے       |
| · • • | شادی کے موقع پر رشتہ دارول کی طرف سے تعا نف دینا             |
| · • • | رشته داروں اور دوستوں کی طرف سے وُ ولہا کو تخفے تھا نَف دینا |
| r • • | دُ ولها كوغيرمحرَم عورتو ن كا ديكينا جا تزنبين               |
| Y • • | نیونه کی رسم                                                 |
|       | شادی میں ہندوانہ رّسوم جا ترخیش                              |
| r.r   | شادى مين سهرايا ندهنا                                        |
|       | محابه کرام اورشادی بیاه کی رسمین                             |
| ٠٠٣   | شادى كے بعد بنى مون منانے كى شرق حيثيت                       |

| فهرست        | rr                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                          |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۰۳          | ېې                                      | شادی کےموفع پرلڑ کی دالوں کا ڈولبا کوشا پنگ کرانارسم۔       |
| n + h        |                                         | جسشادی میں و عول بجنا ہو،اس میں شرکت کرنا                   |
| h. + h.      |                                         | شادی کے موقع پر دف بجانا اور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیسا   |
| ٣٠٥          |                                         | شادی کے موقع پر عورتوں کا طبلہ بجانا ادر گیت گانا           |
| ٣٠۵          | بى حيثيت                                | جسشادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شراً             |
| ٣+۵          |                                         | عورت پرزنھتی کے وقت قر آن کا سامیر کرنا                     |
| ۳۰۹          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حامله عورت ہے صحبت کرنا                                     |
| ٣٠١          | •••••                                   | دوعیدوں کے درمیان شادی                                      |
| ٣٠٧          | وم تجمنا                                | شادى شدويينى حامله بوجائة والدكاأس كحرجا ناغدمو             |
| ٣٠٦          |                                         | "مود بحراکی" کی رسم کی شرعی حیثیت                           |
| r.z          |                                         | لرگاپیدا ہونے پر نفنول اور بداعتقاد رسیس                    |
| r+4          |                                         | زلہن کا شوہرے گھر چل کرجانا کیساہے؟                         |
| <u></u> ۲۰۷  |                                         | دُلْهِن اور <b>دُ</b> د لي دُلْهِن اوردُ د لي               |
| ~ • <u>∠</u> |                                         | عورت کی زخفتی ڈولی میں کرنا، نیز ڈولی غیرمحرنموں کا آٹھانا  |
| ٣٠٨          | ، سے کرناادراس کی شرعی حیثیت            | شادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسومات دونوں طرف            |
| ۳۰۸          |                                         | شادی کی بارات نے جانا شرعاً کیساہے؟                         |
| r+4          | رجانا                                   | ہارات میں شامل رشتہ دار مرد دل اور عور توں کالڑ کی کے گھر   |
| μ•4          | رمېندى لگانا                            | شادی کے موقع پرا چھے کپڑے پہننالڑ کیوں کا زیور پہننااو      |
| ۳۰۹          | زے کپڑے بنوانا                          | شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تین تین مین، جار چار جوڑ |
| r • 9        |                                         | شادی کے موقع پرمکان کی زیبائش وآ رائش کرنا                  |
| r1+          |                                         | شادى كے موقع پر غير شرعى أمور جول تو وُ ولها كيا كرے؟       |
| mi+          | ?ر                                      | اگرمودی بنوانے کے اِنکار پریشتہ ہار ہارٹوٹے تو کیا کریں     |
| (*)+         | 9                                       | شادي ڪموقع پرخلاف شريعت کام ٻول تو کيا کيا جائے؟            |
| ۳۱۱          | ?t                                      | ويْد يوقلم والى شادى بيس شريك نه بوناتطع حى ييس توخييس آخ   |
| ۳۱۱          |                                         | کیائسی مجبوری کی دجہہے حمل کوضائع کرنا جائزہے؟              |
| rır          |                                         | شادی کے ذریعیمسلم نو جوانو ل کومر تدینانے کا جال            |
|              |                                         |                                                             |

| فهرست | rr     | آب كيمسائل ادرأن كاحل (جلد مشم)                                 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|       |        | دولژگوں یا دولژ کیوں کی ایک ساتھ شاد کی نذکرنے کامشورہ.         |
| rır   |        | غلطی ہے ہویاں بدل جانے کا شرقی حکم                              |
| r15   |        | غلطی ہے ہیو ایوں کا تباولہ                                      |
| rn    |        | لاعلمی میں بہن ہے شادی                                          |
| r11   |        | غلفاشادی سے اولا و بے قصور ہے                                   |
|       |        | كيانا چائزاولا دكونجى سزا ہوگى؟                                 |
|       |        | دُولِهِا كَا زُلْہِن كَے آئچل برِنماز پڑ ھنااورا يک ڈوسرے كاجھو |
|       |        | شاه یون میں إسراف اور نضول خرچی کی شرعی حیثیت                   |
|       |        | ؤولہااورولہن کے اُو پر پیالہ محما کر پینا جاہلاندرسم ہے         |
|       |        | کیا دُولہا کومہندی نگانے سے نکاح نہیں ہوتا؟                     |
|       |        | شادی یا دُوسرے موقع پر مردوں کو ہاتھ پر مہندی لگا تا            |
| r19   |        | مہندی کی رسم شرعا کیسی ہے؟                                      |
|       |        | ناپندید ورشته منظور کرنے کے بعد لاک سے قطع تعلق صحیح نہیر       |
|       |        | شو ہرک موت کے بعداؤی پرمسرال دانوں کا کوئی جی نہیں              |
|       |        | نافرمان بیٹے ہے لاتعلق کا علان جائزے بلیکن عاق کرنا ہ           |
|       |        | ا يک دُوسر ے کا جموٹا دُودھ پينے ہے بہن بھا کُنبيں بنتے .<br>س  |
|       |        | کیا ہوی اپنشو ہر کا جموٹا کھا فی سکتی ہے؟                       |
| rrr   |        | حمل کے دوران نکاح کا حکم                                        |
| rrr   | •••••• | ناجا رُحمل والى عورت سے نکاح جائز ہونے کی تفصیل                 |
|       |        | عدت میں نکاح                                                    |
|       |        | پہلے تو ہر کوچھوڑ کر ڈوسرے مردے نکاح کرنا                       |
|       |        | مینک ملاز مین کی اولا دے شاوی کرنا کیسا ہے؟                     |
|       |        | اگراڑ کی کے والدین کے پاس طلاق کے کا غذات نہ ہوں آو             |
|       |        | دولا کھ کی خاطر طلاق دینے والے شوہرے دوبارہ نکاح ند کم          |
| rr1   | جائزے؟ | کیاغیر اسلای لباس استعال کرنے والی عورت سے نکاح ہ               |
|       |        |                                                                 |

44. .

100 2 16

# طلاق دينے كاضچىح طريقه

| ′r∠       | طلاق دینے کا شرق طریقہ                                                             |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| rra       | طلاق کس طمر ح و بنی چا ہے؟                                                         |  |  |
| rra       | طلاق دينا كاكياطريقه ب؟ اورغورت كوطلاق كوقت كيادينا جات؟                           |  |  |
| 7r9       | طلاق دینے کالتیج طریقہ                                                             |  |  |
| r         | طلاق كب اوركيسے وى جائے؟                                                           |  |  |
|           | رخصتی ہے بل طلاق                                                                   |  |  |
| rr        | ر محتی ہے قبل ایک طلاق کا تھم                                                      |  |  |
| rr        | ر معتى يقبل" تمن طلاق ويتابون" كيني كاحتم                                          |  |  |
| ·ry       | ر <mark>خصتی ہے قبل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبار و نکاح ہوسکتا ہے؟</mark>    |  |  |
| rry       | اگرز خصتی ہے قبل تمن طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟                                 |  |  |
| طلاق رجعی |                                                                                    |  |  |
| 'ra       | طلاق رجعی کی تعریف                                                                 |  |  |
| rra       | کیاطلاق رجعی کے بعدر جوع کے لئے نکاح ضروری ہے؟                                     |  |  |
| rq        | ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ ہے زیادہ گزرجائے تو کیا زجوع جائز ہے؟                   |  |  |
| YF4       | '' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' کے الفاظ سے طلاقی رجعی واقع ہوگئی                        |  |  |
| rr •      | ر جمر ی کے ذریعے بیجی ٹی طلاق آ گروا ایس کردی جائے ، یوی تک نہ پینچاتو کیا تھم ہے؟ |  |  |
| ۰ ۱۳۰۰    | اگر غفے میں ایک طلاق دے دی تو کیا واقع ہوگئی؟                                      |  |  |
| ···       | اگرا يک طلاق دي تو د دبار و إز د دا تي تعلقات قائم کرسکتا ہے، کوئی کفار وتبيں      |  |  |
| rrı       | كيا" وويرك كرے چلى جائے"كالفاظ عطلاق داقع ہوجاتى ہے؟                               |  |  |
| ٣٣١       | اگرا یک طلاق دی ہوتو عدت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے                         |  |  |
| rrr       | رجعی طلاق میں کب بک زجوع کرسکتا ہے؟ اور ڈجوع کا کیاطریقہ ہے؟                       |  |  |
| rr        | '' میں نےتم کوعرصدایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی'' کا تھم                              |  |  |
| /rr       | غینے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کاغذعورت کودینا ضروری نہیں          |  |  |
|           |                                                                                    |  |  |

| فبرر                         | ra                                      | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد ششم)                          |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| rr                           |                                         | ۔۔۔۔۔۔۔<br>کیاطلاق کے بعدمیاں ہوی اجنبی ہوجاتے ہیں؟        |
| rr                           | ,                                       | حاملة ورت ہے زجوع كس طرح كياجائے؟                          |
| ro                           |                                         | ايك يادوطلا ق وين مصالحت كى تنجائش ربتى ب                  |
| ۳۵                           | گھر میں رکھ سکتاہے؟                     | کیاد ومرتبطلاق وینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کواسیتے         |
| ŕ٦ <u></u>                   |                                         | طلاق دے کر زجوع کرنے دالے کوئٹنی طلاقوں کاحق باتی ج        |
| r4 <u></u>                   |                                         | ىملى طلاقين كالعدم بونے كا آپ كا إستدلال غلط ب             |
| ~∠                           |                                         | زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے جحر برضروری نہیں              |
| ۳۸                           |                                         | زبانی طلاق کافی ہے تحریری ہوہ ضروری نہیں                   |
| ۳۸                           |                                         | ز بانی طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے                         |
| ۳۹                           | . کودوباره این گھر بساسکتا ہے؟          | كيا دوطلاق دينے والامخص ساڑھے تمن مبينے کے بعد عورت        |
| ۳٩                           |                                         | دوطلاقیں دے دیں اور تیسری نندی تو دو بی واقع ہوں گی 🛚      |
| ۵٠                           | وطلاق دی'' کینے کا شرق تکم              | '' اگر میں جا ہوں تو تم کو طلاق دے ڈون' اور'' میں نے تم کا |
| ب ماہ بعد دُ دسری ہوجائے گئ' | ے دِن بھی میں کیجاور کیے کہ'' ایک       | ''میں نے تم کوطلاق دے دی ہے ایک'' ڈوسرے اور تیسر           |
| ۵٠                           |                                         | تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟                                     |
|                              | طلاق ِبائن                              |                                                            |
| or                           |                                         | طلاق بائن کی تعریف                                         |
| ۵۳                           | رى حيثيت                                | یوی سے کہنا کہ ' وواب اس کے لئے حلال نہیں ہے ' کی ش        |
| ۵۳                           | دا قع ہوجائے گی؟                        | كيا" آج عم مير ادر رحرام بو"كالفاظ عطلاق                   |
| ۵۲                           |                                         | ' مجھ پرحلال دُنیا حرام ہوگی' کہنے سے طلاق؟                |
| ) كوطلاق بوجائر كى؟ ٥٥       | لکھ کر مجھوا دُول گا' 'تو کیااس کی بیوی | الركس ني كها:" ثم اين مال كم مرجل جاؤه من ثم كوطلة ق       |
| ۵۵                           | بوگئی                                   | ڈرانے کے لئے پیکہا کہ' تو آ زادے''توایک طلاق داقع ؛        |
| معاف کر''۲۵۲                 | 'نیز'' جاجل جاائی مال کے گھر بھے        | آئندوز مانے کی نیت ہے کہنا: " میں شہیں طلاق دیتا ہول"      |
| 'a1ra                        | کے ساتھ ہو کی کو تینے وینا              | " نكل جاؤ، چل جاؤ، مين تهبين طلاق دينا هون" كبه كروالد     |
| ۵۷                           |                                         | -                                                          |
| ۵۷                           |                                         | " میں تم کونی زوجیت ہے خارج کرتا ہوں'' کا حکم              |

حيض كي حالت ميں جتني طلا قين دين ، واقع ہوجا كيں گي ،اس لئے آپ تو تين طلا قين ہو كئيں .........................

عالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے

طلاق کے الغاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھی۔ '' تحمیل طلاق'' کالظ کیا'' 'دیتا ہوں' ''میس کہنا ہوں گاتھی۔ مختلف اوقات میں تمین و نصوط اق ویے نے تیمن طلاق میں ہوجو اتی توں

٩:.. طلاق ورجعت بغير گوادي تحتيج جن ............ 41r

وفيآخ

# طلاق ِمعلق

| 414 | طلاق معلق کا مسئله                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | طلا آن اورشرط بیک دقت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی                                                        |
| 114 | " اگر پانی کے علاوہ تبہارے بنگلے پر کوئی چیز کھاؤل تو مجھ پرمیری بیوی طلاق"                                   |
| 114 | " اگر میں نے اپنے بھائی کی کوئی مائی خدمت کی قبر میری بو کی مجھ پر طلاق" کی شرعی حیثیت                        |
| 114 | ا گر کسی نے کہا:" اگر میں نے فلاں کا م کیا تو میری ہو ہو پوطلات ہے 'مچر قصدا کا م کرلیا تو ایک طلاق رجعی ہوگی |
| 114 | '' اگر چینیں لئے گئے تو میری یوی مجھ پرطلاق ہے'' کا کیا تھم ہے؟                                               |
| 11A | " بِها نَ كُوكُما نا دِيا تَوطلا تَ دے ُ و و لگا" كَنِهَا تَرْعَى تَعْمَ                                      |
| Y19 | " اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پر عورت طلاق" کا حکم                                                           |
| 1r• | '' جس روز میری یوی نے ان کے گھر کا ایک لقم بھی کھایا ای ون اس کوتمن طلاق'' کے الفاظ کا تھم                    |
| ۱r٠ | " اگر والدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''                                                                      |
| 4F1 |                                                                                                               |
| 4F1 |                                                                                                               |
| err |                                                                                                               |
| rr  |                                                                                                               |
| ırr | طلا قى معلق كودائيس لينه كا اختيار شيس                                                                        |
| rr  | کیا دوطنا قیں دینے کے بعدطلًا قب معلّی واقع ہو بحتی ہے؟                                                       |
| rr  | ' اُگرتم مبمان كےسامنے آئيں تو تين طلاق''                                                                     |
| ۱۲۴ | " خط ملتے معمل مذكياتو تيسرى طلاق أون الفاظ ي كيا طلاق واقع موكى ؟                                            |
| ۱۲۳ | ' میں زیدکو ٹھیک چار ماہ بعد سیرو پے شدرُ وں تو ہوی تمن طلاق'' کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 170 | ' میں اگر دوون کے بعد تمہاری رقم ند دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیس طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا تھم              |
| ırs | 'اگرز دسری شادی کی تو بیوی کوطلاق''                                                                           |
| 17Y | 'جب تک تمہارے بمن مبنوئی گھر میں رہیں گے تہیں طلاق رہے گی''                                                   |
| 177 | سامان ندلینے برطلاق کی مسم کھائی تو کون می طلاق ہوئی؟                                                         |
| Ir2 | از بر کا بیوی ئے کہنا کے ''اگر آپ ان لوگول ( بمین مبنو لی ) کے گھر تئیں تو طلاق دے دوں گا" کی شرع حشیت        |
|     |                                                                                                               |

| فېرسه                                            | ۴r                                | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد ششم)                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ں، حاکمے طلاق ہے''                | طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا: '' میں طلاق دے رہا ہوا                   |
| 11.                                              |                                   | طلاق دين والي كي فقل أتار في عللا ق نبيس بوفي                         |
| 10.                                              |                                   | تصور میں بیوی ہے جھکڑتے ہوئے طلاق وینا                                |
| Yr1                                              |                                   | زبانی طلاق کے بعد شرعاتحریری طلاق کی ضرورت نہیں .                     |
| 167                                              |                                   | نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے                                   |
| 1rr                                              |                                   | نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع                                          |
| ۱۳۲ <u></u>                                      | ق وا تعنبين ہوتی                  | اگرب اِختیار کسی کے منہ سے لفظ ' طلاق' نکل گیا تو طلا اُ              |
| 16°F                                             |                                   | غقے میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت                                   |
| 1°F                                              | ې!                                | كيا پاگل آ دى كى طرف سے اس كا بعائى طلاق د بے سكا۔                    |
| 1rr                                              |                                   |                                                                       |
| ر پھر ننددے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟ ۱۳۴          | لالاق دےرہامون' اور               | شو ہر کا کیسٹ میں کہنا کہ" میں ؤوسر ئی کیسٹ میں تہمیں ط               |
| 16°1′                                            |                                   | '' دِل حِابِتاہے کہ عجمے طلاق دے ڈول'' کے الفاظ ہے ط                  |
| ى وجەسے ڈائٹا توخمہیں گھرہے نکال دُوں گا'' . ۲۳۵ | ەخدىمتەنىڭ <sup>م</sup> ابىخۇل كۇ | بلانیت ِطلاق! پُن بیوی ہے کہنا کہ:''اگرتم نے میر می والدہ ک           |
| 1°0                                              |                                   | نابالغ شوہر کی طلاق کا شرعی حکم                                       |
| YMY                                              | باطلاق واقع نهيس موتي             | كياما برِنفسيات كےمطابق جو' جنون كامريض' ہوأس كى                      |
| ۲۳٦,                                             |                                   | کیا سرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟                                 |
| 7°7,                                             |                                   |                                                                       |
| 174                                              | ••••••••••••                      |                                                                       |
| 172                                              |                                   | '' طلاق دُوں گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی                              |
| 42                                               |                                   | ' دے دی جائے گی'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی                         |
| ٩٣٨                                              |                                   | ' جانخمے طلاق، طلاق، جا چلی جا'' کے الفاظ سے متنی طلاقی               |
| ٩٣٨                                              |                                   | ' تغمېروانجى دے رہا ہوں تم كوطلا ق' كينے ےطلا ق ہوا<br>-              |
| TrA                                              |                                   | 'جس رشنہ دارہ جا ہو موہ میری طرف ہے تم آ زادہ ؤ''                     |
| ٩٢٩                                              |                                   | شادی ہے پہلے یہ کہنا کہ:''مجھ پرمیری بیوی طلاق ہو''۔                  |
| ٦٣٩                                              |                                   | طلاق کے ساتھ' اِن شاءاللہ''بولاجائے تو طلاق نہیں ہوقی                 |
| Yr4                                              | ئئے تو طلاق کا حکم                | طلاق نامەخودنېيىن ككىعا، يااپى مرضى سے أس ب <sub>ۇ</sub> وستخەنېيىن ي |

| ۵٠  | صلع کے لہتے ہیں؟                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵٠  | طلاق اور خلع مين فرق                                                                                           |
| ۱۵۱ | جموت بول رضلع لينے كى شرعى حيثيت                                                                               |
|     | خلع کا مطالبه، نیزخلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟                                                                   |
| ۵۳  | ا گرعورت کودی سال ہے تان ونفقہ ند ملے اورشو ہر کی ڈوسر کی عورت کے پاس دہ ہو عورت کیا ڈوسر کی شاد کی کر عمق ہے؟ |
| ۵۳  | ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے محتی ہے                                                                         |
| ۵۳  | غلط بیانی ہے ضلع لینے کے بعددُ وسرا نکاح کرتا                                                                  |
| ۵۳  | فلع کی شرائط پوری کے بغیرا گر کی عورت نے دُوسری جگه نکاح کیا تواس کی حیثیت                                     |
| ۵۵  | اگرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ وائز کرے اور شوہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیلے کی شرعی حیثیت                     |
| ٥۷  | مدانت نے اگر خلع کا فیصلہ شو ہر کی حاضر ی کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شو ہر کے پاس رہ کتی ہے                 |
| ۵۷  | شو ہر کی نہ مان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ خلع لے لئے و خاوند کو جا ہے کہ طلاق ویدے                |
| ۵۸. | عدالتی ظع کے بعدمیاں ہوی کا اسمضے رہنا                                                                         |
| ۵۸  | شو ہر کی مرضیٰ کے بغیرعدالت کا طلاق ویٹا                                                                       |
|     | اگر بیوی نے کہا کہ" جمعے طلاق دو ' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گئ؟                                                 |
| 104 | عورت کے طلاق ہا تکنے سے طلاق کا تھم                                                                            |
| ۱۵۹ | عدالت من ظلع لينخ كالخريقة                                                                                     |
|     | عورت کے ظلع کے دعوے میں شو ہرا گرعدائت میں حاضر ہوتا رہااور فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا تو خلع ؤرست ہے          |
| 14• | شوېرا گر متعنت بوټو عدالت ے ژبوع کرنامنج ې                                                                     |
|     | نشہ کرنے والے شوہرے طلاق کس طرح لی جائے؟                                                                       |
|     | شو هرا گرهندنت بوتو عدالت كاخلع صحيح هوگا                                                                      |
|     | اگرشو ہر نداز کی کو بسائے اور ندطان ق وظع دے تو عدائت کا فیعلدؤ رست ہے                                         |
|     | طلاق دے کر مکر جانے والے شو ہرے خلع لیما وُ رست ہے                                                             |
| ٣.  | عورت، ظالم شوہرے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع کے                                                            |
| ٣   | فلع سے طلاق بائن ہوجاتی ہے                                                                                     |

| فبرسد                 | ۳۴                                | آپ ع سائل اوراُن كاحل (جلد شقم)                                             |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٦٣                   |                                   | خلع کی" عدّت 'لازم بے                                                       |
| 11r                   |                                   | كيا خلع كے بعدرُ جوع بوسكتا ہے؟                                             |
| ٦٦٢                   |                                   | والدو کی عنایت کاخمیازه                                                     |
|                       |                                   | يەخطاقطعا جعلى ہے                                                           |
|                       |                                   | خلع کے لئے طے شدومعاد ضے کی ادائیگی لازی ہے                                 |
|                       |                                   | از کی بچین کا نکاح پندنه کرے تو خلع لے عمق ہے                               |
|                       |                                   | یوی کے نام مکان                                                             |
| 17A                   |                                   | اگرخادند بےنمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟                                         |
| ديرے                  | ت جانے ہے پہلے می خلع             | خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شو ہر کو حیا ہے کہ عدال                      |
|                       | ظهار                              |                                                                             |
|                       | - 4                               | a de ante                                                                   |
|                       | ، بهن یا کسی اور محرتم خاتون<br>ا | *                                                                           |
|                       |                                   | ظہار کی تعریف اور اس کے اُحکام                                              |
|                       |                                   | بيوی کو" بيثا" كينځ كاتقم                                                   |
| 121                   | بار                               | '' تمہارااورمیرارشتہ ہاں بہن کا ہے'' کے الفاظ کا نکاح                       |
|                       |                                   | بیوی، شو ہرکواس کی مال کی مماثل رشتہ کے تو نکاح نہیں!<br>میں سے میں میں ایک |
| 141                   |                                   |                                                                             |
| /4                    | (( )( )                           | یوی ہے کہنا کہ" تومیری ماں ہے" کا نکاح پراٹر                                |
| فول کا" کو طبهار موقا | کے تو چس اس کو جمن بتا کررہ       | اگر کسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے تھر میں لاؤ۔                           |
|                       |                                   | ظهارکامتله<br>                                                              |
| ۷۳                    |                                   | " ايلاء'' کي تعريف                                                          |
| ۷۴                    | ) واقع بوجاني ہے؟                 | یا چار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل ندجانے سے طلاقہ                             |
|                       | تنتيخ نكاح                        |                                                                             |
| ۷۵                    |                                   |                                                                             |
| ۷۲۲                   |                                   | فنخ نكاح كاطريقه                                                            |

| - ję       | ۵۳                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                                                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 141        |                                         | زهتی ہے قبل تنینخ نکاح کی صحیح شکل اور عدّت<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 44 <u></u> |                                         |                                                                                     |
| 44         |                                         |                                                                                     |
| 144        |                                         |                                                                                     |
| IZA        |                                         |                                                                                     |
| IZA        |                                         | باگل شو ہر سے طلاق کس طرح لی جائے ؟                                                 |
| 149        | ياح كادعوى                              | حقوق زوجیت ادانه کرنے والے شوہر کے خلاف تمنیخ تا                                    |
| لمتی ہے؟   | لمرح <b>گ</b> لوخلاصی ہو <sup>س</sup> ے | حقوق ادانه کرنے اورخرچہ نددینے والے شوہرہے کس                                       |
| ۲۸۰        |                                         |                                                                                     |
| 1A1        |                                         |                                                                                     |
| ٦٨١        |                                         |                                                                                     |
| 1Ar        |                                         |                                                                                     |
| 1Ar        |                                         |                                                                                     |
| نے کا تھم  | ں سے مگر جا۔                            | طلاق                                                                                |
| 1AF        |                                         | ھ ہرطلاق دے کر ممکر جائے تو عورت کیا کرے؟                                           |
| 1AF        |                                         | شو ہرے مگر جانے بر تورت کے لئے طلاق کے <b>ک</b> واہ چیڑ                             |
| 1A4        |                                         |                                                                                     |
| YAY        |                                         | طلاق کا اِترارنه کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کار ہنا                                |
| YAY        |                                         |                                                                                     |
| 184        |                                         |                                                                                     |
|            |                                         |                                                                                     |
| كاحكم      | مردکی بیوی                              | t                                                                                   |

نامردے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟ .

#### عدرس

| ۸٩.  | عدنت فرص ہے اور عدنت کے دوران نکاح مہیں ہوتا                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٩.  | ىدنت كاكيامتصد ب؟                                                                                        |
| ٩٠.  | طلاق شده مورت کی عدت تمن حیض ہے اور بیوہ کی عدت جا رہا ووں وان کیوں ہے؟                                  |
| ۹٠.  |                                                                                                          |
| ۹٠.  | دُوس عنو ہر سے عدنت کے دوران تکاح کرنے والی مورت پہلے شوہر ہے نہ جو م کیے کرے؟                           |
| 191. | مدت کس پُرواجب بوتی ہے؟                                                                                  |
| 191. | مدنت كے ضرورى أحكام                                                                                      |
| 91". | افات کی عدت                                                                                              |
| 91   | کیا عورت عدت کے دوران بناؤسنگھار کرسکتی ہے؟ نیز کپڑے کیے بی سکتی ہے؟                                     |
|      | منت کی شرق حیثیت کیا ہے؟ اس کی مذت کتنی اور کب ہے شار ہو گی؟ نیز عدّت کے اور عام دِلوں کے پردے میں       |
| ٩٣.  |                                                                                                          |
| 91"  | نین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح صحیح ہے، ماہواری گزرنے میں اڑکی کی بات معتبر ہوگی                       |
| ۹۴.  | کیا مرد کے ذہبے بھی مدت ہوتی ہے؟                                                                         |
| 93   | لورت کی عدنت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدّت گز ار کرختم دِلا نااوراُوپر دِن گز ارنا                          |
| 93.  | یک طلاق کی عدت گز رنے کے بعدا گردُ وسری طلاق دے دی تو کیا تھر بھی عدّت ہوگی؟                             |
| 197  | نیا ایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے؟                                                                     |
| 144  |                                                                                                          |
| 94.  | لورت کاخ کا قرعہ نگلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس وُ دسرے شرکی توشو ہر کا اِنتال ہوگیا، اب وہ مدّت کہاں گزارے؟ |
| 94.  | 3                                                                                                        |
| ۹۷,  | تجھی کی وجہ سے عدت پوری نہ کر تکی تو استغفار کرے                                                         |
| 9.4  | ناس کے بعدا کیے سمال تک حیض ندآنے والی کوائر نھاس کے بعد طلاق ہوگی تو عدت کتی ہوگی ؟                     |
| 91   | بچ کی بیدائش سے ایک دن ما چند محفظ قبل طلاق والی کی عدت                                                  |
| 91   | ں<br>س کے مخصوص دنوں میں بے قاعد گی ہووہ عدّت کس حساب سے گڑ اور ہے؟                                      |
| 199  | يا <sup>س</sup> ساله عورت كى عدت تتى موگ؟                                                                |
|      |                                                                                                          |

| فبرست | ۴۸                    | آپ نے مسال اوران کامل (جلد مسلم)                            |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۷۱۰   |                       | دورانِ عدّت بياري كاعلاج جائز ہے                            |
| ۷۱۰   |                       | عدنت کے دوران ہیتال کی نو کرئ کرنا                          |
| ۷۱۱   |                       | ذا <i>كنر</i> نی اور ماسنرنی کس طرح عدنت گزاری <sup>؟</sup> |
| ۷۱۱   | ,جاناۇرست ہے          | عدّت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے سپتال             |
| ۷۱۱   |                       | عدنت کے دوران عورت اگر گھرے باہر نکلی تو کیا حکم ہے؟        |
| 411   | لا <i>ل عتى ہے</i>    | عدنت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے فا            |
| ۷۱۲   |                       | عدّت نه گزار نے کا گناوکس پر ہوگا؟                          |
| ∠IT   | •••••                 | عورت کاعزت نه گزارنا کیها ہے؟                               |
| ۷۱۳   | ·                     | ہرایک سے تھل مل جانے والی بیوی کا حکم                       |
|       | ) کے متفرق مسائل      | طلاق                                                        |
| ۷۱۳   | وہرکے لئے حرام نہیں   | جب تک موتلی مال کے ساتھ بیٹے کا زنا ٹابت ندہو، وہ ش         |
| ۷۱۳   |                       | مطلقہ میوی کا انتقام اِس کی اولاد سے لینا سخت گناہ ہے       |
| ۷۱۵   |                       | اگر بہونسر پرز نا کا دعویٰ کرے تو حرمت مصابرت!              |
|       |                       | كيا بيٹا باب كى طرف سے مال كوطلاق وے سكتا ہے؟               |
| ۷۱۵   | یوی کوطلاق ہوجائے گی؟ | کیا'' تیری دار حی شیطان کی دار حی ہے'' کینے دالے کی:        |
|       |                       | تحسی کے پوچھنے پرشوہر کہے کہ" میں نے طلاق دے دی.            |
|       |                       | نکاح دطلاق کےشرکی اُحکام کو جہالت کی روایتی کہنے وا         |
| ۷۱۷   |                       | طلاق مانتلنے والی عورت کوطلاق شددینا گناہ ہے                |
|       |                       | سوتیلے باپ سے کہنا کہ' میں تمہاری لڑکی کوطفاق ویتا ہوا      |
|       |                       | کیلی بیوی کی ا جازت ہے دُوسری شادی کرنے والے کا پ           |
|       |                       | جوان عورت سے شادی کر کے پہلی بوڑھی بیوی کو طلاق و یا        |
|       |                       | یوی اگر شو ہر کے پاس مکد میں رہنے کے لئے تیار نہ جواور      |
|       |                       | طلاق دیے کے بعد حج دعمرے کا وعدہ کس طرح پورا کروا           |
|       |                       | شو ہر کی نا فرمان اور ساس ،سسر کونٹک کرنے والی بیوی کوطا    |
| ۷۲۰   | ادی کرنا              | طلاق نامے پر کوشکر کی تصدیق کے بغیر عورت کا دُوسر کی شا     |

| فهرست         | <u> </u>                                | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                           |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ZFI           |                                         | طلاق شده عورت تعلق رکھنے دالے شو ہر کا شرعی حکم              |
| ۲۲۱           | گا؟ نيز ده جوسامار                      | کیا تین طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیاہے؟ مبر کتنا اوا کرنا ہوا |
| 2rr           |                                         | مردطلاق کا اِختیار عورت کوسپر و کرسکتاہے                     |
| ä             | پروَرِشْ کا فز                          |                                                              |
| ۷۲۲           |                                         | باپ کو بچی ہے ملنے کی اجازت نہ ویناظلم ہے                    |
| ∠rr           |                                         | اولاو پر برویش کاحق کس کاہے؟                                 |
| 2rr           |                                         | <u> ب</u> کی کی پر وَرش کا حق کس کا ہے؟                      |
| ۷۴۴           |                                         | طلاق کے بعد بچے کس کے پاس رہیں گے؟                           |
| 4rr           |                                         |                                                              |
| 271           |                                         | بچوں کی پر قریش کا حق                                        |
| ۷۲۹           |                                         | بچسات برس فی عمرتک مان کے پاس دے گا                          |
| ل کاحق نبین   |                                         |                                                              |
| ۷۲۷           | ان رکیاحق ہے؟                           | كيابيوه بچول كوكے كردُ وسرى جگد جاسكتى ہے؟ نيز بيوه كام      |
| ۷۲۸           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                                                              |
| 419           |                                         | لے پالک کا شرق تھم                                           |
| رناسمچنین     | والے کی طرف کر                          | لے پالک کی نسبت جقیقی باپ کے بجائے پرؤیش کرنے                |
| ∠rq,          |                                         | بچی کودے کروائیں لینا شرعا کیاہے؟                            |
| ۷۳۰           | *************************************** | يتيم كى تعريف، نيز كيا چاليس سالە بھى يتيم ہوگا؟             |
| 2 <b>r</b> 1, |                                         | ينتيم کی عمر کی حد کیا ہے؟                                   |
|               | نان ونفقه                               |                                                              |
| 2rr           |                                         | اوا؛ دکی پر ڈرش کی ذمہ داری والمدکی ہے                       |
| 2mr           |                                         | بج كاخر چدباب كاحيثيت سائل كوز علازم                         |
| ۷۳۳           | ج؟                                      | شوہر کے گھر شدرہے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے فعے۔          |
| ۷۳۳           | وہر <u>ک</u> ذمے پیر                    | بوں سیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میکے جیلیے والی کا خرج ش       |
| 2rr           | ے ذمہ میں                               | بلاوجه مال باپ کے ہال بیضے والی عورت کا خرچہ خاوند کے        |

| فېرست | ٥٠                | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جند مقتم)                    |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ۷۳۳   |                   | بچے کے اخراجات                                         |
|       |                   | مطلقہ مورت کے لئے عدت میں خوراک ور ہائش کس کے          |
| ٠     | ېې                | عدّت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شو ہر کے ذھے     |
| ۷۳۵   | . نابت نہیں ہوگا؟ | كياجارسال سے بچ كافري اداندكرنے والے سے نسب            |
| ۷۳۵   | ن رېگا؟ن          | طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھ دے گا؟ اور بچیکس کے با |
|       |                   | بیوی کا نان ونفقه اورا قارب کے نفقات                   |
|       |                   | عدّت کے دوران بیوہ کا خرچیر کے سے منہا کرنا            |
| ۷۲۷   | ر ک ذے بہ         | تمین طلاق کے بعد عدّ ت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ توج  |
| ۷۳۷,  |                   | يتنم لز كى پر چھونے بھائيوں كى تتنى ذ سددارى ہے؟       |
|       | عائلى قوانين      |                                                        |
| ۷۳۸   |                   | قرآن كا قانون اوردوشاديان                              |
| 4r9   | ج                 | کیا پاکستان کے عاکمی قوانمین میں طلاق کا قانون ورست    |
| ۷۳۱   |                   | عائلي قوانين كاحمناوكس مربوگا؟                         |
| 451   |                   | خلاف اسلام قوانين مين عوام کيا کريں؟                   |
| ۷۳۵   |                   | خلع کی شرعی حیثیت اور جماراعدالتی طریقیهٔ کار          |
| ۷۳۵   | لى رضامندى''      | محرّ مه حليمه اسحاق صاحبه كامضمون: " خلع ك ليحش براً   |
| ۷۲۹   | ,,,,,,            | عدالتي خلع کي تر ديد پر اعتراض کا جواب                 |

بِسْمِدِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شادی بیاہ کے مسائل

شادی کون کرے اور کس ہے؟

نکاح کرنا کب فرض، واجب اور کب حرام ہے؟

سوال:...سلمان مرداور عورت پر تقی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ میں نے سنا ہے کہاڑی کی عمر ۱۷ سال ہوا درلڑ کے کی عمر ۲ سال آواس وقت ان کی شادی کرنی چاہئے۔

جواب:... برعاشادی کی کوئی عمر مترزمین ، والدین بچکا نکاح ناپائنی ش بھی کر سکتے ہیں، اور بائے ہوجانے کے بعد اگر شادی کے بغیر کناہ میں جتا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے، ورند کی وقت بھی واجب نییں ، البتہ ماحل کی گندگ ہے پاکدامن رہنے کے لئے شادی کرنا افغال ہے۔ (۲)

در مثار دفیر و میں تھا ہے کہ اگر ذکا ت یغیر کناد میں مبتلا ہونے کا مقین ہوتو نکاح فرض ہے، اگر عالب گمان ہوتو نکاح واجب ہے (بشر غیر میر اور نان ونغقہ پر قادرہ یہ)، گریشین ہوکہ نکاح کر سے گام واانسانی کرے گا تو نکاح کرنا حرام ہے، اورا گرظام و

<sup>(</sup>٢) وأما صلحه فهر أنه في حالة الإعتدال مُسنّة موّكندة. وحاله الثولةن واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (عالمكبرى ج: ا ص:٢٢٨ طبح رشيديه كوئته. أيضا: بدانع الصانع ج: ٢ ص:٢٢٨، كتاب الكتاح، طبع ابع ايم سعيد كراجي.

ناانصافی کاعالب گمان ہوتو نکاح کرنا مکر و وقح می ہے،اور معتدل حالات میں سنت مؤ کد و ہے۔ (')

#### بیوه اور رنڈ واکب تک شادی کر سکتے ہیں؟

سوال:...بيوه مورت اوردند وامردكس ممرتك ذومرا يا تيسرا نكاح كريجتي بين؟

جواب:...جب تک اس کی ضرورت ہو،اور جب تک میاں ہوگی کے حقوق ادا کرنے کی صفاحیت ہو، ہم حال شرایت میں دُومرے ادر تیسرے نکات کا حکم وی سے جو بیلے فائ کا ہے۔ (۲۰)

#### شادی کے لئے والدین کی رضامندی

سوال: ... بیرے والدین بیری شادی کرنا چاہتے ہیں ایکن ایک ایک جگہ جو کھے پیندٹیں، ورحقیقت شریا پئی پچاز ۱۰۰ زن سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، اب آپ سے گزارش ہے کہ بھے کتاب وسنت کی روثنی میں کو کی مشور و دیں، کیا بھی والدین کی بات شامیم کرلوں یا انہیں مجبور کروں؟

جواب ن... والدین کوشم ہے کہ وہ شاہ می کرتے وقت اوالا و کے جذبات اور خوابش کو ترجی در ('') وجراوالا دکو جاہئے ک والدین تک اپنی خوابش تو پہنچادی سیکن اپنی خوابش اور رائے پر والدین کی صوابد پر کو ترقیج دیں ، کیونکہ ان کا تج بہ بھی زیادہ ہے اور شفقت می کا ل ہے ، وہ جوانتھا ہے کرتے ہیں ہوئی تجھے کری کرتے ہیں، الا باشا دائند۔

تم رامشورہ آپ کے لئے ہے کہ آپ اپنی خواجش والدین تک پیچاہ ہیں. اگر وہ تحقی راہنی ہوجا کمیں قربہت بہتر وو نہ آپ اپنا خیال دل سے نگال دیں۔ والدین کی صوابد پر کیزتر تیج ریں اور اس کے لئے استفارہ انگی کریں۔

## کیالژکول کی طرح لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں؟

سوال: بیعن اوقات ایما ہوتا ہے کہ دالدین الزی کی سرخن کے خلاف اس کی شاد کی کردیتے ہیں ،لڑک کی رضامند کی کو ضرود کی نہیں تیجتے ، جیکہ لاکوں کی رضامند کی کا چو را پورا خیال دکھا جاتا ہے ، حالا تکہ ہمارے ندہب میں ووٹوں کی رضامند کی خسم ، رئ ہے۔ میرے خیال میں لڑکی کی رضامند کی آشد ضرور کی ہے ، کیونکہ گھر تورت ہی سے بتاہے۔ آپ انسوالوں کے جواب شرگ اُنقاد نظر سے دکن ۔

 <sup>(</sup>١) (ويكون واجماعت الدولان) فإن ثبيض الرنا إلا به فرض نهاية وغذا أن ملك المهر والنفقة. وإلا فلا إله بتركه. مداته وري يكون رسنة) مؤكّدة في الأصح وإلى قوله > حال الإعتمال ...... ومكووفا لحوف الحوري قال الشامي أي نحويفا. فإن نبضه حرم فلك. (در مختار مع رد المحتار، كتاب التكاح ج. ٣ ص:٤). أيضًا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص ٢٠٨، كتاب النكاح.
 (٢) أيضًا. ١٢ أيضًا.

 <sup>(</sup>٦) قال الملاعلي الغارئ في شرحه: والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة. (مرفاة شرح مشكوة ج: ٣ (١١٠ صلح بمبتي).

جواب: لاکی کی رضامتدی مطوم کرناوراس کا طاعر کا با داراس کا بیادار در ب ،اگر چیشو باشریف خاندانوں کی بیجیاں اپنج والدین پر احماد کیا کرتی تیں ، کیونکسوالدین اپنی بیگ کے لئے بہتر رشتے کا اِختاب کرنا چاہیے ہیں ،تا ہم لاکی کا زبخان ضرور مطلم کرنا جائے ۔ ''

#### شادی میں لڑگی کی رضامندی

سوال:...میری ایک بمن جس کا پشته میری مچوپھی صاحبہ جو کہ ہوہ بھی ہیں ،اپنے اڑکے کے لئے ہا نگ رہی ہیں ۔ میرے والدصاحب نے میری بھوپھی جب بیوہ ہو کی اور گھر کی و کچے بھال کرنے والانہیں تھا ان کی د کچے بھال کی ، ان کی ایک لزگ کی ایخ بھتیج سے شادی کردی جوتا حال بھو بھی صاحبے گھر ہی رہتا ہے ، ماشا ءالندان کے پانچ بیچے ہیں، لیکن بھو پھی صاحب کے ساتھ ہی ر ہتے ہیں،ان کا کھانا بینامشتر کہ ہے۔ پھوپھی صاحبہ کا ایک ٹز کا ،ایک ٹز کی ہے،نیکن نداس بمن نے اس بھائی کے لئے سوچا، نہ بہنو کی نے اس کے لئے سوچا کداس کا بھی گھر ہے ،اس کی شاوی کا انہوں نے بھی سوچا تک نبیں میرے والدصا حب نے پھوپھی صاحبہ کے لڑ کے کا ایک دوجگہ رشتہ کیا ، ایک لڑکی فوت ہوگئی ، ذو مرق کا برشتہ نوت ٹیا۔ لڑ کا مجد دار ہے ، مز دوری کر کے اپنی ہاں کا ہید یا لیا ہے ، لکین ایک آنکھ سے قد رتی طور پر بچین ہے محروم ہے، جس کی وجہ ہے کوئی لڑکی اس کو پسندنہیں کرتی۔ اب اس صورت حال میں، میں نے اپنے والدصاحب کومشورہ دیا کہ آپ نے بھین ہے ان کی برؤیش کی، میں اپنی چیونی بہن کا رشتہ اس کودینا حاہمًا ہوں، والد صاحب مان گئے ،کیکن اب میری بمن جوتمر میں اس ہے سات یا آٹھ سال چیوٹی ہیں، اس پر شتے ہے رامنی نہیں ہیں ۔میری بمن نے کہا کہ آج میری ای زندہ ہوتیں تو وہ بھی یہ فیصلہ نہ کرتیں جو جائی اور باپ کررہے ہیں ،اگر آپ زبردتی اس سے کردیں گے وقیامت میں آب کوائ نا إنصافی كا حساب دينا ہوكا عروالا ناصاحب! ميں نے يہ فيصلہ يو داور يتيم كوسا منے ركة كركيا، مجرميرى كوشش بے كديس اس میتم لز کے اورا بنی بمن کی دیکھ بھال بھی خود کروں گا۔ پچولوگ کہتے ہیں کہ بیہ بہت احیما فیصلہ کیا بلز کی کئٹل کم ہوتی ہے، وہ بعد میں نھیک ہوجائے گی ۔ کچھے کہتے ہیں کیلڑ کی کی رضامندی اوّل شرط ہے۔مولا ، صاحب! قرآن وحدیث کی روشن میں جواب ویں کہ کیا الی صورت ِ حال میں لڑکی کی رضامندی لازی ہے؟ کیا واقعی میرااوروالدصاحب کا فیصلہ میری بمن کے ساتھ نا اِنصافی ہے؟ کیا واقعی اس بارے میں بازیریں ہوگی؟ کیاواتی خدا کے سامنے مندرجہ بالا حالات کوسامنے رکتے ہوئے بھی بیانانصافی ہے؟ شاید آپ کے جواب سے کوئی بہتری نکل آئے اور میری بہن بھی مطمئن بوجائے؟

جواب: ... آپ کا جذبہ بہت امچھا ہے، اور والد صاحب کا فیصلہ بھی بجا ہے، لیکن رشتہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نہ کیا

جائے'' البتہ آپ لوگ لز کی کوأو بچ بخ سمجھا کراوراس کا اجرواثواب بتا کرراضی کرلیس تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگرلز ک ولى طور پررضامندند بونو آپ زېروى ندكري، اگرزېروى كري گونو بلاشبه بازيرس بوگ-

#### شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے اِجازت لینا

سوال:...اسلام میں شادی کے سلیلے ش اڑکی ہے اجازت لینے کا کیامطلب ہے؟ کیونکہ آج کل عام طور پرلڑ کیاں دین دارلڑ کے بسندنیں کرتیں،اسلام کے دیئے ہوئے اختیار سے غلط فائدہ اُٹھانا،کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب: .. شریف گھرانوں کا دستوریہ ہے کہ والدین بمبتر مجھ کر جہاں رشتہ تجویز کر دیتے ہیں ، دو قبول کر لیتی ہیں .. بہر حال لڑک کے علم میں ضرور آنا جا ہے کہ فلاں جگہ اس کا رشتہ بحویز کیا جارہا ہے، آگروہ اس پر دامنی نہ ہوتو وہاں نہیں کرنا جا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

جواؤ كيال وين داريشة ومحض اس كے دين دار جونے كى وجد عالبت كرتى بي، ده درامل دين كونا پندكرتى بين، من البي لژكيون كومسلمان نبين سجعتا، والله اللم!

## شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑ کی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جا ہے

سوال:... آج كل لوگ اين بچول كي شاديان كرت بين تو لزكول ساتو ان كي مرضى اور پيند ضرور پوچيى جاتى بيان لڑکی ہے اس سلسلے میں بالکل بھی بچونبیں یو جھاجاتا، لڑکا اگروں جگہے اٹکار کرویتا ہے تو کوئی بات نبیں، اس کے لئے تلاش جاری رہتی ہے۔جبکراڑی کی شادی جہاں جو جا بتا ہے کروی جاتی ہے،اس سے اس کی مرضی بالکل بھی نہیں پوچھی جاتی ۔اور یہ بات میں نے ان گھرانوں میں زیاد ودیمھی ہے جونماز روزے کے پابند ہوتے ہیں،اور نہایت رین دار ہوتے ہیں۔جبکہ جولوگ دین سے بالکل دُور ہیں، وہ ہا قاعد ولڑ کی ہے بھی ای طرح مرضی معلوم کرتے ہیں، جس طرح کے لڑکے ہے معلوم کی جاتی ہے۔اس طرح جولڑ کی بیجار ک ساری عمرنماز روزے کی بابندر ہتی ہے اوراپنی زندگی اسلام کےمطابق گزارتی ہے توجب اس سے بغیر یو چھے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بیضر ورسوچتی ہے کہ کیا ہمارا ند ب ایساہی ہے کہ بمیں ہمار احق بھی شدیا جائے؟ تو مولانا صاحب! یہ بات بتا کمیں کہ جو مال باب الیا کرتے ہیں، کیادہ نھیک کرتے ہیں؟ اور ایک لڑکی کی شاوی اگراس کی مرضی یو چھے بغیر کہیں کردی جائے اور ذبنی طور پروہ

<sup>(</sup>١) لا ينجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هذاية، كتاب النكاح ج:٣ ص:٣١٣). قَالَ أبو حفر: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتَّى يستأذنها، فإن سكنت كان ذالك إذنها بالقول، وإن أبت لم يجر تـزوبـجـه إيـاه ...... ومن جهـة السُّنَّـة ... .... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر البتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت قلا جواز عليها، ومعلوم أن المواد بالبتيمة في هذا الموضع البكر، لاتفاق الجميع على أن السكوت لا يكون إذنا إلا في البكر خاصة. وشرح مختصر الطحاوي للجصاص الرازي ح. ٣ من:۲۷۸،۲۷۷ مكتاب التكاح).

<sup>(</sup>۲) دیکھنے منجہ گزشتہ حاشیہ نمبرا۔

 <sup>(</sup>٣) والإستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من اهارات التكليب. (شوح عقائد قص: ٢٦ ا ، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

ا ہے آپ کو بال سیٹ نہ کر کے تو اس طرح جو اس کی زندگی نباہ بھوگی ، تو اس کا گناہ کس پر بھوگا؟

جواب:..جس طرح شادی سےسلسلے میں لڑ ہے کی رائے معلوم کی جاتی ہے،ای طرح لڑ کی کی رائے بھی ضرور معلوم کر فی چاہئے، بیاللہ تعالیٰ کا اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔اس لئے جولوگ لڑک کی رضامتدی کونظراً نداز کرتے ہیں، وہ گتا ہگار ہیں۔ایک اعتبار سے لڑکی کی رضامندی اڑ کے سے بھی زیاد وضروری ہے، کیونکد اگر بیوی، شوہر کے مزاج کے مطابق نہ بوتوشو ہرطلاق و \_ كر بعى اب ذات كا يوجه باكا كرسكا ب، جبرال كى وطلع لين ك التي عدالت من جانا بوكا، جو برايك كي بات ميس ـ بہر حال لڑکی کی رضامندی کے بغیراس کورشتہ از دواج میں باندھ دینا گناہ ہے۔ (''

## والدكے پسند كرده رشتے كوا گربيٹانه مانے تو كياتكم ہے؟

سوال:...ایک باپ اینے لڑے کی شاہ می اپنی پیند ہے کرنا چاہتا ہے، جبکہ لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی شاہ می ڈومری جگہ ہو،لڑ کا مسلسل انکارکرتا ہے اور اس جگہ شاوی نہ کرنے کی تتم بھی کھارکھی ہے۔ کیا انکار کرنے ہے لڑ کا گنا برگارتو نہیں ہوگا؟ باپ کہتا ہے: والدين كى ہر بات اولادكو ماننى چاہئے۔ جبكر كاكبتا ہے: زنرگی مجھے گزارنی ہے اور اسلام ميں اولاد كے بھی حقوق ہي، ند كەسرف

چواب: ..اس تتم کےمعاملات میں باپ کوبھی اولاء کی رضامندی کلحوظ رکھنی جاہئے۔ (۲)

لڑ کے ہڑ کی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت

سوال:...ہارے گاؤں کا بیا یک عام دستور ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس ملسلے میں لڑ کے اورلڑ کی کے رضامند ہونے کا لحاظ کوئی نہیں رکھتا، بلکدوالدین خود ہی جہاں جا جے ہیں، اپنی مرضی سے رشتہ مطے کر لیتے ہیں۔ اور ای طرح زبردی نکاح كروادية بن،كيابه جائزے؟

جواب: .. بڑے اورلز کی کی رضامندی ضرور معلوم کرنی جائے۔ چونکہ بمارے معاشرے میں بیجے والدین پر اعتماد کرتے تیں اور والدین زندگی کے شیب وفر از کو بچول کی نسبت زیادہ بجھتے ہیں، اس لئے بچول سے پو تھنے کی ضرورت نہیں تھی جا لی ایکن جہال

(١) ولا ينجوز نكاح أحد بالغة صحبحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا ... إلح. (فتاوي عالكميري، كتاب الكاح ج. ١ ص:٣٨٤). قال أبو جعفر ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته اليكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، قإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه. قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بقوله نعالي: ولا تكسب كل نفس إلّا عليها ...... ومن جهة السُّنّة ...... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تُستَأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموطع البكر. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٨٠٢٤٤١ طبع بيروت).

 (٢) ولا تبجير البالغة البكر على النكاح ..... ولا الحر البالغ. (الدر المحتار مع الرد انحتار ج:٣ ص.٥٨، أيضًا عالمگيري، كتاب الكاح ج ١٠ ص:٢٨٤. أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٧٩ تا ٢٤٩، طبع بيروت). والدين كو بچوں پر،اور بچول كو والدين پر اعتماد شهو، و بال بچول كى رائے عفر ور ليني جا ہے ۔ (١)

## جس جگهاژ کی راضی نه ہو، کیا اُس جگہ والدین اُس کارشتہ کر سکتے ہں؟

سوال: ...اگرلز کی کاکمیں ہے رشتہ آئے اور والدین اس کی شادی وہاں کرنا جا جے ہیں، جبرلز کی اس کے لئے تیار ند ہو، اوروہ میجھتی ہے کیدو وخوش بیس رو کتی اتو وہ والدین ہے اٹکار کرنے کاحق رکھتی ہے یانتیں؟ وُ وسری صورت میں کوئی ایسار شتہ آئے جو لڑی کو پسندہ، اور دولڑی کے معیار کا ہو، تو کیا لڑی ہیے کہر کتی ہے کہ جھیے بیدرشتہ منظور ہے؟ اس صورت میں والدین بر کیا ذمہ داری

، جواب:...بالغ لڑکی کا عقد ہس کی رضامندی کے بغیر نمیں ہوسکتا، اس لئے ٹو کی آ بی پسند ونا پسند کا اظہار کر علی ہے، اور إظهار کی ضرورت ہوتوا ہے کرنا جا ہے۔

لڑ کی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے، تو پھر والدین کی بات ماننے کا مشوره کیوں؟

سوال: محترم بزرگ! ۱۳ رحمبر بروز جعد کا اخبار پزها، جس میں ایک لز کی نے آپ ہے بغیر ا جازت لڑکی کے نکات کے مسئلے کے ہارے میں پوچھاتھا،مولانا صاحب! آپ نے اس دُ کھ تجرے فط کا جواب آخر میں بید یا کداگر آپ کے والدین بعند ہیں تو اس کوتقتریر الہی سمجھ کرقبول کرلیں ،اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا خربا کمیں گئے ۔مولانا صاحب! اللہ زیب العزیت اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے بالغ لڑ کی کی پیند کی اجازت دی ہے، ییال تک کیٹر کی کی مرضی نہ ہوتو نگاح بھی نہیں ہوتا۔ پچریہ والدین کی ضد اورز بردی کیسی؟ بیم اسرنظم ہے، جبکہ نتائج بعد میں اڑ کی کے لئے تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ زندگاڑ کی نے گزار نی بوتی ہے، کیونکہ میں بھی اللاک کی طرح ڈکھیالز کی ہوں، میرے محترم بزرگ! آپ سے میری گزارش ہے کہ کتاب وسنت کی روشی میں جواب دیں، كونكدرسول الله صلى الله عليه وملم كا إرشاد بك: "حق ادر إنصاف كى بات كهنا بهي صدقد ب."

انسميرے والدمحترم زمين حاصل كرنے كى خاطر ميرى شاوى ايك ايستحف ہے كروينا چاہتے ہيں جس كا اخلاق اچھائيس

(١) كزشت صفح كاحواله فمبرا ملاحظه و\_

<sup>(</sup>٢) لا بجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، فإذا استأذنها الولى فسكت أو ضحكت فهو إذن. (هداية ح٣ ص ٣١٣). ولا يحوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا .. والخ. (فتارى عالكمبري، كناب النكاح ج أ ص ٢٨٤٠). قال أبو جعفر: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العفل حبّى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: بُحتح قيه من جهة الظاهر بـقـوله تعالى! ولا تكسب كل نفس إلّا عليها ...... ومن جهة السُّنَّة ..... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إدنها، وإن أنت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد بالبتيمة في هذا الموضع البكر. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٨٠٢٤٤، طبع بيروت).

ے، جربے روز گارے، متکر اور اِحسان فراموق بھی ہے، کیونکہ والدمحترم بھیشدان پر اِحسان کرتے چلے آئے، جس کے صلے میں انہوں نے ظلم کے موا کچھ ندویا۔ اس کے بادجو دجر کی انہا و کیھئے کداباتی نے جرگے میں موجود تمام مردوں ہے کہا کہ: '' تم سیسے مردہو کرلڑ کی ہے ایک بات بھی ٹیمل مواسکتے ؟'' مطلب یہ قال کا گرزی ہے نہ بائے توزیر دی کی جائے۔

ا:...کیا یہ دوے بازی نیمن ہے؟ کیا پرلائی مرفلنین ہے؟ جیکہ والدختر م وین اسلام کے بارے میں تشییر پڑھے ہوئے ہیں ،اورسب مسائل معلوم ہیں ،اور جائے ہیں کہ ومرول پڑھکم کرنے والاخوا پئے ذات پڑھکم کرتا ہے اور بنی تو بربس ہوئی ہے۔ ۳:... آپ نے اس کر کی کوشور و دیا کہ یہ تقویر الہی تجھ کر بات مان کیس بحورت نے بھیشے تھم کو تقویر الہی تجھ کر برداشت

میںسب رسول الندسلی الندھلی دلئم نے ای لئے کیا کہ ان کی آمت اس بڑکل کرے ، گھرآپ کیے کہ سکتے ہیں کہ تقدیر الٰبی مجھ کر اس ظلم کو آبول کرنیا جائے؟ اس ظلم کوروکا کیوں ٹیمیں جاتا؟ اس لئے نا کہ یہ پیٹیوں کا معاملہ ہے ، بیہ مظلوم کی آبوں اورسسکیوں کو کوئی ہننے والڈمیس؟ لڑکوں ہے اس کی مرض مطلوم کی جاسکتی ہے تو بیٹیوں کو اس تھی کیوں وشہر دار کردیا جاتا ہے؟

۵:... پىند، ئالىندكا ىق مورت كورت العزت نے دياہ، مجرده اپ فت كواستعال كيون نيس كرسكتى؟

الند بمريحترم بررگ اوين اسلام بن ذات پات، أو يُ فَي نام كي كُونَى جِرْ نيس ب، بكرر شقة مرف ذات ك كَ كين مُكراويج جات مِن؟ بيثيول كارشة خاندان مِن من واجاتاب، وإيه لا كااطال المجاند بو ومواصلو آكا پابند نه و، ب وردگار بو يحترم بزرگ البآب بِن بتا بيجا إيم لزكيال كس به إضاف التيمن؟

لڑکوں ہے اس کی پیندونالیندگوتر تیج دی جاتی ہے، کیمیا اضاف ہے؟ کیونک پنے والدین کا مہادا ہوتے ہیں، اس کئے لڑکے کی دائے گومقدم رکھاجا تا ہے، اس لئے ناکدوہ بٹا ہے لڑکا ہے محترم بزرگ آپ سے گز داٹ ہے کہ موالات کا ایک ایک کرکے جواب دیجئے ناکد محرم والدمحترم جیسے اور محل والدہ ہوتا ہے کہ جواب پر جسس اور ان کے واوں میں بنٹیوں کے لئے ترک پیدا ہو سکے۔ اس کے ساتھ محراط ملمی شائع کیجے گا۔ آپ ہا ایک اورگز اوش ہے، بلک التجا ہے کہ آپ بنٹیوں کے فقوق پر ایک مفصل کا کم تھنے۔

آخر میں میری ایل ہے دُنیا کے والدین سے کہ فعاد اا میٹیوں کواس ایک حق سے محروم ندکریں جوزب کعب فے اسے ویا

ہ، بیٹیاں تو بے بس ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔

جواب:...ان بنگا کوش نے شرق سند آو پہلے بتا ایا تھا کہ عالم ناف اس کی رضا مندی کے بغیر نیمی ہوتا کہ سند کھنے کے بعد میں نے پنگی کو ذاتی مشور دویا تھا، اور مشورہ '' حکم' منجیں ہوتا ، نداس کا بانٹا مشروری ہوتا ہے مشورے کی دجہ یہ تی کہ ا لڑکیال والدین کے ظاف بیناد سے کر کے اپنا ٹاکاح فورکر کیتی ہیں، ان کوآئندہ وزیر کی ہے ہشار کجیسے چش آتی ہیں۔ ( خطوط کی دوشنی میں اس کا ہیں صدیک تجرب ہے ) اورا گرائوگی' تن پر رضا'' کے طور پر اپنے والدین کے فیصلی وال سے تو لر کرتی ہے تہ حق تعالیٰ شاخ اس کے لئے برکتوں کے درواز کے کول و سیتے ہیں۔الفرش ایس بنگی کو جو پیٹھا تھا اس کی تیجر فوا ہی کے طور پر کھیا تھا اور بطور مشورہ کھا تھا۔ میں ٹیس مجھا کہ میں نے مشورہ و سے کرتن واضاف کے ظاف کیسے کیا۔۔۔؟ ( اگر میرا پے تیجر فوا ہا مشعورہ و واقعی تن دانصاف کے ظاف بوداتو میں الشد تحالی ہے معالیٰ کا خواستگار ہوں )۔

اب میں آپ سے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں، (چونکہ آپ نے میرے اس مشورے کو بھی، جو میں نے اس بڑی و ویا تھا، حق واضاف کے خلاف سمجیا ہے، اس لئے میں آپ کوکوئی مشورہ محی نیس ڈوں گا)۔

<sup>(1)</sup> عن أبي هريوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشكح النيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: با رسول الله! وما إذنها؛ قال: إن سكنت. وعن أبي هريوة رصى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم، تستأمر البتيمة في نضيها. قبان سكنت فهو إذنها، وإن أبت قلا جواز عليها. وسن أبي داؤد ج: 1 ص: ٢٥٥، كتباب النكاح، باب في الإستنمار، طبح الهج ابيم سعيك. لا يجوز للولي إجباز البكر البالغة. والهداية ج: ٢ ص: ٣١٥، طبع شركت علميه ملنان. أيضًا: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينقل عقد الولى عليها بغير وضاها عندنا. والبحر الوائق ج: ٣ ص. ١١٨، طبع بيروت، أيضًا شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٤٤، كتاب النكاح، طبع بيروت).

ا :... آپ کے دالد صاحب کا ایک ایسے طحف سے رشتہ تجویز کرنا جس کو آپ پسٹرٹیس کر تمیں ، قطعا نظط ہے ، اور جر گے ہے جو کچو آپ کے دالد صاحب نے کہا، وو مجل کٹر نا خلا اور گناہ ہے، ان تمام افر اور جواس زیر وقی میں لمؤٹ میں بڑے کہ را

۳ :... آپ کی مرضی کے خلاف رشتہ تجویز کرنا بالشبر تقلم ہے، اور اگر آپ کے والد صاحب کا اس رشتے میں کو اُن والی مفادے،

توظم وظلم ہے کدائی ذاتی غرض کے لئے اولا دکی زندگی جاہ کرتا تقاضا بےشرافت وانسانیت کے بھی خلاف ہے۔

سند... هوره ادر نقریر الی کی بات تو اور کلیه چها بول بگراتی بات مزید کلندا بول کدا گرنقدیر الی پر رضاحندی بوقویضا می شکایت نیمل دستی اور مشخص کوشکایت موه دو نقتر بر الی پر دائمی بی نیمل بوا به برطال اجم خاتون نے کی وجہ یہ بی ظام کیا، اس پر مزیظ افراضا نا زوالت کی بات ہے۔ تخضرت ملی الله علیہ دملم نے خلید مجیة الوداع میں اُمت کو جہال اور بہت ی قبتی وصیتی ارشاوفر بالی خیس، وہال بلورضا می کوروس کے ساتھ حس سلوک کی تاکیفر والی تھی:

'' عورتول کےمعاملے میں اللہ ہے ڈرو! تم نے ان کواللہ کا عبد دے کرلیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا کے معرف میں مصنوب

واسطوے کرایئے کھروں میں لا ڈالا ہے۔'' اور بہت می احادیث بھی ارشاد ہے کہ:'' میر تہمیں گوروں کے بادے میں مجمانی کی وصب کرتا ہوں۔''<sup>(۲)</sup>

آ مخضرت ملی الله طبیرونلم کے ال بے شارتا کیدی آ حکام کے باوجود ، اُکرکونی شخص اپنی بیری پریا پی جنیوں پڑھلم زوار کھتا ہے، تو ووخدار مول کا بجرم ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَلَا تُعَاوَنُوا عَلَى الْإِلَّمِ وَالْعُدَّوَانِ" (المائدة: ٣).

 <sup>(</sup>٢) فاتلفوا الله في النساءًا فإلكم أخلتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن يكلمة الله. الخ. (أمو داؤد ح ١٠ ص: ٢٣٣.)
 كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبع ابيع ابم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ..... واستوصوا بالنسباء خيرًا! فإلفَّنْ خلفَن من ضلع وإن أعَوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنسباء خيرًا! وبخارى، باب الوصاة بالنسباء ج: ٢ ص: ٩ كــــ، طبع نور محمد كراجي).

والدین نے بھے ذنیوی مال ومقام کے لائی گئیں فروفت کرویا ہے۔ پھر ملائے شررائے سے افساف کی تو تع کی جاتی ہے، عام کی جان بچانے کے لئے میر سے آل کا فتو کی وے دیا ہے، افساف کی آخری آمید بارگاہ سلطانی سے کی جاتی ہے بھر باوٹناہ پنی جان کی بقام میر کی ابلاکت میں بھتا ہے۔ اب مرف بھم الحاکمیوں کی بارگاہ باتی رہ گئی ہے۔ میں میں کہ کہا کہ ایک جاتے میں ممروں یا جوں مگر اس بنے کو قربان نے کیا جائے۔ باوشاہ نے اس سیچ کو افعام واکرام کے ساتھ دیا کردیا اور انشد تعانی کی شان کہا کہ: جس مروں یا جوں مگر اس بنے کو قربان نے کیا جائے۔ باوشاہ نے اس سیچ کو افعام واکرام کے ساتھ دیا کردیا اور انشد تعانی کی شان کہا جادث و ک

۵:... میں نے کب کہا ہے کہ دواینا تق استعال نہیں کر کتی؟ یااس کونییں کرنا چاہیے؟ اگر وہ یہتی استعال کرنے کی بہت رکھتی ہے تو اُسے خور میش استعال کرنا چاہیئے۔

۲: ... اچھارشتا آگر براوری بے بابر بلت ہتوای کو احتیار کرتا چاہیے '' اورلاک کی پیندونا پیند کا لفاظ رضا تو جیسا کیا و پر کلیے دِکا بھوں بشروری ہے۔ لڑک کی مرضی کے خلاف زیرونکی کرنے والے خلالم اور خاتی ہیں۔ یہ جا سے لڑک لڑکوں کی شادی میں اس کی پیند ونا پیند کا فاؤند میں رکھے ، بیٹری زیاد تی ہے ہوئے میں کا خلاصہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لئے بہتر ہے بہتر را اولاو کی برخورداری بیر ہے کہ والدین کی تجویز کو اپنی تجویز برتر ہج و میں ، لیکن ہے اس صورت میں ہے جبکہ والدین نے ذاتی اخراض ومغاوات ہے بالاتر بھرکر اولاد کے لئے رشتہ تجویز کر کہو

ے: ۔۔ لڑکیوں کا ولی توشریعت نے باپ کو بتایا ہے، لیکن آنخضرت ملی انشد علیہ مٹم کا ارشاد گرا ہی ہے کہ:'' عورتوں ہے ان کی بیٹیوں کا دشتہ ھے کرنے میں مصورہ لیا کرو' (اورووء من(۲۰۱۵) میں گئے کواکڑ کا دشتہ ھے کرتے ہوئے اس کی ماں کو ہا گئ

<sup>(</sup>١) باب اذل دكايت: ٢٣، كلتان سعدي .

<sup>(</sup>٢) وَلَكُ مَشْرِح السُّمَّة وَرَى أَن رَجِلًا جَآءَ إِلَى الحِسن وقال: إن لي بشا وقد خطيها غير واحد، فمن تشير على أن أورجها» قال: زوجها رجلاً يشقى الله فهانه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ومرقاة شرح مشكرة ح:٣ ص:٣٠ ص:٣٠ . طبح بمبئي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشكح النب حتى تستامر، ولا البكر إلا ياذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها، قالوا: يا مورف الله عليه وسلم: تستأمر البيمة في نفسها، فإن سكت لهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رسن أبي واؤد ج: ١ ص: ١٠٨٥، كتاب البكاح، باب في الإستنمار، طبع البه المجاهدة، لا يجوز للولي إجهاز البكر المائلة، والهائلة ج: ٢ ص: ١٦١٣، كتاب البكاح، أبيماً: ولا نجر يكر بالمائلة على الكاح المنائلة، على المنافذة على المائلة والمحالة عند والمحالة على المنافذة والمحالة عبورت، أبضاً: شرح مختصر الطعاوى ج: ٣ ص: ٢٠١٥، ٢١٥ كتاب الدكاح، طبع بيروت، وأيضاً والمنائدة أن يستأمر البكر ولمها فيل المنافذة والمحالة المنافذة المحالة المنافذة المنافذة على وضاها، وهو محمل النهى في حديث مسلم لا تنكح يستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأمر و الا تنكح البكر عنى تستأمر و الا تنكح البكرة عنى دستأمر و الا تنكح البكر عنى تستأمر و الا تنكح البكرة عنى دستأمر و الا تنكح البكرة عنى دستأمر و الا تنكح البكرة عنى دستأمر و الا تنكح البكرة عنى تستأمر و الا تنكح البكرة عنى دستأمر و الا تنكح البكرة عنى دستأمر و الإنكم و المائلة و الاستأدن ... إليه والمنافذة المناؤلة و المنافذة المناؤلة و الإنكم و المنافذة المناؤلة و الانكاء على دستأمرة و المناؤلة و الأكاء المناؤلة و الانكاء المناؤلة و المنافذة المناؤلة و المنافذة المناؤلة و المنافذة و الم

<sup>(</sup>٣) - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمروا النساء في يناتهنَ. (أبو داؤد ج: ١ ص ٢٨٥٠).

نظراً نداز کردیناشریعت کے طلاف ہے۔ فوراق کو اپنی پیٹیوں کے دومالات معظوم ہوتے ہیں جو ان کے باپ کومعلوم ٹیس ہوتے ، اور و دان کی پیندر دنا پیند کے علاوہ اپنی بیٹی کے عزاج ہے جی واقت ہوتی ہیں، ان کو بید معلوم برتا ہے کہا لیے فیض کے ساتھ میری بیٹی کا نہما زمرسکا ہے ، اور ایسے فیض سے ٹیس ہوسکا۔ اس لئے ان سے مشورہ لینے کا حکم فر بایا کیا ہے۔ (۱)

كيالر كاب لئے رشتہ ببند كر على ب؟

سوال:...کیا ایک مسلمان لڑکی اسپیٹ شہر کا خود انتخاب کرسکتی ہے؟ ان مسئلے میں ایک لڑکی کے حقوق ، فرائض اور ذ مداریاں کیا ہیں؟ بنی کے لئے اس کے شوہر کے انتخاب میں والدین کے فرائش اور ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟

اگر ایک لڑکی اینے شوہر کے اِجھاب میں والدین کی مرضی کے ظاف اپنی دائے پر ذور دبی ہے تو اس کے والدین کو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: .. بشرقی روایت یہ ہے کہ بنتی بچیوں نے رضح کا اِختاب والدین کرتے ہیں، اورالا کیوں کا اپنے لئے رشتوں کا اختاب میوب مجما جاتا ہے۔ شریعت نے والدین پریہ پابندی ما کدگ ہے کد دشتوں کا اِختاب کرتے وقت لاکیوں کی پیندونا پسندگو مگی طحوظ رکھی ، جس رشتے کالاکی این ندر کرتی جوودالدین کے لئے ماز کام وجب ہو۔ (۲۰) کہ وہ ایے رشتے کا اختاب ندگریں جو والدین کے لئے ماز کام وجب ہو۔ (۲۰)

مرد، نیک اوراجھی عورت کی طلب کرتے ہیں، کیاان کا بیمل صحے ہے؟

سوال:...ش نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مردا تھی مورت کی طلب کرتے ہیں اور ٹیک بیری چاہتے ہیں ، اکثر اپنی پند کی شادی مجی کرتے ہیں ، کیونکد د مرد ہیں، کیا یکھیک کرتے ہیں؟

جواب:...ئيك اورا چھے جوڑے كى خواہش دونوں كو ہے، اور پيند كى شاوى بھى دونوں كرتے ہيں۔ پش آواں كا قائل ہوں كراہيے بزرگوں كى پيند كى شادى كى جائے۔

<sup>(</sup>١) أى شاوروهن وذالك من جهة إستطابة أنفسهن وهو ادعى ثلاثقة وخوفًا من وقوع الفتة والوحشة بينهما إذا له يكن برضاء الأم، إذا البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرعب وبما علمت من حال إبنتها المنافى عن أبيها أمرًا لا يصلح معه الشكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق الشكاح. (حاشية نمبر ٥، سنن أبى داؤد ج: ١ ص: ٢٨٥، أيضا جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣٢٥ شرح العويب).

<sup>(</sup>٢) مُرْشة صفح كاحواله نمبر ٣ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٣) الإكفاء جمع كشوّ بمعنى النظير لفة والعراد هنا المعاللة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون العرأة أدنّي وهي معنبرة فني النكاح لأن المصالح انما تنتظم بين المتكافئين عادة، لأن الشويفة ثابي أن تكون مستفرشة للخميس بخلاف حالبها لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش. والبحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت.

## نیک عورت کا نیک شخص سے شادی کا اظہار کرنا

موال:...اگران آیا یک نیک مؤس فورت کی نیک شخص ہے شادی کی خواہش کرے روّاس میں کوئی فرائی تو ٹیس ہے؟ جبکہ۔ عورت اپنی خواہش بیان ندکر مکنی جو تو کیا کرے؟ کیونک اگر بیان کرقی ہے تو والدین کی، جمائیوں کی عزف کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات بائے تو اپنے آپ کونڈ اب میں جنا کرنا ہوگا؟

جواب:..اس کی صورت یہ ہے کہ ڈو دیا تی سیلیوں کے ذریعے اپنی دالدہ تک پی خواہش پینچا ہے ،اوریہ مجل کہدرے کہ میں کی ہے دین سے شادی کرنے کہ بجائے شادی ندکر نے کوئر آج ڈول کی ،اور انقد تعالی ہے ڈھالمجی کرتی رہے۔ سے شخیر ندر میں کی مقد میں سے سے میں سے سے شخص

نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟

سوال: کیا عورت اپنے لئے ایتے نیکٹ ہر کی خواہش شرک، عورت کی ایسے مخفی کو پہند کرتی ہے اوراس سے عزت ت شاد کی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت مورت کو زیب ٹیس دین، جمیسروا پی خواہش پوری کرسکتا ہے۔

جواب: ۔۔۔ میں کھے دیکا ہوں اکٹر اُڑ کیاں کی فخص کو پہند کرنے میں وموکا کھا لیتی میں ، اپنے خاندان اور کئیے ہے پہلے کٹ جاتی میں ، ان کی مجبت کا ملتی چند ونوں میں اُڑ جاتا ہے ، مجرنہ وہ کھر کی روح تا ہوں کرشا دی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

كياحفرت خد يجر فود حضور صلى الله عليه وللم عن فكاح كى خوابش كي هي؟

سوال:...من نے اکثر چگر آزایوں میں پڑ حا کد هفرت خدیج کے حضور اکرم ملی انشد علیہ وہلم سے اکا کی کو ایش کی تھی جو کر صنور اکرم ملی انشد علیہ وہلم نے قبول کر ایکٹی ۔

جواب:..میچ ہے۔(۱)

لڑے یالڑ کی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟

موال: ... اطام صورت نے زیادہ میرت دیکھنے کو کتا ہے، آپ یہ تا کے کہ جب کے انسان کے ساتھ رہانہ ہائے ، کچھ وقت نگزارا جائے ، اس کی میرت کا کیے اندازہ ہو؟ یا یہ کہ یہ لاکا ان لڑکی اور پرٹوکی اس لڑکے کے لئے موان سے مطابقت کتی ہے، پر کیے معلوم ہو؟ ظاہر ہے آس پاس کے لوگ تجوٹ مجی ہول تھے ہیں، یا ظاہرا طارع و سے تھے ہیں، یہ تام زندگی کا مطالمہ ہوتا ہے، اس لئے آپ بتا ہے کہ اس سلطے ہیں لڑکے یا لڑکی کو کوئی معلومات حاصل کرتے کا تی اسلام نے دیا ہے؟

<sup>( )</sup> و حدّتها ميسرة عن قول الراهب وعن المكين، وكانت ليبة حازمة لهمث إليه نقول: يامن عقريا إلى قد رخت فيه لقرابك وأمانك وصدقك وحمن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها. (تاريخ الإسلام للذهبي ج: 1 ص: ٢٠، طبع بيروت).

جواب: ..اڑے اڑی کی سیرت کا انداز واس کے اخلاق وعاوات ہے ہوسکتا ہے، اور اپنا اطمینان حاصل کرنے سے لئے جہاں تک ہو سکے، حالات معلوم کرنے کاحق ہے۔

شادی کےمعاملے میں والدین کاحکم ماننا

سوال:..ابعض گھرانوں میں جبکہ اولا و ہالغ بمجھ وار اور پڑھ لکھ جاتی ہے کیکن والدین اپنی خاندانی روایات کو نہھانے کی خاطریا پھر دولت، جائیداد کی خاطراولا دکوجنبم میں جموعک ویتے ہیں، بغیران کی رائے جانے ان کی زندگی کے فیصلے کرویتے ہیں، مبتک اولا و كافرض ب كدمال باب كى فرما نبروارى واطاعت كرے، ليكن كيا خدانے اولا وكواس قدر ب بس بناياب كدوه والدين كے غیراسانی نصلے جوکدان کی زندگی کے متعلق کئے جاتے ہیں ،ان پر بھی خاموش تماشائی بن کراپنی زندگی ان کے حوالے کردیں؟ کیا اولا دکویه چی نبیس که و واین زندگی کابیا ہم فیصله خو د کر سکے؟

چواب:..شریعت نے جس طرح اولا د کے فرسروالدین کے حقوق ریحے جی<sup>(۱)</sup> ای طرح والدین کے فرمداولا و کے حقوق بھی رکھے ہیں،اور جوبھی ان حقوق کونظراً نداز کرے گا اس کاخمیازہ اے جنگتا ہوگا<sup>(۲)</sup>مثلاً شادی کےمعالیے ہیں اولا و کی رضامند ی

(١) قال تعالى: "وقطى ربك ألَّا تعبدوا إلَّا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمَّا يبلغنْ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تفل لهما أَكِّ وَلَا تَنْهِرِهِمَا وَقَلَ لُهِمَا قُولًا كُويمًا. واخفض لهما جناح الذلُّ من الرحمة وقل ربُّ ارحمهما كما ربياني صغيرًا" (بني إسرائيل: ٢٣،٢٣). وقبال معالَى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا" الآية (العنكبوت: ٨). وفي الحديث: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. (ابن ماجة ص:٢٢٠). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطبعًا لله في والدين أصبح له بابان مفتوحيان من الجنَّة، وإن كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والدين، أصبح له بابان، مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا. قال: رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن طلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكُّوة ص: ٣١ م). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلني يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... إلخ. (جامع ترمذي ج: ۲ ص. ۲، طبع دهلی).

(٢) وعن عبدالله بن عـمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلَّكم راع وكلُّكم مستول عن رعيته، فالإمام الذي على اللباس راع وهو مستول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مستول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسنولة عبهم، وعبدالرجل راع علي مال سيَّده وهو مستول عنه. ألَّا فكلكم راع وكلُّكم مستول عن رعيته. منفق عليه. (مشكوة ج.٢ ص.٣٢٠، ٣٢١، كتاب الإمارة). ٩٠١٣ (ص – عائشة رضى الله عنها) أن فتاة دخلتُ عليها فقالت: إن أبيي روَّجنبي من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: إجلسي حتَّى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فعجل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنع أبي، ولسكن أردتُ أن أُغلِمُ الناس أن ليس للأبآء من الأمر شيء، وفي نسخة السماع أردتُ أن أغلَمَ اللنساء من الأمر شيءً؟ أخرجه النساني. (جامع الأصول في أحاديث الرسول إلين أثير الجزري ج: ١١ ص:٣١٣م، طبع بيروت). لازم ہے'ا کر دالدین کی غیرمناسب جگہ رشتہ تجویز کریں قواد لاوکوا نکار کا حق ہے' اورا کروہ اپنی تا گواری کے یاد جو دعش والدین کی رضاجو کی اور ان کے احترام کی بناء پر اس کو بلی خواجی قبول کر لے اور پھر جھا کر دیکھاد ہے قواللہ تعالیٰ کے فزدیکے عظیم اجری کستی ہے۔'' کین اگر دو آبول شرکر ہے قوالدین کو اس چر کرنے کا کوئی حق میں

## والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح دیں تواولا دکیا کرے؟

سوال نہ سیرے والدین اگرچہ ہم سے کو بن کا صحت اور قدید تقلیم حاصل کروار ہے ہیں بیکن انہوں نے بیر موقی رکھا ہے کہ سب پچرفتیام میں ہے ، میں اگرچہ بہت تچوٹا ہوں لیکن میری ہوئی ہیٹیں ٹیں جنسی اٹل تقلیم ولوائی جاری ہے، کین میرے والدین کو ذرا بھی ان کی شاوی کی فخرٹیں بجکہ ووٹو و ہوڑھے ہورہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کا را اند کتا خراب ہے، اور میں انجی بہت تچوٹا ہوں اور جب میں بڑا ہوں گا تو اس وقت تک میری پیٹیں او چیز مرکی ہودگی ہوں گی ، پھر تو رشتہ مانای مشکل ہوگا ، جبکہ ان وقت رشحے آرے ہیں ، بیکن میرے والدسان جب سے بال مول کرتے رہے ہیں، جبکہ میں جاتا ہوں میری ہیٹیں ان رشتوں پرخٹی ہیں۔ اگر والدین اوا بچی اور دوار ایول کا احساس نہیں ہے تو کیا اولا وکو بیش حاصل ہے کہ ووسول میری کرلیں؟ جبکہ دونوں می

جواب: .. آن کل افل تغیم کے قرت نے والد من کواپ اس فریضے ہے قائل کر رکھا ہے بڑکول اور لا کیاں کی عمری کی اور یو غیر مشیوں کے چکر میں وضل جاتی ہے، اور جب وقت کر رجا تا ہے تو ہاں باپ کی انجمیس کھنٹی ہیں۔ چھے اس طرح کے سیکٹو وال خطوط میصول ہو بچھ ہیں کیلا کی کام ۲۰ ۳- ۳ میس کی ہوئی اوکی رشتہ نیس آتا اور جوآتا ہے، وہ محکو و کچود اکو کر چپ سادھ لیتا ہے۔ کوئی تعویذ، وظیف اور مل بنا کہ بچوں کی شادی ہوجائے ۔ لڑکی پڑھی تھی تھول صورت اور تھڑے ہے مگر رشتہ ٹیس ہو باتا ، وغیر وو فیرو نے فار جائے کتنے خاندان ال سیلاب میں ڈوب بچ ہیں اور کتے لڑکر کوال خاطرات پڑھی گئی ہیں، اس لئے آپ نے جو تکھا ہے، وہ ایک پائول اُش حقیقت ہے، وہ بیٹ میں ہے کہ:

<sup>()</sup> والنُّسَّة أن يستامر الكر وليها فيل التكاح ........ وإن زوجها بغير إستنمار فقد أخطا النُّشَة، وتو فقى على رضاها، وهو صحمل السهى في حديث مسلم لا تشكي الأيم حتى تستأمر والانتكح الكر حتى تستأذن . بإلح. والبحر الرائق ج: ٣ ص ١٢١، كتاب الشكاح، مات الأوليه، والأكفاء). ولا تجير البالغة البكر على التكاح ...إلح. وهي الشامية: ولا المعر البالغ .. إلخ. والمر المختار مع الرد اختار ج: ٣ ص: ٥٤ طع معيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) عن امن عباس قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلميّ، من أصبح مطيعًا لله في والدبه أصبح له بابان مفتوحان من اللجنة. وإن كان واحذا فواحذًا. وهشكوة ص: ٢٣١، باب البر والصلة، الفصل الثالث.

"عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله عنهما قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فاذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب (عكرة س:۲۵)

ترجمہ نہ ... حضرت ایوسعید اور حضرت این عمال وقعی الله عنجما فرماتے میں کہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ...... جب اولا و بالتی ہوجائے اور واللہ بن ان کے نکاح سے ایحس بند کے رکھیں، اس صورت میں اگر اولا و کہ تنظی کی مرتکب ہوتو واللہ بن مجی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گئے ...

باتی رہایہ وال کداگر والدین ففلت برتمی تو کیالا کا لاکی خود بنا ٹکار تبذر بدیدہ الت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں ہرجیثیت ہے بما بربول تو یہ نکار سمجھ ہوگا، ورشیس () البسٹالر کے کاس میکٹر فورشادی کرلینا تو کوئی سنٹرنیس، کیمن لاکی کے لئے مشکل ہے، ہمروالا اس اگر لاکی خورشادی کرنا چا ہے تو اس کو یہ ٹھو تا کہ ماضوری ہوگا کہ جس کا کرتے ہے وہ معقد کرنا چاہتی ہے، وہ ہرجیثیت ہے لاکی کے جوزگا ہوراس کوفقت کی زبان میں' کفو' کہتے ہیں۔ (\*)

#### شادى مين والدين كى خلاف شرع خواشات كالحاظ نه كياجات

سوال:...یرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ براہ رساست نکاح پڑھاد یا جائے ، میکن والدہ بلند میں کہ پہلیے چھوٹی مثلنی اوراس کے بعد نکاح سم ٹرسرم کے بوظ ، گھر کی فلات کو جادٹ اور چراہاں بھی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ گھران کا کوئی بیٹائیس، بتاہیے والدہ کی جمعر ٹی خواہشات کا احتر ام کیا جائے یا سند چھری کی اطاعت کی جائے؟

جواب:..سنت کی بیرد کی لازم ہے،اور دالدہ کی خلاف شریعت خواہشات کا پوماکر تا ناجائز ہے<sup>۔ انسم</sup>ر والدہ کی ہے او بی نہ کی جاسے ،ان کومو تو باند کیچھ بیں مسئلہ جھوا یاجا ہے۔ <sup>(4)</sup>

## لڑی اوراڑ کے کی کن صفات کوتر جیج دینا جاہے؟

موال:...جس وقت دشتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ہیات سٹاہ ہے بیں ہے کہ لڑکیوں کواس طرح و یکھا جاتا ہے بیسے بھیز بمریوں کوعید کے موقع پردیکھا جاتا ہے، کیا بھیچ طریقہ ہے؟ ڈوسری بات میدو کیٹے بیس آئی ہے کہ چاہے لڑکا ، اس سلیلے بیس

<sup>()</sup> فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارها ولى، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نقسه ومالا فلا. (الدر المختار مع الرداغتار ج: ٣ ص: ٥١/ طبع ابج ابع صعيد كراجي.

<sup>(</sup>٢) إن السّراة إذا زؤجت نفسّها من كفو لزم على الأولياء، وإن زؤجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح بمعلاف جانب الوجل فإنه إذا تروّج بنفسه مكافقة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد اغتار ج:٣ ص:٨٥).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به. ومشكولة ص:٣٠. بهاب الإعتصام بالكتاب والسُّنه. أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق". ومشكولة ص: ٢٢، كتاب الإمارة، القصل الثاني.

<sup>(</sup>٣) كما فال تعالى: "فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَبُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا" (الإسراء:٢٣).

معالمه تبارتی بنا دوں پر بھی ہوتا ہے، مشلأ: لؤ کا کتاا میر ہے؟ (جا ہے حرام ہی کماتا ہو) الز کی کتنا جھیزاد کے گی؟ (جا ہے حرام آید نی کا كيون ندمو)،السليط مين أحكام اسلامي كيامون محيج

جواب :...اسلام کانتم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت اڑ کے اوراڑ کی دونوں کی وین دار کی اورشرافت وامانت کوتر جیجے دی جائے۔ جولز کا حرام کما تا ہو، اس سے وہ لڑکا اچھا ہے جورز ق طال کما تا ہو خواد مالی حثیت سے مُمُر ور ہو۔ اور جولز کی دین وار ہو، عفیفہ ہو، شو ہر کی فرمانبردارہو، وہ بہتر ہےخوادوہ چہیز بندلائے یا کم لائے۔

## مردا درعورت کی عمر میں تفاوت ہوتو نکاح کا شرع حکم

سوال:...اگرمرداورعورت كى عمرول مين تفاوت بو بتوان كا نكاح سيح بيا غلط؟

جواب :..بشریعت میں میاں اور بوی کے درمیان عمر کے فرق کی کوئی قیدنبیں ہے، البتہ دینی اور ذہبی مطابقت اور از دوا تی حقوق کی ادائیگی شرط ہے۔

#### شادی کے لئے'' شیو'' کروانا

سوال: ...والدين كتة بي كتم شيوكرو، شادى كے بعدداڑهى ركھ لينا، كياابيا كرلون؟

جواب:... توبه! توبه! والدين كهين جبنم من چيلانگ نگادو، تو نگاوو گي؟ جبان ضدا كي نافر باني موتي مو، و بان والدين كي ا طاعت جائز نہیں۔ اور جوشادی آنحضرت صلی الله علیه و ملم کی سنت چیوز کر کی جائے ، وہ شادی نہیں مرگ ہے...!

#### شادی میں قابل ترجیح چیز کون ہی ہو؟

سوال:...اسلام کی زوے شادی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور کن باتوں کو پیش نظر رکھ کر دُوسری جگدرشتہ طے کرنا جاہے؟ کیا سند میلی میں صرف سند ہی شاوی کر سکتے ہیں؟ برائے مہر یانی میری اور میری طرح بے شار لوگوں کے لئے اس سوال کا جواب بہت اہم اورضرورت کا حامل ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفحساد عريض. (مشكوة ص:٢٢٤، كتباب المنكباح، القصل الثاني، وجامع الأصول ج: ١١ ص:٣٦٥، طبع بيروث). أيضًا: عن أبي هوبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح الفصل الأول).

<sup>(</sup>٢) وفي شرح السنة روى ان رجلًا جاء إلى الحسن وقال: ان في بنتًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على ان أزوجها؟ قال: زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبعضها، لم يظلمها. (موقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٠٣ طبع بمبني). (٣) عن ابن عسمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على الموء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بـمـعـصيـة، فيإذا أمـر بمعصية فلا سمع ولًا طاعة. متفق عليه. وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية؛ إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. ومشكوة ص: ٩ ١ ٣٠).. وعن النواس بن سمعان: فال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب: ... بی اکرم ملی الله علیه ولئم نے ایک مدیث میں ارشاد فریا!" شادی چار چیز وں کے لئے کی جاتی ہے: عورت کے مال، حسب دنسب، حسن دخوبصورتی اور دین کی دجہ ہے، کی تم دین کو ترج کو دیا" سیّد خاندان میں غیرسیّد کا کاح ہوسکتا ہے۔ بہرحال دین دارکوتر چرق دیا جا ہے، چاہے خاندان میں، جاہے خیرخاندان میں۔ ()

والدصاحب كے كينے برأن برو هورت بيشادى كرلول يااب طور بر بروه كاسى ي

#### لز کیول کے رشتے میں غلط شرا نطالگا کر دمر کرنا ڈرست نہیں

سوال: ... بیری عرب ۱۷ سال ب ۲۱ سال کی عربے مختلف افراد کی کارشتے آئے گئے ہیں ،گر میرے دالد اِن کا پیانہ بہت اُد نچا ہے ، دو چاہتے ہیں کرلڑکا کیا اے ، انگما اے ہو، اوروک پندرو ہرار دو پے تخواہ پائا ہو، دغیرو دغیرہ اب پکھ دِنوں سے اپنے افراد کے دشتے آرہے ہیں جو بھے ہے دُنی عمر کے ہیں۔ اب ایک صاحب کا رشتہ آیا ہے، جو بھے ہے دُنی عمر کے ہیں ، یہ نمازی، شریف اور پڑھے لکھے ہیں، جمرے دالد ین عمری وجہ ہے انھی من محررے ہیں۔ شی اس رشتے پر دضا مند ہوں، مرف والدین کی

<sup>(1)</sup> هن أبي هربرة قال: قال وصول الله صلى الله عليه وصلم: تتكح المرأة كاربح: لعالها، ولحسبها، ولجمالها، ولذينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مفق عليه. وهشكوة ص: ٢٩٤، كتاب التكاح، القصل الأول).

نا راضی کی وجہ سے خاموش ہوں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہنارے قدیب میں شادی کے وقت کن کن باتوں کا خیال ضروری ہے؟ جب لڑکا اورلڑ کی دونوں راضی ہوں آؤ لڑکا اورلؤ کی گوگھر بھی کر رکھنا کیسا ہے؟ ہاں باپ مرف اس لئے راضی نہیں ہیں کہ ؤیا والول کو کیا مدر کھا ئمیں گے؟

جواب:... کضرت ملی الله علیه و نام نے هنرت علی رضی الله عند سے فر مایا تھا کہ: '' علی! جب رشتہ جوز کا ل جائے ورشتہ کرنے میں تا نجر نشر کونا ''(' آپ نے جو صورت حال لکھی ہے، اس سے مطوم ہوتا ہے کہ ایک دوسال اگر پیدرشتہ زیما گیا و نجر وقت ہی گزر جائے گا، اس لئے میں آپ کے والدین کومشورہ ؤوں گا کہ لیلے چوڑ سے مطالبات کو چھوز کر وشتہ کرنے کی کوشش کریں، اور مناسب سے مناسب جو وشترل سکے، اس میں کانچر زکر ہیں۔

#### لڑ کی کی غلط صفات بیان کرے دشتہ کرتا

سوال:...کیب بزرگوارنے اپٹیائر کی کردھتے کے دقت پیطاہر کیا تھا کوئو گیا اے پاس ہے،شادی ہوجانے پرمعلوم ہوا کیلو کی سوائے باتوں کے کوئی اسخان پاسٹیس ہے۔الی صورت میں تصور مال باپ کا ہے پائر کی کا؟ شرقی کھا فاسے اس کا کیا ترقِیمگل ہونا جاہئے؟

جواب ن۔۔انہوں نے مجوٹ بول کر شاہ کیا ہے بقسور والدین کا ہے اگر کی کانیمیں۔اگر لز کی ٹیک اور شریف ہے تو بی اے ک مع کوئی شروری ٹیمیں۔

## کیااب شادی نه مونا، نیک رشتهٔ تھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے؟

سوال: ... من موسر چند کی و اکونی بون میرت وصورت کے احتیار سے اللہ فی قبلی پیند بنایا ہے ، کم اس کے اور وقتی بیال ایس کے اور وقتی بیال ہے ، کم اس کے اور وقتی بیال بیال ہے ، کم اس کے اور وقتی ایک کی بیال ہے ، کم اس کے دور ہے جھے اور وقتی ایک کی بیال ہے ، کہ اور وقتی ایک کی بیال ہے ، کہ اور وقتی ایک کی بیال کی بیال ہے کہ اور وقتی کی بیال کی بیال ہے ، کم اس کی بیال کی بیال ہے ، کم اس کی بیال کی بیا

<sup>(1)</sup> عن عملي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا على اللات أو تؤخرها: الصافرة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتُ لها كفوا. وواه الترمذي. ومشكوة عن : 1 8، ياب تعجيل الصلاة، الفصل الثاني.

جواب: آخضرت ملی الشعار و کم کی سنت کوهارت مصمرانا صرف گناه نین ، بلک خرب () س کے بعدا ک کا اوق قع رسمتی بین که الله تعالی آپ کی مد کرے گا؟ اس سے قو بر کیجے ، اور اگر خالہ زاد آپ کو پیند ہے تو اس رشتے کو منظور کر لیجے ، نہایت باعث برکت برگاء ان شاء اللہ!

#### جوان اولا دکی شادی نه کرنے کا وبال

سوال:... جب اولا دجوان ہوکر محیّق یا تیں برس کی عمرتک پنچے اور ہمارے معاشرے کی مصنوفی اقدار (مثلّ : اٹلیٰ تصلیم تکمل ند ہونا ، ذاتی مکان ، سامان آرائش، جیزو فیرہ کا انتظام مدیونا کی دجہے شرق آگاح وقعد کا انتظام ند کیا جائے ، اور پھر جوان اولا دے گنا وسر ذوبوجائے توس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے ، والدین پر یاادالا دچ؟

جواب: "گناوتو گناوکرنے والے پر ہے، محروالدین اس گناہ کا سب بے ہیں، اس لئے وہ بھی اس گناہ میں حصد دار ہیں۔

#### وین کے کام کے لئے شادی نہ کرنا

سوال: ... موجودہ طالات میں بجد مسلمان دین ہے دُور میں اور کلے کے اغاظ تک ہے واقف خیس میں ان کی صالت جانوروں ہے برتر بوروی ہے، بھالی بمن کے دشتے کا نقتر کی کمیٹیں رہا، میں ایسے صالات میں دین کی محت میں پورک جان، پورے مال اور پورے وقت کولگا نا شوردی مجھتا ہوں، مسلم یہ پو چھنا ہے کہ اگر میں اپنی پوری زندگی وین سے کام میں نگا دُوں اور شاد نی ند کروں آو وین کے کام میں اِمْبِائی معمروف ہونے کی وجہ ہے کیا شریعت بھے اس کی اجازت دیتی ہے؟

جواب:...اگر کناہ میں ہتلا ہونے کا اندیشے ہوتو شادی کرتا واجب ہے، ورند متحب ہے'' آگر شہوت کا ظبیرین قوشاد ک نہ کرنے میں کوئی کمنا ولیس کین ایسانہ ہو کہ جب شادی کا وقت تھا جب آپ نے کی ٹیس، اور جب بعد میں مفرورت پیش آئی تو آپ کو رشیفین ملائ

(1) فلمى الشنامية نظاءً عن المسايرة كفر الحقية بالقاظ كثيرة ..... أو استقياحها كمن إستقدح من أخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحقاء شاربه ... إلخ. رفتاوى شامى ج: ٣ ص ٢٠٢٠، طبع ايج ايج سعيد كراچي، ولى البحر: وباستخفاله بسنة من السنن. رج: ٥ ص: ١٢١، طبع بيروت، والحاصل أنه إذا استخف بسنة أو حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم كفر. والبزازية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٤٨، القصل الثاني، طبع رشيدية.

(٢) عن أبي سعيد وابن عباس قالاً: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأذبه فإذا بلغ فليترزحه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إلمّا فإنصا إلمه على آييه. ومشكوة ص: ٣٤١، باب الولى في التكاح واستيفان العرأة).

(٣) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال شُنَّة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (فناوى عالمگيرى ج: ١ ص:٢١٤ طبح وشيديه). ملك المهر والفقة والا فلا إثم ينركه. (و) يكون وشنّه مؤكدة في الأصح ...... حال الإعتدال .. إلغ. (الدر المخدار مع الرد اغتار ج:٣ ص:٤، طبع ابج ابه سعيد كواجي، أيضًا: المحر الوائق ج:٣ ص:٨٥ كتاب النكاح، طبع بيروت).

## جسمانی ونفسیاتی طور پر بیارلز کی کی شادی

سوال ...مرى الرك جسانى اورنفياتى طور يريارب كياس كى شاوى كرنا تحيك ب؟

جواب: ...ان کے لئے ذاکر وں سے مشورہ کیا جائے کہ شادی کے بعد اس کی محت مُمکیہ ہوجائے گی پائیں؟ اگر نمکیہ ہونے کی تو تی ہوتو شادی کر دی جائے، درنسان فریب کی وجہ ہے ذو سرے آد کی وصیبت میں جلا کیوں کیا جائے ...؟

سوال: کیا دُوسری بچیوں کی شادیاں ٹورا کردی جا کمی یابزی کے ساتھ مشروط رکھیں؟

جواب :... دُومری بجیوں کی شادیوں کا فورا اِنظام کرتا چاہے، ورند الدیشہ ہے کہ بری کی کیفیات سے وہ مجی مثارُ

## لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن سے محبت نہیں ظلم ہے!

جواب: ... بہنوں کی شادی ندکر ناسراسر قلم ہاور گناہ ہے، اور بیمجت نہیں، بلکہ عدادت ہے ...! (۱)

 <sup>(1)</sup> عن أبي هريدة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن ألا تفعلوه
 تكن فشنة في الأرض و فساد عريض. رواه الترمذي. ومشكوة عن ٢٧٤٠، أيضًا جامع الأصول ج. ١ ١ ص ١٨٥٠).

## اگر کسی لڑکی کا دِین دار رشتہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟

موال:... گر کوازی کونمازی یا املای تعلیمات پیگل کرنے والاُنتخص یا پیشته نه سلیاتو کیا وہ بے دین یعنی ظاہر میں مسلمان ہو، جبکہ املام پڑمل ندکرتا ہو، ایسے قتل کا پرشتہ تول کر لیما جا ہے؟؟

جواب:...بدوین اور بینمازی بے دشتینی کرنا چاہیے ؛ کی نیک، دین دارکا دشتہ طاش کرنا چاہیے۔ <sup>(1)</sup> سوال:...کیا اینے تخص کا دشتہ آبول کرلینا چاہیے جو کمٹر ایف ہو بیکن ترام پیشہ اختیار کئے ہوئے یااس کی حرام آمد ٹی ہو؟ جواب:...جب اس کی آمد ٹی حرام کی ہوگی آوا چی ہوئی کو گھر جرام ہی کھلائے گا۔

سوال: ...اسلام والدين كولاك يالؤكى ك نكاح ش كبال يك دُلل المعادي كى اجازت ديتا ہے؟ كيا و صرف دوست كى حيثيت مصورودين بياتمام معاطدت ميں اپني مرضى ركھ يكت بين؟

جواب:...لا بھے،لڑکی کا ٹکاح والدین ہی کیا کرتے ہیں، بھی شریف خاندانوں کا طریقہ ہے، اورای کی اسلام تعلیم ویتا ہے۔لیکن اسلام والدین پر میہ پابندی عائمہ کرتا ہے کہ وہ لا کے اورلا کی کی رضامندی وخواہش وحقدم جمعییں، ان کی رضامندی کے بغیر عقد نشر میں۔ ( '')

## بایرده لز کیوں کی شادی آزاد خیال مردوں سے کرنا

سوال: بہم لوگ ایک حوصط طبقے سے معنی رکھتے ہیں، مدا کا عشر ہے کرز ندگی اچھی گزردی ہے بیکن و نیا کی نظروں میں تو طاہر ہے کہ ہم طریب ہیں، واسری بات ہے کہ ہم الحدیث ہو ہے کو اُنیا ہے ہوئے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آئی ہے مع غریب لا کیوں اور خاص کر باپر دولا کیوں کو کس نظر سے دیکھا ہا تا ہے؟ چیے وہ کی اور و نیا کی تلوق ہوں نے بہا ہیں اس کی کوئی پروا میں، ایشہ ہم پر ہم فرما نے لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے اس بالا ہو ہارے رشوں کا طرف ہے بہت پر بیٹان ہیں، پہلیٹیں جنوں رشخہ آتے ہی ٹیس سے، اور جو آتے ہے وہ بہت آزاد خیال لوگوں کے۔ آئر کی رشک ہار کر جب بنوں کی عمری نظین تیس تو اپنی مگر انوں میں تا رشخ سے کروسیے ۔ والد صاحب نے رشتہ سے کرتے وقت شرط رکھ تھی کہ میری بیٹیاں پروہ نیس تو ڑی گی، جو انہوں نے تو ل کرئی، اور بالآ فرشادیاں ہو گئیں، جگن آپ خود و ہے جب تھرے ماحول شن ہی تو در آزادی ہو کہ کوئی لڑی جا واد تک

 <sup>(1)</sup> عن أبي همريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكيم من ترضون وينه وخلقه لؤوجوه إن لا تفعلوه
 تكن تطنط في الأرض و فساه عربض رواه الدينةي ومشكورة من ١٦٠٠ - إيضاء جامع الأصول ع: ١١ ص ١٥٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي همريرة أن السي صلى ألله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر و لا البكر إلا ياذنها. قالوا: يا رسول الله! وصا إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبي هريرة قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة رأى الباكرة، في نفسها. فمان سكت فهر إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وسن أبي داوّد ج: 1 ص: ٢٨٥، كتاب النكاج... و لا تجبر البكر البالغة على النكاح ....... ولا الحر البالغ. ورد المتار مع المو المعتار ج:٣ ص: ٨٥، طبع ايج إيم سعيد كراجي).

ے ہارے بہت ہے جاننے والے اپنے تیں جو بہت نیک لوگ تیں، اس لقد رنیک کدان کے بیاں اتنا بخت پر دوے کہ عورتوں کو وکی برقع میں بھی جمحی آ زادانہ پھرتے ہوئے میں و کیے سکیا ،اووشریعت کے تمام قوانین کی یابندی ہوتی ہے۔لین مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب بہت امیرلوگ ہیں،اس لئے دولوگ جب اپنے بیٹوں کی شاویاں کرتے ہیں تو امیروں اس کی بیٹیوں سے می کرتے ہیں۔ برائے کرم موانا صاحب! مجھے بتاہیئے کہ بیکہاں کا اِنصاف ہے کی غریوں کی بیٹیاں صرف اپنی غربت کے باعث ایسے گھرانوں میں بیابی جانے پر مجبور ہوں جہاں وہ اللہ کے دین کی یابندی ندکر یا کمی؟ جبّد صاحب حیثیت لوگ صرف صاحب حیثیت لوگوں ہے ہی رشیتے جوڑتے لطے جا كيں، جبكدان كے سامنے بى ايسے گھرانے موجود ہوں جہاں نيك شريف بايرد ولڑكياں موجود بوں، كيا جميس بير تنهيں كه بم بحق تمام عمرالله ك وين برقائم رومكيس؟ ليكن بميس ايك وقت برمجورا الى جكه جانا يزناب جبال جارى توقع برب مختلف ماحول ماناب، جہال کوشش کے باو جود دِین پر قائم رہنا مشکل ہوجاتا ہے، آخراس میں کس کا قصور ہے؟ ہم کس سے انصاف انگیں؟

جواب :...آپ کی برتریمام دین دارلوگول کے لئے تازیانہ عبرت ہے؛ بمبرطال اینے معیار کے شریف اور دین وار گھرانوں کو تلاش کر کے دشتے کے جاکمیں ، بلکہ اگر کوئی غریب محر شریف اور دین دار دشتال جائے تو اس کو بزے پید والے لوگوں پر ترجيج وي جائے۔اس نوعيت كےمسائل تقريباً تمام والدين كوپيش آتے ہيں، اور ميں مجھتا بوں كداس زمانے ميں وين داري كي بيد قیت بہت معمولی ہے جق تعالی شانہ ایسے تمام والدین کی خصوصی مدفر ما کیں۔

### لڑ کیوں کی وجہ ہےلڑ کوں کی شادی میں دیر کرنا

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے کہ جبان بٹیاں ہوتی ہیں،ان کی شادی وغیرہ کےسلیلے میں ان کے بھائیوں کوطویل فہرست انتظار میں نتظل کردیا جاتا ہے، جس کے باعث ان کی عمرین کل جاتی جی یا کافی دیرہ وجاتی ہے۔ کیاا زروئے اسلام پیطریقہ جائز تصور بوگا؟ اوربيكهاس دوران اگرخدانخواسته كوتى فرد گناه كى طرف راغب بوئايا،اس كاه بال كس ير بوگا؟

جواب:.. شرع محم بیہ بے کدمنا سب رشتہ ملنے برعقد جلدی کردیا جائے تا کہ نوجوان نسل کے جذبات کا بہاؤغلازخ کی طرف ندہوجائے ، در ندوالدین بھی گناہ ٹی ٹر یک ہوں گے۔ باں! رشتہ ہی ندمانا ہوتو والدین برگناہ نیس۔ <sup>(۲)</sup>

## اگروالدین ۲۵ سال ہے زیادہ عمروالی اولا دکی شادی نہ کریں؟

سوال:...اگر والدین اولاد کی شادی نہ کریں اوران کی عمریں ۲۵ سال ہے بھی تجاوز کرگئی ہوں تو کیا وہ اپنی مرض ہے شادی کر سکتے ہیں؟اس طرح کہیں والدین کی نافرمانی تونہیں ہوجائے گی؟

جواب: ...ایی صورت میں اولاد کو چاہئے کہ کی و ربعہ ہے والمدین کو إحساس دِلا مَیں اور ان کواولاد کی شادی کرنے پر

 <sup>(</sup>١) كسما في حديث أبي سعيد وابن عباس: فإذا يلغ فليروجه، فإن يلع ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إلمه على أبيه. (مشكوة ص ٢٤١٠ باب الولى في النكاح واستبذان المرأة القصل الثالث. (٢) كما قال تعالى " لا يُكْلِفُ اللهُ نَفْسًا الا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

ر مشامند کریں بکین اگر والدین اس کی پروانہ کریں آقو اولا واپنی شاوی خود کرنے بیس حق بجانب ہے۔ (''

لڑے کا کسی میک خورشادی کر لیما تو کوئی سنڈ فیمیں، میکن لڑی کے لئے مشکل ہے، بہر حال اگر لڑی بطور خو، شادی کر ما چاہے تو اس کو بیٹو ظار کھنا سفر دری ہوگا کہ جس لڑھ سے دو مقد کر تا چاہتی ہے، دو ہر جیٹیت سے لڑی کے جوز کا ہو، اس کوفقہ کی زبان میں'' کھؤ'' کتے ہیں۔ ('')

## لڑی کی شادی قرآن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں

ا:... كما بحصے بعالى كى بات تسليم كركني جاہے اور عربحرشاوى ندكر كے پرخاموش رہنا جاہے؟

۲: .. کیا اسلام میں قرآن سے شادی کا کوئی قانون ہے؟ یا پیخس نوجوان بیٹیوں، بہنوں کی درافت ( دولت ) کوشش گھر کی دولت کو گھر میں رہنے کے لئے قرآن کے نام پروح مگ رہا کر بھانے کی چالبازی ٹیس ہے؟

٣: .. قرآن عيشادي كى بنايرا كر جمع عياد كي كناه نفساني بوجائي تواس كاف مداركون بوكا؟

<sup>(1) &</sup>quot;فَانَكِهُوا مَا طَابَ لَكُمْ فِنَ اللّبَمَاءِ" (النساء: ٣). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه إليكم من ترضون دينه وخلفه فوزجوه، إن لا تفعلوه تكن لتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذى. (مشكوة صـ ٢٤/٥ م طبع قديمي). (٢) ان المعرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا بصح بخلاف جانب الوجل فإنه إذا تروّج بفصه مكافلة له أو لا فإنه صحيح لزم. (ود اغتار ج:٣ ص٥٠، طبع ابج ابير مسيد كراجي).

٧:... مجھاس سليلے ميں قانوني إقدام كرناجا ہے؟

دیناسلام، قرآن ہے شادی کے قانون کوکیاورجد یتاہے؟

۲: ..قرآن سے شادی کے قانون سے تارک ہونے پر میں کس مدتک گنا ہگاراور شریعت مجری کی مجرم قراریا وَل گی؟

جواب :...' قرآن سے شادی' کا لفظ میں نے پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، بیخالص جابلانہ تصور ہے، اسلامی شرایت

یں اس کی کوئی محبائش نبیں ۔ آپ عاظمہ بالغہ میں ، اگر بھائی آپ کی شادی کرنے پر دامنی نبیں تو آپ اپنے عزیز وں کے ذریعے اپ جوز کارشتہ تلاش کر کےخودعقد کر علی ہیں۔

آپ کے دالدمرحوم کی جائیداد میں آپ دونوں بہنول کا حصہ بھائی کے برابر ہے، اس جائیداد کے چار حصے کئے جائیں، تو دو ھے جمالی کے، اور ایک ایک حصد دونوں بہنوں کا ہے، اور بمن نے خواہ شادی کی جو یا ند کی جو، دونوں مورتوں میں وہ اپ حصر ؛ وراثت کی حق وارہے۔

. عام حالات میں شادی کرنام داور تورت دونوں کے لئے سنت ہے، لیکن اگر گنا وہیں جتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو فرض ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### لڑ کیوں کی قرآن ہےشادی

سوال:...بعض حعزات لزكيوں كوڭي وجوہات ہے بھاكر، آخر ميں قر آن شريف كے ساتھ فكاح كرواتے ہيں، كياايسا كرنا قرآن وسنت کے منافی نہیں ہوگا؟ اور بلاشری عذر کے لڑکی کی شاوی نذکروانا جائز ہے پانہیں؟

جواب:..قرآن كے ساتھ نكاح كے كوئى معنى نيس، بي خالص بے موده رسم ہے۔ اور بغير عذر شرى كے لڑ كيوں كى شادى ند كرنا كناه بھى ہے اورا دلا دكو كندگى بيس دھكىلنا بھى۔ <sup>(+)</sup>

## نومسلماڑی ہےشادی کرنا

سوال: ...میرالز کا کوریاهی مقیم ہے، و دوہاں کی ایک غیر سلم لز کی ہے شادی کر ناجا بتا ہے، وولز کی مسلمان ہونا جا ہتی ہے، بلکہ وہ گزشتہ ماہ مسلمان ہوگئ ہے،اوراس میں اس کے والدین کی خوثی بھی شامل ہے،اسلام قبول کرنے ہے قبل وہ کوریا کی متجد میں جاتی تھی اوراب بھی جاتی ہے، تبلیغی جماعت جاتی ہے تو میرالڑ کااور وہ نصرت بھی کرتی ہے، کویا دِین سے دِلچپی رکھتی ہے، ایک صورت میں مجھے میرالرکا شادی کے لئے اجازت طلب کردہاہ، مجھے کیا کرناچاہتے؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔

 <sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه، بدائع. (و) يكون (سُنَّة) مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (درمختار ج:٣ ص:٢، طبع سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج ا ص:٢٧٤، طبع بلوجستان، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥، ٨٦، كتاب النكاح، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رمول الله صلى الله عليه وصلم قال: في التوراة مكنوب: من بلغت إبنته النتي عشرة سنة ولم يزوَّجها فأصابت إلمَّا فإلم ذلك عليه. ومشكوة ص: ٢٤١، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث).

جواب:..اس میں پریشانی کی کیابات ہے، اگرووائر کی برضاور غبت مسلمان ہوگئ ہے، اور تبلیغ میں بھی حصہ لیتی ہے، تواس ے نکات صحح ہے، آپ اس کونکاح کی اجازت وے دیں، إن شاءاللد آپ کے لڑکے کے لئے بھی فائدہ ہوگا، واللہ اعلم! کیامیں ملازمت پیشار کی ہے شادی کرسکتا ہوں؟

سوال:..عرض میہ ہے کہ میراشادی کا سلسلہ چل رہاہے، میں گوزنمنٹ ملازم ہوں ،اور میری تخواہ جار ہزار رویے ماہانہ ہے جو کہ آج کل کے حالات کے لحاظ ہے کم ہے۔ میری خواہش میہ ہے کہ میں طازمت پیشیاڑ کی سے شادی کروں ، تا کہ آسانی ہے گزارہ ہوسکے۔حضرت صاحب! بہاں میں آپ سے ایک مسلد ہو چھنا جا ہتا ہوں، کچولوگ کہتے ہیں کد مازمت کرنے والی لا کیوں کے کریکٹرٹھیکٹبیں ہوتے بعض لڈگ کہتے ہیں کہ یانچوں اُٹھیاں برابرٹبیں ہوتیں۔ برائے مبر باٹی میرےاس سئلے کا جواب دیں کہ میں جس اڑی سے شادی کرنا ما بہا ہوں، وہ مجی گور نسٹ طازم ہے، لوگوں کے بیانات سے میں بہت پریشان ہوں، جس کی وجدے کو ل فیمل کرنے میں ناکام ہوں ، میری مدوکریں ، کیا آب استخار و کردیں ہے؟

چواب:.. میں کسی کے لئے اِستخار و تو نہیں کرتا البتہ " بہٹتی زیور" میں مسنون اِستخار و لکھا ہوا ہے ،اس کی لوگوں کو تعبحت كرتا ہوں ، اور وميت كرتا ہوں كہ كو كى كار خير إستخار ؤمسنوند كے بغير ندكريں ، كيونكہ حديث ميں ہے:

> "ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله" (مشكوة ص:٥٥٣) "لعِن آ دى كى بدختى كى علامت بدب كدووالله تعالى سے إستخار وكر نا چهوڑ دے .."

جس لڑی ہے تم لکاح کا اراوہ کرتے ہو، اس کے بارے میں استخارہ بھی کرلو، اور اس کے کروار کے بارے میں بھی اطمینان کرلو۔ دُنیا کا کھانا پیٹا اور یہاں کی عیش وعشرت آ دی کے پیش نظرنیس رہٹی چاہیے، بلکہ آ دی یہاں اپنی آخرت کو بنانے کے لئے آیا ہے، یمال کی دوروز و زندگی ہے اگر آخرت بن گئی تو بزی سعادت ہے،اورا گرخدانخواستہ یہاں کی جموثی نیش وعشرت ہے آخرت جُرُكُ ، توبيسب عبرى حماقت وشقادت ب-اى كيصوفياء كتيم بن كد: "الدنيا يوم، ولنا فيها صوم" يعن" وُناايك دِن ب،اورجم في ال من روز وركالياب-"

الله تعالی ہمیں آخرت کی کا میانی نصیب فرمائے اور دُنیامیں بھی ہماری کفایت فرمائے۔

## عورت کا بیاری کی بناپرشادی نه کرنا گناه تونبیں؟

سوال:...هارامسکله بد ب که میری دوست شادی کرنائیل جائتی، دوقر آن شریف پڑھتی ہے ادریا کج وقت کی نماز پڑھتی ب، دو کین سے بیار رہتی ہے بھوڑے ون ٹھیک رہتی ہے، مجرود بار و بیار بوجاتی ہے، وہ کہدویتی ہے کداس کا ول نہیں بانیا کہ ووشاد کی کرے، جبکہ لوگوں کا کہناہے کہ کنوار کا لڑکی کا گھر مر بیٹھنا جا تزنیس، جبکہ سورة النساء میں ہے کہ سب مرد وعورت کو ثاح کرنے کا حکم دیا الياب، الاكان كرجس كاكونى خاص سبب نديوه آب بتائيس كياميرى ووست كمرير بيني كت بع؟ جواب:...شادی کرناال مورت میں شروری ہے جب کدشادی کے بغیر گناہ میں جنا ہونے کا خطرہ ہو' ورنہ سنت ہے، بشر طیکہ شادی کے حقوق ادا کرسے،ادوا گرحق ق ادائہ کرسےاق شادی کرنا ڈومروں کو فواہ فواہ پوان کرنا ہے۔ کئی بیصا عبہ بن کا سوال میں ڈکر کیا گیا ہے اپنی بیاری یاد آئی کیفیت کی دجہ ہے شوہر کے حقوق اداکر نے سے قاصر میں قو وہ معذور ہیں،ان پرشادی نہ کرنے کا کوئی کمنا چیں۔

### "خدا ك قتم شادى نېيى كرول گا"كبدديا تواب كيا كيا جائى؟

سوال نند بیرے بڑے ہوائی کی حتیٰ بیری فالہ ذاو بین سے آٹھ سال سے ہے ، پیچینے وہی خاندانی رقبش کی بنا پر بڑے ہمائی نے غصے میں آکر یہ کہد ویا کہ:'' خدا کی تھم! قر آن جمید کی تھم ایش بیاں شادی میں کروں گا۔''اب چونکہ خاندانی رجمش والی بھر کی ہے۔ ہوگئی ہے، اور بڑے بھائی کی شادی ہمی ختر ہے، جونے والی ہے، بوچھتا پہ چاہوں گا کہ بھائی نے چونکہ وہشمیں کھائی تھیں، انہذا قر آن وسنے کی روش میں شادی ہے تھی اس کا کیا'' کھاڑھ' اواکر چارجے گا؟

جواب:...هم تو زنے کا کنارہ خم تو زنے کے بعد ہوتا ہے، پیلیٹیں۔ آپ کے بھائی نے جہاں شادی شکرنے کی خم کھائی تھی،اگر دہاں شادی کرلیں گے تو حم ٹوٹ میائے گی،اس شادی کے بعد قم تو زنے کا کنار وادا کریں۔ (۱۰) - برائے ہائے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا کہ اس کا کہ کہ کا کہ ک

## کیاشادی نه کرنے والی عورتیں بھی روزے رھیں؟

سوال نسآن کل خواتن میں توکری کرنے کا یوان ہے، اور شادی کا تصوّرا ورکٹر کم ہوتی جاری ہے۔ جیسے مردوں کے لئے تھم ہے کہا گرکٹا اے کر سکترہ شادی کرے، وریڈ کنا ہے بچنے کے لئے روزے رکھے جورت کے لئے کہا تھم ہے؟

جواب: ...عورتوں کواللہ تعالیٰ نے اُسویہ خانہ داری کے لئے پیدا کیا ہے، اوران کے نان وفقتے کا خرج مروول کے (۲) ۔ ہے ہے۔

## کیاشادی ندکرناانسان کی تقدیر میس شامل ہے؟

سوال: .. کیا شادی کا ہونا یا نہ ہونا (خصوماً لڑ کیوں کی) اس تقدیر میں شامل ہے جو کھی جا چک ہے یا اس میں انسان ک

<sup>()</sup> وأسا صفته فهو أنه في حالة الإعتمال سُنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة كوف الجور مكروه. (فتاوي عالمكيري ج: 1 ص:٢٦٥، طبع بمارجستان). وفي الدر المختار ج: ٣ ص: 2 رطبع سعيد كراجي) ويكون راجبًا عند التوقان فإن تيف الزنا لا به فرض، وهذا أن ملك المهو والفقة والأفلا إلم بنركه، بدائم. ويكون سُنة مؤكدة في الأصح حالة الإعتمال. (٢) والمستعقدة ما يحسفف على أمر في المستقبل أن يغدات أو لا يغداه، وافا حت في ذلك أرفته الكفارة لفؤله تعالى ١٠ يؤاخذكم بنا عقدته الأيمان. وهماية ج: ٢ ص: ٢٥٥، طبع شركت علميه ملتان). (٣) وقون في يبوتكن سن.... وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم اليوت منهيات عن الخروج. وأحكام القرآن للجنصاص ج: ٣ ص: ٢٠٠٠، طبع سهيل أكيلمي لاهوري.

کوشش کا بھی دخل ہے؟

۔ جواب: ٰ۔۔۔اُڑ کوں اوراڑ کیوں کی شادی تقدیر میں گئی ہے،اور جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ (۱)

کیاجوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟

سوال: ... كيا جوز \_ آسانوں پر بنتے ہيں؟ اورشاوي من قسمت كاكتامُل دخل موتا ہے؟

جواب: ... حضور ملی الشعلیه و کلم کی صدیت شریف کے مطابق جوڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے، لیکن اس ک وجہ ہے کوشش ترک نیس کرنی چاہئے۔ (۲)

#### مال ودولت کے لئے شادی کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...جرے دالدین گزشتہ دوسالوں بھی دِنقال کر مچھ جیں، ہم چار بھن بھائی ہیں، دونوں بہنوں کی شادی ہوچکی ہے، دالدین نے کو کی زیادہ جائیدادیس مجوزی تھی، میں اور بڑا بھائی فیرشادی شدہ جی، میرے بھائی سائیل پر چاسٹک تھیلیاں فروخت کرتے ہیں، میں سیدرد کاربوں، بیترام میراختصر ساتھارف تھا۔

منظ میہ بھی اکثر آخبار میں منرورت دشتہ کے ابشہارات پڑھتا ہوں ،ان ابشہارات میں اکثر ایسے ابشہارات آتے جیں کرلائی جو کرمعمول تنقس کا شکار ہے آتی جائیداد کے ساتھ رشتہ مطلوب ہے، یا پتیم لڑگ میں لاکھ کی واحد وارث کے لئے رشتہ چاہیے ،مہلی بات کیا یہ جائز ہے؟

ان الريس المي الري عدادي كراول اور مرع ول من بديات موكد و بيد بيد الحركاء جائز بي إثبين؟

۲:...ا گریس اس نیت سے لڑکی ہے شادی کریوں کہ میں جو کہ ایک خریب آ دی ہوں ، مالی مد بھی ہوجائے گی اور ساتھ میں ساتھ شادی تھی ہوجائے گی ، جا نزیبے اپنیں؟

ساند..اگریمی این نیت سے شادی کروں کر دفی طور پر مدد بطور قرش کیتا ہوں اور آہندآ ہند وائیں کرروں گا ، جا نز سے یا تیں؟ اصل ہیہ ہے کہ میں نبر ساشر نا پر شاوی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بناد میں کرکیا برا فاح جا نز ہوگا یا تیں؟ اور باقی صوروں

کی بھی وضاحت فریادیں۔

چواب: ... نکاح تو آپ کا جائز ہوگا ، اور اس پر کہ کمٹاؤٹیل کے ن ایسے اِشتہا رات پر لینش اوقات برا احوکا ہوتا ہے ، اس بید د کھے لینا شروری ہے کہآ پ کوئی ایسا قدم نہ ناکھا کی کہ مجر ساری کام رشیعانی ہو۔

<sup>(1)</sup> عن ابن عسمر قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتّى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكوة ، ص: 1 / 1 به إلا إديمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كعب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ...إلخ. (مشكوة ص: ١٩ ا، باب إلايمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراجبي).

### جائدادے سے مانگنے کے خوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا

موال :.. بعض هنرات الى بينيوں كوشادى سائل ليخوم مركعة بين كدجائداد ميراث دفيرو ميں صصمائل كى، كايد درست ب؟

، جواب:...ينمى جامل رم ب،جس كى قرآن كريم ادراحاديث شريف شي إصلاح كى كى ب....

## مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت، نیز جنت میں بھی وُنیا کی یوی ملے گی؟

سوال :.. کیامرنے کے بعد خوبراور یو کا دشتہ ہم رہتا ہے؟ اورائ شرقی دشتے کے باعث اگر دونوں یوم قیامت بنٹے گے تو ایک ساتھ جنت میں بمثیت میاں بوری ساتھ دیں گے؟ میرے خسر کتیج ہیں کہ فال مرنے کے ساتھ کی ختم ہوجا تا ہے۔

جواب: ... إمام قرطبتی "الصف محدوة" میں کلمے بین كه: جوسلمان مورت كى سلمان مرور كے مقد مى ردى ، وہ جنت مى اى كى يوى بوگى - روايت ہے كہ حضرت الإيكر رضى الله عند كى ساجرا دى اساور مى الله عنها كوان كے قو ہر حضرت الإيكر وضى الله عند نے ايك وفعہ مارا ، يمى نے باپ ہے شكايت كى ، حضرت الإيكر وضى الله عند نے قربا يا: يمي ! مبركر، كو كلد و برنيك آ دى بير، مجھے قو تع ہے كہ جنت مى بھى تم دونوں ميال بوي ربوكے ۔

اگر مورت نے خوہر کی وفات کے بعد ؤ دموا عقد کرلیا تو ایک قول سے بکدوہ جت میں آخری خوہر کے پاس ہوگی۔ حضرت حذیفہ رشی اللہ عند نے اپنی اہلیہ سے کر مایا تھا کہ اگر تو ہے چاہتی ہے کہ جنت میں مجی بیری بیوی رہ بے (شیکی اللہ تعالیٰ میسی جنت میں متی قرار میں ) تو بھر سے بعد اورشا دی شکرہ: کیونکہ تو بھرت جنس آخری شوہر کے پاس ہوگا۔ حضرت ابوالمدروا ورشی اللہ عند کے اجتمال کے بعد ان کی بیرو آخر المدردان اللہ عند کی تعدید معاومہ بیسی اللہ عند کام کا بینا مجموایا، انہوں نے فرمایا کہ بھوسے ابوالمدروا ہے نے آخفہ رسم ملی اللہ عالم کا ہے اورشائق کیا تھا کہ "حورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی" اور ابوالمدروا ہے بھی سے کہا تھا کہ اگر تبرید میں میری بیری رہنا چاہتی ہے تو بھرے بعداورشاوی شرکا۔

حضرت آتم الموشمان، أتم جييد يضى الشرعتها فرماتي جي كديش نے آخضرت ملى الله عليه وسلم ب يدمسئله وريافت كيا تعا ك يار سول الله اوفياص ايك ورت كے بعد ديكر بعد دوشو برتقے مرنے كے بعد و مس جنت ميں تم ہو گئے، اب بيد بورت كن شور كے پاس ہوكى ، خرايا: أتم جيبا، ودنوں ميں سے جزنيا وہ خوش خلق ہوكا، اس كے پاس ہوكى ۔خوش خلق وَ نيا وآخرت وونوں كى خير وركت كوميث لے كى۔

اورايك قول سيب كدا كرونيا مي كى مورت كے كئ شوہرر بي مول قواس كو اختيار ديا جائے كا كدان ميں سے جم كو جاہ

<sup>(</sup>١) "بُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْسَ" (النساء: ١١)

پندکریے'( تذکرہ می:۵۲۱،۵۲۰)۔ (۱)

امام ترقی کی اس تقریق سے معلوم ہوا کہ سرنے کے بعد اگر چہ دُنیوی اُ حکام کے اِمتبارے ڈکان ختم ہوجاتا ہے، لیکن اگر مہاں بیوی دونوں چنی ہوں تو اِن شامااللہ جنت میں مہاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ اور جس خا تون کو ایک سے زیادہ شہروں کے ہاس سینے کا اِنقاق ہوا ، وہ یا تو آخری شوہر کے ہاس ہوگی ، یاان میں جوسب سے زیادہ خوش اطاق ہوگا اس کے ہاس ہوگی ، یا اسے اِخْسِارد یا جائے گا۔

(1) ابن وهب عن منالک أن أسسماه بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج عليه حتى عوقب في ذالك قال: وغضب عليها وعلى طرتها فقد شعر واحدة بالأخرى ثم طربها صربًا شديدًا، وكانت الصرة أحسن اتضاء وكنانت أسسماء لا تشفى، فكان الصنرب بها أكثر فشكت إلى أبيها أبي بكر فقال لها: أي بنية؛ اصبرى فإن الزبير وجل صالح ولعله أن بكرن زوجك في الجنّد.

ولفة بالعنى أن الرَّمِلَ إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة. قال أنوبكر بن العربي: هذا حديث غريب ذكره في أحكام القرآن لـ، فمإن كمانت الـمرأة ذات أزواج فقيل: إن من مات عنها من الأزواج أغراهن له. قال حليفة لإمرأته: إن سرّك أن لكوني زوجي في الجنة إن جعلنا الله فيها لا تتزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا.

رار مني و خطب معاوية بن أن منطق المواطقة المواط

وذكر أبوبكر النجاد قال: حداثا جعفر بن محمد بن شاكر، حداثا عيد بن اسحاق المعاز، حداثا سنان بن هارون، عن حميد، عن أنسر أن أم حميدة زوج النبي صلى الله عليه وصليم قالت: يا رسول الله أشر إذ يكون لها زوجان في المدياء فه يموتون و يجتمعون في الحبة، لأيهما لكون، للأول أو للآخر؟ قال: (لأحسنهما خلقاً كان معها يا أم حبية) ذهب حسن الخلق بخير المذيا والأحرة وقبل: نها تخير إذا كالت ذات أواج والشاكرة للفرطي عن ( ١٩ ٥٠ ، ٥ ١ / ١٥ ، باب إذا ابتكر الرجل إمراة في الذيا كانت زوجته في الآخرة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) حدثتنا عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطعة رضى الله عنها قالت: فتكلمت أنا فقال: أما ترضين أنّ تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله قال: فاتت زوجتى فى الدنيا والآخرة. (المستدرك للحاكم ج:٣ ص: ١٠ فضالل عائشة عن لسان ابن عباس، طبع داو الفكر بيروت، أيضًا: صحيح ابن جبان ج: ١٠ ص: ١١١ع طبع بيروت، فتح البارى ج: ٤ ص: ١٠ عا مطبع بيروت، كنز العمال ج: ١٢ ص: ١٣٥، عليم بيروت). الك اورحديث ش بكر المائش جن على مرى يوى بالطبقات الناسعد عد ٨٠٠ س ١٦٠) د

ڈاکٹروں کا پیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی سے بچے ذہنی معذور بیدا ہوتے ہیں

جواب: اس مفروضے سے خوف زدہ بوراز کیوں کا ان شادیوں سے اِنکار کردیا جمالت ہے۔ اس لئے کہا ہے۔ وقتے مصدیوں سے اِنکار کردیا جمالت ہے۔ اس لئے کہا ہے، وقتے صدیوں سے ( بلکہ شاید باتین جوئی۔ اس کے برعکس مصدیوں سے (بلکہ شاید باتین جوئی۔ اس کے برعکس میرسطام میں بہت میں شاہدی میں کہ جوئی کہ شاہدیوں سے جم میں کوئی میں کہ بیار جندائے جو اس میں کوئی سے جم مسب کو '' وہٹی مریش'' بنادیا ہے، صدیوں سے تج بات محض قوجات کی بنا پر جندائے جارہ جوئی مریش شرعا اس میں کوئی تا جست نیس ۔ الفرش شرعا اس میں کوئی تا جست نیس ۔

بھائی کہنے والی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اِظہار محبت جائز نہیں

موال: بیرااید دوست ب، حس کواید لوک سے عبت ہوگئی، حرافسوں کی بات یہ ہے کداس نے ابھی تک ان سے اِشبارعبت کیابی ٹیس، ادرلاک کو بتای ٹیس تھا کہ وہ اس سے عبت کرتا ہے۔ ایک دن اس لاک نے میرے دوست سے ایک چیز طلب کی ، جب انہوں نے اس کو دو چیز دکی تولاکی نے اپنی سیلیوں کو عمرے دوست کے سامنے اس کا تام کے کر کہا کہ کتا تھا جمال ہے۔

اس کے بعدوہ میرے پاس آنے اور مجھے مارا قصہ سانیا اور کینج لگا کہ: '' کاش! میں اس کو پہلے ہی بتادیا'' میں نے کہا اگر 'نبین گرو، عالموں سے شور و کر لیتے ہیں اور تبدار اسٹله خرور طی ہوجائے گا۔ میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آپ کے پاس پر خاکھوکر آپ سے میدوال بو چھنا چاہتا ہوں کہ اب بن کالڑکی سے اپنی جب کا اظہار کرنا جا زیروکا پائیسی؟

٢:...ان دونون كا" نكاح جائز بوگاياتين؟

جواب:...نامحرَم لا كى سے إظهار محبت حرام ہے۔ (۱)

٢: .. شركى قاعد ب يراحات تو نكاح حائز ب\_

اگریاز کااس لڑکی کو چاہتا ہے تو اس سے اظہار محبت کرنے کے بجائے اس کے گھر رشتے کا پیغام بھجوائے ،اگراس کے گھر والے مان جا کیں تو ٹھیک، ور ندالی محبت پرلعنت بھیجے۔

 <sup>(1)</sup> عن ابن بربدة عن أبيه رفعه قال: يا على ألا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. (ترمذى ج: ٢ ص: ١٠١، طبع دعلي). جب الحرم ورت وقعداد مكما ما ترثيل وإظهاري تهال ما تربوكا؟ أيضًا: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نركت بعدي في الناس فتنة أضرَّ على الرجال من النساء. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٠٢، طبع قديمي).

# منگنی

## منگنی کاثبوت احادیث ہے ہے،شادی ہے قبل دونفلوں کا ثبوت نہیں

موال : منتقی کرنا کیا آماد یث نبوی سے ٹابت ہے یا ٹیمن؟ اور جب ہمارے ہاں کی آ دکی کا نکاح ہوا ہو، نکاح کے بعد دولہا کو دور کعت نکل ہمارے بار پڑ حائے ہیں، یہ مجی کیا اماد ہے نبوی ہے ٹابت ہے ایٹیں؟

جواب:...' مثلی' رشته با تشخو کئیج میں، اس کا ثبوت تو امادیث میں موجود ک<sup>21</sup> باقی جور میں ہمارے یہاں کی جاتی ثیں، ان کا کوئی ثبوت ٹیمن ۔ نکاح کے بعد دور کھیس پڑھوانے کا ممی ثبوت ٹیمن، ویسے شکرانے کے طور پرآ دی پڑھ لے تو اس کی امارات م

عذرکی وجہ۔۔ منگنی توڑنا

سوال: سکیائری کے دالداور والدہ اپنیائو کی منتقی کی وجہ نے خم کرنا چاہیں تو کیا وہ شرعاً اس کا حق ہرے ہیں؟ کیونک والدین نے منتقی توسوج بچار کے بھر کی تھی، میکن اب بوجہوں کے وہاں ادادہ نیس ہے۔

جواب:...''مثلی'' رشتے کے دعدے کانام ہے، ' وعدہ کر کے کر جانا ما گریغیر کی شدید بجیوری کے ہوتو نہایت نمری ہات ہے، اوراگر کی عذر کی وجہ ہے ہوتو جائز ہے، اس کئے اگر وہاں رشتے کرنا کی وجہ ہے متاسب ندیموق ان کیمفور کر ریا جا

( 1 ) وعن جامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم العر أة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى لكاحها فليفعل. رواه أبوداؤد. رهشكوة ص . ٢٩٨٩.

(۲) وفى الدرالمختار (ج:۳ ص:۲۰) طبع سعيد كراچي، كتاب الككاح: وإن للوعيد فوعنّد وفي الشاهية (ص:۱۱) لو قال: هـل أعطيتنيها، فيقال: أعطيت، إن كان المحلس للوعد فوعنّه وإن كان للعقد لكتاح. أيضًا: كفايت المفنى ج:۵ ص.۵۰ تا ۵۱ طبع دارالإشاعت كراچي، أيضًا: البحر الواتق ج:۳ ص:۱۳۵ طبع رشديد.

(ع) "وَوَقُونَا بِالْفَهِدَ إِنَّ الْفَهَدُ كُانَ مُسَنَّوَ لِقَّهُ وَمِن إِسرائيلَ ؟ "م. هم أمي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آبه المتنافق الراحدة كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اوتدن خان. وصحح بحارى ج: ١ من ١- كتاب الإيسان، باب علامة السائل، طبع قديمي كتب خانه، مشكرة ج: ١ من الها المبائل، وعلامات المنافق، طبع قديمي كواجي، المخلف في المخلف في المخلف في المحدد حرام ......... إذا وعد الرحل أخاه ومن نيمة أن على لها يقه. فلا إلم عليه، وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر "أو فوا المعقود" مطلق فيحمل عدم الإنجامة، طبع إدارة القرآن. " من ١٣٦٠ كتاب الحظود (والرح الأتباه والنظائر ج: ٣ ص: ٢٣٦)

#### متكنى كاتوژنا

سوال:..لزک کی جب منتقی ہوجاتی ہے اور مجروہ منتقی کوقہ ڈیا جاتتی ہے، تو کیالڑ کے کوانتا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوطلا آ دے یا لکارتی نہیں ہونا کالڑ کیا ہی مرض ہے اور شادی کر کتی ہے ؟ لڑکا کیچیٹی نہیں کہ سکنایا منتقی ہے لگا کے ہوجا

جواب: ..عقل سے نکاح نمیں ہوتا متلق کے بعد دشتہ تو ڈیا تو نمیں چاہیے ایکن اگراس کی ضرورت پیش آ جائے تو طلا آل ک ضرورت نہیں اڑکی والے بھی متلقی تو رکھتے ہیں۔ (۱)

## نابالغ كيمثكني

سوال:...ایک لزگی کی منتقی پانچ سال کی تمریمی اس کے پچازاد کے ساتھ کردی گئی، بعد میں لڑ کے نے دوسری جگہ منتقی کر لی بلزگ کی عمراس وقت ہاروسال ہے اوروما پالغ ہے، کیا کرنا چاہے؟

جواب: الذي كر بالغ بونے تك كوئى كارروائى دى جائے ،لؤى كر بائے بونے كے بعداؤى كى رضامندى معلوم كى ا جائے ، اوراس كى رضامندى كے مطابق رشند مے كيا جائے الائمنى الك وعدوب، چونگ الا كے نے دُوسرى جُكم مُنتى كر بل ب، اس لئے مين ختم جو جائے ، والشائم !

## کیا بغیرعذر شرعی منتنی کوتو ژنا جائز ہے؟

سوال:..رشتہ یاعظی مطے ہوجائے ہے بعد کسی شرق عذر کے بغیر منسوخ یا تو ژو بناشری طور پر جا تزہبے یا تیں؟ جواب:...عظیٰ، دعد 6 قال کا نام ہے؟ اور بغیر عذر کے وعد و پوراند کرنا محنا ہے۔ آنحضرت ملی الفد علیہ دملم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شارفر بایا ''کراس وعدے کے بورا کرنے میں کسی منعقول معترت کے ناحق ہونے کا اندیشہ ہوتو شاید

<sup>(</sup>۱) و کیکھئے سفحۂ گزشتہ حاشیہ فمبر ۳۔

 <sup>(</sup>٣) قال في شرح الطحاوى: لو قال أهل أعطيتيها ان كان المحلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فتكاح اهد. (رداختار ج: ٣
 ص: ١١ ا، طبع ابيج ابم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الممائل ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وبخارى ج: 1 ص: ١٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراجي).

الندتعالي مؤاخذه نه فرما ئيں۔(١)

## منگنی تو ڑناوعدہ خلافی ہے، منگنی سے نکاح نہیں ہوتا

سوال ند کی تفض نے اپنے وشتہ وارے کہا کہ شمآ آپ کی لاک کا رشتہ اپنے لاک کے لئے چاہتا ہوں ، اس پر ان معاجب نے رشامندی کا اظہار کیا اور پر وز جد کو تھی کی رسم اوا کرنے کے لئے طحے پایا لڑی کے والد نے لاک کے باپ سے تخاطب جو کرکہا: ش نے اپنی افلال لڑ کہ تبدارے بیٹے کو وی۔ اس نے کہا: ش نے لڑکو اپنے فلال بیٹے کے لئے قول کی مقربہا کیک وور ون گزرنے کے بعد لڑی کی والد ولاکے کے حرکتی اور مان سے معذرت کرنے گئی کہ برے درشتہ وار تاراض ہوتے ہیں، اپندا سے دشتہ کرنے گئی معرف کرنا چاہتے ہوں۔ لوگ منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ کی ان کے والے اسٹورخ کرنا ٹیس چاہتے ، کیا ہے دشتہ کے کم مرض کے فلاف منسوخ ہو مکل ہے؟

چواب: ...عقی رشتہ لینے دینے کے دید سے کانام ہے'' محر مقلیٰ ہے اُوا خیمیں ہوتا، اس لیے مقلیٰ آو ڈنا دید و خلا فی ہے اور بیغیر کی معقول اور سیخ عذر کے دعد و خلاف ممناہ ہے'' محر چونکہ عقد وکاح نہیں ہوا، اس لیے کو کیے کی خرورت میں ۔

## نکاح سے پہلے مگیتر سے ملنا جائز نہیں

سوال: ...ا یک صاحب فرمار بے تھے کہ: '' مطیقرے ماہ کات کرنا، اس میں بیلیون وفیر و پر بات کرنا اور اس کے ساتھ گھومنا گھڑنگی '' ، ہمیں نے ان صاحب سے عرض کیا کر: '' بیقو ہمار سے معاشرے میں عام ہے، اس کوتو کوئی مجی کے انہیں مجھتا۔'' گھڑچرے جواب کا دوصاحب وانٹی جواب ندرے سکے، جس کی وجہ سے میں آبھین میں بڑکیا کرکیا واتی میسی نیسی ہے؟

جواب: ... نگارے پہلے معظیم اجنی ہے جنبان اٹارے پہلے معظیم کی دی ہوگا جو فیرم داکا ہے کیورت کا اس کے ساتھ اختاط جائز میں (\*) ساتھ اختاط جائز میں (\*) در آسچا ہے کہنا کہ: ''یہ جارے ساتھ اسٹرے میں عام ہے کوئی کہ ٹیس جھتا' اوّل قسل میں، کیوکہ شریف ساتھ ول میں اس کونہاے کہ اسمجا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں معاشرے میں کس چیز کا روان ہوجانا کوئی دیل ٹیس، ایسا فلا روان جو

<sup>(</sup> ا) قبال المعائدة العيني: زاذا وعد أخلف بنه على فسند النية لأن خلف الوعد لا يقدم إلا إذا عزم عليه مقارنًا بوعده اما إذا كمان عنارًما ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد فيه صفة النفاق ويشهد لذلكت ما رواه الطبر الى بإسساد لا بأس به في حديث طويل من حديث سنمان رضى انته عند رحمدة القارى ج: 1 ص: ٢٢١ طبح بيروت).

<sup>(</sup>٢) ديکھنے من:۸۲ حاشينمبر٦۔

<sup>(</sup>٣) ديكھنے ص: Ar حاشيفبر ٣.

<sup>(</sup>٣) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الذصلى الله عليه وسلم: راياكم والدخول على النساء) أى غير الهرمات على طريق الشخلية أو على وجه التكشف ... إلخ. (هرقاة المفاتيح شرح مشكّلوة المصابيح ج:٣ ص: ٣٠٩، كتناب التكاح، باب النظر، طبع بعيشى.

شریعت کے ظاف ہو، خودالا آل اصلاح ہے۔ اور کے لجول اور نویٹورمٹیوں میں لڑکیاں غیرلزکوں کے ساتھ آزادا دیگو تن پحرتی میں، کیال کو جائز کہا جائے گا۔؟

جس عورت سے زکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں

موال: .. بثادی بے آل ایک دومرے کو چاہنے والے اگر کی اور لڑکے کے تعلقات آئیں میں کیے ہونے چاہئیں؟ لیٹنی ایک دُومرے سے ممل جول بابات چیت کر مکتے ہیں، لیکن کوئی غیراطاقی حرکت کے مرتکب ند ہونے پائیں۔ ایک صورت میں ان کالمن کیا شرقی مثیت رکھتا ہے؟

جواب: ...جس مورت سے نکاح کرنے کا اراوہ ہواس کوایکے نظر و کھے لیما جائز ہے، خواہ خود و کھیے لیے ایک معتمد مورت کے فراید اطمینان کر کے اس سے زیادہ 'تعلقات'' کی نکاح سے قبل اجازت نبیرہ ندیس جول کی اجازت ہے نہ بات چیت کی ،اور نہ خلوت وجہائی کی '' نکاح سے قبل ان کا ملنا جنانا بھاسے خود'' فیراطاتی حرکت'' ہے۔

شادی ہے پہلے لڑکی اڑ کے کا ایک دُوسرے کود کھنا

سوال نہ کیا شادی ہے پیلے لا کی لا کے کو، یالا کالز کی کود کھے تنے میں؟اگر ہاں تو غاہر ہے کہ دونوں آ پس میں نامخرتم ہوتے میں اورد کھنے کے بعد الکارمی ہوسکتا ہے؟

جواب: ... نکاح سے میلے دونوں کوایک ڈوسرے کودکھ لینے کی اجازت ہے، لیکن کڑی کے معالمے میں بہتریہ ہے کہ لاک کی قابل اعتاد خواتین اس کودکھ لیس۔ (۲)

نکاح سے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال: میری شادی در سمال پہلے پاکستان ش ہو گی تھ ،اور میری نیو گیاندن نے ٹی ٹی گئی تھی ،اور ہم وونوں کے طربھی نزد کیب تھے،اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو ملے اور ہاتھی وغیرہ کرنے کا ناتم کیا جا بھا اور شادی سے پہلے میری مرتقر بیا جس

(٣) لو اكنفي بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيّد بها. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٠٠، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من داي منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقليه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٢) لو اكتفى بالنظر آليها بعرة حرم الوائد لأنه ابيح للضرورة فيتفيديها. (ردافتان ج: ٢ ص: ٣٥٠ طبع صعيد كواچى). (٣) الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخوى كراهة تعريم اهد (شامى ج: ٢ ص: ٣٦٠). أيضا: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله على ورسول الله صلى الله الله على الله الله على طبق وجه الله على طبق وجه الله على طبق وجه الله كشف ... المخ. (مواقاة المفاتيع شرع مشكلة المصابح ج: ٣ ص: ٣٠٥). كتاب المنكار، باب النظر، طبع مبعني.

جواب:..آپ نے زفار سے قبل جو گناہ کیا، وہ بہت جوا گناہ قبا، اس کے لئے آپ اور آپ کی اہلے اللہ تعالی ہے فوب تو ہکریں، ہاربار معانی مائیں، اشد تعالی معاف فر ہاہ یں گے<sup>21</sup> باقی اس کا آپ سے نکاح پر کوئی اٹرٹیس پڑا، آپ کے نکاح سے بعد کی تمام اولا وآپ کی جائز اولا دہے'، ان کی بہترین تربیت کریں اور ذہن سے وساوی نکال ویں۔ کٹاہ کے کفار سے کے لئے پکو صد تدکر ویں۔

منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے سے میاں ہوی بن جاتے ہیں

سوال:...هارے بیباں رم ہے کہ متلق کی رات وقوت ہوتی ہے اور مولوی کوئر کے والے لاتے ہیں اور کیکس میں ہا قاعد ہ ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ اور بعد میں مجھورت کر رنے کے بعد شادی کے دفت گھرا بیجاب وقبول ہوتا ہے اور رُضمی ہوتی ہے کیا پہلے ایجاب وقبول ہے نکاح منعقد ہوتا ہے ایسی ؟ اگر شادی اور حقنی کے در میان کوئی جگڑا ہوتو بینچرطلاق کے تقریق ہوتی ہے اینسی؟

اگر مثنی والے ایجاب وقبول کے بعدد وفوں ش کے کو ٹی فوت ہوگیا تو کیا ایک ڈوسرے سے اپنا تی ورافت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں یہ بھی رتم اور دوائ ہے کہ مثلی والے ایجاب وقبول کے بعداڑ کی کے دالدین پھر ڈوسری جگر مثلی نہیں کر کتے ، لیکن

<sup>( 1 ) &</sup>quot;يَسَابِها الدَّينِ امَنوا توبوا إلى اللهُ توبهُ تصوحًا، على ربكم أن يكفّر علكم سيناتكم ويدعلكم جنَّت تجرى من نحتها الأنهزّ (التحريم: ٨). وليس شىء بكون سبا لففران جميع الدُفوب إلا الثوبة قال تعالى: بيّبادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى الْفُسِهمْ لَّا تَفْشُوْا بَنِّ رُخْمَةِ اللهِّ .. إلغ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٤٤ طبع مكتبه سلفيه لأهور).

<sup>(</sup>٢) وصَعَ نَكَاحِ حَلَى مَن زَنِي لَا حَلِي مَن غَبره أَى الزَاني لشوت نسبة ....... لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقًا والولد له. (الدر انمختار مع الرد ج٦ عن ٢٩، علج ايج ايبر معيد كراجين).

بربات ب كدا كراؤ كامتلى كے بعدا في مثليترك باس آيا تو بہت لعن طفن كرتے ہيں۔

جواب:...اگر مطلق کی دگرت کے موقع پریا قاعدہ اُٹاح کا ایجاب وقبول کرایا جاتا ہے اوراس پر کواد بھی مقرر سے جاتے ہیں تو پینگلی در حقیقت اُٹاح ہے، اور شادی کے مفنی ترحمتی کے بھوں کے وہی لے لاکا اور لاکی مطلق والے ایجاب وقبول کے بعد شرعا میاں بیچی بھول کے، اور ان پرمیاں بیوی کے تمام اُڈ کام جاری بھول گے، شنافی دونوں میں کے کا کا نقال بوجائے تو ایک و مر وارث بھول کے، اور مؤجر کے انقال کی صورت میں بیوی پڑا عدت وفات 'انازم ہوگی۔ اور اگر مطلق کے موقع پر اُٹاح کا ایجاب وقبول نہیں ہوتا، مرف والدین سے دعد المیاجاتا ہے تو بیدائا م ٹیمیں ، اس پر نگام کے اُدکام جاری ٹیمیں ہوں گے۔ '''

منکنی کے وقت والدین کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجا تاہے

سوال: ... شادی سے بہلے منتقی کی جاتی ہے، منتقی شرہ وابداور ڈائن کی غیر موجودگی میں نکاح پڑھ دیا جاتا ہے، روان ک مطابق وابدااور دلین کے والد میں مولوکی صاحب اور گواہوں کے سامنے جو کھر ڈائن کے والدصاحب آئی بٹی ڈوائن کے والدصاحب کو اس کے بیٹے کے لئے زوجیت میں وے دیج میں، اور بیالخاظ تین بارادا ہوتے ہیں اور ڈوائن کے والدصاحب ڈائن کو اپنے بیٹے کے لئے تمن بار قدل کر لیج میں، کیا نکاح، ہوگیا؟ اب شادی کے بعد کا نکاح لازی ہے پئیں؟

جواب: ... علی کے وقت ایجاب وقبول کے جوالفاظ سوال میں لکھے گئے ہیں، ان سے نکاح ہو جاتا ہے،' دربارہ نکاح اور ایجاب وقبول کی مفرورت نبیم ۔

متكني كامسئله

موال:... ادارے بہت ای قریق عزیز ہیں، ان کا ایک اُلجما ہوا مسئلہ ہے، وہ یہ کدان کی مطقی بوگی ہے، اور ان کے گھر والوں کے زور پر جبکہ لاکے کی مرخی نمیں، کی تک دہ پہلے ہے ایک لڑی کو چاہج ہیں، جے گھر والے لینڈیس کرتے، اور لڑک نے

(١) وينطقه بالإيجاب والقبول حتى بنم حقيقة في الوجود (إلى قوله) يسمى باعتباره عقلة شرعًا ويستعقب الأحكام. (البحر الراقل على المستعقب الأحكام. (البحر حتى المستعقب الأحكام السيطة على المستعقب المستعقب

(٣) لو قال: همل أعطيتمنيها ان كمان المجملس للوّعد فوعد وإن كان للعقد فالدكاح .. إلخ , (در مختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ١ ا ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

استخاره بھی کرلیا تھا، مگر گھر والوں کونین معلوم۔اب مسئلہ میہے کہ اس حالت میں نگاح اگر ہوگیا تو جائز ہے؟ برائے کرم قر آن وسنت کی روشى سے آگا وفر مائے ، يادر ب كدار كامنتنى يرخوش نييں۔

جواب نه اگراز كا نكاح كوتيول كركا تو فكاح صحح بوگا( كوالشاعلم!

## قر آن گودیس رکھ کررشتے کا دعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، میصرف وعدۂ نکاح ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک شاوی شدہ مرد کے لئے اس کے گھروالوں نے کسی دُومر شخص سے رشتہ ما نگاہے، جو اس نے انکارکردیا، پھرانبوں نے کہا کہ اگرتم رشتہ وو گے تو مبلی ہوئی کوطلاق دے دیں گے، کیونکہ اس سے ناچاتی ہے، وہ نہ بانا باز کے والول نے قرآن مجید لے کراس کی گوہ میں رکھ دیااور کہا کہتم رشتہ دوتو ہم ہی لڑکی کی طلاق دے دیں گے۔اس آ دی نے قرآن یاک کی وجہ سے رشتے کی ہامی مجرنی، جس پریہ نادم ہے، دُوسری شادی کے لئے قانونی اجازت بھی نہیں ٹی گئی۔ مئلداس صورت میں بد در پیش ہے کہ کیا بیآ دی رشتہ دینے کا یابند ہے اور اس لڑکی کوطلاق ہوگئی؟ اور کیا قر آن مجید کا ایسااستعمال شریعت میں جائز ہے؟ کیا صورت ہوگی؟ کیاد ورشتہ دینے ہےا نکار کرسکتاہے؟ کیونکہ اس نے قر آن کے ڈر کے دجہ سے ہاں کر دی تھی۔

جواب:...صرف کسی کی گود میں قرآن رکھ ویئے ہے تتم نہیں ہوجاتی۔ ہم کیف ااگر آپ نے رشتہ دینے کی صرف ہامی تجر لي هي الاستفاح نبيل بلكه وعدة نكاح بياً اوراكرآب رشته نبيل دينا جاج توال من مرف وعده خلافي هوگي، اوراكرآب في تتم اُٹھاکر ہامی جُرمی بھی تواب رشتہ نیدینے کی صورت ٹیل قشم کا کفارہ بھی آ پ کوادا کرنا ہوگا<sup>ے کا</sup> قر آن کریم کوالیمی ہاتوں کے لئے استعمال كرناڭرا ہے۔ بيآ دمي رشته دينے كا يا بندنبيں ،اوراس لڑكي كوطلا تنبيس ہوئي \_ <sup>(۵)</sup>

## لڑ کی گی شادی فاسق مردے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے

سوال:...مولا ناصاحب!ممرمی ایک سہلی ہے،جس کی نسبت بھین ہی ہے اس کے کزن سے طے ہوگی تنی۔ اب تمام خاندان وانے شادی پرزورد سے دہے ہیں ، تحر میری سہلی کہتی ہے کہ لڑکے ٹیں مید ٹری عاد تیں ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے اور زِنا کرتا ہے۔ وہ بہت فکرمند ہے، کیونکہ والدین کےسامنے ! فکارنبیں کرسکتی، کوئی وظیفہ بتا کمیں کہ اس کے ہونے والےشو ہرہے یہ عاد تیں حصوث جائنس۔

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) لأن اليمين عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) ويعقد أيضًا (الى قوله) هل أعطيتنيها ان الجلس للنكاح وان للوعد قوعد. (در مختار مع رد المتار ج ٣ ص ١٢). (٣) قال تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّقُو فِي آيُمَيُكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقُدَتُمُ الآيُمِنْ فَكَفَّرَتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مُسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهَلِيْكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيْرُ رَقَيْةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثُلْفَةٍ آيَامٍ، ذَلِكَ كَفَرَةُ آيَمَيْكُمْ إِذَا خَلْفُتُمْ، وَاخْفَطُوا أَيْمِنْكُمْ" ... الآية (المائدة: ٨٩).

<sup>(</sup>٥) إذا اضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦٨، طبع بلوچستان).

جواب: ... دوا بی دالد و کو تا دین این مکر درختین جونا چاہی کے دالدین گنا بگار ہوں گے۔ (' گڑ کا دِین دار نہ جونو کیا منگلی کو ٹر سکتے ہیں؟

سوال: ... ا: هاری ایک بینی به هارے گرانے کو الحمد الله وی دار کید سے چی، مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی بینی کی طفی
ایک وین دار لڑے کے بجائے آیک و نیادالڈ کے ہے کہ بینی ہم مجھتی ہوں کدا کرایک وین دار لڑکے ہے کرتے تو اس کی ادا و این
شاء الله ها فقو تر آن اور پاکس عالم ہوئی ، اس کے بیکس ان کے گریش فی دی وی وی ادا و برطرح کی افویات ہیں، جس کی دجہہ هاری بینی کے انحال بھی خراب ہوں کے بچھے یے فوف داکن کیر ہے کہ اس دشتے کے ذمہ دار ہم جیں، تو کیا آخرت بی ہماری جی کے متوقع کمنا ہوں کی فسرداری بچھے پر ہوئی ؟ کیدکھ ایک باشر مارے بھی کھڑھ مورد ہوتے ہوئے دو مرکی جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے، کیا اس

سوال ۲:...اورشر کی لحاظ ہے دیئے کے سلط میں کیاچیز میں دیکھنا شروری ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے؟ سوال ۳:...کیامنگی وعدے کے همن میں ہے؟ اگرفیمیں تو کیا اس کوشم کر کئے ہیں؟ اورا کُر ہیں فتم کروں تو حمیجًا رقونہ موں کی؟

چھاپ: ... انہ یہ فاہر ہے کہ جب آپ اپی بٹی کا رشتہ ایک ایسے لڑے سے کریں گی جو دین سے بہرہ ہے تو تھے محما ہوں کا وہاں آپ پریمی پڑے گا ،ادر قیامت کے دن ان کتابوں کا شیاز وآپ کومی جگھتا ہوگا ۔ قرآبی کر کے اور اوا دیشے شریفہ میں بیر مضمون بہت کرت سے آیا ہے کہ جو تھی کی تک کا ذریعہ سینہ ،اس کواں تکی میں برابر کا حصہ نے گا ،اور ٹیکی کرنے والے کے اج میں کوئی کی ٹیمی ہوگی ، ادر جو تھی کی کا فاور دید ان کا داریعہ سینہ گا ،اس کواں گتاہ میں بھی برابر کا حصہ نے گا ،اور گناہ کرنے والوں کے برجم میں کوئی کی ٹیمی ہوگی ۔ (۱)

جواب ۲:...دشتہ تبویز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت می چیز دل کولموظ رکھتے ہیں،حسب دنسب، مال دمتاع اور ذریعہ

تنكح الأيم حتى تستام ولا تنكح البكر حتى تستاذن. (۲) عن بلال بن الحادث الدونى قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من احيى سنة من سنتى قد امبتت بعدى فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من ألجلم مثل النام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم. وواه الترمذي. ومشكوة ج: ٤ ص: ٣٠. بناب الإعتصام بالكتاب والشنة ،

ونب،اس بے مسن و جمال ،مال ومثال اور وین کی خاطر نگاخ کیاجاتا ہے تم وین دار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ (۱) جواب ۳: سنگنی دمدہ ہے؛ اورا گراڑ کا وین دار نہ ہو اس کرنے توقع کرنا چائز بکل مفر دری ہے۔

بيوى يامنگيتر كااپنے خاوند كوقر آن پڑھانا

سوال :.. یوی یا منگیتراپ خاد نمان پڑھ کوتر آن ٹریف پڑھا کئی ہے؟ جواب :.. یوی عو ہر کو پڑھا تھی ہے، نکاح سے پیلے منگیتر کے لئے پڑھا تا جائز نہیں ۔ (^)

مثكنى اورنكاح ميس فرق

جواب:..عقی اور نکاح میں فرق ہے۔''منظیٰ'' نام ہے رشتہ تم یز کردینے کا، اور'' نکاح'' نام ہے ایم پاپ د آبول کے ذریعے دونول کے درمیان مقد کردینے کا'''منظنی کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب تک با قاعد وایم اب و آبول 'ٹیس ہو جاتا دونوں مماں پورٹ ٹیس۔اس لیے آپ منظنی کونٹا سے ساتام مجھنا نلاھے۔ ''(۵)

#### ا پی بینی کا پیغام ِ نکاح دینا

سوال :... تخضرت سلى الله عليه علم كرورش آپ في خودا يي بني كاپيغام نكاح ديا ،كياموجود و دوريش مجى والدا بني بني

 عن أمن هزيرة فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح العرأة الأوبع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدبنها، فاظفر بذات الدين تربيد يداك. رمشكرة ص ٢٣٤٠، كتاب النكاح، القصل الأول].

(٦) قال في شرح الطحاوى: لو قال: هل اعطيتيها؟ إن كان الجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد لدكاح. (درمختار مع رد افتار ج: ٣ ص: ٢ أن قال مراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم ينز تب على ترك إنفاذه مفسدة. (فح البارى ج: ١ ص: ٩٠ طبح لاهور).

(٣) ولَا يَكُلُمُ الأَجنبية إلَّا عِجوزًا عَطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلَّا لا. وفي الشامية: أي والَّا لكن عِجوزًا بل شابة لا يشمتها، والدر المتحار مع الرد ج: 7 ص: 7 ٣٩ فصل في النظر والمس).

(٣) ويعتقد أى النكاح أى بيئت ويحصل إنفقاده بالإيجاب والقبول. (ود اغتار ج:٣ ص: ٩).
 (٥) قبال في شد حالط جداءي له قال ها اعطمتها؟ إن كان اغليه للدعد له عدوان كان للع

(۵) قال في شرح الطّحاوي: لو قال ما اعطيتها؟ إن كان المِلس للوعد فوعّد وإن كان للعقد فكاح. (رد اغتار ج: ٣ ص: ١١، طع ايج ايم سعيد كراچي). 91

كاپيغام نكاح دے كتے ہيں؟

جواب:...دے کتے ہیں!

## بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا

موال :.. و پھلے وہ تمن بفتوں سے '' آپ کے مسائل اور اُن کا طل' بھی مینک کے بارے بھی موالات آ رہے ہیں ، ان سے پاچا کہ مینک بھی کا م کرنے والے لوگوں کی تخواہ حرام اور ناجائز ، وقی ہے۔

الف:...اگرفرش کریں کہ شادی ہو جائے تو کہ کی ش آنے والی چزیں بیں بعد بیں اِستعال کر کئی ہوں کنییں؟ ب:...اگر میشادی ہوگئی تو اس کا فیدوار کون ہوگا؟

ج:...شاوی کے بعد وہاں کا کھا نا پینا جمعہ پرحلال ہوگا یا حرام؟

د :... پیرے گھر والے الن سے گھر جا کیں ، بیری خاطر اور آخلاقی طور پڑئی و باں چھوٹیں کھانا پڑنے تو؟ حا :... آگر میری سرال والے ہمارے گھر کیچولا تم یا بچھے کچھو سے کر جا تمی تو؟

جواب: ...آپشادی کرکس،اورشادئ کے بعداپ شوبرگوآماد و کریں کہ وہ جھے ہے اس کی قدیمرمعلوم کریں،ان شاءاللہ ان کو اچھی تدییر بناؤوں گا۔ اس وقت تک آپ اللہ تعالٰ ہے وعا واستغفار کرتی رہیں،اللہ تعالٰی وَ نیا اور آخرت کی سرٹرو کی گھیب فرما نمیر اورتمام پر بشائیدن اور آخوں ہے محفوظ رکھیں۔

## ر شوت لینے والے سے شادی کرنی جائے یا ملک سے باہررہے والے سے؟

موال: ... برے لئے دویہ نے آئے ہیں، ایک فض باہر الا دمت کرتا ہے، دو مرف مال میں بندر دون کے لئے ملنے آسکتا ہے، اور بھی بنید طرسے بھائی کے گھر رہتا پڑے گاء نم پر دو بیسے گا۔ ڈومرافض سرکاری افسر ہے، لیکن دو پشوت لیتا ہے، اس کا کہنا ہے کہدہ بھے اپنے ساتھ ہی دکھ گا۔ میں ڈبٹی مریشر ہوں، اِ حساس عمروی کا شکار ہوں، کی کے بنیم کیکس آ بائیس کئی۔ آ نجتا ہے میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب :... بحرے خیال میں وُ دسراوشتہ بہتر ہے، جبکہ اس کے ساتھ مٹے کرلیا جائے کہ وہ مرف طلال کی کمائی (خواہ وہ تھوزی ہو ) ہے آپ کا نان وفققہ دیا کرے۔ اِنتخارہ مجھی کرلیس، اِن شاہ دانشد شتہ بہتر رہےگا۔

# طريقِ نكاح اورزُ خصتی

#### نكاح كامسنون طريقه

سوال: ... نکاح کاطریقہ کیا ہے؟ زبانہ بدلنے بے ساتھ بہت ی باتیں بدلی میں، کیا وہ طریقہ جو ہوارے بیارے نی مسلی الشعلیہ وسلم سے زبانے میں تھا، وہی طریقہ ڈرست ہے یا کر کئی باتیں ایسی میں کرجواکر مثال نگال کر کی جا کمیں قرباز ہیں؟

جواب:..نکاح کاسنة طریقه و به جوآنخفرت ملی الله علیه و کلم نے حضرت فاطمیة الز برا مرضی الله عنها کے نکاح میں اِختیار فرمایا۔اس کا ففاصہ مولا : تُخیل عمل آن سیرة الجی ملی الله علیہ و کلم "میس حسید فرس الفاظ میں تقم بندفر مایا۔

'' حضرت کل نے خوابش خابری تر آپ سلی اند علیہ دکم نے فریایا جمہارے پاس مجرا واکرنے کو کھو ہے؟ ہوئے ایک محوز ا اور زرہ کے موا کچوٹیس ۔ آپ نے فریایا بھوڑا تو لڑائی کے لئے مفروری ہے ، زرہ کوفر وضعت کر ڈالو۔ حضرت مثان ٹے ، ۲۰ درہم پر خربیری اور حضرت کل نے قیت لاکر آنخصرت ملی انشد علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی، آنخضرت ملی انشد علیہ دسلم نے بال 'کو کھم دیا کہ باز ارسے خوشبول مجی، مقتد ہوا، اور آنخضرت ملی انشد علیہ وسلم کے جیزیش ایک چائی اور ایک بستر دیا ۔'' اِصابہ'' میں اُٹھا ہے کہ'' آپ نے ایک جاور دود کھیاں اور ایک مشکلہ مجی وئی'' اور بیٹجب اِشاق ہے کہ یکی وو چیزیس مجرامران کی رفتی رہیں ۔

ٹکار کے بعدرم عروی کا وقت آیا تو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کل دخی اللہ عندے کہا کرا کیے۔ مکان لے لیں ، چنا نچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت کل نے حضرت فاطر یہ ساتھ اس میں قیام کیا" (سیر والٹی معلی اللہ علیہ وسلم من ، ۲۲۸ هم کرر ہی )۔

## تكاح مين ايجاب وقبول اور كلم برُ هان كاكيامطلب ب؟

موال: .. کائی عرصہ پہلے ایک دوست کی شادی میں ٹرکٹ کی، فائن کے وقت کان خواں نے لاکے سے قبول کے بعد پہلے تمن نکھے پڑھائے ، بھرؤھا کی۔ بھرون پہلے ایک اور دوست کی شادی میں ٹرکٹ کی، وہاں پرمولوی صاحب نے لڑک کے سے تمن مرتبہ قبول کرانے کے بعد وَعاکردی اور کھے تیمی پڑھائے ، فہذا میر تحریفرہا کمیں کہ کھے پڑھنے والا فائن سمجے تھایا کہ بغیر کھے کے؟ غیز قبول وا بحاب کے معنی بھی تناہیے۔

جواب :... نکان کے لئے ایجاب وقبول شرط ہے، یعنی ایک طرف ے کہا جائے کہ: " میں نے نکاح کیا" اور دوسری طرف

ے کہا جائے: '' میں نے قبول کیا ''' ایجاب وقبول ایک بار کافی ہے، تمن یا رکوئی خروری ٹیس، اور کلے پڑھانا محی کوئی شرط نیس، مجر آج کل اوگ جہائے کی دجہ سے کفری ہاتمی کیتے رہتے ہیں، اس لیے بعض مولوی صاحبان کلے پڑھادیے ہیں تاکہ اگر لاک نے نا دائی نے بھی کار مکفر کید دیا ہوتو کم کے کالاس کے دقت تو مسلمان ہوجائے۔

### نکاح کے وقت کلے، دُرود وغیرہ پڑھانا

سوال:... ادارے بان شاوی بیاد میں بعض اوقات آو کوئی قاضی بہت سے گلے، کلمات ، دُردود فیرہ پر ساتا ہے، اور بعض قاضی بختر اور جلد نکاح کرادیتے ہیں، آپ بیتا کی کرا کیے سلمان کے لئے آگاح کن کلموں، کلمات ہے، وجاتا ہے؟ اور کن کے بغیر نہیں ہو کیا؟

جواب:... نام ایجاب و تول ہے ہوجا تا ہے '' خطباس کے لئے سند ہے'' دو گواہوں کا ہونا اس کے لئے شرط ہے۔'' دو گواہوں کا ہونا اس کے لئے شرط ہے۔ قاضی صاحبان جو تلے پڑھاتے ہیں دو مچھ ضروری ٹیس، عالمبان کھوں کا روان اس لئے ہوا کدوگ جہالت کی دجہ سے بسااوقات کلائے تفریک دیجے ہیں اور ان کو بیٹ مجمع مطم ٹیس ہوتا کرکھر کھڑ ذہان سے تبدکر اسلام سے ضارت ہورہے ہیں۔ فاح سے پہلے کلے پڑھادے جاتے ہیں تا کہ خوامت ایک صورت چڑے آئی ہوتو کھ پڑھ کرسلمان ہوجا تمی جب فاح ہو۔ بہر مال آفاح سے پہلے کلے پڑھان کوئی شروری ٹیس اورکوئی کی بات بھی ٹیس ۔

### نکاح ہے پہلے تین کلمے پڑھنا

سوال:...اگرايك فحف كا فكاح مور باموتوكيا أصفض سے پہلے تمن كلے بوچمنا ضروري بي؟

جواب:...فاح کے لئے بھی چہنا شرفتیں۔ (۵) مولانا صاحبان شاید اس لئے پوچھے ہوں سے کو آج کل بید معلوم نہیں کہ دیشخس کھر بھی جانتا ہے ایمیں؟ اور سلمان بھی ہے ایمیں؟ کیو کھ اکثر ویشتر لوگ جہالت کی وجہ سے کل یکٹر بک ویتے ہیں، اس لئے مولوی صاحبان فاح سے پہلے کھر پڑھا دیتے ہوں ہے؟ کدلاکا کم اذکم فاح سے پہلے سلمان کو ہوجائے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) (وبنعقد) متلبسًا (بإيجاب) عن أحدهم (وقبول) عن الآخر. (درمختار مع رد انحتار ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>r) وينعقد أى النكاح أى يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٩).

 <sup>(</sup>٣) ويندب إعلانه وتقديم خطبة (در مختار مع رد المتار ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>۴) و شرط (حضور) شاهدين حرين أو حر وامرأتين مكلفين ساهين كلامهما ...إلخ. (در معتار مع رد اغتاز ج: ٣ ص: ٢١ كتاب النكاح، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٥ ٣٥، كتاب النكاح، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٥) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول .. إلخ. (شامى ج:٣ ص:٩٠ كتاب النكاح، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤).

<sup>(</sup>۲) و فی تبیین اغارم ...... و الإحتیاط أن یجنّد الجاهل إیمانه کل یوم و یجدد نکاح امر أنه عند شاهدین فی کل شهر مرّة أو مرّبین رشامی ج: 1 ص:۲۲، طبع ایج ایم سجد کواچی).

#### دُولَهَا كَا'' قَبُولَ ہے''ایک بارکہنا، نیز دُولَها کاصرف وستخط کرنا

سوال ...زمانے سے بید: کیسا آید ہوں کہ فکاح خوال ولیمن سے اجازت طنے کے بعد ودلہا سے بھی وکیل اور گواہان کی موجودگی میں نکاح کو قبول کرواتے ہیں ،اوریتے بن بارؤ ہراتے ہیں ،گھرا بھی ایک شادی میں شرکت کا موقع طاتو وہاں ہیں نے دیکھا کہ نکاح خوال نے والین سے اجازت ملنے کے بعد پہلے خطبہ پر حااوراس کامطلب بیان کیا ، پھرلوگوں سے والمہااور والمبن کا نام لے کر کہا کہ بیڈکاح ان کے درمیان ہور ہاہے، یہ کہنے کے بعد انہوں نے صرف وُ واہا ہے د شخط کر وایا مگر ان سے روایت کے مطابق ایجاب د قبول نہیں کروایا جو کسب کے لئے ایک انو کھا تھا۔ برائے مہر مائی قر آن دسنت کی ردثی میں سیح طریقہ نکاح کا کیا ہے؟ ادریہ نکاح ہوا یانبیں؟ جواب مرحمت فریا کمیں،نوازش ہوگی۔

جواب ندرائ عنواجازت في جاتى بك فلال الأع كرماته اعن مبر كوض اس كا نكاح كياجار باب، اوراز ك ے بیرکہا جاتا ہے کہ فلال لڑکی کا نکاح استے مہر کے عوض تم ہے کیا جاتا ہے، یہ" ایجاب" ہوا، اورلز کا اس کو قبول کرتا ہے، یہ" قبول" ہوا۔ ایجاب وقبول کے بغیر صرف وستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، اور ایجاب وقبول کے الفاظ کو صرف ایک ہار کہنا کا فی ہے، تمن ہار وُ ہرانے کی ضرورت نہیں۔<sup>(1)</sup>

## کیامرداورعورت بغیرمولوی کے نکاح جدید کر سکتے ہیں؟

سوال: .. کیا نکاح جدید کسی مولوی ہے ہی پر حوایا جائے جیسا شادی کے موقع پر ہوتا ہے؟ اگر ہم بیر چاہیں کہ کسی کے علم میں یہ بات ندآئے تو آپس میں ہی ایجاب وقبول کر سکتے ہیں؟ یا پھر کی ایک فرو کے سامنے خواہ وہ عورت ہو یا مرد کر سکتے ہیں؟ اور مہر بھی مقرركرنا بوگا؟

جواب ن... دوعاقل دہالغ گواہوں کے سامنے ایجاب د تیول کرایا جائے اور پکھیم بھی مقرز کرایا جائے ، بس ہو گیا نکاح ، نہ میال جی کو بلانے کی ضرورت اور نہ دعوت کی۔ (\*)

#### مجوری میں ایجاب وقبول ہے کیا نکاح ہوجا تاہے؟

سوال :... چند دِنوں مِیلے میں نے سنا کہ مرداورعورت کی مجبوری میں نا قابل پرداشت حالت میں ہون تو وہ دونوں ایک دُ وسر \_ کوتیول کرلیں تو نکاح کی ضرورت پیش نہیں آتی ، لیکن ہم نے جو پچھ پڑھا ہے اس کی رُوے نکاح لازی ہے۔

وأيضًا. ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. والبحر الوائق ج:٣ ص:١٣٢ ، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>١) ويستقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤). وأما رُكته فالإيجاب والقبول كذا في الكافي. والإيجاب ما يتلفظ به أوَّلًا من أيَّ جانب كان والفبول جرابه هنكةًا في العناية. (عالمكبري ج: ١ ص:٢٦٤، طبع بلوچستان). (٢) وينعقد بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند حُرِّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالفين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨٤).

جواب نیآپ نے غلط سنا ہے، نکاح کے بغیر وہ بد کار ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

## نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے

سوال ... ایک بری محد کے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں وہ'' قبول ہے'' صرف ایک مرتبہ یو چھتے ہیں، جبکہ دُوسر ك تمام مساجد من تمن مرتبة قبول كراياجاتاب، بهت مسلمانون كاخيال ب كدايك مرتبه كيفي و قاح نبين موتا، بكدتمن مرتبہ" قبول ہے" کہنا پڑتا ہے۔

جواب:...ایک مرتبدا یجاب و تبول سے بھی نکاح ہوجاتا ہے، تمین مرتبد دُ ہرا تا بھٹی کے خیال سے ہوتا ہوگا۔

ا لگ الگشہروں میں اورمختلف گواہوں ہے ایجاب وقبول نہیں ہوتا

سوال:... ميرى شادى اس طرح ہوئى كەش اپ كادن ش تقى اور دولا كا (جوأب ميرا شوہر ب ) كرا جى ش مقيم تما، بم آپس میں لُنہیں کیتے تھے، چنانچے میرے شوہر نے جھے کھا کہ شن تم ہے شادی کرنا چا بتا ہوں، بیوض میں ہزار دویے مبرے، اگر تبول ہوتو فارم پرو تخط کرویں۔ اس فارم پر میرے شو بر کے د شخط اور دو گواہوں کے د شخط شے۔ ادھر ش نے بھی اس فارم پرو شخط کے اور میری درسہیلیوں اور ایک مردکو (جومیری بیلی کا بھائی تھا) کو او کیا، ان ہے بھی دستخط لئے ، بعد میں میرے شو ہرآئے اور ہم جیب جاب كرا چى آگئے ۔اب جكستهارى اولا وجمى جو كئ ہے ،مير ب والدين كہتے ہيں كة تبارا ذكاح غلاقيا۔ يه بتا يئے كه جن حالات ميں، مين تم اور میسے ہم نے دُوردوا لگ مقامات پر دو کر نکاح کیا ہے، ول ہے ہم نے قبول کیا، تو کیا پی نکاح نہ تھا؟ بعد میں ہبر حال ہم نے بیجی کرلیا کدمول کورٹ مگے اور دہاں قاعدے کے مطابق سب کچھ کرلیا، بھر کیااس سے پہلے بم میاں بیوی'' حرام'' کے مرتکب ہوئے؟

جواب:...آپ کا نگاح وَرست نیس تھا، اس لئے کہ نگاح میں ایجاب و تبول ایک بی مجلس میں ہونا جائے۔ اور مزید بیاکہ ' نکاح کے گواہ دُولہااوردُلہن دونول کےمشتر کہ ہونے جا بھیل''' جبلہ یہاں نہ تو ایجاب و قبول زبانی ہوااور نہ ایک مجلس میں ہوا، اور گواہ بھی مشتر کے نہیں تھے، بلکے شوہر کے گواہ کرا ہی میں تھے اور آپ کے گواہ گاؤں میں تھے۔ سول کورٹ میں جا کر آپ نے شرق ضابطے ك مطابق شادى كرلى بي قرآب ميال يوى بين، جبدال يقل آب دونول حرام كرم حكر بوح . خدا مففرت طلب كرير .

يهال ميدوضاحت بحى ضرورى ب كمآب كے موال سے ايمامعلوم جوتا ہے كدآب كے والدين اس فكاح يس شريك نبيس

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللَّهي يتكحن أنفسهن بغير بينة ........ وأيضًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرّ، وإذا لم يحضرهما غيرهما فيو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص: ۲۳۵ و کتاب النکاح و طبع بیروت).

 <sup>(</sup>٢) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩. كتاب النكاح، طبع ايج إيم سعيد كراچي).

٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٣٠ كتاب التكاح، طبع بيروت،

 <sup>(</sup>٣) وشرط حضور شاهدین أی پشهدان علی العقد. (شامی ج:٣ ص: ٢١، کتاب النکاح، طبع سعید کراچی).

ہوئے ، درنہ پہنے 'خیرنگاح'' کرنے کی اور بعد میں مول کورٹ جا کرنگاح کرنے کی شرورت چیش کیوں آتی ؟ موالیا اٹا کی جو دالدین کی اجازت کے بغیر کیا جائے اس کا تھم یہ ہے کہا گر لاکا ہم اِستہار ہے لڑکی کے جوڑ کا ہوت و نگاح تھے ہے ، درنہ تھے نیس ، خوا معد الت میس کیا گیا ہو ۔ پس اگر آپ کے شور کہ ہیں تھوڑ کے ہیں تو مول کورٹ میں جو نگاح کیا گیا وہ تھے ہے ، اور اگر آپ کے شوہر کم تر جیٹیت کے مالک میں تو مول کورٹ والا بچل نیس ہوا، والدین کی اجازت کے ساتھ دو بارد نکاح کیا جائے۔ (1)

لڑ کے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف سے ایجاب وقبول کرنا

سوال:... گرالا ملک ہے باہر ہوتا کیا اُٹر سیکا باپٹر سے کی غیر موجود کی شمیاس کی موخی کوجانتے ہوئے اکا رکے وقت قاضی کے سامنے یہ کہرکرائے جھے اپنے لڑکے کے لئے اس اُٹری کا پیشتہ منظور ہے 'اپنے لڑکے کا اُٹان کر سکنا ہے؟ کیا اکا ان کے وقت لڑکا فون پر اپنی مرضی آمنی کے سامنے بیان کرسکتا ہے؟ اگر ہیرون ملک متیم لڑکا کی فضی کو اُٹان کے کے اپناد کیل مقرز کردے اور دوفض اس کے کے طرف ہے اپیاب وقبول کر لئے تو کیا اکا ج دجائے گا؟

جواب: ...اگرلا کے کا دالدلا کے کی اجازت کے ساتھ ایجاب دقیول کرلے تو یہ ایجاب دقیول لاکے کی طرف ہے مجھا جائے کا اورٹکاح کی ہوگا۔ (')

t:...ادراگرلڑ کے نے اجاز شینیں دی تھی، اس کے باوجولڑ کے کے والد نے لڑ کے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلیا، اور اطلاع مٹنے پڑڑ کے نے اس کوزڈئیس کیا، بکے قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا۔ (۲۰)

۳۳:...ادراگرلائے نے کیلی فون پر نکاح خوال کواچی رضامندی بتادی ادر مجر کس مختص نے لاکے کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب وقیل کرایا تا بھی کال بروگیا۔

لڑ کی ہڑ کے کا ٹیلی فون پر ایجاب وقبول کرنا

سوال: النایک او آل ایک این ایک ایک کی سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسر کو کہا کہ ہم طال اپر طال است حق مبر کے گؤش آپ کو آبول میں؟ ای طرح اس محتر مدنے می پہلے طاق کرائے کہ ہم طال بنت طال آپ کی زوجیت کے طور پر آپ کو آبول ہیں۔ اور بیا افاطاق میں بارڈ جرائے گئے اور اس کے بعد حق زوجیت تو اور ٹیس کی ایکن اس کے والدین اس کی شاد کی گئیں ڈوسر کی جگہ کررہے ہیں ، برائے بتا کی اصلام کی زوجے بیتے لیت لگا کہ کا ہے گئی آئیں؟

جواب: ينيل فون پراس تم كى آوار و تفكو ي فكاح نيس بوتا فكاح كاشر يفاند طريقه بيب كدارك كوالدين ي

 <sup>(</sup>١) ان العراة إذا زوجت نفسها من كفر لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفر لا يلزم. (ود اغتار ج.٣ ص:٨٣).
 (٢) وبصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود. (عالمگيرى ج:١ ص:٩٣٠ طبع بلوجستان).

ر) 7) رجل روخ وردلار مراز امند و المغير الذي لماند التعرف فقال: نحو ها صنعت أو بارك الله لنا فيها، أو قال. أحسنت أو أصبت كان إحازة كذا في لفارى قاضيخان. وعالمكرى ج: 1 ص: 49 ، طبع بلوجستان.

رشتے کی مانگ کی جانے ،ووراضی ہوں تو مجلس نکاح میں گواہوں کے ویرونگاح کا ایجاب وقبول کیا جائے۔ (۱)

کمیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت

سوال : .. کیا نیل فون پر نکاح جائز ہے؟ ادارے ایک عزیز نے جوا پی بٹی اور دوسرے محروالوں کے ساتھ یہاں تتم ہیں، اپنی بٹی کا نکاح نیل فون پر پاکستان میں بڑھوا ہے، جبکہ لڑکا اور نکاح خواں پاکستان میں نیلی فون پر موجود تقے۔ فکاح پاکستان میں رجز مجی ہوگیا ہے، کیا نکاح شرقی طور پر اور کیا؟

جواب:... نیل فون پر ایجاب و قبول نبیس برده<sup>(۱)</sup> اید نه نیل فون پره گرفتان خوان کو افتیار دے دیا جائے کہ دو المال لزکی کا نکان قلال لڑے کے ماتھ استے مهم برکردے، اور دوائی جائے۔ کے مطابق نکان کرادے تو نکاری ہوبائے گا۔ <sup>(۱)</sup> مدا

نیلی فون پرنکاح کرنا

سوال: بيرا بون كور يا يس ربتاب، اس يسرال وال نيلي فون بر فكاح كرك وكور يا جوانا چاج ين، كما يلى فون ركيا كيا فكاح منعقد وگا؟

جواب: ۔۔ لڑکا ہذر دیے کما فون کے یا خطے بھی آدی کوا بی طرف سے نکاح کا دیکل مقرز کردے اور دیکس اس کی طرف سے ایجاب دقول کرتے ، بس نکاح ہوجائے کا سفوائز کے سے نگی فون پر ایجاب وقبول کرانے سے نکاح ٹیس ہوگا<sup>(\*\*)</sup> واللہ الم بحالت پھجور کی کمیلی فون پر نکاح کی شرعی حیث**یت** 

سوال: ..کیا حالت مجبوری میں تمام ہزوں کی رضامندی سے نیل فون پر نکاح ہوسکتا ہے؟ اور کیا ہاہم طاپ سے پہلے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں؟

جواب:... نیل فون پرنکاح نیس بوسکتا(۵) اگر دور بونے کی وجہ اڑکا خود کیل لکاح میں ندآ سکتا ہو، تو ووا پی طرف سے

 (١) شرائط الإيجاب والقبول فعنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين قلو اختلف الجلس لم يتعقد. (البحر الوائق ج:٣ ص ٨٩ كتاب النكاح، طبع بيروت).

 (٦) شرائط الإيجاب والحيل فعنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين قلو اعتلف الجلس لم يتعقد. (البحر الواثق ج:٣ ص:٨٣٠، كتاب النكاح، طع بيروت). وشرط حضوو شاهدين حرين أو حو وحريتين مكلفين سامعين قولهما مقا. (در معتاز ج:٣ ص:٣٠٠ كتاب النكاح).

(٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتاو خانية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٩٣).

(٣) شــرائـط الإيجـاب والقبـول فمنها إتحاد الجلس.إذا كانا الشخصان حاضرين قلو اختلفا الجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨٩، كتاب النكاح، طبع داو المعرفة، بيروت.

(۵) شرائط الإيجاب والفول، فعنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف الجلس لم يتعقد. (البحر ج: ٣ ص: ٨٩ كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت.

کسی کودکیل بنادے،اوروکیل اس کی طرف ہے، بیاب و**قبول کر**یے۔

نیکی فون پرنکاح نہیں ہوتا

سوال: ... نیلی فون پرنکاح ہوتا ہے یانہیں؟ میرا بھائی امر یکا میں ہے اور اس کی جہاں شادی کی بات چل رہی تھی تو لڑکی والوں نے اجا تک جلدی کرنا شروع کردی۔ لڑکا تی جلدی نہیں آ سکتا تھا، اس لئے فوری طور پر شلی فون پر نکاح کرنا پڑا، اہمی زخصی نہیں ہوئی ہ، بہت سے اوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا۔

جواب ند الکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو، اور ٹیلی فون مریہ بات ممکن نہیں اس کے نیل فون پرنکاح نہیں ہوتا۔ اوراگر اسی ضرورت ہوتو ٹیل فون پر یا خط کے ذریعیار کا بی طرف سے کسی کو وکیل بنادے ادروہ وکیل اڑے کی طرف ہے ایجاب وتبول کر لے<sup>(۲)</sup> چنگہ آپ کی تحریر کروہ صورت میں نکاح نہیں ہوااس لئے اب زمعتی ہے پہلے ا يجاب وتبول كوابول كي موجودگي مين دوبار وكراليا جائے۔

لڑی کے دستخطا ورلڑ کے کا ایک بار قبول کرنا نکاح کے لئے کا فی ہے

سوال:...ایک دن میری بمشره کا در دوسرے دن میری کزن کا نکاح بوا،جس می محلد کے امام صاحب نے نکاح مرد هایا، مرؤولها ، ومرتبه يوجها: "تتهيس قبول ٢٠٠٠ مرزلين صرف ايك وسخط كرائ ، استغمار يرجوا بأفريان مي كرشريت مي ا يك مرتبد يوچهنا بوتا ب دُومري مرتبه كوامول كي تملي ك لئے بوتا ب- آپ اداري و جن خلش كودُور فر بادين، كيا بيد كان دُرست

جواب:...مرف ایک دفعہ کے" قبول ہے" ہے بھی فاح ہوجاتا ہے، اورائری نے جب و تخط کردیے تو مویا ایل رضامندی سے مولوی صاحب کو کیل بنادیا،اس لنے نکاح صحیح ہے۔ <sup>(۲)</sup>

نکاح کے لئے فارم کی کوئی شرط نہیں

سوال:...اگركوني لاكى ايك ايسے نكاح نامے پر و تخط كردے جوكمه الله مائد و المشيث بو اوراس پر كوابان اور وكا ، کے دستھظ پہلے ہے موجود ہوں،اوراس کے باس اس وقت لڑ کے کے سواکوئی موجود نہ ہو، واضح رہے کہ لڑ کے نے بھی اس کے سامنے د شخط کردیے ہیں۔ سوال میہ ہے کہ کیا نکاح ہو گیا؟ اس فعل کی وی وقانونی حیثیت کیا ہے؟ نیز اگر دونکاح نامه اصلی ہوتا تو صورت حال

 <sup>(</sup>١) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٩٣).

 <sup>(</sup>٢) شرائط الإيجاب والقبول: فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو آختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩). وشرط (حضور) شاهدين. (در مختار مع رد انحتار ج: ٣ ص: ٨).

 <sup>(</sup>٣) يصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود (عالمكيرى جَـ أ ص ٢٩٣٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: 2 ص: ١٣٠).

جواب: ... نکاح، ایجاب د آبول کانام بدیسی جب کی جب کی گھلی نکاح میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب د آبول ند ہو، محض نکاح نامے پر د حفظ کرنے سے نکاح نیس ہوتا۔ کی شوفال میں ایجاب د آبول کرنے کے بعد خواہ نکاح نامے پر د حفظ ند کے جائیں میں میں میں ہوتا ہے۔ د ا

## نکاح کے لئے دستخط ضروری نہیں

موال:...میرے فکاح نامے میں میری بیری کے دستنظ کے بھائے ان کے کی دشتہ دارنے دستنظ کردیے ، بیری سے مرف پہنچھا کیا تھا کا بیان کا میں گئے ہے؟ اگر ٹیس تو اس کا کیا کارہ ہوگا؟

جواب:... بیوی نے نکاح منظور کرلیا تو نکاح مجم ہوگیا، رشتہ دار کے بجائے اپنی بیوی کے دستخدا کرالیس۔(\*)

کیا دُولها کو ایجاب وقبول کروانے والا بی دُلہن سے إجازت لے؟

سوال: ... بن نامات خوال بھی ہوں، عام طور پر ڈائس کے کیا اور دوگواہ مترز کے جاتے ہیں، اور وہ ڈائس ہے ایجاب کر کے آتے ہیں، اور پھر نکاح خوال ڈواہا کو نکاح پڑھا تا ہے، تبول کراتا ہے، ہم نے ہیشہا ک طرح ہوتے دیکھا ہے، اوراً ب خود اس ای طرح پڑھا تا ہوں کر پھر ٹوگوں نے بچھے ایک کا ب کا حمالہ ویا کہ اس میں نکھا ہے کہ جو ڈائس کو ایجاب کرائے وہی ڈاہل کو تبول کرائے ، وکمل کیا جاڑے کا ٹی ٹیمن ہے۔ برائے مہریا ٹی اس سلطے میں مجھ طریقہ کا دکی وضاحت فرمادیں۔ نیز کسی کشب افتد کا حوالہ مجس دے دیں قربہتر ہوگا۔

جواب: ..لڑکی کا ولی مجلس میں موجود ہوتا ہے، ولی خود اِ جازت لے لےاورلڑ کی کے دستخط کروا لے، ولی کی اِ جازت (۲) انی ہے۔

## نکاح نامے پرنکاح ہے تبل ہی لڑکی ،لڑکے کے دستخط کروالینا

موال: شین ایک مجیب انجسن ش گرفتار ہوں، وجہ یہ کہ میرے بھائی کے بداولا دہونے کے چیٹ اِنگرش نے اپنی بٹی ان کو دے دی میرے شوہرامریکا میں مقیم متے البتہ الجھ بھی امریکا جانا چاہ میری بٹی میرے بھائی کے کھر پڑھ کھو اسکے ماہ اس کی شاوی ہے۔ پر چیانی کی بات یہ ہے کہ تھے پاکستان آکریہ بکا چاکہ میرے بھائی نے مری بٹی کی ولدیت میں میرے

<sup>()</sup> ويستعقد بالإيجاب والقول عند تُحرِّين أو حَرْ وحَرَّين عاقلين بالفين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨٥، أيضا: درمختار ج: ٣ ص: ٩- كتاب النكاح، طبع ايج ايم صعيد كراجي، طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويستحقد أى يعقد النكاح بالإيجاب والقبول واللي قوله أعلى عند تحزين أو تحرّ وتحرّبن عاقلين بالهين مسلمين. (البحر الواثق ج:٣ ص:٨٤ كتاب النكاح ، طبح دار المعرفة، بيروت، طبع رشيديم.

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (التي قوله) ويثبت العلم اها بالمشافهة أو الكتاب اليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١٣٠).

شوہر کے نام کی جگراپنے نام کا استعمال کیا ہے ، اور تمام سرنظینٹ و فیرو پر بھی گیرے بھائی نے اپنے نام کو بطور ولدیت استعمال کیا ہے۔ میری بٹی کی شادی مجی تقریب ہے ، اور میں اپنے شوہر کے ماتھ چھیوں پر پاکستان آئی ہوں۔ بو چھا یہ ہے کہ والدیت بول لینے ہوئی ہے کہ انگل دار تھ تو بھی آتا ؟ براے مہر بائی اس سلط میں کچھوشا صنفر بادی اور وسری بات اس سے بھی زیادہ پر جانی کی معلوم ہوئی ہے کہ ابھی میری لڑی کے نکاح میں ایک باد ہے ، اور میرے پاکستان چکھنے سے پہلے بی لڑکے والوں نے نکاح نامے پر میری بٹی سے دسخواکر والے بین ، جکید یا قاعد وفائل آئی نمیش ہوا ہے۔

جواب: ..نب كا بدلنا اورولديت غلطكعنا حرام بي تا بهم مجلي فكاح عن جب تمام لوگوں كومعلوم بے كدفال لزك كا فكاح بور با بے قائل تحج بوجائ كا آ كاح سے بيلية ولين كر وحظ كرانا واكاح كے لئے گويا أس كى منظور ك لينا ب ، اس لئے اس سے فكاح بركوني افرنيس بڑے گا مكر عام طريقة بہ ہے كہ فكاح كے بعد وحظ كرائے جاتے ہیں۔

## لاکی کے صرف دستخط کردیے سے اجازت ہوجاتی ہے

سوال ندن پیدروون پہلے بیری شادی ہوئی تھی، نکات کے دفت وکس نے جو سے نکات تا سے پرمرف و مخط کرا گئے ، فیشل پو چہا کہ" آپ کو المال الاکا آبول ہے؟" اس جس بہت پریٹان ہول کہ آیا سرف دختط کرنے سے نکاح ہوجاتا ہے یا وکس کی طرف سے پر اجملا کی ادا کرنا مروری ہوتا ہے؟ اور کیا لاکی کوئی تین مرتبہ صدیت آبول ہے" بیان بڑتا ہے۔ بہت سے انوکوں نے کہا ہے کہ دختظ کرنے ہے جی نکاح ہم جو جاتا ہے بشر طیک لاکن پر جرند کریں اور وہ اپنی سرخس ہے کرے سیدیات میں واضح کرووں کہ نکاح تا ہے پر دختط میں نے کی دیا کیا ورد سے پڑتیں بلک پی سرخی وختی اور دیش وجواس میں کئے تھے۔

جواب: بیلانی کی طرف ہے نکاح کی اعبازے دی جاتی ہے، اور بغیر جروا کراہ کے دھنظ کردینے ہے بھی اعبازے ہوجاتی ہے، 'اس لئے نکاح تھج ہے، دھنظ کرنے کے بعدلا کی کا تمین بارمنے'' تیول ہے'' کہنا شرودی ٹیس۔

### لڑ کی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا

سوال: .. ایک لاکا اورلاکی آیس جس بہت پیاد کرتے تھے اور دونوں کا شادی کا مجی ارادہ تھا، جب بیسب پیجولاک کے والدین کو معلوم ہوا تو لاکی کے والدین نے لاک کی شادی ڈومرے لاکے سے کرادی۔ جب لڑکی کا نکاح ہونے لگا تو لاک نے دکیوں اور گواہوں کو تبول کرنے سے انکا کر دیا۔ لاک کے باپ نے ہونے دکیوں اور گواہوں کے ساتھ سیٹ کرویا، ای جموئی گوائی

<sup>(1) .....</sup> من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواله فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. (سنن ابن ماجة ص٣٠، 1 طبع كراچى، وأيضًا: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. (كنز العمال ج: ٧ ص:١٩٣ حديث رقم:١٥٣٠٩).

 <sup>(</sup>٢) ولو كان الشهود يعرفرنها وهي غانية فذكر الزوج إسمها لاً غير وعرف الشهود أنه أواد به المرأة التي يعرفولها جاز النكاح كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٨).

 <sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل ....... ويثبت العلم إمّا بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج ٤ ص: ١٢٠).

مولوی صاحب نظاح پر موالیا۔ اب بتائے کہ بیانا حجائزے یا تاجائزے؟ اوران دونوں مہاں بیوی کی اولا وجائز ہوئی پائیس؟ جو اب: ... عا طلہ بالفائز کی افاح کو آجو کے کہ استفادی ہے، اپنجی اس کے کاح ٹیس ہوتا۔ آپ کی تح میر دوصورے میں لاک نے نکاح کی اجازے مجھی نمیں دی اور نکاح ہونے کے بعد اس کو صبح قرویا، قریش کاح ٹیس ہوا۔ البتہ نکاح کے بعد اگراؤی نے زبان ہے اس نکاح کو مستمر وفیس کیا تھا بلکہ خاصوش دری تھی اور پھر جب لڑکی کو ذخصہ کیا گیا تو وہ چپ چپ زخصہ ہوگئی اور جم خض ہے۔ اس کا نکاح کیا گیا تھا اس کومیاں بیوی کے تعلق کی اجازے دے دی قوامی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے والدین کے کے ہوئے نکاح کو مما آخر ل کر لیا البذا نکاح تھے ہوگیا اور اول وہ کی جائزے۔ (۲)

صرف نکاح نامے پرد سخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے

سوال: ... سملا ہے کہ ہمارے اور کم وقت دارنہ ہونے کی دجہے ہم نے کورٹ میں شادی کا فید کیا اور ہم دونوں کورٹ کے اور کورٹ کے باہر ہم ٹالیس کا فید کیا ہم ہم کر ہے۔ کہ اور کورٹ کے باہر ہم ٹالیس میں ہے۔ آئی ہے کہ باہر ہم ٹالیس کے دائی ہے۔ اس کے بارے میں کہا: " میں مجمل یہ نے دختا کے دائی ہی ہے۔ کہا ہے کہ دورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہ اس نے اس کے بارے میں کہا ہے کہا ہے کے سامنے طلف دیا پر سے گا' ، میں فاموٹی ہوگی ، و مرے دن کہنے گئے کہ: " تم کوکورٹ نہیں جانا پر سے گا، میں نے ایک دیکل ہے بات کہ و کہ میں کہا ہے کہ وہ کے دائی ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے۔ " میں کہا کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا ہے کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا

جواب: ....جوصورت آپ نے نکھی ہے اس نے نکائی ٹیمل ہوا، ٹکال ٹیمل فرنیقین کی طرف سے کو اہوں کے سامنے ایجاب وقع ل ہواکرتا ہے، جوٹیس ہوا<sup>(۱۲)</sup> اب بک آپ او کول نے جریکے کیا تا جائز کیا، آئکد و ترام ے بیخ نے کے باق عدہ ٹکار کر لیجز۔

 <sup>(</sup>١) وألا يحروز لدلولي إحبار البكر البائمة على النكاح. رفيح الفدير ج:٣ ص ١٩٦١ طبيع دار صنادر، بيروت). وينعقد بإيجاب من أحدهم. دول من الأخر. (درمختار ج:٣ ص ٩٠ كتاب النكاح، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) لو إستاذتها في معين فردت ثم زرجها منه فسكنت جاز على الأصح بحلاف ما لو بلغها فرذت ثم قالت: رطنيت حيث لَا يجوز لأن العقد باطل بالرذ. (فتح الفدير ج:٣ ص :١٤٧ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ويشعفد بالإيجاب والقول (الى قوله) عند شرق أو تُمَوّ وشوتين. (البحر الرائق جـ٣ ص: ٨٤، طبع بيروت). ولا يشعفد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالفين مسلمين. (هذاية جـ٣٠ ص: ٣٠٣، كتاب النكاح، طبع شركت علميه). وفي الهندية (ج: ١ ص: ٢٦٨) كتاب التكاح: ومنها سعاع الشاهدين كلامهما مقا، هكذا في فتح القدير.

#### بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا

سوال: ... برری ایک دوست اپنی مرض ہے ایک لڑ کے سے شادی کرنا چاہتی تھی ، دولا کا بھی اسے خلوص دِل سے چاہتا تھا، دونوں بالغ جھے لیکن اس کا م کے لئے طال سے انڈ گارٹیس بھے، اس لئے دونوں نے رمضان کی ستائیسویں شب قر آن کریم پر ہاتھ دکھ کرایک ڈومرسے کے جم کو اپنے لئے طال کرلیا، اور اب ای ون کے بعد سے دوڈنیا والوں سے چپ کر ہا تاہدہ از دواتی زندگ گزار رہے ہیں۔ یس آپ سے بیہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کماب وسنت عمل کمیں اس شم کا ٹکاح جائز ہے یا وہ زنا کاری کے مرکب بورہے ہیں؟

جواب ن... نکاح کے لئے دو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرنا شرط ہے<sup>()</sup> جوسورت آپ نے ککھی ہے ،اس سے نکاح ٹیس ہوا، بلکہ دو تفل جرام کے مرتکب میں'' انہیں چاہئے کہ اس تفل جرام سے قو بہ کریں اور والمدین کی اجازت ہے با قاعدہ نکاح کرلیں۔

### شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں

سوال: ... بحرے دالد میرے بھپنی میں ہی فوت ہوگے ، اس کے میں اب تک اپنی دالدہ کی زیر کالات رہی ہوں۔ تقریباً سواد دسال آبل میں نے اپنی دالدہ کیا جازت اور مضامندی سے ایک سروے پالشا فداکاح کا ایجاب د آبول کیا ، اکاح کے کواہ ایک مرداد دالیک فورت (میرکی دالدہ) ہیں۔ تی مجرا یک ہزار دو پیم تقریبوا ہو کہ میرے ٹو ہرنے پروفت اداکر دیا۔ کیا ہیں گاح منعقد ہو چکا ہے یا ٹیس؟

جواب:... به نکاح نیمیں ہواہ کیوکھ نکاح میں دومردوں کا میا ایک مرداورو گورتوں کا گواہ ہونا مغروری ہے۔ اس لئے ایک مرداد را کیے گورت کی موجود کی میں جزنکاح کیا گیا، و ذکاح قاسد ہے۔

سوال:...ا بے شو ہر محمسل شاخوں کے باوجود میں نے کی شم کاتعلق قائم نیں کیا،اس کی وجدکوئی ناراضگی وغیرو نیس

(۱) قال أبو جعفر: ولا تكاح إلا يشهود أحراره مسلمين، بالغين شاهدين أو اكتر أو وجل وامو أتين، قال أحمد. لا تكاح إلا بشهود، روى عن عسمر رصى الله عنه وعبدالله بن عباس وضى الله عنهما من غير مخالف لهما من الصحابة. (شرح مختصر الطحاوى ج ۳۰ ص:۲۳۳، كتاب الشكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(۲) عن أبس عباس عن البيع صلى ألله عليه وسلم قال اللهايا اللاجي يُتكحن أنفسهن بغير بينة ......... وأيضًا: نهى البيع صلى الله عليه وسلم عن لكاح السر وإذا لم يحتدر هما غيرهما، قهو نكاح السر قلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوى ج.٣ ص ٢٣٥٥، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(۳) و شرط حضور شاهدين خريّن أي يشهدان على العقد (شامي ج:۳ ص: ۱۱). وقد روى عن البي صلى الله عليه وسلم أخبار بالفاظ مختلفة في نفى الكاح بغير شهود، وروى عن على، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وابن عمر، وأبى سعيد، وأبى هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلاّ يشاهدين بالفاظ مختلفة والمعنى واحد. (شرح مختصر الطحاوى ص ٣٣٣، كتاب النكاح، طبع دار السراح، بيروت). ہ۔میرے شوہر کا کہنا ہے کہ زن وشو ہر کے تعلقات قائم رکھنے کے لئے کم از کم چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہے، ور نہ سور ہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲۷ کے تحت یہ " ایلاء" ہے اور جار ماہ کی مت گزرجانے کے بعد خود بخو دطلاق واقع ہوجاتی ہے اور نکاح باق نہیں رہتا۔ آ ب بیفر مائیں کہ کیا واقعی جار ماہ میں ایک باتعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور یہ کہ مندرجہ بالاصورت میں ہمارا نکاح اب تك قائم ب يا نوث چكا ب؟

جواب: .. آپ کا نکاح ہوا بی نہیں ، اس کے و شخ یا باتی رہے کا کیا سوال ہے ...؟ دیے اگر چار مینے یا اس سے زیادہ عرصہ میاں بیوی کی "مقاربت" نہ ہوتو فکاح نہیں اُوشا۔ سورة بقرہ کی جس آیت کا حوالد آپ نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہریتم کھالے کدوہ چارمینے یاس سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تویہ" ایلاء" کہلاتا ہے، اوراس کا تھم بیہ کدیا توشو ہرچار مبینے گزرنے سے پہلے پہلے اپنی حم تو ژوے اور یوی ہے مقاربت کرنے، ورنہ چار مبینے گزرنے کے بعداس کے حم کھانے کی دجہ ہے طلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن اگر شوہرنے ایک تم نہ کھائی ہوتو خواہ کتنے ہی مرصے تک میاں بیوی نہلیں ،طلاق نہیں ہوتی۔

#### بوہ ہےاُس کی اولا دکی گواہی میں نکاح کرلیا تو جائز ہے

سوال: .. ش ایک دُورافآده گاول کا باشنده جول، ش نے دہاں ایک بوہ سے ایجاب وقبول اور حق مبر مقرز کر کے اس ے تین جوان یا لغ میٹوں اور بیٹی جو کہ بالغ ہے، ان کی گوا ہی میں نکاح کرلیا، اورا پنی بیوی کو لے کر کراچی آ حمیا ہوں۔ نکاح کے لئے مں نے مولوی کوئیس باایا، کیونکد فساد کا اندیشہ تفار آپ فرمائیں کداس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ کیا جھے دوبارہ مولوی سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے،اس کے مطابق ٹکاح ہوگیا،دوبارہ پڑھوانے کی ضرورت نیس۔ <sup>(۲)</sup> ایک دُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال:... بھی اپنے دِل بی خوف خدااوراک کے حبیب صلی انتدعلیہ دسلم کی مجت رکھتی ہوں ، کچھ عرصہ پہلے میری ایک ایسے لڑ کے سے بات ہوئی تھی جس کی نیت میں نتو راور وہو کے بازی تھی۔اس بات کاعلم مجھے اور میرے والدین کو أب ہوا۔ سئلہ یہ ہے کہ میں نے دومرتبدأے بچولوگول کے سامنے شوہر کہا تھا،اوراس نے بھی ایک مرتبہ جھے اپنی بیوی کہا تھا۔لیکن اب سوال یہ ب کد کیا اتنا کینے ہے میرااس ہے نکاح ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو مجھےاس ہے نجات کیے لے گی؟ کیا ای حالت میں میراکی اور کے ساتھ ذکاح جائز ہے؟ کیااس کو تین مرتباس کے منہ پر بھائی کہنے ہے جی آزاد ہوجاؤں گی؟ بیس قر آن اورخدا کے حضوراس کو بھائی مان چکی ہوں، میں بہت پریشان ہوں اورآپ سے اِلتَّا کرتی ہوں کہ آپ جھے اس سے نجات کی کوئی ترکیب بتاویں، خدا آپ کواس کا اُجرد سے گا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قال الرجل لإمرأته: والله لا أقربك، أو قال:والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ١٠٠، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) ويحصل انعقادة بالإيجاب والقبول. (شامي ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:...نکار کے لئے ضروری ہے کہ گواہوں کے سامنے لڑ کے اورلاک کا ایجاب وقبول کرایا جائے، خواو اصالتْ یا دکالٹ<sup>()</sup> بغیرنکار کے تخصٰ شوہراور یوی کہوئیے ہے میاں بیوی نیش بن جاتے۔ الرائز کے کے ساتھ آپ کے نکار کا ایجاب وقبول نہیں جوامان کے دولاکا آپ کا شوہرٹین، اورشاس سے گوظامی کی ضرورت ہے۔ آپ دُومری اجگہ جہاں چاہیں، نکار کرسکتی ہیں۔ نکار خوال اورا کیک ڈومر شے تحض کو زکار کا کا گواہ بنا تا

سوال: ... بحرے پنو وی والی میری سیلی ہے، میرا نکاح آس طرح ہوا کہ نکاح والے وان میرے شوہر شام کو ایک مولوی صاحب کے ساتھ آتے ، میری کیکی اور ان کے شوہر، چار آوی اور اساسے کے ساتھ آتے ، میری کیکی اور ان کے شوہر، چار آوی اور ایک ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی اور ان کے شوہر، چار آوی اور ایک کے ساتھ کی کہ مولوی صاحب بمرت کو کا بھر مضافی سب کو وی، گواہوں کے شاہو نے کی اور جس کو ایوں کے دیوری کی کی کہنے وجب کو ایوں کے دیوری کی کہنے کی کہنے وی کے دیوری کی کہنے کی کہنے کہ کا مولوں کی جگر دکاح کی ایری کی کہنے کی کہنے دولوں نے دیوری کی کہنے مولوں کی جگر دکاح کے بعد مضافی کے اور کے بعد مضافی کے دوری کی گئی ہے؟

جواب:...جبآپ خوددنوں موجود تے ہو مولوی ساحب اور پیلی کا شوہر دوآ دی گواہ بن کے بلبذا لکا تھے ہوگی۔ ''' بالغ لڑ کے کا نکاح آگر لڑ کی گوا ہمول کی موجود کی چیل قبول کر لے تو جا کڑے

سوال: ... برے دوقر ہی از بروں نے آپ میں اپنے بچوں کے نام کا فیصلہ کیا، ایک صاحب کے تین بینے تھے، جن میں ایک لاکھ بالغ جکی دور کے مالیا کا فیصلہ کیا، ایک صاحب کے تین بینے تھے، جن میں ایک لاکھ بالغ جکی دور کے ما بالغ تھے ، جبکہ دور سرے صاحب کی تین صاحبزاد ہیں تھی، ان میں ہے تھی ایک کی اردو لا کیاں بابائے تھی اور دو کیاں بابائے تھی ایک کی اور دو کیاں بابائے تھی اور کا اور بابائے تو کی اور بابائے تو کی اور دو کیاں بابائے تھی ہور وقا ، وروز وقا میں کے ایک بی افوان کے لیے بالغ لاک سے جوال دوت موجود وقا ، وروز کی اور کی اور کی بی تھی ہور وقا ، وروز کی اور کیاں بی تھی ہور تھی ہور تھی ہور کیا ہو گئی ہور کیاں ہو گئی ہور کیاں بیان کی اور کیاں ہور کی کار کی دور کی میں ہور کیاں ہور کی ہور کیاں گئی ہور کیا گئی ہور کیاں گئی ہور کیا گئی ہور کیاں گئی ہور کیا گئی ہور کیا گئی ہور کیا گئی ہور کیا ہور کیا گئی ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گئی ہور کیا ہور کیا گئی ہور کئی ہور کیا گئی ہور کئی ہور کیا گئی ہور کیا گئی ہور کئی ہو

<sup>(</sup>۱) ولا بنعقد نكاح المسلمين الا بعشور شاهدين تحزين باللين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين ...ولخ. رهداية ج ٣٠ ص.٥٠ ص.٥٠٥، ٢٠٩١ كتاب النكاح، طبع شركت علميه، شرح مختصر الطحاوى ج:٣٠ ص.٢٢٦ تا ٢٣١٠ طبع ببروت). (٢) وشرط حضور شاهدين خرين ...... أي يشهدان على العقد رشامي ج:٣ ص:٢١، طبع ايج ايم معيد كراچي، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ص:٢٣٣، كتاب النكاح، طبع ببروت.

نکاح ہوگیا؟ کیابالغ لڑکالز کی ہے زورہ گواہان اقرار لینالازی ہے یاوالدین نابالغوں کی طرح ان کی طرف ہے بھی بغیران ہے رمی اجازت لئے ایجاب وقبول کر گئے ہیں؟

جواب:...وونکاح جو دونوں نابالغوں نے اپنے والدین کی وساطت سے کئے ، ووقد تھے ہیں'' اور بالغ لا کے نے ایجاب کیا، گرلز کی کھرف ہے تھولٹیس موامیہ نگار سے نہیں۔'' جب ایجاب وقبول ہوگا تو نکار تھے ہوگا۔

### بالغ لڑکی اگرا نکار کردے تو نکاح نہیں ہوتا

سوال: ... پر کا ایک بیملی کے دالہ بن نے بچین می میں مین تمین جارسال کی عربی اس کے بچیا کے لائے ہے اس کی بات کی تمی راق وغیرہ بھوٹیں بواادوا بھی تک لڑکی کو کو فی المشہدی تھا اب وہ بائے بودیکی ہے اور دوا پے بچیا کے لائے کئی بلند اس سے نفر سے کر گے ہے اور لڑک کے دالہ بن کو تھی اس کا تعلق ہے ہے جارہ دوالہ بن اپنی جو کی غیر ہے اور زبان کی وجہ سے اس پر زبرد تی کرتے ہیں اور اے رامنی کرتے ہیں، میکن وہ کی قبت پر تیارٹیس اب دالمہ بن کی جو بھی میں کی شاوی کر ہی گے مینی زبرد تی آئی کی ہو ہی تھی جو کہ کی لاکے کو بل کے اس اے دالم بن کے جو ب سے اس کو اس میں اس کو اس ک براس کا شرح اس بھو اللہ بن بالرکی کو بی دائے کا حق نمیں اور اگر بید کا ان نمین بوجا اور شادی کے بعد بیا بے شو ہر سے لئی ہوتو اس کا کٹوئا کر اور موڈ والد بن بالرکی ؟

جواب:...اگرانوک نے زبان ہے" ہاں" کہ دی آد فاح ہوجائے گا، اورا گر چینے پر خاموش رہی ہے ہمی ہوجائے گا، " اورا گرا اکا کرکہ یا تو ٹیس ہوگا۔" اسلام میں لڑک کی رائے کا احرام ہے اوراس کی منظوری کے بغیر فاص ٹیس ہوتا۔" اور والدین کو تک پایٹر کیا گیا ہے کہ دولڑک کی رائے کو ظوفر علی موان اور مرخی کو اس کی مرضی پرخونے کی کوشش زکریں، لیکن اگرانوکی اپنی خواہش کے خلافے محل والدین کی ہوئے کی خاطر والدین کی تجویز پر ہال کردے تو کا ٹی ہوجائے گا۔ (\*)

<sup>(1)</sup> ولملولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو لينا ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفر إن كان الولي أبا وحدًا. (در المختار مع الرد اغتار ج:٣ ص:٩١، طبح معيد كراجي، أيضًا: شرح مختصر الطحاري ج:٣ ص:٣ ٢ مطح بيروت).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>). وينعقد ملتبطًا بإيجاب من أحدُهما وقول من الآخر. قوله ينعقد أى النكاح أي يَّبِت ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقول. (شامي ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) أن الولى لو استأذنها في رجل معين أفقالت يصلح أو سكنت لم لما خرج قالت: لا أوضى ولم يعلم الولى بعدم وضاها فروجها فهو صحيح. «البحر الرائق ج: ٣ صلى ١٩٠٤ بأب الأولياء والأكفاء». عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسكح النب حتى تستأمر ، ولا المبكر إلا يابا إذا فها قال: يا وسول الله ما إذابه "قال: إن سكنت ، وبدل علم حديث ابن عبداس قال: قال حرول الله صلمي الله عليه و وسلم: الأيم أحق بنفسها من ولها، والمكر تستأمر في نفسها، وإذابها شماتها ........ فهذا الأحبار كلها تدل على أن تزويج المبكر لا يعرو بغير إذنها. رشير م محصر الطحاوى ج: ٢ ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣). وقيد بالسكوت لأنها أو ردته ازلد. (البحر ج:٣ ص:١٠٢). عن أبي موسى الأشعرى عن الّبيى صلى الله عليه وسلم. لستامر البيتمة في نفسها فإن سكتك فقة أذلت وإن أمكرت لم تزوج. (شرح مختصر الطحاوى، ج:٣ ص:٢٨٠).

 <sup>(</sup>۵) ولا تجر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بقير وضاها. (البحر ج: ٣ ص: ١١٨).

<sup>(</sup>۲) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٤٠ طبع بيروت).

## گونگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟

سوال:...ايك لزى پيدائش مرقى، بېرى، ناييا ب، يىنى نه و كميمتى ب، نەن سىتى ب اور نه بول سىتى بـــ اب وه جوان جوگئاس كى شادى كامئلىدوا، تواس كى رىغامندى كىيے بال جلى ؟

جواب: ... کونگا اِشاروں کے ذریعے اپنی رضامتدی و نارائنی کا اظہار کرسکتا ہے، اور اِشاروں سے اس کو بات مجمالی کتی ہے۔

#### نكاح ميس غلط ولديت كااظهار

سوال:...ایک فض نے ایک لڑکا کو دلیا، جیساڑ کے کی شادی ہوئی توان فخض نے جس نے لڑکا کو دلیا ہے، اکاح نامے پر لڑکے کی اصل دلدیت کے بجائے اپنانام ککھوا دیا، جیکر ٹرکے کا اصل والد بھی اٹکاح کے وقت موجو وقعا، سوال بیدہ کرکیا لڑکے کا اٹکاح جوگراہے؟

جواب :...غلط ولدیت ٹیس کھوائی چاہیے تھی ، تا ہم آگر تکس نکاح کے حاضرین کو مطلوم تھا کہ فلال اڑ کے کا نکاح ہور ہاہے تو نکاح ہوگیا۔ (۲)

## قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے سے بیوی نہیں بنتی

سوال:...ش ایک از کی سے میت کرتا ہول، اتن میت کہ میں نے زومانی طور پراے اپنی ہول مان لیا ہے، اور پکھ مرصد پہلے تر آن یا ک پر ہاتھ د کھ کرا ہے اپنی ہوئ مانا ہے، آپ بتاہیے کہ کیا والڑ کی الیا کرنے سے میر کی ہوگئ ؟ اگرٹیس آو کیا کہیں اور شاد کا کرتے وقت جھے اے طلاق دیتا ہوگی یااس کی کوئی عدت د غیرہ کرنی ہوگی؟

جواب:..قر آن کریم پر ہاتھ رکھ کریو کی اپنے سے بیوٹی ٹیں ہو جاتی ( ) چونگر آن کریم پر ہاتھ رکھنے سے دونوں کا لکا ح نمیں ہوااس لئے اس لڑکا کا فاح ڈومری جگ جائز ہے۔اور آپ مجل والدین کی خواہش کے مطابق شادی کر سکتے ہیں۔ البت قر آن کریم پر ہاتھ رکھ کرآپ نے جو کم کھا کی گھی و دونوٹ جائے ( ) کہندا کا کا کے بعد دونوں اپنے آم کا کنا رواد اکروس ( (۵)

<sup>(1)</sup> وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإضارة من الأخوص إن كانت إشارته معلومة، كذا في الدائع. (عالمگيرى ج: ا ص: ٢٥٠، طبع بلوجستان، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٣١، فصل أما وكن النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي). (٢) ولم يذكروا اسم أبيه إن كان الزرج حاضرًا وأضاووا إليه جاز. (خالية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٢٣، طبع بلوجستان، أيضًا: إمداد الأحكام ج: ٢ ص: ٢٢١، كتاب النكاح، طبع داوالعلوم كراچي).

<sup>(4)</sup> بل يحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. ورد اغتار ج:٣ ص: 9. (7) ولا يخطى أن الحلف بالفرآن الآن متعارف فيكون يميئاً وقال ابن عايدين: اما في زماننا فيمين وبه نأخذ ونامر ونعتقد. ودر مختار مع رد اغتار ج:٣ ص: ١٤ هـ، طبع ابيج ابير سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) اگراؤی نے بھی مشم کھائی ہے قو، ورند فظائر کے پر کفار وجوگا۔ ۱۲

## خدا کی کتاباورخدا کے گھر کو بیچ میں ڈالنے سے نگاح نہیں ہوتا

سوال: بین بظردیش میں رہی تھی ، ہمارا چیوٹا ساخا ندان تھا، وہ سب جنگ میں مارا کیا، میں نے ایک گھر میں نوکری کرلی، وہاں ایک ڈرائیورتھا، بہت شریف خاندانی اور پڑھالکھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شاوی کر لیتے ہیں، ہم دونوں نے بیہ فیعله کیا کہ خدا کی کتاب اور اللہ کا گھرہے، اس کے سامنے گھڑے ہو کرہم نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ:'' اے اللہ اہم وونوں کا لکا ح قبول فرما۔'' مجرہم دونوں نے از دوائی زعم کی بسر کرنا شروع کر دی۔ ہمارا میڈکاح جائز ہے پانہیں؟ا گرنہیں ہواہے تو وہ طریقہ ہملا ئیں كمكى طرح سيهارا نكاح بوجائي

جواب:...آپ نے جس طرح ثلاح کیا ہے، اس طرح ثلاح نہیں ہوتا، دومسلمان عاقل بالغ گواہوں کے سامنے ایجاب و تبول کرنا ضروری ہے، موجودہ حالات ہیں تو آپ دونوں فلد کاری میں جتلا ہیں۔ اگر آپ کسی عالم کے پاس جانے سے مجی شراتے میں تو کم از کم دومسلمان عاقل بالغ کو ابول کو بٹھا کران کے سامنے فکاح کا پیجاب و تیول کر کیجی<sup>(۱)</sup> اور مبرمجی مقرز کر کیجے۔<sup>(۲)</sup>

## نکاح اورز محقتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟

سوال :.. کسی لڑک کے نکاح اور زفعتی میں زیادہ سے زیادہ کتا وقلہ جائز ہے؟ بشر طبیکہ کو کی معقول شرعی عذر موجود ند ہو، مرف جہزوغیرہ کے انتظامات کا مسئلہ ہو۔

جواب ا... شریعت نے کوئی کم سے کم وقد تجویز نیس کیا، البت جلدی زعتی کی ترخیب دی ب، اس لئے جیزی وجہ سے ر تعتی کوملتوی کرنا غلط ہے۔

## رُخصتی کتنے سال میں ہوئی جا ہے؟

سوال:..الزي کي زفعتي کردي ما تي ہے جبکه لڙ کے کي عرصرف ١٦ سال ارز کي کي عر ١٣ يا١٥ سال ہو تي ہے ،اس عمر ميں ر معتى ك انتهائى جادكن منائح و يمين من آئ مين، جن ك تفعيل يهال مكن نيس-آب مريانى فرماكريه بناي كداتى مم عريس زخعتی حائز ہے؟

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول والي قوله) عند حُرِّين أو حُرُّ وحُرِّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣). (٢) شم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف اغل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٥٢) كتاب النكاح، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت). عن على بن أبى طالب أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لا تؤخرها: الصلوة إذا أنت، والجنازة إذا حضوت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. (ترمذي، باب تعجيل الجنازة ج: ١ ص: ٢٠٠٧). وقد صرحوا عنه بان الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطيء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه، والصحيح أنه غير مقدور بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر اليها من سمن أو هزال. (رداغتار ج: ٢ ص: ٥٣٩، باب القسم، أيضًا: عالمكبري ج: ١ ص: ٢٨٤، طبع بلوجستان).

جواب: ...ثر عاً جائز ہے اور کوئی خاص زکاوے نہ ہوتو لا کے لڑی کے جوان ہوجائے کے بعدای ٹی مصلحت ہی ہے، ور ندیگرے ہوئے معاشرے میں خلاکاریوں کے تمان گاور گھی تباہ کن تابت ہوتے ہیں۔ طال کے لئے" تباد کن تمان گئ" ... ہوکھن فرض ہیں۔ پرنظر کرنا ادار حرام کے" تباد کن تمان گئ" ... جواقعی اور چیقی ہیں۔ پرنظر نکرنا باگر ونظری کھنطی ہے۔

رُ خصتی میں تأخیر کا وَ بال کس پر ہوگا؟

موال:...اگر کالڑی کا فاح کرویا جائے اوران کوڑھتی کے اِنتظار میں تین سال تک گھریٹی بنیائے رکھا جائے تو شرق قانون کے تخت کہاں تک جائزے؟ جکیڈ شرق طور پر اورڈ خیادی قانون کے تحت کوئی تجودی گئی نہووشش پر بہانہ بنایا جائے کہ آم چونکہ ڈھوم دھام سے ڈھٹی کرانے کا اِرادوں کمتے ہیں ،اس لئے رقم ھامل ہوگی تب ڈھٹی کریں گے۔ مزید یہ بھی بتا ہے گا کہ نکارت کے بعد کشتے عربے میں ڈھٹی کرواد بنی جائے؟

جواب: ..زهمتی کے لئے کوئی وقت متروئیں کیا گیا، کین فاح کے بعد رفعتی میں بلاوچہ افریش بونی جاہئے '' اور شادی یاز معتی میں وصوم وها مرکا، نام انزیب اور بیاب سے ترکات کا مجموعہ ہی، اس سے توبر کی جائے۔ ''

#### نکاح پڑھانے کا لیچ طریقہ

سوال: ... من ناح خواں ہوں، اور اس طرح فاح پڑھا اہوں: ایک دکیا، دو گواہان مقر ترکر کے ان گولای کے پاس بھج
دوچے ہیں، دو دکیل دو گواہوں کے زو ہر دختر رہ فتی عہر کے ساتھ شو ہر کا نام لے کر اجازت اور ساتھ بیں دھنے لیے ہیں۔ ان کے
آنے کے بعد شوں دیکس سے ٹھن مرحیہ معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے لڑی ہے اجازت نے کی ؟ پھر گواہوں سے کہتا ہوں کہ آب اور کو گواہو
کو لاک نے تجہارے سامنے اجازت دی ہے؟ دو گواہ کہتے ہیں، تی ہال لڑی نے اجازت سے دی دی دی ہے ہم میں دیکس اس کو اور کو دی گواہوں کے کہتا ہوں کہ آب اور کہ آب اور کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا
اپنی اور اس بھر کے کا عمر لے کر متوجہ کرتا ہوں بھر میں اس کرتا ہوں کہ دیشل اجازت دے دی جا ہے ہم میں اس طرح میں اس طرح ہمارے کہتا ہوں کہ دیشل اجازت دے دی جا ہے ہم میں اس طرح میں اس اس سے کہتا ہوں کہ دیشل اجتماد میں اور کہتا ہے اس کو میں اس کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہو

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد وابن عباس فالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد لهيحسن اسمه وادبه فإذا بلغ فليز وجه، فإن بلغ ولم يزوّجه فأصاب إثمًا فإنما إلمه على أبيه. ومشكرة ص: ٢٤١). ويتَأَسَّمُ تُرَّضُّ ما ثَيِّمُسِ سَ

<sup>(</sup>۴) الفياء

<sup>(</sup>٣) وكره كل لهو أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعة كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور .. إلغ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٩٥ كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... جب لڑى كا ولى موجود باتواس كى إجازت كافى ب، اس سے كبدد يا جائے كدود فكاح نام پروتخط كرا لائے '' إلى كو جُدارُ كى كاجازت پر ترودورو والى كوا، وركا مقر تركزاؤومرى بات ہے۔ (۲)

#### کون نکاح پڑھانے کا اہل ہے؟

موال : مشہورشاعرفیض احمد فیض کے بارے ہیں سب جانے میں کہ انہوں نے اپنی پیچی یا بھائی کا نکاح خود بطور '' قاشی'' پڑھایا قعا۔ میں آپ سے یہ پوچسنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک عام سلمان جس کے پاس قاضی و فیرو کی مسئد نہ درکیا سکتا ہے؟ (اس زیانے میں جکیشادی کے بڑواجات آسان ہے باتھی کردہے ہیں، اگر انسان خودی بیفر پینسانجام دے لے ہؤ کتنے ہی جمیلاں اور باخراجات ہے فائے سکتا ہے)۔

جواب:...نکاح ایجاب وقبول کانام ہے، اگراؤ کالڑی اِصلانہ یادکلانہ کواہوں کی موجودگی میں اِیجاب وقبول کرلیس تو نکاح جوہائے گا۔ اگراؤ کی کا والدلائے سے ایوں کہدو سے کہ: '' ہیں نے اپنے اُڑ کی سماۃ قلال کا نکاح ابوض است دو پے مہر کے تھے ہے گیا'' اورلڑکا اس کوقبول کر لےتو نکاح جوہائے گا۔'' البشہ نکاح خواں کا سلمان جونا شرودی ہے۔ (\*)

### قاضى صاحب كاخود شادى شده مونا ضرورى نہيں

سوال:..کبا 'ناح پڑھوانے کے لئے قاضی صاحب کا خودشادی شدہ ہونا شروری ہے؟ جواب: بنہیں۔

### نكاح كى زياده أجرت لينے والے نكاح رجشر اركى شرعى حيثيت

سوال:...دارے ہاں ایک نکاح خوال درجشرار ہیں، دولوگوں سے ہرنکاح کی رجشزیشن دنکاح خوانی پر ۵۰۰ ردیے لیتے میں، ادراگر کو کی مطلوبہ آم شدہ سے قرز بروق پر اُمر آتے میں۔ کیاشرعاً میسائز ہے؟ کیاس قدرفیس نکاح خوانی سج ہے؟ ادر میسمبر کے اہام دخلیب مجمع میں بوان کی اہامت کا کیا تھم ہے؟

واب:...رجسرار کی فیس تومتعین ہے، ووادا کردی جائے ،اور نکاح خوانی کی اُجرت اگر وواس قدر زیاد وما تکتا ہوتواس

<sup>(</sup>١) والعلم للوكيل بالتوكيل واللي قوله، ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الراتق ج: ٧ ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٢/ ) لا تشرط الشيادة على الوكالة بالكتاح بل على عقد الوكيل وإنما يبغى أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد المؤكل إباها . (شامى ج: ٣ ص: ٥٥ - كتاب النكاح ، طبع ابيج ابير سعيد كراچى).

<sup>()</sup> ويحصل إنفاذاه بالإيجاب والقبول ... إلخ. رشامي جـ٣ ص.٩ ). ويصح النوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التنازخانية. رخالمگري جـ١ : 0 ص.٣٠٤، كتاب النكاح. قالوا إذا زوّج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضرتها ومع الأب شاهد آخر صح النكاح ... إلخ. رعالمگيري ج١٠ ص.٣١٦، طبع وشيديه.

<sup>(</sup>٣) وشيوط لمي الشهور أربعة أمور: المحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعفد ...... بعضرة الكفار في نكاح المسلمين لأنه لا ولاية لهزلاء .. إلى والبحر الرائق ج:٣ ص ٩٥، كاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

طريق نكاح اورز خصتى

سے نکاح ہی نہ پڑھوایا جائے۔

نكاح خوال كي فيس حائز نہيں

سوال: ...دریافت طلب سندید بے کہ نکاح خوال (قاضی ) کے لئے گور نمنٹ کی جانب سے نکاح بر حانے کی فیس مقرر ب، اگر کوئی قاضی مقرره فیس سے زائد مثلاً ٥٠٠ یا ١٠٠٠ روپے طلب کرتا ہے تو مقرره فیس سے بیزائد حاصل شده رقم جائز ہیا

جواب:..بشرعاً نکاح پڑھانے کی فیس جائز نہیں۔<sup>(1)</sup>

نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے ہدیددینا جا تزہے سوال:... نكاح يزهاني والمصولوي كوأجرت دينااور لينا كيها يج؟ جواب: ... بطور مدياس كو كچه دے ديا جائے تو جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) لا تصح الإجارة ..... لأجل الطاعة .. إلخ الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها. (شامى ج: ٢ ص: ٥٥، مطلب في الإستنجار على الطاعات، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# بغیرولی کی اجازت کے نکاح

### ولی کی رضامندی صرف پہلے تکاح کے لئے ضروری ہے

سوال:...ایسالزگ کواس کے شوہر نے طاق وے دی اس نے عدت کے بعد تایاز ادبین کے لڑ کے سے ذکارہ کیا ، اس نے بھی طال آل دے دی ، اورعدت گزرنے کے بعداس نے پہلے شوہر سے فکاح کرلیا، دوبارہ فکاح ش لڑکی کے دشتہ دارشال ندہو سکے، کیونکہ مرف، ال رائن تھے گئے گئے بھائی شال ندہوں اور گواہش کوئی و مربرے شال ہوں تو اگاح ہوجا تا ہے اپنیس؟

جواب: ... جومورت آپ نے کسی ہے اس کے مطابق پیلیٹو ہرے تائات تھے ہے، خواہ بحائی ارشد داراس افاح شی شال شدود کے ہوں، جب بھی ہے تائات تھے ہے۔ ادلیاء کی رہنا مندی پہلی یا رفاع تی کے لئے مزردی ہے، اس شوہر سے دوبارہ فاح کر کا کے مزردی ٹیمن کیونکہ دوا کیا ہارس شوہر سے فاح پر رہنا مندی کا اظہار کر بھی ہیں۔ بلکہ اگراؤی پیلے شوہر سے دوبارہ فاح کر کا چاہتے اوالیا مواس سے دو کئے گی قر آپ کر بم می ممانعت آئی ہے۔ اس کے اگر بھائی رامنی ٹیمن تو وہ مجبھار ہیں، لڑکی کا فاح پہلے شوہر سے تھے ہے۔

## باپ کی غیرموجودگی میں بھائی لڑکی کاولی ہے

سوال: ... جب مسلمان کے گھر شمالزی جوان ہوجائے اور اس کے لئے مناسب دیشتے بھی آتے ہوں کیاں لاگ کے ال باپ ابعد ہیں کہ ہم لڑکی کا بیاہ فیس کریں گے اور اس کے قطاف لڑکی کا پر ابھائی کہتا ہے کہ بین کی شادی کرو بی جا ہے لیکن ال اور لڑکی کھر جیٹھی رہے گی۔ اس عمن شمالزی کے بال باپ پر کیا و سرواری عائد بھرتی ہے؟ اور لڑکی کا بھائی اسم اور کرتا ہے کہ لڑکی کی شاوی ضرورہو کی ، لیکن مال باپ نہیں مائے ، تو آب لڑکی کے بھائی کا خاسوش رہنا بھتر ہے اگر تی ہے اس فرش کو پورا کرنے کی کوشش جاری کھتی جا ہے؟

<sup>( 1 )</sup> قبال الله تعمالي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتعتماوهن أن يبكحن أزواجهن إذا تراحزوا بينهم بالمعروف. قال في المظهرى: المخاطب به الأولياء وإلى قوله وفي لقط الأزواج تجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان أو على ما يؤول إليه. (والطفعيل في التفسير المظهري ج: 1 ص. 1 1 م.

جواب: ...لا کی کے بھائی کا موقف تکیج ہے، دائدین اگر بلادجہ تاثیر کرتے ہیں قر کئیگور میں کا دراگر ہاپٹین سرف ماں ہے تو لاک کا دل تنقی بھائی ہے، دلاک کی رہنا مند کی ہے ہفتہ کر اسکا ہے، مان کو اعتراش کرنے کا کو نی جوئیں ۔ '' مال کے مال در رہے گئے دل کے ایک میں میں ایک المفران کی ساتھ کا کے بات کردا جو کہ بڑے جو جہ

والد کے علاوہ سب گھر والے راضی ہوں تو بالغ لڑکی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:..ایک عاقل بالغ لزگی کا نکاح بوداورای نکاح پراس کادالد رضامند شبودادر باتی تمام ایل خاند رضامند بول ،ادر ای کے دالد کی فیمرسوچودگی میں اس کے بیائی اس کا نکاح کردیں ،جیدخودلز کی بھی رضامند ہوتواں حال میں نکاح ہوجائے گا پائیں؟ مهر بائی فرما کرقر آن دھدیت کی روثنی میں ایس استعمال کا کو کریں۔

جواب:...اگراز کی عاقلہ بالغہ ہے اور رشتہ موزوں ہے تواہیے بھائی کو نکاح کا وکیل بناسکتی ہے، بھائی کا کیا ہوا نکاح سمجح ہوگا''' وانشانلم!

## " ولى "اپنے نابالغ بهن بھائيوں كا ذكاح كرسكتا ہے ليكن جائيداونبيں بڑپ كرسكتا

سوال:...اولازی" دل آیا ہے ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد بر ایمانی" دل "ہوتا، میں سب ہے چووا بھائی ہوں، شادی مشدہ مشدہ ہوا ہوائی ہوں، شادی مشدہ ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد ہے بر ایمانی اور در باتھ ہے ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد سے بیر اسب سے برایمانی اور در ہے ہوتا ہے ہ

<sup>(1)</sup> عن على بن أبى طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على اللات لا تؤخرها: الصلو ق اذا الت، و الجازة إذا محدث، والجازة إذا محدث والإيلان المسلم قال: عن رسول الله عليه وسلم قال: عن رسول الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلعت ابنته التني عشرة سنة ولم يزوجها فاصابت إلمه الإثم ذلك عليه. ومشكوة ص: ا ٢٠١/. أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم ممن ترضون ديمه وخلقه فروجوه، إن لا تفعلوه تفعلوه تفاد وسلم تكون عشل الأولى.

<sup>(</sup>٢) الولى فى السكار العصبة بنفسه بلا توسطة أتنى على توتيب الأورث. قال الشاعى: يقدم الأب تم أبوه تم الأخ الشفيق. (دو مغنار مع رد اغتاز ج: ٣ ص: ٢٦، باب اولى. أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٢ ٣٠ طبع شركت علميه ملنان.

<sup>(</sup>٣) نف أدكاح مُرَّة مكلفة بلا ولى لأنها تصرفت فى حالص حقها وهى من أهله لكرّ بها عاقلة بالغة ولهذا كان لها النصرف فى السال ولهها إعتبار الأزواج وانعا يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. والبحر الرائن جـ٣ ص١١٠، مات الأولياء والأكلماء طع بيروت، أيضًا شرح مختصر الطحاوى جـ٣ ص١٤٥٥ ، ٢٢٣٤ كتاب النكاح، مسألة جواز نكاح المرأة بغر أمر وليها، طبع سروت).

جواب: ...' ولیٰ' ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ اپنے تابالغ مبن بھائیوں کا نگاح کرسکتا ہے، بیرمطلب نہیں کہ وہ جائیداد پر قا بض ہوكر پيٹر جائے يا ہے بھائى كى بيوى كوسسرال ججوادے آپ اپنے بھائى سے الگ رہائش اختيار كريں اور اپنى بيوى كواپيے

### ولی کی اجازت کے بغیرلڑ کی کی شادی کی نوعیت

سوال: محرم! کیادین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی اپنی پند کے مطابق کی لڑ کے سے شادی کر سکے، جبکہ دالدین جرا کسی و دسری جگہ جا ہے ہول، جہال اڑی تصوری نہ کر سکے اور مرجا یا پیند کرے؟

جواب: .. بڑی کا والدین سے بالا بالا تکاح کرلیما شرافت وحیا کےخلاف ہے، تاہم اگر اس نے نکاح کرلیا تواس کی دو صورتیں ہیں۔ایک صورت یہ ہے کہ لڑکا اس کی برادر کی کا تھا اور تعلیم ، اخلاق ، مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا، تب تو نکاح تسیح ہوگیا، والدین کو بھی اس پر راضی ہونا چاہے، کیونکدان کے لئے یہ نکاح کسی عار کا موجب نبیس، اس لئے انہیں خود ہی اڑکی کی جا ہت کو يورا كرناجات\_\_

و دسری صورت بیہ بے کہ دواڑ کا خاندانی لحاظ ہے اُڑ کی کے برابر کا نہیں (اس میں مجھی کچھنفسیل ہے )، یا ہے تواس کی برادر کی کا بگر عقل وشکل ، مال ودولت بتعلیم اورا خلاق و ند بب کے لحاظ ہے لڑک ہے مخشیا ہے ، تو اِس صورت میں لڑک کا اپنے طور پر نکاح کرنا شرعالغواور باطل ہوگا ، جب تک والدین اس کی ا جازت نہ ویں'' کا ج کل جولز کیاں اپنی پسند کی شادیاں کرتی ہیں، آپ د کم کی کیجئے کہ و و اس شرى مسئلے كى رعايت كهاں تك كرتى ہيں...؟

### والديادادا کے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہيں ہوسکتا

سوال:... میں نے اپنی مرضی سے غیر براور کی کے ایکے فخص سے جو قبول صورت بسحت مند و دولت مند ہے تعلیم میں مجھ ے کم ہے،اس نے ایک بزار میراحق مہریا ندھاہے، والدین سے چیپ کرنگاح کرلیا۔ میرے بھائی نے جو بالغ ہے، میر کی طرف س

(١) (الولى في التكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وقال الشامي: ثم لا يخقى ان قوله لا المال على معنى فقط أي المراد بالولى هنا الولى في التكاح سواء كان له ولاية في المال أيضًا كالأب والجد والقاضي أو لَا كالأخ لَا الولى في المال فقط. (در مختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ٧٤، باب الولى، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ١٦، باب الأولياء والإكفاء، شركت علميه ملتان). (٢) ان الممرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن روّجت من غير كفؤ لا يلزم. (رد اغتار ج ٣٠ ص ٨٣٠٠ باب الـولـي). قال أبوجعفر: وإذا تزوجت المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها. فالنكاح جانز وإن كان كفوا لها، لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما، وإن كان غير كفو لها، كان لولها أن يفرقوا بينهما ...... والحجة لأبي حنيفة في جواز عقدها بغيسر إذن الولي. من وجوه ثلالة: الكتاب، والسُّنَّة، والنظر، فأما الكتاب لقوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، فإن طلَّقها فملا جناح عليهما أن يتراجعا، وهذه الآية تدل من وجهين على صحة ما قلنا .. إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص: ۲۵۲۰۲۵۵ ، کتاب النگاح، طبع بيروت). شركت كى -كياية كاح باطل بي يصحح بيك كيونكدوه اب جهد ماناج بتابي مراجعي تك مين الكاركردي بون؟

جواب نسا گرآپ کے دالد یا داوا زندہ میں اور انہوں نے اس پر رضامندی طا برنیس کی ہے تو نکاتی باطل ہے۔ اور اگر باپ داداموجوز میں تو آپ کے بھائی ولی ہیں اور بھائی کی شرکت کی وجدے نکاح صحیحے ہے۔ (\*\*)

بغیر گواہوں کےادربغیر ولی کی اجازت کے ذکاح نہیں ہوتا

سوال:... من ایک کواری، ماقل، بالغ جنی بخ سلمان از کی بور، میں نے ایک از کے بے خنیہ نکار کرایا ہے، نکار اس طرح ہوا کیڑ کے نے جھے سے تمین بارکہا کہا اس نے مجھے بدعوض یا تج سورو بیدن مہر شر کی ٹھری کے بھو جب اپنے ڈکاح میں لیا، میں نے تيول بارقيول كيا-اس ايجاب وقبول كا كوني وكيل بكوني كوافيين كسمى مجيوري كتحت بم نكان كي تشيير محونيين عاج به كياشر عابية كاح منعقد مو گيا كنيس؟ أكرنيس مواتو كيب موكا؟ براه كرم آپ كا جواب خالصتاً فقد كي روي مونا جا بين \_

جواب: ... به نکاح دووجہ سے فاسد ہے، اول مید کہ نکاح سے جونے کے لئے دد عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضرور کی شرط ہے، اس کے بغیر لکاح نہیں ہوتا، حدیث میں ہے: ا

(الجحوالرائق ج:۳ ص:۹۳) "البغايا اللاتي ينكحن أتفسهن من غير بيتة." ترجمه: " ووعورتين زانيه بن جوگوابيون كے بغيرا ينا نكاح كر ليتي بن " '

(مكنوة شريف، البحرالرائق ج:٣ ص:٩٣)

و وسرى وجديد ہے كه والدين كى اطلاح واجازت كے بغير خفيه ركاح عمو بأد بال ہوتا ہے جبال اڑكا الركى كے جوز كاند ہو۔ اور الكل صورت مي والدين كى اجازت كي فيرتكاح باطل ب، چنانج حديث من بكد:

"عن عائسة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إم أة تكحت نقسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل."

(مڪلوة شريف ص: ۶۷۰)

ترجمه: ... "جس عورت في ولى كى اجازت كي بغير تكاح كياه اس كا فكاح باطل ب، اس كا فكاح باطل ب،اس كا تكاح باطل بي-" (مَثَلُوْةِ شُريف، الحمائرائق ج:٣ من:١١٨)

<sup>(</sup>١) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة انثى على توتيب الإوث. قال الشامي: يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد انحتار ج:٣ ص: ٧٦، باب الولى، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٧ ٣١، طبع شركت علميه ملنان).

 <sup>(</sup>٢) وإن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنطقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد (البحر الرانق ج: ٣ ص.١٣٤، طبع بيروت). وإذا زوجت الممرأة تفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا ببنهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. (المبسوط للسرخسي ج.٥ ص:٢٥، بناب الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت). وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٥٦، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: ويفتى في غير الكفو بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوي لهساد الزمان.

بہرعال آپ کا نکام ٹیس ہواہ آپ دونوں الگ ہوجا کیں، اورا گرمیاں بیوکی کاتفلق قائم ہو چکا ہےتو اس لڑے کے ذرمہ آپ کامقر زکر دومہم یا پچھے مورد ہیں از مہنیں، بلکہ اس کے دمد مبرش الازم ہے۔' مبرش ہے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جنتا مبرشوراً کھاجا تا جا ہوا یا جائے۔'۔' بہرصورت آپ دونوں الگ ہوجا کمی اور قہ ہریں۔

#### لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح

سوال:...ایک لاکا الزی کو پیند کرتا ہے، اور اپنے تھر والوں ہے دشتہ باتنے کے لئے کہتا ہے جمر گھر والے تکف اس لئے لاک کا دشتر نہیں چاہیے کہ وہ اُونے تھر انے نے لئی نیس رکھتی ، طالۂ کر لاکی جر طرح ہے شریف ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ کیا شریعت کی ڈوے بیشاد کی جائز ہے؟ بینی ایک شاوی شمر لاکن کے گھر والے شائل ہوں کے بھر لاڑے والے نیس

جواب:...اگرلز کی کے دالدین رضامند ہوں تو نکاح جائز ہے لڑے کے دالدین کی رضامندی کوئی ضروری نہیں ۔ <sup>(۲)</sup>

### ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی ہے نکاح

سوال: سکی خض نے کسی بالشار کی کو اخوا کر کے دو گواہوں کی سوجود گی میں مهر مقر کر کے نکاح کرلیا ہے، جبکہ یہ نکاح دونوں کے والدین اورشتہ داروں کے لئے بدنا کی کا باعث ہے، نیز رونوں بم کفوجی نہیں، کیا یہ نکاح ہوایا نہیں؟

جواب:... دُوسرے آخر۔ کے نزو دکی تو ولی کی اجازت کے بھیر ذکاح ، جوتا ہی ٹیس، اور ہزارے اہام ابوحنیفہ رحمداللہ کے نزد یک کلوش تو ہوجا تا ہے اور فیم کلوش وروا دیتی میں بھتی گامی پر ہے کہ ذکاح ٹیس ہوتا<sup>(\*\*)</sup> اس لئے اقوا شدولا کیاں جوفیر کلوش والدین کی رضاحتہ دک کے بھیرنگاح کر کہتے ہیں، جاروں فتہاہے اُمت کے مفتیٰ بیقر ل کے مطابق ان کاع کا اُما مدے۔ <sup>(a)</sup>

 <sup>(1)</sup> ويجب مهر المثل في نكاح فاصد. (در مختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ١٣١١ ، البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٦٩ ، طبع بيروث).
 (٢) والتُحرّة مهر مثلها الشرعي مهر مثلها اللغوى أي مهر امرأة تماثلها من قوم أيبها لا أنها ان لم تكن من قومه كينت عمد.

<sup>(</sup>الدرالمختار ج:٣ ص:١٣٤) باب المهرء أيضًا: هذاية ج:٢ ص:٣٣٣، طبع شركت علميه ملتان). - صدياً الدين بلود أن المستقد المرأ أدون التي الدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين ال

<sup>(</sup>٣) الرجل فإنه إذا تزوج بنفسه مكافئة له أو ألا فإنه صحيح الزم. (رد اغتار ج:٣ ص: ٨٥، باب الولي).

<sup>(</sup>٣) أن السفلي، به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنتقاد أصلاراذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣ الحصل في الأكفاء طبع دار المعرفة. أيضًا: نقذ نكاح حرة مكلفة بلاولي، وله الإعتراض في غير الكفة وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضي خان، وهذا أصبح وأحوظ، والمختار للفنوي في زماننا. رمجمع الأنهر ج: ١ ص ٣٨٨، باب الأولياء والأكفاء، طبع داو الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولم، والتمام الا المعلمة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة

### عائلى قوانين كے تحت غير كفوميں نكاح كى حيثيت

سوال: .. عکومت پاکستان کے ماگی آوا نین کی زوے ایک بالفائد کی اور لڑکا عمر مرفیقیٹ اور کورٹ سرٹیقایٹ حاصل کر کے ، بغیر والدین ورشته داروں کی رضامندی کے غیر کنویس کام کر سکتے ہیں ، بیان کا قانون ہے ، آیا ایس افکار صحیح ، وگا پائیس؟ جواب: ... ماگی آوا نین کی کن وفعات اسلام کے خلاف جیں، اور غیر اسلای قانون کے مطابق عدائق فیصلہ شرکی نقطہ نظر

ے كالعدم متعور ہوتا ہے، اس لئے اليے فكاحول كا بھى وہى تھم ہے جواو يرد كركيا كيا ہے۔ (1)

ا پی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے

سوال: ... بارج ۱۹۸۷ء کے وائجسٹ بین مضمون' شادی کیوں' کے مطالے کا موقع کیا ، دوران مطالعہ بیستنظر سے گز دا کرلڑی خوداگر اپنی مرض سے شادی کرلے تو اکال ہوجا تا ہے، لیکن اگر اس کی مال یا ولی دارے ادر سرپرست کو اس اکال پر کنو کا اعتراض ہے کہا ہے چوڑ میں شادی ٹیمیں ہے واسمالی عدالت میں اس کا داؤی شاجائے گا۔ ادرا گردھتیت میں بیٹا ہت ہوجائے کہا ا لڑکی نے مال باپ کی مرش کے خطاف فیر کنو میں شادی کی ہے تو قاضی اس اٹھاج کوشتح کردے گا۔ اس کے بارے میں موش بیسے کہ ظاہر ارداد بیا میسکہ فیر مطنی ہیں جا میں سے متاخ میں آخرین آخراف نے اس کے طاف فوق کا دیا ہے ، اب مطنی ہیکی ہے کہا گر بالئے لڑکی دلی عصب کی رضائے بغیر فیر کنو میں اٹھا دش کے تو دو کاری اصلاحت تھری تھیں ہوتا ، اس کی تقدیدات کتب فقد وقاد وکی میں موجود ہیں۔

ؤ دسری بات اس میں قاتانیکی ہے ہے کہ مال کواس صورت میں فاہرالرواید کے مطابق ند احتراش کا حق ہے اور ندی اس کی عدم رضامعتر ہے ، فزمنھون خدکورش مال کا اخذ قاتل حذف ہے ، مسیح ہیہ ہے کہ صرف ولی عصبہ کوخیر کفوش نکار کر سے پر فاہرالرواید کے مطابق حق احتراض حاصل ہے ۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جا چک ہے کہ متافع میں اُرتاف نے اس مسئلے میں روایت حسن محن ابلا مطبقہ کو ملتی بقرار ادیا ہے ۔ مطبقہ کو ملتی بقرار ادیا ہے ۔

جواب:... جناب کی پیتقلیریچ ہے، غیر تفویش ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ای نبیں ہوتا، لہذا الیا اکاح کا اعدم ادرانو تصور کیا جائے گا، اس کو مختر کرانے کے لئے ولی کو عدالت کا درواز وکھنگھنانے کی مغرورت نبیں۔ بھی منتی ہو لی ہے۔ کہ مال ولئیس، عصیات بلی الترتیب دلی بین، مضمون نگارکوان دونوں مسئلوں میں ہورہوا ہے۔

نوٹ :.. عصبان دارٹوں کوکہا جاتا ہے جن کا درافت بٹی کوئی حصہ ترزئیں ہوتا پلکہ ھے دالوں کے ھے ادا کرنے کے بعد جو ہال باتی دوجا تا ہے دوان کوے دیاجا تا ہے '' اور میصبات کی افر تیب جار ہیں:

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوجت نفسها من كفو لزم على الأولياء، وإن زوجت من غيو كفو لا يلزم. (رد اغتار ج:٣ ص:٨٣).

 <sup>(</sup>٣) أن السفتين، وواية الحسن على ألؤمام من عدم الإنصاد أصلا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا
 بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص ١٣٠٤ / كتاب الدكاح، باب الأولياء، طبح دار المعرفة).

 <sup>(</sup>٦) والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع العال. (مواجى ص: ٣، طبع ايچ ايم سعيد).

ا:..منت كفروع لعني مينا، بوتا، ينج تك \_

٢...ميت كأصول لعني إپ يادادا، پر دادا أو پرتك...

۳ ... باپ کی اولا دلیعنی بھائی ، بیٹیج بجیجوں کی اولا و۔ سریب سریب

۴:...دادا کی اولاد، یعنی چیا، چیا کے لڑے، پوتے۔ (۱) یمی عصبات کل الر تیب لڑ کی کے نکاح کے لئے اس کے ولی ہیں۔ (۲)

ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضا مندی شرط ہے

سوال: ... ایک مختم نے شادی شدہ مورت افوا کی تھی، جب ہیں نے مورت افوا کی تھی تو اس کا لوئی بچے دئیں وارنہ ہی وہ حالمہ تھی ۔ اس مورت کے افوا کے دوران ایک لڑی اور ایک لڑکا پیدا ہوا اور ان کی پیدائش کے بعد افواکشدہ کا مقدر نکال کہا اور پہلے خاوند نے طلاق دے دی اوراغو اکشدہ کوشر فی طور پر تومروی گئی۔ اب اس مسئلہ سیسے کہ جو بچیافوا کے دوران پیدا ہوا ہے، کیا اس لڑکے کا ایک نہاہے شریف اور شیم لڑکی ہے گان کرنا جا نڑہے؟ حالا تکہ دہ افواکشدہ کے نکاح کرنے سے پہلے بیدا ہواہے۔

جواب: ..الز کی اورلز کی کے اولیا ،اگر اس نکاح پر راضی ہوں تو نکاح ہوسکتا ہے، اور اگر ان میں سے وٹی ایک راضی ند ہوتو نکاح مجھے نہیں ۔ '''

اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح سیجے ہے

سوال: الزكارلزي كي حيثيت كراير بالزك كردالدين ال نكارّ حفرق بين اليكن بينكاح كورث كـ ذريعه بوا بالمراكز المراكز كي بينكار من بين بين المراكز كي كردالدين المراكز المراكز بين المراكز كي بينكار كورث كـ ذريعه بوا

جواب: منج ب، بشرطيكه نكاح كي ديگرشرا نطا كوفوظ ركها كيابو.

(1) يحوز العصية بنفسه وهو كل ذكر والى قوله) ما أبقت الفراتش أى جسها، وعند ألإنفراد يحرز جميع المال بجهة واصداب بانفسه أربعة أصناف جوء المبت ثم أصله ثم جرء أبعه ثم جزء جدّه ويقدم الأفرب الالقرب الالقرب الالقرب الله فراسة المتحارج دائمة أصدار ج: ٦ صريحه على المتحارج دائمة أنشى ..... على ترتيب الإرت .. الج. (٢) الولى في التكار مع داعتار ج: ٦ صريحه اللهت ..... بلا توسطة أنثى ..... على ترتيب الإرت .. الج. (٣) عن أبى هريرة أن النبي على القربة ج: ٢ صريح ١٦ صريح المعارض من المتحارض من المتحارض المتحررة المتحررة المتحارض المتحررة المتحررة المتحررة المتحررة المتحررة المتحررة المتحررة المتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة المتحررة المتحررة والمتحررة والمتحررة المتحررة المتحررة والمتحررة المتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة المتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة والمتحررة المتحررة والمتحررة والمتحرر

( ) على الى هورو ان السيل على مد عليه واستون ، مستحد حيث على مستور و مستور - يسبق - مورد و المن المستحد المناق إذنها؟ قال: أن تسسكت. وبدل عليه حديث ان عامل قال: قال وصول الله على أن تزويج الكر لا يجوز بغير الذنها. (شرح والبكر تستامر في نفسها واذنها صعاتها ........ فهذه الأخيار كلها تدل على أن تزويج الكر لا يجوز بغير الذنها. (شرح معتصد الطلحاوى ج؟ هم من ٢٩٦ - كذاب الشكاح و غير دار المسواح و بيورت). وفي المدانع الصنائع (ج؟ عن ١٨ ا ٣٠ المناق طبع مسيمة كراجي) كتاب الشكاح : لأن في الكفاءة حقق لماؤوليناء المهم يستعون بذلك .... . . . ولو كان النزوج بمرضاهم بلزم حتى لا يكون لهم حق الإعتراض. وأيضًا في المجوهرة البرة ج؟ عن ١٤٤ عليم مكتبة حقائية. والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے ہے ہوتا ہی نہیں، چاہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں

سوال:...اگرلز کا ،لڑکی اپنی رضامندی ہے شادی کرنا جا ہے ہوں ، والدین آ ڈے ہوں اورلڑ کی ،لڑ کا کورٹ نہ جا سکتے ہوں تو کیا کی وکیل کے باس جا کردو گواہوں کی موجود گی میں فکار منعقد کیا جا سکتا ہے؟

جواب: ... عام طور پرایے نکاح جن میں والدین کی رضامندی شامل ندہو، یا والدین کے لئے ہتک عزت کے موجب ہول وہ نکاح سرے سے منعقد بی نہیں ہوتے ،خواہ و کیل کے ذریعے سے ہوں یاعدالت میں ہول۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيّما أمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكُّوة ص: ٣٤٠، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثاني). ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. والبحر الرائق ج.٣ ص:٢٨ اكتاب النكاح، باب الأولياء. طبع بيروت). وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٥١، طبع سعيد كراچي) كناب اللكاح، باب الولمَّ: ويفتني في غير الكفو بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتويُّ لفساد الزمان.

# نكاح كاوكيل

## لڑ کے کی عدم موجود گی میں دُوسر افتخص نکاح قبول کرسکتا ہے

سوال: .کیالڑ سے کی عدم موجود گی میں اس کا والد یا دیکل اڑ سے کی جانب سے نکاح قبول کرسکتا ہے؟ جیکہ جارے علاقے میں ایساعام کیا جاتا ہے، بعد میں وولڑ کے سے قبول کر والیتا ہے۔

جواب: .. کی ڈوسرے کی جانب ہے دکیل میں اس ایجاب وقبول کرنا تھے ہے'' اب اگرلا کے نے اس کو'' کام کا دیکل'' بنایا تھا تب تو دکیل کا ایجاب وقبول خوداس کڑکے کی طرف ہے ہی جھاجائے گا ، بعد شمالا کے سے قبول کرانے کی مغرور شہیں۔ اور اگرلا کے نے ویکل مقرز ٹیس کیا تھا، کو کی تھن اس کی اجاز ہے کہ بھی ہی دیکل میں گیا اوراس نے لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلیا تو اس کا کیا ہوا لگان لڑکے کی اجاز ہے پر موقوف ہے ، اگرلڑ کا اس کو پر قرار رکھے تو تکان مجھے جوگا ، اوراگر مستو دکر دیے تو لگائے خم جو گیا۔ '')

وُولہا کی موجودگی میں اس کی طرف ہے وکیل قبول کرسکتا ہے

سوال:...اگرکونی مخش اینے فکات کے دفت موجود ہواوردہ فکات کی مجلس میں نہ پینے تو اس مخض کا فکات اس کا بھائی یا کوئی سرپرست اس کی طرف ہے دکیل بن کرقبول کرسکتا ہے؟

جواب:..اگرِ کونی فخص اس کی طرف ہے دیس بن کر قبول کر لے قو نکاح بوجائے گا۔ (<sup>(1)</sup>

وُولها کی غیرموجودگی میں نکاح

#### سوال: ..موبدمرمد كرديمي علاقول ش شادى كرموتعول برعام طور يربيد كيف مين آيا بي كدؤولها كي غيرموجود كي من

<sup>(1)</sup> ويصع التوكيل بالنكاح وإن لم يعضره الشهود كذا في التنارخانية. وعالمگيرى ج ا ص ٢٩٣ كتاب المكاح.
(٢) قال: وتنزويج العبد والأنة بغير إذن مو لاهما موقوف فإن أجاز الموني جاز وإن ردّة باطل و كذلك لو زرّج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلاً بغير رضاه وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من القصولي وله مجيز انعقد موقوفاً على الإجازة. (هداية ج:٣ ص:٣٢٣، طع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التنارخانية. (عالمگيري، الباب السادس في الوكالة، كتاب النكاح ج: ١ ص. ٩٩٣). ثم النكاح كما يحقد بهذه الألفاظ بطريق الإصافة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة و الوسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بداته الصنائع ج: ٢ ص: ٣٣١، فصل في ركن النكاح).

لگاح پڑھایا جا تا ہے، اور دولها کی جگداس کا بھائی یادوت وغیروا بجاب وقبول کے الفاظ اس طرح ادا کرتے میں کد میں نے فلان فض کے لئے بیاز کی تبوا کر نی کے بیانکاح جائزے؟

جواب: سکی کی طرف سے دکیل بنا کرا بجاب و تبول صحح ہے۔ (۱)

### شو ہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاح کس طرح کریں؟

سوال: .. اگرائی گان کے ایک سال بعدایا گان دوبارہ کرنا چاہے، اور مردایک ملک ش اور تورت دومرے ملک شی ہو تو کیا بصورت ہوئتی ہے کہ اس تورت سے مرد شط کے ذریعیہ مطوم کر لے کہش ایٹا اور تمیارا نگان کر رہا ہوں ، اگر دوا جازت دیدے کر پیری طرف سے آپ و کیل مقرز کر لیں یا خود اگر مرف خاہ دکوا تا تا او سے کہ بیری اجازت ہے، نگان پڑھ لیس او آگر خوج بیری کی طرف سے خود دکر مقرز کرے اور ای مجر پر جتا پہلے تھا، نگان پڑھ لے آئے کیا نگان ہوجا ہے گا؟ غیر آگر مندے ایک ہات انگل جائے ، جس سے نگان ٹوٹ جائے اور ایمان جاتا رہے ، آئم بیول ہائی شدہ ولگ کی دومرے ملک میں ہواور وہ دیا کے در بیعے یا کمل فون سے ذریعے اجازت دے کہتم نگان وہارہ پڑھ اواور دکیل بھی فود مقرز کر لودہ کیا بیوں کی اس اجازت برنان ہوجائے گا؟

جواب:...اگرافان کی تجدید کی شروت جواندی کی این این کی اور درید سے دراید اور درید سے رابطه قام کر کے دریافت کیا جاسکا ہے،اگر وواجانت دید ہے تو کاح کی تجدید کی ہے۔شوہراس کی طرف سے دکیل کھی جو جائے گا۔ (\*)

### کیاایک ہی شخص لڑکی ہاڑ کے دونوں کی طرف سے قبول کرسکتا ہے؟

موالٰ:..،اگر محی شادی شرائر کی کا باب نکاح ش کے کہ:" می الزکی کے دالد کی حیث سے اپنی الزکی کا نکاح الذال الا ک سے کر تا ہوں ' مجر کے کہ: " لڑ کے کسر پرست کی حیثیت سے میں آبو ل کر تا ہوں ' تھی بار کے آو کیا نکاح ہو گیا یا کوئیں؟

جواب: ... جوفض لڑ کے اور لڑ کی دونوں کی جانب ہے دسکل یاد نی ہوءا گر وہ یہ کیدے کہ: '' میں نے فلاس لڑ کی کا فلاس لڑ کے سے نکاح کر دیا'' آڈ نگاح ہوجا تا ہے''اینٹی اس با ہے کہ محم ضرور ہے تیس کر ایک ہار میں کیم کہ:'' میں فلال لڑ کے سے نکاح کرتا ہوں'' ، اور دُومری بار ایس کیم کئے کہ:'' میں اس لڑ کے کہ طرف ہے تجول کرتا ہوں'' ، اور تین بارو ہرانے کی بھی ضرورت فہیں ، صرف ایک بارگواہوں کے مار منز کبردینے ہے نکاح ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) ويضح التوكيل بالنكاح وإن لم يحصر الشهود كذا في السارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٩٣، كتاب النكاح، الماب السادس في الوكالة). -

<sup>(</sup>۲) إسراة وكملت رجلًا أن يزوّجها من نفسه فيقال: زوجت فلانة من نفسي، يجوز وإن لم تقل قبلت كذا في الخلاصة. (عالمكبرى ج: اسمن ٢٩٥، طبع بـلـوچستان). ولـلـوكـبـل أن يزوج مؤكلته من نفسه، والعراد بالوكيل، الوكيل في أن يزوجها من نفسه لمما في اغيط، لووكلته بنزويجها من رجل فزوجها من نفسه لمويجز. (البحر الوائق ج:٣ ص: ١٣١، كتاب النكاح، فصل بعض مسائل الوكيل والقضولي، طبع دار المعرفة يبروت.

<sup>(</sup>٣) (ويتولى طرفى النكاح واحد) بإيحاب مع القبول في خمس صور كان كان وليا أو وكيلا من الجانبين. (در مختار مع رد اغتار ج:٣ ص: ٩٦، كتاب النكاح، باب الولى، طبع ايج ايم صعيد كراچي).

### بالغ لڑ کے،لڑ کی کا نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے

سوال: الزكى مرتقر بيا مي بالمح مسال بيلاكى كام وأخارها ميں سال بود ووں عاقل بالغ شرق اخبارے خود عقار ميں وان كا لكاس الطرح كرايا كيا ہے كہ اور لاكئے كہا ہے كہ موادى صاحب نے اس طور سے ايجاب وقيل كرايا كرائرى باپ سے مولوى صاحب نے ہو چھا كہ: ''تم نے اپنے لڑكى ہوشى تق ميران صاحب كے بينے كے لكام ميں وى؟'' انہوں نے جواب ديا كر:'' هم نے دى!''لاكے كہ باپ سے ہو چھا كر:''تم نے اپنے لاكئے كہ واسطے تول كى؟'' انہوں نے كہا: '' قبول كى!'' اس ك بعد لاكا اور لؤكى ہر و كے والدين نے اپنے بچوں كواس لكارت سے مطلق فين كيا ، اب لاكا عليمہ و زندگى بمر كر رہا ہے ، اس لكارح كى شرق حثيت كيا ہے؟ لكارح اوالدين نے اپنے بچوں كواس لكارت سے مطلق فين كيا ، اب لاكا عليمہ و زندگى بمر كر رہا ہے ، اس لكارح كى شرق

جواب نہ.. بہ نکاح تو ہوگیا، محرالا کے اورلا کی دونوں کی اجازت پر موقوف رہا، اطلاع ہونے کے بعد اگر دونوں نے قبول کرلیا تھا تو نکاح تجو مجرکیہ اورا کران میں ہے کی ایک نے انکار کردیا تھا تو نکاح تجو کیا ۔ <sup>(1)</sup>

#### نکاح نامے پرصرف وستخط

سوال نند کیل اور گواہان اُڑی کے پاس کے اور موجود ہو آئیں کے مطابق سرف نکاح نامے کے رجنر پرائی کا وسخط لے
لیا وکیل نے لڑی سے کوئی بات نہ کہا ، مارٹ کے کا نام لیا، ندم کی رقم بتائی ، شرفر دو کیل گروانا ، نشاناح پڑھانے کی اجازت کی معرف
دسخط لے کر نکاح خواں کے پاس لوٹ آئے ، اور دونوں گواہوں نے بھی صرف بسخط کرتے ہی دیکھا ، منا کچھ کی ٹیس، اور ایک ہی
حالت میں نکاح خواں نے بھی ابنی کھیر گواہوں سے دریافت سے نکاح پڑھا وارٹری بھی زخصت ہوکر سسرال چلی آئی ، کیا شرعا اُٹاح
ہوگیا؟ اور اگرفین ہواؤ کیا صورت حال سائے آئے گی؟

جواب: .. نگاح کے فارم میں بیرماری تغییلات درج ہوتی ہیں جنمیں پڑھ کرائر کی ثکاح کی منظوری کے دستھا کرتی ہے، اس لئے نکاح سمجھے ہوئے میں کوئی شیئیں۔ (۲)

ا جنبی اور نامحرّم مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے

سوال:...ہارے یہاں رداج ہے کہ جب کی گھر میں لڑکی کی مثلیٰ کی جاتی ہے تو دی میں آ دی یا کم دمیش لڑکے کے گھر

<sup>(1)</sup> لا يحجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بعير إذنها بكرًا كانت أو ليبًا. (عالم تكبرى ج: ا ص: ١٠٨٤ ، كتاب الشكاح .. وفي البحر: والشُّنة أن يستام والكر ولها قبل الكاح ........ وأن زوجها بغير استعار فقد أخطأ الشُّنة، وتوقف على وضاعه انتهى، وقو محمل النهى في حديث علم لا تتحاج الأبه حتى تستام و ألا تشكم البكر حتى تستاذى الفاري بارسول الغة وكيف إذنها قال: أن تسكت فهم بيان الشّنة الإثناق على أنها لو صرحت بالرضا بعد المغد نطقة فاند يجوز. والبحر الرائق ج: ٣ من ١٤١١ ، كتاب الكتاح ، فاب الأولياء والاكتماء، طيع دار المعرفة بيروت.
(ع) والعلم للركيل بالتوكيل (التي قول» ويبت العلم اما بالمشافية أو الكتاب إليه. والبح الرائع ج: عن حن ١٣٠٤.

دالوں کی طرف سے گڑئ والے کے گھر جاتے ہیں، ساتھ ہی کائی مقدار میں مضائی وغیرہ اورلڑی کے لئے گئی جوڑے کیڑے اور ا جوتے ، انگوشی لڑک و پینا تے ہیں، جوتھوڑ وہ ہے بعدا تا دوسے ہیں۔ اس کے بعدلڑ کے والوں کی آمد ورف خلاف معراکی کلف کے بغیر دینا ہے ۔ پھرشا وی سے دون پہلو کی کو پھر مستوں اس کے بعدائے کہ اور پون باخل ہیں اورلڑ کی ہوا اندین لڑک کے اس بھر وہنا تے ہیں۔ خوش مدعا ہے کہ ہے سب باتی ہوتی ہیں اورلڈ کی کواسے رشتے اور است کا بورا پورا طم بھڑا ہے اور وہ قرار ہوت بائل بھش حضرات لڑکی کے پاس اجازت کے لئے دوگاہ ہیں جو کہ فیرجرش ہوتے ہیں اور فیرخرم موروث میں با جمجاب جاتے اورلڑ کی سے اجازت نکات اور دکیل کا حوال کرتے ہیں، انکٹر ویشتر لڑکی خورجرش ہوتی میں اور فیرخرم موروث میں سے کوئی مورے کہ ویت ہے کوئر کی نے فال کو دیک مقرر کیا ہے ، جبکہ لڑکی کا باپ ، بھائی میچار میں میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے نام بھی

<sup>(1)</sup> الولى في الشكاح العصبة بمنفسه ملاتوسطة اتفي على توتيب الإوث. قال ابن عابدين: يقدم الأب تم أبوه .. الخ. (رداعتار ج. ٣ ص.٣٤: باب الولى، أيضًا: هداية ج. ٣ ص. ١٦ ٣، طبح شركت عليمه ملتان). (٢) وهو النُسنَّة بان يقول أيها قبل النكاح فلان يخطف أو يلاكوك...... واستحص الرحمني ما ذكره الشافعية من أن السُّنة في الإستندان أن يوسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أو لي لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. (شامي ج. ٣ ص: ١٨٥ مابا لولى، طبح ابنج ابيوسعيد كراجهي.

# نابالغ اولادكا نكاح

### بچین کی شادی

سوال: ... والد نے اپنے فرزند کا نکاح ( بیون ش) کردیا تھا، اسبالا کا لاؤی کو لانے پر رضا مند ثیبی ہے، تو طاق کی نوبت

آتی ہے اپنیں؟ واقع رہے کین کی شاد کا اور جوان آو میوں کی شقی ہا لگل ایک جی بوتی ہے۔ متنی میں بھی پالس پیاس آدی آھے

ہیں، ایک دورے کو دیے کا قرار ہوتا ہے، مہمانوں کو کھا تا کھا یا جاتا ہے، اس طرح بھین کی شادی میں چند مہمانوں کو اقرار (جوکہ
والدین کی طرف ہے ہوتا ہے، بیعبہ اس طرح جمہانوں کو کھا تا کھا یا جاتا ہے، اس طرح بھین کی سرح تے ہیں ) کے بعد کھا تا کھا یا گیا۔ جس طرح
مثلی میں کھا کی وار دوائی تیس ہوتی، بیعبہ اس طرح بھین کی شادی ہیں بھی ہیں نواز پر نوبی کا روز ائی انکھائی پر مائی، الفرض فادم
و فیروی کرنا ٹیس ہوتا۔ اس طرح والدین کی رضاحت کی شی ہوتی ہے۔ اسبالا کی ہمتی ہے کہ بی میں تو میس جائی گر ہوتے ہیں، اور
کھر ویکر کرنا ٹیس ہوتا۔ اس طرح والدین کی دوعے بائل آیک بھی ہے۔ اسبالا کی ہمتی ہے کہ بی میں تو میس جائی گر موال کو گہتی ہے
کہ جائے میں اور کھین کی دوجے جائی ہے۔ اور طاق کی بھی شرورت ٹیس کے کہ بی میں تو میس جائی گر ہوں کہ کہا ال

۲: ...کیا دالدین کا بخین عمی اولاد کا اس طرح نکاح کر ناشر بعت کی زوے جائزے جو کہ بعد عمی إختان ف دؤششی کا سب بنا ہے؟

جواب: ... بیچین کی شادی اگراس طرح ہوکہ اس میں نکاح کا پیجاب وقبول ہو، اور مبر مقرر کیا جائے ، اور لڑکی اور لڑے کے والدین نے بطورہ کیل ایجاب وقبول کیا ہو، اور کا کا وہ جائے گا۔ اُنجد میں بغیر طلاق کے بلیجہ کی نیس ہوگتی ۔

ن الجنس اوقات الى ضرورتس اومسلحين سائے آتی بين كروالدين بچول كى نابانى كى حالت بي شادى كروينا جاہے اللہ اللہ على الله على

<sup>(1)</sup> ثم المسكاح كسا يسعقد بهذاه الألفاظ بطريق الإصافة، يعتقد بها بطريق الديابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كنصرف المؤكل (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ٣٠١، كتاب المكاح فصل في ركن المكاح، طبع سعيد كراجي).

 <sup>(</sup>۲) ولـــفولــــانكاح الصفير والصفيرة ولو ثيا ولرم النكاح ولو بض فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبا وجدًا ... إلخ. (در
 مختار مع رد اغتار ج: ٣ ص ٢٤٠ باب الولى، طبع ايج ايج ايم سعيد كراچى).

### بجین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: نبتن بجیل کا ٹکا آدوباد کی تمریادوسال کی تعریم کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایجاب وقیل کے ووقائل توثییں ، جس کی جگہاں کے دالدین یا کو نی دمراسر پرست کرتا ہے۔ لڑکی کے بالغ ہونے پراس ٹکان کی شرق حیثیت کیا ہے جیارٹر کی اوراس کے ور شکوا ک بیر شرحیقول ٹیمیں؟

جواب: ... نابانی پکی کا نکاح آگر والد نے کیا ہوتو اگر کی کے بالغ ہونے کے بعداس کو بھٹے کرنے کا افتعار ثین ، بلکہ وہ نکاح پکا ہے۔ بیک حکم ہے جبکہ نکاح ادامہ کے بجائے داوائے کیا ہو۔ اوراگر باپ داوائے مطاوہ کی اور دشتہ دارنے نکاح کرایا تھا تو لڑی کو بالغ ہونے کے بعد اس کا اختیار ہوگا کہ نکاح کورکے یا ندر ہے (ان کھی کہ کی شرط ہے ہے کہ جم بجلس میں وہ بالغ ہوئی ہوای مجلس میں اعلان کروے کہ میں اس نکاح کو نامنظور کرتی ہوں '' ، والشوائع !

### بچین کا نکاح کس طرح کیاجائے؟

سوال: ...ہارے ہاں عام طور پر بدیرداج بے کماڑ کے اورائز کی کارشتہ بھین میں بی طے کردیا جاتا ہے، اور بھین کے نکاح کی ورج ذیل مخلف صور تھی ہوتی ہیں:

ان الرك اورارك كے بجائے وونوں كے والدين ايجاب و تبول كر ليتے ہيں۔

٢:...نابانغ لڑ كے اوراؤكى سے أكاح كے فارم پر دستخط كروائے جاتے ہيں۔

٣:... خطبة نكاح كے بعد دونوں كو پانى پلا دياجا تا ہے۔

معلوم بيكرنا ب كدكياان صورتول مِن نكاح وُرست موكا يأسين؟

جواب:...نکاح کی جوتین صورتم آنهی گئی ہیں، ان میں ہے ڈوسری اور تیسری تو باکش مہل ہیں۔ابدیہ پکی صورت سیج ہے، بشرطیکه لاکا اورلا کی دونوں بالغ منہ صول ''اگر بالغ ہوں تو ان کی رضا مندی کیلیتا منزوری ہے،اوراگر دورامنی نہ ہول و <sup>(س)</sup>

(1) ويجوز لكاح الصغير والصغيرة إذا رُوجهما الولى بكرًا كانت الصغيرة أو ليبًا والولى هو العصبة ..... فإن رُوجهما الأب أو الجديمني الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما ..... وإن رُوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٢ ٢ م: ٢ ٢ م، طع شركت علميه ملتان). (٢) إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا يد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو فليلا

(۱) است وصفی است من و است و به به اولی ... بنال خوارها، رشامی ج:۱۲ ص:۲۸، به اولی ... را و لملولی ایکناح الصغیر و الصغیرة و لو لیا واژم الکتاح ولو بعن فاحش او بعیر کفتر ان کان الولی آیا و جدًا ...الخ. ردر

(۳) و لـفـرلـى إنكاح الصغير والصغيرة ولو لينا ولزم النكاح ولو بغين قاحش او بغير كفر إن كان الولمي إنها وجدًا ...إلخ. (در مختار مع رد المنتار ج:۳ س:۲۲ باب الولي، طبع اينج ابيم سعيد كواچيي.

(٣) وَالسُّسَّةُ أَن يستأم الكو وليها قبل التَكاح ........ وإن زوجها بغير استنمار قفد أخطا السُّنة وتوقف علي رضاها. انتهى، وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأبع حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا وسول الله! وكمّف اذنها؟ قال: أن تسكّ. فهو بيان الشُّنة، للإنماق على أنها لو صوحت بالرضا بعد العقد نطقًا فإنه يجوز- (البحر الرائق ج:٣ ص ١٢١١، كتاب السكاح، باب الأولياء والاكتماء، طع بيروت.

# نابالغ لڑکی کا نکاح اگر والد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرَد

كرسكتاب؟

سوال:... کیافرماتے ہیں علائے وین کہ:

ا:...ایک ناباننے نوک جس کا والد، بھائی، والدہ زعرہ جیں، اس کوکی کو جو نابالنے ہے والد کی رشامندی کے بیٹیر بھائی ڈکاح کر کے دیے ملکا ہے بائیس؟

٢:...والدكولكات كاعلم مون ير، والدلكات كورّة كرسكات، ياه واثرى ك حد بلوغت كا إنتظار كرن كا يابند موكا؟

۳: ... کیا وہ نایا نظر لڑکی بالغ ہونے پراہیے فکار کوز قرکے کا اعلان کر کتی ہے؟ اور بھائی یا موں یا دیگر دشتہ دار کو آنہا دل تسلیم شکرتے ہوئے اپنے دالد، والدہ کواسیے نکاح کومسر وکرنے ہے گاہ کرنائی کائی ہوگا؟

جواب:...ا:...اگرائی کا دالد زنده ہوا در موجود والدی اُڑی کا دلی ہے، اس کی رشامندی کے اپنے لڑکی کا بھائی اس کا ٹکان ٹیس کرسکتا، اگر بھائی نے ٹکان کرویا تو دالد کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر دالد نے اس کو تبول کرلیا تو ٹکان کی ہوگیا اور اگر اس نے مستر دکرویا تو دو فکان ختم ہوگیا۔ (<sup>0)</sup>

٢:... زَدْ كُرْسَكُنَّا هِي، جِيسًا كَدُاو رِبْكُهَا كَيا-

۳:...اگروالد نے اس کو تحل کر لیا تو بالغ ہونے کے بعد لڑی کو اختیارٹیں، بلکہ یں سمجھا جائے گا کہ گویا والد نے خوسیا کا ک کیا اور ڈپالغ بگی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا، اس می لڑی کو بلوغ کے بعد اختیارٹیں ہوتا '' اورا گر بھائی کا کیا ہوا آگاح والد نے تزکر میا تھا تو وہ اس وقت تتم ہو گیا ، بالغ ہونے کے بعد لڑی کو س کے تزکر نے کی شروے تی ٹیس روی۔ ''

### نابالغ لڑ کے باڑی کا نکاح جائزے

موال:...عرض بیدے کد ماری برداری عمی لڑکے بالڑکی انجی چار پانٹی مال کے بھی ٹیس ہونے کر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کی زشعتی کروسیتے ہیں لے کئے کالوکی کا طرف سے ایجاب و تیول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑکے یالوکی کی رضاعت دی ٹیس ہوتی۔ اس طرح کی شادیاں ہارے اسلام میں جائز ہیں آئیس،؟

<sup>(1)</sup> ولملولي إلكاح الصغير والصغيرة والولي العصبة بتوقب الإرث ...إلخ. (البحر الوائق ج:٣ ص ٢٦٠) ، طع بيرويكان. واما إذا كمان أصدهسما ألموب من الإضو ضلا وكاية للأبعد مع الأقرب الإياذا غاب غيبةً متقطعةً ...إلخ. (البحر الوائق ج:٣ ص:١٢٨ كتاب الشكاح، باب الأولياء والأكتفاء، طبع دار الععوفة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) فإن زرّجهما الأب أو الجديعي الصغير والصغيرة فلاعيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرئ وافر الشفقة فيلزم
 الفقد بمباشرتهما. (هداية ج: ٢ ص: ٢٤ ١٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) الفضولي لو باع الصبي ماله ...... أو تزر ج ..... توقف على إجازة الولي. (شامي ج:٣ ص:٩٤، باب الولي).

جواب: ...نابالغ لڑے بڑ کا کا ٹکاح ان کے ولی کے ایجاب وقیول کے مراتھ میچ ہے، اور بالغ ہونے کے بعد باپ داوا کے تئے ہوئے ٹکام کومٹر دکرنے کا افتیار ان کوئیں۔ (۱)

## بالغ ہوتے ہی نکاح فورأمستر دکرنے کا اِختیار

موال: ... کیانایا نے لڑکی کا کا تا بالغ لڑک ہے ہوجاتا ہے، جبکہ دود فوں استے چھوٹے ہوتے ہیں کہا پی والدوکاؤود د پی رہے ہوتے ہیں؟ بعض خاندانوں میں ایے تکال کا یوان تامام ہے، اور اس نکاح کے تمام فرائنس لڑکی کی ماں اورلڑ کے کا باپ انجام دیتا ہے، کیا بینکاح شریعت کی ڈوسے جا کڑے؟

جواب: ... نا ہتی من بچن کا فاقع نیس کرتا جا جے ، بکدان کے بالغ ہونے کے بعدان کے زبحان کا فاقد کرتے ہوئے

کرنا جا ہتے ۔ تا ہم بعض ادقات والدین آزراہ شفت ای ش بھائی و کیعتے ہیں کہ نا بائٹی ش بنج کا عقد کردیا جائے ۔ اس کئے

شریعت نے نا بائتی کے فاق کو کئی جائز رکھا ہے ۔ مجراس ش یقضیل ہے کدا کر نگان باب وادا نے کیا ہوتو بچن کو بائز ہونے کے

جدا اختیار ٹیس ، بکدار کا اگر اس رہنے کا پہندٹیس کرتا تو طلاق دے سکا ہے، اور اگر لئی پینٹریس کرتی قوطن لے تک ہے اور اگر باب

باداداک علاوہ کی اور نے نا بائلے کا فائ کر ریا تھا تو بائ ہونے کے بعدان کواس نگان کے رکھنے یا مسر وکر نے کا اختیار ہے، تھراس

کے بعد فور ان بجل میں نگان کو مسر وہیس کیا، بکدیکس کے برخاست ہونے تک خاصوش رہے تو آگان کا بوجائے گا، بعد میں اس کو

معر فریس کر کئے ۔ (\*)

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الجدعد عدم الأب أو يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (ود انحتار جـ٣ صـ ١٦٠، باب الرائق، طبح سعيد كراجي). وفيه أيضا: وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخها بعد البلوغ. (ود انحتار جـ٣ صـ ١٦٠). وفي البحر الرائق (جـ٣ صـ ١٦٠). وفي البحر الرائق (جـ٣ صـ ١٦٠) كتباب المسكلح، باب الأوليا، والأكفاء وطبع دار المعرفة، بيروت): وقوله والهما عيار الفسخ بالمبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء أي للصغير والصغيرة إلها بلغا وقد زوجا أن يفسحا عقد النكاح الصادر من ولي غير أب ولا جد يشرط قضاء القاضي بالفرقة ...... بخلاف ما إذا وجهما الأب والجد فإنه أو خيار لهما بعد بلوغهما لأبوا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما .. إلى.

 <sup>(</sup>٣) رولا يستمد إلى أخبر أبضلس ......إذا بلقت وهي عاقمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال
 البلوغ أو أتعلم فلو سكتت ولو قليلاً بطل خيارها ولو قبل تبدل إفيلس. (ود اغتار ج:٣ ص:٣٠) باب الولي).

### نابالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد إختيار

سوال: ... بدارے گا دار میں نکاح کا ایک طریقہ رہ تھے کہ ویٹن می پایاجاتا ہے، وہ یک لاکا اور لاک انجی چھوٹی عمر کے بن بوسے بیں سنی بالکن نابا لئے بچے ہوتے میں کہ ان کے والدین ان نابا لئے بچل کے نکام کا آئیس میں ایک معاہدہ کرلیتے ہیں۔ میرک آپ ہے گز ادر میں ہے کہ کیا یہ نگاہ ماسام میں جائز ہے؟ ہاری مقالی نہاں میں اے "جابی ہوا"۔ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نکاح تھی لڑکے اور لاک کا درضا مندی ہوتا آباہے ہی ضروری ہے، دونہ جرا نکاح ٹیمی ہوتا۔ اگر بیاجا تجوار جائز ہے تو اس کی شرائکا کیا بین؟ اور میں حاجہ کوئن کوئنگ ہونے پڑلا کے اور لڑک کی رضا مندی نہ ہوتو ان کے لئے کیا تھ

جواب:...نابانی کا نگاح جائز ب<sup>2</sup> بجراگر باپ اوردادائے علاوہ کی اور نے کرادیا تھا تو بالنے ہونے کے جدلز کی کو اختیار ہوگا کہ دواسے رکنے یامستر وکرد ہے، محرشر ط ہے کہ جس تجل عمرائز کی بالنے ہوائی تجل میں اعلان کردے، ورشد کا حمالا ازم ہوجائے گا اور بعد میں مستر وکرنے کا احتیار ٹیمن ہوگا<sup>(ک)</sup> اور باپ دادائے کئے ہوئے فکا تی کومستر وکرنے کا اِختیار ٹیم<sup>ن</sup> اُلا بیکہ دائنچ طور پر ہے فکا آلولا دکی رہایت وشفقت کی بنا مرتین بلکہ کی لائج کی بنامر کیا ہو۔

## باپ دا دا کے علاوہ أد وسرے كاكيا موا فكاح لڑكى بلوغت كے بعد فنخ كر يكتى ہے

موال: .. سماة زینب کا فاح منی زید سے اس وقت منطقہ ہوا جب زینب بالغ نیمی تھی، چنا نو زینب کی طرف سے زینب کے دالدین کی عدم موجود کی میں زینب کے مامول نے قبول کیا، دوسال بعد زینب بالغ ہوگی، بوفت کے ساتھ ہی زینب نے اس فاح کوننج کر ڈالا ، اس صورت میں سما ة زینب کے لئے شرعادة تو فاؤوسر سے ثوبر کے نکاح میں جانے کا جواز ہے پائیس؟ جانے میں عدت کا مشلہ سے بری کرلیس؟

جواب: ... نابالغ بی کا نکاح اگراس کے باپ واوا کے علاو مکمی اور نے کرویا ہوتو اس بی کو بالغ ہونے کے بعد اختیار

<sup>(</sup>۱) ولـــلولـــي إنسكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا. (دومختار ج: ٣ ص: ٣٦) بباب الولــي). قال أبو جعفر: ولـــــاتر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بلذالك ......... ومن جهة النُّسنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عالسّــة رضى الله عنها، وهي صغيرة زوجها إياه أبوبكر. (شرح مختصر الطحارى ج: ٣ ص: ١٩٣٠ ا ١٩٣٠ كتاب النكاح، طبح دار البـــــائر أن الإسلامية). (٢) وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. (رد اغتار ج: ٣ ص: ١٦ باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراجي، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢٨، باب الأولياء والأكفاء، طبح بيروت.

 <sup>(</sup>٣) فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل انجلس. (رد انحتار ج:٣ ص:٤٣).

<sup>(</sup>٣). قو فعل الأب أو البحد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ. (رداغتار ج: ٣ ص: ١٦٨ بـــاب الولى، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٨ ا ، طع بيروت .

 <sup>(</sup>۵) لو عرب من الأب سوء ألاختيار لسفهه أو لطمعه ألا يجوز عقده إجماعًا. (ود اغتار ج: ٣ ص: ٧٤، باب الولي).

ہے، خواہ اس نکاح کو برقر اردیکے یاستر وکروے (' چوکلد زیب نے پانغ ہونے کے فروا بعد اس نکاح کو وجواس کے مامول نے کیا تھا۔ مستر وکر دیا، اس کے بیڈگاح کم نجو کیا افزی و مربی جگر مقد کرسکتی ہے، چونکد ماموں کا کیا ہوا نکاح فرختی ہے پہلے ہی کا لعدم ہو گیا، اس لے لڑکی کے ذمہ عدت بھی فیس ۔ (\*)

## نابالغ لڑی کا نکاح اگر باپ کرد ہے تو بلوغت کے بعدا ہے فنخ کا اختیار نہیں

سوال:...ایک نابالغ نوک کا فائل آس کے دالمدینے کردیا تھا، پھراس کا دالمدف ہوتیا، دولا کی اپنی دالدو سے ساتھ رہتی ہے، بیبال تک کراب بالغ ہے، اب لاک والے اصراد کرتے ہیں کدلڑ کی دارے بال زخصتی کردد کیمن از کی کی مال اورلڑ کی ٹیمیں مان رسی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اورلڑ کے دالے چھوڑ ٹیمیں رہے، اب عدالت ہی لؤک سے طلاق ولوائی جائے یا لڑک کو بھی کر بھروہ خود مخود طلاق وے دیے ام بردائیس کر کے طاق تی کو جائے؟

## بجین کے نکاح کے فٹنے ہونے یانہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک لزگ کے بیمین میں باپ نے ایک فخض کو عام طریقے ہے کہدویا تھا کہ میں نے اپنی لڑ کہ تبرارے لا کے کو

<sup>(</sup>١) ديمية ص:١٢٦ ماشينبر٧\_

<sup>(</sup>۲) قال تعالى: "بـــــ اليها الدين أسرو إذا نكحتم المؤمنية ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فعا لكم عليهن من عذة تعسفونها" والأحزاب. قال: ويطلق غير المدخول بها مني شاء، لأنه ليس عليها عدة قيمير طلاقها للعدة. (شرح مختصر الطحارى ج.۵ ص: ۳۹ كتاب الطلاق، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لو لعلى آلاب أو الجدعد عدم الأب أو يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ يعد البلزغ. (ود اغتار ج: ٣ ص: ١٨، باب الدلس، طبع ايج ايم سعيد كراجي). قال أبو جعفر: ومن وقع بينه وبين زوجته شقاق لله أن يطافقها على تجفلو يا محدة منها بعد أن لا يسجاوز به ما أعطاها، وان كان النشوز من قبله ما لهم يبع له أن ياحمد سهة شيئًا ....... قال أحمد: الأصل في ذالك قول الله تعالى: ولا يعالى المنظمة عند الأحمد الأحمد المنظمة عند المحدث المنظمة عند المحدث المنظمة عند المحدث المنظمة عند المحدث المنظمة على الكثير والقليل ...إلخ. (شرح عليه المحدد المحدث المعرف أن لا يقيما حدود الله على الكثير والقليل ...إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٥٣، كتاب الكاح. مسألة المحلم طبع بيروت).

دے دی۔ اب لڑی نے بالغ ہونے کے بعد عد الت میں بیان دیا ہے کہ میں اپٹی مرشی سے شادی کروں گی ، اس صورت میں ببلا نکاح ہوایتیں؟

جواب ..." میں نے اپنیائر کی تبدار ہے تو کود دوگا کے الفاظ می " رشتے کا وعدد " مین مثلی سے لئے والے جاتے میں، اور می اکار کے ایجاب وقبول کے لئے ، اب فیعلہ طلب چیز ہے کہ بیا افاظ لڑکی کے والد نے کس میٹیت سے کیے تھے؟ اس کا فیعلہ اس طرح ہو مکتا ہے کہ:

الف:... جمن تجلس میں سیالفاظ کیے گئے اگر دو بکل لا کے یالائی کے ذکاح کے لئے منعقد کی گئی تھی، قاضی کو بھی بایا گیا تھا، گواہ مگی بلائے گئے تھے مہر گی مقرکریا گیا تھا، اورلڑ سے لاک کے والدین نے اپنے بچوں کی طرف ہے ویکس بمار کر ایجاب وقبل کمی کیا تھا تو ہیں" نامی'' ہوا بالغ ہونے کے بعد لاکی کواس کے قوق نے کا بھتیا رئیس'' اور اس کا عدالت میں دیا ہوا بیان مجی بے گل ہے، اب اس کا کل بیے کرلڑ کے سے با قاعد وطلاق کی جائے۔

ب:... و دسری صورت ہے ہے کہ جس صوقع پر بیالغاظ کیے گئے تھے، نہ وہ نگان کی کجٹس تھی ، نہ میر کا دکر تھا، نہ گواہ تھاؤ'' میں نے اپنی لڑکی تہبار سے لڑکے کو وے دی'' کے الغاظ محض وید وہ فکارج پاعظی شار بوں کے ،اس لئے لڑکی کا وہاں شادی کرنے ہے افکار کھے ہے، کہوکنہ جب ان الغاظ ہے تکارش تو کیس موارتو لڑکی کو عدالت میں جا کر بیان دینے کی شوروت ٹیس ۔ (۲۰)

والدنے نابالغ لڑک کا تکاح ذاتی منعت کے بغیر کیا تھا تو لڑک کو بالغ ہونے کے بعد شم کرنے کا اختیار ٹیس

موال: "" الف" في اپني اپني کا بجين ای ش ديكل بن كر" ب" سے عقى اور با قامدو فاح كيا، كر اوجنابالغ بون في كے رفعتى ۱۲ - ۱۳ سال كي مكن ديگى بكر جب فرورالز كى جوان يوگئ اور تجودار يوگئ تواس نے" ب" سے رشتے كو پندئيس كيا اور ساف افكار كركئي اقر كيا اس صورت مي الز كى اس فكال كوشم كركتى ہے يا كم نيس؟ فتم كركتى بوتو تحض زبان سے يا سرالت سے زجوع الز كى ك ليك أور دي شريعت خرود كى ہے؟

جواب: ...اگرباب نے اپنے کسی واتی مغاوت کئے بیانا م نیس کیا تھا تو لاکی کو بالغ ہونے کے بعد اکا ن فتح کرنے کا اختیار نیس ''اگروہاں کمر بھی آباد نیس ہونا ہا ہمی تو اپنے شوہر سے فلع لے کئی ہے۔ ('')

<sup>(</sup>١) لو فعل الأب أو المجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق القسخ بعد البلوغ. (رد المتارج:٣ ص: ١٨).

 <sup>(</sup>٢) لو قال هل اعطيتيها فقال اعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد المتار ج: ٣ ص: ١١).

<sup>(</sup>٣) وكنوم السكاح ولو بكين فاحش أو يغير كلؤ إن كان ألولي أبّا وجلًّا له يعرف منهما سوء الإحتيار .(در محتار مع رد اختار ج:٣ ص:٢٧، باب الولي، طبع ايج ايم سعيد كراجي، أيضًا: حداية ج:٣ ص:٢١٤، طبع شركت علميه ملتان).

ج. " البارة محققه ألا يقبقنا محقولة الله قالم خطائية المقال بها " والمقرارة ٢٠١١). وهي شرح معتصر الطحاري رج. " (٣) كتاب الذكار. فالتضني الطهر الآية جواز مجلها عند المخوف أن لا يقيما حدود اله على الكثير والقليل.

# كفووغير كفو

### کفوکا کیامفہوم ہے؟

سوال:...کیالز کاادراز کی سول برج کر مکلتے میں؟ آپ نے جواب دیا تھاکمڈ' اگر دونوں ہر مثیت سے برابر ہوں اوّ فکاح سمج ہے ، در زئیس ۔'' آپ' ہر مثیت ہے براہم'' کی وضاحت کریں۔

جواب:...'' لڑکا ہر مثیت سے لڑکی کے برابر ہو''اس سے مرادیہ ہے کہ وین ، دیانت ، مال ،نسب ، چیٹراور تعلیم عمل لڑکا لڑکی ہے کم تر ند ہو۔ ''

### فلسفة كفووغير كفوكى تفصيل

سوال: ... دوا ایک سوال کے جواب میں فتات کی بات آپ نے جو کھو فرمایا ، جس کا ٹچو ٹر ہے کہ یا لغ لڑکا اور لاگ کا در لوگ کا در لوگ کا اور لاگ کا اور لاگ کا اور لاگ کا در لوگ کی براہ در کی براہ کی

جواب:.. جناب نے "اسلائی سادات" کے بارے میں جو کیچھ تر بڑ بابا ہے، دوبالکل ڈرست اور بجاہے۔اسلام کی کو کسی پر فور کی اجازت فیس دینا، شدرنگ وٹسل، عشل وعمل اور بمادری پا مال کو معاوضیات قرار دیتا ہے۔ لیکن اس پر مجمی فور فرما سے کہ " ذکاح" اس مقدس رشتے کا نام ہے جو شرف ذوجین کو بلکدان سے تمام متعلقین کو کئی بہت سے حقوق وفرانش کا پابند کرتا ہے، اوران

<sup>( )</sup> والكتاءة تعتبر سنبا فقرسش أكتاء والعرب أكتاء وحرية وإصلاكما وأبوان فيهما كالآياء وديانة ومالا وحرفة لأن هذه الأشباء يقع بها التفاخر فيما بينهم لحلابد من إعشارها. والبحر الرائق ح:٣ من ١٣ ، فصل في الأكتاء، طبع دار العموفة، يهروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ح:٣ ص:٣٥٣ كتاب الشكاح مسألة وجوه الكتاءة).

تمام حقق فرائض کی ادائی نصرف میاں ہوی کی ممل تجبتی اور ہم آجتی پر موقوف ہے بلکہ دونوں طرف کے افی تعلق کے درمیان باہم انس داحر ام کومجی جاتق ہے۔

اده رانسانی نقسیات کی کورور کا با بیعالی سیست می مجادر شاود داده ایس حضرات براس هجر جومرت "ان انخو مکنی علند الله اقتصافیم" کی آمول کو دشته از دواج می کافی سیس ، اوران کی نظر ناز کی لڑی عقل وهل پر جائے ، تشییم و تبذیب پر ند رنگ و نسب پر ند جاو و مال پر بیشته از دواج بی تحکیم ایک نظریاتی چرخیم، بیکد زندگی کی استجان کاه می مراحد استم کی تجربی رسد گزرنا و جائے اور اس دشتے سے بر حکر (اپنے محلی آ حادوق کی کے احتیار ہے ) کو کی دشتہ اتنا و نر اس اس کو در ایس کو محکی انتقا ت گزرنا و جائے اور اس دشتے سے بر حکر (اپنے محلی آ حادوق کی کے احتیار ہے ) کو کی دشتہ اتنا و نر اس اس کو در ایس کو محکی انظر انداز نیس کیا اور در دواید اکر مکمتا تھا، اس کے ایپ "امول سادات" کے مطابق جہاں نیو تا و یا کہ ایک مسلمان خاتوں کا لگات، بیل تیز رنگ وئس ، حکل اور مال دوجا سے بر مسلمان کے ساتھ جائز ہے، وہاں اس نے انسانی فطر سے کو ظ رکھے ہوئے یہ پا بندی بھی حاکم کے کہ اس عقد سے مثاثر ہوئے والے ایم ترین افرادی رضا مندی کے بغیر ب جوڑ لگات ندگیا جائے ، تاکہ اس عقد کے

اس مختمری وضاحت کے بعد اب میں سئلہ لکھتا ہوں۔ ایک افلی ترین خاندان کا فردہ اپنی فرشت میرت اور حرمتاً کل صاحب زادی کا عقداس کی رضامندی سے کی نوستم حبی کے ساتھ کر دیتا ہے تو اسلام شعرف اس کو جائز رکھتا ہے، بکندا سے داوجسین دیتا ہے۔ بید وہوا اسلام کا اُصول اسدادات۔

<sup>(</sup>١) ولزم السكاح ولو بغن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أنا وجدًّا له يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد اغتار ج٣ ص ٢١٦، باب الولى). وفي البحر (ج٣٠ ص ١٢٨،) بداب الأولياء والأكفاء: بخالاف ما إذا زوجها الأب والبحد، فإنه لا خيار لهما بعد بلو فهما لأقهما كاملا الرأى، وفؤ الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. أيضًا: هداية ج٣٠ ص:١٣٨.

 <sup>(</sup>٦) أن السففي به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنتقاد أصار إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣)
 ص:١٣٤ ، فصل في الإكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت.

### شادی میں'' برابری'' کی شرطے کیامرادہ؟

سوال: ... آب سے مسائل اوران کا تل' کے کالم عن ایک سوال شائع ہوا تھا: کیا اسلام عن پندگی شادی کی اجازت ہے؟ جواب بان عن تھا، ظاہر ہے فریقین اگر راہنی ہوں تو پیندگی شادی کی بالکل اجازت ہے، مگر ساتھ ہی وہ با تیں جمی لکسی تیس کہ والدین کی رضامندگی اور تم پلہ ہوا شروری ہے، ہی سلسلے عمل مجھوضا حت درکارہے۔

والدین کی رضا سندی تو بہتر اور سعادت مندی ہے ، اور مجدوا دوالدین پند کے معالمے علی باا وجہ ز کاوٹ نہیں ہے ،
لوگ ٹھیک ہوں تو والدین کے باسر پرست کے علاوہ کی اور کو داخلت کا تن مجل نہیں ہے ، محمراً من محل والدین و بسے ہی اوالوں شادی
کی تھر نہیں کرتے ، شاوی کے ساتھ سے شار لواز مات اور شرا انقاعا کہ کردیج ہیں ، شدہ بوری ہوتی ہیں ، شادی کی نو بد آتی ہے۔
جمیب حالت ہے ۔ ایسے میں کیا ہمو؟ ہملام میں تو کا من کی بڑی تا کہ ہے ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بلے ہے کیا مراد ہے؟ دہمن میں،
طرز واطوار کے لحاظ ہے تم بلد یا حسب نسب کے لحاظ ہے ہم بلے؟ اصلام میں تو ذات ، رنگی آس مند بان اور دولت کی بنیاد رکوئی تر اس کے اس کی وضاحت ورکار ہے ۔ و یہ لوگ طبیعت کی شکی اور شرافت ، مجھوداری، مُر دہاری کو

کیا ہم پلہ ہونا ایک تبیتی چیز ہے یا اوری شرط ہے؟ اگر ہم پلہ نہ ہوتو نکاح نہ ہوگا یا ہوجائے گا؟ ایک اور سوال ہے ہے کہ فریقین کی طرک مجی کو نگر طرح ہے یاان کی اپنی رضا ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں؟ کچھونگ یہ کمیتے جی کرعر کا فرک فیس ہوگا و نکاح نمیس ہوگا۔ ای طرح کہ کوئگ ایک ہے زائد شادی کرنے وفاظ منبوم دے کراسلام برمعرض نظر آتے ہیں۔

جواب:..دالدین اگر بجودار بون آو داداد کی خانهٔ بادی پر فرق، و تے ہیں۔ بے مقعد کلتہ بینیاں کرنا احق لوگوں کا کام ہے۔ شریف دالدین کی کی اولا دیکھتر پیٹی ٹینی کرتے ،اگریشتہ مناسب معلوم بوقوبال کردیے ہیں، ورند خاص فی ایمنیار کر لیے ہیں. ۲:... بماہری میں بہت ہی چیز وں کوفو خار کھا جا تا ہے، بماوری کوئی، چیلی بھی اور دُومری بھش اور چیز وں کوئی، میکن سے شرط صرف اس کے ہے کدوالدین کو عادمتہ بود ورندا کیہ سلمان کا ذو مرے سلمان کے ساتھ دکاح ہوسکتا ہے۔ ()

اہام زین العابد بن محضرت حمین وخی اللہ حدے ساجزادے ہیں، امہوں نے اپنی ہاندی کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کم کیا کرلیا، اور اپنے ظام کوآزاد کیا، اپنی کی موزیرہ کا اس کے ساتھ فکا س کرویا، اس وقت کے باوشاہ نے سبح عالی بشرام میں عبدالملک تھا... اس پر اعتراض کیا کہ آپ تی ترکیس کے معتاز تر کی فروییں، آپ نے باندی کو آزاد کر کے اس سے فکاس کرلیا، اور آپ کی موزید آر کی کئی کے اندی کو استان کی کئی کریں اللہ تھا۔ اُل کے خاندان کی کؤی ہیں، آپ نے اپنے ظام کوآزاد کر کے اس سے دعارے کے اس محق تھے کر بایا: "اللّفة تھان

() . (قوله والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش اكفاء، والعرب اكفاء، وحرية واسلانا، وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالاً وحرفة لأن هذه الأشباء يقع بها التفاخر فيعا بينهم فلا بد من اعتبارها. والبحر الرائق ج: ٣ ص: ١٣٩، باب الأولياء والاكتفاء، وفيه أيضًا: وإنما يطالب الزوج بالتوريخ كيلا تسبب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض إليد والبحر الرائق ج: ٣ ص: ١٤ ١ ، باب الأولياء والأكفاء، طبح بيروت. لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسْنَةً"،آخضرت على الله طيه مُلم نِه منية "كوّ زادكيا اوراس عنائاح كرليا، اورزيد بن حارية عيجو كرغام تقدا بي بيود مجي زاد بمن زيب بنت جشم كا اكام كرويا - ()

غیروں میں لڑ کیوں کی شادی نہ کرنااگر چیبیٹھی رہ جائیں

سوال:...بمارے ہاں میہ ہوتا ہے کرائز کیوں کی شادی غیروں بھی ٹیس کرتے ،ادر بھن تو کتیج ہیں کہ چاہے ہماری لڑکیاں میٹی روجا ئیں، ہم ان کی شادی غیروں میں ٹیس کریں گے۔ ہمارے ہاں دق قائل اورا بھی لڑکیاں والدین کے ای فعل کی وجہے میٹی ہوئی ہیں، اوران کی عمر یہ محی بہت نے او وہوگی ہیں۔ کیا والدین کا بیشن ؤرست ہے؟ کیا شادی کے معالمے میں ذات پات ک کوئی تیہے جو والدین اس طرح کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا شرق تھ ہے؟

چواپ:... برادری ش شادی کرنے میں چکھسلیمتیں تو چی اُخرادوتی ہیں، تھراس سوانے میں انا تھوڈکر کا کہ برادری ے بابرخواد کتا ای اچھ ارشتہ ہو، ہے نیمن کیا جاتا، یہ جابلاتہ حرکت ہے، اور اس کے بیچے میں بچیوں کے رشتے نہ ہونا نہایت افسومناک بات ہے۔ ('')

جس رشتے پروالدراضی نہوں اُس کا کیا تھم ہے؟

سوال ند میں ایک لڑی سے شادی کرنا جا بتا ہوں، وہ مجی جھ سے شادی کرنا جا ہتی ہے، اس کی مثلی ہو چک ہے، لیمن وہ میری وجہ سے مثلق اوڑ نے کے لئے تیار ہے میری والمدور اضی ہیں، لیکن والد کس صورت میں رامنی نیس ہیں۔ میں میں ہول اور لڑی مہا جربے، آنجنا ہے سے مشور و درکار ہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب :... میں اس لڑکی ہے شادی کامشور ہیں دیتا۔

بالغ لڑ کے اورلڑ کی کی پیند کی شادی

سوال: ... کیابانغ لڑکا اورلزگی اپٹی پیند ہے شادی کر کتے ہیں؟ اگر انبوں نے ہامی رضامندی ہے نکاح کرلیا تو کیا یہ ہے؟

جواب:...اگر برابری اورخاندانی و قار کولمح ظار کھاجائے تو ہوجائے گا<sup>(۲)</sup> ابستہ ماں باپ کو ناراض کر کے شاد کی کرنا ندامت

<sup>(</sup>١) وقال سفيان بن عيبشة: كان على بن العمين يقول ........ وذكروا أنه زوج أمه من موالى له وأعنى أمه لتزوجها فأرسل إليه عبدالمملك يلومه في ذالك، فكتب إليه: ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأعرو وذكر الله كثيرًا/، وقد أعنل صفية فتزوجها وزوج موالاه زيد بن حارثة من بنت عقم زينب بنت جحش. (البداية والنهاية ج.٩ ص ١٠٥٠، بعث على بن العمين، طبع مكبة دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فروّحوه، ان لا تعملوا تكن فننة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. ومشكوة ص:٣٦٤ كتاب النكاح، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) إن السمرأة إذا زؤجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (شامى ج:٣ ص:٨٥، بناب الولى، طبع ابج ابيم سعيد كواچى، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١٤/ ا، بناب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت.

اورمستقل مصيبت كاباعث موتابي

اگراپ خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا دُومرے خاندان میں شادی کرسکتاہے؟

سوال .... جب آوی کواینے لئے خاندانی اور ٹیک عورت شادی کے لئے نہ لیے تو کیا وہ اپنے خاندان کے علاوہ کی دُومرےخاندان کی عورت سے شادی کرے کا یا افکاری نے کرے گا؟

جواب:..فاندان سے باہر جہاں ملے، کر لے۔(1)

غیر کفومیں نکاح باطل ہے

سوال:...اگرایک لاکا اورایک لاکی ایک ذوسرے کو پشتد کرتے ہیں، اورلا کی والوں کا بیرقانوں یا رواج ہے کہ وہ خاندان ہے یابراور کی ہے بابرلاکی نیس ویے ، اور جسمالا کے کولا کی پشتد کرتی ہے وہ فیمبر بعاوری کا ہے، اور تعلیم ، اطلاق اور الی حیثیت میں لاکی ہے تم میس ہے اور وودونوں گھر والوں سے چیپ کرشاوی کر لیتے ہیں آئر کیا پرنگان جا تڑنے پانجیس؟

جواب:...اگرانا ہرطرح لاک کی حثیت کے برابر کا ہے کدلا کی کے دار ٹوں کو اس نکاح سے کو کی عارفیاں اوس ہو آتا کا ح گئے ہے۔ ''

سوال:...اگرباپ داداادر جهائیوں کی فیرموجودگی میں نکاح باطل ہے تو شرفیت کے مطابق اس نکاح کی اہمیت کیا ہے جو والدین سے چھپ کر کرتے ہیں بینچن کورٹ میرٹ؟

جواب:...اً رَينو مِن بوتو جائز ہے؛ اور غيرَ نفو مِن بوتو باطل ہے۔ (m)

غير برادري ميں شادی کرنا شرعاً منع نہيں

موال: بعض مسلمان برادریاں ایے مواہر دوسری مسلمان برادریوں عی شادی بیاد کرنا بسنزلد ترام سے بھی ہیں۔ براہ مہر بانی تحریفر مائے کدان کا بیٹول شرق کا فات کی ماہے؟ اس تھم کے ایک قاح کی ایک ایے صاحب شدید بوقالت کررہ ہیں جن

(ً) انْ السَرْأَةَاوَةَ وَرَّجَتُ تَفَسَهَا مَنْ كَفَوْ لَوْمِ عَلَى الْأُولِياءِ. وَوَدَاعَتَارَ جَ"٣ ص.٨٥، بناب الولىء، طَيع ابيج ابيم سعيد كراجي، أيضًا المحر الرائق ج"٣ ص.١٤ ، بناب الأولياء والأكفاء، طبح بيروت.

(۳) أبضا

(٣) وإن زوّجت من غير كفو لا يلزم أو لا يصح. (ود اغتار ج.٣ ص.٩٥)، باب الولى، طبع سعيد كراچي). وفي البحر الراشق. وإن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولى ولم يوض به قبل العفد. (البحر الرائق ج.٣ ص.١٣٨٤ باب الأولياء والأكفاء).

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أواد الأرياقي الله طاهرًا مطهّرا فليتزوّج العرائر. (مشكولة ص.٢٧٨). وأيضًا: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولديها، فاظفر بذات الدين تربت يماك. مفقق عليه. ومشكولة ص:٣٧٤ كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

ك والد كرنكات من غير براورى كى دوخوا تين تيس اور بيغ كرهم مي غير براورى كى خاتون ب،ان صاحب كى اس مخالفت كى شرعى ديثيت كيا بي؟

جواب: ... برادری کے تعدود دائر سے شاق بیا اگر نے پاتھی برادر ایون کی طرف سے جوز دردیا جاتا ہے اور کعن دفعہ اس پر برجات یا بائکات تک کی سزادی جاتی ہے، بیاتو شرعاً بالکل فاط ہے اور حرام ہے۔ اگر کی اور اس کے والدین کی رضا معدی سے ذو مری اسلامی برادر بین ش مجی نکاس جوسکتا ہے اور اس شیر تھا کوئی عیب کی بات جیس ، اور اگر ڈو مری برادری کا لڑکا ٹیک بوادرا پٹی برادری شن ایسار شند شدہ تو تو غیر برادری کے ایسے تیک رشتے کوئر تج و ٹی جائے۔ (\*)

### رشتے میں برادری کی پابندی ضروری نہیں

کیا دالدین کا برادری ہے باہر پشتہ نہ دینے کا بیٹل جائز ہے؟ کیا نہ کورہ بالاطر نیٹل اختیار کرنے والے والدین کے ڈ کوئی عنائیمی؟

جواب نند. رشتے میں برادری کی اسک پایندی که برادری ہے باہر کا دشتہ خواہ کتنا ہی اچھا اور دین دار ہو، تب بھی اس کو معیوب مجما جائے، قطعاً جاہا زخوت ہے، اور ایسے دالدین خت کنا چکاریں۔

سوال:..کیا سلام لا کی کواس بات کی اجازت دیتا ہے کہ فدکور دیالا حالات اگر پیدا ہوں اور منا سب رشتہ سوچو دہوتا لزگ خود دالدین کی مرض کے بغیرشادی کر لے؟ شریعت اس بادے میں کیا کتی ہے؟

جواب: ...اگراز کا افری کے جوڑ کا ہو،جس کی وجہ سے پرمشتہ والدین کے لئے عار اور ذِلت کا موجب نہ ہو، توجوان لڑ کی والدین کی اجازت کے بغیر مقد کرکتے ہے'' اور اگر انز کا افراق کا افراق کا مرکز جیسے کا ہو،جس کی وجہ سے پرمشتہ والدین کے لئے عار اور ذِلت کا موجب ہو اقو والدین کی رضامندی کے بغیر کا مرکز میں ہوگا۔ (۲)

## بے جوڑ یہ شتے والا نکاح بغیر والدین کی اِ جازت کے جائز نہیں

سوال: ۳۰ ماگرت کے جدائی تشی ان کالیہ جواب جو آپ نے نکار کے بارے میں ویا بڑھرا کیا نہیں کا دماغ میں ہوئی اور میں آپ کوخط لکھنے پر مجبور ہوگئی میراسوال سے کہ آپ نے کائی عرصے پہلے کی کے بو چھتے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نکاح صرف وہ عاقب وہائی افراد کی موجود گئی میں اپنے آپ ایجاب دقیل کرنے ہے بھی ہوجاتا ہے، کی مولوی کی جمی ضرورت نیمن ۔ آپ کے اس جواب میں بھی بیا ہو واضح نیمی ہوئی تھی کہ جودد گواہ میں وہمرف مرد ہوں یا مورت می موکتی ہے؟ اور آب کے این جواب کہ ماں باپ کی غیر موجود گئی میں نکار می ٹیمیں ہوتا۔ ایک می سطعے ہمآپ کے دوجواب جھوچسی کم قیم کے لئے ایک آبھی پیدا کررہے ہیں۔

جواب: شاقل ہائے دد گواہوں ( دومرد ، یا ایک مردادروہ کورون ) کی موجودگی ٹی ایجاب وقول کرلیں تو ٹاح ہوجا تا (\*\*) بشرطیکرلڑک کے والدین اس فاح پر رضا مند ہوں۔ اس لئے دونوں سئٹے ہی آئی جگریجج جیں۔ والدین کی رضا مندی کے بغیر اگرلڑکی ہے جوڑا دو رغیر موز دن جگہ نگاح کر لی ہے تو یہ نگار شخص ہوگا بخواہ مولوی نے پڑ سایا ہو، یا سمالت میں چ مایا گیا ہو۔ <sup>(\*)</sup>

#### عا قلہ بالغہ با کرہ کاولی کی إجازت کے بغیر کفومیں نکاح کرنا

سوال: ...عا قله بائد باکرولزگی این کفوش دادا، پیجا مامول، بھائی، دالدہ، خالہ کی اجازت کے بغیرا پی مرضی ہے نکاح کرسکتی ہے یادہان ندکورہ بیشتہ داروں میں ہے کی کے فیصلے کی شرعا بیا بند ہے؟

جواب ند شریف زادیال این اولیاه کی رضامندی کے بغیر فکاح نبیل کیا کرتمی ، تابم اگر کسی عاقلہ بالذلز کی نے کفویس

 <sup>(</sup>١) إن السرأة إذا زُوجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (شامى ج:٣ ص ١٨٣: باب الكفاءة، طبع سعيد كراچي). وإذا
زوجت المعرأة البالغة الصحيحة الفقل بعير أمر وليها، فالكاح جائز وإن كان كفؤا لها لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما.
 (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص ٢٥٥٠ كتاب الكاح، طبع ذار السواح، بيروت.

<sup>(</sup>٢) وإن زؤجت من غير كلو لا يلزم أو لا يصبح. (شامن ج:٣ ص ٣٨، باب الكفاءة). وإذا ؤوحت العرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العاز بالأولياء. والعبسوط للسرخسى ج:٥ ص:٢٥، باب الأكفاء، طبع دار العموفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الشكاح ينعقد بالإيجاب والقول .. إلخ. و لا ينعقد نكاح المسلمين إلا بعضور شاهدين خراين عاقلين بالفين مسلمين رجلين أو رجل وامر أتين .. والخ. (هداية ج.٣ ص.٣٠٥) ٥٠-٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) فيان حاصله إن المرآة إذا زؤجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وان زوجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (ود اغتار ج٣٠ ص٨٥٠ ناب الكفاءة طبع ايج ايم سعيد كواچي).

### عورت کے دُوس ناح میں اگر والدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:.. گھریلوحالات کے پیش نظرطلاق کاشبرتھا،معلومات حاصل کرنے برجمی بات واضح نہیں ہوئی ،الہٰدا آخرت کو مدنظر ر کھتے ہوئے طلاق کو بالفعل عمل المرشر کی حلالہ کی صورت اختیار کی گئی۔ گواہوں میں مرد کی طرف سے ماموں زاد بھائی نےعورت کی گواہی دی، مرد نے طالہ کرنے والے کی گواہی دی، جبکہ ؤومر کی بارٹکاح میں ماموٰں زاد بھائی اور اس کا دوست گواہ تھے۔ جمعہ ۲۳ راگست کے'' جنگ'' کےمطابق دونوں کے والدین حیات ہوں اور شریک نہ ہوں تو اس نکاح کی شرعی حیثیت نہیں، متذکرہ بالا صورت حال کے حوالے ہے آنجناب إرشاد فرمائيس كدوالدين كى عدم موجود كى على فكاح مواياتيس؟

جواب:...جس خص ہے و مرا نکاح کیا گیا، کیا ہ ومورت کے جوڑ کا تھا؟ لینی اگر والدین اس سے نکاح کرتے تو ان کے لئے عار کا باعث تو نہ ہوتا؟ اگر میخض ایسا تھا جو او پر میں نے فر کر کیا تو والدین کی اجازت کے بغیر نکاح تھی ہوگیا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو

# اگر کسی عورت کا کفونه ہوتو کمیاوہ غیر کفومیں نکاح کرسکتی ہے؟

سوال :...اگر کسی عورت کا کوئی باب، دادااور کوئی رشته دار اُدهم عصب نه بود کیا ده عورت کسی غیر کفوسے نکاح کرنے میں آزادے کنہیں؟

جواب:...اگراس کا کوئی ولی ای نمیس تو آزاوے۔

والدین کی اِ جازت کے بغیرلز کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: المال کی ایک از کے کے ساتھ ذوہرے شہر میں جاکر فاح پر حوالتی ہے، جبکہ اس میں ناڑ کے کے ماں باب، ند لڑک کے دالدین یادلی شامل ہوتے ہیں۔آپ برائے ممر یانی قرآن وسنے کی ردشی میں صاور فرما کیں کہ آیا بیانا ح ہو کیا یانیس؟ میں

<sup>(</sup>١) إن السمرأة إذا زوجت نفسها من كفأ لزم على الأولياء. (شامى ج:٣ ص:٨٣، باب الكفاءة). نفذ نكاح خُرّة مكلفة بلا ولى لأنها تبصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وانسما يطالب الولى بالنزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) إن الممرأة إذا زوَّجت نفسها من كفؤ لنزم على الأولياء وإن زوَّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص. ٨٣ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وإن لم يكن لها ولى فهو أى العقد صحيح نافذ مطلقًا إتفاقًا ... إلخ. ولى الشامية. (قوله مطلقًا) أي سواء نكحت كفرًا أو غيره (قوله إتىفاقًا) أي من الفائلين برواية ظاهر المذهب والقاتلين برواية الحسن المفنى بها. (ود اغتار مع الدر المختار ج: ۳ من: ۵۸، باب الولى، طبع سعيد كراچى).

نے آپ بی کے اخبار کے رسالے میں ایک بھے پڑھا تھا کہ اسلام اس کی اجازت نیس دینا ،اوراس طرح پر نکاح نیس ہوا، جید'' جبٹنی زیور' میں جی بیکھنا ہے کہ اس طرح نکاح نیس ہوتا۔

جواب:..ایسا لکاح جو دالدین ہے بھاگ کرخفیہ کیا جاتا ہے، عموہ غیر کفویش ہوتا ہے، شرق نوے کی رُوے ایسا لکاح منعقد تی نہیں ہوتا'، اور ایک لڑکیاں بھیشہ کے لئے اپنے آپ کو یہ باور کہتی ہیں۔

غیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا

سوال: ..كياكونكمسلمان بالغ لزى ايدوالدين كى مرضى كيغيراني بيندكى شادى كرستى بيانيس؟

جواب: بیازی کا نکاح تو دالدین می کوکرنا چاہئے اوران کلوگی کی پیند کا لحاظ مرور کھنا چاہئے لڑ کی کا دالدین ہے بالا بالا نکاح کرلینا حیائے خلاف ہے اوراگرلز کا کم تر حثیث کا مالک ہوتا اپنا لگاح مرے ہے منعقد می شین ہوتا۔ (۲)

لزکی کاغیر کفوخاندان میں بغیرا جازت کے نکاح منعقز نہیں ہوتا

سوال نند ایک از ک نے والدین کی رضامندی کے پینے کورٹ سے مختارنا مد کے کراچ مائید ڈرائیورے شادی کرلی۔ جمیں بی معلوم کرنا ہے کہ بینکائ تھے ہے یاوالد کوختے کرنے کا فتی ہے؟ جبکہ لڑکی مین خاندان کی ہے لڑکا پٹھان ہے۔ عادات واخلاق کے اخبار سے لڑک والے اورلڑ کے والوں میں ہوافرق ہے، الحل اعتبار سے بھی لڑکے کی کچومیٹیت بھیں ہے، لڑکی کوا پڑ میٹیت کے مطابق خرچہ بھی ٹیمیں و سے سکتا۔ والدین کا خیال ہے کہ موجود و لگار ٹیمر قانونی اور غیر شرقی ہے، لڑکی والوں کے خاندان پر بدنما وال ہے، جبکہ لڑکے کا ایک چوبی پہلے ہے موجود بھی ہو اس کیا صورت ہوئی؟

جواب: ... اگرلڑ کے اور لاکی کے درمیان نسب کے اقتبار ہے ، مال کے اقتبار ہے ، وین کے اقتبار ہے یا پیٹے کے اقتبار ہے جوڑنہ ہوتو دالدین کی رضامندی کے بنیم کیا گیا تکاح شرعا سی جی اور دونوں کے درمیان تغزیق کر او یا داجہ ہے۔ نہ کورہ سوال بیں چنکہ پیشاور مال کے اقتبار ہے لڑکا ہوتی ہم لیٹیس میں اس کے قائم منعقد میں ہوا۔ دونوں کے درمیان ملیمد کی شرور ک ہے۔ لڑکی اور لاکا اگر علیمد کی ہر رضامند کئیں قو لڑکی کے دالدین کوشرعا قانونی و عدالتی کا روانی کرنے کا حق ہے۔ ہم مال لڑکی کی رضامندی پر دالدین کی موضی کے طاف نے نیز مان میں جوزگان جواد ویکھ شہوا۔ (\*)

عن عائشة وضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل،
 عن عائشة وضى الله عنكاحها باطل. (مشكوذ ص: ٣٤٠). وإن وتوجت من غير كفؤ لا يقزم أو لا يصح. (شامى ج: ٣ ص ١٥٠، باب الكفاءة، طبع ايج ابيه سعيد كواچي).

<sup>(</sup>٢) أن الممفنى به رواية الحسن عن الإماء من عدم الإنتقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يوض به قبل العقد. (البحر الوانق ح.٣ ص:١٣٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة. بيروت.

<sup>(</sup>٣) الطِنأ\_

#### جاہت میں خفیہ شادی کرنا غلط ہے۔

سوال :... ایک لڑے انوکی نے جاہت میں شادی کر لی، دونوں کے دالدین کو طفیتیں، بعد از ال لڑی کے چھانے پولیس کے ذریعے لڑی دابس منگلانی ادید کہ کراس کا ڈومرا انکا ترکر دیا کہ پیدا نکاح تا پائی میں ہوا تھا۔ اب آگر لڑکا ثبوت بیٹی کرے کہ جب میں نے نکاس کیا تھا تو لڑک یا لئے تھی انوالے مورت میں کو ن سانکام تھے جوا، میدلایا ڈومرا؟

جواب: لائی اگر اپنے اولیا دکی اجازت کے بغیر غیر کلو میں شادی کرنا چاہے تو بین کا خنیں ہوتا'' والدین کے طم کے بغیر جوشادیاں کی جاتی ہیں و مولاناک کی ہوتی ہیں۔ اس کے صورت مسئول میں پیدا نکاح غلاقات ، وسراضح ہے۔

#### خفیه شادی کی شرعی حیثیت

سوال: .. بھری بنی نے ایک شادی شدہ مرد سے فیے شادی کی ہے، اس فیصل کی پہلے سے تین بیریاں اور بیچ بھی ہیں۔ بجے شم فیس تھا کہ میری بنی نے فیے نکاح کر لایا ہے۔ جب مجھے معلوم ہواتو میں نے اس کی خت فائلان کی مہم بہت پریشان ہوں، جب سے میں نے اخبار میں شاق الاز ہرش تھے شعر طعا دی کا فتو تی ہڑھا ہے کہ'' فینے شادی جرم ہے'' اس فیص نے انگی تک اپنے خاندان والول پر بیری تئی کے سم اتھ شادی کو کا برٹیس کیا ہے، دیکھی اپنے تھر والوں کے پاس نے کر گیا ہے، ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں وویلیٹ بیان ٹیس کرسٹا کہ جب لوگ بھے سے بنی کے بارے میں طرح طرح سے سوال کرتے ہیں، بخت و بہتی اذریت اور کرب میں جڑنا ہو جا تا ہوں، اگر بی کی کو طاق والوا ور ان حرام کاری کی مرتکہ تو فیس ہوئی؟ اور کیا ہے گی ڈرست ہوگا ؟

جواب :...جولاکیاں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بطیر فٹیے شادی کر لیتی ہیں، شرعاان کا نکاح ٹیمیں ہوتا، بلکہ وو نیا کی مرتب ہیں۔'' اورآپ نے جوٹنے الاز ہرکا نو کانٹل کیاہے وہ وہتے ہے۔

### كيالزكى خفيه نكاح كرسكتى بي؟

سوال ند جو بند مرک این مار مان کم طریقة سے مث کر لکات کر سکتے ہیں یائیمن؟ صورت ہے بحک طاقون اپنے والدین کے بغیر طم سے جہا کی بیٹی یا بہن کے سماتھ لکات خوال (در جزؤ) (جس مروکو جاتی ہے) کے حضور میں جا کر لگان پر جوابکتی ہے؟ در جزئ دونوں کے ہی ہوں کے اور گواو لگان خوال بول کے ۔ کیا میے الکل فیر مرحی تو نہیں ہوگا؟ مول بحری یا کورٹ میں جا کر شو پر اور یوی بن جانا تو فیر مرحی ہے، طاقون اپنی حثیرت سے خوکشل ہے اور وہ عرصہ سے اچھی طاز مت کرتی ہے بھر والدین سے شکل تا چشید ورکھنا شروری ہے، اور اس صورت میں لگان

<sup>(</sup>۱) و لیمنے مستحد کزشتہ حاشیہ بمبر ۴۔

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا الذي يُتكحن أنفسهن بغير بينة ......... وأيضًا: نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرء وإن لم يحضرهما غيرهما، فهو تكاح السر فلا يجوز ـ (شرح مختصر الطحاوى ج:٣
م. ٢٣٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

غيرشر في تونهيس ہوگا؟

جواب: ...خیرنان عوانظ ہوتا ہے ... اقا ماشاہ الفلاس کیا جائے اور اللہ بھا کہ اللہ کا کا کا بالان کیا جائے اور الدین کی اجازت و سے کہ نکاح علی الاعلان کیا جائے اور الدین کی اجازت و دیشامند کی اجازت کے اجرز کا کر جوز کا کر الدین کی اجازت کے اخراکا محکمے ہے ، بشرطیکہ کفور برابری کا من ہوا لائے کا کہ جوز الور برابری کا میں ہوائے کا کہ موجوز کے جوز الور برابری کا مرکما جاتا ہے )۔ اور اگر میدونوں شرطیس نہ پائی موجوز کی المرکما جاتا ہے )۔ اور اگر میدونوں شرطیس نہ پائی جائے کہ اور اگر میدونوں شرطیس نہ پائی جائے المرکما ہوتا ہے کہ بھر کا مراکما ہوتا ہے کہ بھراس خالمان کی اگر کیوں کا رکما جاتا ہے )۔ اور اگر میدونوں شرطیس نہ پائی

سيّد باب، داداا گراپ تا بالغ لڑ كے كا فكاح بيٹھان موچى كى لڑكى ہے كردين تو كيا تھم ہے؟ سوال: سند باب، دادائ ہے تا بائع لڑ كا فكام تك بنمان پيشرم بى كى لڑكى ہے كرديا تو جائزى دگا يائيں؟ جواب: ... اگرادكى ادراس كے دالدين راہنى ہيں قرجاز ہے۔ (\*)

سيدلؤ كانه ملنى وجه سے سيدلؤ كيوں كوشادى سے محروم ركھنا

سوال:...هار سیمة حطرات اکثر از کیوں کوسیّروں میں رشتہ طے ند ہونے کی وجہ سے غیر سیّداز کوں سے ساتھ اٹائ نہ کرواکر شادی سے محروم رکھتے ہیں، کیا یہ ڈرست ہے؟ اگرفیمی تو کیا غیر سیّداز کوں سے ساتھ اٹائ ولوانے میں کوئی شرقی عذر تو ماک ٹیمی ہے؟

جواب :... په رواج بے که لزی غیر سیّد کوئیں دیتے ، خواواز کا کتابی بیک ہو، اورخواولز کی کومباری عمر بھانا پڑے۔ په رواج خاص جافل نخوت پر بخی ہے ، اور جالیت کے اس برکوا سام نے قوڑا ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) إن السرأة إذا زؤجت نقسها من كفر لزم على الأولياء وإن زؤجت من غير كفر لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج: ٣ ص: ٨٢ باب الكفاءة). وفي المبسوط رج: ٥ ص: ٣٥، طبع بيروت) باب الأكفاء: وإذا زوجت الموأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفوقوا بينهما لألها ألحقت العار بالأولياء.

<sup>(</sup>٢) وإذا نزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها، فللأولياء الإعتراض عليها عند أبي حنيقة رحمه الله تعالي حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها. والهداية ج: ٢ ص: ٣٠١، فصل في الكفاءة، طبع شركة علمية).

<sup>(</sup>٣) كان على الحسين يقول ......... لقد كان لكم في رمول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا، وقد أعتق صفية فتروجها، وزوج مولاه زيد بن حاوثة من بنت عمه زينب بنت جحش. (البدابة والنهاية ح ٩٠ م ص ٨٠ ا، ذكر على بن الحسين، طبع دار الفكر).

کیاسیّد بالغ لڑکا پٹھان مو چی کی لڑکی ہے والدین کی رضا مندی کے بغیر لگاح کرسکتا ہے؟ سوال: کیاسیّد بالغ لڑکا اینا خود کان آیک پٹھان موجی کی لڑک ہے کرنا چاہتو کرسکتا ہے کیٹیں؟ اگر چہ دون کے والدین رہنی ٹیس اور لڑکیا بلا ما تھے اور معزک ہائی ہے۔

جواب ... اِگراژ کی کے دالدین راضی نہیں ہیں، تو یہ نکاح سیح نہیں۔ (۱)

غیرسیّدار کی کوسیّد گھرانے میں "مدیه" کے طور پرچھوڑ ناحرام ہے

موال: پند دوستوں ، بلکد اکثر بید ما تداف کے بڑے بڑے بولوک ہے جس سنا ہے کہ ایک عام (مسلمان) لاکا سند لاک ہے شادی نیس کرسکا ، اور عام لاک (مسلمان) میڈلڑ کے ہٹا ہ کی کرستی ہے۔ اور بیش کیتے ہیں کہ ٹیس کرسکتی۔ یہی دیکھنے بی آیا ہے کہ بیش لوگ اپنی لوگ کی انج ہیں 'کے طور پرسیتر کھرانے کے جاتے ہیں او کھر بین اگر سیولاکا موجود ہے تو ہے شادی کرتا ہے ، اور اگر موجود وقتیں تو ہے جاری لاک میڈ کھرانے کی طاز مدین جاتی ہے ، اور ای طریقے ہے وہ شادی ہے ہی جاتی جاتی ہے اور زندگی تواہ ہو جاتی ہے ، کیا ہے سے بھواسلام میں موجود ہے؟

#### سیّدکا نکاح غیرسیّدے

موال:...ہمارے ملک پاکستان عمل مجھا میں اوگ جی جو میتید ہیں، دو دُوسرے گھر انوں بعنی البننت والجماعت وغیرہ کے ہاں یا جواہلے منت جی سیدھا نمان کے ہاں شادی کر لیلتے ہیں، کیا یہ جائز؟ ہم کی تفصیل بیان کریں۔

جواب: ..لاکی اوراس کے والدین کی رضامندی سے ہرسلمان کے ساتھ فکار مجھے ہے، خواولاکی اکلی ترین شریف خاندان کی ہواورلاکا فرض سیجے ٹوسلم ہو(\*) کین آگر والدین بی فکاح ٹوکی کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یا لڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کرلتے ہے تو جازمیں ۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإن زوَّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص:٨٣ كتاب النكاح، باب الكفاءة).

<sup>(</sup>٢) وقبال سنفيان بن هييسته كنان على بن الحسين يقول ......... وذكروا أنه زَوَج أمه من مولى له وأعنق أمه فنزوجها. (البداية والنهاية ج: ٩ ص:١٠٨ م طبع مكتبة دار الفكر).

<sup>(</sup>م) . هو عقد ير دعلي ملك المنعة قصدا أى الكتاح عند الفقهاء والمراد بالفقد مطلقاً نكاحًا كان أو غيره مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٥ كتاب الشكاح. أيضًا: ولو قال وهبت ينتي لخدمتك وقبل الآخر لا يكون نكاحًا كذا في الذخيرة. (عالمكرى ج: ١ ص: ٢٠٥٠ كتاب الشكاح، طبع رشيديم.

<sup>(</sup>٣). ولزم النكاح ولو بلين فاحش بشقص مهرّها وزيادة مهره أو زوجها بقير كفّية أو إن كان الولى العزوج أبّا وجدًّا ....... له يعرف هدسوء الإحتيار. ودرمختار ج:٣ ص:٣٦ ياب الولي، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٣١٤ ما عن ملتان).

<sup>(</sup>ه) لا ينفذ عقد الولى عليها يغير وضاها. (البحو الرائق ح: " ص ( \* 1 أ). وإن المفنى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يرض به. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣ عل عليم بيروت).

#### سید کاغیرسیدے نکاح کرنے کاجواز

سوال:...ا کیدمنلذ' سیّد قوم کی خاتون کا فکار فیرسیّدے ہوسکتا ہے' پڑھا۔ ہمارے یہاں پرایک شاہ صاحب ہیں، وو کتبے ہیں کہ خود صور سلی اللہ علیہ وسلم سیّد نہ تھے، بکد'' سیّد'' آل حسنؓ وحسین کہلاتی ہے۔ آپ ذرا تفعیل ہے اس مسئلے کی وضاحت فرمادیں۔

جواب: .. جس طرح ان شاہ صاحب کے زود کیے حضور ملی اللہ علیہ ملم سیّد نہ تنے ای طرح دھڑے کی رشی اللہ عند بھی سیّد نہ ہوئے۔ آتخضرت ملی اللہ علیہ و کلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ سیّدہ تھی، ان سیّدہ کا لگاح آتخضرت ملی اللہ علیہ و کلم نے فیرسیّد سے کیا، بلکہ آپ ملی اللہ علیہ و کم چاردوں صاحب زادیاں سیّدہ تھی، ان سے نکاح فیرسیّدوں ہے ہوئے۔ مجرد حزت ملی رضی اللہ عندی کا سازی ما ہو او بیاں کے نکاح فیرسیّدوں ہے ہوئے۔ اگر شاہ صاحب کے نزدیک آج کی ہیں ہو اویاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اوران کی اولاد ہے زیادہ مقدن جی تو تھی ان کو سلمان میں مشروشی کرتا۔ اورا ت تک کی اہام دفقیہ نے میشی کہا کہ سیّدا دی کا فاح فیرسیّد ہے تین ہوسکا۔ شاہ صاحب کوشایہ معلوم نمین کہ اہم زین العابد بیّن نے آبی بمشیرہ کا فکاح اسے ذیک آزاد کردہ غلام سے کیا تھا۔

## سیّداری کی غیرسیّدار کے سے خفیہ شادی کا تعدم ہے

سوال: بین اور مشاق آیک دوسرے سے میت کرتے ہیں ، مشاق نے بیر سے گھر دشتہ بھیا گر میر سے گھر اوالوں نے بید کہر کرا اکار کردیا کر ہم ستید ہیں، باہر شادی نبین کریں گئے۔ ہم نے بابوں ہو کر طبعہ کی ش پائی آ دمیوں کی گوائی ہیں سادے کا غذات پرانکا تا مدکھ کرا بجاب وقبول کیا اور ٹیر بی تشتیم کیا اور کورٹ ہیں جانے کوفر مست پر ٹال ویا ہگر اب سورت حال ہید ہے کہ چند وجو و ک ہنا پر کورٹ نہ جا محلق قدم ادا سابقہ کا کی گئے ہے ایسی ؟

جواب :... بوال سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑ کہ تیر ہے اور لا کے اقعلتی می غیر قریقی خاندان ہے ہے، بہی اگر لڑکا قریش میں تو و سیّر لڑکا کا '' کفو' نہیں ، بعنی خاندانی امتیار ہے را پر کہتی ایسار شد والدین کی اجازت سے تو ہوسکتا ہے، کشن جب والدین تا خوش ہوں تو نکاح میج نہیں ۔ چونکر بیدنکاح سرے ہے ہوائی نہیں ، اس لئے آپ دونوں میاں بیوٹی نہیں ہے ، اور اگر آپ کورٹ جاکر نکاح کرلیں گے دائدین کی اطلاع داجازت کے بغیر بیدنکاح جب بھی نہیں ہوگا۔ (''

<sup>(1)</sup> وقبال سفيان بن عيمية: كان على بن الحسين يقول .................... وذكروا أنه زوج أمه من مولى أمه وأنه وخوجها. والمبدئة والعيانة ع: 8 صن ١٨٠١ معلى بن الحسين على هوار الشكري.
(٢) وأن الممقعلي به رواية الحسن عن ألإمام من عدم الإنحقاد أصلا إذا كان لها ولي لم يرض به. (البحر الرائق ج: ٣ ص. ١٣٤ له حسل في الأكفاء طبع دار المعرفة بيروت. نقل نكا حرة مكافقة بلا ولي. وله الإعتراض في غير الكفو، وروى المحتوفة بيروت. نقل نكاح حرة مكافقة بلا ولي. وله الإعتراض في غير الكفو، وروى من الإمام عن الأمهر ج: ١ ص. ١٣٤ من عاد أن المحمدة بيروت.
عن ١٨٠٨، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكب العلمية، بيروت.

# عقیدے کے لحاظ ہے جن سے نکاح جا ئرنہیں

### مسلمان عورت کی غیرمسلم مردسے شادی حرام ہے، فوراً لگ ہوجائے

سوال: .. کیا ایک سلمان مورت کی مجوری کی وجہ ہے یا ہے آمرا ہونے کی وجہ سے کی جیمائی مرد کے ساتھ شادی کر علق ہے؟ جیمہ اس مورت کی پہلے کی سلمان آوی ہے شادی ہوئی تھی اوراس مورت کی ایک لڑک بھی ہے، اور آب عیمائی مرد ہے بھی وہ بنچ ہیں، کیا سلمان مورت، عیمائی ہے شادی کر علق ہے؟ کیا وہ اپنا نہ بہتر بلی کر علق ہے تعیق سلمان ہے عیمائی ہو علق ہے؟ قرآن و صدیف می اس کی کیا مزاجے؟

جواب : ...کی مسلمان مورت کی غیر سلم ہے شادی نیش ہوگ<sup>30</sup>، اس کو جائز جمعنا کفر ہے'' اس مورت کو چاہیے کہ اس خص ہے فوراً انگ ہوجائے اورا۔ پچ کناہ ہے تو بکرے ، اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کہا ہے ؛ یکی تو ہر کر ہی اور اپنے ایمان اور لگا ک کی تجدید کر ہیں ، اور کی سلمان کا عیسائی ہن جائے کا ارادہ کرتا ہمی کفر ہے'' افقہ تھائی بناہ میں تھیں۔

شوہرے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہوگیا، بوی دُوسری جگدنکاح کرسکتی ہے

سوال: ... بری مرم ۳ سمال به میرب دالد بی آئی اے شدہ دارا میرد تے جو کداب ریٹانر ہوگئے ہیں میر الیک بھائی جو کدا محی زیر تعلیم ب میری دالد دول کی مریقے بری شادی دالد ہن کی دضاعندی سے میرب مجومتی کے بیٹے سے انٹریا میں ہوئی ہے ، میرے شوہری نام سعید فتلے ہے، جس سے میرب دولا سے ہیں ، ہیزے لاکے کی عمر ۱۳ سال اور چوسے کی عمر ۱۱ سال ہے، میربے شوہر نے اب ہند د خدمب ایٹالیا ہے، اور ایٹریا کی تحریک شوشنا جو کہ ہندوتج یک ہے ، اس میں شال ہوگیا ہے، شراب بیٹا، جوا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقى يُؤْمِنُوا" (المقرقة ٢١١). وفي البدائع (ج١٠ ص ٢٥٥) كتاب المكاح (طبع دار الكتب العلمية). ومنها إسلام الرجل إذا كانت العرأة مسلمة، فلا يحوز إنكاح المؤمنة الكافر، المولد تعالى: ولا تسلم حوا المعشركين حتى يؤمنوا، ولان في إنكاح العؤمنة الكافر خوف وقوع مؤمنة في الكفر .. إلخ. (أيضًا: فناوى هندية ج١١ ص ٢٨٥؛ كتاب المكاح. طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حوامًا العيره كمال العيو لا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر. (رداغتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المولد).

<sup>(</sup>٣) ولمي الحيط من رضي بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا. (شوح فقه أكبر ص: ٢٢١ طبع لاهور).

کیٹا اور فورون کو گھر میں لانا نہ آران کو چھاڑ کرز میں ہوڈال کر شراب ڈال کر اظراف ناخان کا کر کے بہتا ہے کہ دیکھوتہا داراللہ برا بکو
نہیں بگاڑ مکن اور یک جب میں سرجاؤ کن قو بحد کو بانا ماصاب این مجھے ناچائز کا موں کے لئے کہتا ہے اور اسے ہمدودو متوں کو
نہیں بگاڑ مکن اور یک جب کہتا ہے کہ میں ان سے فلا تعلقات قائم کر وال جب بیسب اسے نے سے اٹھا کر تی ہوں تو تھے بہت مارتا ہے اور
مریث سے جاتا ہے اس سب باتوں کی ٹیریر سے واللہ بن کو بوتی تو ہم کی والدہ انٹریا آگر تھے اور بچس کو پاکستان نے آئی ، تھے
مگر بیٹ سے جاتا ہے۔ اس کے مہینے ہوگئی ہیں بھرامیر سے ٹو ہم ہے کہ کی اور المبدی ہے کہا تھی کی ٹو جی میں موروز
ہوری کو بار میں ہوری ہے جو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ بھر سے کو کا ماصاحب اقرآن اور مند کی روٹی میں میرا
ایسے میں میں میں میں ہوری ہے جو ہم ہے کہا ہے کہا ہے اور بدھ کو پوچا دوز مجھ شام کرتے ہیں اور تھے
مار کرتے میں اور تھے
مار دوز کے کہا گی جز کیا جازت میں ہے )۔

جواب: ...جوانعات موال میں لکھے ہیں، اگریجی ہیں تو شو ہر کے مرقد ہوجانے کے بعد لکاح تخے ہو چکاہے، اور چڑکہ اس عرصے میں عدت نتم ہوجگ ہے، اس لئے آب اگر جا ہیں تو ڈوسری جگہ شادی کرسکتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ اب کو کی تعلق میں ہا۔

### مسلمان لڑکی کاعیسائی لڑ کے سے شادی کرنا

سوال:...ایک ہفت دوزہ دسا کے ایک قریق اِشافت پیں ایک سمنارشائع ہوا تھا، جس بیں سائل کا سوال پر تھا: '' ہارے اس سنٹر کامل کیا ہے کہ بیرے ہوائی کی بٹی نے ایک میسائی فوجوان کے ساتھ تعلقات اُسٹو اوکر کئے ، بعد بیں لوگوں کے مفورے ہے اس بیسائی فوجوان ہے اس کی شادی کردی گئی ، ایک صورت بیں جبکہ واقعنی پرسٹورا ہے تھی میسائی ہے ، کیا بیشا ہے؟''اود جاب بیدیا گیا تھا:'' الحرب کراہے شاتھ شادی جائزے '' آنجاب سے دریافت بیکرنا تھا کہ کا پرسٹلر تھے ہے؟

جواب: ... بیستند ظط ب، می مسلمان خاتون کی شادی کی غیر سلم مردیثیں ہوگتی ( اور بیستند که "المرا کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے اس صورت میں ہے کی مسلمان مرد کی افل کتاب فورت سے شاد کی کرے " اس میں مجی بیشرط ہے کدوہ فورت

 <sup>(</sup>١) وارتداد أحدهما (الزوجين) فسخ فلا يقص عددًا عاجل بلا قضاء. (درمختار ج:٣ ص:١٩٢٣). وفي الفتاري الهندية
 (ج: ١ ص:٣٣٩) الباب المعاشر في نكاح الكفار: إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقمت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدعول وبعده ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) ولا يعوز توزّج المسلمة من مشوك ولا كتابي. وعالمكيرى ج: ١ ص:٩٨٢). ومنها بسلام الرجل إذا كالت المرأة مسلمة فملا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، تقوله تعالى: ولا تتكموا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر ربدانع الصنائع ج:٢ ص: ١٤٤، طبع ايج ايم سعيدي.

<sup>(</sup>٣) وكلّ من يعتقد ديا سماريًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث، وزّبور داوّد عليه السلام فهو من أهل الكتاب، فنجوز مناكحتهم. (عالمگري ج: 1 ص: ٦٠٩، طبع وشيديم).

دانتی الل کتاب ہو بھی، ورنساگر وولمحداور بے دین ہوتواس سے شادی جائز نہیں کے وسری شرط یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بجڑ جانے اور ہے وین ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو، ورنیشادی جائز نبیس۔ (\*)

### سی لڑکی کا نکاح شیعہ مردے نہیں ہوسکتا

سوال: .. كياخ از كا فاح غيري يعن شيد مروك ما تدووكما إي اكرنيس تو كيون؟

جواب: ... جوخص كفرية عقيد وركمة ابو، مثلاً: قرآن كرتم مين كي بيشي كا قائل بو، يا حضرت عائشه رضي الله عنها يرتهبت لكاتا ہو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوصفات اِ او ہیت ہے متصف مانیا ہو، یا پیا عقاد رکھتا ہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام غلطی ہے آتحضرت معلی الله عليه وسلم بروجی لے آئے تھے، ياكس اور ضرورت وين كامكر جو، اي الحض تو مسلمان عن نبين، اوراس سے كسى من عورت كا لكاح دُرست نہیں۔شیعدا ٹناعشریتح یف قرآن کے قائل ہیں، تمن جارافراد کے سواباتی پوری جماعت سحابہ رض اللہ منم کو (نعوذ باللہ ) کافرو منافق اور مرتد مجعتے ہیں، اور اپنے ائمکہ کو انبیائے کرام علیم السلام ہے افضل و برتر مجعتے ہیں ،اس لئے وومسلمان نہیں ادر ان ہے مسلمانوں کارشتہ ناتا جائز نہیں۔شیعدعقا کرونظریات کے لئے میری کتاب "شیعہ تی اختلاف اور صراط متنقم" وکھ لی جائے۔

## شیعدار کی سے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟

سوال:...اگرشیعه ندبب سے تعلق رکھنے والی لڑکی ولی طور مِسجے اسلام کو پہند کرتی ہے جیمن اپنے گھر والوں کے خوف سے

(1) تحكيم الامت حضرت مولانا اثرف على تعانوي نورالله مرتده فرماتے جن: اگر مورت كتابيد يني يبوديه نصراه يوفيرو وبوتو اس مسلمان مرد كا لكاح دو شرطوں کے ساتھ موسکتاہے، اوّل بدکروہ تمام آنوام یورپ کی طرح صرف ۴م کی میسائی اورور حقیقت لاند بب (وہریہ) ند بور، بلکداپنے ندای أصول کو کم از كم ما في موه أكر حِمْل مِن خلاف بحي كرتي مو\_

دُومر كى شرط سيب كدده اصل سے ميود سيد اعرافيديو، إسلام سے مرتد بوكر ميوديت والفرانيت اختياره كى جوب بيدولوں شرطيس كى كتابية ورت ش يا كى ما کمی تواس سے فکاح محمج دمنعقد ہو جاتا ہے، لیکن بلا ضرورت شدیدہ اس سے مجمی فکاح محروہ ہے، اور بہت سے مفاسد پرمششل ہے، اس لئے حضرت عمر فادوق رض الله عدن اين عبد ظافت عي مسلمانون كوكابي وروس عناح كرن ومن فراديا تما، اورجب عبد فاروتي بن، كرزمان فيرتما، اي مغاسده وجور يقد توق كل جس تدرمغاسد بول كم جير والمعيلة الناجزة، رساله يحم الازدواج مع اختراف الازداج من ١٠٠٠، مليج دارالاشاعت كرارًى، أيضًا: فتح القدير ج: ٢ ص:٣٤٣، فصل في الخرمات، طبع دار صادر، بيروت).

 (٢) وإنسما كان غضبه (أي غضب عمر رضى الله عنه) لخلطة الكافرة بالمؤمن، وخوف الفننة على الولد لأنه في صغره الزم لأمد (فتح القدير ج: ٢ ص:٣٤٢، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) لا سك في تكفير من قلف السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في على، أو أن جبريل غلط في الوحي. (ود انحتار ج:٣ ص:٣٣٤). وبهذا ان الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبربل غلط في الوحي، أو كان ينكر صَحبة الصديق، أو يقذف السيَّدة الصديقة، فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (رد اغتار ج:٣ ص:٣٦، كتباب السكاح، فصل في الحرمات). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص: ١٣١، طبع دار المعرفة، بيروت) كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ويكفر من أراد بفض النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضى الله عنها من نساله صلى الله عليه وسلم فقط، وبإنكاره صحبة أبي بكر رضى الله عنه. شادی سے پہلے واضح طور پر اسلام آبول کرنے کے بھائے اپنی ہونے والیا تند سے ریکتی ہے کہ میں سرال آ کر اہلسنّت کے ذہب کو اِحتیار کرلوں کی کیا اس کا میا اور کا حرکتے ہونے کا جواز پیدا کرتا ہے؟

جواب :.. "كرلول كى" كاكونى المبارتيس ،اكروه الماحق كيفيب كوتول كرليق تبول كياجائكا-

سوال: ... لا سے کے دالدیں بیٹکار کرنے پر بھند ہیں اور معلوم ہونے کے باو چود شیعہ میں مسئلے کو کو کی اہمیت نہیں د رہے بڑا اسک صورت ہیں بعض رشتہ داروں کی رائے ہیہ کہ لاڑ کا کا بظاہر نگا کہ کروائے ڈھھٹی کے بعد اپنے سسرال میں الرکز کے کے حمالے کرنے سے پیپلے لاگی ہے با تا عدو اسلام تجول کروا کردو بارہ نگال منعقد کیا جائے جس پلاڑ کی بھی بخو ٹی راضی ہورتز کیا بیصورت سمج بجرگی ؟

جواب: ... جي بال! أكرابيا وجائ توسيح بكرار كى مسلمان وجائ اورد وبارواس كا نكاح كياجات.

سوال:...اگر نکاح سے پہلے لڑکی اپنی ہونے والی تند کے سامنے فنیے خور پر اِسلام قبول کرنے کمر فی الحال والدین کے ڈر سے دووالدین کے سامنے اپنے معمولات شید فدہب کے مطابق کر ہے، جو کہ مرف وکھلا وابوتو کیا ایک صورت میں نکاح تھج ہوگا؟ جو اب: مستح ہے۔

شيعهاورسى كاآبيل مين رشته جائز نهيس موسكتا

سوال: ... ہمارے شہر و برہ اسائیل خان میں چونکہ ' شید تی' براوری کے نکاح اکثر ہوتے رہے ہیں، اس سلیط میں آپ تکمل وضاحت کریں تا کہ تنصیفاً مطوم ہوجائے کہ یہ نکاح اسلامی انتظار نظر میں کس مدیکہ جائزیانا جائزے؟ پایوں کہیں کہ ہوسکا ہے پائیس؟

جواب: ..شیدا ٹا عشری کے عقائد الل سنت ہے بالکل مختلف ہیں، اوران کے تمن عقید ستو ایسے ہیں کدان کے بعد کس تأویل کے ذریعے محک ان کوسلمان ٹیس مجھا جا سکا، اور خدان سے اسلائی برناؤ کیا جاسکا ہے۔

اقال: ... ان كاين تعيده كدهمرات ظاملت راشرين .. فودة بالشد .. مناقق ومرتد اود ظام وظام من من اور آيات كريد: "إنَّ اللّه بْهَنَ اوْتَكُوا عَلَى أَدَابِاهِم " اور "إنَّ اللّه بْنَ تَحَفُّرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاتُوا الرَّسُولَ مِنْ بغدِ ما نَبْيْنَ لَهُمُ اللّهُ هَا اللّهِ عَنْ مِن ازل بوتم \_ \_

دوم :...ان كايد عقيده ب كموجوده قرآن تحريف شده باوراس على أول بدل كروي كي ب-

سوم :...ان کاعقیدة امات كه باروامام واخيائ كرام كى طرح مصوم اور مفترض الطاعت بين واور دو تمام انبيائ كرام صافعل بين-

ان تيول عقيدول كي تشريح عمل الي كتاب" إختلاف أمت اور مراط متقيم " ( ) عمل اورائ رسالي" ترجمه فرمان على ير

<sup>(</sup>١) اختلاف أمت اورمراط منتقم من ٢٨٢٢١، شيدى إختلاف لل طبح كمتبله حيانوي -

ا کیٹ نظر'' میں کر چکا ہوں ، ان کو ملاحظہ فرمالیا جائے۔اور می ظاہر ہے کہ ان عقائمہ کے لوگوں سے دشتہ ناطہ جا تر نہیں ہوسکتا ، اس لئے سی لڑ کی کا نکاح شیعہ عقا کدر کھنے دالوں سے نہیں، بلکہ باطل اور کالعدم ہے۔

قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے،الی شادی کی اولا وبھی ناجا ئز ہوگی

سوال ... كيافرمات بي علائے دين اس مسئلے كے متعلق كركيا كى قاديانى عورت سے نكاح حائز ہے؟

جواب: .. قادیانی زندیق اور مرتدین اور مرتده کا شاح نه کمی مسلمان ہے ہوسکتا ہے ، نہ کس کا فرے اور نہ کس مرتد ہے۔ "برايه ميں ي:

"اعلم أن تصرفات المرتدعلي أقسام نفاذ بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق .... وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة وألا ملة له." (براير ج: ٢ ص:٥٨٣) ترجمه:.." جاننا حائب كدمرتد ك تصرفات كي چندفتمين جن، ايك تتم بالاتفاق نافذ ب، جيه: استيلاء اورطلاق ـ وورى تم بالاتفاق باطل ب، جيد: فكاح اورذ بير، كونكديد موقوف ب ملت براورمرتدكي كوئي لمت نبين.

در مختار میں ہے:

"ولا يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقًا وفي الشامية (قوله (ناوي شاي مع در مخارج: ٣ س: ٢٠٠) مطلقًا، أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا." ترجمه:... اورمرتد يامرتد وكا نكاح كمي انسان ع مطلقاً سيح نبير، يعني ندمسلمان ع ، ندكا فرسے اور

فآوي عالمكيري مين مرتد ك فكاح كوباطل قراردية موئ تكعاب:

"فلا يجوز له أن ينزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرّة ولا مملوكة." ( قَاوِي عَالَمُكِيرِي ج: ٣ ص: ٥٨٠)

ترجمہ:...'' پس مرتد کواجازت نہیں کہ وو نکاح کرے کی مسلمان عورت ہے، نہ کسی مرتد و ہے، نہ ذ ی عورت ہے، نیآ زاد ہے اور نیا تدی ہے۔" فقة شافعي كامتندكتاب" شرح مهذب" من ب:

"لًا يبصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الإستمتاع ولماكان دمهما مهدرًا ووجب قتلهما فلا يتحقق الإستمتاع ولأن الرحمة تقتضي ابطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها." (شرح مبذب ج:١٦ ص:٣١٣)

تر جمد:..." اور مرتد اور مرتد وا کا کام سیح نیمی، کونکد نگاح سے مقصود نکاح کے فوا کد کا حصول ہے۔ چنکد ان کا خوان مباح ہے اور ان کا آئل واجب ہے، اس لئے میال بیوی کا استماع تحقق نیمیں ہوسکا، اور اس لئے بھی کہ نقاضا سے رحت یہ ہے کدار نگاح کورخصتی ہے میلے ہی باطل قرار دیا جائے، اس بنا پرنگاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔"

فقينل ك مشهور كتاب المغنى مع الشرح الكبير "مي ب:

"والسمر تسادة يدحره نكاحها على أى دين كانت الأند لم بنيت لها حكم أهل المدين المنت الأند لم بنيت لها حكم أهل المدين المذى النفائع الشرح التي نائد من ٥٠٠ من ٥٠٠ ترجد..." اورمرة محود عليه فقى حلها أو للي " ترجد..." اورمرة محود على حرام المنافع المن

ان حوالہ جات ہے تا ہت ہوا کہ قادیانی مرقد کا نکاح سیج نبیں ، بلکہ باطل محض ہے۔

سوال:...اولا دکی شری حیثیت کیا ہوگ؟

جواب:... جب أو برحلوم ہوا کہ بیشان میچی نہیں تو طاہر ہے کہ قادیا فی مرتدہ سے پیدا ہونے والی اولاد کی جائزاولا وٹیں ہوگی ،البت أو پر جوصورتی اس محض کے سلمان ہونے کی ذکر کی گئیں،اگر وہ صورتی ہوں تو پیڈ شبہ کا ذکاح '' ہوگا ،اوراس کی اولا و جائز ہوگی،اور بیا ولا دسلمان اپ کے تالیع ہوتو مسلمان ہوگی۔

موال:...ای خفس سے معاشر تی تعلقات رواد کھنا جائز ہے انہیں؟ جے علاقے کاؤگ مختلف اواروں میں اپنا نمائندہ بناکر چیجتے ہیں، طالانکدو وجائتے ہیں کداس کی ہیوی قادیانی ہے۔ لوگوں کا موقت یہے کداس کا ذہب اس کے ساتھ ہے، جمیس اس کے ذہب سے کیالینا؟ پہتارے مسائل مل کرانا ہے۔ تو آوروے شریعت اس کا کہاتھ ہے؟

جواب:... چخص جب بحک قادیانی عورت کو ملیمده ندگردے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز ٹیس ۔ جولوگ ذہب ہے بے پرواہور کوخش ڈندی مطاوات کے لئے اس سے تعلقات درکھتے ہیں، وہ خت گئےگا دہیں، اگر انہیں اپنا ایمان عزیز ہے اور اگر دوقیا میں کے دن رمول اللہ مطلی اللہ علیہ وملم کی شفاعت کے خواستگار ہیں آوان کو تو بکر نی چاہئے ، اور جب بحک چین اس قادیانی مرقد دولیلیرو ڈیس کردیتا اس سے تمام معاشر تی تعلقات منتظام کر لیانے جائیس جس تعالی شاند کا ارشاد ہے:

"لا تَسْجِلَدُ فَرْصَا بُلُوْسُنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاجِرِ يُواكُونَ مَنْ حَاقَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلُو كَانُوا ا المَّا عَلَمْمَ أَوْ اَبُنَاتَهُ هُمْ أَوْ اِخْمِرَافُهُمْ أَوْ عَلِيْسِرَتُهُمْ أَوْلَمْيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَبْمَانَ وَأَلِمُهُمْ يَرُوْحَ مِنْسُهُ وَلَمُلَاجِلُهُمْ جَنَبُ نَجْرِى مِنْ تَحْجَهَا الْاَفْهُرُ خَلِابِينَ فِيهَا، وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولِمْلِيكَ جِزْبُ اللهِ، الآلِ فِي ْجِزْبَ اللهِ هُمُ المُمْقَلِحُونَ." ترجہ:... جولوگ اللہ پر اور تیامت کے دن پر اپورا ایوا) ایمان رکتے ہیں آب ان کوند دیکسیں گے کہ دوان کے باب یا بینے یا کہ دو تالی کوند دیکسیں گے کہ دوان کے باب یا بینے یا بیا گئی کے بحل کیوں نہ دوان کے باب یا بینے یا بیان کیے بی کیوں نہ دوان کے دول میں اللہ تعالی نے ایمان جرد یا ہے اور ان ( تخلب ) کو اپنے کیش سے توت دی ہے ( فیش سے مراونور ہے) اور ان کوا ہے باقوں میں وائل کر ہے گا جن سے تیج نہری جاری ہوں گئی ہوگا اور دوانشہ سے رائش ہوگا اور دوانشہ سے رائش ہوگا اور دوانشہ سے رائش ہوں گے، بید کو لائشہ کا گروہ ہے کہ دوانشہ کا کروہ فال میا نے دوال ہے۔ "

( ترجی بیم ادامت توانوی )

سوال:...ادراگر کمی کوییشر ہوکہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام نے پھر جائے ، لینی میلے سلسان قابعد میں کنو ذیا نشد کافر ہوگیا، اس لئے جو تھنی میلے سلسان تھا پھر اس نے مرزائی قد ہب اختیار کر لیا دو تو مرتد ہوں بھر تھن بیدائی قادیانی ہو دو تو مرتد میں۔ کمیڈ کھ اس نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانی کھرافتیار کیس کیا بلکہ دواہتدا ہوں سے کافرے دو مرتد کیسے ہوا؟

جواب:...ان شبکا جواب بیب که بر آن دیانی "نیم نو" بین اور" زند نین" و وقت به جواسلام کے خلاف مقائد رکھتا ہو، اس کے باوجوداسلام کاروکن کرتا ہوارہ اور بالے باطلہ کے ذریعے اپنے عقائد کوئین اسلام آمراد بتا ہوں اور "زندین نین کا تھم بیسنہ مرتد کا ہے۔ البتہ" زندین "اور" مرتد" میں یفرق ہے کہ مرتد کی تو بیالا نقاق الآئی آجول نے" اور زندین کی تو ہے کھول کے جانے بیا ذریعے جانے میں اختلاف ہے" اس ایک فرق کے ملاوہ باتی تام انحام میں مرتد اور زندین برابر ہیں۔ اس لئے آن ویانی مرزانی خواد بیدائی مرن یا اسلام کوچود کر مرزائی سینے ہوں دونوں صورت میں ان کا تھم مرتد کا ہے۔

### قادیانی لڑکے ہے مسلمان لڑ کی کا نکاح جائز نہیں

موال:..مسلمان لاکی (جانتے ہوئے ممکی) اگر 5 دیائی لائے کے متحد عشق میں بتا ہوکر اس سے شادی کی فواہش طاہر کرے، اس صورت میں لاکی اسپنے ذہب پر دہا درلا کا اپنے ذہب پر، نکاع جائز ہوگا یا ٹیس، اگر لاکی شادی کر کیتی ہے تو آخرت

<sup>(</sup>۱) إن الزّنديق بموه كفره وبروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر فلا ينافي إظهاره المدعوى: (رد اغتار ج.٣ ص:٣٣٣ باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وكل مسلم إرتد قدريته عقولة إلا جماعة من تكروت ردند (دومعتار ج٣٠ ص: ٣١١ باب المرتد، طبع سعيد).
(٣) والداني يقيد الزندقة، فيعد أخذه لا نقل توبد إتفاقاً فيقيل، وقيلة اختلف في قول توبعه فعد أي حيفة نقيل الا بقتل وعد يقد المسلماني وحاصل كلامة أو الإنتديق والب قبل أخذه، أي قبل أن برفع إلى الحاكم، تقبل وبعد عند الوبعد فإ اتفاقاً وورد الأمر السلطاني للقضاة بأن بنظر في حال ذلك الرجل إن ظهر حسن توبته يعمل بقول أي سحيفة وإلا فيقول بافي الشخص عياض من مشهور مذهب مالك وهم عند ويته يعمل مول عمد ينه والمنافق والمنافق المنافق والمنافق عند و فقط المنافق عند و كذا تبعه في القنع، وقد غلمت أن صريح عنده المنافق عباض وغيره. والله المعافل مع ود اغتال ج٣٠٥ - ٢٣١، باب المورند، مطلب مهم في حكم ساب الألبياء، طع ايج به القاضي عباض وغيره. والله المعافل مع ود اغتال ج٣٠٥ - ٢٣٦، باب المورند، مطلب

میں کن لوگوں میں شامل ہوگی؟

جواب:...قادیانی مرقه بین، ان سے نکام فیس ہوگا۔ گڑی ساری عمر زنا کے گناہ میں جنلارے گی جیسے کی سکھے عشق میں جنلا ہوکراس سے شادی کر لے۔

موال: ...ثادی کے لئے ٹوک کی معادت وہمایت کرنے والے کے لئے (جبکہ 3 دیائی لڑکا آزخودشادی کرنے سے ٹی بار انکار کر چکاہو )اورا سے عاش لڑکی کئی تیل و قیرونے کسی طور پر رمضامتہ کیا ہو جس شرائز کی کے خدب تید ملی کرنے کے اسکانات کو زوٹیس کیاجا سکنا، اورخورلڑک کے لئے شرایعت شرمزا کی حدکیا ہے؟ کیا لڑکی جبکہ سلم گھرانے کی ہے اور فیرمسلم لڑکے سے شادی کا اراد وکرنے کے شرقی جرم شرن اور معادت کرنے والے بھی واجب التیل فیص جیں؟

جواب: .. غیرسلم کے ساتھ شاد کی کو جائز بھتا گفر ہے'' کو کی کی معاونت دھایت کرنے والوں نے اگراس شاد کی کو جائز سمجھا توان کواپنے ایمان اور فارم کی تجدید کرنی چاہیئے۔ (۳)

سوال:... بات چیت طے ہونے یعنی متحق وغیرہ ہونے پر قادیا کی لاک یاسلم لڑک کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مشتر کہ طور پڑھیم کی گل مضافی کھانا اور انہیں مہارک بادویا جائز ہے یانہیں؟ اگر مضافی کھا یکتے ہیں اور مہارک پادرے سکتے ہیں تو کیوں؟ جکہ لکاح میں جائز نہ ہوا اور بیا کہنا جائز فعل کی ابتدا کے فشون میں تھم کی گئی ہو۔

جواب:..منعالَ کھانااورمبارک باود ینا محی رضا کی علامت ہے،ا بیے لوگوں کو مجی اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔(۵)

سوال:...اس سلیط کی مشانی کو جائز قرار دینے سے لئے میرے ایک دوست نے دلیل وی کہ بندورستان میں لوگ (مسلمان) اپنے ہندو پڑوی کے بیال شادی وغیر دی تقریبات میں شرکت کرتے تھے ادر کھاتے تھے۔ بیرانظریے یہ بیکدووہندووں کی آپس کی شادی ہوتی تھی ،ایک بی ذہب کا معالمہ تھا۔ لیکن یہال سکارے ہے کد سلمان لڑکی بھی اب مرتد ہوگئی یا ہوجائی ، لبندا بی

(1) إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الفتروريات. (الأشياه والنظائر ج: 7 ص: 11 كتاب السير، بات الردة: طبح إدارة القرآن). أينطنا: وإن أتكو ينعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. والدر المختار مع الرد ج. 1 ص: 01 اطبح ابج ابم سعيد).

(٢) فلا يجوز له أن ينزوّج إمرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذهية ولَا خُرّة ولا معلوكة. (لتاوى عالمگيرى ج:٣ ص:٥٨٠).

 (٣) من اعتقد الحرام حلالاً والى قوله) فإن كان دليلة قطعيا كفر\_ (ود اغتاو جـ٣ ص ٢٣٣، كتاب الجهاد، باب المرند، مطلب في منكر الإجماع، طبع سعيد).

(٥). إذا رأى مشكرًا معلومًا من الدين بالضرورة قلع ينكره ولم يكرهه واستحسنه ورهى به كان كافرا. (هر قاة المفاتيح ج.٥ ص: ٣٠ باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبتى. أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمغتار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج.٣ ص.٣ ٣٠٤، طبع مبهد). ا یک مرتد اور زند این میں اصافے پر یالز کی کے ذہب تیدیل کرنے واسلام سے بھرجانے کی خوفی میں مضافی ہوگی۔ نیزیہ می نتائمیں کر جنھوں نے مضافی کھا کی اور اس فعل پرلز کیالڑ کے کو رحمتی کے بغدھن میں بندھنے پر) مبادک یاود کی واب وہ کیا کریس؟ اگر انہوں نے آن جانے میں ایسا کیا وہ اگر انہوں نے بیائے ہوئے کہ بینا جائز فعل ہے ایسا کیا واپ وہ کیا کریں؟

جواب:...غیر مسلموں کی آپس کی شادی میں مبارک باود سیند کا قومعمول رہا ہے، لیمن کی سلمان اڑ کی کا عقد کی غیر سلم ہے کر دیا جائے یا...نعوذ بانند... کی سلم اڑ کی کومر قد کر کے غیر سلم ہے اس کی شادی کر دی جائے تو اس صورت میں کی مسلمان کو کھی مبارک باوچیش کرتے ہوئے ٹیس و یکھا گیا، بلکہ غیرت مند مسلمانوں میں اپنے خبیث جوزے کو ملحوبہت ہے مناویخ کی شالس موجود میں۔ بہر حال جولگ اس میں ملوث ہوئے میں ان کو تو بر کی چاہئے اورا ہے ایمان اور ڈکاراتی کی تجدید کر کی چاہئے۔ (۱)

قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعوی غلط ہے

سوال:... ہذرے ملاقے میں ایک خاتو ان رق جیں، جو بچ ان کوناظر وقر آن کی تغییرہ دیتی ہیں، خود کھی مستورات تعویز گنڈے اور ویٹی مسائل کے بارے میں موصوف نے جو جو گرتی ہیں۔ لیکن پارٹو ق و دائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا طوہر قادیائی ہے، موسوف سے دریافت کیا گیا تواس نے بیرموقف اختیار کیا کہ کر میرا وظہر ہوتا دیائی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں، میرا اعتماد و میرے ساتھ اورائی کا اس کے ساتھ و اس کے مقائد کہ سے ہری محت پر کیا افریز تاہے؟ آپ سے دریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

<sup>(</sup>١) مخزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۵ ملاحظه دو

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ عَلَى يُؤْمِئُوا" والفرقة ا ٢٣). أيضًا: ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر حوف وقرع السؤمنة في الكلور (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٤٦، كتاب النسكاح، فصل في عدم تكاح الكافر المسلمة، طبع ايج ايم سعيد. أيضًا: لا يجوز للموقد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية. (عالمگيري ج: 1 ص:٢٨٢).

دِ فِي مسائل مِين اس ہے ُرجوع کرنااوران ہے معاشر تی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ <sup>(1)</sup> ن سر

## مسلمان کا قادیانی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں، شرکاءتوبہ کریں

سوال: .... ہمارے ملاقے میں ایک زمین دار کی قانویائی کے گھر شادی ہوئی بھر ڈواہیا مسلمان ہوئے کا دعویدار ہے، ان کا شرچاناکل جوا ہے اٹیس ؟ اور دعویہ ولیریس شریک کو گواں کا اٹھا ح بھر ارہے پائیس یا کٹیکار میں ؟ آئیدر دشریک ہوں یائیس؟

جواب: ... قادیا بین کاعظم مرقد کائے: اُن کا کُھر بیات میں شریک ہونا ادرا پی تقریبات میں ان کوشر کید کرنا جا تزمین (''' جواگ اس معالمے میں چٹم پڑگی کرتے ہیں، تیاست کے دن خدا ہے ذوالجلال کی بادگاہ میں جواب دو ہوں کے ،اور آخضرے ملی اللہ علیہ دائم کی نارائنی اور قاب کے موروہوں گے۔ قادیا نیوں سے دشتہ نا تا جائز میں ''اگر دوائر کی مسلمان ہوگئی ہے قائ حج ہے ،اور اگر مسلمان ٹین بلند قادیا نی ہے تو اقار باشل ہے ، جس طرح کی سمھا دو ہمندو سے نکاح جائز ٹیس ،ای طرح کی قادیا تی فیس۔ اس مختص کو لازم ہے کہ قادیا نی عورت کو الگ کردے ، جولوگ ان کے نکاح میں شریک ہوئے ہیں دو گئیگا دین ان کوق ہے کر نی جائے ، آئیدہ چرکز ایساندگریں ۔۔

#### قادیانی لڑ کی ہےشادی اوراُن ہے میل جول رکھنا

سوال ند میرے شوہر کے میٹے بھازاد نے قادیائی لڑی ہے شادی کی ہے، ان کا کہتا ہے کہ انہوں نے لڑی کو مسلمان کر سے لکارج کیا ہے۔ اس شادی میں ان کے والدین کی دشامندی شال نہیں تھی، اس کے انہوں نے خود ہی بیشادی کی۔ لکارج کی تقریب میں کوئی دشتہ دارشال ٹیس تھا، جبکہ دیسے میرے سر (میٹی تایا) نے شرکت کی تھی۔

۔ شادی کے سات آنمی او بعد والدین سے ملی موقی اور بیائے والدین کے کو آئے بازی کا اپنے قادیا فی والدین کے کر آنا جانا ہے، بکساب ان کے دو بیٹے میں اور بچوں کی ولاوت کیے میں ہی ہوئی ہے، اور وو بال سے سوام بدیزگر ارکز آئی میں۔ اب آپ سے یہ پوچنا ہے کہ:

اندآیایلکاح ذرست ب (جبراز کی کا قادیانی عیکی آناجاناب)۔

<sup>( )</sup> قال تعالى: "فَاَوَ تَفَعَلْ بَعَدَ الذَّكَرِي مَعَ الْقَرْمِ الظَّيْمِينَ" (الأنعام ٢٠٠) وقال تعالى: "لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِيرِ يُواتُونَ مَن حَادَّ اللهِ وَوَلَمُ وَلَا وَلَوْ تَحَالُوا الْمَاعَمُمُ أَوْ الْمِوْمِنَهُمَ أَوْ عَلِيمُ فَهُ

<sup>(</sup>٢). إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأثبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ٩١ كتاب السير، بات الردة، طبع إدارة القرآني. أيضًا: وإن أنكر بعض ما علم من الفين ضرورة كفر بها. وشامي ج: ٤ ص: (٥٢١).

<sup>(</sup>٣) وهذا يدلّل عللي ان عليها ترك مجالسة الملحدين وساتر الكفار عداطهارهم الكفر والنّسرك وما لَا يجوز على الله تعالى إذا له يمكنا الكارد. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣ طبع مهيل اكيلسي لّاهور).

<sup>(</sup>٣). فالايمزوّج المرتبد مسلمة ولا كتابية ولا مرتدة ولا يؤوّج المرتدة مسلم ولا كافر ولا مرتد. (البحر الرائق ج:٣ ص ٢٥٩، طبع دار المعرفة، بيروت).

٢:...اگرنيس اوجن لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا وہ گنا بگار ہیں جبکہ وواز کے کے والدین کی ورخواست پرشائل ہوئے تھے کدان کا کہتا تھا کہ کہیں ہارا بیٹا ہالکل بی خاندان ے الگ نہ ہوجائے (جبکہ لڑکے کے والدین خود مریکنیں تھے)۔

٣:...اب جبراز كا اپنے والدين كے كر محد فيلى كے مقيم بولواس كے والدين كے كر آنا جانايا ان سے ميل طاپ

٣: ... اگراز كا الگ ربتا به بكين والدين ب ملتا به ويم لوگون كاس كے والدين ميسل جول جائز ب يانا جائز؟

۵: .. كياسلمان الني قاديانى والدين، بهن بمائى وغيره عاى طرح ميل جول ركه سكتا ع؟ كيابية رست عياس ع

إيمان متأثر موتاب؟ آياجا رئب إناجائز؟ جيما كداس لزكى في ركها مواب-

جواب:...ان...اگريال كى بدستورقاديانى بيتوكىمسلمان كى قاديانى كا نكاح جائز نيس () اوراگريال كىمسلمان بوكى ہے تواس کا پنے قادیانی والدین کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ (۲)

٢: ... اگرائر کی مسلمان ہو گئ تھی تو لکاح میں شرکت جائز ہے، ورند تمام شر یک ہونے والے گنام گار ہوں گے اور قیامت کے دن الله كي سامنے جواب دو موں مع .. (m)

سن...اس مسئلے کا دار بھی لڑکی کے مسلمان ہونے پر ہے، اگر لڑکی واقعنا مسلمان ہوتوان لوگوں کے گھریں آنا جانا محج ہے، ورندناجا ئزے۔

س:...اس کا جواب بھی اُوپر آجا ہے۔

۵: کی سیح سلمان کا جوالله اورانله کے درمول پر ایمان رکھتا ہو، قادیا فی مرقد وں کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے۔ (۳)

قادیانی لڑکی سے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کا

سوال :... كن سال قل ايك شادي من شركت كالتي ، مجه عرصه بعد معلوم بواكه مان باب اور چنداً عزا كالى بمكت ب

<sup>(</sup>١) ولا يتصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا، وهو تأكيد لما فهم من النكرة في النفي. (رد المتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَا تُجِدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدً اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ابْآعَكُمُ اوْ ابْنَاعَكُمْ اوْ ابْخُونَهُمْ اوْ غشيرتهم..." (الحادلة: ٢٢).

 <sup>(</sup>٣) وهذا يندل على إن عليمنا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشوك وما آلا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنا انكاره. وأحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٢، طبع سهيل اكيلمي).

<sup>(</sup>سم) الينيأ-

دو شاد کی غیر سلم لینی قاد یا نیوں میں کی گئی، اب معلوم بیر کرنا ہے کہ اس شادی میں جولوگ نا دانستہ شریک ہوئے، ان کی اب کیا فرمداری ہے؟

> مال باب اورده الوگ جنبول نے وائسته ایسا کیا، ان کے ساتھ میرا کیارویہ ہونا جائے؟ اگراؤ کی سے جواولاد پیدا ہورای ہے، اس کو کیا کہا جائے؟

جواب: ... جن لوگوں کواڑ کی کے غیر مسلم ہونے کاعلم نہیں تھا، ووتو گئیگار نہیں ہوئے ،اللہ تعالی معاف فریائے۔

اور جن لوگوں کوظم تھا کہ لڑکی غیرسلم ہے، اوران کو قادیانیوں کے عقائد کاعظم نیسی تھا، اس لئے ان کومسلمان سمجھ کرشریک عبد میں میں میں ساتھ ہے۔

ہوئے، وہ گنامگار ہیں،ان کوتوبد کرنی جائے۔(i)

اور جن اُوگوں کولئر کے سے قادیا فی ہونے کا علم تھا اور ان کے مقائد کا بھی علم تقاء اور وہ قادیا نے لئے کھیے تھے، گریہ سسلہ معلوم نیس تھا کہ سلمانوں اور تادیا پیٹیوں کا آئیں شی نگاج نیس ہوسکا، وہ بھی گتا بھا دیں، ان کوقو بدکر فی چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے معانیٰ مائٹی جائے۔ ( ' )

۔ اور جن انوکوں کوئری کے قادیاتی ہونے کا بھی علم تھا، اور مان کے مقائد مجی مطوع تھے، اس کے باوجود انہوں نے قادیا نیوں کو مسلمان سجما اور مسلمان مجھ کر ہی اس شادی میں شرکت کی ، دوایمان سے خارج ہوگئے، اس پر تجدید ایمان اور قدیسے بعد تجدید ناکاح لازم ہے۔ (۲)

۔ قادیانیوں کا معم مرتد کا ہے، مرتد مرد ہو، یا مورت، اس سے فکاح نیمی ہوتا، اس لئے اس قادیانی لڑکی سے جواد لا دہوگی وہ ولدالحرام شار ہوگی۔

جس لڑکی پرقادیانی ہونے کا شبہوا س سے نکاح کرنا

موال:...زیدایک ایس کو شادی کرنے کا خواہش مندہ جس کے مسلمان ہونے پرشہہ، ان کے آبا و واجداد کے کچھولاگ قادیاتی فرقے سے تعلق رکھنے پرشہہہ۔اسالای اوسے اس شیری موجودگی شن اس شادی کی کیا میثیت ہوگی؟ نیز اگرید سیخ نہیں ہے واس کا گمناہ و و بال کس کے ذے ہوگا؟ اس کر کے پریاس کے والدین پر؟

<sup>(1)</sup> قال تعالى: يَّالِها الذِين امُوا توبوا إلى اللهُ توبة تصرحًا. (التحريم: ٨). عن أبي هويرة وضي اللهُ عنه قال قال وسول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم: للهُ أَشدة فرحًا بتوبه أحدكم من أحدكم بصالته إذا وجدها. قال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة. (صحيح مسلم مع شرح التووى ج:٣ ص: ٣٥٣، طبع قديمي). (٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) تنبيه: وفي البحر، والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حوامًا لغيره كمال العير لا يكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر، والأ فلار (رد اغتار ج:٣ ص ص ٣٣٣، باب الموتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كُمْرًا إلضافًا يبطل العمل والكاح ...... وما فيه اختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبّة وتجديد الكاح .. إلخ. (درمختار ج.٣ من٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتفي.

جواب: ...اگرلزگی واقعتا قادیانی ہے تو بینگاح منعقد ہی نہیں ہوگا<sup>6</sup> کو کااور دالدین دونوں گئا ہگار ہوں گے۔اورا کر زید مسلمان کئے بغیر شادی کرتا ہے اور بیعقیہ ورکھتا ہے کہ بیشادی جائز ہے، تو وہ دائر کا اسلام سے نکل گیا<sup>27</sup> ایسے خض اور خاندان سے دیگر کوکی کو تعلقات رکھنا جائز نہیں۔

# قادیانی یا و وسرے غیرمسلموں سے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت کا شرع تھم

سوال:...ایک مسلم خاندان کے والدین اور خاندان کے تمام افراد چودولت کے نشخ میں اپنے آپ اوا یہ وائی خابت کرنے کے چیش میں جٹا ہیں، اپنی رضا مندی سے ایک لڑکی کی شاوی ایک قادیاتی اور دوسرے بھائی نے اپنی لڑکی کی شاوی دوسرے فیرسلم سے رچائی اس خاندان کے افراد اور دوست میٹوں نے بدچاہتے ہوئے کر بیدوفوں لڑکے فیرسلم ہیں، بدھ میتو آسے شرکت ک آپ تا کمی کہ لڑکیوں کے والدین، درشتہ وادا ور دوست جنہوں نے اللہ کے آدکام کا علم کے بوئے اس کا فراندا قدام کی بھت افزائی کی ، کافریش ہوگئے اوران کے نکاح ٹین لؤٹ گئے؟

چواب:... به نکاح قطعاً منعقد نیس ہوئے"، جنبوں نے اس نکاح کوطال سمجیا، وہ دائر دَاسلام سے خارج ہو گئے، انیس تجہیز ایمان اور تجہیز نکاح کرنا ہوگا۔ (\*)

سوال: ...ان دولز کیوں کے بغن ہے جن کے شو ہر غیر سلم میں دود و بچے جنم لئے ،کیا یہ بچے حما کی ٹیس ہوئے؟ جواب: ... بچے حمرای ہیں بنسب باپ سے ٹابت نہ ہوگا۔ (۵)

سوال: ... جولوگ اب مجى اس خاعدان كى برتقريب من ان كے كافراندا قدام سے واقفيت ركھتے ہوئے مسلسل شركت

 <sup>(</sup>١) وأد يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتمًا. (رد المحنار مع الدر المختار ج:٣
 ص:٣٠٠ قبيل باب القسم، طبع ابج ابم سعيد كراچي.

<sup>(&</sup>quot;). وَلَا يَصَلحُ أَن يَنكحُ مُرتد أو مرتدة أحد من النائس مطلّقًا. وقوله مطلقًا، أي مُسلمًا أو كالوَّاأ أو مرتدًا. ورد انحتار مع المدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠ قبيل باب الفسم، طبع ايج إيرسعيد.

<sup>(</sup>۵) والأصل: ان من اعتقد الحرام حلالا فإن كان حرامًا لغيره كمال الفير لا يكفر. وان كان لعينه. فإن كان دليله قطعيًا كفر. (رداختار ج ٣ ص: ٢٣٣، باب المرند، مطلب في منكر الإجماع.

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا اتضافًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه اعتلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ...الخ. (درمغتار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج.٣ ص.٢٠٤٤).

<sup>(</sup>ع) و في مجمع الفتاوئ: نكح كافر مسلمة فو لدت مه أو يبت النسب منه وألا تجب العدة لأنه نكاح باطل. و في الشامية: أي فالوطء فيه زنا ألا يقبت به النسب ... إلخ. (رد اختار مع القر المختار ، قبيل باب الحضانة ج:٣ ص: ٥٥٥).

کرتے ہیں، کافرنبیں ہو گئے؟ اوران سب کا حشر کے وِن کیا حشر ہوگا؟

جواب:... بدترین لوگ میں ،اللہ درسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ۔ <sup>(1)</sup>

سوال:...میں اس خاندان والوں میں ہے تھا، اس کا فرانہ اقدام کے بعد ہی میرے گھر والوں نے رشتہ منقطع کرلیا ، وران کے محلے والوں نے بھی ان خاندان والوں ہے ملنا جلنا حجوڑ ویا، چونکہ اس خاندان کے افراد عریا نبیت اور بے حیائی کوجدید ہونے کی علامت بجھتے ہیں،اس لئے انہوں نے کفر کو إسلام پرتر جي وي۔آپ بتا کميں جومسلمان اس خاندان سے رابطہ يا دوئي برقرار رکھے، وہ اسلام ہے خارج نہیں ہوجائے گا؟

جواب نان سے برطرت کے تعلقات منقطع کر نالازم ہے مسلمانوں کوان سے بائیکاٹ کرنا جا ہے ۔ ('')

ایک شبه کا جواب

سوال:..حضرت زینب رضی الله عنبا کا فکاح ابوالعاص بن ابوالرئیج ہے ہوا جو کا فرتھا، حضرت اُمّ کلثوم رضی الله عنها کا يبلا ثكاح عتيبه عيهوا، جوايك كافرتها، حغرت زقيرض الله عنها كابيلا نكاح عتيبه عيهوا جوكافرتها، برسد منذكره وختران رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كا نكاح يميله كا فرول سے كيوں جوا؟

جواب:..اس ونت تک غیرمسلموں ہے نکاح کی ممانعت نہیں آ کی تھی، بعد میں اس کی ممانعت ہوگئ (۲۰) متبہ نے اسپنے باب ابولہب کے کہنے پر حضرت زیتے رمنی اللہ عنہا کو، اور عتبیہ نے حضرت أُمّ کلثوم رمنی اللہ عنہا کو طلاق دے وی تھی۔ چنانچہ بعد میں ان وونوں کا عقد کے بعد دیگرے حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے ہوا<sup>ء)</sup> اور حضرت ابوالعاص رضی انتدعنہ جنگ جدر کے بعد

- (١) الله إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكره ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٣ ص ٥ ياب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، يمبئي).
- (٢) قال تعالى: "لَا تُنجِدُ فَوْمًا يُنْزِينُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ يُوَأَذُونَ مَنْ خَآدً اللّه وَوَسُولُهُ وَلَوْ كَالُوّا الْمُآءَمُّمُ الْوَ أَنْفَاءَهُمْ ..."
- (٣) ...... وجدنا نكاح المشركات قد كان مباحًا في أول الإسلام إلى أن نزل تحريمهن. (أحكام القرآن للجضاص ج: ١ ص: ٣٣٥، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيلمي، ألاهور پاكستان).
- (٣) وتــزوج زينــب أبو العاص بن الربيع ....... وأما رقية فكان قد تزوجها أولاً ابن عمه عنبة بن أبي لهب، كما تزوج أختها أخوه عنيبة بن أبي لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله (تبت بدا أبي لهب الآية) وبعد فتزوج عشمان بن عفان وضي الله عنه وقية وهاجرت معه إلى أوض الحبشة ....... ولما أن جانه البشيـر بـالـنصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة وجدهم قد ساوّوًا على قبرها التراب. وكان عثمان قد أقام عليها بمرضها بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره. ولما وجع زوَّجه بأختها أمَّ كلثوم أيضًا، ولهذا كان يقال له ذُوالسورين، ثم مانت عنده في شعبان سنة تسع .. إلخ. والبداية والنهاية ج:٣ ص: ٣٢١. فصل في ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبع قديمي كتب خانه).

اسلام لے آئے تھے۔(ا)

# اگرادلاد کے غیرسلم ہونے کا ڈر ہوتواہل کتاب سے نکاح جائز نہیں

موال:... بیان جرخی ش اکٹر سلمان لڑ کے فیر سلم لؤ کیوں کے ماتھ شادی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بیپر میرج کر رکی ہے۔ قرآن ومنت کی دوسے تا کیں کہ ان کا بیشل جائز ہے؟

جواب:...اگردولزیمیان الرکتاب بین قان ن اکاح جائز نین بطیله بیاند بیندند بوکدان کی فیرسلم یویی کی دجه سے اداد دفیرسلم من جائے گی، آگرامیا الدینی ہوتی برگز اکاح نہ کیا جائے، دوسا بی ادادا دکو کفر کی دھی دھیل کر گڑ بگار ہوں میں۔ '' کیا غیر مسلمول کی اسیخ طریقوں برکی ہوئی شادیاں وُ رست بین؟

سوال: بیسلمانوں بھی مرد چیلریقہ برائے ادائی زوجیت کے لئے اقلین شرط ' ٹکا تا' ہے، اب فیرسلموں کی شادی ادران کے ایجاب وقول کا طریقة فیر اسمان ہے، اس نا کے کیا وہ تمام فیرسلم مریخا حرام کاری ادر یدکاری سے مرحک بہ دوے؟ جہدرہ فیرسلم ہونے کا عذاب تو بیٹتیں ہے، کیکن کیا نمیں اس کے طاو واچی زندگی شری ہونے والی بہتا عد تیوں کی مزاسلے گی؟

چواب:... برقوم میں شادی بیاہ کا ماص طریقہ رائے ہے، ایک فیرسلم جوڑا جس نے اپنے ند ب سے مطابق کا ان کیا ہو، جب تک مسلمان فیس ہوجائے، تب بک تو طاہر ہے کہ ہم ان پر اسلامی قانون لاگو کرنے کے چاز نیس، اور شدان کے ندہی معالمات میں مداخلت کر سکتے ہیں، بلکہ" دوجائیں اور ان کا وین" کے اصول پڑس کیا جائے گا۔

(1) وذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستعرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أمر العاص في تصارة لقريش فلما فقل من الشام لقيمه مرية فاخلوا ما معه وأعجزهم هرباً وجاء تحت الليل الى زوجته زينب فاستجار بها العارقة ........... قال أرأى أبو العاص) فاني أشهد أن لا إله إلا الله إن محمدًا عبده ورسوله، وألله ما معنى عن الإسلام عددة الامتوف أن تطنوا أني إنت أودت أن آكل أمو الكم قلمة أداما أله الكري وقرضت منها أسلمت لم خرج حتى قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على المنكاح على رسول الله صلى الشعال من المسلمين، طرح الداكرة والإلم يسحدث شيئًا. والداية والنهاية ح: ٣ من ٣٣٤. فصل في فصل من شهد بدرًا من المسلمين، طرح ادا الفكر،

 ادراگراییا فیرسلم جوڑا مسلمان ہوجائے تو یہ کھاجائے کمان کا ٹکاح امیا تو ٹیمیں جوشری قانون کے فاق سے ممنوع ہے؟ مثلاً کی نے اپنی محرم سے نکاح کر رکھا تھا ہو آب اللہ الانے کے بعدان کے درمیان ملیحد کی کرادی جائے گی'' ادراگرامیا ٹکاح شرعاً ممنوع ٹیمیں قواس ٹکاح کو برقر اردکھاجائے گا۔ (۲)

ر ہا یہ کیفیرسلم اِسلائی دستور کے خلاف ڈکاح کرتے ہیں، ان کوان اُمور پڑھی عذاب ہوگا؟ اس کا جواب بید ہے کہ بیساری ہاتا عد گیاں کفر کا شعبہ ہیں، اور کفر پر ہونے والے عذاب ہیں بیسے تاعد گیاں آؤ خود شائل ہوں گی، واللہ اُمام اِ

الل كتاب ورت سے ذكاح جائز ہے، تو الل كتاب مرد سے ذكاح كيول جائز بين؟

سوال: .. ایک مسلمان مرد کتابی تورت ہے قر شادی کرسکتا ہے، جین کیا ایک مسلمان مورت مجی اہل تناب مرد ہے ای طرح شادی کرلینے کی مگف ہے؟ اگر ٹیس تو اس کی کیا وجوبات ہیں؟ کیا ٹکاح کے بعدوہ اپنے اپنے ند ب پر قائم رہ شکتے ہیں؟ اس صورت میں ان کی ادلاد کا ند ب کیا ہوگا؟ اگر اولا وسلمان بن کر رہنا گواما نہ کرے تو اس کا محمان میری کی میٹیت ہے اپنے المین برب برقائم دو کرزندگی کر ارکتے ہیں؟

جواب: ..مسلمان مردکاالی کآب کی تورتوں ہے نکاح مبائزے ''<sup>'اکی</sup>کن مسلمان قورت کا نکاح کمی غیرمسلم مردے جائز نہیں بنواد دوالی کآب میں ہے ہو۔ 'اس کی وجوبات بری معقول ہیں، مغرورے ہوتواس کی تفصیل کی عالم ہے ذیائی مجھ لیجئے۔

غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے زکاح کرنا

سوال: ..کوئی سلمان اپنی سلمان یوی کے ہوتے ہوئے کی دوسرے غیرسلم ملک میں صرف ملازمت کی خاطر میسائی عورت ہے شادی کرسکتا ہے کہنیں؟ اورابیا کرنے کی شکل میں اس کا پہلا فکاح کیما ہوگا، باتی رہے گا؟ ووسلمان (عورت)اس کے لئے حلال ہوگی؟ اور اس سلمان شخص کا ایمان باتی رہے گا؟ اور اس کی کائی، دولت سجد میں لگانا کیما ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ولو كانا .....محرمين أو أسلم أحد اغرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق. (درمختار ج:٣ ص:١٨٧، باب نكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

 <sup>(</sup>٣) كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر. وتوير الأبصار، باب نكاح الكافر، ص٣٠٠).
 (٣) وحل تزوج الكنابية، لقو له تعالى: و اغصلت من الليق أوتوا الكئب، أى المفاف من الزناء بيانًا للندب، لا أن المفة ليهن

ر / (برا را الله عن الله عن الله على الله عن الله على الله عنه الله على الله عنه الله الله الله الله الله عنه ا الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله ع طبع دار صادر). ويعوز للمسلم لكام الكتابية .. إلى رعالمكيرى ج: 1 ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) و لا يجوز تروّع المسلمة من مشرك و لا كتابي. (عالمگيرى ج: 1 ص : ٢٨١). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة المسلمة لله المسلمة لله المسلمة الكافر الموامنة الكافر المسلمة لله المسلمة للا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر الموامنة الكافر حوف وقوع المسلمة الكافر المسلمة الكافر المسلمة الكنوة المسلمة الكنوة المسلمة الكنوة المسلمة الكنوة المسلمة الكنابي ... إلى ربدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤٢٠ (٢٤١ من الكنوة المسلمة الكنابي ... إلى ربدانع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤٢ (٢٤١ كتاب الكنوة المسلمة الكنابي ... إلى ربدانع الصنائع بج: ٢ ص: ٢٤٥ (١٢٤١ كتاب الكنوة المسلمة الكنابي ... إلى ربدانع الصنائع بيرة الكنوة المسلمة الكنوة المسلمة الكنابي ... إلى ربدانع المسلمة الكنوة ا

جواب:... پہلے ہے مسلمان بیو کی کا فال تھی ہونا تو عیرائی فورت کے ساتھ فکال کرنے ہے مائع نہیں،البتہ چند دیگر وجوہ کی بناپرائے شاد کی ناجائز ہے۔

اقد آند. الم کتاب کی جن جورقور قد سے نکاح کی اجازت وی گئے ہاں سے مواددہ اللّی کتاب ہیں جودا زالاسام کے جُری ہوں ، جن کُ<sup>ان</sup> ڈی'' کہا جاتا ہے ، واڑ الکو کے باشندے مواویس ، ابنداا بطاقی مخطت کی ڈی عودق سے ، جبکہ دہ اللّی کتاب ہول ، نکاح کی اجازت ہے ، محرکر دو ہم ترکی ہے ۔ اور جمالی کتاب داڑ الحرب میں رہے ہیں ، ان کی عودق سے نکاح کر دو ہم کی ہونے کی دجہ سے تم میں جرام کے تربیہ قریب ہونے کی دجہ سے ناجا تزکیلاتا ہے )۔ لہٰذابی نکاح منعقد ہوجائے گا، محرکر دو ہم کی ہونے کی دجہ سے تا جائز ہوگا ، ورایا کرنے والاگنا بھار ہوگا۔ (1)

ٹائیڈ:...ائل کتاب کی موروں کے ساتھ نکارے کی جونے کی شرط یہ ہے کہ وو وہ اقتحا الل کتاب ہوں ہی ، جس نام کے بیسائی، بیرون شہوں آئی ہے اجتماعی ہوں ہی اس کے بیرون شہوں آئی ہیں، ورندواق کے اعتبارے وہ قطاطی ہو جی بیرون شہوں ہے اور کتاب کے قائل ہیں، درک کی ہے۔ نہ دین وخرج ہیں، ووندگی کا بیسائی مور میں اس کے ساتھ نکاح شعقدی ہیں ہوگا ، اورا ساجھ الرائے کا درک کا کا ہے۔ برکاری و نام کا درک کار درک کا درک کا

ٹالناً:..کی مسلمان نے افل کتاب کی مورت ہٹادی کی ہوتو شرقی تانون کے فاظ سے اولا دسسلمان شار ہوگ<sup>(۲)</sup> کیمن دیار خبر ش میسانی مورتوں سے جوشادیاں رہائی ہاتی ہیں، ان سے پیدا ہوئے والی اولا والی ٹی مال کا خدہب اِحتیار کر لیکن ہے، بلکہ یعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بیرجوزا مطرکہ لینا ہے کہ آدگی اولا دشہر ہری ہوگی اور آدگی ہوں کے خدب پر ہوگی، اگر ایک شرط لگائی ہائے تو ایک شادی کرنے والا مسلمان بیشرط لگائے تی مرتد ہوجائے گا، کیزنکہ اس نے اپنی اولا و کیکافر ہونے کو کو اراکر ای

(۱) وإذا ترزع المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره. (عالمكيرى ج: ۱ من ۲۸۱). وما ذكر عنه رأى ابن عـــمر) من الكراهـة بدل على أنه ليس على وجه النحريم كما يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات. وأحكام القرآن للحصاص ج: ۱ ص: ٣٣٣، ياب نكاح المستركات، طبح سهيل اكيةمي، أيضًا: ويحوز نزوج الكتابيات، والأولى أن لأ يفعل ولا ياكل ذبيحتهم إلا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعًا الإقساح باب المنشذ. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٥).

( ) . (وصح نكاح كتابية) وأن كره تنزيها (مؤمة بنبى) موسل ومقرة يكتاب) منزل وأن اعتقدوا المسبح الله أقوله مقرة بكتاب) في الهر عن الزيلعي، واعلم أن من اعتقد دينا سماويًا وله كتاب مترل كصحف إمراهيم وشيث، وزبور داؤد، فهو من أهل الكتاب، فنجوز منكاحتهم. (رد اغتار على الدر المغتار ج: ٣ ص:٣٥، كتاب النكاح).

(٣) لا يجوز نكاح الجوسيات ولا الوثنيات، ويدخل في عبدة الأوثان عبدالشمس والنجوم، والصور التي استحسنوها والسمعطلة، والزنادقة، والباطنية، والأباحية، وكل مذهب يكلو به معقده كله في فتح القدير. (عالمكيرى ج: 1 ص: ٢٨١ كتاب النكاح، القسم السابع الهومات بالشوك). تختيل كركة الاظهر: معارف القرآن ع:٣ سورة المائدة من ٣٩،٢٨١ اور ٢٢:٢٠ ا

(٣) فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه. (هداية ج:٢ ص:٣٣٦ باب نكاح أهل الشرك).

اوراس پر رضامندی دے دی، اور کی کے تغریر وا**منی ہوتا بھی تغر<sup>ے۔ ای</sup> بنداالی شرط لگاتے ہوئے ہی شخص ایمان ہے خارج ہوکر** مرقد ہوجائے گا،اوراس کی بہلی بیوی نکاح سے خارج ہوجائے گا۔(i)

رابعةً: ... ہمارے بعولے بھالے نوجوان امریکا وغیرہ کی شہریت حاصل کرنے اور روٹی کمانے کا ذریعہ پیدا کرنے کی غاطرعیسانی عورتوں کے چکر میں تو پڑ جاتے ہیں ایکن ان مما لک کے قانون کے مطابق چونکہ طلاق کاحق مرد کے بحائے عورت کو عاصل ہے، لہٰذاالی عورتیں جن کے جال میں ہارے بھولے بھالے نو جوان مینے تھے، ان کوطلاق دے کر، گھریار بھی اور اولا دیر بمَل بْعَنْدِكُرِلْتِنَ بِين اورييثُو ہرصاحب "خَسِسرَ اللَّهُ لَيْنَا وَالْأَخِرَةَ" كامصداق دونوں جہان میں راندہُ درگاہ ہوجا تاہے۔ چونکہ فقہ کا قائده ب: "المعدوف كالمشروط" ينى جن جزياعام رواح اور عرف بوءال كوابيا بجمنا جائي كركويا عقد كروت اس كي شرط رکھی گئے تھی، البندان ممالک کے عرف کے مطابق کو یا چنس اس شرط پر نکاح کردیا ہے کہ مورت جب جا ہے اس کوطلاق دے کر بچوں پر قبضہ کرلے۔

ان وجوہات کی بنا پرغیرمما لک میں مسلمان نو جوانوں کا عیسائی عورتوں ہے شادی کرنا نا جائز ہے۔اور دُوسری وجہ کی بنا پر لکاح منعقد تی نہیں ہوگا۔اور تبسر کی وجہ چونکہ موجب کفر ہے،اس لئے اس مورت میں اس کا پہلی بیوی ہے نکاح تنتج ہوجائے گا۔اور چوتھی وجہ میں بھی اندیشۂ کفرے۔البتہ اگر کو ٹی کفریشرط نہیں رکھی گئی تھی اور ندمعروف تھی ،تو پہلی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی جمریہ فخص ميسائي عورت سے نكاح كرنے كى بنايركتا بكا رموكا علا الما عندى، والله أعلم بالصواب!

### نصرانی عورت ہے نکاح

سوال:..نسارى خودى تعالى كول: "وَلَا مَقُولُوا فَلسَفة" عِصر بن، ادر شرك مورتون عي فاح ما رَنبين، جيها كدار شاوالى: "وَلَا مَنْ بِحُوا الْمُشْرِ كُنِ" شِ اس كي تقريّ ج، بجرنعاري كي ورتون سے زاح كيوں جائز ہے؟ جس وتت قرآن أترا تعال وقت بحي قرآن كے مطابق وہ شرك تے، فہذا يركبتا كه پہلے ان سے ذكاح جائز تھا، اوراب ، جائز ہے، كھ معقول نہیں معلوم ہوتا۔

جواب:...بهت ے الل علم کو یکی اشکال بیش آیا، اورانہوں نے کتابیات سے نکاح کوعام شرکین کے ساتھ مشروط کیا، ليك تحقين كزديك كمابيات كاحلت "ولا تنكجعوا المُسشّرِكتِ" كاعد، عمتنى بدر (٢)

<sup>(</sup>١) وفيه (أي في النظهبرية) ان الرضاء بكفر غيره أيضًا كفر. (شرح فقه أكبر ص:٢١٨، طبع مجبناتي، دهلي). أيضًا: والرضا بالكفر كفر. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج:٣ ص:٥٤٣).

 <sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وأما الآية فهي لي غير الكتابيات من المشركات لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة للكن هذا الاسه في متحارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتب ولا المشركين ...... فنصل بين النفريقين في ألاسم على أن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم إسم المشركات بحكم ظاهر اللفظ لكنهن حصصن عن العموم لقوله تعالى: واغصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤١، كتاب النكاح).

موال:..آپ نے فرایا کر بخقین کے دو کیے کا بیاے کی صلّت "وَقَلَا مَذْبِحُوا الْفُشُو کِلْبَ" کے قاعدے ہے مشکّی ہے، اس جواب نے کی ٹیس ہوئی۔

جواب:..مطلب پر کدافسرانیات کا'' شرکات' ہونا تو اضح ہے، اس کے باوجودان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اس سے دائنج ہوتا ہے کہ ''وَلا نَنگِحُوا الْمُدُسُّرِ کُتِن 'کاحکم آنا ہوا ہے کے لئے بیس، غیر آنا ہوات کے لئے ہے۔

كرسچين بيوي كي نومسلم بهن سے نكاح

سوال:... پس ایک کرچکن فورت ہوں میراشو پر میری بین کو جھا کر اولا ڈویے گیا، جبکہ دولا کی بھی میسائی ہے، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کرلیا۔ جبکہ میرے چھ بچے جین، شدیمھے طلاق دی اور شد تایا۔ آپ ہے حرض ہے ہے کہ آپ کا خدب اسلام شرق طور پر اس کی کیا اجازت و بتا ہے کہ دونوں ہمبنوں ہے نکاح جائز ہے، اور دونوں کو نکاح تھی رکھ سکتا ہے، جبکہ ایک میسائی ہواور ڈوسرک مسلمان چنسیل ہے جواب دیں، میرامقد مدعدات ہی جال دیا ہے۔

جواب:...ثرعاً و دینوں کو فاح شن حج کرنا جائزتیں (اور میسائی (اٹل کتاب )سیاں بیوی کے جوڑے ش سے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو فاح باتی رہتا ہے، ہٹرڈا آپ کا فاح بدستور باقی ہے، ''جب بتک کداس نے طلاق ندوی ہو۔ اور جب تک آپ کا کاح باقی ہے وہ آپ کی بمن سے تکام نیس کر سکا بعد المت کا فرض ہے کدان دوفوں کے درمیان میلیمد کی کرا دے واللہ اٹلم!

 <sup>(1)</sup> حرمت عليكم المهاتكم ....... وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. (الساء: ٢٣).
 (٢) وإذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما لأنه يصح الكاح إبتداء قلان يقى اولى. (هداية جـ ٣ ص: ٣٢٤، كتاب

 <sup>(</sup>٢) وإذا اسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما إلانه يصح التكاح إبتداء فلان يبقى أولى. (هداية ج٠٦ ص٣٤٤، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك).

# كن عورتول سے نكاح جائز ہے؟

#### کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائزہے؟

سوال:...بت سے لوگوں سے سنا ہے کہ آیا مخصوص میں تورت کا نکاح نہیں ہوتا اورا گر ہوتھی جائے تو بعد میں دوبارہ نکاح پڑھانا پڑتا ہے، آب بیدتا کیں کر کیا آیا مخصوص میں نکاح ہومگا ہے؟

جواب:...نکاح ہوجا تاہے ،تمرمیاں ہوی کی بجائی سیح نیس () فصتی ان آیام کے ختم ہونے کے بعد کی جائے گی۔

ناجا ئزجمل والىعورت سے نکاح كرنا

سوال :... ایک مرد نے ایک تورت سے زاکیا، جس ہے مل تعربر کیا۔ حمل تعربر نے کے فر را بعد دونوں نے ذکاح کرلیا، شرع طور سے بیتا ہے کہ بچھ طال کا ہوگا یا حرام کا؟ اور دونوں کا فکاح قبول ہوگا کہ ٹیس؟ آگر موقا تو کس طرح؟

جواب: ... یہ پیچ چنکد نکات ہے پہلے کا ہے، اس لئے یہ تو تیج انسب نہیں، بگریہ نکاح تیج ہے، بھرجس کا حمل قدا اگر نکاح بھی ای ہے، بواتو مجہت جائز ہے، اورا کر نکاح کی ذور رہے ہواتو اس کو مشیخ حس تک مجہتے ٹیس کر نی چاہیے ۔ (۲)

نا جا ئز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

موال:...کیدادگی کے ناجائز تعلقات تے اور عملاً ناجائز عمل تغیر کیا، اب خدکورہ آ دی اس لزگ سے نکاح کرنا جا ہتا ہے، حمل کی صورت میں نکاح جا کز ہے؟

(1) "وَيُسْتَلُوْنَكُ عَنِ الْمُعِيْعِينِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعَتُولُوا النِّسَاءُ فِي القَيَعِيْنِ وَلَا تَقْوَيُونَ فَاتُوفَى النَّوَالَ النَّمَا وَ النَّمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِمِنَ الْمُعَلِّقِينَ النَّامِ ...... يعنى ما بين مرة خيث أمرتكم الله الموارض المائمة عن الوطء مع بيوت النكاح وركبة ... الله والعوارض المائمة عن الوطء مع بيوت النكاح (الى قوله) أحدها الحيض. (النشف في الفتاوى ص ١٨٨ م علم اليج اليم سعيد كواچي).

(۲) وصح نكاح حيلي من زني ألا حيلي من غيره أى الزني لشوت نسبه ....... وإن حرم وطؤها حتى تضع ...... (فروع) لو وصح نكاح حيلي من زني) أى عندهما وقال أبر يوسف ألا لو تكحها الزاني حل أبد وطؤها إشاقا والله أن الو يوسف ألا يصح والفنوى على قولهما ...... (قوله والوقد اله أي إن جاهت بعد النكاح بستة أشهر مغتارات النوازل. فلا لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح ، كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السرارى، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..نکاح تواس سے بھی جائز ہے جس کاحمل ہاور کی ؤوسرے سے بھی ،گرجس کاحمل ہے وو نکاح کے بعد محبت بھی کرسکتا ہے، دُوسرے ہے اگر نکاح ہوتو اس کو وضع حمل تک محبت کرنے کی اجازت نہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### زنائے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

سوال :...آپ سے ایک عورت نے بیسوال کیا تھا: "میرا فکاح ہواتو غیرآ دی کاحل بید میں تھا، اس فکاح کے بعد سات سال ہو میں اور دو بے بھی ہیں، خدا کے واسطے مولانا صاحب آپ بتلائے کہ ش کیا کفار وادا کروں؟ ' جواب میں آپ نے فرمایا تما: " آپ کا نکاح جونا جا نزهمل کی حالت میں ہوا پھیج تھا....."

مولا ناصاحب! عرض ہے کہ آپ کا مندرجہ بالا جواب کس فقہ کے مطابق ہے؟ کی ایک کتاب کا حوالہ دیجئے ، میں بے حد ممنون ومشکور ہول گا۔ کیونکہ بعض علائے کرام کے مطابق غیرآ دمی ہے حالمہ عورت کا نکاح نہیں ہوسکنا، مرف زانی مردہے ہوسکتا ہے، اورا كرحاملة عورت بن نكاح نيس موسكما ياموسكما بياتو بحربوه بإمطلقة عورت كانكاح بهي حامله كي صورت من موسكما بيانيس؟

جواب :...من نے جوسئل کھا ہو وفقہ فلی تقریباً ساری ہوی کتابوں میں موجود ہے، در مخار میں ہے: "وصبح نكاح حبلي من زني .... وان حرم وطؤها حتّى تضع لو نكحها الزاني حل (در على رمع رد على رجي من ٢٨٠٠ فعي جديد) له و طوها اتفاقا."

اور فناوي عالمكيري من ب:

"وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن ينزوج امرأة حاملًا من الزنا ولَا يطوُّها حتَّى تضع. وقال أبو يوسف رحمه الله: لَا يصح، والفتوىٰ على قولهما كذا (قادي عالمكيري ج: اص:٢٨٠) في الحيط."

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ مفتیٰ برقول کے مطابق حاملہ کا فکاح زانی اورغیرزانی دونوں سے ہوجا تا ہے، فرق بیہ ہے کہ وضع حمل ہے مہلے زانی معبت کرسکتا ہے اور غیرز انی نمیس کرسکتا۔جس خاتون نے مسئلہ یو چھاتھ اس کا کیس کئی سال پُر ان تھا،اس لیے اس کومرف نکاح سے مجھ ہونے کا مسئلہ بتادیا مجیا۔ دُومرا حصال ہے متعلق بہیں تھا، اس لئے اے ذکر نبیں کیا حمیا۔ بیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح حمل میں نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ عدت میں ہے ، اور عدت میں نکاح جا مُرنہیں ' ' بخلاف اس حمل کے جوز نا ہے ہو، اس کی کوئی عدت

<sup>(</sup>۱) تخرشة مفح كاماشه نمبر۲ ملاحظه دو

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وْأُولْتُ الْآخْمَال آجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ "(الطلاق:٣). أيضًا: فصل: ومنها أن لَا تكون معتدة الغير لفوله تحالي: ولا تحرموا عقدة النكاح حتَّى يبلغ الكتب أجله. أي ما كتب عليها من النربص ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدة قائم فكان المكاح قائمًا من وجه ...... وسواء كاتت العدة عن طلاق أو عن وفاة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص:٢١٨، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

نہیں اس کئے کہ عدنت حرمت نب کے لئے مقرز کی گئی ہے اور حمل زنا کی کوئی حرمت نہیں<sup>00</sup> تعجب ہے کہ عاملے کرام کو اس مسئلے میں کیوں اشکال چٹن آیا۔

#### ناجائز تعلقات والےمرد وعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے

سوال:...کی فورت کے ساتھ کی مرد کے ناجائز تعلقات ہوجا ٹیمی تو اس کے بعد اس عورت اور مرد کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے پائیس؟ اگر نکاح ہوسکتا ہے تو کیا سابقہ تعلقات کی بیام کرنا ہوس کے پائیس؟

جواب:...نکاح ہوسکا ہے، سابقہ لعلقات کا وہال ان پر بدستورر ہے گا اوران سے توبید اِستنفار لازم ہے، نکاح کے بعد ایک ڈوسرے کے لئے علال ہوں گے۔

### ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا د کا آپس میں رشتہ

سوال:...دیوراور بهامی ش ۶ جائز تسلتات تے، مجروبور نے بھامی کی چیوٹی بھن سٹادی کر کی، بھرممی ان دونوں ش نا جائز تسلقات رہے، اب بجیہ بھاممی کا لڑکا بڑا ہے اور دیور کی لڑکی چیوٹی اور دونوں جوان ہیں، تو شادی کے لئے کہا جارہا ہے کہ دونوں کی شادی ہوجائے۔ اب مسئلہ یہ ہم کر آیا س کا فاعدے بیشادی ہوسکتے ہے کیٹین جھیے بیشیں معلوم کہ بھاممی ہے دیورک کوئی اولا دہے اٹیٹین؟ جمین دیوراور بھاممی شرائع بیاتھا اسال ہے تسلقات مشتلع ہیں۔

چواب:...جائزے۔<sup>(۴)</sup>

# زانیکی بھانجی سےزانی کا نکاح کرنا

سوالٰ:...اقبال اورشامین کے آئیں میں جنسی تفاقات تھے، اور یاشتے میں دونوں دیور جمانھی ہیں، اب شامین اپنے دیور اقبال کے لئے اپنی گلی بھائمی کا درشہ یا مگر رش ہے، کیا بیرشتہ جائز ہوگا ؟اگر اقبال، اللہ کے سامنے کی تو بسکرے، تو کیا اس کی تو بہ قبول ہوجائے گی؟

<sup>(1)</sup> لا تجب العدة على الزائبة وخلاة قرل أبي حيفة ومحمد وحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوى. (عالمكبري ج: ا ص: ٥٢١). وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج إمراة حاملاً من الزنا أند يجوز في قرل أبي حيفة ومحمد لكن لا يطؤما حتى تضح ...... لهصما أن الممنع من فكاح المحامل حملاً ثابت السب لحرمة ماء الرطؤ، ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به المسسب قال النبي صلى الله عابد وصلم: الولد للفرائس وللعامو المحبر، فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز النكاح إلا أنها لا توطأ حتى تضع .. إلخ. (المدائم العمائم ج: ٢ ص: ٢١٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣). فال تعالى: "وَأَجِلُ لَكُمُ مُّا وَرَآءَ وَلَكُمُ" (النساء: ٣/٣). أيضًا: وفي الشاهية: ويحل لأصول الزانى وفروعه اصول المزنى بها وفروعها: (رد اختار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٣٢ طبع لبج ايبع سعيد كراجي).

## 

### ناجائز تعلقات والےمرد، عورت کی اولاد کی آپس میں شادی

سوال:.." الف" نای پندرو موار سال کے فوجوان لا کے کے" ن" کا می شادی شدہ مورت سے ناجاز تعلقات اُستوار جوجاتے ہیں، جورشے میں" الف" کی جا تھی ہوتی ہے، آنچے فوسال تک قطقات رہے، گھڑ" افٹ" کو ہوتی آیا، اوراس نے تو ہی ک اس جرسے میں" ن" کے ہاں اس کے شہر سے چار سے پیدا ہوئے ، اس کے بعد طلاق ہوگی۔" ن" نے ذو سری شادی کر لی اوراس ہے می طلاق ہوگی، گھراس نے تیمری شادی کر لی۔" الف" نے بھی شادی کر لی اور اس کے اب پانچ بیج ہیں، اب" ن" کا بیٹا " الف" کی بٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آنچناب شریعے کی و فرق شریع تا کمی کر بے تکان جو سکتا ہے بٹیس؟

جواب:... بي نكاح صحيح ہے، والشّماعلم!

#### بدكارد بور بھاوج كى اولا دكا آپس ميں نكاح

سوال:...ایک خفس نے ایک گورت ہے یو کا رک کی ،اس پر ٹر فی گواہ موجود نین، دواس کی جھا بھی تھی ،اس سے ٹی سال بعد اس نے اپٹی ایش کا طاح اس کے بیٹے ہے کر دیا، اب اس کے ہاں جیا تھی پیدا او ٹیا ہے، کیا بید ٹکا سے تھی ہے اور اول کا کیا تھم ہے؟ اور اس میں جن لوگوں کو طرح تعاود اس میں ٹر کیے ہوئے کیاان لوگوں کا اٹکاری ہے؟؟

جواب :...ان دونوں کی بدکاری کاان کی اولا : کے آئیں میں رشتوں کے جائز :و نے پرکو کی افرنیس پڑتا ،انہذا یہ نکاح -- "" -- "

#### بدكار چچى تيجيجى اولا د كا آپس ميں نكاح

موال:... بچی اور بینتیج کے درمیان آخر بیاد وسال ناجائز تعلقات رہے، اس عرصے ش کوئی لڑکا یالڑ کی نیس ہوئی ، اس کے بعد تعلقات منقطع ہوگے ، اب چی اور بینتیج کے بچے ہیں، کیاان دونوس کی اولان میں رشتے ہوسکتے ہیں؟

جواب ... ہو یکتے ہیں۔ اس

<sup>(1) &</sup>quot;رَأَسِلُ لَكُمْ مَا رَزَآهَ ذَلِكُمْ" (الساء: ٣٣). وقال عطاء: أصل لكم ما وراء ذوات الهارم من أفاربكم. (أحكام القرآن للبخضاص ج: ٣ ص: ١٣ من ١٣١: طبع كرتك). للبخضاص ج: ٣ ص: ١٣ من ١٣١: طبع كرتك). (٢) ويحل لأصول الزائق وفووعه أصول العزني بها وفووعها. وشامى ج: ٣ ص: ٣٣ فصل في اغرمات، أيضًا. البحر الرائق ج: ٣ من ١٠٠٠ فصل في اغرمات، أيضًا. ويحل لأصول الزائق وفووعه أصول العزني بها وفروعها. (البحر الرائق ج: ٣ ص. ١٠٠ فصل في اغرمات، طبع در البعرة الروزي ودرائق لهذا رائق ج: ٣ ص. ١٠٠ فصل في اغرمات، طبع در المعرفة بيروت، أيضًا: (د المخارج: ٣ ص: ٣٠ فصل في اغرمات، طبع الدورائية بيروت، أيضًا: (د المخارج: ٣ ص: ٣٠ فصل في اغرمات، طبع المحرفة ا

ذا العقولة بيروات: يضاء (داختار ج: ٢ من ٢ منطق في اعراضا). (٣) ويتحل الأصول الزانى وفروعه أصول العزنى بها وفروعها. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٣ فـصل فى اغرمات). وفى البحر الرائق (ج: ٣ ص: ١٩ ) | وازاد بتحرمة المصاهرة الحرمات الأوبع ....... ويتحل لأصول الزانى وفروعه أصول العزنى،

#### مال بني كاباب بيني سے نكاح

سوال: ..زيد نه اپن بيخ کې شاد کا اې سال کې ين سرکردی، کچو عرصه بعدزيد کې يوی فوت بوگی، اس که بعدزيد نه اپنج بيخ کې ساس ميخی اې سال سے نکاح کرليا، اب مال اور بني ايک وکا گھر بش ساس اور بهو اور ساتھ مال اور بني ک حثيت سے زندگی مرکزت بين، کيا پيمائزت؟

جواب:...جائزے،آپ کوناجائز ہوئے کاشبہ کوں ہوا...؟ (۱)

## بوی اوراس کی سوتیل مال کونکاح میں جمع کرناجا مُزہے

سوال نہ بخسر کی بیوکی جوا پٹی زوجہ کی حقق مال نہیں ہے، ضر کے انتقال کے بعد پہلی متکاوجہ کی زندگی میں اس بیوہ ہے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے یانا جائز؟

جواب:...الی دو گورتوں کو ذکار میں تی کرنا جائز تھیں کہ ان دونوں شیں ہے کی کو اگر مروفرض کرنا چاہتے تو دونوں کا نکار نہ ہو سکی منطانہ دوئیش، خالہ ہما نگی، چوپھی اور جیتی <sup>(2)</sup> اس اُصول کوسا ہنے رکھ کر فور مجیح کہ ایک لڑکی اور اس کی سو تیل مال کے در میان رشتہ کیا ہے؟ ہم ویکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کو روفرض کرنا چاہئے ہیں کا فاح سو تیلی مال سے بھی اگر موتی مال کو مروفرض کرنا چاہتے ( اقوان صورت میں چونکہ وہ موسی تیلی مال ٹیس ہو سکتی اس کے اگر کی سے اس کا حقد چائز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی اور اس کی سوتیلی والد دو ایک نگار میں ٹیٹ کرنا چائز ہے۔ اس کے خسر کی چوہ سے جو بیری کی سوتیلی مال ہے بیوی کی سوجود گی

(۱) وقبال عطاء: أحمل لكم ما وراء فرات اغارم من أقاربكم .. إلغ. وأمكام القرآن للجشاص ج. ۲ ص: ۱۳۹، سورة النساء ۲۳ فيبل بناب المهور، طع سهيل اكيفمي لاهوري. قالوا: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانح وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إبنه ينتها. والبحر الرائق ح: ٣ ص: ١٥ ا، كتباب الكاح، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة، أيضًا: فنح القدير ج: ٢ ص: ٣٦٤م، طبع دار صادر، بيروت).

(1) لا يجوز الجمع بين امرأتين أو كانت إحداهما ذكرًا ألا يجوز أله أن تتورّج بالأخوى. (خلاصة الفتاوى ج: 1 ص: 2 طبع كونشه). (فوله وبين إمرأتين أينة فرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إذا كاننا بحيث أو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرًا كالجمع بين المرأة وعفتها، والمرأة وخالتها، والجمع بين الأم والبنت سباً أو رضاعًا لحديث مسلم ... إلخ. والبحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٠١، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة).

(٣) وقيد بفرله "أيَّهُ فرضت" لأنه الرجاز تكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت رَوجها أو امرأة إنهما فإنه يجوز الجمع بينهما عند الألمة الأربعة وقد جمع عبدالة بن جعفر بين زوجه على وبنته ولم يكر عليه أحد وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرًا بأن كان ابن الزوج لم بجز له ان ينزوج بها، لأنها موطوّة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له ان ينزوج ببنت الزوج لأنها بنت رحل أجمى .رائخ رالبحو الوائق ج:٣ ص٠٥٠ ا، كتاب الشكاح، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة، بيروت.

#### سوتیلے جیا کی مطلقہ سے نکاح ڈرست ہے

سوال:...مير ب سوتيل بمانَ في ايني يوى كوطلاق دى اورمير بي يخ كرساته الزام لكايا، اورمير بي يفي في اس عورت ے شادی کرلی ہے، کیا بینکاح جائز ہے؟

جواب: ... موتیلی چیا کی مطلقہ ہے نکاح وُرست ہے، جبکہ عدّت ختم ہونے کے بعد کیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

سوتیلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جا ئز ہے

سوال:...ہم اپنی بہن کی شادی اپن سوتلی والدہ بینی والدصاحب کی میلی بیوی کے پہلے شو ہر کے پوتے ہے کر سکتے ہیں؟ اگردیکھاجائے تو آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہ ہوگا ، ویسے ڈنیاوالے پھوچھی بھی کہتے ہیں۔ جناب کیابیڈ کا ح جا نزیے؟ جوا**ب:..**.جائزے۔<sup>(1)</sup>

### سوتیلی ماں کی بٹی سے شادی جا ئز ہے

سوال:...زید کے دالد دُوسری شادی کرتے ہیں، زید کی دُوسری دالد ہاہے ساتھ ایک لڑ کی لے کرآتی ہیں، جوان کے پہلے شوہرے ہے، زید میں اورلا کی میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کیاز بدال لڑکی سے شادی کرسکتا ہے؟

جواب: ... جي بان! كرسكتا بـ

### سوتیلی والدہ کی بہن سے شادی کرنا

سوال:..'' الف' نے اپنی میلی بیوی کی وفات کے بعد بچوں کی موجودگی میں دُوسری شادی'' ب' سے کرلی، جبکہ بیج شیرخوارگ (وُودھ پینے ) کی عمرے نکل بیچے تھے،آپ ہے پوچسٹا یہ ہے کہ کیاان بچوں میں سے وٹی اپنی وُوسری ماں لینن' ' ب'' کی شکی بہن ہے شادی کرسکتاہے پانہیں؟

جواب :...اگراس کے علاو واور کوئی رشتہ نکاح ہے مانع شہوتو سوتلی مال کی تگی بین سے نکاح کرسکیا ہے، بلکساس سے

اعرمات، طبع دار صادر بیروت).

<sup>(</sup>١) قال تعالَى: "وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء ٢٣). وفي أحكام القرآن للجصّاص: قال عطاء أحلّ لكم ما وراء ذوات الحارم من أقاربكم. وأحكام القرآن للجضاص ج: ٢ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>٣) فالوا: لا بأس أن يعزوج الرجل إمرأة ويعزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة، وزوج إبنه بننها. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٠٥، كتاب النكاح، فصل في الخرمات، أيضًا: فتح القدير ج:٢ ص:٣٢٣، فصل في

بره كريدك وتلى ال كى كى بنى الكاح كرمكا بجو يميل وبر ال

سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے

سوال:...کیالزگ ایک ایش ایش تحض سے شر گا طور ہے نکاح کر کتی ہے جواس لڑکی کی سویتل ماں کا سگا بھا کی ہو؟ جواب:...سویتل مال کے بھائی ہے نکاح جا کز ہے وہ افضا تلم ہے (\*)

بھائی کی سوتلی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال:..منیرکا نکاح ایک بیده و تورت ہے بواج اپنیابید مرحوم خاد ندگی ایک لڑکی ساتھ لانگی کیا قر آن دسنت کی زو سے منیر کے منگے چوٹے بھائی کا نکاح الرلز کی ہے بوسکتا ہے؟ جواب:..برسکتا ہے۔ ( )

بہن کی سوتیلی لڑی سے نکاح کرنا

سوال: ... پرے کیں پچاز ادبیائی ہیں ،ان کی شادی تقریباً ۱۸ سال پیلے ایک خاتون ہے ہوئی ،ان سے ان کی دو پیپال ہیں ،تقریباً آٹھ سال بعد برے پچاز او بھائی کی بیو کا انتقال ہو گیا ،اس کے بعد انہوں نے میری ،بمن سے شادی کر لی ،اس وقت ان کی بدی لڑکی کی مخر تقریباً ۳ سال تھی اور چوٹی ہمال کی ۔ اب جبکہ ان کی بدی بڑی کی عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور میں ان سے شادی کا خواہش مند ہوں گر چندرشتہ وار کتبے ہیں ہے شادی حرام ہے ، جبکہ دونوں پچیاں اپنی وادی کے پاس رہتی ہیں اور انہوں نے میری بمن کے ساتھ نے اود اقتاقات ہی جمیس دیجے ، میری محر تقریباً ۲ سال ہے اور پور کھروا لیے اور میری ،بمن اور لڑکی کے والد مگی رضا مند ہیں اور لڑکی گئی۔

#### جواب:..اس لاکی کے ماتھ آپ کا ٹکاح جائزے۔

(1) وقد قدهمنا فريئا أنه لا باس أن يتزوج الرجل إمرأة، ويتزوج إنه أمها أو بنتها لأنه لا مانه، وقد تزوج محمد بن الحقية إمرأة وزوج إنه بنتها. وفتح القدير ج: ٢ ص:٣٢٣، طبع داو صادو، بيروت، أيضًا: البحر الواثق ج: ٢ ص:٥٠ ا، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢). قال تعالى: "وَأَجِلُ لَكُمْ مُا وَرَآءَ ذَلَكُمْ" (السناء ٢٣). قال عطاه: أحلَّ لكم ما وواء فوات اعارم من أقاربكم. وأحكام الفرآن للجضاص ج:٢ ص:١٣٩). (٣). قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ......... وأحل لكم ما وواء فالكم. أي: ما عدا من ذكرن من إعارم، فن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٣٠ سووة السناء ٢٣٠ طبع مكتبه رشيديه كرئته، أيضًا: أحكام القرآن للجضاص ج:٢ ص:١٣٩٤.

(٣) ايشأ۔

#### سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے

جواب:...زید کے سوتیلے والد کا زید کی ساس کے ساتھ فکاح جا کڑے۔(۱)

یتیم لڑ کے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس کی ماں سے خود اور اس کی بہن سے اپنے لڑ کے کا نکاح جائز ہے

موال:...ایک شخص نے ایک نوجوان جیمے ہے افٹالا کی کا فکاح کردیا، مجرائ لڑے کی والدہ سے اپنااورلڑ کے کی جمین سے اپنے بینے کا کاح بر موالیا، میڈکاح کیسارہا؟

جواب: ... مح ب، اس من آب كوكيا إشكال ب...؟

باپ میٹے کاسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے لیکن ان کی اولا د کانہیں

سوال: ...زید نے بندہ سے شادی کی ،جس سے بٹن بچسلیر بنسیدادر عابد پیدا ہوئے ، بعد میں ہندہ کا انقال ہوگیا قرزید نے سکی سے دُوسری شادی کر کی ،اس طرح ملی ذیر کا بیٹا عابد میں جوان ہوگیا ہوگی تو سکی کی ، بین طاہرہ سے زید کے بینے عابد کی شادی کر دی گئی ،اس طرح سکنی ادر طاہر ودونوں کل بیٹنی زیداور عابد سکے باپ جنے کے گھر میں بجوال ہن سکئیں۔ اس صورت میں ان کی ادار دول کے درمیان دشتہ دادی کی کیا توصیت ہوگی جاور خود عابد کی ادار اوٹر کی صدود میں کیا فوجیت رکھتی ہے؟ اور ان سے شادی کرنے والے کیا کہلا تمیں ہے؟ کیا شرقی صدود میں یہ شعبے گئے ہیں؟

<sup>(1)</sup> قبال تنعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ......... وأخل لكم ما وراء فالكم. أي: ما عدا من ذكرن من الهاره، فن لكم حملال، فاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص:٣٠٠، صورة النساء ٣٠٠، طبع مكتبه رشيديه كرفته، أبضاء أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص:١٣٩، طبع سهيل اكيلمي أدهوري. وفي الفتاوى الشامية (ج:٣ ص:١٣) باب الهرمات: فال العبر الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ........ ولا أم زوجته ألإين ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. (٢) مُرشِرَّ عُمُّا ما شِيرًا لما طبير.

جواب:... باپ اور بینے کا نکاح دو تگی بہنوں ہے تھے ہے، گر باپ اور بیٹے کی اولا دوں کے درمیان رشینہیں ہوسکتا۔ <sup>(1)</sup>

سدھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگر کوئی عورت سرحی سے شادی کر لے تو از روئے شریعت بیا قدام کیا ہے؟ جائز ہے یاباعث شرم؟ نیز ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چاہئے یانہیں؟ آگاہ فرما ئیں کہ ٹربیت کی زوے میڈگاح تھیک ہوایانہیں؟

جواب: ...مدهی اگر عورت کا نامخرم بواس سے تکاح کر لینا جائز اور محج ب، اوراس میں کوئی بات لاکن شرم نہیں، ندان لوگوں سے میل ملا قات ترک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ (r)

بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے

سوال:...کیامیرے بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑکی ہے میرے سکے بھائی کا دشتہ جائز ہے؟ چواب:...جائزے..<sup>(۲)</sup>

جیٹھ سے نکاح کب جائز ہے؟

سوال:...كياجيهي الأح جائز ب؟

چواب:...ثوہرنے طلاق وے دی ہو یاس کا انتقال ہو گیا ہو، تو عذت کے بعد اس کے بڑے بھائی ہے نکاح جائز ہے۔

دو سکے بھائیوں کی دوسکی بہنوں سے اولا دکا آپس میں رشتہ

موال:...زیداور بکرد و بھائیوں کودو گئی بیٹیں بیائ گئیں، زید کالڑ کا ہے، بکر کی لڑ کی ہے، بکر کے ذہن میں ہے کہ زیداس لڑکی کارشتہ مائے گا ، زید کہتا ہے کہ دویکے بھا کیوں کو دویکی بہنیں بیائ کی ہوں تو ہم نے پڑھا اور بزرگوں سے سنا ہے کہ انہیں ایپنے بچوں کی شاویاں آپس میں نہیں کرنی چاہئیں کیونکدان کی اولا وتھیک ٹھاک پیدائیں ہوتی (خدا ندکرے)۔ ہمارا ندہب اس سلسلے میں کیا

هندية ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس، طبع وشيديه).

أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة ...... (قوله قرابة) فتحرم بنات الإحوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات. (رد اغتار، قصل في اغرمات ج:٣ ص ٢٨) (٢) وأما بنت زوجة أبيه أو إبنته فحلال ...... وفي الشامية: قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم روجة الأب ولا بستها. (رد اغتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، باب في اغرمات، طبع سعيد، أبضا: فناويٰ عالمگيري ج: ١ ص:٢٤٨ كتاب النكاح، الفصل الثالث، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) فال تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمْ مًا وَرْآءُ ذَلِكُمْ" (النساء: ٢٣). وفي الجضاص: قال عطاء: أحل لكم ما وراء ذوات الهارم من أفاربكم. (أحكام القرآن للجضاص ج:٢ ص:١٣٩ طبع سهيل اكيدُمي). (٣) اليشأع السبالا فيز: لا يسجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكللك المعتدة سواء كانت العدّة عن طلاق أو وفاة. (فناوي

جواب: ... شرعی نقطے سے بیات بالکل غلط ہے۔

#### لے یا لک کی شرعی حیثیت

سوال:..زید کے ہاں اولا وٹین ہے، اس نے محووے جی محووے لی مزید کا محووے کوئی رشتہ فین ہے، اب زید کے ہار

وملاکی جوان ہوجاتی ہے، آپ بتا کیں کہ دولا کی زید کے لئے توزم ہے باغیر جوزم؟ وہ ال لڑکی ہے شادی کرسکتا ہے یائیں؟

جواب:..بشريعت ميں" لے پالك" بنانے كى كوئى جثيت نہيں، وولز كى اس كے لئے نامخرم ہے اور اس سے عقد نمى ائز ہے۔ ()

#### بٹی کے شوہر کی بٹی سے نکاح کرنا

سوال:...ہاری کینی نے ایک ڈرائے رعبداللہ نے اپنی تکی بٹی کا ٹائی آیک شخص سے کیا تما اس مخص کی پہلے ہے ایک بٹی موجودتی ،اس طرح عبداللہ اس کو کا نام ہواء اب عبداللہ اس کی گئی ہے شادی کر ناچاہتا ہے، حالا تکد دونوں کی عمروں میں مجی کانی فرق ہے، عبداللہ ایک محت مندآ دی ہے اور پیسے والا مجی ہے، وہ کہتا ہے کہ دولڑ کی محری مگی فوای کی ٹیٹی ٹیس ہے، اس لیے عمل اس سے شادی کر مکتا ہوں ۔

جواب :... نکاح تو جائز ہے ؟ کیکن مناسب ہے بھی اِنہیں؟ اس کودونوں فریق جانے ہول گے۔

# لے یا لک لڑک کا نکاح حقیق لڑ کے سے جائز ہے

سوال:...اگرکون فیض کی اورازی کو لے کر پال لیقواس از کی کی حیثیت اس فیض کے سکے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگی؟اگروہ باعر نم آر ارپاتی ہے قواس کے ساتھ نکاح بھی جا تزہونا جا ہے؟اس طرح توالید نگریش ساتھ ساتھ رہنا بھی سناسہ بیس۔

جواب :... پارگل اس مخفی کی اولاد کے لئے ناعرم ہاوراس کاڑکوں سے اس کا نکاح سجے ہے، کہذاان کا بے پردوایک ساتھ رہنا بھی جائز میں ۔ ( ) ساتھ رہنا بھی جائز میں ۔

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "زمّا بحقل أدّهيّا تُركّم ألبّات في الأحجّم الرّكم الأوجاب: "م. وقال تعالى: فلما قطى زيد منها وطرا زوجنكها لكبلا يكون على المومنين حرج في أوراح أدعياتهم ، الآية. قد حرت هذه الآية أحكامًا ...... والتاتي ان البنوة من جهة النبي لا تعنع جواز النكاح. وأحكام القرآن للجضاص ج: ٣ ص: ٣١ سورة الأحزاب، قبيل باب الطلاق قبل النكاح، طبع سهيل اكبلهي).

<sup>(</sup>٣) قال تعماليّ: "وَأَجِلُ لَكُمُ مُا وَرَآهَ وَلِكُمْ "في ما عدا من ذكون من اغارم، هن حلال لكم، قاله عطاه وغيره. (نفسير ابن كبير ج: ٢ ص:٣٣٠ سورة السنة ٢٣٠، طبع رشيديه كونشه.

<sup>(</sup>٣) اليعنأحواله بالانمبرا،٢-

<sup>(</sup>٣) قال معالى: "وَلَا يَسْدِيْنَ وَيُنْتَهُنَّ لِلَّا يَعُولُهِونَّ أَوْ الْمَاتِهِنَّ أَوْ اللَّهِ يَعُولُهِنْ (المورد ٢١).

## بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دے شوہر کی پہلی بیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے

سوال: ...زید کے دالدین زید کی شادی پیچاز او بین سے کرتا چاہج ہیں، صورتِ حال بید ہےکہ پیچا کے و ت ہونے کے لبعد زید کے دالد صاحب نے چیچا ہے نکاح کر کیا تھا ، اب چیچ ہی فوت ہو چیکی ہیں، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، زید کے دالد صاحب چاہتے ہیں کداب وہ اپنے بیٹے (زید) کی شادی اس کر کئے۔ مولانا صاحب براہ کرم ہیستا تم کر کہا بیشادی ہوگئی ہے ایسی ؟

جواب :... بچانزاد بمن سے نکات جائز ہے، اگر چالڑ کی کی والد ولڑ کے کے والد کے نکات میں ہو، بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دے شوہر کی بکی بیوی کی اولا والا کا کات جائز ہے۔

پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھائی سے جائز ہے

سوال:...ایک شخص کی کہلی بول ہے ایک لڑ کی ہے اور ڈوسری بولی کا ایک جمائی ہے، اور وہ دوٹوں پالنے ہیں، کیا ان دونوں کا ڈکاح مبائز ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۲)</sup>

سابقہاولادی آپس میں شادی جائز ہے

سوال ند. زید، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اس کی ایک اولا د ہے (لڑکا یالزک ) ای طرح سے ایک بیرہ ہے اور اس کی مجسی ایک اولا د ہے (لڑکا یالزک ) بیدونو ل منتی نہ بداور بیوہ شادی کر لیتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان اولا دیس میں ان کی آئیں شن بالغ ہونے پرشاد کی جائز ہے یا تاجائز ہے؟ جکمیڈ یہ کے بنچ نے اس بیوہ کاؤورہ بھی تیس بیا۔

جواب:...مابقه اولا دول کی شادی آلی میں جائز ہے۔

والدوكى چيازاد بهن سےشادى جائز ہے

سوال:..کیا کو کی فیض اپنی والدہ کی بیا کی جی ہے شادی کرسکتا ہے؟ کیچلوگوں کا بدخیال ہے کہ ٹیس کرسکتا کیونکہ ایک طرح سے لڑک بلز سے کی خالہ بن جاتی ہے، کیچسکتیج میں کرٹیس بیشادی ہو تک ہے، کیونکہ لاکی خالہ میں ہوتی ۔

جواب:...اگراورکوئی مانع نہ ہوتو والدہ کے بچا کی بٹی ہے نکاح جائز ہے، وور شتے کی خالہ ہے، حقیق خالز نہیں۔

(١) ونحل بنات العمات والأعمام. (وداعتار، كتاب النكاح، فصل في اغرمات ج ٣٠ ص ٢٨٠، طبع سعيد).

<sup>(&</sup>quot;) . قوله تعالى: "زأجلُ لُكُمُ مُّا وَرَآءَ ذَلَكُمْ" وقال عقاد: أحَلَّ لكمّ ما وراء ذوات آغارِ مِنَ أقاربكم ..... قال أبوبكرا هو عام فيسنا عدا اخرمات في الآية وفي السنة التي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للحضاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء ٢٣: طبع سهيل اكيلمي.

<sup>(</sup>۳) أيضا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

#### والده کی پھوپھی زاداولا دے شادی

سوال:...: پنی والدہ کی گئی پھوچکی کی بٹی یا بیٹا تھنی والدہ کے پھوچکی زاد کزن لیٹن اپنی خالہ یا ماسوں ہے کیا شادی جائز ہے انہیں؟

جواب:...والدہ کی پھو پھی کی لڑکی اور لڑکے سے نکاح جائز ہے۔

### رشتے کی بھانجی سے شادی جائز ہے

سوال: بیمرے گروالے میری شادی کرناچاہے ہیں، جم لڑک ہے شادی کررہے ہیں وولاکی میرے تا کی لڑک کی بٹی ہے، جس سے میرک شادی ہوگی وولاکی رشتے ہیں میری بھا ٹھی گئی ہے، کیا پیشادی ہو کتی ہے؟

جواب: بصطرح تا یا کالزی سے نکاح جائز ہے، ای طرح اس لڑی کالڑی مین تا یا کی اوا ی سے جی جائز ہے۔

### رشتے کے ماموں، بھانجی کا نکاح شرعاً کیاہے؟

موال:...شن اپنے بینے ک شادی اپنی بمین کی بیٹی کی بیٹے سے رہا چاہتی ہوں، یا ٹہی میں ماموں بھا تی بھی ہیں رشتے ہے۔ جواب:...آپ کے بینے کی شادی بمین کی بیٹی کہ بیٹی ہے جائز ہے، شرعا کوئی ممانعت میں، اور رشتے کے ماموں بھا تھی ہونے کا کوئی اعبار کیس۔ ('')

# سوتیلے ماموں کی پوتی سے نکاح

سوال: .. جہاں میں اپنا دشتہ کرنا جا بتا ہوں، دولڑی میری رشتہ میں ماموں زاد موتیلی بھائی گئی ہے۔ قصہ بیاں ہے کہ میرے نانا نے دوشادیاں کی تیمیں، بکیا ہیں میں ہے ایک لاکا جو جریرے بڑے اموں میں، ادر یکو عرصہ بعد میری موتیل نائی فوت ہوگا، چپلاکیاں اور دولڑ کے پیدا ہوئے، کمبر بڑی لاکن کی شادی ہوگا، واس کی ایک لاکن پیدا ہوئی، بیٹنی میرے موتیل ماموں کی بات پیدا ہوگی، بیری کی دفات کے فوری بعد میرے نانا نے ڈو مری شادی کر فی آئی، اس طرح اور مری بوری سے میری ای پیدا ہوئ

جواب: ... موتیلے ماموں کی پوتی ہے آپ کا عقد جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) تخزشته منح کا حاشی فمبرا لما حقه بور

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد انحتار ج:٣ ص:٢٨، قصل في انحرمات).

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالى: "رأجل لْحُهُمْ الرَزاة ذِلْكُمْ" ...... وقال عقله: أحل لكم ما وراه ذوات اغارم من أفاريكم ...... قال أبريكر: هو عام فيما عندا اغرمات في الآية وفي السنة التي صلى الله عليه وسلم. وأحكام القرآن للجعماص ج: ٢ ص: ١٣٩٠، صورة السنة ٢٠٣٠، طبع سهيل أكيلمي.

<sup>(</sup>٣) ايشأحواله بالا-

# خالہ کے نواسے سے نکاح جائز ہے

سوال ....ميرى ايك مكَّى خاله ٢٠٠١ن كامكانواسب، وه ميرا بها نبا بوا، تو كيا خاله او ربها نج كا ذكاح جائز ہے؟

جواب:.. خالہ کو اسر شے کا بھانچا کہلاتا ہے، مگا بھانچا ٹیس، اس کے ساتھ ڈکاح جائز ہے''یا یوں بچھ کیجے کرجس طرح خالہ سکاڑ کے سے ڈکاح ہومکتا ہے'' ای طرح خالہ کے اسے سے بھی ہومکتا ہے۔

خالهزاد بھانجی سےشادی

سوال: ...برے کمروالے جہاں بری شادی کرنا چاہے ہیں اس لڑی کے والدمیرے والدمیا حب کے پچاز او بھائی ہیں اوراس کی والدو میری کئی خالہ ذاو بمین ہیں، کیا بیشادی ہو حتی ہے؟ اور بیشادی جائزے پائیس؟ جواب: ... باشر جائزے۔ (۲)

پھوپھی زاوے نکاح جائزے

سوال:... بمرا دوست جوا بنی مجومی زاد بمین کی لڑی ہے فکار کر چلاہے، فکار کو دیٹ بین کیا تھا، کیونکہ مگر دالے ظاف سے، فکار کر دائے میں براہمی ہاتھ ہے، بگر بچولوگ کہتے ہیں کہ یہ فکار اسلام میں جائز میں میکن فکار سے پہلے می علاء ہے معلوم کیا تھا، علاء نے یردشتہ جائز آراد دیا تھا، میں ہو چہا ہوں اگر یددشتہ جائز کھیں تو سارا کمنا دیرے سر ہوگا، تو کیا یددشتہ حائزے الہمیں؟

چواب:.... پوهمی زادے نکاح جائزے اس کی گزی ہے بھی جائزے۔(^)

پھوچھی زاد کی بیٹی سے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھاتھی ہو سوال:...کیا بیری ہومی زاد کی جمہر اکاح جائزے؟ بجدیس شتے بھی ان کا مول بھی ہوں۔

و ان اسد یا عرف بود کار در ان کار جائزے آتا ہے۔ جہ سی دے میں وقت کے امول ہیں، محر کے مامون ہیں۔ (۵۰

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "رَأَجِلُ لَكُمْ تَا وَزَأَة ذِلْكُمْ" وقال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء فوات اغارم من أفاريكم ...... قال أبويكر: هو
 عام فيسما عندا اضرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكام القرآن للجضاص ج: ٢ ص: ١٣٩ ، سورة النساء ٢٣٠ ، طبح سهيل اكيلمي.

 <sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمّات والأعمام والخالات. (ود الحتار ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) اينتأحواله بالار

<sup>(</sup>٣) اليغاً-

<sup>(</sup>۵) ایناً۔

### پھوپھی زاد بہن کی ہوتی سے نکاح

سوال :.. ين جس جگر شت كاخوا بش مند بول وواژي مير ب والدصاحب كي سي نجي جمانجي كاز كرك از كى ب ،اس ب ميرارشة : دسك ب كرنيس؟

. جواب: ... بیازگ آپ کی چوم می زاد بمن کی پوتی میونی، شرعا بید شته ترمیت کانمین، اس کے آپ کا دشتہ اس سے بوسکا ہے۔ (۱)

### یھوپھی زاد بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ئز ہے

سوال:...ؤور کے بیشتے کی مچوبھی زادیمن کی گڑ کی ہے نکان جائز ہے؟ شادی ہوئتی ہے یانبیں؟ جلداز جلد جواب سے نواز کر پریشانی نے نبات ولا کیں مٹین نوازش ہوگی۔

جواب: سکی پھوچھی زاداورخالہ زاد بین بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔

#### والده کی مامول زاد بہن سے نکاح جائز ہے

موال: ... برے کھر الے میری جس جگرشادی کی بات کررہے ہیں وہ میری والدہ کی ماموں زاد بھن ہے ، اس طرح وہ رشتے میں میری خالد ہوئیں ، کیا ایک خالدے میرا لکاح ، دسکتاہے؟

جواب: ..مرنستمی فاله یارمنا کی فالدے ثادی نیس ہوتکی " کی رشتوں کی اس طرح کی فالدے نکاح ڈرست ہے۔ (")

### تجیتے اور بھانج کی بوہ ،مطلقہ سے نکاح جائزے

موال:...جس طرح بمتيوا يا بها نجالية بي إدو ماموں كي بيره يا مطلقہ (اپني چکي ياممانی) كے ساتھ ذكات كر سكة بيس اى طرح ايك پتيايا موں مجى اپنے بيتيج يا بعائج كي بيره يا مطلقہ موروں كے ساتھ ذكاح كر سكتة بيس يائيس؟

 <sup>(</sup>٦) قال تصالى: "وَأَجِلُ لَكُمْ مَا رَزَةَ فَإِكُمْ" وقال عظاء: أحق لكم ما وراه ذوات اغارم من أقاربكم .. رالع. وأحكام القرآن للبعضاص ج: ٢ ص: ١٩٩ خيم سهيل العلمي.

<sup>(</sup>۲) ايناً. (۳) قال تعالى: "حومت عليكم أمهنكم وبناتكم وأعوتكم وعثّنكم وطُلتكم" (النساء:۲۳). ولمي شرح مختصر الطحاوي

<sup>(</sup>ج: ٣ ص: ٣ آ ٣) كتاب السكاح: والرضاع مثل السب في فالك تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يُعوم من الرضاع ما يحدوم من النسب. تحوم العشات والمعالات ..... وقوله وضاع) فيحوم به ما يحوم من السب. (رد اعتاد ج: ٣ ص: ٣٨ فصل في اخرمات).

<sup>(</sup>۴) الينأحاشينبرا.

جواب .... بی بال کر یحتے ہیں، بشرطیکہ کوئی ادر پیشتہ محرمیت کا ندہو۔ <sup>(1)</sup>

تجتیج کی بیوہ سے نکاح جائزے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں

سوال :..زیرکا قِی (چیاکی بوی) کے ساتھ اکا ح قوج کفوت ہونے کے بعد جائز ہے، کیاڑید کے مرنے کے بعد زیرکا پچاس کی بوی کے ساتھ اکا کر کر سکتا ہے؟ گرادیا ہے تو زیرکا باپ جے بھائی کے فوت ہونے پراس کی بودے اکاح کی صورت می گزیار کی بہوے اکاح کا صرحک ہوجا ہا ہے۔

جواب: سینتیجی یو سے نکاتی جائز ہے، محرینے کی بیوہ سے نکاتی جائز کیمیں '' چونکہ اس مورت میں اس کے بعالی کی بیول پنے کی مجدوب اس کے اس کا بھائی کی بیوہ سے نکاتی ذرستیس ہوگا۔

ہوی کے مرنے کے بعدسالی سے جب جا ہے شادی کرسکتا ہے

سوال: .. کیا یہ بات دُرست ہے کہ سالی ہے شادی کرنے کے لئے بیٹروری ہے کہ بیوی کے انتقال کے ۱۹۵۳ ون بعد کی جائے ، ورندجمام بوگی؟

جواب: بیشیں! شوہر برائے کوئی بابندی ٹیمن، البتہ بیوی کوطلاق دینے کی صورت میں جب تک اس کی عذت ٹیمن گزر جاتی اس کی بہن سے نکاح ٹیس کرسکانے بیوی کے انتقال سے نکاح فوراقتم ہوجاتا ہے، اس لئے بیوی کی وفات کے بعد جب بھی جانے سائی سے نکاح کرسکا ہے، اس کے لئے کمی مذت کی بابندی شرفائیس۔ (۵)

#### مرحومہ بیوی کی پھوپھی سے نکاح جائزہے

موال :...میرےددست کی بیری کا انقال ہوگیاہے، اور میرے دوست کے خاندان دالے اس کی شادی بیری کی پھوپھی ہے کہنا جا جتے ہیں، کہا بیا ہو کئے کہا ہم سے کہنا تھے شادی کرے؟

<sup>(</sup>۲۰۱) قال تعالى: "وأحل لكم ما وراد ذككم" والنساء ٣٦٪، أى ما عدا ما ذكرن من انجارم هن حلال لكم. قاله عطاء وغيره. رئفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٠، طبع وشيديه. أيضًا: تفسير نسقى ج: 1 ص: ٣٢٨، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) حرم تنزوجه أمه ....... وإمرأة أبيه وإمه وإن يعقل ........ وأما طليلة الإين فيقوله تعالى: وحلقل أيناتكم الذين
 من أصالبكم ... إلخ. والبحر الرائق مع الكنو ج:٣ ص: ٣٩ تا ١- ١ م طبع دار المحرفة، يبروت). وتحرم موطوات آماه
 واجداده وإلى قوله وموطوات أيناته وأبناء أو لاده. ورد المحار فصل في الفرمات ج:٣ ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٣) و لا يجوز أن يتزرّج أعت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق وجعى أو بالن أو ثلاث ... إلخ. (عالمكيري ج: ا ص: ٢٨٩م كتاب النكاح، مطلب وقت الدخول بالصغيرة).

 <sup>(</sup>۵) اذا مانت امرأة الرجل فتزوج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوى ج:۲ ص:۵).

جواب :... یوی کے مرنے کے بعد بیوی کی چوپھی ،اس کی خالداوراس کی بہن ہے نکاح جا تز ہے۔ (۱)

# بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے شادی ہو عتی ہے

سوال: ... برے بھائی نے ایک بوہ فاتون عالاح کیا، ان فاتون عالی اللہ اللہ علی ملے شوہر علی، اب میرے بھائی ے بھی ما شاءاللہ دویجے ہیں، طاہر ہے کہ دونوں بچے تو میرے عظم بھتیج ہوئے اورای رشتے ہے میلے شوہرے جولز کی ہے وہ میری جیتی ہوئی، سندید یو چھنا ہے کہ آیا میں اس اڑکی سے (جو پہلے شوہر سے ہے) شادی کرسکتا ہوں؟

جواب:...آپ كے بھائى كى بيوى كى بېلى اولاد ھے آپ كى شادى بىر كوئى شرى رُكاوت بيس\_(\*\*

#### دادی کی بھا بھی ہے شادی جا ئزہے

سوال: ... کیاوادی کی حجموثی مجن کی بنی ہے نکاح جائز ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۳)</sup> باپ کی پھوچھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے دالد کی تگی بچوپھی کی کڑ کی کے ساتھ میرا نکاح جا تزے یا جا تزیج مجھے فورا نیا کمیں مہریانی ہوگی، اور میرا اس الرک کے ساتھ کیارشتہ بناہے؟

جواب ا ... باپ کی مچوپھی زاد بہن سے نکاح جائزے۔

#### رشتے کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:..بشیرادرنصیردونوں بھائی ہیں، زید بشیر کے بوتے کی سی نصیر کیاڑ کی ہندہ ہے کرنا جاجے ہیں جو کہ ایک رشتے ے زید کی چوپھی لگتی ہے۔ ہماری براوری کے بہت ہے لوگوں کا اعتراض ے کہ بیشادی جائز نبیں، حالا نکہ رضاعت کا بھی کوئی رشتہ

جواب:...ایک بھائی کے بوتے کا دومرے بھائی کی لڑی ہے نکاح ہوسکتا ہے، بدرشتہ شرعاً ارست ہے، کوئی قباحت

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأُجِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" ....... وقال عطاء: أحل لكم ما ورآء ذوات انحارم من أقاربكم ...... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا الحرمات في الآية وفي الشُّنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام الفرآن للجصاص ج: ٢ ص: ١٣٩ ، سورة النساء، طبع سهيل اكيتُعي).

إذا ماتت امرأة الرجل فتزوج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوى ج:٢ ص:٤، كتاب النكاح، الفصل الثاني، فيمن بكون محلًا للنكاح وفيما لا بكون، طبع رشيديه كوثثه).

نہیں۔ <sup>(۱)</sup>ز کی ہڑکے کی تھی پھو پھی نہیں کہ اِشکال ہو۔

پھو پھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے

سوال:... جناب میری بمشیرو کا ۶ برس ہوئے انتقال ہوگیا، دو۔ اولاو تیس، کیا یہ جائز ہے کہ میں اپنی لڑکی کا ذکاح ا بہنوئی سے کروں؟

جواب:...جائزے۔<sup>(1)</sup>

بیوہ چی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک غیر سلم عمورت کوسلم کر کے اس سے شادی کی ، اس عورت سے اس شخص کے جار بنجے ہوئے ، پچر و شخص انتقال کر کیا ۔ اس شخص کے مرنے کے دوسال بعد بچوں کے مستقبل کی خاطر اس شخص کے میکی بیٹینجے نے اس عورت سے شادی کر لی، کیا اسلام کی زوے بیٹرادی جائزے؟

جواب :.. شوہر کا بحتیجا گورت کا محرَم نیں ،ال ہے نکاح مبائز ہے، بشر طبکہ کوئی اور شند محرمیت کا ند ہو۔

تایازاد بہن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے

سوال:..کیا تایازاد بمن کےلا کے ہے شادی ہو کتی ہے؟ کیونکہ وہ لاکار شتے میں لاکی کا بھانی ہوتا ہے، ان دونوں کا رشتہ خالہ جمانچے کا ہوا۔

جواب: ...تایازاد بهن کار کے سے نکاح جائز ہے، وہ سگا بھانجائیں۔

تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال: ...مِرے دالدین میری شادی میرے تایا کیاؤگ ہے کرنا چاہتے ہیں، میں آپ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اسلام میں تایاز ادبمن سے نکاح جائزے پائیس؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "وأجل لَكُمْ لما وَرَآهَ وُلِكُمْ" أي ما عدا من ذكرره من الهارم. هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (نفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٣٠ ، سورة النساء، طبع وشهديه كوثله، أيضًا: تفسير نسفى ج:١ ص:٣٣٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣/ و ٥) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد اغتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٢٨).

تایازاد بھائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے

سوال: کیا تایازاد بھائی کاڑی سے شادی ہو کتی ہے؟ جواب: ... جائز ہے۔ (1)

چیازاد بھائی کیاڑی سےشادی کرنا

سوال:.... پچازاد بھائی کاڑی سے شادی جائزہ؟ جواب:... کے پچاسیتنی کارشتہ جائز نہیں('' رشتے کے پچاسیتی کا جائزہے۔

چیا کی بوتی سے نکاح جائز ہے

سوال: ... ایک دادا کی ادلاد دست بمائیوں نے آپس شرائر کے لاکھوں کا فکار کیا، سنی مسلم کی اہلے بھاڑاد بہن ہے، اب مسلم اسے بھائی کی مقل اپنے سالے کی لڑک لیتی بھا کے لڑک کے کہائی سے راتا ہے، جبکہ بھا کی بیٹی مسلم کی مقدود ہے، جس کا بھائی مسلم کا سالا ہواء اس کی بیٹی ہے اپنے بھائی کا فکار کرنا کیسا ہے؟ جبلہ یفردی دھتے ہے بھائیستی ہوتے ہیں، لیکن یہ درشتہ تھی ٹیس محض دھیائی دشتہ ہے، آیاان کا آپس میں فاح ہائز ہے اپنیں؟

جواب:... پچازاد بھائی کی بیٹی ہے مسلم کے بھائی کا افاح جائزے (مینی پچا کی پوتی ہے افاح ڈرست ہے)،مسلم کے پچازاد بھائی کی بیٹی مسلم کی چیٹی بھی بیٹی ہے کہ بیٹی ہے ،چیٹی جے بھیٹی ہے افاح میں ہے، '' رشعے کی بیٹی ہے افاح میں میں ہے۔ '''

والدكے مامون زاد بھائى كى نواى سے شادى جائز ہے

موال:...والد ك مامون زاد ممائى كالركى كالركى عادى جائز ، يأتين؟ كيونكدر شق كحساب سديدى موال:...والد كما مون را

<sup>(</sup>۱) قبال تعالى: "وأجلُ لَكُمْ مَّا وَرَادَ وَلِكُمْ" أي ما عدا ما ذكر ن من اغارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن

كثير ج: ۲ ص: ۳۳، سورة النساء، طبع رشيديه كوتئه، أيضًا: تفسير مدارك ج: ۱ ص: ۳۳۸، طبع دار ابن كثير). (۲) قال تعالى: حرمت عليكم أمهنكم وبناتكم ....... وبنات الأخ وبنات الأعت، الآية (النساء: ۲۳٪). الهرمات بالنسب

وُهن الأمَّهات والبناتُ والأعواتُ والعمَّاتُ والْعَالَات وبناتَ الأخ. (عالمُكَّيري ج: ١ ص:٢٤٣، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) - قال الله تعانى: "حرمت عليكم امهنكم ومناككم وأمولكم وعَمْلكم وخَلْلكُم وبنات الأخ" الآية (النساء:٣٣). فتحرم بنات الإخوة والأحوات. (ود اغتار، فضل لمي اغرمات ج:٣ ص:٨٩).

<sup>(</sup>م) الينأحاثية تبرأ لماحظه و-

کن عورتوں ہے نکاح جائز ہے؟

جواب: ...والد كے مامول زاد مجائى كى نواى ئ قائح جائز ہے۔ (١)

رشتے کے بھتیج ہے شادی جائز ہے

سوال: ...میرے فالہ زاد بھائی کے ٹڑ کے سے میرا نکاح جائز ہے کہ ناجائز؟ جبکہ جھے اس سے شادی کرتے ہوئے شرمی محسوس ہوتی ہے۔

جواب:...فالدزاد بھائی کے لڑکے ہے نکاح جائز ہے۔

والدكى جيازاد بهن ہے نكاح جائز ہے

سوال:...والدصاحب كي جياز ادبين سے فكاح جائزے يأنبيں؟ جواب:...اپ والد کی چیاز او بهن ہے نکاح جائز ہے۔

والدکی ماموں زاد بہن ہے شادی جائز ہے

سوال :...والد کے ماموں کی بٹی ہے شادی ہو عمّی ہے؟ جواب:...اگر کوئی اور پشتہ محرمت کا نبی تو جائز ہے۔ (۳)

ماموں کی لڑکی ہے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی ہے نکاح

سوال:...ا کید صاحب کے ہاں اپنے ماموں کی بچی پہلے ہی اس کی زوجیت میں ہے، آیاوہ کہلی بوی کی موجودگی میں بوجہ مجوری و وسری شاوی اپی خالد کی الری سے کرسکتا ہے کنہیں؟

جواب:... مامول کی لڑکی کی موجودگی میں خالہ کی لڑکی سے نکاح وُرست ہے۔ (۵)

(١) قبال تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذالكم الآية، قال عطاء وغيره: أحل لكم ما ورآء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصاص، سورة النساء:٢٣، ج:٢ ص:١٣٩، طبع سهيل اكيندعي، أيضًا: تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كونته، أيضًا: تفسير مدارك للإمام النسفي ج: ١ ص:٣٣٨، طبع دار ابن كثير، بيروت، لبنان). (٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالات. (وداغتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٢٨).

(٣) الضأحاشة نميرا للاحظه ور

(٣) الضأحاشة تمبرا للاحظة بو-

 (۵) فليحفظ هذا الأصل: وحرم الجمع (إلى قوله) بين امرأتين أيتهما قرضت ذكرًا لم تحل للأخرى. (شامي، كتاب النكاح، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٣٨، طبع ايج ايم سعيد كواچي). حرم الجمع بين إمر أتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتها كانت المقدرة ذكرًا. والبحر الواثق ج:٣ ص:١٠٢ ، كتاب النكاح، وفصل في انحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

#### سالی کے لڑ کے سے اپنی جمن کی شادی کرنا

سوال:...ا کیدآ دی اپنی بیوی کی بری مین کے لڑکے سے اپنی مین کی شادی کرنا چاہتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو اب :... جا نزے۔

یٹے کی سالی سے نکاح کرنا

سوال:...مارے شہریمی ایک معزز آوی نے اپنی شادی اپنالا کے ساتھ کی ہے، اوراس آدی کے ذوسرے لڑکے کے گر لڑکی کی چوپھی ہے، یعنی شادی ہے پہلے اپنے لڑکے کی قورت کا ضر تقااور جس سے شادی کی اس کا خالوتھا، کیا یہ نکاح وُرست سے پائیس؟

جواب:...اگراز کا میلی بیوی سے تھا تو دومری بیوی کی بھن سے اس کا نکاح جائزے ، اوراڑ کی کی چوپی کے ساتھ ذومر سے ان کے کا نکاح بھی جائز ہے۔ ( ' ' )

ممانی کی بٹی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے وُ وسرے بھانجے سے نکاح کر لیا ہو

سوال: بیری ایک بود مهانی ہے اس کی کچھ بیٹیاں ہیں، ان عمل سے کی بیٹی ہے شادی کرنا بھی برجا تزہے؟ اگر جائزہے تو چربے بتا ہے کہ اب جیکہ میری ممانی نے میرے بعد نی ہے شادی کر لی ہے تو اس کے بارے بیس قرآن وسند برسول کے مطابق تھے بتا دیں کہ اب اس کی بیٹی ہے میری شادی جائزہ کے بلکہ اب میری ممانی کمتی ہے کہ اب شرآ پ کی بھا بھی من گئی بول اس لئے میں اپنی بیٹی کی شادی تم ہے تیس کرتی ، حالا تک میری مشیتر ہے۔

جواب: ...آپ کی ممانی کی دولز کی جرآپ کے ماموں کی اولاو ب، اس کے ساتھ آپ کا نکار تھے ہے۔ "مممانی کے آپ کے بعانی کے زکاح میں آبانے کے کوئر فرائنیس پڑا۔

بیوہ ممانی سے نکاح کرنا جائز ہے اگروہ محرَم نہ ہو

سوال: کی سیدانی بود ممانی نے نکاح کرسکتا ہے؟ جواب: ممانی اگر فیرمخرنج موقواس نے نکاح موسکتا ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;وَأَجُلُ لَكُمُ مَّا وَزَآءَ فَلِكُمُّ" (النساء ٢٣٠). وفي تفسير النسفي (ج: 1 ص:٣٥٨) تبحث هذه الآية. أي ما سوى اغرمات المذكورة. (ع) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. (رد المتار فصل في انحرمات ج:٣ ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وأجلُّ لكُمْ مَا وزآهَ ذلكُمْ" (النساه: ٣٣). أي ما عدا ما ذكون من المحلوم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغمره. وتفسير ابن كثير ج. ٣ ص ٣٣٠، طبع وشبديه كونته.

#### ماموں کی سالی ہے شادی کرنا

سوال:..زید عابتا بے کداس کی شادی فلال لؤ کی ہے ہوجائے جگن سب سے ہیزی شکل بیے کہ دولز کی زید کے ماسوں کی سانی ہے، آپ قر آن وسند کی دو تُنی شی اس کا جواب ویں کہ آیا شریعت کی ٹروسے ان دونوں کی آئیں میں شادی ہو تک ہے کہ نمیں؟ خاص طور پر اس بات کو مذکفر رکھتے ہوئے کہ دولز کی زید کے ماسوں کی ممانی اورزید کی ممانی کی تگی ( چھوٹی مجمون سے ۔

جواب نہ شادی توباپ کی سانی ہے بھی ہو کتی ہے ، اگر کوئی اور مانغ نہیں ہو، ماموں کی سال ہے کیوں نہ ہوگی؟ اورخود ( )

مامول کی بیوہ ہے ہو محق ہے تواس کی بہن ہے کیوں شہوگی ..؟<sup>(۱)</sup>

#### منه بولی بیٹی یا بہن شرعاً نامحرَم ہے اس سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگر کسی کی کوئی بمیں یا بٹی نہ ہواوروہ کسی کومنہ پولی بٹی یا بمین بنا لے تو کیا شریعت اس سے نکاح کی اجازت ہے؟

جواب:...منه بولی بهن یا بنی کی کوئی شرع حشیت نبیس، شرعاوه نامحرم ہادراس سے نکاح جائز ہے۔

کسی او کی کو بہن کہدو ہے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی

سوال:..اگرایک بانغ لزکا کے کہ:" جب تک میرے دالدصا حب میرے لئے نیا گھرند بنا نمیں اس وقت تک جھے پر یوی بمن ہے" اب اس لڑکنے نے شا دی کی ہے تو بیومرت اس کی بیوی ہوگئی نمیں؟ میں ہے" اب اس لڑکنے نے شا دی کی ہے تو بیومرت اس کی بیوی ہوگئی نمیں؟

جواب:...نکاح سے بہلے کی از کی تربن سمینے سے دہ لز کی حرام نہیں جو جاتی ،اس لئے نکاح میجے ہے،اور پر لڑ کی اس کی بیوی بن گی اور بیوی کو بھن کہنے میڈ سے بچھی بیون حرام نہیں ہوجاتی ۔

## محض بھائی یا بہن کہنے سے نامحرَم، بھائی بہن بیں بن سکتے

سوال: .. میرے ماموں کی انو کی جو کہ مجھے اپنا بھائی بھی ہے اور شن بھی اس کواپنی بمین کا درجہ و بتا ہوں، پکووٹوں سے اندارے رشتے کی بات چل گل ہے ،اس لئے تر آن مجھو کی روثنی سے توالدہ بیجئے کر پر دشتہ قائل تجول ہے؟ جبکہ ام دوٹوں اب بیک بھائی بمین کی طرح آگید دوسرے کے ساتھ دہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته تشنیخ کا حاشی نمبر۳ ملاحظه مو

<sup>(</sup>٢) فال تعالى: فلما قطى زيد منها وطرّا زورجنكها لكيلا يكون على المؤمين حرج في أزواج أدعياتهم، الآية، قد حوت هذه الآية أحكاماً ..... الثاني: أن البنوة من جهة النبني لا تصع جواز النكاح. وأحكام القرآن للجضاص ج:٣ ص: ٣٦١ م سورة الأحزاب، طبع سهيل اكيلامي. (٣) ولو قال لها: أنت أمّى لا يكون منظاهرًا ويبغي أن يكون مكورةًا ومثله أن يقول: يا ابنتي ويا أخنى ونحوه. (قتاوئ عالمگيري، الباب الناسع في الظهار ج: 1 ص: ٢٥ طبع وشيديم.

جواب:...اموں زان خالدزان بچوپھی زان بیازادے نکاح جائز ہے،اورنامخرَمُ کو برانی بھالینے ہے تکی تھے کے بھالی بھن ٹیس من جاتے ۔ (۲)

پھو پھی یا بہن کہ دیے سے نکاح ناجا تر نہیں ہوجاتا

موال: ... من حیدرآ بادهی دری بول ، عارے بمسائے عمل ایک صاحب بین ان کی بیوی ہے دوی کی بنا پر عمل ان کے گر آتی جاتی تھی ، ان کے بیچ بھے ہو کچو کہ کر کپلانے تھے اور شن ان کو بھائی کتی تھی مگر انہوں نے شاید ایک دوبار تھے بمن کہا ہو در شیس نے پارسال قبل ان کی بیوی کا انقال ہو گیا تھا، جمہ بے سے بر کا انقال دیں یا دہ اس بھر انکوئی بچریمیں ، عدت تم ہوتے ہی میرے بمسائے کے نکام کے لئے بینام آئے شروع ہوگے ، اگر بھی نکام کر لوں آتا جا نزیروگی کیمیں ؟

بغیر صحبت کے منکوجہ ورت کی بیٹی سے نکاح

سوال:...ایک فض نے ایک بیرہ مورت سے نگار کیا یکین ڈھٹی ٹیس ہوئی، (مینی ہمسری ٹیس ہوئی)، اس سے پہلے وہ بیرہ مورت فوت ہوگئی، اب اس بیرہ کی ایک لاکی جوان ہے کیا وہ فیس جس کا بیرہ سے نکاح ہوا تھا، اس بیرہ دکولا کی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جو اب :... جس مورت سے صرف نکاح ہوا ہو مجت ندی ہو، اس کی طلاق یا سوت کے بعد اس کیالڑک سے نکاح ڈوست ہے، فقو له تعالیٰ: "فان کُو ڈوا ڈخلڈم بھٹ فالا جناح خلائے۔" (انسار: ۲۳)۔ (۲۳)

 <sup>(</sup>١) وتحل بنات العمّان والأعمام والخالَات والأخوال. (رد المتار، قصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٢) مخرشة صفح كأحاشي نمبر ٢ ملاحظه و.'

<sup>(</sup>٣) و لهي تفسير الممدارك تحت هذه الآية. فمالاحرج عليكم في أن تتزوجوا يناتهن إذا فارقموهن، أو منن. (تفسير مدارك ج: ١ ص: ٣٣٤، طبع دار ابن كليره بيروت).

# جنءورتول ہے نکاح جائز نہیں

## باپشریک بہن کے لڑکے سے نکاح جائز نہیں

سوال: ... پر سال نے پہلے شادی کی جو بچے پیدا ہوئے، بھر میلی بیوی کو فلا آن دے دی، بھر بھر سے ابانے اپنی خالہ کی لڑک سے ذومری شادی کی ، اس سے بھی جی جیئے ہوئے ، بھر پیلی بیوی کی لڑک کی شاد کی ڈومری بیوی کے بھائی سے کر دی۔ اب وو میر سے ماموں اور ممانی بھی گئے ہیں، اور موسی تیل بھی بیں اس کا ایک لڑکا ہے اب ہم ایک ڈومر سے کو بہت جا جے ہیں، ہم ایک ذومر سے کے مامول بھو بھی زاد زمین بھائی میں اور خالہ بھائے بھی ہیں، کیا ہم دونوں کی آئیں میں شادی ہو کتی ہے؟

جواب:..آپ کی سوتیل برن ، جورشته ش آپ کی ممانی بھی گئی میں اس کے لاکے ہے آپ کا عقد فیش موسکنا، کیونکہ یہ لاکا آپ کا بھانجاہے، اور خالہ بھانجے کا عقد ٹیس ہوسکنا۔ (۲)

## بھانجی سے نکاح باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں

سوال نسیر اایک گردوست به اس نے پی تحقی بھائی ہے۔ شادی کرلیا ہاں ہے بلیم طرح کر بیراورست بلیم اور اس کی بہن شاہدہ ایک مال نے نکاح کرلیا ہاں ہے بلیم بیدا ابوار اس بیدا ہوا دوست بلیم اور اس کی بہن شاہدہ ایک مال ہے نکاح کرلیا ہاں ہے بلیم بیدا ہوا وار بیا ہوا ہوا کہ اس کا دور دو پیا ہے، ایک مال ہے بیدا ہو فی اور ہب وہ جواب الگ الگ تے مشاہدہ کی شادی کی بیرا ہو فی اور ہب وہ جواب ہو فی ایک بیرا ہو فی اور ہب وہ جواب ہو گئی ہیں ہو ہو گئی ہیں ہو ہو گئی ہو کہ بیرا ہو فی اور ہب وہ ہیں ہو گئی ہوا ہو فی اور ہیں ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہوا تو طاق ہیں ہو ہو گئی ہوا تو طاق ہیں ؟ یہ الگ رہے اور نگاح کہ ہو ہو گئی ہوا تو طاق ہیں ؟ یہ الگ رہے اور نگاح کر اس کا کہ ہو ہو ہو ہو گئی ہوا تو طاق ہو گئی ہوا تو گئی ہوا تو گئی ہوا تو طاق ہو گئی ہوا تو گئی ہوا تا ہوا تا ہوا تا ہوا تا ہوا تو گئی ہوا تو گئی ہوا تو گئی ہوا تا ہوا تو گئی ہوا تا ہ

<sup>(1)</sup> خال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم ..... . وبعات الأخ وبعات الأحت الآية (النساء: ۲۳). وفي الدر المعتناز : أسباب التسحريم أنواع: قرابة، مصناهرة ، وصاع ...(لخ. وفي الشامية: وقولة قرابة) كفووعه ...... . وفروع أبويه فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات ...(لخ.. (وداغناز على الدر المختار، فصل في اغرمات ج: ۲ ص: ۲۸).

جواب: آپ کے دوست کا پنی بی نئی سے نکاح تر آن کریم کی فص تھی سے باطل ہے، اور اس کو طال اور جائز کھنے دالا کا فرومر قد ہے۔ یہ نکاح ٹیم ہوا، نہ طلاق کی صرورت ہے، کیکھ طلاق کی ضرورت نکات کے بعد ہوتی ہے، جب نکاح تی ٹیم ہواتو طلاق کے کیامٹی تا ابتہ چینکہ ید دون میال بود کی کی جیشیت سے طل پر چیئے ہیں اس لئے آپ کے دوست پر لازم ہے کہ دوائی زبان سے بیا لفاظ کہو وے کہ بش نے اس کو الگ کیا گ<sup>7</sup> اور یہ کیرکروونوں فوراً الگ بوجائی میں اور فعل بدر سے اور ووں اپنے ایمان کی گئی تیم ریم کر سنگ ہے۔ واقع کر کے الگ الگ ٹیم ہوجاتے ان سے مسلمانوں کا مابر تا تو جائونیس ۔ (۵)

سگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفرہے

جواب: ... ما موں بم افی کا فاح تر آن کرئم کی نفر قطعی سے ترام ہے '' ججٹس اس کو جائز کیے جیسا کہ آپ کے بدقماش ماموں نے کہا، دوکافر دوسرقد ہے '' اس کو جاہدے کہاسے ایمان کی تجدید کر سے اور اس کفر سے قریمر کر ہے '' آپ کو لازم تھا کہ آپ ان سے بھیں کہ کم مشترہ عالم کا فتو کی لا 5 عب میں اس شادی کے لئے تیار ہوسکول گی۔ بہر حال یہ فائل میش موا، نہ ہوسکتا ہے۔ آپ اپنے والد من کو اس کی اطلاع کر دس۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "خَرِّمْتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَا تُكُمْ وَنَنَاتُكُمْ وَأَغُوثُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْنَكُمْ وَبَنَاتُ الآخِ وَبَنَاتُ الْأَخْبَ" (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد انحتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) المتاركة في القاسد بعد الدخول ألا تكون إلا بالقول كخليت سيلك أو تركنك. (رد اغتار، مطلب في النكاح
 القاسد ج: ٣ ص : ١٣٣٠، البحر الراتق، باب العدة ج: ٣ ص : ١٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۵) "فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الطُّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>١) اليغاجاشينبرا ملاحظهو\_

<sup>(</sup>٤) ايغاناشية مبرع لما حقد هو-

 <sup>(</sup>٨) ما بكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والدكاح وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والنوبة وتجديد النكاح. (درمخنار ج:٣ صر: ٢٣ باب الموتد).

#### بھانج کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال: کریم بخش کی بدی بمین کا میک می لاکا ہے، جس نے فیرها ندان عمی شادی کی ہے، جس سے اس کی ایک لاکی ریحانہ ہے، اس طرح میلاکی ریحانہ کریم بخش کے بھانے کی لڑگی اور بدی ممین کی بوتی ہے۔ مولانا صاحب! کیا قانون خداو دی کے تحت لڑکار بھاندا ور کریم بخش کا نکاح بوسکا ہے آئیں؟

## سوتیلی بہن کی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں

سوال:.. بسئلہ یہ بحد وقیلے برائی کی شادی سوتیل بمن کی لڑی ہے ہوسکتی ہے؟ لینن سوتیلے ماس او بعیقی کا نکاح اسلام کی زوے جائز ہے باتا جائز؟ مجھولوگ کیتے ہیں کہ شادی ہوجاتی ہے ، کچھ کہتے ہیں کمٹیسی ہوسکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں برا پریشان جوں، خدارا جواب و سے کرشکر ہیکا موقع ویں ۔

جواب: ... و تلی بن کاؤ کی سے نکاح جائز نیس ،قرآن کریم میں اس کوم است میں شارکیا ہے۔ (۱)

سونتلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں

سوال: يكيازيدا بي سوتلى بهن كى بني سے نكاح كرسكا ہے؟

جواب :...جس طرح سوتلی بمن سے ذکاح نیس ہوسکا،ای طرح سوتلی بھافی ہے بھی نیس بوسکا۔ (n)

مال کی سوتیلی بہن ہے شادی جائز نہیں

سوال: بری ایک فالہ ہے جو کہ اپنے باب کی طرف سے میری ماں کی سوتی بین ہے، بینی میری والد واور اس خالد کی ماں ایک تھی ، جبکہ میرے نانا کی وفات کے بعد نانی نے دُوسری شادی کی جس سے بیخالہ پیدا ہوئی ، کیا ایک خالہ سے میری شادی جائز ہے؟

جواب:...غالدے شادی جائز نبیں ، چاہے کی تسم کی خالہ ہو، چاہے مرف ان کی جانب ے ، یاباپ کی جانب ہے۔ <sup>(°)</sup>

(۳) أيضًا.

 <sup>(</sup>١) فنحره بنات الإخوة والأخوات وبنات أو لاد الإخوة والأخوات. (ود المحتار، قصل في المحرمات جـ٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: خَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُهَنَكُمْ وَيَتَوَكُمْ وَأَغُولُكُمْ تَعَمِّ مَا كَانت منها لأب أو لام أو لهما. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حُرِّمْتْ غَلْيْكُمْ أَمُّهَا كُمْ وَيَناتُكُمْ وَاَغَوْتُكُمْ وَعَشْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَنَناتُ الآخِ وَيَناتُ الآخِبِ" (النساء ٢٣.)

### سوتلى خاله سے شادى جائز نہيں

سوال:.. کیانیدکی شادی اس کی موقیلی خالدے اور نید کی بمن کی شادی اس سے موقع ہے؟ جبکہ زید کے نا تاتو مجھ میں کین نائی موقیل میں۔

جواب: ... و تل فالداور و تيل امول ، مي فاح اي طرح حرام بصرح حقى فالداور هي امول ... (1)

### سوتيلے والدہے نکاح جائز نہيں

سوال نند رفید کا دالدہ کی شادی بخیش سال پہلے ہوئی تھی ، اور ایک سال بعد رفید نے جم لیا، بھی جب رفید کی عمر رئ سال ہوئی تو اس کے دالد میں شر بچھ ناچا تی بیدا ہوئی ، جس سے رفید کے والدہ کو طلاق درے دی ، اور دفید کو ہم رکی جگ والدہ کو ککھ کروے دیا۔ پکھ عمر سکر کر اتا ورفید کی والدہ ہے نہ ہے نہ درہ سال کم عمر لڑکے سے شاد کی کر کی ، رفید بھی اپنی والدہ کے ساتھ رفتی رہی بیٹی خدا کو پکھ منظور نہ تھا ، اس لئے ڈوسری شادی بھی کامیاب نہ روی اور طلاق ہوئی ، میں وقت رفید کی عراس مال ہے اور اس سے سوتیلے باپ کی عمر 4 سمال ہے روفید کا فیال ہے کہ وہ اس آدی سے نادی کی میں گر سے جبکے رفید کا موجل آن ورفید کی روفی عمر میں اس بالے میں اللہ وکو طلاق دیدی ہے ، اور شدی بیا دی فائدان بھی سے سے جمعی قرآن وسات کی روفی عمر میں جاتے کہ کیا روفید کا ٹھان آئی آ

جواب:...و تلا باپ بمیشد کے لئے باپ رہتا ہے، خواہ کر کی کی دالدہ مرگن ہو یا اے طلاق دے دی ہو۔ دخیر کا ٹکاح اس کے سوٹیلے باپ سے ٹیس ہوسکتا ہو تیلا باپ مجی ای طرح حرام ہے جس طرح ساتھ باپ حرام ہے۔ (\*)

#### سوتیل بیٹی سے نکاح حرام ہے

موال :...زیدنے ایک طلاق یافت مورت سے شادی کی تھی، طلاق یافت مورت سے ساتھ پہلے تھر سے ایک لڑکی تی ، زید کے اس مورت سے پائے بچے مجی ہوئے ، میکن وہ مرکزی فوٹ ہوگی ، فرید کی دوجری پہلے تھر سے جولاکی تھی ، زیداس سے شادی کرسکتا ہے یا جیس ؟ اس سکتے کا قرآن وصدیث کی دوشنی میں جواب سے محکوم فرما تھیں۔

<sup>(1)</sup> قال تعالى: "مُؤَمِّثُ عَلَيْكُمْ أَمْهَنَكُمْ وَالَّي قوله) وَشَلْتُكُمْ (السياء: ٣٣). وفي العالميكيوية وأما التعالَات فتنالته لأب وأمّ وعالته لأب وعالته لأمّ. (عالميكيوى، اغومات بالنسب ج: 1 ص: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "خُرِيْتُ عَلَيْكُمُ أَمْهَ شُكُمُ وَاللَّى قولَهَ وَرَيِّسَ يَكُمُ أَلَيَ فِي خَبُورُ كُمْ مِن يَسْآبَكُمُ أَلَّيَ فَخَلَمْ بِهِنَ" (السناء: ٢٣). أيضًا: بننات الزوجة وبنات أو لَادها وإن سقان يشرط الدخول بالأم كذا في الحاوى القدسي، سواء كانت لا بننة في حجوه أو لم تكن كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيتان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٠). وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوءة ...(لخ. قوله بنت زوجته الموطوءة أي سواء كانت في حجره أي كفه ونفقته أو لَا. (رد اختار مع المر المختار ج:٣ ص: ٣٠ فصل في اغرمات، طع ابج ايم صعيه.

جواب:...یدند کار تمانی می ساز بدا کا کار خواند کار کرنا ترا از این کرنا ترا از این کرنا ترا می برد آن کر کری س چین پارے کے آخریم ان کوئار کیا گیا ہے اس میں موقعا بی گائی شائل ہے ''میرمال دیدکوس خیال ہے تھی قبہ کر ٹی چاہتے۔ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کی شرکع حیثیت

سوال: ... ادارے ملاتے میں ایک شخص احمد پختی مغل دہتا ہے، جوٹماز کی یا قاعدگی سے پڑھتا ہے، اپنے والد کے فوت

ہونے کے بعد اپنی سو تمل ماں (جواس کی تمریح یا جار سال بڑی ہے) سے نکاح کرلیا اوکی ٹیس جانتا کہ بیاں ہوا؟ ان

انوگوں نے مشہور کردیا کہ جم میاں بیوی میں، جبکہ احمد کے والد سے اس قورت کے سات بچے تھی ہوئے، جو موجود میں، بڑ سے بچ

اس تحقی کو '' بحائی'' اور چھوٹے بچ'' ایڈ'' کہر کو اور تی میں۔ شاختی کا وڈ فارم میں ایک تک ماں میں نکھا تھا ہوا ہے، اس واقعے کو وی

سال کا خوصر کر رچا ہے۔ یہ وال ایک عربے سے لوگوں کے ذہوں میں کردتی کر رہے ہیں، متعدّد با داس بار سے میں معلوم یا گیا۔

مرکوئی تکل بخش جواب دیل سالے۔ اب یہ موال آپ کی خدمت میں چش کر دیا ہوں، اس آمید پر کہ آپ اس مسئل کو بھی طریق ہے۔

مرکوئی تکل بخش جواب دیل سے اس

۲:...میان تونوں نے ساتھ یں جول جوآب:... ہر گز جائز نبیں۔ <sup>(۲)</sup>

٣:...قرآن وحديث كي روشي مين ان كاكيامقام ٢٠

جواب:... باپ کی منکوحہ کے ساتھ ڈکاح کا حمام ہوناقر آن کر کم میں ڈکر کیا گیا ہے '' اس کو جائز جھنے والامرتد اور واجب ال ہے ۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) "خَرِّمْتُ عَلَيْكُمْ أَمْهِلْتُكُمْ ...... وَرَنَبْهَاكُمْ الْقَيْ فِي حَجْوَدِكُمْ مِنْ قِسَآتِكُمُ الْفِي دَخْلُتُمْ بِهِنَّ (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن ألبراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لى صلت إذا أقبل ركب أو فوارس معهم لواء. فجعل الأعواب يطفون بين لمنزلتي من التي صلى الله عليه وسلم إذ أثرا قية السخوجوا صنها رجلا لفتربوا عنقه. فسالت عنه فلكروا أنه أعرس رأى تنكح بها موراة أنها عن عليه وسلم الأي رجل يوبه بن المراء عن أميه قال: إلى تين عميم ومعه وامة قطات له بين بين ٢٩ ص ٢٥٠٠ ، باب في الرجل عليه وسلم إلى رجل الكمر يوب الكمر ينزل معلى المنازل على المنازل على المنازل على المنازل المنازل على المنازل على

<sup>(</sup>٣) فلا تفعد بعد الذكراى مع القوم الطُّلمين.

 <sup>(</sup>٣) حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم، الآية (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٥) اليناحواله نمبر٢\_

#### جس عورت سے محبت ہو چکی ہے، اُس کی اولا و شوہر پر حرام ہے

سوال:..زیرنے ہندہ سے جب شادی کی تو ہندہ خطع یافتہ تھی ادر سابقہ تو ہر سے اس کے بچ می تنے ، جو شادی کے بعد بجائے اپنے سکے باپ کے ساتھ رہنے کے ، اپنی مال کے ساتھ رہنے گئے۔ چندسال کے بعد سابقہ شوہر سے ہندہ کی ہو گیائو کے اپنے سوئیلے باپ بیٹنی زیر کے ساتھ القالقات آستوار ہوگئے ، بندہ نے ان انعقاقت کالم ہوتے ہی اپنے نعقاق سے زیر نے طالق صاصر کی ۔ اب زیر بندہ کی بدی ان کی لیٹنی اپنی سوٹیل بٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ بندہ سے تھی زیر کے اپنے بیچ بیں ، کیا اسک صورت حال میں غرب ساسل مفید تنی کی رُو سے اس شادی کی اجاز سردیا ہے پائیس؟

جواب:...جس عورت سے نکات کے بعد محبت ہوگئی ہو، اس کی اولا دھرد پر ای طرح حرام ہو جاتی ہے جس طرح کہ اپنی اولا دحرام ہے، بیہ سنلر آبا کہ کم میں فرکور ہے، اور اس میں کمی فقت کا خلاف شیس ۔ (۱)

#### سوتیلی مال سے نکاح حرام ہے

سوال:...زید کے دالدز دیے ہے انقال کے بعدا ہی سائی کاؤ کی کے ماتھ عقد بانی کرتے ہیں بازگ کی عمر ۱۸ برس کی اور زید کے دالد کی ستر سال ۔ زیدا پی سوتیلی مال کونہ مال کہتا ہے، اور نہ مال اس کو بیٹا کہتی ہے۔ دوسال کے بعد زید کے دالد کا اِنقال ہوجا تا ہے، زید کی سوتیلی مال زید سے مقدیو تی کھ واہش مند ہے، کیارے لاکام ہوسکتا ہے، تمام معالمہ آپ ہے جواب بھ جواب:... سوتیلی مال کا لاک سوتیلے بیٹے ہے، محق اس طرح حرام ہے، حس طرح حقیق مال کا۔ (۲)

## باب مرجائے تو تب بھی سوتیلی ماں سے نکاح جائز نہیں

موال:..ایک مولانا کے مطابق ایک بٹیا افخام تلی مال ہے اس وقت نکاح کرسکتا ہے جب اس کا باپ مرجائے ، بشر فمیکہ۔ اس کی موتیلی مال کی اس کے باپ ہے کو کی اولا وزیور

جواب:... مِستَدِّکُ قرآنِ کریم کی نعن نطق کی زوے فلا ہے۔''ایا کینے والاقرآنِ کریم کا محراور کا فرے۔ <sup>(-)</sup> جس عور ت کو گھر آ ماد کر لبا ہوء اُس کی مہیکی اولا دیے جھی بھی نکاح جا کر نہیں

سوال:...آج سے یا کی سال تل میرے شوہر کا انتقال ہوگیا، اس کی طرف سے میری ایک لڑی ہوئی، میرے شوہر کے

<sup>(1) &</sup>quot;وَرَنْيَكُمُ أَلِنَى لِمَى ْخَجُورُ كُمْ مِّنْ لِتَسَائِكُمْ أَلِّينَ فَخَلَقَمْ بِهِنْ" (النساء (٣٣). وفي نفسير النسفى تحت هذه الآية: الربيبة من الموأة المدخول فيها حرام على الرجل. (تفسير نسفى ع: 1 ص: ٣٣٦، طبع دار ابن كثير، بيروت). (٢ و م) "وَلَا تَنْجُحُوا مَا نَكُحْ أِنْسَاءً كُمْ مِّنَ النِّسَاءَ" (النساء: ٣٢).

ر ( ) . (٣) أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئاً من القرآن .... غير مؤوّل كفر. وشرح فقه اكبر ص٢٠٥٠ . والأصل ان من إعتقد السحرام حلالاً، فيان كمان حوامًا ........ لمعينـــه فيان كان دليله قطعًا كفر، والآفلا. (رد اغتار جـ٣ ص٣٢٣، باب السرته.

ا نقال کے تمین سال بعد کی مجبوری کے گئے میں نے ذو مرمی شادی کر کی ،اس وقت میری لڑکی کی عمر ۱۳ سال تھی ،میری شادی کو اَب و و سال ہوگئے ، اب اس کی عمر ۱۳ سال ہے ۔ اب کہنا ہے کہ اس کا ذو مراباب میری لڑک ہے شادی کرنا چاہتا ہے ، وہ بھے بھی مجبور نا نہیں چاہتا انہتا ہے دونوں کو دکھوں گا، تو کیا تھا کی طرف ہے جائز ہے؟ میں اس کو دیکھی ہوں کہ آپ بھے طلاق دے وہ ہو کئی ہے ،تو آپ بھے بیتا ہے کدمیرے طلاق لے لینے سے بیشادی جائز ہو وہاتی ہے انہیں؟

جواب :...جی مورت کونان کرے گرش آباد کرایا ہو، اس کالوکی مرد کی اولاد کی طرح ہوجاتی ہے، اورجس طرح اپنی سگ لڑک سے نفاح کا کوئی شریف آ دی تصور کی خیس کرسکا، ای طرح بیری کی لڑک سے نداناح ہوسکتا ہے اور ندکوئی شریف آ دی ایسا سوچ سکتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا غلظ ہے کہ '' مجھے طلاق وے ووتب پیشادی ہوگئی ہے'' فیس ابلکہ وہ اگر آپ کوطلاق ویدے تب مجی نیس ہوسکتے۔ (''

## سوتیلی پھوپھی ہےشادی جائز نہیں

سوال: " ق ' نے کہلی عبوں کے کافی عربے بعد ؤورمی شادی کی ، سٹلہ ہے کہ' ق ' کی کہلی یوں کے بینے کے بیغ کی شادی اس کی ڈورمی یوی کی بیٹی ہے جائز ہے کرئیسی ' بھتی'' ق ' کے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی ہے جائز ہے کہٹیسی ؟ صالا کلہ رشتے شمالا کی الز کے کی سوٹیل چودئی بوقی ہے اور لاکا سوچا جھنجا۔ ورامش پر بیٹانی ہے ہے کہ بید دون سازی کر ڈی پار سب کے خیال میں کا کہ روش میں بیسب جائز نیس آپ جاملاز جاری س کا جواب و میں اک روڈوں کی جھیا جائے۔

جواب:...جس طرح تگ مجود می سے اناح جائز نین، ای طرح مو تیل مجود می سے می جائز نین ۔ <sup>(۱)</sup> دوسو تیلی مہنوں کو ایک زکاح می*س رکھنا جائز نینیں* 

سوال:...میرادوست: پدائی بیزی کی موجود کی بین اس کی سوتیل نمین (سالی) سے نکاح کا خواہش مند ہے، ( دونوں بہنوں کی ماں ایک ہی ہے محمر باپ سوتینے میں ) کیا دوسو تیک سینی ایک نکاح میں روسکتی میں؟ بجیہ طالب بھی ایسا کرنے پرمجبور کرتے ہوں۔

جواب:...دوبېنيس ايک نکاح ميں جي نبيس ہوسکتيں ،خواه دونوں مگی ہوں يا پاپ شريک ہوں يا مال شريک \_ (۳)

<sup>(</sup>١) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمْهِ لَكُمْ مَنْ ..... وَرَنَتَهِكُمُ الْتِي فِي مُعْجُورِكُمْ مِّنْ فِيسَآلِكُمُ الْتِي فَعَلْنُم بِهِنَ" (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>۲) قال تعالى: "خُرِفَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَنْكُمْ (الى تَوْلَه) وَعَقْتُكُمْ "(الساء:۳۳). وفى تفسير السفى (ج: 1 حرصت عليكم امهاتكم ...... وعماتكم من الأوجه الثلاثة. وفى الهندية: وأما العمَّات فتلاث عمَّة لأب وأمَّ وعمَّة لأب وعمَّة لأمَّـ (عالمُكَيرى ج: 1 ص: ٢٤٤٣ كتاب النكاح المِب الثلاث).

<sup>(</sup>٣) "حَرِّفْتُ عَلَيْتُكُمْ أَمُّهِنِتُكُمْ (إلى قوله) وَأَنْ تَتَعَقُوا بَيْنَ الْأَحْقَيْنِ" سواء كانت لأب أو لِأَمْ أَوْ لَهِمَا مِن النسب. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٢٢ سورة السباء - وهنكذا في العالميكيوية ج: ١ ص: ٢٤٤، كتاب الكتاب البالث).

#### خالہ اور بھانجی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے

موال:...هارے والد تحترم نے جاری والدہ فے شاوی کے گئی سال بعد جاری والدہ کی بڑی بین کی بٹی سے نفیہ طور پر لکاح خواں سے رشتے کی توجت کا اظہار کے بغیر شادی کر کی ہے۔ براہ کرم وضاحت فر یا کس کر آیا شریعت کی زوسے ''خالہ' اور '' بھا تھی'' سے بیک وقت اس طرح نکاح جائز ہے؟ اورآیا جاری کئی والدہ جور شتے کے اعتبار سے ہماری خالدی بٹی ہے، ماس کی حثیثیت حاصل کر کئی ہے؟

جواب :...آپ کا دالدہ کی موجود گی میں ہے نگاح جائز نیمن ، مکدا حادیث کی رُوے حرام ادر محن طے ، آپ کے دالد محرّم نی ذائین کوفر زاانگ کردیں ، بہذکار نیمیں ، زنا ہے۔ اور آپ کے دالد سے تق میں اندیشے کفرے ، اس لئے ایمان کی تقید پوکر کے آپ کی دالدہ سے بھی دوبارہ نگار کریں۔ (۲)

## بوی کی بھانجی سے نکاح بوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں

سوال:...مال کی لاک سے شادی کرنا جائز ہے کرتیں؟ جبکہ پلی یوی کی ماں کی طرف سے تو بھائتی ہے مگر باپ کی طرف ہے تیں۔

۔ جواب:...سال کائری بیری کی بھائی ہوتی ہے، خالدادر بھائی میک وقت ایک فیم کے نکاح میں تیونیس ہوسکتیں، ' ہاں بیری کوطلاق دے دی ہوادراس کی مند ت مجمع شرح ہوئی ہو، یا بیری مرجائے تو اس کی بھائی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ بھائی خواد مال باپ دولوں کی طرف سے جو باایک کا طرف سے مسیحا ایک مجمع ہے۔

# ہوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کر لینا جائز نہیں

سوال: ... مارے فائدان میں ایک فخص نے اپن بیری کی بین معنی سالی کی بٹی ہے و دسری شادی کر لی ہے، جبکہ اس فخص

<sup>(1)</sup> قال تعالى: "خُوشَتَ عَلَيْكُمْ وَإِلَى أَنْ قَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْضِ؛ قال القاضى: والتحقت به بالسُّنَة والإجماع حرمة المجمع بين امرأة وعقبها وامرأة و حالها، وللم شرح منتصر الطحاوى المحاوى عن المحاوى عن المحاوى عن السي من و ٣٠٠ كتاب المسكلة : تحريم الجمع بين المواقى وعنها والحالها ....... وذالك لها ووى عن السي صلى الله عليه وصلاح في أعبار معواترة ألا تتكح المواقع عنها، وأد العلى حالها .. إلغ، أيضًا بخارى ج: ٣ ص: ٢٤٧٠ كتاب الكتاب والمالك.

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا والى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفو. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والتكاح. وج ٣ ص:٣٣ ما بال العرقه. (٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليا وسلم: لا يجمع بين العراق وعشها ولا بين العراق وخالتها. علق علم. (مشكوة ص: ٢٣٣). قال: وكذالك وأى الجمع بين العراق وعشها وخالتها، وذالك لما روى عن البي صلى الله عليه وسلم بلي أخيار معوالرة: لا تنكح العراق على عشها، ولا على عالتها .. إلخ. وشرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٣٠. كتاب النكاح).

کی پہلی بوی زنمرہ حیات ہے، ایمی کچھ لوگ ایسا کرنا جائز اور کچھ تاجائز خیال کرتے ہیں۔ آپٹر کی لحاظ ہے ایسا کرنے کوجائز یا ناجائز كافيعلدد كرشكريكاموقع وي ، تاكر بم ال شك وشبه عنجات عاصل كرير.

جواب:... بیوی کی موجود گی شن اس کی بھانچی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا (' بیوی کوطلاق دے دی ہواوراس کی عدت بھی گزرگئی ہو، پابیوی کا اِنتقال ہوگیا ہوتو اس کی بھانجی ہے نکاح ہوسکتا ہے۔جس شخص نے بیوی کی موجودگ میں سال کی بیٹی ہے شادی كرلى ب الن في تقين جرم اور كناه كاإرتكاب كياب، وه بدكارى كام تكب بورباب، ال كوجا ين كداس فعل ساتو بركر ساوراس لڑ کی ہےفورا علیحد گی اختیار کر لے۔

بیوی کی نواس ہے بھی بھی نکاح جائز ہیں

سوال:...زیدا پی منکوحه کی تکی نوای کو فکاح میں لانا چاہتا ہے، شریعت مجمدید کی رُوے بیڈ فکاح حلال ہے پانہیں؟ زید کی

جواب: ...جس طرح اپنی نی اورینی کی بی حرام ہے، ای طرح یوی کی بی اورنوای مجی بیشہ کے لئے حرام ہے، البغازيد کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی شکی نوای ہے نکاح کرے، نہ بیوی کی زندگی میں اور نساس کے مرنے کے بعد۔ <sup>(\*)</sup> باك منكوحد ينكاح نبيل بوسكتا خواه رصتى نهبونى بو

سوال:...ا يكفن نے جريبلے بھي شادي شده تھا، ايك لڑي سے نکاح كيا، ليكن زخصتي سے يمبلے فوت ہوگيا، اس كي اولا د جمان ہے اور وہ اس لڑک سے شادی کرنا جا بتی ہے ( بعنی اس فحض کا لڑکا اس لڑک سے نکاح کرنا جا بتا ہے ) کیا اس لڑک اور لڑ کے کے درمیان نکاح بوسکتاہے؟ قرآن دسنت کی روشی میں اس مسئلے کاعل فرما کیں۔

جواب: ... جس لؤکی ہے باپ نے نکاح کیا ہو، خواو رجھتی نہ ہوئی ہو، اس سے اولاد کا نکاح جا ترخیس، کیونکہ باپ ک منکوحہ نعی قرآن کی رُوسے حرام ہے۔

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمَّتها ولًا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢٣ ، باب اغرمات ، الفصل الأوّل). (٢) قَال تعالى: "خُرِفْتْ غَلَيْكُمْ أَمْهِنَكُمْ (الْيَ قُوله) وَزَبَّنبُكُمُ الْتِي فِي حُجُورٍ كُمْ" ويشنمل الربائب بعموم الجاز أو بالقياس بسات أبساء النزوجات وبنات بناتهنّ وإن مفلن. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٧٠). وفي الهندية: القسم الثاني انحرمات بـالـصهـرية! وهي أربع فرق (إلى قوله) والثانية: ينات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأمّ كذا في الحاوي الفدسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤٣ ، كتاب النكاح، الباب الثالث).

(٣) قال تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكُحُ ابْمَاؤُكُمْ مِّنَ البُسَآءِ" (النساء: ٢٢). قال القاضي: والصحيح عندي ان المراد بالنكاح في هذه الآية العقد دون الجماع. (تفسير المظهري ج:٢ ص:٥٣). أما منكوحة الأب فتحرم بالنص، وهر قوله تعالى: ولا تسكحوا ما نكح أبآوكم من النساء، والنكاح يذكر ويواد به العقد سواة كان الأب دخل أو لا، لأن إسم النكاح يقع على العفد والبوطني فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر ...إلخ. والبدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٠٠ كتباب النكاح، فصل وأما الفرقة الرابعة، طبع ايج ايم سعيد).

#### داماد پرساس،مان کی طرح حرام ہے

سوال: ...ا يك آدى كى بيوى مركى تووه افى بيوه ساس كساته ذكاح كرسكا بي نبيس؟

جواب:..جسم عورت سے نکاح بوبائے (خواود وقوت اس مرد کے گر آباد بھی نبو کی ہو ) فاح ہوتے ہی اس کی مال اس مرد پر جزام ہو جاتی ہے بھس طرح اپنی مال جزام ہے۔ لہذا بیوی کی مال سے نکاح نہیں ہوسکنا '' بال ابیوی کی موتیلی مال سے نکاح ہوسکتا ہے۔ ('')

پیو پھی اور بھیتجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں

سوال: ...يش نے يون کی اجازت سے اس کی پنتی ہے نکاح کرلیاء اس سے دد بچے بھی ہو گئے ، دونوں يوياں اسٹسی دئتی بیں ، ان ش کو کُ لا ان بھڑا نہیں۔ بھرسے کم میں نیس تھا کہ بیوی کی موجود گی شن اس کی پھیتی سے ایک حدیث کی زوسے نکاح نیس ہوسکا۔ کیا سے مدینہ دافق مصدقہ ہے ایسی ؟ آپ بچھے تنا کس کر کیا کرنا جاہے؟

چواپ: ... پھوچی اور بھنٹی کواور خالہ اور بھا ٹی کوایک نکاح میں میں کئی کرنا حرام ہے، اس پر بہت ی احادیث موجود ہیں '' اور سحابہ تابعین' اور اُئمر ہوئی کا اس پر اِبھاٹ کے'' اس لئے آپ نے اپنی بیوی کی بھنٹی سے جو ٹائا تا کیا وہ ٹکاتی ہائل ہے'۔ 'آپ اس سے قبہ کیچے اور اپنی ڈومری بیری کوفر الانگ کروہیے۔

- (۱) فيمحرم عملى الرجل أم زوجته بعض الكتاب العزيز، وهو قوله عزّ وجلّ. وأمهات نساتكم، معطوفًا على قوله عزّ وجل: حرمت عمليكم أمهاتكم ويناتكم، سواء كان ذخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء ........ وروى عن عبدالله بن عمر وضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نكح الرجل إمر أة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قله أن ينزوج إيستها، وليس له أن ينزوج الأم وهذا نقل في مسئلتين. وبدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۵۸ كتاب النكاح، وأما الفرع الغاني).
- (٢) وقوله: وبين إمرأتين آيمة فرضت ذكرًا حرم الكنام أى حرم الجمع من إمرأتين إذا كاننا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النجع على المرأتين إذا كاننا بحيث لو قدرت إحداهما على ذكرًا حرم النكراح وجود وجود وجود كان المحداهما على تقدير عنل المرأة وبعد أو إمراق إلى المجود الجمع بينهما عند الأثمة الأربعة، وقد جمع عبدالله بن جعفر زوجة على وبننه، وله يعتبر المان يجود وجها، لأنها موطوءة أيمه، ولو فرضت المرأة وكرًا لجاز له أن يتزوج بها، لأنها موطوءة أيمه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له أن يجروج بها، لأنها محموطة المحدد المحدد وبيناه أنه لو فرضت بنت الروح ذكرًا بأن كان ابن الروح لم يعدر الرائق ج:٣ ص: ١٠٠٠ موطوءة أيمه ولات المحدد المحددة بيروت.
- (٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين العرأة وعنتها ولا بين العرأة وخالتها. (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٤٦٩)، بلك لا تنكح العرأة على عنتها).
  - (٣) والتحقت به بالسُّنَّة والإجماع حرمة الجمع بين إمرأة وعمَّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهري ج: ٢ ص: ١٢).
- (٥) نعم في البزازية قولين ان نكاح اغاره باطل أو فاسد والطاهر ان المراد بالباطل ما وجوده كعدمه (الي قوله) وفسر
   القهستاني هنا الفاسد بالباطل ررد اغتار مطلب في الكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٣).

#### بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے

سوال:...ایک فخض اپنی سالی کودمو کے سے عدالت نے گیا، عدالت میں جاکر جرآ ایک باغر (فارم) پر دیخنا کرائے اور عدالت میں نکاح کرلیا، کیا مینگن ہے کہ بیک وقت دومینی ایک فی شخص کے نکاح میں دیں؟ اس کی شرق شیبیت کیا ہے؟

جواب: بیول کی موجود کی میں سائل ہے نکاح قاسد 4) میونکد دو بہنوں کوا کیکھٹھ بیک وقت اپنے نکاح میں نیمیں رکھ سکا قرآن کرکم اور صدیث شریف میں اس کی مماضعة آئی ہے، اور باعثاج اُمت دو بہنوں کوایک نکاح میں میں کرنا ترام ہے۔ لہذا اس مختص کوانزم ہے کہ سائل کو ملیجدہ و کر ہے، اور میرخش جب بحک سائل ہے ملیجد کی افقیار مدکر لے تب بحک یوی ہے از دوائی تعلق حرام ہے۔

بیوی کی موجود گی میں اس کی سوتیل جنتی ہے بھی نکاح جائز نہیں

سوال:..زید کی بوری کا ایک مادرزاد سویقلا بھائی ہے، کیٹن زید کا سویقلا سالا ہوا، اب سوال یہ ہے کہ اس سویتلے سالے کی لڑکی زید کے نکاح شمیر شرق طور پر آسکتی ہے؟ جبکہ زید کی سوچود ہے۔

جواب: ... بیری کی موجودگی میں اس کی میتجی ہے فکا ح نہیں ہوسکا ،خواہ سکے بھائی کی بٹی ہویا ہو تیلے بھائی کی۔ (<sup>۳)</sup>

سوال:...اگرذید کی سوجرده بیری فوت ہوجا نے یا طلاق ہوجائے تو بھرزید کا سالاجس کا ذکراہ پر سے سوال میں کیا گیا ہے، اس کماڑئی زید کے نکاح میں آئے تھے یا نمیں؟

جواب: ... يوى كوطال بوجاع اوراس كى عدت محى خم بوجائ إيوى مرجائة اس كي تتي عن اكان جائز ب

### ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

موال:...ایک فقص نے اپنی بیوی کی بمن سے نفاح کیا تو کیا شرعا میک وقت دوگی بہنوں سے نفاح جائز ہے؟ کیا دُوسری بمن سے نفاح کرنے کے بعد مہلی بمبری کا ناح رہے گایا دُوسری بمن کا نفاح نے ہوگا؟ ایسے، ناجائز نفاح ش شرکت کرنے والوں اور

<sup>(1)</sup> قال تعالى: "خُرِضُّتُ عَلَيْكُمُ أَمْهَنَكُمُ وإلى أن قالى وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَحْتَيْنِ" (النساء ٣٣). أما فى الحديث: أن أمُ حبيبة قالت: قلمت: با وسول الله الكوم أحمى بنت أبي سقيان ..... وقال عليه السلام، قلا تعرض على بنتاتكن و ألا أعواتكن. قال الخسمى: الجمع بين الأحديث في التزويج حرام بالإجماع. والصحيح للبخارى، باب قوله وأن تجمعوا بين الأحديث ... الخجج: اص ٢٦١٠).

<sup>(7)</sup> أيضًا. (4) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يجمع بين المرأة وعمّتها ولَا بين المرأة وخالتها. (بخارى ج: ٢ ص ٢٦٠، باب لَا تنكح المرأة على عمّتها).

<sup>(&</sup>quot;) كَوْكُداب وَلَى وجر مت نيس رق ، قال تعالى: "وَأَجِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ وَلِكُمْ " (النساء: ٢٣).

حصد لینے والوں برکوئی یا بندی عائد موق ہے یا تیں؟

جواب : ... یک وقت دو بہوں کو نکاح شمی می کرنا خربانا جا کردورام ہے ، کیونک اللہ تعالی نے فربایا: " تم پر حرام کردیا گیا دو بہنوں کو ایک نکاح شمی میں محمل کرنا "(' دوسری بہن کا فلاح ہوائی ٹیمل اس کے کہلی بیوی کا نکاح یا تی ہے۔ جولاگ دید وہ ووانستہ ا ناجائز نکاح شمیر کر یک ہوئے وہ وخت گنبگار ہوئے ' ان کو جا ہے کہا اللہ تعالی ہے تو ہوا ستغفار کریں، البستہ جولوگ لاطمی کی بنا پر شریک ہوئے ان پرکوئی گنا ہیں۔ ' '

بیوی کی مہمن سے شاد کی نہیں ہوتی ، اگر مرد جائز سیحتا ہےتو کفر کیا اور بہلا نکاح کا لعدم ہو گیا موال : ... سند ہے کہ ہمارے ایک عزیز جنوں نے عرصہ سات سال آئل شاوی کی آجی ، اور جم لاکی ہے انہوں نے شادی کی تھی اس کی ایک بیزی کری ، وہ مجی شادی شدہ اور سات بچوں کی ہاں تھی ، جموع سے بعد ہے انحشافات ہونے گئے کہ و حضرت ای بری بمین کہ پندکر نے گئے اور اس مورت نے اپنے پہلے تو برے اس وجہ سے طیحہ کی افتیار کر لی ، اب دونوں آزادی سے لئے بھی گئے، اور اب مطوم ہوا ہے کہ ان دونوں نے نکاح مجی کر لیا ہے، وہ چھتا ہے کہ آیا ان کا ہے تا کی جائز کہ کیک کیا ہے۔ وہ چھتا ہے کہ آیا ان کا ہے تا کہ جائز کے بیا جائز ؟ کیکھ می نے کی سے شاتھا کہ وہ رہے کا کا جہ کے بعد ان کی پہلی بیری بھی لائے سے ضارح ، موگی ، شرق طور پر کیا ہے تھے ہے؟ کیا دو تکی مبنوں سے ایک وقت بھی نکا تا جائز سے یادونوں سے ترام جو دہاہے؟

جواب:...ایک بمن کی موجودگی شدهٔ دسری بمین ہے فکام ٹیمیں ہونا، اس لئے دُوسری بمین ہے جوان صاحب نے لکام رچایا ہے فکام فاسد ہے، اس کی مکیل بیری اس کے فکام شر ہے، لیکن اگر اس نے دو بہنوں کا ایک فکام شدم بھی کرنا جائز اور طال سمجما تھا تر پھی اسلام ہے خارج اور ان کا پہلا لکام جمی کا احدم ہوگیا۔ <sup>(2)</sup>

دوبہنوں سے شادی کرنے والے کی ڈوسری بیوی کی اولا د کا حکم

موال: .. کیا کید ملمان مروکے لئے بیک وقت دو کی ( حقیق) بہنوں سے کا ن جائز ہے؟ اور اکر کی صاحب نے اپنی پہلی یوک کی زندگی میں اپنی کل سال سے نکاح کرلیا ہوتو کیا ان وقوں کے جائن سے پیدا ہونے والی اول و جائز ہوگی؟

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمْتْ عَلَيْكُمْ (الى قوله) أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، كتاب النكاح، اغرمات بالجمع ج: ١ ص:٣٤٤).

 <sup>&</sup>quot;وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْقَدُوان وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُفَهًا" (البقرة:٢٨٦).

 <sup>(</sup>۵) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيرى، المحرمات بالجمع ج: 1 ص:٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (ود انحنار ج: ٣ ص: ٢٢٣، طبع سعيد).

<sup>(2)</sup> وارتداد أحدهما فسخ عاجل بلا قضاء (درمختار، باب النكاح الكافر ج: ٣ ص: ٩٢ ، طبع سعيد).

جواب:...بک وقت دوبون کو دکات میں تک کرنا شرعانا جائز درام یہ اگر کئی نے نکاح کرلیا اوراولا دیکی ہوگی تو دونوں بہنول کی اولا د جائز اور خابت انسب بوگ ، بیلی بہن کی اولا وقت نکاح تھی بیدا ہوگی اس کے اس کا نب خابت ہے، اور ذو مری بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے بینکاتی قاسمہ بسائل کا تھی ہے کہ اس نکاح قاسم کی وجہے اولا دبیدا ہوئی وہ جابت انسب ہے۔ دونوں کے درمیان افر آئن فرورک اورلازی ہے بقر آئی کے اور گورت کے ذریعات واجب ہاورمورک ذریع داوجب ہے۔ جس لڑکے اورلڑکی کا باب ایک بھو، اُن کا آئیس میں نکاح جائز جمیمیں

سوال نندز پرنے دوشاریاں کیں ، دیلی یوی کالز کااور دوسری یوی کے لڑک ، جبکہ ان کا باپ ایک ہے اور مال دو جی ، کیا ان کا ذکاح جائز ہے؟ جبکہ انہوں نے دورہ تھی اٹی اٹی ایل کا پہلے۔

جواب: ...جباڑے درلز کی دونوں کا بپ ایک ہے قوود دفوں بین بھائی ہوئے وان کا ناکا تک کیے ہوسکتا ہے ...؟ <sup>(^)</sup> دو بہنوں سے شاد کی کرنے والے باپ <u>مبغے</u> کی اولا د کا فکاح آگیس میں ڈرسٹ نہیں

سوال:... جعد ٢٩ مرابر يل كوسنله كلعاتف كرده بهنول كاليك باب اور ينفي سنة نكاح جائز ب اورآب نے جواب بين لكها تفاكہ جائز ب و آگر ان كى اولاد يں آئبل ميں شادى كر تكتى ہيں آيا بيد ؤرست ہے يائبيں؟ اگر فيس تو كيا اس كے بارے مي فردا وضاحت ہے بتائم س

جواب: ...ان کی اولا دکا نکاح آپس میں نیس ہوسکا، کیونکہ اولا دے درمیان رشتہ چا سینیج کا ہوگا۔ (۵)

مال شريك ببن بهائيون كانكاح آيس مين جائز نبين

سوال:...ایک بیره (سمکنی) کا ایک بینا ہے، سمکن نے ذو سری شادی کرلی، دُوسرے شوہر سے سمکنی کی ایک اڑکی پیدا ہوئی، ایک مولانا کا کہنا ہے کہ اس مجرت (سمکنی ) کے پہلے شوہر ہے جوائز کا اور دُوسرے شوہر سے جوائز کی بیدا ہوئی ان ودول کا لکا آگی میں جائز ہے، گویا ایک قورت سے جنم کیلنے کے باوجود یا ہے کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا لکا آگی کیس جائز ہے۔

جواب: ...مولاناصاحب نے کوئی اور سئلہ بیان کیا ہوگا ،جس کوآپ نے سجھانیں سلمنی کالڑ کااورلڑ کی تو وون ) ہاں شریک بمن بھائی ہیں ،ان کا نکاح مس طرح ہوسکتا ہے؟ اور کوئی عالم ہے ہی اس کافتو کی کیے۔ سے سکتا ہے...؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى " حُرِفت عَلَيْكُم والى قوله) وأنَّ تجمَّعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنَ" (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>۲) الشكاح الصنحيح وما هو في معناه من التكاح القاصد والحكم فيه انه يهت النسب من غير دعوة. (عالمگيرى، الباب الخاص عشر في توت النسب ج: ( عن ٣٠٠هـ). (٣) وإن ترز تجهسا في عقستين فكاح الأحيرة فاسد ويجب عليه ان يفارقها والى قوله) فإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل ما السمي ومن مهر العثار وعليها العقة ويقب النسب. (عالمگيرى، اخرمات بالجمع ج: ( عن ٢٤٤٢). (٢) "حرّفت عليكم أنهنتكم وأنفرتكم وأخورتكم" (الصاد: ٣٠). الخرمات بالنسب ...... وأنا الأحوات الالاحت إلى وأمّ.

والأعت أوّب، والأعت لأمّ ...إلخ. (عالمكبرى ج: 1 ص:٣٢٣). (٥) "خَرْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهِنْتُكُمْ وَلِتَعْلَكُمْ وَعَشْتُكُمْ وَعَشْلَتُكُمْ وَلِمَنَاكُ الْآخِ وَلِنَاكُ الْآخِتِ" (النساء:٣٢).

# نكاح پرنكاح كرنا

#### کسی دُوسر ہے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے

سوال:...برے دویتے ہیں، ۱۲ سال آئی شادی ہوئی تھی، جھے پہلے میری بیوی گ شادی ایک ذو مرسے فخض ہے، ہوئی تھی، اس فخص کو ایک مقدے میں ۱۲ سال سروائے تیہ ہوئی تھی، دوسال کے بصد میں نے اس کی بیوی ہے عدالت میں فکاری کرلیا، جبکہ پہلے شوہر نے امجی تک طلاق میں دی وی سے تکی میری بیوی کے چاریجے ہیں۔اب اس نے عدالت میں مقدمد دائر کردیا ہے کہ جھ پڑھم ہوا ہے۔خداکے لئے تر آن کا روقی میں بتا ہے کہ میری بیوی ہے یا پہلے شوہر کی ؟ یاب بم کیا کریں؟

جواب: ... یا قو فاہر بے کہ جب یہ ورت پہلے ایک فض کی معکود ہے اوراس نے طلاق نیس دی تو یہ ورت اُی کی بیوی ہے، اور بیستلہ ہر مام و فاص کو معلوم ہے کہ جو فورت کی کے نکاح میں ہواں ہے دوسرے کا نکاح نیس ہوسکتا( اُس کئے بیٹورت آپ کی بیون نیس، بلکہ پہلے تو ہر کی بیوی ہے، آپ اس کو بلیرہ کردیں، اور وہ عدت گزاد کر پہلے شوہر کے پاس چلی جائے یا پہلے شوہر ہے طلاق نے لی جائے، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس ہے، وہارہ تیج نکاح کریں۔ (۱)

#### نکاح برنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے

<sup>(</sup>١) اما نكاح منكوحِة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد انحتار ج:٣ ص.١٣٢).

<sup>(</sup>٢) يرب يجرب أكم الحاكم يوكن موامرية كورية واستعملوت بالدائم الكريم كالمؤوديون تركم كم إوجرونا ل كرايا أو أب ذكاح كلي المشاران الموام المنطقة عليها حتى لا يحرم على عزت كل والمي المعتمد عليها معنى لا يحرم على المؤود و وطوها . (ود اعتاز مطلب فيعا العدة وحرم على الزوج وطؤها . (ود اعتاز مطلب فيعا لو زؤج المولى أمّة ج:٣ ص: ٥٠). وفيده أيضًا: أما ذكاح منكوحة المعير ومعتدة فالدحول فيد لا يوجب العدة أن علم أنها للغير لذلك إن يقتد أصلًا. (ود اعتاز معلل في النكاح المقاسد ج:٣ ص: ١٣٣).

علم بھی ہوا در شو ہر طلاق نہ دیتا ہوتو بھی عورت کتے عرصے کے بعد نگاح کر سکتی ہے؟

جواب:...جوعورت کی کے نکاح میں ہو جب تک وہ اے طلاق نددے اوراس کی عدّت ندگز رجائے ذوسری جگہ اس کا نکاح نبیں ہوسکتا۔ اس کو جا نزیجھ کرؤوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے خارج ہوگئے، ان کولازم ہے کہ تو ہاریں اور اینان ونکاح کی تجدید کریں۔ <sup>(۳)</sup>

جس عورت كاشو برااية بوكيا بواس كو جائي كمعدالت ، فرجوع كر، عدالت يس اين فكاح كاثبوت اورشوبرك گشدگی کا ثبوت پیش کرے ۔اس ثبوت کے بعد عدالت اس قورت کومزید جارسال انتظار کرنے کا تھم دے ،ادراس دوران اس کے لا پیدشو ہرکا پید چلانے کی کوشش کرے ،اگر اس کوسے ٹی شو ہر کا مراخ ندل سے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے ۔ اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شو ہر کی موت کی عدت ( چار مبینے وس دن) پور کرے ،عدت پوری ہونے کے بعد بیٹورت و دسری جگد نکاح کرسکتی ہے، لکن جب تک عدالت ہے اس کے لاپتہ شوہر کی موت کا فیعلہ ندکرالیاجائے جورت دُوسری مجد نکاح نہیں کر عتی ۔

جوشو ہرنہ توا بی بیوی کوآ باوکرتا ہو، نہاہے طلاق و یتا ہو، و مورت عدالت ہے ژبوع کرے اور عدالت تحقیق تفتیش کے بعد شو ہر کو حکم د ۔ یک دویا تو دستور کے مطابق بیوی کو آباد کرے، یااے طلاق دے دے ،اگر دو کمی بات برجمی آباد و نہ ہوتو عدالت ،شو ہریا اس کے دیکن کی موجودگی میں'' فنخ فکال ''کا خود فیصلہ کروے، اس فیصلے کے بعد عورت عدت گزارے، عدنت کے بعد عورت دوسری جگەنگار کرینے کی۔<sup>(\*)</sup>

#### نکاح پرنکاح کرنے والاز ناکامرتکب ہے

سوال:... ہارے محفے میں ایک لؤکی ہے جس کا فکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ وار ہے تقریباً ۸ سال کی عمر میں کیا تھا، اب اس لاک کے دالدین نے کمی اور رشتہ دارہ وو بارہ نکاح کرایا ہے (وہرا نکاح ہے)، نکاح کے اُوپر نکاح کرایا گیا ہے، بتائي كدكيابية كاح دُرست ہے؟ اگرنيس تو مجربيز تا ہے، اگر زنا ہے تو اس كی شريعت مجديد كے مطابق سزاد في جاہتے يا اس ميں کے معانی بھی ہے؟

جواب :.. از کی کا جو نکاح آخے سال کی عرض کیا گیا تھا وہ مجھ تھا، اب اگر اس از کی کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تو ڈوسرے نکاح کے غلطاور باطل ہونے میں کیاشک ہے ...؟؟ اوراگر بیلڑ کا اورلڑ کی جنسی تعلق قائم کریں محیقواس کے زنااور خالص زنا ہونے میں کیا شبہ ہے ...؟ باتی شرق سزاتو تمام والات کی تحقیق کرتے جرم کی نوعیت کے مطابق شرق عدالت ہی جاری کرسکتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) اما نكاح منكوحة الفير (الى قوله) لم يقل أحد بجواؤه فلم يتقد أصلًا. (وداغتار، مطلب لى النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (اللي قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (ود المتارج: ٣ ص: ٢٢٣). (٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) وكم راد: "الحيلة الناجزة" للنهانوى ص: ٥٩.

 <sup>(</sup>۵) ايناحواله نبرا.

### سن دُوسرے کی منکوحہ ہے نکاح جائز نہیں

موال: ... بر انگاح سما ۃ فلال بنت فلال ہے بوااور تقریباً کیک سال دہا دوراس سے ایک لڑکا بھی ہوا ، محرلز کی کا مطلم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شروعی اور اس کا آدی انٹریا میں زعمو ہے اوراس نے اب بک طلاق ٹیس دی۔ ٹہذا ، محکوم ہب یا مجالا تیس نے اسے طلاق دے دی ، اب میں دوبار داس سے نگاح کرتا جا بتا ہول ، اگرو پہلے شوہر سے طلاق کے لے کیا وہ مجدیر ہو کرتا ہو اگر ہوگ

ے میں است میں است کی جو بیٹ اور است میں دو ہو ہو ہوں کی مدت مجی گزر جائے او آپ سے نامل موسکا ہے آپ کو تو مطلم جواب: ... ہمیلے خوہر سے طلاق ہوجائے اور اس کی مدت مجی گزر جائے او آپ سے نامل موجود نہیں تھا کہ اس کا پہلے سے نکاح موجود ہے، اس لئے آپ تو محماد کا فریشی ہوئے مگر اس لڑی کو قو مطلم تھا کہ اس کا پہلا شوہر نے تم موجود ہے، اس لئے دو کنا کا دورونی ، اس کواس سے تو یکر فی جائے۔

### لڑی کی لاعلمی میں نکاح کا تھم

جوب:...اگرلزی پڑمی کھی تھی تو نکاع نامے براس کا اظرف کے کیوانیا گریادواس کو کھر کیے ٹیس ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔اگر تحقیق سے داست ہو مبائے کہ لڑک کو واقع نکاح کے جائے کا کھڑئیں تھا مذاس نے نکاح کو قبل کیا تو وونکاح ٹیس ہوا۔'' اوراگر مار پید کرمسرف وحقظ کرائے کے میا انگرف لگو ایا گیا، جبکہ لڑکی اس نکاح پر رضا مندٹین تھی تب بھی نکاح ٹیس ہوا۔'' کہذا لڑکی کا وہ نکاح، جداس نے بمیلی تک کی جگہ کیا تھے ہے۔ ('')

 <sup>(</sup>١) الله كذا المعورت من كوئي وجرمت أيل، قال تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ وَالكُمْ" (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) أن يجوز نكاح أحد على بالفة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالتكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل كذا في السواج الوهاج. (عالمگيري ج: 1 ص: ٣٨٤).

را را ولا تجبر الباقدة البكر على التكام لإنفطاع الولاية بالبلوغ و ومنتاو ، كتاب التكام ، باب الولى ج: ٣ ص: ٥٨ ، طبع ايج ايم معهد كراچي،

<sup>(</sup>٣) ان المرأة إذا زوجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (رد الحتار، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣).

#### جهوث بول كرطلاق كافتوى لينے والى عورت دُوسرى جگه شادى نہيں كر عكتى

سوال:...مِرے دوست" ف " کی شادی ایک سال قبل اس کی چیاز اد مین" ن" ہے ہوئی، جو کہ اعلی تعلیم یافتہ اور ایک ا محادارے میں اعلیٰ بوت برکام رُق ہے، جبال ف ایک کارک کی حشیت سے کام کرتا ہے۔ بیشادی 'ف اور 'ن' کی ہائی رضامندی اور پیند کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مرضی ہے ہوئی تھی۔ شاوی کے پچھ ترصہ بعد پیسہ، رویبیہ اور اکلی معیار کا مسئلہ'' ن' اور " ن" کے گھر دالوں کی طرف ہے شروع ہوا۔" فی" کی آ ۔ نی محد دو تھی ،اس لئے دولڑ کی اوران کے گھر والوں کی خواہش کے مطابق سامان آرائش وزیبائش فراہم نہ کرسکا۔ اس بر'' ن' 'ناراض ہوکراینے والدین کے گھر چلی گئی، جب'' ف'' نے'' ن' ہے زجوع کہا تو '' ن'' نے کہا کہ: آپ ابھی اپنی تعلیم کمل کریں اورائے اللی معیار کو پڑھا کیں۔ اور کہا کہ: آپ امتحان سے فارغ ہوجا کیں تو بچر میں آپ کے یاس آؤل گی۔'' ف ''اپی پڑھائی شرم صروف ہوگیا، ای دوران'' ن' نے ایک خط دار الافقاء کے نام ارسال کیا جس کا تن یہے کہ:''میرے شوہرنے مجھے مارپیٹ کر گھرے نکال دیااور نکالتے وقت بیالغاظ بار بار کیے: جاؤیں نے تہمیں آزاد کیا۔''جس پر مولانا صاحب نے فتو کی ویا کہ:'' اگر آپ کے شوہر نے پیرالفاظ بار بار کھے تو طلاق ہوگئی، اور آپ ایک ڈومرے کے لئے حرام ہوگئے۔'' بیڈتو کی حاصل کرنے کے بعد' ن' نے علاقے کے چیئر میں پنچا ہے کمیٹنی کو درخواست دی کہ جیھے اس فتو کی کی رُوسے طلاق ہو چک ہے، البذا جھے مہر دلوا یا جائے اور ساتھ ہی عدت کے اخراجات بھی۔ پنیایت کمیٹن کے من پر' ف'' نے حاضری دی تو چیئز مین نے '' ف' عے حقیقت دریافت کی تو'' ف' نے حلفیہ بیان دیا کہ میں نے نہتو'' ن' کو گھرے ٹکالا اور نہ ہی ؟ پیے الفاظ کیے۔اس پر طے یا یا کہ'' ن'' کو پنجایت سمیٹی کے سامنے حاضر کیا جائے اور دونوں کے بیان قلم بند ہوں گے ۔گُر'' ن'' چیئر مین پنجایت سمیٹی کے سامنے عاضرنہ ہو کی۔ جناب دالا! میراد دست اس مسئلے کی وجہ ہے بہت پریشان ہے، آپ ہے گزارش ہے کہ آپ قر آن وسنت ہے اس کی رہنمائی کرس:

الف: ... کیالزک کی غلط بیانی ہے لیا جوانتز کی قابل قبول ہے؟ ب: ... کیااس فتو کی کی زوجے طلاق جوٹئی؟

ب الله ين المون المست كي روشي من علط بياني في فتو كل حاصل كرف والي كي كيا حيثيت ع؟

ون.. کیالڑکی اس فتویٰ کے بعد ڈوسری شاوی کر علق ہے؟

جواب: .. منتی کا جواب وال کے مطابق بوتا ہے مفتی کواس سے فرض نہیں ہوتی کہ سوال میں واقعات سکے بیان کئے گئے میں یا فاط ؟ شیختین کرنا معدالت کا کام ہے۔ آپ نے جو کہائی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گورت طابق و رہنے کا وگو گا کرتی ہے اور شہر اس سے انکا کرتا ہے میمان بدی کے درمیان جب یہ اختلاف ہوتے ہیں اگر دوافقہ اور قابل امتیار گواہ چیش کر رہے جو طافا شہادت ویں کہ ان کے ساسے شہر نے طابق دی ہے تو گورت کا دگوئی ذرست سلیم کیا جائے گا ، اور اگر طابق پر دو گواہ چیش مرکز سے تو خورہ سے صافیا بچی جو با بائے کہ اس نے طابق دی ہے آئیں؟ اگر وہ طاف کے کہ اس نے طابق نبین دی تو خورت کا دوگری جونا ہوگا اور شوہر کی ہو بات سیح ہوگی کہ اس نے طلاق نیس دی۔ آپ کے سینے میں چھکہ بیوی کے پاس گواہنیں، انبذا اس کا دعویٰ قابل اعتبار نیس، وہ پدستور اسپے شوہر کے فاح میں ہے، وَ دمری جگد افاع نہیں کرسکتی۔

## نکاح پرنکاح کرنااوراس ہے متعلق دُوسرے مسائل

سوال: ... بری عمر ۳۲ سال ہے اور میں ایک پڑھی تھی فاقون ہوں، میں گور نمنٹ اسکول میں بخیشیت مطلب کے فرائنس انجام و سردی تی کہ کے بری ندگی میں بہت برا ساتھ جنگ آیا۔ میں نے آئ تھک بی زندگی کے حصلت بھی سوچا بھی ٹیس آہا ہم سے تین بھائی ہیں، اور ہم و دستیں ہیں، ایک بمبنی کم اور تا کہ عمل الی موئی اور میں ہوں، بیری یا بھی عمر سے ساسال بری ہیں، اور تیوں بھائی بھی سے چھوٹے ہیں۔ قو عرض کر کر تھی کہ میں نے بھی بھی زندگی سے حصاتی سوچا سے لئے تھا کہ کیا بھی جھے والے درشک طالئ کہ تو بھی ایک بھی کہ اس بھی سے اس کے عمرائی کرتی ہوں کہ خدا نے تھی ورسوت المی وی ہے کہ آئ تک رکھے والے درشک کرتے ہیں اور میرت بھی ایک جی کہ اس بورے عالے تھی اوک میری مثالی و یا کرتے تھے مگر بیاں مشاہیم انہیں اس معاشرے کا تھا کہ میرے مال باپ کے پاس جیز کے نام بروج سے کے لئے اتنا کچھیش تھا کوئی و حشک کا رشتہ آتا، ایسے دشتے آتے جو معیار پر

گروکا کیا ہے رہی وزندگی میں ایساموڑا کا کو میرے بھائی تیوں جوان ہوگئے ، میں تیوں کی نظر میں گانامی کی مصاف ساف الفاظ سنظ بھی آنے گئے کہ اس محوں کی وجہ ہے ہماری شاویاں نیوں ہوری ہیں، مال کے مند ہے گئی ہمی الفاظ لگتے کہ میرے بیٹوں کا گھر ٹیس بیانا جائتی ۔ مجموں نے اپنے ول پر چھر رکھ کیا اور تہیے کہ لیا کہ بھائے میں کن شاوی جلد اور اپنے ہاتھوں ہے کر کے پھر خود بھی شاوی کروں کی ، جمان آئی فات پر اپنے اور کہ بیا والدین کا روپ پیرٹیس لگنے ذول گی ۔ آئ سے تقریباً آنچہ اوقی میں ن ٹزندگی کا ساتی بھی کیا اور دو ہو ایک بیار کی بالا میں ہے۔ امر وروں 194 ماور 1944 وروں کہ 194 کی رکھی اور بھرش نے والدین کی مرض کے خطاف کے ۲ مرفر وری 1947 اور شادی کی ٹیلی صورت میں رہنٹی ٹیس ہوے اور اپنی ہے انہا کوششوں کے ابعد میں نے باتا میں ہو تھا والدین کی کی صورت میں رہنٹی ٹیس ہوے اور اپنی ہے انہا کوششوں کے ابعد مجبوراً پھر کی جا مرفر وری 1947 ہو گورٹ میرخ کرتی پڑی ۔ 20 مؤروری کو کورٹ سے با قامدہ قانونی مختارنامہ صاصل کیا، کے ۲ مرفر وری 1947ء کو با قاعدہ چار گورٹوں کی موجود کی میں باقاعدہ ورجز قرمولوی صاحب نے نگار پڑھایا شرک کھرا کے اور کا نفرات سے ان مورجرے شومراور چار گواہوں نے وقتی کے اور کا فلات

۔ ٹھیک چو تھے دن لیٹن کیم مارچ ۱۹۸۳ وکومیرے گھر والول وکیلم ہوگیا ، میں ٹوکری کرتی تھی لیکن میرے گھر والول نے زبرد تی

<sup>()</sup> ويسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كما فعاذا تقول .. إلخ. فإن أقرّ فيها أو أنكر فيرهن المدعى قصى عليه بلا طلب المدعى وإلاّ يبرهن حلقه الحاكم بعد طليه. (رد اغتار، كتاب الدعوى جـ ۵ صـ ۵۳۸).

سوال: .. کیا کورٹ میرن کے طریقے پرفکاح جائز ہے؟ جس میں تمام ٹرق تفاضے پورے کے گئے ہوں؟ جواب:...اگرانوکا دواڑ کی جوڑ کے ہوں تو پیڈکاح تھے ہے، دریڈمیں۔ (۵)

سوال: ... كيا سرف زيرة كل طابق تام يرد عظ كرالين مطلاق موجاتى به ياز بان عطلاق كالفظ تمن بارتك لين م

جواب:...اگرطلاق نامه کی اورنے تکھیا ہوا ور زبردی اس پر و پیخنا کرائے جا کیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ('') اوراگر طلاق نامہ خور شوہر نے تکھیا ہو، کا زبان ہے طلاق کے افغا فاوا کے ہوئے قو طلاق ہوجاتی ہے۔''

سوال:... ہوسکتا ہے کہ ذبان سے بیالفاظ نہ کمے ہوں اور طلاق نامہ پرؤوسروں کے کہنے پر وسخط کردیے ہوں ایک صورت حال پڑتی آئی ہوئد کیا طلاق ہوگئی ایٹیں؟

<sup>(</sup>۱) ان السعرأة إلها زؤجمت تفسيها من كفو لزم على الأولياء. وإن زؤجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (رد الهنار، كتاب السكاح، باب الكفاءة ع: ٣ ص٣٠، طبع إيج ابيم سعيدي.

 <sup>(</sup>٢) رجل أكره بالنصرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته وكتب فلانة بنت فلان طالق، لا تطلق إمرأته. (علاصة الفناوئ، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ١٩).

 <sup>(</sup>٣) وإن كنانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو له يتو ثم الموسومة ألا تخلو اما إن أوسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طائو،
 فكما كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (عالممكورى ج: ١ ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) و يقع طلاق كل زوج بالم عاقل ولوعيدًا أو مكومًا فإن طلاقه صحيح. وفي البحر: إن المواد الإكراه على التلفظ بالطلاق. رضاعي، مطلب في الإكراء إلغ ج.٣ ص: ٣٥٥ع.

جواب:...اگرا پی خوش ہے و سخط کتے ہوں تو طلاق ہو جائے گیا، زیروی دسخط لینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ <sup>(۱)</sup> سوال:..مير عكروا في عدت كونول كالمدرة ومرى جكه ثكاح كرنا جاست بين كياده جائز موكا؟

جواب: ...آپ كمسككى تين صورتس مين:

ا :... جو نکاح آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھا آگروہ غیر کفوٹیں تھا تو وہ نکاح نبیس ہوا، بھر چونکہ نکاح کےشیریں محبت ہو چکی ہے، اس لئے عدّت لازم ہے، چنانچے عدّت سے پہلے دُومرا نگاح ہرگز جائز نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

٢:...اوراكر يهلا لكاح كفوش موا تعااور طلاق ناب يرز بروي وتخط لئے مجتے تھے، تو چونك طلاق كيس مولى، اس لئے بہلا نكاح باقى ب، البذاؤوسرا نكاح نبين موسكا . (٥)

. ۳:...اوراگر بہلا نکاح کفوش ہوا تھا،اور طلاق مجی مجے طریقے ہے لگی تھی تو طلاق کی عدت گزار تالازم ہے،عدت پور ک ہونے سے پہلے دُوسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

سوال: ... مير عكر دالے دُوررى جكد جو ثال كرنا جاتے ميں دوان لوكوں كو يہلے ثلاح كا بركز نيس بنار بي اي

چواب:... بہلی اور تیسری صورت میں عورت پرعدت لازم ہے اور عدت سے پہلے ذوسرا نکاح ہرگز جا تزنبیں، مہر حال آپ کے والدین جہاں آپ کا عقد کرنا چاہے ہیں ان کوائ تمام صورت حال ہے آگاہ کرنا ضروری ہے، تا کہ وہ نا دانستہ اس حرام میں جنلانه ہوں ، اور دُوسری صورت میں چونکہ بہلا نکاح بدستور ہاتی ہے، اس کئے عدنت کا یا دُوسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔

سوال:...عدّت کی مدّت کنزا عرصہ ہے؟ سنا ہے ٣ ماه ١٠ ون ہے، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:...طلاق کی عدنت تین حیض ہے، تین بارا یام سے پاک ہونے سے عدّت پوری ہوجاتی ہے، تین ماہ دس دن عدمت نہیں ۔

 <sup>(</sup>١) لو استكتب من آخر كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتناها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه. (رد اغتار، مطلب في العلاق بالكتابة ج:٣ ص:٢٣٧، ٢٣٤، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فلو اكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامي، مطلب في الإكراه إلخ ج: ٣ ص: ٣٢١).

 <sup>(</sup>٣) أو وطنها بشبهة وجب عليها العدة. (رد اغتار، مطلب فيما لو زُوّج العولي أمّنه ج: ٣ ص: ٥٥).

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز للرجل أن ينزؤج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السواج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق (الى قوله)

أو شبهة نكاح كذا في البدائع (عالمكيري، المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ج: ١ ص: ٢٨٠، طبع رشيديه كوتته).

<sup>(</sup>۵) أيضا.

<sup>(</sup>١) أيعنا.

<sup>(َ)</sup> قَالَ تِعَالَى: "وَالْمُطَلَّقْتُ يَعَرَبُصْنَ بِالْغُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُونَّةٍ" (البَقْرة: ٢٢٨).

# جروإ كراه تنكاح

#### ٹکاح میں *لڑ کے لڑ* کی پرز بردی نہ کی جائے

سوال:..زیدکا فکاح الے مجد کیا جارہاہے کہ نہ تو زیداس سے د ضاعت ہے اور نہ بن زید کا والد راضی ہے ، مرف والدہ زید اس پر امرار کر ردی میں الیک صورت میں شرایعت کا کیا تھم ہے؟

چواب: ...جبز پدرشته پرداخی نین ہے واس پر جروا کراہ مجٹی نین ،ورنیآ جاس نے اگر نکاح کا ایجاب وقول کر کی لیا توکل جب موافقت نہ موکی تو طال وے دے گا۔

## بالغ افراد کاخوف کے ذریعے زبردسی نکاح کاشرع تھم

سوال:... بالغ افراد کاان کی مرخی کے بغیرز بردی یا خوف کے ذریعے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوجائے گا بغیل؟ جواب:... بغیررضا مندی کے نکاح نہیں ہوگا<sup>90</sup> اورز بردی کرنے والے کتا بھا رہوں گے۔البتہ اگر و با کیش آ کر اس نے

، بواب: ... بعیر رصاحته بی عندان عن بوده ، اورزیرد می سرے دائے نام بادر بعول کے ابتیا قبول کرلیا تو نکاح بوجائے گا محراس طرح د ہا دُورسٹ میس،اورائی شادیاں یا ئیدار بھی ٹیس ہوتی۔ <sup>(۶)</sup>

#### بجین کی مثلنی کی بنیاد پرزبردی نکاح جائز نہیں

موال:...ا کیالائی جمل کی عرقتر بیا چیر مال تھی ،اس کی حقی کی گی ،اب دو جوان ہے اور میٹرک پاس ہے،اب دو شادی ہے اٹکار کرتی ہے،شادی ہے اس کے ہاں پاپ نے لاکے والوں کوئٹ کرو پاکرلوگی رضامتد ٹیس ہے،لا کے والے رائش نہیں ہورہے ہیں اور عدالت بھک پینچنا چا جے ہیں، ذیر دکی شادی کرتا چا ہے ہیں،آپ اس کا جواب قرآن دسنت کی روثنی شن دی، مشکور ہوں گا۔

<sup>(1)</sup> عن أبى هويرة وحتى الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُسكح الآيم حتى تستام، و لَا البكر حتى تستاذن، قالوا: يها وسول المفاكيف إذنهها؟ قال: أن تسكند. أخوجه المجعاعة إلّا الموطا. وجامع الأصول ج: 11 ص: 170، الفرع المانى فى الإستنذان والإجبار، طبع مكتبه ذار البيان، بيروت.

<sup>(</sup>۲) وينمغقد بإيجاب وقبول. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۸۵ متتاب النبكاح). وإن استأذن الولى البكر البالغة فسكنت فذلك إذن منها، وكذا إذا مكنت الزوج من نفسها بعد زوجها الولى فهو رحنا .. إلى جراعلمگيري ج: ١ ص ـ ٢٨٤.

جواب:...اگرلزگی وبان رضامندنیس تواس کی رضا کے بغیر فکاح نبیس ہوسکتا (۱۰) پیرشتهٔ نتم کردینا چاہے، اورلز کے والوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا جاہتے ،عدالت میں پیچ کر کیا کریں مے ...؟

کیاوالدین بالغاڑ کی کی شادی زبردی کر سکتے ہیں؟

سوال:..والدین نے لڑی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کردی اور کے نے لڑی کوخوش رکھنے کی کوشش کی ، لیکن لڑی کے ول میں اڑ کے کی جگہ ندین کی ، تو اس سلسلے میں اڑ کے کو کیا کرنا جاہے؟ براہ مہر یا ٹی اس کا جواب شریعت کی رُوے ارسال فریا نمیں۔

جواب:...عاقلم بالفارى كا فكاح اس كى مرضى كے بغير كرنا جائز نبين، اگراؤى نے والدين كے كينے كى وجد الكاح منظور کرلیا تھا تو نکاح تو ہوگیا'' کین چونکدوونوں میاں یوی کے درمیان اُلغت پیدائیس ہو کی اس لئے لڑکے کو چاہیے کہ اگر لڑکی خوش نہیں تواہے طلاق دے کرفارغ کردے۔

فبيلے كے رسم ورواج كے تحت زبروئ زكاح

سوال: .. كى عورت كا نكاح قبيلے كے رحم ور ان كامبارائے كرز بردى كرانے سے نكاح بوجا تا ہے؟ چواب:...ا گرعورت نے تبول کر لیا تو نکاح ہوجائے گا ،ور نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

بادِلْ نخواسته زبان ہے اقرار کرنے سے نکاح

سوال:...اگرلز کی سم فخص ہے نکاح کر نانہیں جا ہتی ، والدین کی عزّت اورا پنی عزّت کا خیال کر کے بحری محفل میں اقرار کر لے جبکہ دودل ہے نہ جا ہتی ہوتو کیا پیاناح ڈرست ہے؟ جواب:..اگراس نے زبان ہے اقرار کرلیاتو ٹائل مجے ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قوله وألا تجبر بكر بالغة على النكاح أي وألا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء ج: ٣ ص: ١٨ ا 1 ، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قالت (أى عائشة) سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم ألا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: إنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذالك إذنها إذا هي سكتتُ. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣٦٣، الفرع الثاني في الإستنذان والإجبار). ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (رد انحتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولى ج:٣ ص:٥٨).

الا يجوز نكاح أحد على بالغة والى قوله) بغير إذنها ..... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١ ص:٢٨٤، طبع رشيديه كوئه).

 <sup>(</sup>٥) عن أبي هو برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جدٌّ و هزلهن جدّ: النكاح، والطُّلاق والرجعة. (سنن أبي داوُد، باب في الطلاق على الهزل ج: ١ ص:٥٥ ٣٠، طبع ايج ايم سعيد).

#### رضامندنه ہونے والی اڑکی کا بیہوش ہونے برانگو ٹھالگوانا

سوال:..ا یک لائی جس کی عرتشر بیا اسال دیوگی، اس کی جبادی ایک ۳ سرال نے زیادہ کر سے خص ہے ہوئی، اس خص کی منکی دیوک سے بھی اواد قمی جو اس لڑک ہے جس نے یادہ عمر کی تھی، افکار کے وقت جب لڑکی ہے اجازت تا سے پر وسخط کروانے کئے تو اس نے افکار کردیا نہ کینکرلڑ کی اس شاوی پر تیاد نہ تی مواد مسلسل رورو کرا افکار کردی تھی، اور دیتے دیتے میوش ہوئی، اور میدیثی کی صالت میں اجازت تا سے پر انگو فعاً الحدایا کیا، بیعتی کو ادوں نے ہاتھ کیوکر کافکا ہے آپ قرآن و سنت کی روشی میں بتا کیس کر کیا یہ نکاح ہوگیا؟ اگرٹیس اوان کو کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... نکاح کے لئے لڑکی کا اجازت دیتا شرط ہے، آپ نے جو واقعات کھے میں اگر وہ مجھ میں آو اس لڑکی کی طرف ے نکاح کی اجازت بی ٹیس ہوئی ،اس کئے نکاح تیس ہوا۔ ()

#### بالغاركى في فكاح قبول نبيس كياتو فكاح نبيس موا

سوال:...ہمارے نہ مب اسلام میں ہر یاندلز کی کو پیندی شادی کرنے کی اجازت ہے،اگر ماں ہاپ یاندلز کی کا ٹکار کی لڑ کے ہے: بردق اس کی مرض کے فلاف کردیں آویہ نگار جائزے پائیں،؟

جواب:...اگر بانداز کی نے فتاح قبول نیس کیا بلکہ فتاح کا من کراس نے اٹلار کردیا تو فتاح نیس ہوا، اورا گروالدین کی عزف وآبرد کا خیال کر کے اس نے اٹلار نیس کیا بلکہ خاصوش میں مکاح قبول کر لیاتو فتاح تھج موگیا۔ ('')

## مارپید کربیوثی کی حالت میں انگوٹھالگوانے سے نکاح نہیں ہوا

سوال: ...ا یک لڑی جس کی عمر ۱۵ سال ہے اس کے والد کو الگ کمرے ہیں بند کرکے اورلڑ کی کو ڈومرے کمرے ہیں بند کر سکرلڑ کی سے اجاز سے نامے پر دیختو کمر والے فیے تو اس نے افکار کردیا ہے کی بکد وولی طور پر رضا مندند تی باز کی کو مارا پیٹا کمیا جس سے لڑکی بیٹر نیسر برگنی اور بیپیٹر کی کا صالب میں انگر فنا آگو ایا کمیا بکیا ہے اگر نیس کر کیا جائے ہے؟

<sup>(</sup>۱) قول دولا تجبر بالفة على النكاح أن ولا يفق عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكداء على الشامة على الشامة المرائحة المرائحة والإنجاء أن المرائحة ا

۔ جواب:... بالغاز کی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا' اور بیمیٹی کی حالت میں انگوشالگوانے کواجازت نہیں کہتے' اس لئے بینکان نہیں ہوا۔

بالغ لڑ کی کا نکاح اُس کی إجازت کے بغیر وُرست نہیں

سوال:...دالد نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کسی ہے کردیا، کیابی نکاح ورست ہے؟

جواب ... بانخ لزکی کا فکاح اس کی اجازت کے بغیر نیس برنامادر اگر کا باے تو اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ آپ نے نکاح کاملم ہونے کے بعد اس کو تو اگر کیا تھا تو نکاح تھی جو کیا مادر اگر آپ نے تعلیٰ نیس کیاتو نکاح نیس ہوا۔ (۲)

زبردستی کیا گیا نکاح نہیں ہوا

سوال:... بخصافی اگرنے کے بعد بھے نے روی قان کیا گیا کہ ندتی ہیرے والداس وقت موجود تھے، اور شی راضی گی، بلک میں مسلسل؛ فاکر کی رہی بگن انہوں نے زیردی تھے ہے دسخط لے لئے اور قاضی صاحب کو کی وک کہ اگر بیدا کا تند پڑ مایا تر جان سے باردی گے۔ اس کے بعد ش اس لڑکے کے ساتھ کچھوون رہی، لیکن اس نے سوائے بار پیدے کے اور کچھونہ کیا جوالیہ بوک کے ساتھ ہوتا جا ہے: برکیا بیدا کا صفح کچ ہوا؟

ہ جواب: ... شرعائے نان خیس ہوائم پاک صاف ہودایا نامان دوری میکر کئی ہودواللہ اللہ (<sup>(\*)</sup> اگر کسی لڑکی نے مار پیپٹ کے ڈرسے نکاح میں ہال کردی تو نکاح ہوجائے گا

موال: ..موانا ماحب! لكان ك بارے من آب سے يد علوم كرنا بكر اگر كو كو كو كان كے لئے زيرو كا مار بيد، تشورے رامنى كيا جائے اور وولاكى بارپين كى وجب بال كردے، يكن بعد من و تكاوكر سے ادراسے ول سے يدر شرقبول ند مورتوكيا بينكان جائز ہے؟

<sup>(1)</sup> لا يجوز تكاح أحد ملى بالغة واللى قوله) يغير إذنها. رعائمگيرى، كتاب الكاح، الباب الرابع فى الأولياء ج: ا. ص:٢٨٤)، أيضًا: ولا يستقد بالكسابة من الحاضرين قار كتب تروّجتك لكنبت قبلت لم يتعقد هكفا فى الهر الفائق. (عالمگيرى ج: 1 ص:٢٤٠ كتاب الكاح، طع رضيته).

 <sup>(</sup>٢) من اختل عقمة لكبر أو تمرض أو تمصيبة فاجأته قما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقوائد. (رد
 اغتار، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش ج: ٣ ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز نكاح أحد على بالفة صحيحة الفقل من أب أو سلطان يفير إذنها بكرًا كانت أو لينا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كما في السواج الوها ج. (عالمگيري ج: 1 ص:٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بإيجاب وقول وضعا للمعنى. والبحر الراتق، كتاب التكاح ح:٣ ص:٨٨]. لا يجوز نكاح أحد على بالفة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو قيًا..... فإن قعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن رقته بطل. (عالمگرى ج: ١ ص ١٨٨٦، كتاب الكتاح، الباب الرابع فى الأولياء، طبع رشيديه).

جواب: ... فا قد باند کا ذکار آن کی رضامندی کے افغر نمیں ہوتا آئی انگین اگر اس نے ایجاب وقول کے وقت بال کردی آت نکال جوجائے گا۔ نکال کے معالے میں والدین کالز کی پر زبردی اور تشدہ جا ترئیس۔ حدیث میں ہے کہ ایک عاقلہ باندلز کی اکا نکا اس کے والد نے اپنے بتیج ہے کردیا تھا وار میں شدائو کی کالپند تھا ،اس لاک نے آخضرے ملی اللہ عابر دملم سے شکایت کی ، آپ نے اس کو نکال کے قائم رکھنے یا ڈو کرنے کا اختیار دیا ،اس نے کہا کر میں سے والد نے جوکیا ، میں اس کو جائز رکھی ہوں ، مگر میں نے لوگوں کو بیا تانا جا با ہے کہ والدین کو عاقلہ بالذلاکی کا زبردی ذکاح کر کے کا کوئی اختیار ٹیس (میں انسول جن انسوں میں۔ (۲)

عورت سے زبرد کی فکاح کرنا کیساہے؟ تیزعورت السے تفص سے کس طرح جان چھڑا سکتی ہے؟ موالی: ... وفرن کے کدایک شفن کی دوسرے کے گرے لاک انھائیتا ہے، اوراے پائی چھ مینے اپنے ماتھ زبرد تی رکھ لیتا ہے، اوران دوران لڑک کو بارتا ہے اوران کو زبردتی کاح کرنے پر مجود کرتا ہے، اوران کے ساتھ فکاح کرتا ہے۔ محتزم موادی صاحب آخر آن وسٹ کی دوشی میں کیا ہے فکاح جائز ہے آئیس؟ اگر محج ہے تو کیے؟ اورا کومیس تو کس طرح ؟ تفسیل ہے جواب دے دیں۔

جواب:...والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نیس ہوتا (\*) اور بیمال تولز کی کی رضا مندگ می نیس پائی گئی، اس لئے نکاح نیس ہوا۔ (۵)

سوال:..اگر فورت اس آئی آئے ! (کار کر ) در طاق آیا جا ہے تو قر آن دسنت کی روثنی میں اس کا طریقید کا رکیا ہے؟ جواب:...بد کام می نمیں برداءاں لئے طاق کی ضرورت نمیں، کین آگر نکاح نامے کے قادم پر فورت کے دستھا لئے گئے نئے تو اس فعنی کو ماکر طلاق کے الفاظ اس سے کھوائے جا تھی اور ڈپائی مجھی کہوائے جا تھی۔

 <sup>(</sup>١) لا تنجير بدائمة على المسكاح أي لا يفغ عقد الولى عليها بغير وضاها عددة. والبحر الرائق ج:٣ ص:١١٨ ، كتاب الشكاح. باب الأولياء والأكفاء) لا يجور للولى إجبار البكر البالغة على الشكاح. وهداية ج: ٢ ص:١٣٠ تماب الشكاح).

<sup>(</sup>٢) ينعقد بالإيجاب والفيول ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صيت كافاظ بيران: عن عائضة رضي الله عنها أن أفاة دخلت عليها، فغالت: إن أبى زوجتى من إبن أخيه، لبو فع بى حسيسة أ، وأنك كارهمة، قالت: إن أجيلسي حتى بالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسيسة أن كارهمة، قالت: إجلسي حتى بالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فغالت: با رسول الله! قد أجرت ما صنع أبى، ولكن أردت أن أغلم الناس أن لبس للآباء من الأمر شيء وفي نسخة السماع: أردت أن أغلم، أللنساء من الأمر شيء وجامع الأصول في أحاديث الرسول ج: ١١ ص ٣٠٣، طع دار البيان، وقم الحديث ١٣ - ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أن الحمرأة إذا زؤجت نفسها من كفؤ قزم على الأولياء، وإن زؤجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص:٨٨٠ كتاب الدكاح، باب الكفاءة، طبع ايج ايوسعية).

 <sup>(</sup>۵) أد يجوز نكاح أحد على بالغا صحيحة الفظر من أب أو سلطان بقير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا، فإن فعل ذالك فالنكاح موقوف على إحازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردنه بطل، كذا في السواج الوقاح. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٨٤).

#### عا قله بالغهٰڑی کاز بردی نکاح

سوال:...اگر کس مسلم بالغ لؤگی کا فکاح اس کی اجازت کے بغیر جمونا فکاح کیا جائے اور جر اُرخست کیا جائے تو کیا بی فکاح جائز ہے؟ اگرفیس تو کیا گواہوں اور اس میں و مرے شریک لوگوں کے لئے قیامت کے دوز خدا کی طرف سے کون می سزا وجزا ہے؟

جواب :...عا قلہ بالغائر کی افکاح اس کی رضامندی کے بغیرتیں ہوتا '' اگر فرضی نکاح کر کے لڑکی کوزیروشی تفصت کردیا گیا تو بیرماری عمر کا زنا ہوگا، اور جولوگ جانتے ہو جھتے اس بدکاری میں سعاون ہوئے ، ان سب پراس کا ذبال پڑے گا اوران کی تسلیس مجرع انسی گی۔

### وهمکی دے کرشادی کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال نہ...ایک فنص نے اپنے بھائی کے لئے ایک لڑک کا پرشتہ نا گااورد مککی دی کہ اگر پرشتہ ندریا کمیا تو اس سے تقلین نٹانگ برآ نہ ہوں گے لڑکی والوں نے مجبوراً پرشتہ دے دیا لڑکا ہو بیار تقام ایک بینے کی پیدائش کے بعد فوت ہوگیا، اب لڑکی کی ساری زندگی جس کرب ہے گزرے کی بکیا اس کی سرزانس آ دی کو ملے گی جس نے دھمکی دے کر پرشتر کرایا تھا؟

جواب:..اس طرح کی دسکی دینا گذا دکیر و ہے،اس کی سزااس کوؤنیا میں اس سکتی ہے، آخرت میں آوسطے گی ہی۔

## بالغ لڑی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک آ دی نے اپنی کنواری، عاقل، بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرض کے طاف اور اس کی بلاا جازت کردیا، زخمتی بے قبل لڑکی نے اس نکاح کورڈ کر کے اپنایا قاعدہ نکاح کچھوں ابعد اپنی پسند کے سلمان، عاقل، نوجوان لڑکے ہے کر لیا اور اس کے ساتھ رہے تھی، سوال ہے ہے کہ:

ا :... كياميةُ وسرا تكاح غلط بوا؟

٢:... كيالز كارك برحدقائم كى جائے گى؟

۳:... ٹر بیت کے نظار نظر سے لڑی کے بالغ ہونے کی عرکا تھیں کیا ہے؟ بنرلا کی کی پند کا لڑکا معاشق، معاشر تی رہ ت اور ذات پات میں کی طرح مجم لڑکی والوں سے تم تیس ہے۔ لڑکی کے باپ، بھائی (وئی) قبائی عصیبیت کی بنا پر اس کی مرشی ک شادی کے ظاف میں۔ برائے میر بانی شرکی نظار نظر سے تقسیل جو اس مرحمت فرما ہے۔

جواب: ... نکاح کے لئے اُڑکی کا (جبکہ وہ بالغ ہو) رضامند ہونا شرط ہے، اورای کے ساتھ اس کے والدین کا راضی ہونا

<sup>(</sup>١) لَا يعجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٣ ص:٣١٣). اليناع الرمايق.

بھی لازم ہے۔اس لئے اگر کی لڑی کا ٹکاح اس کی رضامندی کے بغیر کردیا گیا تو وہ نکاح تیں ہوگا<sup>()</sup> اور اگر لڑکی نے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا تو وو نکاح بھی مشکوک ہے۔ (۲)

### بالغ اولا دکا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنا

سوال: ...کیابالغ اولادکی شادی اس کی بغیرر شامندی کے والدین کریجتے ہیں یا نہیں؟ کیونکدزندگی اولا و نے گزار نی ہے نہ

جواب: ... بالغ اولا د کی رضامندی فکاح کے لئے شرط ہے،اس لئے والدین کے لئے پہ جائز نبیں کہ بالغ اولا د کواس کی مرضی کے خلاف پرمجور کرے، لیکن اگر بالغ لڑ کے اورلڑ کی نے اپٹی خواہش کے خلاف والدین کی تجویز کو قبول کرلیا اوراس کی منظوری د ے دکی تو نکاح ہوجائے گا ، اورا گرلڑ کے یالڑ کی نے نکاح کوقبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

#### دھوکے کا نکاح سیح نہیں

سوال:...میرےایک دوست کی بمن کا نکاح میرے دوست نے زیر دست دباؤ کی وجہہے ایک ایسے مخف ہے کردیا جو کہ کی طور برجمی موز ون شیس تھا۔ لکاح کے وقت لڑکی کی عمر گیارہ سال تھی اور اے بد کمبر کرکہ بیز مین کے کاغذات ہیں لکاح نامے پر وستخط کرائے گئے (ان دنوں میں لڑکی کے دالد کا انتقال ہوا تھا اور زمین کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا)، بو چھنا ہے ہے کہ اگر بیدنکاح ہوگیا تو اب اس لڑکی کو کمیا کرنا جا ہے؟ کیونکہ وہ اس شادی کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔

جواب:... بەنكاح نېيى بىوا<sup>(\*)</sup> كۇكى ايناعقد جېال **چا**ي كرىكتى ہے۔

(١) عن أبيي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتَّى تستأمر، ولَا البكر إلَّا بإدّنها، فالوا: يا رسول الله! وما إذتها؟ قال: أن تسكت. وعن أبي هريوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، قإن سكنت فهو إذنها، وإن أبت قلا جواز عليها. رسن أبي داؤد ج ١ ص ٢٨٥، كتاب النكاح، بـاب في الإستثمار، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص:٣١٣). ولا يحوز للولمي إحبار البكر البالعة على النكاح. (هداية ج ٢ ص:٣١٣).

(٣) کیونکہ والدین کی اطلاع وا جازت کے بغیرنگائی عوباً وہاں ہوتا ہے جہان افر کا افراک کے جوڑ کا ندیوہ اور الی صورت میں والدین کی ا جازت کے بغيرة كال الله عليه وسلم قال: أيما عن عائشة رضى الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رمشكوة ص٣٥٠، البحر الرائق ج٣٠ ص١١٨٠).

(٣) وفي رواية لأبي داود والنرمذي والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمة تُستَامر في نفسها، فإن صمَتَ فهر إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، (فلا جواز عليها) أواد بقوله: فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي ينيسمة قند منات أبوهنا، فيلا ينجرها على افتكاح أحد إذا أبت. وجامع الأصول ج: ١١ ص: ٣٢١، الـفـرع التاني في الإستشذان والإجبار). أيضًا: إنكاح الأخ والعم من غير كفؤ فإنه لا يجوز بالإجماع، لأنه ضرر محض. (رد انحتار، كناب النكاح، مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير ... إلخ ج:٣ ص:١٨، طبع ايج ايم سعيد).

#### بوه کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف جائز نہیں

موال: الياشر عاعدت وفات كے اندر ہود كا اكان كا يقام ديا جاسكا ہے انہيں؟ اور كيا عدت كے بعد ہود كى مرض كے خلاف اكان كيا جاسكا ہے انہيں؟ جيكہ عورت كى مرضى نہو۔

جواب: ... عدت کے افدر لگال ٹیس ہوسکا، بلکہ عدت کے دوران لگاح کا پیغام دیا بھی حرام اور معنوع ہے '' عدت کے بعد اورت کا لگاح دُور کی جگر کیا جاسکا ہے بیٹر طیکہ اورت بھی راضی ہو، اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر والوں کو یا کسی اور کو یہ تی نہیں بیٹیجا کرزیرد تی اس بود کا لگاح کرائے۔ (۲)

#### نابالغه کا نکاح بالغ ہونے کے بعددوبارہ کرنا

سوال: ... برے مزیر دوست کا فاح تقریباً چارسال قبل بود، چارسال بعد شادی کی تاریخ مقرز بوتی قر لاکی دالوں نے دوبارہ ونکاح پر اسرار کیا اور خاص کے دوبارہ ونکاح پر اسرار کیا اور دنکاح پر اسرار کیا اور دنکاح پر اسرار کیا اور کیا گئی اور بیک اس کے پاس دو گوا دو تو خط لیے ٹیس مجھے بقیہ موالا تھداسل و چرق مورش اضافہ کی دو اور کی دوبارہ کا حق والوں کے دیا تیس آگر دوبارہ کا حق کی دوبارہ کا حق میں میں است میں موجود بقی جشوں نے کوئی میں اسلام کیا ہوئی کیا ہوئی موجود بقیج جشوں نے کوئی میں اسلام کی موجود بقیج جشوں نے کوئی موجود بعد جسال موانا تا نے مجمع کی موجود کی میں دیوبارہ کا میں موجود بقیج جسال کیا تاہدہ دی کا میں موجود کیا ہم ریا تھا تھی ہوئی کی موجود کیا ہم ریا تھا تھا تھا تھا ہم کا موجود کیا ہم ریاتھ کیا تھا ہم کا موجود کیا ہم ریا تھا تھا تھا ہم کا کہ کیا ہم کیا تھا دوبارہ کا کا موجود کیا ہم ریا تھا تھا تھا ہم کا کہ کا موجود کیا گئی دوبارہ کا کا کا موجود کیا گئی کہ کا موجود کیا گئی کہ دیا ہم کا کہ کا کہ کا کہ کا موجود کیا گئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کو دیا گئی کا کہ کیا گئی کا کہ کی کی کر کے کا کہ کا

جواب :... پېلانګائ کر کوابون کې جودگی شي بوا قعا تو وه محج قل<sup>ام)</sup> اور دُوسرا غیر شر دری اوراغه \_ پېلانګائ رجشر د شیر بومکنا قعا، شایدان وجه سے دوباره کرایا کمیام د کینن ان کومبر شی اضاف کامن تین قعا-

## وناسنا کی شادی میں اگرایک کا شوہر جنسی بیار ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال: ...عرض يدب كم تقريباً ايك سال وواب ميرى شادى ووئى ب، اورووشادى وناسًا كى شادى ب، هم يه جائة بى

<sup>(</sup>۱) قال معالى: "والدين يُتُوفُون مِنْكُمُ وَبَدُرُونَ وَاوَجَا يُتَرَفَّهَ بِاللَّهِ مِنْ الْجَمَاعُ وَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ قِلَمَا عَرْضَتُمْ بِهِ مِنْ جَطَايَةِ الْبَنَاءَ أَوْ الْمُتَنَّمُ فِي الْقَبِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنْ نَفُولُوا فَوْلاً مُتَوْفُهُ، وَلا نَفَوْ مُوا عَلْمُهُ النِّكَاحِ حَتَّى يَتَلَعُ الْكِيْلُ أَجَلَّهُ والفرة ٢٥٥٠، ومَن

<sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وثيها. (سنن أبي داؤد، كناب النكاح، باب في الليب ج: ١ ص:٢٩٦، طبع ابيج ابم سعيك. الينم ً كرشما في تراء؟ عا عديد

<sup>(</sup>٣). ويمحصل إنفقاده بالإيجاب والقبول. (ود المحتار ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح). وشرط حضور شاهدين. (در مختار مع رد انهتار ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد).

ہیں کہ وناسنا کی شادی میں بہت ی مصبتیں ہوتی ہیں میری شاوی کے پہلے چھ ناویزی خوثی کے تزرے، ہم دونوں میاں بوی بالکل نحیک ٹھاک اپنی زندگی گزاررے تھے ،اور آنے والی زندگی کے لئے مفصوبے بنارے تھے کداتنے میں میری بمن جو کدمیرے وناسنا میں بیا بی ہوئی ہے، آئی اور کہا کہ میرا خاوند بیار ہے جنسی طوریر ،اوراس کے بعد میرے سسراور ساس بھی مجھ ہے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ، میں اپنے سسرال میں نہیں رہوں گی۔اس پرمیری بیوی کا والد بعنی میر اسسرآ یا اورا می بٹی کو گھر لے کر چلا گیا ،اوراس نے کہا کداگرآپ کی بمن مارے گھر میں نہیں رہتی تو میری بٹی بھی آپ کے گھر میں نہیں رے گی۔ اس پر میں نے اپنی بمن سے یوجھا کہ آپ نے بیات پہلے کیون نہیں بتائی؟ تواس نے کہا کہ میرے میاں نے مجھے قرآن کا واسط دیا تھا کہ میراراز ، راز بی رکھنا، میں بیار ہوں اورعلان کروار ہا ہوں، میں سمجے ہوجا دک گا۔ چھے میبینے ہوگئے ہیں، وہ سمجے نہیں ہوا، بلکہ شراب دغیرہ نی کر جھےاذیتیں دیتا ہے اور اس پر اس کے ماں اور باپ بھی مجھ ہے اچھا سلوک نبیں کرتے ، و بھی ذراذرای بات پر مجھ سے لڑتے رہتے ہیں، آخر مجھ سے برداشت نبیل ہوا، اور میں بید ہاتیں آپ کو بتار ہی ہوں۔ اس بر میں نے اپنے دشتہ داروں سے بوجھا کداب کیا کرنا جائے؟ تو انہوں نے جواب و یا کہ بھی ہمیں اس بات کا پہلے ہی ہے علم تھا کہ اُڑ کا جنسی طور پر بیار ہے اور شادی کے قابل نہیں ہے، کیونکداس کی پہلے شاوی اپنی مجو بھی کی لڑکی ہے ہوئی تھی اور تقریباً دوسال تک شادی رہی ،اس کے بعداس کی بیوی پھو پھی کی لڑکی نے اس سے طلاق لے لی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شہیں رہوں گی، کیونکہ یہ بیار ہے۔ بھراس لڑکی کی ذو سری جگہ شادی ہوئٹی اوراس سے اب اس لڑکی کے پاس دو يج بيں۔اتين عرصے ميں ايك دفعه ميں اپني يوى سے بھى طااوراس سے يو جھا كدآب كاكيا خيال ہے؟ تواس نے كہا كدميں ماں باب کی لائ رکھوں گی،جس طرح میرے مال باپ کہیں گے، میں ای طرح کروں گی۔اور مجھے کہتی تھی کداگر بات فیصلے تک پہنچ جائے تو مجے فیصانیں دینا، اوراگر ہو سکے تو آپ بنی جمن کو اور بھیج دیں اور ش آپ کے بال جلی جاتی ہوں۔ است میں میرے سرال میں بى مىرى يوى كوالله تعالى في ايك بيول بى بى دى دى من آپ سے درخواست كرتا بول كداس سارى كبائى كا آپ كو بتا چل چكا بوگا كد میں اس کہانی میں کتابر بیثان ہوں، کیونکہ میں اپنی ہوی ہے اور بیوی مجھے بہت بیار کرتی ہے، اوراب اللہ تعالیٰ نے بیر بھی دے ویا ہے، میرا فیصلی بھی کوئی ارادہ نیس ہے کہ میں اپنی بیوی کوفیصلہ دُوں ،اگر جھے کی مجبوری کی بنام فیصلہ دینا پڑ جائے تو کیا میں گناہ کروں گا؟ کہانی ساری آپ کے سامنے ہے کہ میرے سسرنے بولا ہے کہا گرآپ اپنی مجن مجیجیں گےتو ہم اپنی بٹی بھیج دیں گے،وگر نیٹیں۔ فیصلہ ہوا تو دونوں طرف کا ہوگا۔ ایک توبہ تانا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تو گناہ کروں گااور فیصلے کے بعد کیا میں بچی لے سکتا ہوں یانہیں؟ ميں پريشان ہوں،آپاس کا کوئی حل مجھے بتائم ہے۔

جواب:..آپ کے سرکا بیر مطالبہ غلط ہے، جب ان کالڑکا دیول کا حق اوائیل کرسکتا تو شرعائی کے ذے لازم ہے کہ اپنی ویول کو آز ادکرے۔اس غریب کولین آپ کی بحق کوروک کھنا اور طلاق شدینا حمام ہے۔

٢: ..جب آپ دونوں ميان يوى كے درميان كوئى رخت نبيس او آپ كے سرصاحب كا بى يني ( آپ كى يولى ) كى طلاق

<sup>()</sup> لأن الحق ثابت لها في الوطى ...... ولم يصل إليها تبين أن العجز بآلة أصلية فقات الإمساك بالمعروف وجب عليه التسريح بالإحسان. (هذاية ج: ٢ ص: ١ ٣٠/ كتاب الطلاق، باب العنين وغيره).

كامطالبكرنانا جائز ب، آخروه اپني بي كوناكرده گناه كي سزا كيون دينا چا پتا ب؟

۳: بہتر یہ ہے کہ آپ کی بیو گا اپنے گھرش آباد بواور آپ کا بہتو کی آپ کی بہن کو ٹوٹن اُسلوبل کے ساتھ فارغ کردے، تاکدود گھر پر باد شہوں ، آپ کے دونوں خاندان والوں کو چاہئے کہ آپ کے سرکوائی پر آبادہ کریں، اور کوئی ایک صورت نکالیس کہ آپ کی بوکی کوطان شہو۔

۳: ... اگر خدانخواسته دونول طرف سے تیھوٹ چیزاء تک فویت پنچیقو مرف ایک طلاق دے دیں ، بعد میں معاملہ خندا بوجائے ادرآپ کی بیونی ادراس سے دالدین آباد کرنے پر راضی ہوجا کی قرار عدت کے اندرز جو نا بوسکا ہے ، تجمید بیونکاح کی ضرورت ندہوگی اور عدت گر رجائے کے بعد ) دوبار داکاح کر لیاجائے ۔ (<sup>()</sup>

۵:...; کی کوفی الحال اس کی مال کے پاس دینے دیں، ہوسکتا ہے کہ بید بی دونوں کے ملاپ کا ڈرلید بن جائے۔

رقم اور پیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط پر پشتہ دینا

سوال:... کیے عورت کا فاح ایک تخض ہے ان شرائط پر ہوا کر میٹا سولہ بڑارروپے دیے گا بوتت نکاح آٹھ بڑار اگرلاکی پیدا ہوئی تو وہلاکی ممی و سے گا، جب لاکی پیدا ہوئی تو اس سے لاکی انگی اس شفس نے لاکی دینے سے اٹھار کیا تو اس نے شم اُٹھا کر کہا کہ اگرلاکی ٹیس و سے تو مسلف چالیس بڑار دو ہے دیں ، طالاک یہ فیصلہ خیس ہوا تھا، کیا وقت کا کے کورینا جائز ہے یا ٹیس؟ اورلاکی پیدا ہونے سے پہلے اسے شرائط پر دے دیا کیا ہروسے شرع کھا ہے؟

جھاب: ..." لڑکی تھی وے گا' مراہ فالبایہ بے کوئو کی کا دیشتہ بھری کے بیچے دالوں کو دے گا، اگر میں مراہ بے قیہ شرط باطل اور جابلانہ شرط ہے، اس سے قویس کی جائے۔ اس کے فیصصرف بیوی کا مہر ہے، 'اور اس کی مالک میں بیوی ہے، میکے والے اس کے مالک نہیں۔'' اور بعد میں لڑکی فید دینے پرجو چالیس بڑار کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بیچی پاطل ہے۔ تجب ہے کہ مسلمانوں میں ایسی جا بھ رئیمی پائی جاتی ہیں. ..ابہر صال ان بدز موں سے قو کرتی جا ہے۔

 <sup>(</sup>١) والطبلاق الرجمعي لا يحرّم الوطي ...... وإذا كان الطلاق باتنا دون الثلاث قله أن بنزوّ حها في العدة وبعد الفضائها.
 (هداية ج: ٢ ص:٩٩٩، كتاب الطلاق، ياب الرجمة، طع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۲) والمهر يناكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة وموت أحد الزوجين سواء كان مسئّى أو مهر المثل حتّى لا يسفط منه شـىء .. إلخ. (عالمكّبرى ج: 1 ص-٣٠٢). وفي التفسير المظهري (ج:٢ ص، ٢٢١) ولـما كان الصداق عطبة من الله تعالى على انساء صارت فريضة وحقًّا لهن على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قادة: فريضةً.

<sup>(</sup>٣) والرا النساء صدفتهن نسحلة: أى مهورهن قال الكلبي وجماعة: هذا خطاب للأولياء ....... . ولما كان الصدافي عطيه من الله على الإرام. والما كان الصدافي عطيه من الله 170 ، 71 من (٢٢٠ ، ٢٢٠ ). أيضًا: عن أبني صالح قال. كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صدافها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل واثوا النساء صدفتهن نحلة. وواه ابن ابي حاتم وابن جوير . رفضير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١١ ، صورة النساء طبع وشيديه).

#### وٹے سٹے کی شادی اوراس کامعنی

سوال ننده واضح من الف اور ب کی ایک دوسرے کی بمین نے نسبت طے ہے، اور دولوں جوڑے باہم شادی کرنے پر نیمرف رضا سند بلک فواہش مند مجلی ہیں بیکن معلوم ہوا ہے کہ اسلام اس قسم کی (وناسٹا کی شادی) کی اجازے نہیں ویا ، پوچھنا یہ ہے کرآیا بیشادی واقعی وناسٹا کی شادی ہے؟

جواب:...حدیث مثن و نے نے کی جس شاوی کو ''شفاء' فر مایا گیا ہے، اس کی صورت ہے ہے کہ عورت کو'' ہم'' قرار دیا جائے، اس لئے سوال میں و نے سنے کی جوصورت فہ کور ہے، حدیث پاک کی ممانعت اس کو شامل نیمیں۔ وٹا سنا کی شاوی جس می دونوں نکائ الگ الگ بوں، اور دونوں کا مہر جدا جدارکھا جائے، جائز ہے'' البنتہ وُ مرکی فراہیوں کی دجہ ہے اگر میصورت نامناسب سمجھی جائے تؤ دسرکی بات ہے۔

## ا پن بہن کا گھر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا

سوال نندوا فخاص زیرا در کمر انم رشد دار میں۔ زید بحر کی بھن سے ابھی دخا مندی سے شادی کرنا چا بتا ہے، اور ہرد د کی خواہش ہے کہ بھی زید کی بھن سے شادی کر ہے، اور اک معا لے میں بھر پر خاندان کی طرف سے دیا دی بھی ہے۔ حالا تک یکر از پدی ممین سے شادی کرنے پر دل سے دخا مند کئیں ہے۔ کہن چیک رخاندان بھی بگر کی بھن کے لئے زید سے طاوہ وکو کی موزوں رشد موجود نہیں سے اور بھرکوؤڈ رہے کہا گرد وزید کی بھری کا رشتہ تو اس کی بھری کا کے اور کر کوڈر سے کا دائر کے بھروٹ سے کا دائر کے سے کا واج کی میں کہ مواج کا مار مشارک میں اور کا کی کا میں مشارک میں اور کا کا میں مشارک میں اور کا رکھیں آئر کس جوڑ سے کا اٹاح مشارک میں گا

جواب:... بی خرابی ہے جس کی طرف او پر کے جواب میں اِشارہ کیا گیا تھا۔ نکاح تو دونوں جا کز ہوں گے'' کیکن موال یہ ہے کہ جب کمرہ زید کی بمن سے شاد کی ٹیس کر تا چاہتا تو آس کو کیوں مجور کیاجا تا ہے...؟

 <sup>(1)</sup> عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديد: فلت لنافع: ما الشغار؟ فال: بتكح إسنه الرجل وبنكحه إبنته بغير صداق، وينكح أحت الرجل فبنكحه أحته بغير صداق. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص ٢٨٣٠ كتاب النكاح، طبع ابج ابه سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٢) وينعفد بالإبجاب والفبول. (البحر الرائق كناب النكاح. ج:٣ ص:٨٤ طبع دار المعرفة، بيروت).

# رضاعت يعنى بچوں كو دُودھ پلانا

#### رضاعت كاثبوت

سوال نند بیمری، میرے ماموں کی لڑ کی کے ساتھ منتنی ہوئی ہے، میری والد دکتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کوؤودھ پلایا تھا، در کسی وقت کہتی ہیں ٹیمیں۔ میرا، میرے ماموں کی لڑ کی کے ساتھ دکاح جائز ہے اپنیں؟

جواب: ...رضاعت کاثبوت وہ ما ال مرون یا ایک سرداور دو تورتن کی شیادت ہے ہوتا ہے'' کس جب آپ کی والدو کو 'کلیفین ٹیس اور دُووھ پلانے کے گواہ کلی ٹیس تورشاعت تابت نہ یوٹی ماس کے نکاح نہوسکتا ہے، البتہ اس نکاح سے پر بیز کیا جائے تو بہتر ہے۔

## عورت کے دُودھ کی حرمت کا تھم کب تک ہوتا ہے؟

سوال ن المجدول شرخوار بنگی جس کی حمز قریقا و از دواری زخرگ گزارر به جی اور جن کو اشد تعانی نے تی بچوں سے لوا از ہے ، سب
ہولی شرخوار بنگی جس کی حمر تقریباً فرخ سال ہے اور مال کا ووجہ تیجی ہے ، ایک در فررات کے وقت بنگی نے وُدو دہ گئیں ہیا جس کی
وجہ سے اس گورت کا وُدو دہ بحث کی حالیا بنگلے نسی او جب بھی ہوائی گورت کو اینا وود و زکا لنا پڑا اس نے اپنا وود و نکال کر کی برتن
میں اس طرخ سے رکھا کہ ابعد میں کی صاف جگر بے وُدو دہ اللہ کو رہ و کی گئی او گواوی کی کہ یک کی اس کورت نے کس سے کسا تھا کہ اس بی میں اس طرح اللہ کی جس سے معمول وہ حق کی گئی اس کورت نے کس سے بات واللہ تھا تھا کہ ورب سے بنائی اور شطی سے جانے والا
کر جس بھی تھی اس کا خور برجانے کے لئے وُدو دو الاکر کو دیا کراتا تھا، تھا اس کے خور برنے ان کھر کر جانے بنائی اور شطی سے جانے والا
کورو جانے میں اور کی کا وہ والا کا ووجہ وہ بھی تھی اور الکہ کی میں اس نے بھی کہ اور ان کے کہ اس کے دولوں میال بیوی اور بچوا
نے بی لی ۔ جانے کے بینی کی کا وہ والا وورو دو بھی میں اس نے بھی کہ کہ اور ان اور دو چوا کی میال کی اس برتن والا اور دو دو کس کس ان جانے کہ کہ تراب اور دو تو تی س جانے کہ کے اس ان دو تو تی میں جانے میل کے خور بے ذال کہ کا دور اس بیار کی جانے کہ کا ان اور دو دو کس میال میال بوران اور پر بھان مور کے خوالی کہ دوران اور پر بھان مور کی جانے کہ کہ جوان اور پر بھان میان کا جواب کی دورت تھیاں دور جواب کے دور کے تھا کہ کہ اس ان دور کھی تو تو جر بے خوالی کہ دوران اور پر بھان مورک کور تھوں کی دور بھی تھی تو بور کے بتا کہ کس میں تو تر بھیات کی دورت تھیاں دور جو بھی تو بور کے بتا کہ کس میں تو تر کھیا تھا جو تھیا تو جانے دولا کورود دور دوران کی دورت تھیا ۔ میا سے نگال کر کھا تھا ہوتم نے جانے کہ کی دوران کی دور کے بھی تو تو توال کی دور دور دور کس میا تھی تو تھی تھا کہ دورے کے بھی تو تو تھی تھا کہ میا تھی تو تو تھی کھیا تھیا کہ دور کے بھی تو تو تھی کھیا تھیا کہ دور دور کس کے دور کے کہ دور کا تھا تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی کہ دور کے کہ دور کس کے دور کے کہ کی کے دور کی جو کے کھی کھی تو تھی کھیا تھیا کہ دور کس کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے کی کھی کی کے دور کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دور کے کہ کھی کی کھی کے دور کے کہ کھی کی کی کھی کے دور کے کہ کی کھی کھی کے کہ

 <sup>(1) (</sup>و) السرصاع حجته (ححة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين واللي قوله) وهل بتوقف ثبونه على دعوى المسرأة.
 الظاهر لا كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار مع رد المحتار، كتاب التكاح، باب الرضاع ج:٣ ص ٢٣٣٠).

یمی ذال دیااورود چائے ہم سب نے پی ٹی ہے۔ اب دونوں میاں یوق مخت پر بیٹان ہوئے تو آمبوں نے ایک عالم صاحب ہے اس منتلے کے ہارے میں پوچھائم اواقعات شنے کے جو اس عالم صاحب نے بتایا کمتے دونوں میاں یون کا ٹال ٹوٹ چکا ہے اور آبتم دونوں میاں یون کی حیثیت سے کمی صورت میں بھی ٹیمیں روکتے ہو کیچھ تمہاری بیزی اب تمہاری رضا کی ماں بن بھی ہے، اب یہ یوی تم برحرام ہے۔

لبغداب آپ اس سنظے پر قر آن وسنت سے مطابق روتی ذالین کر کیا واقعی ان دونوں میاں پیوی کا فکاح ثوث کیا ؟ کیا ان دونوں میاں بیوی کے مابین طاق بوگی ؟ کیا اب میٹورت اپنے میاں پرحرام ہے؟ کیا زجوع کرنے سے دوبار وفکاح ہوسکتا ہے؟ کیا طالبہ کے بعد دوبار دوکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: بیگورت کے دوھے ترمت جب ٹابت ہوتی ہے جبکہ بیچ نے دوسال کی عمر کے اندراس کا ذووھ پیا ہو<sup>۔ ان</sup> بزئ عمر کے آدئی کے لئے ذووھے ترمت ٹابٹ نیس ہوتی ، شووت رضا گی ہاں پتی ہے، انبذان دونوں میاں بیوی کا ٹائ قائم ہے۔ اس عالم صاحب نے منئلہ قطعۂ غلط بتایا ، ان دوئوں کا ٹائل خمیری ٹو ٹا، 'اس لئے نہ طالہ کی ضرورت ہے، نددویار دوکاح کرنے کی ، اورند کس کفارے کی اطمینان رکھیں۔

#### رضاعت کے بارے میں عورت کا قول، نا قابلِ اعتبار ہے

سوال: ... برے پھازاد دو بھائیں کے لاکا اورلڑ کی (جو آئیں میں رضا کی بھن بھائی بتائے جاتے ہیں) نے ڈائ کیا کیا ، جسم مونوی صاحب نے ٹکا ن چھوایا، اس کو بعد میں بتایا گیا کہ سالم الدا ایسا ہے ، مونوی صاحب نے جوایا کہا کہ بھن ارسی کی شہادت چیش کر وکر مید دود دو بیا کیا ہے اورلڑ کی ۔ والد میں کا کہتا ہے کہ ہے بات مجموث ہے لڑ کے نے لڑ کی کی موقع کی اس کا دود دو میسی بیا ہے، میں اور خاندان کے چنداور بھائیوں نے ای دوران اس بات پر کڑے اورلڑ کی کے دالد میں کے ساتھ فتو کی کے اور میں چیک میں شہادتی بھارت ہا کہ میں ہم تیسی ہے۔ البیہ جس فورت کا دود ھیا گیا تھا، چیکلڑ کی کے والد نے ذورس شاہ دی کی اور دیل مورت ہے کا چاتی ہوگئی ہے، اس لئے دوائیج والدین کے بال رہائش پغریے ، ہم تین آ دی اس فورت کے پاس چلے گئے اور اس کے مالات معلوم کے آن اس فورت نے کھی پڑھا اور کہا کہ میں نے اس لڑک کو دود چلیا ہے، اور اس کے خاد میں کہنا ہے کہ چنگ میرے۔ اس مورت کے ساتھ تعلقات دورس کی ادر ہے اس تھے تھی ہیں، اس کے دو تھے ساتھا میل جاتی ہا تھی ہا ور موران اس کے اور تھو جاتھا ہے لیا جاتھ اور کیا جاتھا ہا تھی۔

اب چنکہ بیاب مشکوک ہوگئ ہے کہ عورت کی ہاتی ہے یا جھوٹ اور تمن گواہ تھی ہمارے پاس ٹیمیں ہیں واس لئے کُر ارش ہے کہ میں اس بات کا فتو کی صادفر مایا جائے کہ آیا میں نے جوٹس تعلق کیا ہے بیجائز ہے یا جائز؟

باب الرضاع هو مص لدى ادمية وإلى قوله، في وقت مخصوص هو حولان وتصف عنده وحولان فقط عندهما وهو
 الأصح، فتح، وبه يفني. (درالمحتار مع رد اعتار ج:٣٠ ص:٣٠ حكاب النكاح، باب الرضاع)...

<sup>(</sup>٢) مص رجل لدى روجته لم تحرم. (در مختار مع رد اغتار، كتاب النكاح. باب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٥).

جواب:..رضاعت کے ثبوت کے لئے دوگواہوں کی چٹم دیپشہادت مرودی ہے، مرف دُودھ بلانے والی کا پر کہنا کہ: '' میں نے دُودھ پلایا ہے'' کانی نہیں'' اس کئے صورت مسئولہ میں اٹان مجھے ہا وراس ٹورت کا آتیل انتہار ہے۔

لڑ کے اورلڑ کی کو کتنے سال تک دُودھ پلانے کا حکم ہے؟

سوال:...نیچکودُوده پانے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹربیت میں لڑ کا کو پینے دوسال اورلا کے کودوسال ک عربک دُوده پانے کا تھم ہے، کیا دوفوں کودوسال تک دُودہ پلانے کا تھم ہے، یا دوفوں کی مدّت کے دومیان فرق ہے؟

جواب:... دونوں کے لئے پورے دوسال ؤودھ پلانے کا بھم ہے، دونوں کا ؤودھ پہلے چیزادیا بھی جائز ہے، اگراس کی ضرورت وصلحت ہو'' بہر حال دونوں کی میت رضاعت کے در میان کوئی فرن نیس۔

> یچ کے کان میں وُ دورہ وُ النے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی سوال:...ینچ کے کان میں ؤورہ والنے سے رضاعت ثابت ہوگی اِنہیں؟ جواب:...اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ <sup>(۲)</sup>

اگررضاعت كاشبه ہوتوا حتياط بہتر ہے

سوال:...ا کید عورت نے اپنی می ایک خوابرزادی کو ذورہ پایانی اس کا اس فورت نے فردا قرار اولی کیا اور دوسال تک مجر پورانداز میں اس کوشلیم میں کیا۔ فائدان کے بقیدا فراد نے مجی اس کوشلیم کیا، کین اچا تک سے اپنی بیان کوساغا تبدیل کیا، اس فورت نے افرار اس انداز میں کیا گیا۔ '' بی پٹی جھے بہت پسند ہے، میں اپنے سیجے سے اس کا رشتہ کرد بی محراس نے میرا وُدوہ پیا ہے۔''بعداز اس اس کے فوہر کے ممالی کے لئے اس دشتے کیا ہے، جل تو اس فورت نے اپنا بیان تبدیل کر کیا کہ اس نے میرا وُدو دیس بیا،'' میر سے غم میں میں''، جواب طلب مسئلہ ہے کہ کیا اس فورت کا دشتے سے حصول کے لئے بیان تبدیل کرنا جائز ہے؟'

جواب ن... دُوسر ب معاملات کی طرح و دوره پلانے کا شوت بھی دوگواہوں کی شہادت ہے ہوتا ہے بخش وُ دوره پلانے والی کے تبنیس ہوتا<sup>(۳)</sup> تاہم جیکہ ایک عرصے تک ودوہ پلانے والی کے قول پر ایٹاد کرکے سینیس کیا جاتا ہا کہ فلال نیچ نے فلال

<sup>()</sup> والرضاع حجمه حجمة السمال وهي شهادة عدلي أو عدل وعدلتين والى قرله) وها يتوقف أبوته على دعوى السرأة، الطاهر أو المساورة على دعوى السرأة، الطاهر أو الاستخدام المساورة المساو

عورت کا ڈودھ پیاہے،اس کے بعدال عورت کا اپنے اقرارے افراف شک وشیر کا موجب ہے،اس لئے اس بڑی کا نکائ اس عورت کے دیورے کرنا طاف واضیاط ہے، تبذیائیں کرنا جا ہے جیسے کہ حضورا کرم ملی اوٹند ملیے ملم کا ارشاد ہے کہ:'' جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہوال کوئر کے کردو۔''(1)

#### مدّت ِرضاعت کے بعدا گر وُ ووھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی

سوال: سلنی اور عقیار دو گی سینس میں سلنی کا لؤگا صفیر حسین جب چیسال کی عمر کا تقاء اس وقت عقیار سکال سکیم رو م ماد تنی ، عقیار نے ایک بچی ایا دو دھ دوائش ما کر صفیر حسین کو پایا تقاء دس کے بعد عقیار کے لڑکیاں اور پیدا ہوئس، عقیار کا چیقا لڑکا کر ارشین جران ہوگیا جیسے مفیر حسین کی لڑکی جیار جوان ہوگئی اوراغ یا میں دونوں کا نگاح کر دیدی کی افزی و بیتے کر صفیر حسین کی لڑکی جیار اور عقیار کے کر افسین کا آپس میں نکاح ہا کڑے یا نہیں؟

جواب:... چیرمال کے بیچ کو دودھ پلانے ہے قرمت نابت نہیں ہو آبی<sup>ہ ہی</sup> اس لیے مفی<sup>ر می</sup>ین کی لڑ کی ہے مقیلہ *سے لڑ سے کا* جمجو ہر

#### میں سال کے لڑے کو دُودھ پلانے سے وہ بیٹانہیں ہے گا

سوال:..کیا کوئی عورت کی بڑے *اڑے کو تر ٹی*س سال ؤودہ شریک کر کے اپنا بیٹا بنا کتی ہے؟ بیہ ؤودہ بیا بی بیش گائے کے ڈودہ میں ملاکر دیا جاتا ہے، متصد صرف رشتے ٹائے بڑھا تاہے۔

جواب:...دُوده کا پیشومرف بنج کے شرخوارگی کے زیانے میں دُوده پینے ہے قائم ہوتا ہے'' اور شیرخوارگی کا زیانہ دو ممال ہے'' (اور حفرت ایام ایومنیڈنگ ایک روایت کے مطابق اڑھائی سال ہے )'' اس مدّت کے بعد اگر بچہ بھی دُودو ہے تو دُودھ کا پیشور (مضاعت) ٹابٹ نیمیں ہوتا'' اس کئے تیں بیس کے آ دمی کو دُودھ پالے نے ہے وہ بیٹائیمیں ہے' گا، اور شیرخوار بنج کے ملاوہ کی کو کورت کا دُودھ پانا تامجی حرام ہے۔ کو کورت کا دُودھ پانا تامجی حرام ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن الحسن بن على قال: خفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. (مشكوذ، باب الكسب وظلب الحلال ص: ۲۳۲، طبع قديمي.

 <sup>(</sup>٢) وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (شامي ج:٣ ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَالْولِلاتْ بْرَصِعْنَ أَوْلَدُهُنَ حَوْلَيْن كَامِلْيْنِ لِمَنْ أَوَادْ أَنْ يُبِتَمُ الرَّصَاعَةُ" (البقرة: ٣٣٣). أ

<sup>(</sup>٥) ثم مدّة الوضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة وقالًا سنتان. (هداية ج:٢ ص:٣٥٠، كتاب الوضاع).

<sup>(</sup>١) أيضًا.

 <sup>(2)</sup> ولم يبح الإرضاع بعد مدته أأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام. (شامي ج: ٣ ص: ٢١١).

## شیرخوارگ کی مدّت کے بعد دُودھ بینا جائز نہیں

موال: .. کیا کوئی بالغ شخص کی عورت کا ڈووھ پینے پر اس قورت کا بیٹا شار برگایا نیس ' لیٹن رضاعت کا امتیار زمانۂ شیرخوارگا پر کیا جائے گایا کیڈودھ پر؟ کیکھ ہمارے تکلے شن ایک گھرالیا ہے جہاں وولوگ اپنے جس فوکر وکھر شن آنے کی اجازت دینا جائے ہیں تو اے قورت کا ڈووھ پچھے مقدار شن بلا دیاجا تا ہے۔ حزید برآن اگر بالغ شخص کوڈودھ بلانے پر رضاعت کا مسئلہ بیدا نہیں ہوتا تو گھرش برکا ایک بیوکی کا دُووھ پینے سے مسئل ترآن دخت کا کیا تھی ہے؟

#### بیوی کا دُودھ پینے کا نکاح پراڑ

سوال:...اگرخاوند جوانی کے جوش عن بی میوی کا دُودھ کی لے قوامی صورت عن ان کا ٹائ بی رہے گایا گئیں؟ جواب:...یوی کا دُودھ چیا حرام ہے'' اس سے قد بکر کی چاہئے دیکن ٹائ کٹین فوقباً <sup>(2)</sup> دانشدا کلم!

#### دُوسرے بیچ کے لئے پہلے کا دُودھ چیٹرانا جائز ہے

موال: ...قر آن میں ہے کہ بچ کودویا ڈھائی مال تک ڈودھ پلایا جائے ،اگر ڈومرا پیرپیدا ہوتواس مورت میں کیا کرنا جا ہے؟

<sup>(1).</sup> في باب الرضاع: وهو معن من لدى آدمية زائى قرله في وقت مخصوص هو حولًان ونصف عنده وحولًان فقط عندهما وهو الأصح. فتح. وبه يقني. ردر مختار مع رد اختيار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) فإذا مضت مذة الرضاع على الخلاف لم يتعلق بالرصاع تحريم ولم يقطم. واللياب، كتاب الرضاع ج: ٣ ص: ١٣٠).
(٣) ولم يسح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (شامية، باب الرصاع ج: ٣ ص: ١١١، طبع ايج ايم معيد).
(٣) أيضًا.

<sup>(</sup>a) مص رجل ثدى زوجته لم تحره (شابية ، باب الرصاع ج: ٣ ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>١) العِنْأَ عَاشِينْبِر٣ مَا حَظْهُ و ـ

<sup>(</sup>٤) الينأها شينمبر٥ ملاحظة بور

جواب: ...دوڈ حالٰ سال بچ کوؤودھ پلانے کی آخری مت ہے، اس سے پہلے بھی دُودھ چھڑایا جاسکتا ہے۔ دُوسرے بچ کی صورت میں پہلے بچ کا دُودھ چیزالیا جائے اور ہاہرکا دُودھ پلا پاجائے۔ ()

## ٥-٨ سال كى عمر مين دُوده يينے يدرضاعت ثابت نہيں ہوتى

سوال: بیم ری والدہ نے میری خالدیا وہ ؤودہ چوکرہ پیکٹنے کے لئے دیا کرتی تھیں بقریباً ۵ – ۸ سال کی عمر میں پی ایا تھا، جس کا میری خالد توقعلی خام نیس تھا واب آپ بیر نر یا کیں کہ آیا میرا خالد اوا بھائی میری والدہ کا ؤودہ شریک بھائی ہے بیائیس؟ اور میدکہ میری بمن کی شادی میرے خالد اور بھائی ہے ہوئیس؟

جواب:...رضاعت کی مدّت دوسال (اورائی قول کے مطابق از حانی سال) ہے<sup>(1)</sup> ہیں مدّت کے بعد رضاعت کے اُ کام جاری ٹیس ہوئے<sup>(7)</sup> بغدا 2 - ۸ سال کی تحریش وووھ پینے سے رضاعت ٹابٹ ٹیس ہوتی ،اس لئے آپ کی ،بین کا عقد خالہ زاد ہے ہوسکتا ہے۔

### بڑی بوڑھی عورت کا بچے کو چپ کرانے کے لئے بیتان منہ میں دینا

سوال:... ہارے ڈئن میں رواج ہے کہ جب کھر کی عورتیں کام کاج میں نگ جاتی ہیں اور چھوٹے بچے جب رونا شروع کردیے ہیں تو ان کو خاصرٹن کرنے کے لئے کھر کی شھرترین خاتو ان ؤودھ پانا شروع کردیتی ہے، جبکیداس مورت کا اور دیشن اس سے بید کھاس کی اولادیں جاتا ہے؟ بیصورت کی ہیں بھی جن آرا جاتی ہے کہ پڑوی کا کو گورت کی کام کو جاتی ہے تو ان بچسطم محدت کے بروکردیتی ہے کہ سنجال کرر تھے، ایک صورت میں بنچے کے رونے پر سلم خاتو ان ؤودھ بادیتی ہے صالا تکدؤودھ ہوتا فیمل ہے، کیا ان طورج بیچاس محدت کا بچہین جاتے ؟

جواب: ... جن عورتوں کوزیادہ تم یونے کی وجہ نے دوھٹین آتا سرف پچوں کوخاس ٹن کرنے کی فرش سے بچوں کو گودیش لیتی ہیں تو اس سے دو بچے ان کی اولا وٹیس بخے ، ٹیونکہ اولا و بننے کے لئے شرط ہے کہ دُووھ پیا جائے ، اور ان مورتوں کے دُووھ کا ایمان ہی ٹیس۔ (۲۰) ایمان ہی ٹیس۔

<sup>(</sup>٢٠١) : ومدة الرضاع عند أبى حيفة للالون شهرًا ....... وقالًا صنتان لأن أدني مدة الحمل سنة أشهر فيفى للفصال حولًان قال فى الفتح: وهو الأصح، وفى التصحيح عن "العيون" ويقولهما ناخذ للفتوى ... إلخ.. (اللباب فى شرح الكتاب - ٢: ٢ ص ١٢ ل، كتاب الرضاع، طبع قديمى).

 <sup>(</sup>٣) وبثبت التحريم في المدة لقط. (دو مختار على هامش ودالحتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) إمراة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بيتهم ثم تقول لم يكن في ثفيي لين حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لإنبها أن يتروّج بهذه الصبية. ورد اختار ، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٢). وفيه: المراد بالمصّ الوصول إلى الجوف من المنقلين. ورد انفتار ج: ٣ ص: ٩ - ٢ - طبع ايج ايج سعية.

#### گود لئے ہوئے بچے کوایک سال تک چیماتی لگانے والی عورت کی بچگی ہے اس بچے کا زکاح سوال نسالیہ خاتون جس کے ہار تھر بیا چیدرمال ہے ولادت نیس ہوئی بواس خاتوں نے اپنے کو بہلانے کے لئے کہ سال کا کا کار دارائین ویجا کی سائٹ ہے والے بعد بھر ور انجام کے معرب ساتھ کے کہ مارائیس سال میں میں انتہاں

سوال نہ ایک خانون میں کے ہاں تقریباً نے درمیال ہے والادت کیں ہولی اُواس خانون نے ایسے کو رہبا انے کے لئے ایک سال کا پیکہ اورایا ( لیسی نیچی کی پیدائش سے سال پوراہونے تک پیچ کو بیٹے ہے گا کے رکھا) اور دوسال بعداس خانون کے ہاں چگ کی والادت ہوئی ، اب بلوفت کے بعد پیراس خانون کی چگ ہے لگاح کا خواہش مند ہے کیا آؤڑو سے شرع پیرنامی جائز ہے یائیس ؟ جہداس خانون کو علم تیس سیچ کوؤود ھاتر اے یائیس؟ ماں میچ کو بہلائے کے علاوہ باتدار کا دورہ میچ کو باتی تھی۔

جواب: یہ بات واس خاتون می کوملوم ہوئٹی ہے کہ بیچ کی شیرخوارگی کے زیائے میں اس کا ؤددہ اُڑ آ تھا یا نہیں؟ وُدوہ پیچ نیچ کوجب چھاتی ہے بٹایا جاتا ہے تو عام طور ہے ڈودھ اس کے مندشل محسوں کیا جاتا ہے، اور بعض ادقات مند کے باہر ممی لگ جاتا ہے، جسم موست نے سال مجربیچ کو چھاتی ہے لگائے کہ کھادی بہتر جان سکتی ہے کہ دورہ آتر اتھا یا نہیں اُٹر اتھا؟ اگر اسے بیشیں جوکٹیس آئر اتھا توابی جی کا کاری آئی ہے کہ حرکتی ہے، دورہ احتیاط ہے کہ دکائی ندایا جا یہ دوائد اعلم!

"الله بصمعانی ما مگ لول گا" كيني سرضاعت كى حرمت ساقطنبين موگى

سوال ننسیری ایک دوست ہے، اس کی بال کے گؤن نے بیری دوست کا اپنے دالدین کے ذریعے درشتہ انگا۔ پیلو تو الدین کے ذریعے درشتہ انگا۔ پیلو تو الدین کے جوابیخ اس کی بال نے جوابیخ اس کی بارہ تیر وسال بوئ ہے، انہوں نے بیرا کو دور پارٹی جا گئی کا وُدو ھی بیا تھا، اب رشتے دار کہتے ہیں کہ اس کے بی جریری دوست کی بال ہے وار تیجے وسال چھوٹا ہے، ان نے بھی کا وُدو ھی بیا تھا، بیکن کالڑے نے بھی بیرائی کہتا ہے کہ دار نے قضون نے بیا ہے بیان کیا گئے ہے اور اگری تھی بیری دوست کی بال ہے وار تیجے مالی کہتا ہے کہ بیری دوست کی بال ہے اور اگری تھی بیری ہوئے ہیں ہے، میں معدتی دل سے ضدا ہے مالی بیری دوست نے بھی کہا ہے کہتا ہے کہ بیری دوست نے بھی کہا ہے کہتا ہے کہ بیری موبات کہ معرفی اس کے ساتھ کے دوست کے دوشت کے دوشت کے دوشت کے دوشت کی دوشت کی دوشت کی دوشت میرا کیا ہے کہ بیری دوست نے بیری کر دوست کے دوشت کی دوشت میرا کہا میں کہتا ہے کہ بیری کئیں؟

جواب: ...لا کے نے اورلاکی کی ماں نے اگر واقعی ایک قورت کا دورہ پاہے، اور کو ایوں کی شہادت ہے اس کا ثبوت ہے، تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتاً' دو گواہوں کی شہادت ہے ایک بات کا ثبوت نہیں، بھل افواہ ہے تو اس کا اِسْبارٹیس، لکاح ہوسکتا ہے'' با آن لا کے ایک ہا کہ: '' میں صولانا ہے شورہ نہیں کروں گا، ضعا ہے سانی یا تک لوں گا'' یہ اس کا تحقی ہے، جو چیز اللہ اور رسول نے ترام کی ہے، دو معانی ما تنجے ہے طال تو نہیں ہو جائے گی۔۔!

<sup>(</sup>١) ان الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من التسب. (مشكوة ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٢٢٣، ياب الرضاع).

#### حرمت رضاعت كا ثبوت دو گوا بول سے ہوتا ہے

سوال نسیس چیونا تھا تو ہیری والد وصاحبہ وقت پاکس، اس کے پھوڑھ سے کے بعد میرے والد صاحب بھی فوت ہوگئے اور دادی صاحبہ کی تو قد ترجی ہوگئے کہ بوقت ہوگئے ہوگئے

جواب:..مرف دورہ پانے والی مارون کریس نے دورہ پایا ہے، کا فی نمیں، بلکدود کواہوں کا ہونا شرط ہے، اگر دورہ پلانے کے کاوئیس، تو محل : فی کے کینے سے حرمت نابت نیس ہوگا، اس لئے یہ نکاح جائز ہے۔ بیاتو ہوا سکلدا لیکن میرامشورہ ہے کہ آپ اس مجلسٹاری مذکریں، دُومری مجکر کیس۔

#### دس سال بعددُ ودھ پینے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب

سوال:...آپ نے بدر باتھ کہ کئی بیٹے نے شرخوارگی کا مت میں کی دورے کا دورہ پیا ہوتو وہ اس فورت کا درخا کی بیٹا ہوا، اور اس فورت کے بیٹے اس کے دور دشر کی ہیائی بہن ہوئے ، اگر اس مدت کے بعد دورہ پیا ہوتو وہ رضاعت کے عظم میں شیس آتا سیر ایک سوادی مساحب نے بچھ بتایا کہ: '' میسی ، چاہے دورہ کی گئی کیوں نہ بیا ہوں وہ دورہ ہے وہ الایا وہ الی دُورہ ہیا ہے اس کے رضا کی بیٹایا پیٹی ہو گئے'' میسی نے افیس'' بہنچش زیو'' آڈر موالا تا اشرف کی الی تو انہیں نے والد ویا در آپ کے فیصلے نے آگا ہی اتو انہیں نے اس کے مسلو فیرس مار بچھ صد مسی خیفر اوا کا حوالہ دیا اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑک ، دونوں نے ایک می فورت کا دورہ بیا ہے تو ان میں نکام تیسی ہوسکا، فواہ ایک می زمانے شرک بیا ہو، یا آیک نے پہلے، دو مرے نے تئی برا کے ایک می فورت کا دورہ بیا ہے تو ان میں نکام تیسی ہوسکا، فواہ ایک می زمانے شرک بیا ہو، یا آیک نے پہلے، دو مرے نے تئی برا

 <sup>(1)</sup> والرضاع حجت حجة السال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين والى قوله) وهو يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟
 الطاهر لاء كما في الشهادة بطلاقها. رشامي ج.٣ هن ٢٣٠، كتاب السكاح، باب الرضاع. أبضًا: ولا يقبل في الرضاع شهادة الساء منفردات وانما بيت بشهادة وجلين أو رجل واهرأتين. وهداية ج.٣ هن ٣٠٣.

بموجب زیادہ ہے زیادہ ڈھائی سال ہے،اگراس کے بعدؤودھ پیاہوتواں مورت کی ٹر کی سے نکاح ؤرست ہے۔ آپ سے گزارش ے کر" بہتی زیور" کے اس مسئلہ نمبر الل وضاحت فرماو یجئے۔

جواب: "" بہتی زیور" کے اس مسلے کا مطلب بیہ بے کہ اڑکے اور اڑکی دونوں نے مدّت رضاعت کے اندر وُودھ بیا ہو، خواہ لڑے نے دی سال پہلے بیاتھا ( جبکہ وہ شیرخوار کی کی حالت شی تھا )اورلڑ کی نے دی سال بعد پیاہو۔ خلاصہ یہ بے کے حرمت توای دتت ثابت ہوگی جبکہاڑ کے اور لڑکی دونوں نے اپنی اپن شیرخوار گی کا منت میں دُووے پیا ہو۔ البتہ بیشر طانییں کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں دُووھ پیاہو۔ اورا گردونوں نے یاان میں ہےا یک نے مت رضاعت ( ڈھائی سال ) کے بعد دُودھ بیاتواس ہے حرمت ٹابت نہ ہوگی، بلکہ دونوں کا نکاح جائز ہوگا۔

اگردوائی میں دُودھ ڈال کر بلایا تواس کاھم

سوال:...ایک مورت نے ایک بیچے کودوائی شمی اپٹا وُووھ ڈال کر پلا دیا ،اب اس کا رشتہ اس مورت کی اولا و کے ساتھ جائز ہے یانیں؟اس صورت بیں کہ وُودھ عالب ہو۔

جواب:...جائزنبیں۔<sup>(۳)</sup>

سوال:...اس صورت من كدودا في وُ دوه يرغالب مو؟ جواب:...جائز ہے۔

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی اور ڈودھ دونون برابر ہول؟

جواب:...حائزنبیں۔<sup>(ہ)</sup>

رُودھ پلانے والی عورت کی تمام اولا درُودھ ینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی نے بحین میں ہاری ممانی کا دُووھ پیا ہے، اب ان کی دونوں لڑ کیوں سے ہم دونوں بمائیوں کی شادی کی بات چیت طے یائی ہے، میں نے بھائی کے سلیلے میں ان سے اختلاف کیا، جہاں تک میری ناتص معلومات کا تعلق ب ووريكرك مورت كا دُوده في لين كي بعدال كي الركول يد دوه بي والي الرك كا نكاح جائز نبيل بي ليكن ان كا (ميرب

 <sup>(</sup>١) وأنا فرق في التحريم بين الرصاع الطارئ والمنظم كذا في الفيط. (عالمكيري، كتاب الرصاع ج: ١ ص: ٣٣٥).
 (٢) إذا مضت مدة الرصاع لم يتعلق بالرصاع التحريم كذا في الهداية. (عالمكيري، كتاب الرصاع ج: ١ ص: ٣٣٥). (m) ولو خلط لبن المعرأة بالعاء أو بالدواء أو بلين البهيمة فالعبرة للغائب، كذا في الظهيرة. (عالمكيريه، كتاب الرضاع

ج: ا ص:۳۳۳، طبع رشیدیه).

<sup>(</sup>٣) لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم (الى قوله) وكذا إذا كان الغالب هو الدواء. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>۵) ولو استويا وجب ثبوت الحرمة إلانه غير مغلوب، كذا في البحر الراتق. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣٠. طبع رشيديه، أيضًا: البحر الوالق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

بزرگوں کا )استدلال بیدے کہ دُودھ ہے ہوئے جس تے ھے کا دُودھ پیا ہو، دی اس کے لئے جائز نبیں، بعد کی یا پہلے کی ادلاد ہے نکاح بوسکتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر کے ہم پر احسان کریں، پین نوازش ہوگی۔

جواب: بس بنج نے شرخوارگی کے زمانے میں کی عورت کا دُودھ بیا ہودواس کی رضا کی مال بن جاتی ہے، اوراس عورت کی اولاد وخواد پہلے کی ہو یا بعد کی اس بچے کے بمن جوائی بن جاتے ہیں۔ اس لئے آپ کی رائے صحیح ہے، آپ کے بھائی کا نکاح آپ کی ممانی کی از کی ہے جا رُنہیں ،آپ کے بزرگوں کا خیال غلا ہے۔

#### رضاعی بہن ہے نکاح

سوال :...میری ایک رشته دارلزگی ( بجو پھی کی نوای )نے میرے ایک بھائی کے ہمراہ میری ماں کا دُودھ بیا تھا، تو کیا اس لڑک کا نکاح میرے و وسرے بھائی ہے جو کہ اوْل الذکر بھائی ہے بڑا ہے، بھوسکتا ہے؟

جواب:...اس اٹری کا نکاح آپ کی والدہ کی اولاویس سے کی اثرے سے نبیس ہوسکتا۔(۲)

## رضاعی عورت کی تمام اولا درُ ودھ پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں

سوال:...ا پک اڑے نے اپنی بچو بھی کا دُودھ یا،اس کے ساتھ اس کی بٹی بھی دُودھ بٹی تھی، بیرتو معلوم ہے کہ اس اڑ کے کی اس لڑکی ہے شادی شیس ہو عکتی ، کیونکہ وو دونوں بہن بھائی بن گئے ۔ لیو چھنا ہیے کہ اس عورت کے بعد کی بیچیوں ہے اس لڑ کے ک شادی ہوسکتی ہے انہیں؟

جواب:...اس عورت کی تمام اولا داس کے رضا می جمائی بمن جن" کہندا اس عورت کی کی لڑ کی ہے اس کی شاوی جائز نیس \_ (")

### شادی کے کئی سال بعدرضاعت کا دعویٰ کرنا

سوال:..نشی فتح محمر نے اپنے لڑکی کا نکاح اپنے حقیقی بچوپھی زاولڑ کے شبیراحمہ کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق کردیا۔ يمنيس بكدرتم ورواج كےمطابق با قاعده شادى كى فى شادى كے وقت فتح محرى بچوپھى بقيد حيات تھيں، ان كى زندگى ميں يدشادى سرانجام یائی۔علاو دازیں لنتے محرکی بچوبھی ،شادی کے بعدسات سال تک زندوری ، نیز لتے محمرکی بچوبھی کی وفات کے بعد بھی لتے محمر

<sup>(</sup>١) يمحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (إلى أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمگبري، كتاب الرضاع ج: ١ ص.٣٣٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) ولَا ينزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥١). (٣) يمحرم على الرطبع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا حنى أن المرضعة لو ولدت من هذا الوجل ..... فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص.٣٣٣). (٣) عن على ... .. إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص ٢٤٣، باب انحرمات).

گرانی سرال کے مرحز یا پانی سال تک فاذیک کھر تیا م پندیدہ اس دوران ان کی کے چار بیج بھی پیدا ہو بیکے ہیں۔ وحرمہ والگ محرکی انوکی ایک مبلک بیاری بھی جھا ہوکر اپانی ہوئی المی مورت حال کو دیکھتے ہوئے انوکی کے سراور اس کے میٹھ مشت ملی نے اپانی تیار لڑکی ہے چھٹارا حاصل کرنے اور طلاق ویتے کے لئے ایک موج مجھا مصوبہ بنایا درکہتا شروع کردیا کرفتے تھی پھوچھی نے بچیان بھی تھے تھو انہ کا دورہ پایا تھا، اس لئے رقتے تھی کو کا کو تھی بھوچھی کے لڑے کے ساتھ نگار تا جائز اور شریعت کے خلاقہ ہوا ہے، اس لئے اسپیالا کے مشاہل نوٹے تھر کو اس کی بھوچھی کا دورہ پاتا شرقی میشیت سے جارہے تھی کر کے، آئ تک ان کے
جیٹے دشت ملی اس جیٹے دشت میل میں دیا تھر کو اس کی بھوچھی کا دورہ پاتا شرقی میشیت سے جارے تیس کر کے، آئ تک ان کے
دوئے کے شوت میں کی مردیا خورت نے بغور کو اس کی بھوچھی نے دورہ پائے تے دیکھا ہے، ان کے
کا دوئوئی دورہ پائے نے کا مرف زیان ہے۔

کیا اُن کے زبانی دعوے پر نکارج ناجا کو ہوسکتا ہے؟ جیسا شرع شریف کا بھم ہے قرآن وصدیث کی روُٹی بھی قریر فرما کر ممون فرما ئیں۔

اند کیا ہے تھے کی چوپھی کے خاد نداد ہو چوپھی کے لڑے حشست ٹی کا فتح تھے کا لڑک ہے چھٹکا دا حاصل کرنے کے لئے ناجائز حرب استعال کرنا چرم جیس؟ اگران کا ہے اقد ام شرق طور پر جرم ہے توابید بھرموں کی شرق طور پر کیا سراہوگ؟

جواب:..حشمت کلی کاوٹونی شر ما عرفا درا خلافات نا نظاور ہینجاد ہے،زے دوے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔ <sup>(()</sup> ۲: ..شیم احمد کو لکام عانی کا شرما حق عاصل ہے، لیکن اس مقصد کے لئے جموفی کہائی تراشانا جائز اور حرام ہے، ایسے مجرموں کی سرزا تحویجی طور پرالفہ تعالیٰ کے یہاں ہے تی ہے۔

#### شادی کے بعدساس کا دُودھ بلانے کا دعویٰ

سوال نہ میرے شوہر نے میری ہاں کا دُودھ پیا تھا اور میری شادی کونٹر پیا آا سال ہورہ ہیں ، اور ۱۲ سال سے بیسنلہ میرے لئے هذاب بنا ہوا ہے۔ میری ہاں کہتی ہیں کہ:" تیرے شوہر نے میرا دُودھ تیرے اُدر پُرٹیں بیا تھا بکلہ بڑے بعائی کے ساتھ بیا تھا'، اور بھی کہتی ہیں کہ:" دودھ ٹیس بیا تھا بکنہ میں اس کو بہلا نے کے لئے دے دیا کرتی تھی ، دودھ ٹیس ہوتا تھا۔" یا در ہے کہ جب میری ہاں نے میرے شوہر کودودھ بالیا تھا اس وقت ان کی کورٹس کھی بچھا جو کدؤ دوھ بیتا تھا اور دومیرے بڑے بھائی تھے۔

جواب:...مرف آپ کی دالدہ کا دُوگِ آتا ہو آئی جو اُٹ بیٹ بلک رضا صت کا ثبوت دو تقدیم ردوں یا ایک مرداور دو گورتوں کی شہادت سے ہوتا ہے۔ کہن اگر دُود دھ بلانے کے گوام موجود میں تو آپ دونوں میاں بیری ٹیس بجن بھائی ہیں، اور اگر گواہ ٹیس میں تو

<sup>(1)</sup> والرفساع صبحت حبحة السال وهي شهادة حدلن أو عدل وعدلين (الي قوله) وهل يتوقف لبوته على دعوى العرأة? الطاهر أو لتصنعها حرمة الخرج وهي من حقوله تعالى كسا في الشهادة بطلاقها. (در مختار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٢٣). (٢) "الْأَلِكُمُوا مَا طَابَ لَكُمْ بِنَ الْإِنسَاءَ مَثَى وَلَكُ وَلَهَ" وَلَهَ" (النساء: ٣).

<sup>(</sup>۳) ايشأحواله نمبرا-

دُوده بلانے كا دعوىٰ غلط ہے اور نكاح منجح ہے۔

### جس نے خالہ کا دُودھ پیا فقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرتم ہیں، باتی کے لئے نہیں

سوال:..ایک مورت نے اپنی بشیرہ کے بڑے بیچ کو ؤودھ پلایا ہے، اب وہ خواہش مند ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکے کی شاد کیا پٹی بمن کی چھوٹی بچک سے کردے ،لیکن بعض علما مصاحبان نے ممنوع فر ملا ہے۔ کیا آپ کی نظر بیمن اپنی کار پرشتہ ہوسکتا ہے؟

جواب:...جس/ڑ کے نے اپنی خال کا وردھ پیا ہے، اس کا ٹکارجاس خالہ کی کسی گڑ کی ہے ٹیس ہوسکتا ، اس کے علاو ورونوں بہنوں کی اولا و کے رشیعے آئیس میں ہو سکتے ہیں۔ ()

## رضائی بھائی کے سکے بھائی سے شادی کرنا

سوال: ۔گزشتہ تعد المبادک (۱۷ مرکز) کو'' آپ کے سائل اور اُن کا طن' میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، سوال کا عنوان قدان'' تمام اولا در سنا کی بین بحائی بین' اس میں آپ نے جواب دیا کہ:'' اس عورت کی تمام اولا واس کے ( لیٹنی ذورہ پنے والے بنچ کے ) رشنا کی بین بدائی ہیں، لبندا اس عورت کی کی لڑک سے اس کی شاوی جائز قیس نے'' اور جس بات کی بھی وضاحت چاہتا ہوں، دو ہے کہ اگر اس لڑکے کا کو کی بیرا ایمانی بعدہ ترکیا اس عورت کی کی لڑک سرماتھ اس کی شاوی ہوئ مجمی رضنا کی بمین بھائیوں بھی شائل ہے؟ اور کیا اگر اس عورت کا کو کی توقواس کی شاوی اس لڑکے ( ذورہ پینے والے ) کی کمی بمین سے ہوئتی ہے؟

جواب:... پاڑکا اس مورت کا رشا کی بیٹا ہے، البذا اس کی شادی اس مورت کی گسی آئر کی ہے ٹیس ہوئٹن<sup>())</sup> عمر اس لا کے کے دوسرے بھائی جنہوں نے اس مورت کا دورہ ٹیس بیا امان کیا شادی اس مورت کی لڑکیوں سے جائز ہے۔ ای طرح اس مورت کے لڑکوں کی شادی اس دورہ بینے والے لڑکے کی بہنوں سے جائز ہے۔ (۲)

## پھوپھی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح پھوپھی زادے جا رَزہے

سوال:...مم پاچ بھائی ہیں، دوبھائی جھے سے بڑے ہیں، میری بھوسکی کی پاچ بڑیاں ہیں، میرے بڑے بھائی نے بھین شل بھوسکی کی بڑی بٹی کے ساتھ وُدوھ بیا تھا میری والدواور بھوسکی دوؤں نے اپنے شوہروں سے اجازت ٹیس کی تھی۔ اب می بھوسکی کی تیری بٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا بینکاح جا تزیع؟

جواب ندات کا چوچی کالا کا سے نکاح جائز ہے۔جس ممالی نے این پھوچی کالا کی کے ساتھ دودھ باہے،اس کا

(٢) أيضًا.

(٣) وتحل أخت أخيه رضاعا. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

<sup>. (</sup>۱) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والوضاع (الى قوله) فالكل اعوة الرضيع واغواته. وليه ايضًا: وتحل أخت آخيه وضاغًا. (عالمگيرى، كتاب الوضاع ج: 1 ص: ٣٣٣).

نکاح پھوپیمی کی سی بھی لڑ کی کے ساتھ جا زنبیں۔(۱)

### رضا می بھائی کی سگی بہن اور رضا عی بھانجی ہے عقد

سوال:..ا یک عورت جمل کا دُوده " ت نے پیا ہے ادر ان عورت کا دُوده " ج" نے بھی پیا ہے،" ت" کی عمر تقریباً ۳ سمال سمال ہے، بجید " خ" کی عمر تقریباً ۴ سمال ہے، مسئلہ یہ ہے کہ " ت" کی بٹی کا رشیہ " خ" اور " ت" دونوں رضا کی بھی بھا کی ہوئے ہیں، وُدودھ کے چئے ہے، کہا پیر شعیع میعت کے مطابق ٹھیک ہے یا بلادا رشتہ ہوایائیں ؟

سوال:... ۲: ایک گورت جس کا دُوده" من "ف بیا ہے اورای گورت کا دُدره" ج" نے تھی پیا ہے، اب سلم یہ ہے کہ " من " کے لئے" ج" کی چھوٹی بمن کارشتہ ما گلہ رہے ہیں، لڑی والے کہتے ہیں کر پیرشتہ ٹیس ہوسکما، کیونکہ لڑکی کا بھائی" ج" اورلا کا " من " نے ایک ای گورت کا دُوده بیا ہے۔

جواب:.."ت" كى يني" ج" كارضاى بمانى بياندونون كاعقد نيس بوسكا\_(")

جواب:... ٢: رضا كى بعمائى كى تكى بين سے نكاح جائز ہے، اس لينة " من" كا نكاح" ج" كى بين سے بوسكا ہے۔ ("

#### بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے

موال نہ سرخا گی بمن میرے اور نکاح میں لیمنا شریعت کی زوے جائز قبیں ہے، کین میراجو بھائی ہے اس پر کیسا ہے؟ بھائی میرے سے یا توپہلے پیدا ہوئے ہوں یا میرے بعد جو بھائی پیدا ہوجائے اس پر نکاح شن لیما ہے؟

جواب:...رضاعي بهن بننے كي تين صورتيں ہيں:

ا:...اس الزائي نے آپ کی والدہ کا ذور دھ پیاہو، اس صورت میں وہ آپ کی والدہ کی رضا تی بٹی اور آپ کی اور آپ کے سب بھائی بہنوں کی رضا تی بھی بھی اس لئے آپ کے کمی بھائی کار شیتہ گھی اس سے جائز نمیں۔ <sup>(۱۲)</sup>

۲:..آپ نے اس لاکی کی مال کا فرورہ پیا ہوں اس صورت میں اس کی مال آپ کی رضا کی ماں ہو کی اور اس کی اولا وآپ کے رضا می مجمع نعمانی ہوئے ، اس لیے آپ کا کام ک اس کی کمی لڑکی ہے جائز نمین آپ کے مقیقی بھائیوں کا فکام کس کی لڑکیوں (آپ کی رضا کی مبنوں) ہے جائز ہے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> وكمل صبيين إجتمعا على لدى امرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتوترج بالأخرى هذا هو الأصل، لأن أنهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج: 1 ص: 201، كتاب الرضاع، طبع مكتبه شركت عليهم ملتان).

<sup>(</sup>٢) فالكل أخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمكيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وتحل أحت أخيه رضاعًا. (البحر الوائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرخيم أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (إلى أن قال) فالكل إخوة الرضيع. وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته (عالمگيرى، كتاب الرضاع ج: 1 ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) اينأماشينبر٣ لماحظهو-

m: ...آپ ادرال لڑ کی نے کی تیمری مورت کا وُودھ پیا ہے، اس صورت میں وہ مورت آپ دونوں کی رضا گی ہاں ہو گی، آپ دونوں رضا گی بہن مجائی ہوئے، آپ کے حقیقی مجائیوں کا نگاح اس لڑکی سے جائز ہے۔ (')

## رضاعی باپ کی لڑی ہے نکاح جائز نہیں

موال:..عودي عرب من چيش آنے والے ايك واقد (٢١ برس تك مبن بوي ربى معودي علاءنے اس شادى كونا جائز قرارویا)،اس بیان کےمطابق زید نے اپنی بچی کا وُووھ بیااوراس کی وہ چچی وفات یا گئی،اس کے بچانے وُوسری شادی کی ،وُوسری چی کی بٹی سے زید نے شادی کی ، چونکسعودی علاء نے اس شادی کو تاجائز قرار دیا ، حنفیہ عقیدے میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب: ... بدؤوسر کاٹر کی بھی اس کے بھائے تھی، اس کا بھا" رضائی باب" تھا، اور باب کی اولاد جبن بھائی ہوتے ہیں،

اس لئے بیار کی اس کی رضاع بہن تھی ''کسعودی علماء نے جوفتو کی ویا ہے و سیح ہے اور چاروں مذاہب کے علما واس پرمنفق ہیں۔

#### رضاعی بہن ہےشاوی

سوال: ...ميرى المييك بمائى كر ايك كى ولادت موئى، كى ك ولادت كي يند من بعد من بعد ميرى الميد فياس كى کوا پنا ؤورھ پلایا، نچی نے مشکل سے ایک یا دوقطرے ؤورھ پیا ہوگا، اور صرف ایک دفعہ بی ایسا ہوا۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ میں اپنے یڑے بیٹے کی شادی اپنی اہلیہ کے بھائی کیاڑ کی ہے کرنا چاہتا ہوں ، آپ حدیث اور شریعت کی رُو کے مطابق بتا کمیں کہ بیڈ کاح جائز

جواب:...آپ کی اہلیے نے اپنے بھائی کی جس بچی کو دُودھ پایا ہے وہ اس بچی کی رضاعی والدہ بن محمَّس ،اوریالا کی آپ كے لاكى رضا كى بين ب، اور رضا كى بين بمائى كا فاح آئيں بي جا كونين برا الله الله الله الله الله الله كى الله كاس نہیں کرسکتے۔

## دُود هشريك بهن بھائي كا نكاح كرنے والے والدين كنا بگار بن

موال :... کیا شریعت میں وُووھ شریک بہن جمائیوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نیس آوا سے والدین کے بارے میں کیا تھم ہے جو جائے بوجھے اپنی اڑکی کا نکاح اس کے وودھٹر یک بھائی ہے کراویں؟

جواب: ... جس طرح منت بهن بها ئيول كا فكاح نبيل موسكما اليه عن وُوده شريك بهن بها ئيول كا فكاح مجى نيس موسكماً، ا پیے دالدین بخت گنا ہگار ہیں،ابیا نکاح منعقد بی نہیں ہوگا ،اگر کرلیا گیا تو نِیڈ کی مجر دِیّا کاری کے مرتکب ہول گے۔ <sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کاماشه نمبراو۳ ملاحقه بو ـ

<sup>(</sup>٢ و ٣) ينحرم هلي الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمكيري، كتاب الرضاع ج: ا ص: ٣٣٣، طبع رشيديه كوثثه).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٢٨٧). عن على ...... إن الله حرَّم من الوضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكُّواة ص:٢٧٣، باب الحومات).

#### دُودھ بلانے والی کی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال: ... ش اپناموں کی لڑک سے شادی کرتا جا بتا ہوں، لیکن جس دقت میری دالدہ شادی کی بات کرتے گی، میرے ماموں نے بتایا کہ ش شرخوار تھا، میری والدہ بیارتیس، میری ممائل نے میرے ماموں سے پوقتے بغیر تھے ایک بارڈودھ پلادیا تھا۔ اس دقت دولزی جس سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ پیدا بھی ٹیس ہوئی تھی، وولز کی پائچ بچوں کے بعد پیدا ہوئی، کیا پیکا س برمکا ہے؟

جواب:...اگر دائقی تم نے شیرخوارگی میں اپنی ممانی کا ؤودھ پیا ہے تو آپ کی رضا گی بمین ہے،اور بمین ہے شاد ک بھرکتی۔

#### دُوده شريك بهن كا نكاح

سوال: بینجم عارف چھوٹا اور میرالوارث بڑاہ دونوں میں بھائی ہیں، اور ٹیم اخر ایک لڑی ہے، جس نے محمد عارف کے ساتھ دُووھ پیاہے، کیا تیم اخر کا کان محمد عارف کے بڑے بھائی مجمدالوارث کے ساتھ بوسکا ہے؟

جواب:...اگرشم اخرے فحر عارف کے ساتھ اس کی والدہ کا ڈودھ پیا ہے تو و میدالوارٹ کی بمین ہے ، اس سے عبدالوارٹ کا لکاح جا تزخین - ' اور اگر قمہ عارف اور تیم اخر نے کسی اور قورت کا ڈودھ پیا ہے تو مبدالوارث سے اس کا لکاح جائز ہے - (۲۰)

### رضاعی بہن کی سگی بہن سے شادی کرنا

سوال: ... پن بهت پریشان ہوں کیونکہ میں جس اُڑی ہے شادی کرتا چاہتا ہوں، دو میرے دالد کے بچاکی بٹی ہے۔ بمرا مسئلہ یہے کہ اس لڑکی کی بدی بمن کومیری والدونے ؤورہ چایا قاما دو مین اس لڑکی ہے میں سال بدی ہے۔ اس صورت میں میر شادی اس لڑکی ہے ہوئکتی ہے ایٹیس؟ جس ہے میں شادی کرتا چاہتا ہوں ، اس کومیری والدونے ؤورہ فیمیں پایا قاما۔

جواب :...جس لڑک ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ،اگر آپ کی والد و نے اس لڑ کی کو ُودو ھنیس پایا اور نہ کو کی وُ دسری وجہ محرب کی ہے تو اس سے شادی کرنا چھینا جا نزے۔

<sup>(1)</sup> عن على ....... إن الله خوام من الرضاعة ما خوام من النسب. الحديث. ومشكولة من ٢٤٣٠). يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمكيري ج: 1 ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميقاً. (عالمگيرى ج. 1 ص:٣٣٣). (٣) و كمل صيبين إجتمعا على ثدى إمرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزرّج بالأخرى، هذا هو الأصل لأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج: ٢ ص: ١٣٥١ كتاب الرصاع).

### برای بہن کے ساتھ وُدوھ پینے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے ماموں کے بڑے بیٹے نے میری بڑی بہن کے ساتھ میری مان کا ؤودھ بیاء کیا میرے ماموں کے اس لڑکے کی اسے چیوٹی بہن میٹی میرے ماموں کی چیوٹی بٹی کے ساتھ میری شادی ہوئتی ہے؟

جواب:..آپ کاا بی مامول زاد بهن کے ساتھ نکاح محج ہے۔ (۱)

دُود هِ شريك بھائى كے ساتھاس كى سكى بہن كى شادى

سوال: ... شی نے اپنے ایک دشتروار کے ساتھ اس کی ال کا وُدوھ پیا ہے، اب مسئلہ بیہ کہ بھری چھوٹی بین کے ساتھ اس لڑکے کی شادی کر ارب ہیں، جس نے اور ش نے وُدوھ پیاء کیا اس لڑک کے ساتھ بیشادی جا تڑے؟

رضای بیٹی ہے نکاح نہیں ہوسکتا

موال:...اگر کئی بگی کو ڈو دھ پلا دیا جائے ، بحد ش ڈو دھ پلانے وائی محرت مرجائے تو مرنے والی محرت کا خاوند ڈو دھ پینے والی لاک سے نانا کے کرسکا ہے ایٹیں ؟

جواب: ... يار كى اس عورت ك شو بركى رضا كى بنى ب،اس سے نكاح جا رونيس - (٣)

رضاعی بہن کی حقیقی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری مظلی میرے بیٹا کائزی ہے میرے دالدین کرنا چاہتے ہیں، تم جوائزی میرے نکات ش لانا چاہتے ہیں اس کی بدی بہن نے میرے چوٹے بھائی کے ساتھ میری مال کا ؤودھ بیا، تم شاتو شس نے اور شدمیر کے بہن بھائی نے میری چُقی کا ؤودھ بیا، کیا میری شادی جا نزہ کو یا ناجائز؟ میری تل فر باہے۔

جواب:...جملائی نے آپ کادالدہ کا دُود دیا ہے، اس کا فائل آم بھا ئیوں ش سے کی سکساتھ جا بُرنیش ' وہ آپ کی رضا می بین ہے بھر جم از کی ہے آپ کا دشتے تجویز کیا گیا ہے وورضا کی بین کی حقل بین ہے، اس سے آپ کا فائل جا ز ہے۔

<sup>(</sup>٢،١) ويجوز أن ينزؤج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هداية ج:٢ ص:٣٥١ كتاب الرضاع).

 <sup>(</sup>٣) ولين القبط أي الرجل من زوجته المرحقة إذا كان لينها منه يتعلق به التحريم، وهو أن ترضع المرأة صبية فنحرم هذه الصيابة على زوجه أي زوج المرحقة. (اللهب ج: ٢ ص: ١٩٢ - كتاب الرحقاع).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم ...... وأخواتكم من الرضاعة. (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٥) وتحل أخت أخيه رضاغًا. (البحر الواتق كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٧).

### حقیقی بھائی کارضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے

سوال:...زيدن ژيا دُوده پياب دريدالي بهائي جس کانام اقب ب، ژيا کي ايک بي جس کانام عدليب ب، عدليب کي بي کورک ساتھ ديد کي بهائي اقب کان حرماً جائز ب؟

رضا ی بیتی سے نکاح جائز نہیں

سوال :... ہنده وشاہده دوگی بخش ہیں، ہندہ بزی اور شاہدہ چیوٹی ، ہندہ نے شاہدہ کی لڑکی زینب کو آیا مرصاحت میں دُودھ پالیا ، اب ہندہ اپنی بمین شاہدہ کی لڑکی زینب کا فکاح اپنے چیتی دیور گئن شوہر کے چیتی بھائی بحر سے کرتا چاہتی ہے، کیا بیرشر با جائزے؟

. ' ' جواب: ...شاہدہ کیاڑ کی زینب کا فکارج ہندہ کے حقیق و چر بحرے جائز قبیں ، کیونکند زینب ہندہ کے شوہر کی رضا گیاڑ کی اور شوہر کے بھائی بھر کی جیجی ہے۔ تو آز رُوے شرع جس طرح نسبی جیجی سے فکاح حرام اور ناجائز ہے، ای طرح رضا فی جیجی سے جمی ناجائز ہے۔ (۲)

رضاعی چچااور جیتجی کا نکاح جائز نہیں

موال:..میرااید لڑکا ہے، جس کی شادی علی اٹی بھٹی ہے کرنا چاہتا ہوں۔سئلہ یہ کہ بھٹی جس بھا کی ہے ہے، اس مجائی نے بھین میں میرکی المیسیکا وور دیمیا تھا، کیا اس صورت میں لڑکالؤ کی کٹا دی جائز ہوگ؟

جواب:...اس لڑ کے اور لڑ کا فکاح نیس ہوسکتا ، کیونکر لڑ کے کا والدہ آپ کے جمانی کی رضا ٹی ماں ہے، اور اس پڑگی ک رضا ٹی داد کی ہے۔ لڑ کا اور لڑ کا فکاح آب ایو جا جھے بچا اور جبھی کا فکاح۔

دُوده شريك بهن كى بيني سے نكاح

سوال:... کیا دُود هشر یک بمن کی بینی سے نکاح جائز ہے؟ جواب: ... جائز نبیں، وہ حقیقی بھائمی کی مثل ہے۔

 <sup>(</sup>۱) "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء: ۲۳).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: يحرم من الوضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داؤد، باب ما يحرم من الوضاع ما يحرم من النسب ج: ا ص: ۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٣٣).

#### رضاعی والدہ کی بہن ہے نکاح جائز نہیں

سوال:...ایک نوجوان نے اپنی بھابھی کا بھین میں وُودھ پیا، اب جوان ہے اورا پی بھابھی کی نوجوان بہن کے ساتھ شادى كرناحا بتاب، كياشرى لحاظ ع فيك ب كنيس؟

جواب:... بها می اس کی دختا کی مال اوراس کی بین اس کی دختا کی خالدے، اور جس طرح نسی خالدے نکاح جائز میں ، ای طرح دختا کی خالدے میکن فاتر جائز فیس – اس لئے اس فوجوان کی شادی اس بھا مجی کی بین سے ٹیس ہو کئی۔ <sup>(1)</sup>

#### رضاعی ماموں بھالجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:... میری بیوی نے میری چھوٹی بین کوؤودھ پایاء اب مسئندیہ ہے کہ کیا میری چھوٹی بین کی شادی میری بیوی کے بمالی (میرے سالے) ہے ہوسکتی ہے انہیں؟

جواب:...ان ؤوده پلانے کی وجہ ہے آپ کی بیوی آپ کی چھوٹی بین کی رضائل ماں بن گل اور آپ سے سائے آپ کی چوٹی بہن کے رضاعی ماموں بن محے ،جس طرح نسبی رشتے کے ماموں اور بھائی کے درمیان ثکاح جا تزئیس، ای طرح رضاعی رشتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نیس۔

زید کی والدہ نے جیجے ہے اپنی جس بہن کو وُودھ بلایا، اُس کی اُڑی ہے زید کا نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...زیدکی دالدونے زید کی خالہ کے منسل بذریعہ حجیا ہے ؤودھ کے چند قطرے اس وقت ڈال دیے جب دو ا يك دن كي تمى ، تاكدان كاطل تر موجائ - زيدك نافي عين اس وقت صاحب فراثي تحيي - توزيد كارشداس كى خالد زاو ي موسكا

جواب: ...زید کی خالداس کی رضای بین بن تن اس ایتحال خالد کیاڑ کی سے زید کا عقد نیس موسکا۔ (۳)

### رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...مئله به که جهارے محلے میں کسی مورت نے اپنی پروئن کی مٹی کو دُودھ پایا تھا، یا دولز کی جس نے دُودھ بیا تھا، وہ شادی شدہ ہوگئ ہے، جس سےاسے ایک اولاد لیمنی بٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس بٹی کا نکاح اس اڑ کے سے ہور ہاہے، جس لڑ کے نے اس کی والدہ کے ساتھ وُ ووجہ بیا ہے، کیا بیڈکا آ جا مُز ہے؟

جواب:...رمنا في مامول بما في كا زكاح نبين بوسكنا، جس طرح تعقق امول بما في كانبين بوسكنا.. (^)

<sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب. (جامع الترمذي ج: ا ص: ١٤ / ٢، باب ما جاء ما يحره من الرضاع، مشكولة، باب الحرمات ص: ٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته (عالمكيرى ج: ١ ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>١١) العِناحوالة نبرا٢٠ ملاحظة مور

### بہن کا دُودھ پینے والی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال:...ميرى هقي مامول زاو بهن كي پيدائش كے وقت ميرى عمركوئي جاريا في سال تھي، ميري هقيتي بزي بهن نے میری ماموں زاد بہن کوتمن یا جارمرتبا پناؤوو حد بلوایا، اب ہم دونوں بی بڑے ہو مجے ہیں، کیا میں بڑی ماموں زاد بہن سے نکاح كرسكتا مون؟

جواب:...يلاكي آپ كي رضاعي بما في بموني ،اس سے تكاح جا ترخيس \_ (<sup>()</sup>

دُودھ پینے والی کی اولا د کا زکاح ، دُودھ پلانے والی کی اولا دے جائز نہیں

سوال: ... الف' نے اپنی بھانمی کواس کی والدہ کی بیاری کے دوران کچ عرصہ تک وُودھ بایا، اس طرح '' ب'' الف' کی بھاٹی ہونے کے ساتھ ساتھ رضا کی بٹی بھی بن گئ ۔ اب معلوم بیکنا ہے کہ کیا" الف" کے بچوں کا" ب" کے بچوں کے ساتھ دکا ح جائزے؟ جبکدان کاتعلق فتدِحندیہ ہے۔واضح رہے کداب"ب" کے بیے بھی جوان ہو گئے ہیں اورشاوی کے قابل ہیں۔ یہاں یہ مجى وضاحت كرودل كر كيميمولوي حفرات نے ان كے نكاح كونا جائز قرار ديا ب، جبكه بكيمولوي حفرات كا كہنا يہ ب كر"ب" ك بحول كا" الف" كمرف ان بحول ن نكاح جائز نبيل ب جوكة"ب" كما تعددُ ووه شريك تع ـ

جواب:... جب آب لكيم بين كر: "ب" رضاى بني بن كى، توخود وي كدال بني كى اولاد كا نكاح بوسكا بي كاكن آب نے ہوتے دیکھا ہے؟ مجرسوال ہو چھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی..؟

رضاعی ماں بیٹی کی اولا دکا آپس میں نکاح

سوال:...مولانا صاحب!مب سے پہلے میں آپ کا تہدول سے شکریدادا کرنا جا بتا ہوں کدآپ نے میرے سوال کو روزنامہ'' جنگ'' کے جعد ۲۸رجون کے ثارے میں بعنوان'' سوال یو چینے کی ضرورت کیوں؟'' شائع فرمایا، اور وہ سوال د جواب بيتفا:

"موال:.." الف" في الى بما في كواس كى والدوكى بيارى كدوران كي عرصتك ووره بايا،اس طرح" ب" "الف" كى بما في بونے كے ساتھ ساتھ رضائى بني بھى بن كئے۔ اب معلوم يدكرنا ب كدكيا "الف" كے بچوں كا"ب" كے بچوں كے ماتھ ذكاح جائزے؟ جبكدان كاتعلق فقر حنفيہ ہے ۔ واضح رے كه اب" ب" كريج بحى جوان موسيح بين اورشادي كالل بير يهال ميكى وضاحت كردول كر كيم مولوى حضرات نے ان کے نکاح کو ناجا کر قرار دیا ہے، جبکہ کچھ مولوی حضرات کا کہنا ہدے کہ ''ب' کے بچول کا

<sup>..</sup> فالكل إخوة الرضيع وأخواته (1) يبحره على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع ... وأولَادهم أولَاد إخوته وأخواته. (عالمكيوي ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

"الف" كصرف ان يجول ع كاح جائز نبي ب جوكة"ب كيماته دوده ترك تعد

جواب: ... جب آب لکھتے ہیں کہ: ''ب' رضا گی بٹی من گی تو خورسو پنے کہ ماں بٹی کی اولاوکا نکاح بوسکت ہے؟ اِکمیں آب نے بوتے دیکھ اے؟ مجرموال پوچنے کی خرورت کیوں بٹی آئی۔؟'

موکہ فدورہ بالاسوال تا نیم سے شائع بھوااور دوانہ ہی ہوگی تم کے لئے سوال پو چھا کیا تھا بھرا ہی ہی کہ لئے کہ کہ فدکرہ دکار نا جا نزے۔دوامل یہ واقعہ جارے پڑوی میں ہوا تھا جس کی کا فلت نصرف تھا م پڑدیوں نے دیا الفاظ میں کی تھی، بلکہ شیخ کی مجد کے خطیب صاحب نے بھی واضی طور پر اس نکال کو فیر ٹر کی قرار درے کر نکال پر موانے نے ایک رکر دیا۔ نصرف یہ بلکہ انہوں نے یہ تھی فر بایا کہ چوتھن یہ نکاح کر پڑھا سے نگااور چوتھن اس نکال کی اقتر جب میں چینھی کا، ان وگول کا فکال نئے ہو جائے گا۔ مگر ان کراڑی کی ماؤں نے بہت وھری کا مظاہرہ کر کے ندمرف و نے نے میں اپنی اولا دی شاویال کروا میں، بلہ چور نے بچوں کی مشیناں می کر ڈالس ۔ اب معلم میکر با ہے کہ ان کا نکاح کر چوتھا نے والے مولو یوں کے دکاح کی کیا مشینے درہ گئی ہے؟ یہ واضی کر دول کرو نے شنے کی شادی میں ایک جوڑے کا فاح کر اپنی میں غیر خلکی مجدے نکاح خوال اورا یک جوڑے کا نکاح متحدہ عرب امارات میں ہوا ہے، اس طرح دونوں نکاح خوال حضرات حقیقت حال سے بینجر تھے۔

جواب:... جب نکاح خوافو کوفجر بی ٹیمی تو ان کا کیا گمناہ؟ پیلڑ کےلائے کی ماؤں کا کیا دھراہے، اس لئے نکاح پڑھنے ہے تھی بیافائ ٹیمیں ہوھے، بیدوونوں بدستور ہے نکاح رہیں گے اور زنا کے مرتخب ہوں گے۔ جو فیر سے ماں پٹی ہیں، چونکدر شامی ہاں پٹی کی ادلا دوں کا لکاح آئیس بین ٹیمیں ہوسکتا، مان دوفول لڑ کےلائے کو رکا فرش ہے کہ فورنا تلیجد گی اوشیا رکز کیسا اور قو بیکریں۔ ('

موال:... فدكوره نكاح كي تقريب من شركت كرنے والے لوگول كى إز دوائى حثيت بدُو سے شريعت كيا رو كئى ہے؟ اور اب انتين كياكر ناموگا؟

جواب:...جن نوگول کوان دونو ن کا پشته معلوم قعالوریه سنله می معلوم قعا که رضا می بال اور رضا می بنی کی اولا و کا آپس میں نگاح نہیں موتا ،ان کوجا ہے کہ کہا کہ اور نکاح کی تجدید کر کیا ۔ اور جن کو معلوم نہیں تقود و مغور ہیں ۔

موال:..علق محضیب صاحب محتمع کرنے پر ہم ان سے نکاح کی تقریب میں مجھ بھر پڑوی ہونے کی دجہ سے نکاح کے بعد منعقد ہونے والی شاوی کی تقریب میں چنومفوں کے لئے گئے تھے، آپٹر بیت کی رُوسے بتائے کہ امارے نکاح کی مثیت کیارہ گئے ہے؟

جواب: ...ایسےاوگوں کی تقریب میں بھی نہیں جانا جا ہے تھا، بہر حال آپ کا ایمان دنکاح تو صالح نہیں ہوا، لیکن آپ نے چھانہیں کیا، اس پر استغفار کرنا جا ہے ۔

<sup>(</sup>١), عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكولة من ٢٤٣).

سوال:... بحثیت ایک مسلمان کے ہم پر کیاؤ مدداریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا ہم متلیٰ کرنے والے جوڑے کو نکاح ہے روک كة بي؟ شادى شده جوز \_ كوشريت كى زو \_ كيماس اجائز تكاح كونم كر في كوكيس؟

جواب:..نکاح ہوا بی نہیں ،اس کے ٹم کرنے کا کیا سوال؟ا گران کورو کنا آپ کے بس میں ہے تو ضرور رو کنا جائے۔

دُودھ شریک بہن کی بٹی کے ساتھ دُودھ شریک کے بھائی کا نکاح جائز ہے

سوال:...ہنده (لڑکی) کے ساتھ زیدنے ہندہ کی ماں کا دُودھ زمانتہ رضاعت میں پیامواوراَب ہندہ کی ہٹی کے ساتھ زید كے چھوٹے بعالى كا نكاح موسكا ہے؟ بوج رضاعت كے بند وحرمت مي ونيس؟

جواب:...بندو، زید کی رضاعی بمین اوراس کی بی از بید کی رضاعی بها تخی به اور رضاعی بها تمی سے رضاعی مامول کے حقق

رُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح رُودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی ہے جائز مہیں

سوال:...زیدی بیوی کا ایک لڑی نے بھین میں وُودھ لی لیا تھا، کیااب اس لڑی کا نکاح اس فخص کے چھوٹے بھائی یعنی دُود ما پلانے والی کے دیورے یاز بدکی ہوگ کے بھائی ہے جائزے یائیس؟ نیزان سے اس بُک کا کیارشتہ بنا ہے؟

جواب:...دُوده پلانے والى كا بھائى اس اڑى كا مامول ہاوراس كا ديورلزى كا چاہ، اس لئے ان دونوں سےاس كا نکاح جا تزنیس۔ <sup>(r)</sup>

دُود هِ شريك بهن كى دُود هِ شريك بهن سے نكاح جائز ہے

سوال:...ميرى ايك پازاد بهن بادروه ميرى دُود ه شريك بهن بهى به بهار ع ملدكي ايك دُوسرى الكي بده ميرى پپازاد د کهن کا دوره شریک بمن ب آپ بتا کم که کیا بر اپپازاد کهن کا دوره شریک بمن سے نکاح جا کزے؟ جواب: ... دوره شریک بمن می دوره شریک بمن سے نکاح جا کڑے ، اگر دور آپ کی دوره شریک بمن فیمل ۔ (۲۰

دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح جیا کی بٹی سے جائز نہیں

سوال: ...ش افي دادي كا دُوده مي مجي في ليا كرمًا تها (پيد جر كرئيس ويسے بن)، جس كى كرمير ، داداني محي اجازت دے دی تھی، اب میری مثلنی میرے بچاکی بٹی ہے ہوگئے ہو کیااس سے میرا نکاح جائز ہوگا اور بیشادی ہو کتی ہے؟

<sup>(</sup>١) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) گزشته مفح کا حاشی نمبرا بلاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٣) وتمحل أخت أخيه رضاعًا (إلى قوله) وهو ظاهر. وفي الشاهية: (قوله وهو ظاهر) كان يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى (رد اغتار مع الدر المختار، باب الرضاع ج:٣ ص:١٤ ٢ ، طبع سعيد).

جواب:...ینکاح جائز نبین،آپاک از کی کے دضاعی چاہیں۔(۱)

## دادی کا دُودھ پینے سے چھااور پھوپھی کی اولا دے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...ميرا بچي<sup>د</sup>س کې تمرتقريبا ۳ سال ہے، اچي دادی <mark>ليني مير کي والده کا ؤود هديتيا ہے، کيونکه اس کی ای نے ؤوسرا بچه</mark> ہونے پروُودھ چھڑادیا تھا،اس لئے اس کی دادی نے صرف بہلاوے کے لئے اس کوایے سینے سے چیٹالیا اور آب جبکہ وہ ماشا واللہ تمن سال کا ہاس کی بیعادت پند ہو چک ہاوروہ بھٹردادی ہے چٹ کری سوتا ہے۔اس لئے آپ برائے مہر ہانی مجھے بیتاد یجئے کہ اس کاابیا کرنا کس حد تک جائز ہے؟ اور کیا اس بچے کا بیفل میرے اور اس کے دشتوں کے درمیان ماکل تو نہ ہوگا؟ اُمید ہے جلد از جلد میری پریشانی وُورفر ما تیں ہے۔

جواب:...جس بچے نے دوسال (اورایک قول کے مطابق ڈھائی سال) کے اغدراغد کمی عورت کا دُودھ ہیا ہو دواس عورت کار ضائی بیٹا بن جاتا ہے، اور اس کا نکاح ؤود ہا لیانے والی کی اولاد یا اولاد کی اولا دیے بیس بوسکیا ۔ ''پس اگر آپ کے بیج نے اپنی دادی کا دُودھ دُھائی سال کے اغرر پیا ہے تو اس کا نکاح اس کے چھاؤل اور چھو بھیوں کی ادلاد سے جائز خیس، ادراگر جھا تیوں میں ؤور د خبیس تفائض بہلانے کے لئے ایسا کیا محیاتواس سے حرمت ٹابت نبیس ہوتی ۔ <sup>(۳)</sup>

## کیادادی کا دُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چچاؤں اور پھو پھیوں کی اولا دے جائز ہے؟

سوال :... من نے مین میں ایک دفعه فی دادی کاؤود مدیا تھا، میری دادی کی سب سے چھوٹی اولاد یعنی میرے سب سے مچوٹے چھابھی مجھ سے تقریباً جاریا نج سال بزے ہیں،ان کے بعد میری داوی کے کوئی اورٹز کا یالڑی نیس ہوئی۔ میں نے بہت سے علما ہے سنا ہے کہ کسی عورت کی اولا و ہونے کے بعد اگر دوسال کے اندراس عورت کا ؤودھ بیا جائے تو اس کے بچوں ہے رضا گی بھا کی بمن كارشته موتا ب، دوسال كے بعد ينے سے دصاعى بعائى بمن كارشتنيس بوتا،اس لئے يس يو چھنا جا ہى موں كد كونكد ميرى دادى کی سب ہے چیوٹی اولا دہمی مجھے تقریباً جاریانج سال بزی ہے تو آپ بیربتا کیں کدھی اپنے بچاؤں اور پھوپھیوں کی رضا می بہن موں یانیس؟ اور میراان کے لڑکوں سے دشتہ ہو مکتاب یانیس؟

جواب:...اگراس وقت آپ کی داوی کی جھاتیوں میں رُووھ تھا تو آپ اپنی دادی کی رضا تی بنی اور بچاؤں اور

<sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولَادهم أولَاد إخوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ويثبت التنخريم في المدة فقط. (رد اغتار مع الدر الدر المختار، كتاب الرضاع ج:٣ ص: ١١١). وفيه! هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح. (أيضًا ج:٣ ص:٢٠٩).

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة).

<sup>(</sup>٣) إمرأة تعطى ثنيها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في لديي لبن حين ألفمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهنها جاز لابنها أن يتزوّج بهلاه الصبية. (رد اغتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٢١٢).

۔ پوہمیوں کی رضائل بین بن میں اور اگر چھاتیوں میں وووھ فیل تقالع ٹی ٹی کو ببلانے کے لئے دادی نے ایسا کیا تھا تو حرمت

# دادى كا دُودھ پينے والے كا نكاح اپنے بچاكى اولاوے جائز نہيں

سوال:...بم سات بعائى بين، ميراس في چودا بعائى المي يجرب، جس كانام صبيب به، تدرت في يجي بي عياعظا كيا ب، ميرى والدوصا حبث مير سيني كومير سي بعائى كساته واينا ووه بلايا بـ كياميرا وينااب اپ ذومرك كى چا كر س شادی کرسکتاہے یانیس؟

جواب:...آپ کابیٹا پی دادی کارضا کی بیٹا اوراس کی اولا و کارضا می بھائی بن گیا ،اس لئے کسی چیااور بھوپھی کے گھر اس .... کارشتهٔ نیس ہوسکتا۔ <sup>(۳)</sup>

## دادی کاؤودھ یہنے والے کا نکاح اینے بچیا کی لڑکی سے جائز نہیں

سوال: ... ہم سات بہن بھائی ہیں، جن میں سب ہے بڑا میں ہوں، اور سب سے چھوٹی میری بہن ہے۔ بھین میں نمیری مال نے میر سے لڑ کے کو العنی اپنے ہوتے کو ) وُووہ پلایا۔ میری بیوی نے بھی میری سب سے چھوٹی بہن کو وُووہ پلایا۔ بعد میں، میں نے اپنے ای اڑکے کا نکا، "اپنے تیسرے بعائی کی اڑکی ہے کردیا، جو کہ جھے چھوٹا ہے، اور میری چھوٹی بمن سے بڑا ہے۔ آیا بید کا ح سيح ب ابند بانيس؟

جواب: ... بدنكاح جائزتيس، كونكمة ب لايكاجس في آب كى مال كا دُووه بيا ب، وه افي دادى كارضا كى بينا ب، اور آپ کی ماں کی اولاد کا رضا کی جمائی ہے۔اس کا عقد آپ نے جس اڑک سے کیا ہے، وہ اس کی رضا کی جیتی ہے۔جس طرح نسبی جیتی کا نکاح نیس بوسکنا، ای طرح رضا می بیا بیختی کا بھی نیس بوسکنان اسے نے جو نکاح کیا ہے، وہ نکاح نیس بوا، اگر زمعتی نه بولی بوتو دونوں کا مقد دُ دسری جگد کردیں، طلاق کی ضرورت نہیں۔اورا گرخدانخواست زخصتی بھی کردی ہے تب بھی دونوں علیحد گی اختیار کرلیں۔

#### دادی کا دُودھ یہنے والے کا نکاح پھوچھی کی لڑکی ہے کرتا

سوال: ...عبدار حمن نے سوتے میں اپنی دادی کا ذورہ لی لیا تھا، کوئلہ دادی نے اپنے ہوتے یعیٰ عبدار حمٰن کو اپنے پاس سلایا ہوا تھا، جب اس کی دادی جا گ تنبی تو دادی نے اپنے ہوتے کو ہٹادیا، اب عبدار حمٰن کا نکاح زاہدہ سے جو کہ عبدار حمٰن کی چوپھی

 <sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواله. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣). (٢) العراد بالمعن الوصول إلى العرف. (ود الهناو، باب الرضاع ج:٣ ص: ٢٠٩). فيزا كنده منح كا ماثيرتم الريكيين.

اینا،نیزگزشته منح کا حاشی نمبر۳ دیمعیں۔

ك كرك ك ب، موسكات يانيس؟ اوراس طرح اكرزاهوا في نافى كاؤوده في ليتى اورعبدالرطن نه يتاتو كرمى فكاح بوسكا ب انبير؟ یاا کردونوں نے ہی پیاہوا ہو؟

جواب:...دونوں صورتوں میں عبدالرحمٰن اور زاہد ہ کا فکاح نہیں ہوسکنا ،اورعبدالرحمٰن کا فکاح اس کے پچاؤں اور پھو پھسے ں کی اولاد میں سی لڑ کی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (۱)

اگردادی کے بیتان میں وُودھ ندہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بیچے کے مندمیں بیتان دے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی

سوال:... کیلے دِنوں آپ کے کالم میں بڑھا کہ ایک بچہ اگر اپنی دادی کا دُووھ پیٹے تو اس کا نگات بچاز اداور بجو پھی زاد بہنوں سے نہیں ہوسکتا۔ اس عمن میں یہ وضاحت بھی مطلوب ہے کہ اکثر وادی عمر کے اس دور میں ہوتی ہے کہ اس کے پیتانوں میں · ووو فيس بوتا، (مير ب خيال من ) ال صورت من كدواوي كة خرى يج كي عربي بين سال ب زياده بو يكي ب اليكن بح ك رونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دادی ہوتے کو خاموق کرنے کے لئے اس کے مندیش تو لیتان وے دے جبکہ دُود ہوندا ّرہا ہو، اس صورت مين بحي كما مندرجه بالاستله بوكا ياس كا اطلاق مند بوكا؟

چواب:...اگردادی کی جماتوں میں دُودہ نہو، یوں بی بچے کو بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تو اس سے حرمت ابت نہیں ہوتی ،اورمندرجہ بالامشلے کااس پر اِطلاق نبیں ہوگا۔

جسعورت کا دُودھ پیاہواُس کی بوتی سے نکاح جائز نہیں

سوال:...میری شادی کوعرصہ دس سال ہو مجے ہیں،میرے فاد نمیرے پھوپیمی زاد ہیں، جب دہ ایک سال کے تصافران کی دالدہ نوت ہوگئی، اور میری دادی ان کواینے ساتھ محرلے آئیں۔اور تقریباً دوسال تک اپناؤ دوھ پایا۔ یا یول کہئے کہ جب روتے تھے تو دادی اپنا دُووھ مند میں ڈالتی، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس دقت دُودھ نہیں آتا تھا۔ سوچنے والی بات بیرے کہ جب ؤودہ نہیں آتا تھا تو دوسال تک کیا پیتے رہے؟ اور دُودہ صند میں ڈالنے کے بعد جیب مجمی کر جاتے تھے۔فرض کریں اگر دُودھ نہیں آتا تھا، مرف جوتے ہی تھے تو بھی کیا نکاح جائزے؟ کیونکہ ہماراہشتہ بھااور بھتی کا بنآ ہے۔ یو چھنا یہ ہے کدا گرؤووھ یے تھے تو کیا ہمارا لکاح جائز ہے؟ کیا ہے جائز ہیں؟ مجھے اس بات کاعلم ابھی در سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر در سمال تحی، میں بہت پریثان ہوں ،اگرنکاح جائز نبیں تو اَب اس کا کیاحل ہے؟

<sup>(1)</sup> يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٣٣). (٢) إمرأة كانت نعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك الا من جهتها حاز لابلها أن يتزوّج بهذه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢١٢. باب الرضاع).

جواب:...اگردادی کا ذرده تھا تب قرآپ دونوں کا پڑھ جائز تھیں، اوراگر ڈودہ نیس تھا، یونی بچے کو بہلانے کے لئے اس کے مندیش ڈودھ دے دیا کرتی تھی قرشتہ جائز ہے<sup>0</sup> بہر حال اس کی تحقیق یا قروادی ہے ہو کتی ہے یا اس زیانے کے لوگوں ہے، اگرآپ کے شوہر نے واقعی آپ کی دادی کا ڈودھ پیا ہوا دراس کا کھی ثبوت مبیا ہوجائے قرطیحد کی اِحقیار کر لیس، اگریکی ثبوت نہ ہوتو خواد کو ادوم میں نہ بڑیں۔

## والدنے جسعورت کا دُودھ پیا،اولا د کا نکاح اُسعورت کی اولا دہے جائز نہیں

جواب:...چوٹے بمائی نے اپنے لائے کے لئے جم لڑکی کا پرشتہ اٹکا ہے، دولز کی اس لڑکے کی رضا کی پیوپھی ہے، اس لئے اس لڑکے کا پشتہ الرکا کے خیس ہوسکتا۔ (\*)

## نواسے کورُودھ بلانے والی کی بوتی کا نکاح اس نواسے سے جائز نہیں

سوال:...ميرى الميانية اسية نو أسيحوكيين عن ودوه بلايا بي أيكن اب اس كى شادى الى بي بوتى سيرانا جا اتى ب، نوكيا بيانات جائز وكالي شارى ا

جواب:...آپی اہدیے جس نواسے کو ورد یا باہدوں کا درمنا کی بیٹائی میں اور ماسی اولا وابون کی میں گیا، اس کے لڑکوں کی اولا دکار مندا کی بچالو لاکور مندا کی ماموں بن کیا، اور جس طرح حقیق بیٹی با بوائی سے نکار ٹیٹیں ہوسکا ای طرح رمنا کی بیٹی یار مندا کی بھادتی ہے مجھی فاح ٹیس ہوسکا <sup>23</sup>اس کے آپ کا اہدیکا اپنی بی تھی سے مالاک کے نکاح کرنا می گھیس۔

### چھوٹی بہن کو ُ درھ پلا دیا توان کی اولا دکا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال:...دونگی بینیں ہیں، ایک شادی شدہ ہے اورایک چے یاہ کی، کی جمیوری کے تحت بزی بمین مچوٹی میمن کو اپنا ؤود ھ پیار بی ہے، چھوٹی بمین کمی اب بال بچ دارہے، اب وہ اپنی بڑی بمین کے لاکے سے اپنے لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہے، کیاوہ شریعت کی ڈوے اپ اکرسکتی ہے؟ جیکیدرڈوں خاندان راض ہیں۔

 <sup>(</sup>١) إمراة كانت تعطى لديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديى لين حين القمتها ثديى ولم يعلم ذلك إلا
من جهتها جاز لابنها أن يترزج بهذاه الصبية. (شامى ج:٣ ص ٢٠١٢، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) عن على ....... إن الله حَوْم من الوضاعة ما حَوْم من النسب. الحديث. (مشكوة ص ٢٢٣٠، باب الهومات). ٢) أنضا.

جواب:... جب بری بہن نے چوٹی بمن کو ووج پایا تو چوٹی بمن رضای بٹی بن گی، اور بری بمن کی اولا داس کے 

## نانی کا دُودھ یہنے والے ارتبیں نانی کا دُودھ یہن سے جائز نہیں

موال: ... بمری مان نے میرے بھا بچ کو دوھ پایا اور جی اٹج اگری کی شادی اپنے بھانچ سے کرنا چاہتا ہوں ،کیا پیرشتہ - 2

۔ جواب :...جس لڑ کئے نے آپ کی والمدہ کا ؤودھ پیا ہے وہ آپ کا رضا کی بھائی ہے،اس ہے آپ کی لڑ کی کا ٹکاح جائزتیں۔ (۲)

# نانی کا دُودھ پینے والی الڑی کے بھائی کی شادی خالد کی بیٹی سے جا تزہے

سوال:...مرے ماموں نے میری ای کا دووھ پیا تھا اور میری بری بہن نے میری نانی کا دُودھ پیا تھا، اس حساب سے ہم سب رضائی بہن بھائی ہوئے، اب ستاریے کم میری فالدکی ایک اڑکی ہے، جس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، پکھ لوك كيتے ين كريد شادى نيس بوعتى كوئى كہتا ہے كريد شادى بوعتى ہے۔ آپ قرآن دسنت كى روشى سے بتاكي كريد شادى بوعتى

. جواب:...آپیکی جس خالد کالائ ک سے آپ شادی کرتا چاہج ہیں، اس نے یاس کی لڑ کی نے آپ کی ای کا ؤور ھیٹیں بیا، نداس لاک فرانی نانی کا دوره بیاب،اس لے اس لرک سے آپ کی شادی جا رہے۔

### نانی کا دُودھ یینے والے کا زُکارہ اپنی خالہ یا موں زاد بہن سے جا ترجیس

موال:...يرے بزے بينے نے اپنى تائى يىنى يرى اى كا يمرى چو ئى بين كے ماتھ دُودھ يا ہے، اس كى شادى ش اپنى معلى يمن بني كرنا بالق مول ، كول كبتا بكراي كرنا جائز ب، كول كبتا بكرنا جائز ب. آب قرآن ومنت كار دفئ شراس كأتفصيلي جوانب وسدير

جواب: .. آپ کے جم لڑ کے نے اپنی بانی کا ؤودھ پیاہے، وہ اپنی بانی کا رضا کی بیٹا بن کیا،اس لئے اس کا اٹائل اپنے کی مامون باخالہ کی لڑی ہے نہیں ہوسکتا۔(۲)

<sup>(</sup>٢٠٢٠١) يمحره على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع واخوات. زعالمگيري، كتاب الرضاع ج: 1 ص ٣٣٣٠. عن على أنه قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فناة في قريش؟ فقال له: أما علمت أن حمرَة أحي من الرضاعة، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (مشكُّوة، باب اغرمات ص: ٢٤٣، طبع قديمي، أيضًا: ترمذي ج: ١ ص: ٢١٤، طبع قديمي)

### نانی کی پوتی سے شادی جس کونانی نے وُووھ پلایا ہو

سوال:...بم اپنے بعانی کی شادی اپنی تانی کی پوتی ہے کرنا چاہتے ہیں، بیکن نانی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پوتی کوؤودھ پایا ہے، کیا بیشادی جائز ہوگی؟

جواب:...اگر چاکک گورت کے کہنے ہے د ضاعت نابت نہیں ہوتی ، ایکن اِحقیاط کا تقاضایہ ہے کہنا فی کی بات کوجی سمجما جائے اور پیدشته نرکیاجائے ، واللہ اکلم!

نانی کا دُووھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑکی ہے جائز نہیں

سوال:...میریاز کے حامد خان نے انجی سب ہے چوٹی خالہ کے ساتھ اپنی نائی کا دُودھ پیا تھا، اب اگر حامد خان کا پرشتہ اس کی سب سے بزی خالہ کی ان کرویا جائے قواس میں کوئی جرج تو نہیں؟

جواب:...اگرچ بزی خالد نے اس کے ساتھ ، ای زیانے ہی ؤودہ خیس پیامگر پیا تو ای نائی کا تھا ، اس اِ صّبار سے بزی خالہ رضا کی بہن بن کی اوراس کی اُڑ کی ایما تھی بین کی ، اس دجست نکاح ناجاز ترجوگا۔ (۲)

#### ايك دنعه خاله كاؤوده پينے والے كا خاله زاد سے نكاح جائز نہيں

جواب: ... بینکاح باطل ب، جیسے کوئی مختص اپنی تکی بمین سے مقد کرلے ... نینو ذبانند... - اس شخص پرلازم ہے کہ فورا تو برکرے ادرا چی بمین کوالگ کردے، در شدماری عمر بمین سے بدکاری کا ذبال اس کی گرون پر دہے گا، ادرا ندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ شہرہ - (۲۰)

جولوگ اس باطل فلاح میں شریک ہوئے ، وہ محی شدید کتاہ میں جتلا ہوئے ، اس سے آب کریں ادر اس فض کو ملیحد گی پر مجبور کریں۔

 <sup>(</sup>١) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٢٢٣؛ باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) محزشة منح كحواله جات لما حقافرماية \_

<sup>(</sup>٣) والفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، والها واجبة على الفور. (روح المعانى ج: ٢٨ ص: ١٥٩ طبع بيروت).

#### رضاعی خالہ کی دُوسرے شوہرے اولا دبھی رضاعی بھائی بہن ہیں

سوال:...میری خالہ جان نے دوشادیاں کیں، ووائمی پہلیٹو پر کے گھر ش آ یا وقیس جب جھے ؤودھ پلایا، اور پھر میری اس خالہ کا ووشو ہروفات پا گیا۔ اور بھر خالہ جان نے حالات سے تھے آ کر ڈومری شادی کرئی اور اس شوہر سے بٹی پیدا ہوئی، اب میرے والدین اور میری خالہ جان آئیں ہیں رشتہ کرتا چاہتے ہیں، یعنی خالہ بٹی بٹی کے ساتھ میری شاوی کرنا چاہتی ہیں تو کیا بینکا ح جائزے؟

جواب: ..جس خالدني آپ کورُ ووه پلاياب اس کي اُڙ کي سے آپ کا نکاح جا ترجيس .. (١)

#### اليي لڑكى سے نكاح جس كا دُودھ شوہر كے بھائى نے پيا ہو

سوال:...میں نے مجلے سال اپن بٹی کا ڈکا م آیک ایسائر کے سے کردیا جس کے بڑے جمائی نے میری لڑکی کا ڈودھ پیا ہے، اب جمھے پر بشانی ہے کر آیا بیاڈکا سے مجموعات مجموعی ؟

جواب :... يداكاح صح ب رياني كي ضرورت نبيل.

## نانی کا وُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح خالہ زاد بہن سے جائز ہے

سوال:... بیری متلق میرے خالہ زادے ہوئی، اور میرے جیٹھ نے میری ٹائی کا ؤودھ پیا ہے، جس کی اجدے وہ میرے مامول بھی ہوئے ، مجھے آپ سے یہ چھنا ہے کہ آیا میری شادی میرے خالہ زادے ہوسکتی ہے ایسیں؟ جس سے میری شادی ہوگ انہوں نے میری نائی کا ؤودھ نیس پیا تمران سے بڑے بھائی نے ؤودھ پیا ہے۔

جواب:...جس/زے نے آپ کی نانی کا ؤود ھٹیمیں بیااس سے نکاح جائز ہے،اس کا ہزا بھائی آپ کار صافی ماموں ہے اور رضا فی ماموں کے هیتی بھائی ہے نکاح ڈرست ہے۔ (r)

## مردوعورت کی بدکاری سے ان کی اولا د بھائی بہن نہیں بن جاتی

موال:...ير يجري يكون كه دوست "ف" كى مجديومه ميلا پيغ مرحوم دالد كه دوست كى يني كے ساتھ شادى بول تقى، چندردز بيلے جمدي رايك علين انجشاف بواب، ايك شخص نے جو" ف"ك والد كساتھ او ب كا كاروبار كرتا تھا، تجھي بتايا بـ كد" ف" ك والد نے اپى جوانى بى اپنج اى دوست كى يوق ب جاكارى كائى ، جم كى يني ب اب" فى " نے شادى كى ب اس بدكا دى كا

 <sup>(1)</sup> بحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ا ص: ۳۴۳، طبح رشيديه كوتله).

<sup>(</sup>٣) فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلّا أمّ أخيه من الوضاع فإنها لا تحرم. (ود اغتار، باب الرضاع ج.٣ ص: ٢١/ طبع ابج ابم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) كول وجرمت بين "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء ٢٠٠).

عظم مرف ان دونوں کوتھا۔ اس کا کہنا تھا کہ " خ " کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ بوسکتا ہے کہ اس کے دوست کی بٹی دراصل اس کی ہو، اور پھرائے بھی کردیا تھا کہاس بات کا علم کی کو نہ ہونے وے ، ور نہ ووائے بیس جپوڑے گا۔ اس عورت کا پچھ عرصہ کے بعد انقال ہوگیا'' خ''کے دالد کے انقال کے بعد اس بو یاری کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق ندر ہااور'' خ'' کی شاد کی کا بھی اسے کوئی علم ند تھا۔وہ آ دی'' خ'' کو بیہ بات بتادینا چاہتا تھالیکن ہی نے اسے فی الحال ایسا کرنے ہے منع کر دیا ہے۔اب آپ براہ کرم نہ ہی نقلہ نظر ے بتائے کہ کیا کیا جائے؟

جواب :...ان دونوں کا نکاح شرعاً صحح ہے۔ اوّل آواں بیو پاری کے بیان ہے اس کہانی پراعتی دکرنا ہی گناہ ہے۔ دوم مرد و مورت کی بدکاری ہےان کی اولا دبھائی بمین نہیں بن جاتی، اولا دکا نکاح آئیں میں جائز رہتا ہے۔ (۳)

باب كودُ ودھ يينية بيچ كاحجوڻا بينا

سوال: ... كِيدُوكُ كَتِيَّ إِن كَهُ بِابِ ابْ اسْ يَحْ كَا جُوكُما بِيِّ الْ كَا وُدِدِهِ بِيَّا بِ، يَجِي كا بحابوا جبونا ندتو بجم كه اسكتاب اورند لی سکتا ہے۔ جو بیجے ماں کا دُووھ پیتے ہیں وہ پچھ کھا تو سکتے نہیں، محروہ گلاس سے پانی اور دُودھ دغیرہ اکثر پیتے ہیں، اور گلاس میں كون كهي أما تائوه وياموا ياني ياؤوده باب لي سكتاب يانبين جبك بجياتي مان كاذوده يحل بيتا ہے؟

جواب:... باپ اگر دُود هه پیتے بیچ کا حبوٹا کھا لی لے تو اس میں کو ٹی حرج نہیں ۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ پرکوئییں کھا لی سکتا ،

بہن کے شوہر کی اولا د جو دُ وسری بیوی ہے ہو،اُس سے شادی کر نا

سوال:...زیدکی بمن کی شادی بحرے ہوئی، بحرے ہاں ایک عددصا جزادے کی ولاوت بوئی، لیکن بچر عرصے بعدزید کی بمن اپنے خالق حقیق ہے جا لمی بھرنے دُوسری شادی کرلی، بحرکی دُوسری بیوی ہے مزید بیجے ہوئے ، جن میں لڑ کے بھی ہیں اورلڑ کیاں مجى معلوم بدكرنا ب كدكياز يدكر ك ومرى يوى بهون والحال كي عادى كرسكاب يأنيس؟ نيززيد كي منك بها نج في بمرك دُوسری بوری کا دُود دو تیجیچ میں نے کرتقریباً سات آنھ سال کی عمر میں بیا تھا، مینی رضاعت کا سئلہ بھی ہے ۔ پختر م! جواب ہے مطلع فرما کرجاری أنجصن دُ ورفر ماد یجئے۔

جواب:...زيدكا نكاح ببنوكى كى دومرى يوى يه وفي والى اولاو يه الوسكا برزيد كم بعافج في دومرى يوكى كاجو رُودھ پیاہے،اس سے زید کے حق میں رضاعت کا مسلمہ پیوانییں ہوا۔ زیدا نے بھانچ کی رضا می بہن سے نکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالَى: "إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عندالله عظيم" (النور:10). (٢) ويحل الأصول الزاني وقروعه أصول المزنى بها وقروعها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٠١٠ فصل في المرمات).

بيوى ، شو ہر کا جھوٹا دُودھ لي لے تو کيار ضاعت ثابت ہوگى؟

سوال:...اگر يوي بثو ہرکا جموءًا وُوده، ياني، کھانا اِستعال کرلے تو کيا دوشو ہرکي وُوده شريک بهن بن جاتي ہے؟ جواب: نبین! رضاعت کا تھم مرف مورت کے دُودہ سے تعلق ہے، وہ مجی اس وقت جبکہ دونوں بجوں نے شیرخوارگ کے زمانے میں یہاہو۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>١) وهو مصّ لدى أدمية (إلى قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح. (شامى ج: ٣ ص: ٢٥٩، باب الرضاع، طبع ايچ ايم سعيد).

## خون دینے سے حرمت کے مساکل

### این لڑ کے کا نکاح الی عورت ہے کرناجس کواس نے خون دیا تھا

سوال:..زیدنے اپنے ایک قریش داد کی بی کوئیر دو میت چھوٹی تھی ،اس کے بیار ہونے پراس کواپنا خون دیا تھا ،اب زید بہوا ہتا ہے کہ اس کے لائے کی شادی اس لائی ہے ہو جائے کیا یہ جائز ہے؟

جواب: ... خون دینے سے ترمت ٹابت نہیں ہوتی ،اس لئے اس لڑ کی سے تکاع جائز ہے۔ (۱)

جس عورت کوخون دیا ہو، اس کے لڑکے سے فکاح جائز ہے

سوال:...ا کیسالز کی نے ایک بودهم محورت کوخون دیا ہے، اب اس محورت کا لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی ہو کتی ہے ایمینی:

جواب: ... بوعتى ب بخون دي يحرمت ابت نيس بوتى - (١)

بہنوئی کوخون دیے ہے بہن کے نکاح پر کچھا رنہیں پڑتا

موال:..زیدنے اپنی گل بمن کے ثوبر میں اپنے بینونی برکو بیناری میں اپناخون دیا اپنی اب بمر کے جم میں اس کے سکے سالے کا خون داخل ہوگیا ،کیا اس سے کم کا چیا ہو کا حیا اللہ ہوجائے گا؟ جواب:...اس سے نکاح کر کو کی افزیس پر تا۔ (۲)

#### شو ہر کا اپنی بیوی کوخون دینا

سوال:...جرےا کیے اگر یع کی بیوی بخت تیار ہوئی، اس کوخون کی منرورٹ تھی ، کسی رشتہ دار بھن بھائی کا خون اس کےخون سے نہا اجم خاو بمکا خون اس کروپ کا لگلا اجرافا دیا گیا، اب والک کے کہ میاں بیوی کا درشتہ تام نمٹنس رہا۔ (۲۰)

جواب: ...لوگ غلط کہتے ہیں ، دوبدستورمیاں بیوی ہیں۔ <sup>(۶)</sup>

<sup>(</sup> ۲۱ ٪) (و نظيره) مص رجل لمدى زوجه لم تحوير. (شامى ج: ۳ ع. ۲ من ۲۲۵، جب يوك) اازده پئے سے7مت تاریخ کل بول آلا خران دیئے سائل آین آزائر 7 تاریخ کا برگزار کی گفتان کا فاقد العضی، کتاب العظر والاباحة ج: ۷ ص: ۱۵۲). إنتقال المدم من شخص لآغور. (اللجنة المدائمة ج: ۲۱ ص: ۳۲).

#### جہیز

#### موجوده دورمين جهيز كى لعنت

سوال:..نی وی پردگرام" تعنیم دین میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مقرّزنے غیر مثر وطور پر جیز کو کافراند رم اور زم بدقرار دیا۔

ا :.. کیا قرآن دسنت کی ژوہے جیز کو کا فراند ہم اور تیم بدکہا تیج ہے؟ ۲:.. کیا حضوص کی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جیز دیا تھا؟

جواب:..." جھڑا 'ان تحافظ اور سامان کانام ہے جو والدین اپنی بنگی کوزخست کرتے ہوئے دیے ہیں۔ '' پیروست و مجت کی طامت تھی، بشرطیکہ فرد و نمائش ہے پاک ہوار والدین کے لئے کسی پر بیٹائی واڈیت کا باعث ند نمآ ہوہ میکن مسلمانوں کی شامت اعمال نے اس رحت کوزخست بنادیا ہے۔ اب لڑے والے بڑی ڈھٹائی ہے یہ کیلئے تی ٹیس کلکہ پوچھے بھی ہیں کہ جھڑ کتا ہے گا ور شام رشت کیس گے۔ای معاش آن کا ڈکھ تجھے ہے کھڑے ہوالدین کے لئے بچوں کا عقد کرنا وہائی جان میں کیا ہے۔ اگر اسے اکم اس جھڑ کی گفت کو 'کافر اندم'' اور' ترام بیڈ' سے بھی زیادہ خت الفاظ کے ساتھ یا دند کیا جائے ۔۔۔؟

آپ نے آنخضرت کملی انفرطیہ ملک بارے میں دریافت فریا ہے۔ کدکیا آپ ملی الله علیہ والم نے اپنی صاحب زادیوں کو چیزویا تھا؟ تی بال اویا تھا، کشن کی سرے کی کتاب میں بے رہے گئے کہ آپ ملی انشرطیہ والم نے اپنی چیزی بنی ماتوں فاطمیۃ الز ہراور میں انشرعہا کو کیا جیزویا تھا؟ وہ چیاں، پانی کے لئے دو مشکیرے، چڑے کا کدا جس میں مجوری چیال جری ہوئی تھی، اور ایک جاور (''کیا آپ کے بیال بھی بیٹیوں کو بجی جیزویا جاتا ہے ۔۔۔ ؟ کاش ایم سرمیت نبوی کے آکہتے بھی اپنی سرت کا چرو سنوار نے کی کوشش کر کی۔

<sup>(</sup>١) الجهاز ما زقمت المرأة بها إلى زوجها من الأمتعة ...إلخ. (قواعد الفقه ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) حداثنا عبداله حداثي أبي ثنا عندان قنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن أبيد من على رضى اله عند أن رسول الله صلى الله على وسلم المسلم المسلم

#### جهيز كى قباحتيں

سوال: ..لڑک کو دالدین کی طرف ہے جیز دیتا سنت ہے یا نہیں؟ خواہ جیز تھوڑا ہو یا سوجودہ زیانے کے اعتبارے؟ کیونکھ صفور صلی الشدطیہ دملم نے اپنی دوبیٹیوں کو جیزئیوں یا۔

جواب:...دالدین کی طرف سے لڑک کو چوتد و باجاتا ہے اے" جھڑ" کتے ہیں، ادوا پی حیثیت کے مطابق والدین ٹیکا کو کچھ نہ مجھ دیتے ہیں۔ پس اگر نمودون کش کے بغیر والدین بیٹی کواپی حیثیت کے مطابق کچھ دیں تو یہ بلاشر سنت ہے۔ کین ہمارے دور پش جس جیڑکا روان تے ، دوسنٹ نیس، بلکہ بدھت سیند ہے، جو بہت کی قباع سول کا مجموعہ ہے۔

الله :.. الرك والول كى طرف ع جيز كامطالب وتاعي ، اوران كايمطالبشر عاجر ظلم بدل

دوم:... چنگداڑ کی کے دالدین کو معلوم ہے کہ اگر بھاری مقدار ش جیزے دیا گیا تو بٹی کوسرال میں نظرِ تقارت ہے دیکھا جائے گا اوراے سال تندول کے سوسو طعنے سننے ہوں گے، اس لئے خواہ ان میں جیز دینے کی سکت ہو، یا نہو، وہ اس کا انتظام کرنے پر مجبورہ سے بیں ۔ طاہرے کہ جیز کے بارے میں ہیڈ وہنے سراسر جا لجیت ہے۔

سرم :.. لزگ دالے جمیز کی دجہ سے لڑکی کو خفا کے رکھتے ہیں، یے بھی سرا سرطم ہے۔ چہارم :.. جمیز کے لئے بسادہ قات سردی قریفے کئے جاتے ہیں، یہ بھی جرام ہے۔ (۲)

نیخم :...اس جیز کی با قاعدہ نمائش ہوتی ہے، یہ ریا کاری ہے۔

عشم ندراس جیز کے دوان کی وجہ بہت والدین اٹی بچیل کا عقد ٹیل کرسکتے ، اور ندان کا دِشتہ آتا ہے۔ ان وجو اے معلوم ہوا کہ موجود دور میں جیز کے نام ہے جواحت ہم پر مسلط ہے، بیسٹ ٹیل ۔

### جهزی شرعی حیثیت

سوال:..اسلام میں جہز کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...لاک کو دیاجانے دالہ جیز دالدین کی طرف سے لاکی کا تخت ہے، اس لئے اگر دالدین بغیر جر واکر ان سکا در بغیر نمود دنمائش کے لاکی کو تقد دیے ہیں، تو اس کے ناجا تز ہونے کی کوئی دہیش۔اورلاکی کو جیز دیے ہوئے نمود دنمائش کرتا، <sup>(n)</sup> یا پی دیثیت سے زیادہ اجتماع کرتا ، بایہ چھنا کہ جیز و سے کے بعدالاکی کا دراف شرکوئی شمین را با تفعا فلط اور ترام ہے۔

<sup>(</sup>١) أَلَا لَا يَحَلُ مَالَ امْرَى: مَسَلَّمَ إِلَّا يَطِيبُ نَفْسَ مَنْهُ. (مُسْتَدَأُحَمَدُ جَ: ٥ ص: ١٣٠).

 <sup>(</sup>٢) "وَأَخَلُ اللهُ النَّبْيعُ وَحُرُّمُ الرِّبؤا" (البقرة: ٣٤٥).
 (٣) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميوات وارثه. قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجة ورواه البههقي. ومشكوة ص ٢٩٦٠ع. وفي حاشية المشكرة: وجه المتاسبة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول المهرات من مورثه فعاب في العاقبة لقطعه كذالك يعيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها، والله أعلم. طبيق. (مشكوة ص:٢٣٦ حاشيه نمبر ٨، باب الوصايام.

#### جهزار کی کاحق ایاسسرال کاحق؟

سوال :... جنی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بیرموال ۱۱ ماگست ۱۹۸۹ می ابنا مت میں آپ ہے کی نے کیا تھا، جس کا جواب آپ نے بید یا تھا کہ: " جنیز اس تخفے کانام ہے جو والدین کی طرف سے لاکی کو دیا جا تاہم، اگر والدین اپنی خرش سے اس لاکی کو کچھ دیتا جا بیں اور کوئی حربی جنیز کوئی کی ملکیت وہتا ہے لاکی کے سروال والوں کا اس سے کو فی حلق ٹیس ''

آپ کے دری ہالا جواب سے بینا ہر ہوتا ہے کہ دالدین اپنی خوقی ، درضا اور مرض سے اپنی تی کو کچھود بنا چاہیں، وقو سے سختے ہیں۔ لیکن موال بید ہے کہ لڑے کی بخن سر ال دالوں کی طمر ف سے دالدین اواس بات پر مجبور کرنا اور مطالبہ کرنا کہ جیزیم میں الفال بخز ہوتا چاہے ، ایک اس تک ذرست ہے؟ اور جا نز ہے پانیمن ؟ کینکرا کم لوگ لڑکی والوں کو جیزی کی فہرست د سے دیسے ہیں کر یہ چنز ہوئی چاہئے ، یا ذواب کی طرف سے مطالب ت چیش کرد ہے جاتے ہیں کہ اس کے لئے موٹر سائنکل، کھڑی یا دوسری چیزیں ہونا چاہئیں۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیالا کے ( دواب ) کو ان مطالب کا تاتی ہے؟

چواب:... جب معلوم ہموچکا کہ جیزاس تننے کا نام ہے جو والدین کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے، واس سے بیمی معلوم ہوگیا کہ لڑکے والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جائز نمیں۔ پھریے چیز تحدثین رہےگا، بلکہ فصب اورڈا کا بن جائے گا۔ اورا گروالدین چارونا چاراس طرح کے جیز کا انتقام کر بھی دیں جب بھی لڑکے والوں کے لئے ووٹر ما طال نہیں۔ (<sup>()</sup>

سوال : ... دور \_ آ پ نے ذکر دو موال کے جواب میں ادشاد فریا ہے کہ انجیزائری کی ملکت ہوتا ہے الای کے سرال دالوں کا اس اسے کو آخلون فیص نے اس سلیط میں آ پ سے یہ پوچھنا ہے کہ جوسرال اور الاور کی ملکت (جمیز ) کوا پی کیک سے بحقے ہیں، اس کو بلا جاز سے استمال کرتے ہیں، یاس کی موشی کے خلاف اور اس سے بوقعے بغیر اکثر یا گجر اس جیز کے سمان کو جو بعوال آئے ہو تھے بغیر اکثر یا گجر اس جیز کے میان کو جو بعوال آئے ہو تھے ہیں، اور دول کی جو اس کی موشی کے خلاف اور اس سے بوائی میں کو کہ بھر اکثر یا گھر تا کہ کے کی خاطر خاموث کو برت آ ہو ہے کہ بھر کی کے موال خاموث کے بعد اس کے دوایا گھر قائم کے کئی کی خاطر خاموث بوائی ہو اس کے بھر کے سام خاموث کے بیا ہے اور اس کے بھر کے کہ خاص اس کے بیات ہو اس کے بیات نے بھر کیا جا تا ہے، تو وہ گئی ہے کہ '' میں ایک بھی چیز و سے کی کمائی سے اپنی خوب کے بھر کے بھر کے بیات کے بعلی خوب کو میں کہ کہ کہ کہ مواف نہیں کردن گو۔ '' تو کیا و مسامان جزیر دی اس کے سے جھری کر دومر وں کو دیا گئی ہے اس کا ان دومر سے سلمان کا مال دُومر سے ہمائی جزام ہے جسے کی دوخود اس کی اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا اجاز سے بھر بھرائی کا مال دُومر سے ہمائی پرام ہے جب بک دوخود اس کی اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا اجازت آئے کہائی کا مال دُومر سے ہمائی پرام ہے جب بک دوخود اس کی اور اس کے حقیق بھر کیا جائے گئی کا مال دُومر سے ہمائی پرام ہے دوسے بک دوخود اس کی اور اس کے حقیق بلا اجازت آئے ہمائی کا مال دُومر سے ہمائی پرام ہے جب بک دوخود اس کی اور اس کے حقیق بھر کیا جائے تھرائی کا مال دُومر سے ہمائی پرام ہے جب بک دوخود اس کی اور اس کے حسام کی میں کہ کو میں کو باز ہوات نہ دے ۔ یعنی بلا اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا اجازت نہ دے ۔ بھری بالا جازت کے میں کو صاب اس کی بھر ان کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو میں کو کی کو میں کو کی کو میں کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو ک

<sup>(1)</sup> ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس مند (مسند أحمد ج: ٥ ص: ١١٣).

جواب: ...کسی کی ملکیت پر بغیر اس کی اجازت کے قبضہ جمالیتا شوعاً حرام ب<sup>(1)</sup>س کئے سسرال والوں کو ندتوا بی بهبوک رضامندی کے بغیر اس کا استعمال جائز ہے، نداس کے ممامان اوا بی اگری کے جیخیز شمی دے ڈالٹانی جائز ہے، بلکہ بیشرع اظام وجورہ، اور عزا کمیشکی اور ذوالت ہے، مرنے کے بعد اس کاخیاز دیکھٹا ہوگا۔

سوال: ... ای حتم کی ایک اور مورد سید که اگر کی دجه سے پچھتا چاتی ہوئی یا سرال دالے لاکواں کے میٹے چوز آئے ، ادراب دواگر ایک کی چر بائٹی ہے تھ یا گل اس کے استعال کی چر ہی مجھیں دیے ، بکد اس کا تمام سامان تی کہ زیر ادر کچڑا مجھی دو استعال کرتے ہیں ، گر اس کواس کی اپنی کوئی چر نے جانے کی اجاز تی تیس دیے ، تی کہ طلاق کے بعد مجمی اس کے تمام سامان پر قابنس رہے ہیں ، ادر باوجوداس کے مطالب کے اس کے والے ٹیس کرتے ، مجود ہوکر دولا کی عدالت کا دروازہ محکمتاتی ہے ، تو وہ عدالت میں صاف کر جاتے ہیں کہ یہ تام سامان اس کائیس، دارات ہے ایسے ظالم ادر جمولے لوگوں سے لئے کیا تھم ہے؟ ادران کا حشرکیا ہوگا؟

جواب:..قرآ ہار کیا بھی طالموں اور جھوٹوں پرلعنت آئی ہے ہاں گئے ایسے لوگ ڈینا وآخرت بھی ملھون میں۔ (۲۰) ... مرحن م

كياجهيزو يناجا ترجهيس؟

سوال: ... نادی بیاه کے سلیلے میں بعض نوگ جیز کومی تاجائز آرویے ہیں، طالا تک بیرا خیال بیسے کہ جیز بحیائے خود فلط خیس ہے، کیزنکہ لڑکی کا گھر پر حق ہے کہ جب وہ کھرے زخصت ہوتو اس کے عزیز وا قارب، والدین ویشتہ دارائے تھا نف وقیرہ ویں حضوصلی الشعلیہ دلم نے بھی اپنی صاحبزاویوں کی شادی کے دقت ضرور یات کی چزیں اس وقت کے ٹھاظ ہے ان کو وی تھیں، پس اپنی استطاعت سے زیادہ قرض اُوصار نے کر لوگوں کو دکھاوے کے لئے زیادہ سے زیادہ ویریا، پیقلا ہے، بیکن لڑکی کوشادی کے وقت کھرسے ضروریا ہے کی امٹیا مہیا کرنا جمائف فیرود بیا فلڈیس۔ اس بارے میں آپ کیا فرباتے ہیں؟

جواب:..لا کی کو زخصت کرتے وقت اپنی ہمت و وصعت کے مطابق تنجے تھا نئٹ اور ہمنے دیا شرعا مجھ کے ہے ، مگر لا سے والوں کی طرف ہے جھنے کا مطالبہ کیا جا نااورلا کی وادلوں کا نمودوندگا شک لئے اپنی ہمت واستعا عمت ہے ہو سکر دینا، جا نرٹیس۔ (۲۰) ریز ہے جسے سے بین الاقا کو کی کے ایس کے وقت ہے ۔

ا پی حثیت کے مطابق لڑ کی کے لئے جہزخریدنا میںاں جزیمان عرضہ کے ماہوتائی کے لئے

سوال:...جہزے طور پرا پی حثیت کے مطابق اڑکی کے لئے گھر کا سامان دغیر وفریدنا جائزے یائیں؟ جواب:... مورد نمائش کے بغیرا پی بڑکا کوئی کچھ دینا چاہے تو گون روئل ہے؟ اورجہز کائز کی سے زیادہ مروری مجھ کراہیت

 <sup>(1) &</sup>quot;رأة تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (القرة: ١٨٨). لا يجوز لاحد أن يأعد مال أحد بلاسب شرعي. (قواعد الفقه ص: ١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) "ألَّا لَعَنْهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ" (هو د: ١٨٠). "لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَفْبِينَ" (آل عمران: ٢١).

<sup>(</sup>٣) أَلَا لَا يعل مال امرىء مسلم إلَّا يطيب نقس مند (مسند أحمد ج: ٥ ص:١١٣ طبع بيروت).

دینا بھن نمود و نمائش کے لئے حرام ہے۔(1)

#### جهيز سيمتعلق سوالات وجوابات

سوال: ..آپ نے تھوا ہے کہ جیز پرسرال وانوں کا کوئی تی جیں اور پیاڑی کی ملکت ہے۔ لیکن سرال والے اس کوا پی ملکت بھتے ہیں، اور طبقہ دے دے کر بہو کا ول چھٹی کرویے ہیں کہ یہ چیز ستی ہے، میں معمول ہے، یہ چیز ہے، وو چیز ٹیس ہے۔ اس رویے اور اس حم کیا باتوں کا سرال وانوں کو کتا تی ہے؟

جواب:...جب جیز پرسرال دانوں کا کوئی تی نین، تواہیے طعنے جوآپ نے ذکر کے ہیں، یہ بھی کمینگی اور ذ الت ہے، اور قر آن کرے میں طعن دشخنج کرنے دانوں کے لئے ہلاک کی دعیافر مائی گئی ہے۔ (۱)

سوال:... بروہ تمانف جودگین کواس کے ہاں باپ کے علاوہ اس کے دوست درشتہ دار احباب یاجہاں دو پڑھاتی ہے، دہاں کے ساتمی ادرشا کردوغیرہ جو مجد دیتے ہیں، دوسب کس کی ملکت ہے؟ بقیقہ و مجی انزی کا ہے، کین ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیسب اندارہے، کیونکہ شادی کے صوفع پر ویا کیا اور تختے میں طاہے۔ جیکہ اس انزی کا موقت ہے کہ شرف ہے، بلکہ دہ تمام اشارہ کی جوزئری کو سرال کے دشتے داروں، دوستوں، پڑدمیوں تی کہ شودسرال والوں نے دی ہوں، دوسب انزی کی ملکت ہیں، دواس کو تھی چھیٹے کے تن دارٹیں، کیونکہ جو کیرانی کا دور دیا کیا، دواس کا ہے، ادراس ہے دائمی لینے کی اجازت ٹیس۔

جواب: ...ازی کا سوقف محج بے، شادی ہے سوقع پرلزی کو جو تھا تف بھی دیے ، وہ سبلزی کی ملکیت ہے ، سسرال والوں کااس پرکوئی جنرمیں ۔ (\*)

سوال: .. آپ اس ملینے مل کیا کتب ہیں؟ کیونکسیدا کو گھر انون میں ہوتا ہے، طلاق یا تا چاقی کی صورت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ گڑی اپنی مجرے دشتردار ہوجائے اور لاکے دانوں کی طرف ہے دیے گئے سامان (زیورادر کیئرے) وفیرہ تک واپس کروے: ادراس کے موش اپنا جیز لے لیے اقو کیاں تک وروانا بنال انا باجیز لینے کے لئے اپنے دوسرے تن گئی ہم کو مجھوڑ دے؟ اگروہ مجوراً میرچھوڑ دے گئی ول سے معاف شکرے تو اس کا ذیال کی برجوگا؟ اور کیا یہ فیصلہ ڈرست ہے کہ لڑک کو ویا ہوا سامان دائیں لیس؟ جبکہ بیشل ایسا ہے جسے کا تے کرے اوراس کو بگرچاہ ہے۔

جواب: ... الرئ اب مرآباد وي اورميان يوى كدرميان تنهائى موكى تواس كا يورامبر شوبر ك ذ عدازم بوكيا (٢٠)

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد، دارألإشاعت كراچي.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤس بالطعان ولا باللعان ... إلخ. (مشكوة، باب حفظ اللسان والفيدة والشنم ص: ٣٢ ٣).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخذ كله وإذا عالت يورث عنها. (شامي ج٣٠ ص: ٥٨ ا).

<sup>(</sup>٣) وتجب عند وطء أو خلوة صحت من الزرج. (شامي ح:٣ ص:١٠٢).

میرکوز بردی معاف کرانا محی ظلم اورترام ہے۔ لا کے والوں کی طرف سےلا کی کوجو بچھ ویا جاتا ہے، اگر و پخشی استعمال کے لئے ہے، اس کی ملکیت نبیس بواسے واپس لے بکتے ہیں۔ (\*) اس کی ملکیت نبیس بواسے واپس لے بکتے ہیں۔ (\*)

مطلقہ کا سامان واپس نہ کرناظلم ہے

سوال ننسبہ بات کی مفروضے کی بنیاد پرٹشک کتی ہوں، بلکہ بید اقد میری ایک دوست کے ساتھ ویٹر آ چکا ہے۔ ان لوکوں نے اس کو دھو کے سے گھر تی دیا اور اس کا تمام ملمان تھیا لیاء اس کو طلاق دسیے ہوئے بی پانی ٹی مل کی چیز واہی نیم کرتے ، اس کڑی کا کہنا ہے کہ یہ بال وسلمان اس نے بدی صف صفت سے بیٹ کیا تھا، اور اس کے والد نے ابی بائز اور حدت کی آ ہدنی ہے بیٹ کا سکر بیایا تھا، البندا و اس فراؤ کو کی معمان نے بیش کر سے کی کماس کو دھوکا دسکر اس کا تمام ہمان تیجیں لیاء اس کو طلاق کا دان فوائی اور اس کے سلمان پر قابش ہوگئے دو دو بہتی ہے کہا کر بیوگ میرا سلمان پستھوال کر میں تو ان کا روزہ دہ ہو۔ بھر سے ہمتر پر کیڈوں میں کمانز پر میس تو ضدان کی کمان تھول دیر کر بھی ہے کہ وہ ان کو بدؤ عاد بی ہے اور کمبھی تو ان کا روزہ دہ ہو۔ بھر سے ہمتر پر سوئیں تو ان کی ٹینے ترام ہو سفر کم اس کا وی اس قدر دکھی ہے کہ وہ ان کو بدؤ عاد بی ہے اور کہتی ہے تیا صت میں انشر تیا ہاں تھر دوالے جاتے کا اور اگر وہ چیز دو سے کا اس کے بدلے اس میکا بیاں مقالم کو وادادی با کمی گی ۔ انشر کے ہاں تو بیکیاں شہوں بتر مطالم ہے گانا اس پر قال دیجے والم کس گے۔

جواب نسب یتام مضایش می بین - ترام کا کپرا ایکن کرنماز پڑھی جائے تو وہ می قبل نیس ہوتی <sup>(4)</sup> آپ نے جس لا کی کا تصریکھا ہے، ایسے بے جاروا قعالت چی آتے رہ جے جین - جب آوی جس ایمان ، شراخت اور حیا باتی ندر ہے تو وہ سب پھو کرکڑ رہا ہے، کین مرنے کے بعد آنکھیں کھا، اور ایسے تو نیل اوگ فرنا جس کھی داحت وسکون کا سائس ٹیس نے تکتے ۔

سوال: ... و ب کا بت ب ب ریز کتی اداره این اولول کی میں جوابخ آپ کوٹر نف ادر دین دار کتیج میں ، اوران کی والد ه لوگول کواللہ کے اکمام بتا کر خود کوم بت تیک اور دین دار کتی میں ، بجد به پوکوطال و بیٹا پائی سال ہو گئے ، بیٹے کی ڈومری شادی کردی ، مزید بین خوام کیا بھر اور موروب کے جیز مراج گئے تا بیش میں ، اور سب میں مشیور کردکھا ہے کہ یم نے جیک بہوکا سب سامان وائیس کردیا ۔ لوگ ان کو قیک اور چا تھے ہیں اور اس ریا کاری سے ناواقف میں ، جبکہ مقیقت اس کے برعکس ہے ۔ ایسے بیشل وائنس اور یا کار جوٹے لوگوں کا آنجام کیا ہوگا ؟

جواب:...ا ہے ریا کار جولوگوں کے حقق ق غصب کر کے بھی پار سائی کا وعویٰ رکھتے ہیں، جہنم میں دُوسرے گئرگاروں کے

<sup>(</sup>١) أَلَا لَا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مستد أحمد ج: ٥ ص:١١٣).

<sup>(</sup>۲) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئا عند زقافهما منها ديباج للما زفت إليه أراد أن يسترد من امرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة العمليك. (عالمگيرى ج: 1 ص:٣٣٤ كتاب النكاح، الباب السابع).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: من اشترى توباً بعشرة دراهم وقيه درهم حرام ثم يقبل الله تعالى له صلوة ما دام عليه .. والخ. (مشكوة من ١٣٣٠، كتاب الهيؤع القصل الثالث).

لئے بھی تماشائے عبرت ہوں کے،اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے...!(''

### لڑ کی یالڑ کے کا جہیز سے اِ نکار کرنا ، نیز اپنے سر پرستوں کوخرا فات ہے منع کرنا

سوال: ...كيالأكايالزك جيز لينے سے اپنے والدين كوإ فكار كركتے جي؟ مثال قائم كرنے كوياكى بھى وجدے، يا جيز كا معامله والدين يرجعورُ ديناجا يخ؟

جواب:...آخ کل کے نام نہاد جیزے تی کے ساتھ منع کرنا چاہے۔

سوال:..لرکی ان تمام رسموں کا خاتمہ کرنا چاہے اور بیخواہش دیمے کہ اس کی شادی میں بیخرافات نہ ہوں جس سے اللہ ناراض ہو کیکن اڑ کے والے نہ ما نیں اور بیر سمیس کریں ، تو ممنام گارکون ہوگا؟

جواب: ... بہتر توبہ ہے کہ ایک جگدرشتہ کیا ہی نہ جائے جہاں خلاف شرع رحمیں ہوتی ہوں لیکن اگر مجبوری ہوتو لڑکی کوان رسموں کے خلاف ٹالپند بدگی کا ظہار کروینا جائے ،اگراس کے باوجود کرتے ہیں تو وہ خود گنام گارموں مے۔

سوال: يخرافات اورغلدرسيس جو كداسلام كے منافی جيں، جس كي شادي بور بي بور ، وه اگرا في شادي بيس بيرسيس نه كرنا ح ہے تو والدین یاسر پرست کواس مے منع کرنے کا حق اسلام کی رُوے رکھتا ہے یانہیں؟ یا بدکہ کرنے والانہ حیابتا ہوا ور والدین کریں تو منا برگارکون موگا؟

جواب: ... غلط رسموں مے منع کرنے کا لڑ کے اور لڑ کی کوئت ہے، اگر اس کے باوجود والدین کرتے ہیں تو وہ گنا ہگار ہوں ھے، کین جن غلط رسمول کا تعلق لڑ کے پالڑ کی کی اپنی ذات ہے ہو، ان کو ہر گزنہ کرنے دیں۔ <sup>(\*)</sup>

جہز کاسامان ساس ،سسرکو اِستعال کرنا ،مطالبے پر بہوکونہ دینا

موال:...جرمامان بیری کوجیزی شکل میں ملاتھا،اس کا بہت ساحصہ ثو ہر کے دالدین کے گھر رکھا ہواہے، کیونکہ شادی ہوکر لڑی شو ہر کے دالدین کے گھر گئی ، تکر بعد میں شو ہر کاروبار کی وجہ ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرا جی ختل ہو گیا۔ بیوی کا اِصرار ہے کہ اس کے جیز کا سامان جو کہ تمہارے والدین کے گھر برہے، وہ مجھے لا کروویٹو ہر کا کہنا ہے کہ پیں اس لئے لا کر نبیں دیتا کیونکہ کہیں اس ے میرے والدین کی دِل آزاری نہ ہو، جبکساس کے متباول میں تمہین نئی چزیں دِلوادیتا ہوں۔اس نے قطع نظر پیوی کا یہ کہناہے کہ شوہر کے گھرے کوئی بھی ان کے بہاں نہآئے ، خاص طور برشو ہر کے والدین ۔

<sup>(</sup>١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى: إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فيلسانه، فإن لم يستطع فيقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (الصحيح المسلم ج: ١ ص: ٥١، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ، طبع قديمي).

ا:...جہزے سامان کے بارے میں شوہر کاعمل کیساہے؟

۲:... بیوی کا جمیز کے سامان کے بارے میں مطالبہ کیسا ہے؟

٣:... يوى كايه مطالبه كرشو برك يهان بيكو في ندآئ مكيما ي؟

٣ :.. شوبركوان حالات من كياكرنا جائي؟

۵:...الی بوی کے بارے میں کیا تھم ہے؟

۲٪... شو ہر کی کمائی میں بوی کے والدین، بهن بھائیوں اور دیگر میشتہ داروں ، ای طرح شو ہر کے والدین ، شوہر کے بہن بھائیوں اور پشتہ داروں کا کوئی حق ہے پانہیں؟

2: ... كيابوى كاليطر زعمل اسك مان باب كطم من الا ماجات؟

٨ ... كياشو بريدواض طور يريوى كوبتاو يداع يوى كتام طرز مل كاعلم بوجكا ي

جواب:...جیز کاسامان جوثورت کواس کے میکے کی طرف ہے ملاہے، وہ مرف یو کی کاحق ہے، وواگر اِ جازت دے تواس کا اِستعال کرنامیج ہے، درنہا یک سوئی کا اِستعال کرنامجی جائز نہیں۔ <sup>(1)</sup>

بوى كامطالبه جيز كسامان كمتعلق أو يراكع دياب

بیوی کا بد کالبہ کے شوہر کے والدین میں ہے کوئی مجی یہاں ضآئے می نیس۔ والدین کو اپنے بیٹے سے مانا جا ہے ، البت ہوی اگر ندمانا ما ہے تواس کی مرضی ہے، لیکن اس کا بیمل شریعت کے خلاف ہوگا۔

جہیز کے سامان پرساس وسسر کا کتناحق ہے؟

سوال:...کیاساس اورسسرلزگ کے جیز میں ہاں باپ کا دیا ہواسامان اِستعال کرنے کا شری حق رکھتے ہیں؟ بعض سسرالی تو اس کوایناحق کردائے ہیں۔

جواب:...جیزلائی کاحق ہے، شاس سے شوہر کا، شاس کے دالدین کا جمر مشتر کے گھر میں استعال کی چیزوں میں میراتیرا نہیں ہوتا ، گھر میں استعال کی چز کو سجی استعال کرتے ہیں۔

ایناسامان اِستعال نه کرنے دینے والی بہوؤں کا کیا کریں؟

سوال:...ا کیسوال جس کاعنوان" جیزلزگی کاحق باسسرال کاحق" ۸ردنمبر ۱۹۸۹ می اشاعت میں آپ سے ' زاہدہ رشیرہ''صاحبے کیا تھا، اس بارے میں محترمے آپ سے متعقد موالات کے اور اس سے پہلے بھی جیز کے بارے میں آپ سے کی

 <sup>(</sup>١) ألا لا يحل عال امرىء مسلم إلا يطيب نفس عند (مستد أحمد ج: ٥ ص: ١٢ ا). أيضًا: لا يجوز الأحد أن ينصرف في ملك الغير بغير إذنه (قواعد الفقه ص: ١١٠).

 <sup>(</sup>٢) لو جهز إبنته وسلمه إليها ليس له في الإستحسان إسترداده منها وعليه الفترئ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤).

نے سوالات کئے تنے ، جن کا ذرکر'' ذاہد ورشیرہ' صاحبہ نے آپ سے اپنے سوالوں میں کیا ہے۔ جس کے ایک سوال کے جواب می آپ نے فرما یا کہ جنیزلار کی کمکیت ہوتا ہے ، سمرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

یس می آب سے ایک سوال ہو چھنا ہا گئی ہوں الرکی جب ال باپ کے گھرے سرال جائی ہے قودوا پی مفرورے کی تمام چیزیں اپنے جھیزیمن مجیں الآتی ، ایک والی مفرورت کی قریادہ تر چیزیں سرال والوں کی ہی استعال کرتی ہے، تو جب بھاپ والوں کی ہر چیز بلا مجیک، بلاروک ٹوک استعال کرتی ہے تو سرال والوں کو کیوں کی جین میٹیٹا کہ ووا پٹی بہوی چیزیں کینی جیزیر چیزیں استعال کرتھیں؟ بہوکا جیزم رف سنعال بسنعال کرتے ہے کے تھا بوتا ہے؟

جواب: بینیں، مرف سنبال کرر تھے کے لئے نمیں بوتا، وہ می استفال کے لئے ہوتا ہے، اور اس کا استفال لڑی کی ا جازت سے سرال والوں کو کلی جا رُز ہے۔ نفتگو اس شرمیں، بلکہ اس سوال میں ہے کہ وہ مکیت سمی کی ہے؟ لڑی کی مکیت ہے یا سرال والوں کی؟ میں نے اس سے جواب میں کھیا تھا کہ ولڑی کی مکلیت ہے، سرال والوں کا اس کمکیت سے کوئی تعلق نہیں۔

ا پے سامان کی حفاظت اورسرال کے سامان کی حفاظت ندکرنے والی کاشری تھم

سوال: نسعام طور پرنیاد وتربه یکن این جیزی چیزی چیزی کو استفال سے لئے دینا تو درکن دو واپنیا سینال میں مجی خیری انتی ، اپنے جیزی برچ کو میلیقے سے دکھنا کہ کیس خراب ند بوجائے یا تو ث نہ جائے ، اگر کوئی چیز خراب بوجائے یا نوٹ جائے تو اُلاسسرال والوں پر اِلڑام لگانا کہ اُنہوں نے میری چیز خراب کردی۔ اورسرال کی قبر چیز کی نے تکفی سے استعمال کرتی ہے، کی چیز کی بدائیس بوٹ کرکوئی چیز نمے اور کہاں پری ہے؟ اگر پروا ہے قو سرف اپنے جیز کی ہے کراس کونہ کچونتھان بوجائے، تو مولانا صاحب آپ ایک اُنہ برون اُسے بارے میں کیا لیس کے؟

جہز کا جوسامان استعال سے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذمہ دارتہیں

سوال:...جنیز کامسہری اور گھا میان ہوئی کے مشتر کہ استعال بیں ٹوٹ چھوٹ مکتے بٹو ہر پورے نقصان کی علائی کرے یا صرف اپنے حصے کی؟

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کاماشینبرا دیکمیں۔

۔ جواب: .. جیزی جوچزی جس حالت بھی ہیں دو گورے کا حق ہے، لیکن استعال سے جو نصبان ہو، دومثو ہر ہے وسول نہیں کیا جاسکا، کیونکہ بیاستعال گورت کی اجازت ہے، جواہے۔ نہیں کیا جاسکا، کیونکہ بیاستعال گورت کی اجازت ہے، جواہے۔

جہزی نمائش کرنا جاہلاندسم ہے

سوال:...ہارے قبلے کا بیرواج ہے کہ مال باپاڑ کی کوجو جیزویتے ہیں اے مرعام دکھاتے ہیں جس میں تورت کے كيزے بھى وكھائے جاتے ہيں، اور يہال بہت سے مروجى جيزو كھنے كے لئے كھڑے ہوتے ہيں۔ كيا عورت كے كيڑے اور زيور نامحر مول كوسر عام وكماناوين اسلام من جائز -

جواب: .. ار کی کودیئے جانے والے جیز کا سر عام دِ کھا تا جا بلی رہم ہے، جس کا مشابحض نمود و نمائش ہے۔ اور مستورات کے ز بورادر کیڑے غیرمردوں کو دکھانا مجی اُری ارسم ہے، شرفا ،کواس سے غیرت آتی ہے۔

لز کی کوجہزمیں چھآ بیتی وینا

سوال:...ایک شادی میں دیکھا کے لڑک کے باب جہنر میں قر آن شریف کی جمآئیتیں دینے پر اِصرار کررہے تھے ادر فرما رہے تھے کہ پر( آن دی ریکارڈ) تحریری طور پرنوٹ کیاجائے۔ کیا کسی کتاب میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟

جواب: ... ایمناه ندد یکها اوراپیا کوئی مسئله صدیث سے ثابت نبیل ..

ا بنی جائیداد میں سے حصہ نکا لنے کی نیت سے بچی کو جہز دینا

سوال:...اگروالدین اپی جائدادیس سے حصراکالنے کی نیت سے اپنی بکی کے لئے جہز کا اِنتظام کرتے ہیں تو یہ جائز

جواب:...جائیداد کا حصہ تو دالدین کے مرنے کے بعد ملے گا، زیمر گی جس جو کچھے دیاجائے وہ میراث کا حصرتیں، ادر پھر خرج تولاکوں کی شادی برہمی اُفتاہے ، صرف لڑ کیوں ہی کے بارے میں کیوں ...؟

جهزكامسئله

سوال:... ال باپ کی طرف ہے لڑکی کو جیز میں جو چیز میں (زیور، کپڑے، فرنچر وغیرہ) دی جاتی ہیں، وولز کی کی ملکیت ہوتی ہیں بالڑ کے کی؟

جواب :...والدين جبير من جو چزين اين مي كودية جين ، وه ميني كي مكيت موتى جي \_

 <sup>(</sup>١) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذه كله. (رد الحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج: ٣

<sup>(</sup>٢) أما الـذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا تم يرجع على الزوج بشيء (الي قوله) وإن بعث من مال البنت البالغة برضاها لا يرجع لأنه هبة أحد الزوجين للآخر ولاً رجوع ليها. (خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني عشر في المهر ج:٣ ص:٣٢).

سوال:...ای طرح شادی سے موقع پرمسرال کی طرف ہے جوز یور کپڑے دفیر واز کی کودیئے جاتے ہیں، دوکس کی ملکیت میں شار ہوتے ہیں اڑ کی کی یالا سے کی؟

جواب:...سرال کی طرف ہے بہو کو جو چزیں وی جاتی ہیں، اس پر عرف کا بشیاد ہے، اگر عرف یہ ہے کہ وہ لاکی کو ما لکا نہ حقوق کے ساتھ دی جاتی ہیں، تو وہ لڑکی کا ہیں، اورما گرصرف استعمال سے لئے دی جاتی ہیں قو لڑ سے کی ہیں۔ (۱)

#### عورت كاحقِ ملكيت اوراين مال ميں تصرف كرنا

سوال ننسه پاکستان کی معاشرت ہیں شادی کے بعد مورت کی مکیست کی (اور ال کی ہوئی) چیز دن کرھو ہراورسرال والے اپ نصرف میں جھتے ہیں، بلکہ بچاری عورت کو یہ تک اختیار تھی بہت کم رہ جاتا ہے کہ دوا بڑی مکیست یا دسائل شرق ہے حاصل کئے ہوئے مال کوستی اقربائے ساتھ سلوک یا صدقہ خیرات ہیں اپنی محض مرض سے استعمال کرتھے ۔ کیا شاوی کے بعد ایک بیوی صدود شریعت میں کمائے ہوئے اپنے مال چیے کیا لک فیجین؟

چواپ:...ثریعت کی زوے مرد اور گورت کی مکلیت الگ الگ ہے، جو چیزیں گورت اپنے میکے سے لاتی ہے وہ اس کی مکلیت ہیں اور جو مال خوداس نے طال اور جائز طریعے سے کمایا ہو، پاشو ہر نے یا کسی عزیز نے اس کو تیخے کے طور پر ویا ہو، اس کی مجی گورت الک ہے۔

گھرش استغال کا جانے والی چزین خواہر رئی ملکت ہوں یا مورت کی ، ان کو گھرسے تمام آفراد استغال کیا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ یوی کی طرف ہے'' میری تیری'' کا سوالٹیس ہوا کرتا ، اس لئے اگر سرال والے ان چزول کو استغال کرتے تیں تو اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ یوی کی طرف ہے ان کے استغال کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم اگر مورت اس معالمے میں بخل سے کام لیچ ہے ، تو اس کی چزال کی او ہازت کے بغیر استغال کرتا جا تو تھیں۔ (\*)

مورت کواپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرنے کا پورا حق ہے، تاہم اس کوشو ہر کے مشورے سے صدقہ و خیرات کرنی چاہئے۔

#### وُلَهِن کوتھا نُف ملنااوراس پر کس کاحق ہے؟

سوال :...ایکسوال کے جواب میں جعد کے اخبار شم انکھا تھا کہ دلیمن کا فیرمردوں سے سلای لینار شوت ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کرانشہ تعالیٰ کا بواشکر ہے کہ ہمارے ہاں میں طرح دلیمن کو باری باری لاکٹر فیرمروفیس دیکھتے، ہاں البہ عورتی تنقی کے جگ اکثر چیے دیتی ہیں، ای طرح دلیود وغیرہ جھ کہ تامخری ہیں وہ اپنی مرشی ہے اگر سونے کی یا کوئی بھی چڑو میں تو اسے لینا کہنا

<sup>(</sup>١) والمعتمد البناء على العرف ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:١٥٧، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

<sup>(</sup>٢) لَا بجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قواعد الفقه ص: ١١٠).

ے؟ کیونکہ نہ لینے یا سے خیرات وغیرہ کرنے ہے بہت بومزگی ہوتی ہے، یہاں تک کہلوگ ڈلہن کا جینا حرام کردیتے ہیں، کیونکہ چز دینے کے بعد بھی لوگ اس پرنظر ضرور رکھتے ہیں ،اور پھرتو مرف لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ آج کل عقل تو کوئی اِستعال کرتانہیں ب- ای طرح ایک اور رُخ بی بھی ہے کہ وُلمِن کی بیش اپنے بہنو کی ہے" ٹیک" کی صورت میں پینے لیتی ہیں، وہ پینے لینا کیسا ہے؟ جبكهاس مي كوئى بيبود وحركت ندكى مائع؟

چواب: .. عورتی اگر تخفے کے طور پروی اوروایس لینے کی تو قعی ندر کھی تولیدنا جائزے، ور منہیں ۔ دلیروغیرہ عزیز جونامح م ہول ،ان سے بردہ کیا جائے ' عزیز داری کے طور برکوئی جدیدویں تو لے سکتے ہیں، محرضروری نہ سمجھا جائے۔

جہزیر کس کاحق ہے؟

سوال:...ميري شادي اکتوبر ١٩٩٣ء هي ۽ د ئي، زندگي اچچي طرح گزردي تحي، منه جھے کو ئي شکايت تحي، منه يوي کو مجھ ہے۔ پھر ۲۷ رجنوری کولڑ کی کے محمر والے ضد کر کے اس کوایٹ ساتھ حیور آباد لے کر گئے ،اس کے جانے بر میرے علاوہ میرے گر کا کوئی فر درامنی نیں تھا۔ مؤردہ ۲۸ رجنوری کوواپسی پران لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگیا، جس میں بیوی کے علاوہ تین آ دی اور زخی ہوئے ، میری بیوی تو آٹھ دن تک ہوش جس نیس آئی اور ای حالت جس اس کا اِنتقال ہو کیا۔ اب اس کے گھر دالے جیز کا سامان واپس ما تک رہے ہیں، اس سلیلے ہیں آپ کی رائے معلوم کرنی ہے کہ قانون کی رُوسے اورشریعت کی رُوسے ان کا سامان ما تکنے کاحق بناہے؟

جواب: ... آپ کی مرحومہ بوی کواس کے میکے والوں نے جوسامان دیا تھا، اور جو کھواس کے سرال والوں نے یاان کے عزیزوں نے اس کو دیا تھا، وہ سب اس کا تر کہ ہے'۔' ای طرح اگراس کا مہرا ٰوانسیں کیا گیا تو وہ بھی اس کے تر کے میں شامل ہے۔ الغرض و وتمام چنزیں جومرحومہ کی ملکیت میں تھیں اب اس کا ترکہ ہے جواس کے شرقی وارثوں رتھیم ہوگا۔

اگر شادی شدہ لڑی فوت ہوجائے ادراس کی اولا دنہ ہوتو اس کے ترکے کا نصف اس کے شوہر کا ہے، اور نصف اس کے والدين كا- اس لئے ندكورہ بالا چيزوں كا آ دھااس كے والدين كو پہنچاديں اورآ دھا خودر كھ ليس ۔

# لڑی کو ملنے والے تخفی تحا كف اس كى ملكيت ہيں ياشو ہركى؟

سوال: الزي وجوبال باب في تحفي تعالف ديئ تصووكس كى ملكيت إن كان كاحل واراز ك ب ياشو بر؟

 <sup>(1)</sup> وعن عقبة بن عاصر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء الحقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! متفق عليه. (مشكرة، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ص:٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) كل أحديعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها .. إلخ. (شامي ج: ١ ص:١٥٨). (٣) "وَلَكُمْ نِضْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ وَلَقَ" (النساء: ١٢).

جواب :... بروہ پیز جزلز کی کو والدین اور شو ہروالوں کی طرف سے فی ہے وہ اس کی مکیت ہے، شو ہر کا اس میں کو کی حق میں ہے۔

#### طلاق کے بعد جہز کا سامان اور خرچہ واپس لینا

سوال: ... طابقی ہونے ہے پہلے ایک معاہدہ ہوا کہ لاکا طابق کی دے گا اور جیز کے سامان کی قیت اور شادی تر یہ می اوا کر ناہوگا ، جبکہ جیز کی قیت سے تقریباً اور گا اور پڑا گئے تھے ہیں ، اورلا کے گانے پر فورت کے پاس ہے ، مطے یہ ہوا کہ لا کے والے جیز وشادی خرج کی قیت اوا کریں گے، جبکہ لاکی والے ان پورات واجس کرویں گے، جب نے یورکی قیت لگائی گا تھ مارکیٹ ہے کہ معاہدے میں بدورلز کی والوں نے بید قیت لگائی ہے، اورلا کے والوں سے جمز نیسب چکو کروایا ہے، اور زیادتی کر کے پکورتم ان پر ڈائی ہے۔ آز دو سے شریعت لاک والے آخم دینے کے فرے والویں؟

جواب: ...جوزی وانسی گزی کا تق ہے، جس حالت میں و مسامان ہے، وانہیں کر دیا جائے، اس کی قیت لینا اور شادی کا خرچہ وصول کرنا ان کے لئے حلال تیس (<sup>(2)</sup> قمر اور حشر میں جب کی کامال ناخق کھانے کا اس سے مطالبہ ہوگا تو پولیس والے اس کی کو کی مدونیس کریں گے، بلکہ و خور کی چگڑ ہے، و ہے آئیں گے۔

شادی کے موقع پردیئے گئے زیورات

سوال :...میری بنی کوطاق ہو چک ہے، جوز پوراورد گراشیا دسرال والوں نے تقے میں دی تھیں، یا میرے واماد نے میری بنی کوئری میں ویاتھا ہٹر کی طور پر دونوں صورتوں میں ان لایوات پر میری بنی کا کیا تن مُنآ ہے؟

جواب:..مورت مسئول میں جوزیورات کو کی سے سرال والوں نے تھنے میں دھے تھے، وہ تو لوکی کی ملیت میں ،ای طرح و مسامان جوشو ہرنے ہیری کو بطور ملیت کے ویا تھا، حلاق عورت کے استعمال کی چیزیں، کپڑے، جو تے اور دیگر سامان و مب عورت کیلیں گے۔ (\*)

<sup>(</sup>١) قلت: ومن ذلك ما يعده إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثباب وحلى، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانبر صبيحة لبلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية. (ود اغتار، مطلب فيما برسله إلى الزوجة جـ٣٠ ص:١٥٣]. وفيه أيضًا: المختار للقوئ أن يحكم بكون الجهاز ملكا ألا عارية. (ود اغتار، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عاربة جـ٣ ص:١٥٤].

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لا تطلعوا الآلا يعل مال امرى، إلا يطب نفس منه. ومشكوة من ٢٥٥ طبع فغيمهي، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمثل الطالم حتى إذا أحداد له يفامه، ثم قرأ؛ وكذلك أحد ربك إذا أحمد القرى وهي طالمة. معنق عليه، ومشكوة من ٣٣٣). عن أبي هريوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنوذن الحقوق إلى أطفها يوم القيامة حتى يقاد للشاة المجلجة من الشاة القرناء. وواه مسلم. ومشكوة ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا بعث النزوج إلى أهـل زوجته شيئا عند زقافها منها ديباح فلما زفت البه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمكّبرى ج: 1 ص:٣٢٤، كانب النكاح، الياب السابع).

#### طلاق کے بعد جہز کا سامان کس کا؟

سوال : ... بیری بما فی کی شادی کچوم سر آل ایک فعل ہے ہوئی ، اس شادی کو بمشکل سات ماد کا حر مدگز را کہ اس نے اپنے گھر دالوں کی بار برشکایات جو کہ خطا نمی افز فن اور دی قطوط کے ذریعے برسال کیے تھے بھٹ آئر میری بھائی تو تین طال آل با برسال کیں ۔ کیسٹ میں بھر کو کا کردی ، جے ان لوگوں نے کردی ۔ بیطال آل اس نے کیسٹ میں بھر کرار سال کیس ۔ کیسٹ کومیری مما ٹیا اور میری چھوٹی مشیرہ کو لاگر دی ، جے ان لوگوں نے سنا۔ اب آپ ہے بیر مؤتا بائد فوض ہے کہ اس طال تا ہے کی اشر کی حشیت کیا ہے ؟ کیا اس طرح سے طلاق ہوگئی ہے؟ جزائی کا مهر اور دیگر سامان جوائی کو بان باپ کی جانب ہے شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے ، مشاخ چلاقے کے سونا، کپڑوا، برتن اور دیگر کھر پلوسامان جو کہ خاص ان کی جان ہے ان تمام امنیا ہے کہ بارے میں مجائز کہ ان وسٹ کی دوئی علی متا کمی کھمان پراڈ کی گھر کے بائیس ؟

جواب:...اگرمجم اَیوب نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے اوا کے بیراتو تمن طلاق واقع بوشیں۔ ('' ۲:..الز کی کا پورا مهر شو بر کے ذے لازم ہے، کیزنگر لوگی اپنیٹ شو بر سے گھر آ بادہ دو چگی ہے۔ ('') ۳:... جنز کا بورسان لڑک کے بیکے والوں نے ویا تھا ، واڈک کی مکلیت ہے'' اس کا واٹس کرنا سسرال والوں کا فرش ہے،

اوران کااس سامان کے دیے سے إنكاركر ناحرام اور گناوكير و بـ

#### طلاق کے بعد ہیوی کا جہیزاور نان نفقہ

سوال: ... برے شوہر نے اپنے بھائی اور بھادی کے کئیے شات کر بھے طلاق دے دی ہے، تگر براز بورجس میں پکو گفت بھی شان بھی شامل ہیں وہ اور ناان افقدہ فیمر و دینے ہے اٹکاری ہیں، بمی نے تونی می کے کران کو دیا جمر میر سینیٹر میڈ کی اسپنے سے شام کر رہے ہیں۔ وہ اس فوت کو کئی بانے ہے اٹکار کر رہے ہیں۔ قرآن وسٹ کی روشنی میں اپنے لاگوں کے بارے ش کیا تھم ہے؟ جو اب: ... آپ کا جزئن بنما ہے، جزکہ بنوری ٹا دَن کے توے ش کھا ہوا ہے، وہ آپ کو ملنا جا ہے ۔ اگر دوآپ واآپ کا ت نہیں دیے تو حشر بی الشرق اٹی وال کیں گے۔ (د)

 <sup>(1)</sup> أما تفسيره شرعًا فهو وفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في الكافي، رعالمگيرى ج: ١ ص ٣٣٨، كتاب الطلاقي.
 (٢) والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حنى لاً

<sup>( ) .</sup> وانتهار بها قد باعد ندر داند سور او منطوع واستخداد وطوحه مده روح دان مستفی او مهر استان حمی د. پسقط مده شیء واق بالإمراء من صاحب العق، کما الی البدائم. رعالمگری ع: ۱ ص: ۱۳۰۳) رحم کل آخد بعلم آن الجهاز المراة از اطاقها ناخذ کاف. الله رهامی ج:۳ ص: ۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَأْكُلُوٓا أَفُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ" (البقرة:١٨٨).

 <sup>(</sup>٥) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسب شرعي. وقواعد الفقه ص : 10 اي. عن أبي هريرة قال: قال وسول الأصلي
الله عليه وسلم: لفوتن المحقوق إلى أهملهما يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. وواه مسلم. (مشكوة
ص : ٣٥٥، باب الطلم، الفصل الأولى.

### دُوسری شادی

#### دُوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،کرے تو عدل کرے

سوال:..کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ڈوسری شادی کرسکتا ہوں؟ آیاس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے یا کہ شرعا ضرورت نہیں؟اس بارے میں جواب تفصیل ہے ہیں۔

جواب:... دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی رشامندی شرعا شرعا نہیں۔'' کیمین دولوں بیو ایوں ہے دومیان مدل و مساوات رکھنا شروری ہے'' چ چکھ گورتوں کی طبیعت کر ور بوقی ہے اور گھر پاچ جھڑا فسادے آ دی کی او نمری اچرن بوجاتی ہے، اس لئے عافیت ای بھی ہے کہ دُوسری شادی تی افوت نہ کی جائے ، اور اگر کی جائے تو دوتوں کو انگ الگ مکان بھی رکھے اور دولوں سے حقوق برابر اواکر تاریب ایک طرف جھکا کا اور تھی سال کہ اور اگر بیات بحث ہے، مدیث شریف بھی ہے کہ:

" جس کی دوبیریاں بول اوروہ ان کے درمیان برابری شکر ہے تو وہ تیا مت کے دن ایک عالت میں آگا کہ اس کا آد ھادھز سافقہ اور منظوج ہوگا ہے'' " آگا کہ اس کا آد ھادھز سافقہ اور منظوج ہوگا ہے'' "

#### دُومری شادی کرناشرعاً کیساہے؟

سوال: ... پروز چند ۱۳ در اکتو پرمخر سردوییشتا بین کا موال پڑ حاجری کا خوان ؤوری شادی ظلم یا عدل تھا یحتر مهمولا کامجد پوسٹ لدهیانوی صاحب! میرانستان آیک ایسے خاتھان ہے ہے جس کے مرد چار چارشادیاں کرتے ہیں۔ میرے والدمختر من خود چارشادیاں کی ہیں، چنکسان کی تی دوی ہم سے ملایا دو ایک کا طرح کی بھی اید اور پشتریش کرتی ، اس لئے آتے ہم پوری ؤیا شار توا ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا، جس کی مدد ہے ہم اپنا فرید چارب ہیں۔ آپ بیشن ما ٹی وی سمال کے عرصے شا نہوں نے ہمیں ایک چیرٹیس دیا، جبکہ وہ خود ایک کروڈ ہی شخص ہیں۔ میرے خود یک قومری شادی مراسرظام ہے۔ اب آپ اس بات کا فیصلہ خود

<sup>(</sup>١) "الْمَانَكِحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَلُكَ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْبَلُوا فُواجِدَةً" (النساء:٣).

 <sup>(</sup>٢) يجب أن يعدل فيه أي في القسم بالنسوية في البيتونة وفي الملبوس والمأكول ... إلخ. (الدر المختار مع رد اختار ج: ٣
 من ٢٠٠١، باب الفسم، كتاب الكاح.

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى أنه عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشفه ساقط. وراه المرمدي وغيره . ومشكوة، باب القسم ص ٢٤٠٦.

ا چھی طرح کرسکتے ہیں۔اور بکی نیس، میں نے بہت سے مردول کو بکھی کچھ کرتے دیکھا ہے۔وُ دسری شادی کے بعد نہ بکی میرو رئتی ہے، نہ بچل کی ،اب آپ خود فیصلر کر پر کیا میں نے کچھ غلامو چاہے؟

جواب:...اطام نے جہاں مرد کوایک ہے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، وہاں اس پر یہ بایدی محی عائدی ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان اور اواد کے درمیان عدل واضاف کرے؟ اگروہ ایک طرف جھکا ؤ کرے گا اور پہلی بیوی کے باس کی اوالہ کے حقوق واجبرادائیس کرے گا دو دھدات کی گامی مجرم ہوگا ،اور جما افراد کے حقوق ضائع کر بہا ہے، ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علمات بیہ ہے کہ اس کے ول عمل ایمان بیدا کیا جائے اور تجراور حشر کی کچڑ کا احماس آجا کر کیا جائے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس کوالمی حقوق کے حقوق ادا کرنے پر مجمود کرے۔

#### دُوسری شاوی کی شرعی حیثیت

سوال: ... آن کل ففون، اخباری مقانوں شن اکثر اسلام شن دو مری شاوی کی اجازت کا بلاداسط فراق اُڑ ایا جارہ ہے،
اور پیٹا ثر پیاجا تا ہے کہ لفان مخض نے دُوسری شاوی کر سے کو یا مجل بیوی کے حقق نر ڈاکا ڈالا، پایا لفاظ دیگر ظلم کیا۔ اگر کھیا بیوی دُوفر گل اور میسی چگل کی اور مطالبہ کیا کہ یا تو دُوسری کو طاق و دیا تھے، شن دُوسری کو برداشت نیس کرتی۔ اور اس طرح تر آئی آ ہے۔ کا لما آت اُڑ ان ہے۔ اس کے لواجھین اکثر وُ دِسری کو لگل کروہیتے ہیں۔ کہلی حورت کا بیشل اور اس کے لواجھین کا ترج کس اسلام کے اُدکا انت کی دُرج سے شرا تا تو نیس ؟ اور ایسا کرنے سے وہ مسلمان کہلائے کی مستقی ہے؟ اور اس کے لواجھین کی ہے جا حمایت اسلام کی دُوج کے مان تو نیس؟

۲: ...مسلمان اُمراء غیر فور قول سے اعرون اور بیرون ملک راہ درم پیدا کرتے ہیں، اس طرح زنا کے مرکب ہوتے ہیں، ان کی جائز مشکومیں ان کے اس عمل سے واقف ہوتے ہوئے بمی انہیں وُ وسری شاوی کی ترخیب نیس دیتیں، اور حرام کاری مے بیس بچاتیں، اس ملے میں مجمود فی والمیں ۔

. جواب: ... حق تعالی شانهٔ نے مردکو چارتک شاویاں کرنے کیا جازے دی ہے'' اوران اجازے میں بہت کے تشین کموند میں ہے ہم مرد پر بد پابندی عائمہ کی گئی ہے کہ وہ وہ یویں کے دمیان عدل اور مساوات کا برناؤ کرے ، اور جو تخص عدل نہ کرے، اس کے

<sup>(</sup>۱) "قَانَكِمُواْ مَا طَابُ لَكُمُ مِنْ البَسْآءِ فَشَى رَقَلْكُ وَزِيغَ، قَانَ حِقْتُمْ آقَ تَفَيلُواْ فَرَجِدَةً" (النساء:٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وواه العرملدي وغيره. (مشكونة، باب القسم ص: ٢٤٩).

 <sup>(</sup>۲) عن الشعمان بن بشهر أنّ أباء أنى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى تحلت ابنى هذا فلاماء فقال: أكل ولمذكن تحلت مشاء قال: فارجعه. وفي رواية ....... فال: فاتقوا الله واعدلوا بين أو لادكم ... إلخ. (مشكّرة عن ٢٦١)، باب العطايا).

 <sup>&</sup>quot;فانكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرْبَغَ، قَانْ جَفْتُمْ آلا تَقْدِلُوْا فَوْجِدْهُ" (النساء:٣).

الغرض؛ ڈومری شادی کومطلقا ایک عیب تسوّرکرنا اسلام کے مزاج کے طاف ایک جابل تسور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکتوں کی آئی کرنا ہے جن کی بتا پر اسلام شن چارتک شادیاں کرنے کی اجازے دی گئی ہے۔

۲:... وُور سے سوال میں آپ نے جو بچھ لکھا ہے، یہ می ورامش اس غیر اسلامی تصوّر کا شاخسانہ ہے کہ وُور کی شادی ... نبوذیالند... نِیا ہے تھی پرتر ہے۔ یورپ اورمغربی ممالک میں وُومری شادی ممون ہے بھر قورتوں اور مردوں کے غیر قانونی اور غیرا طاقی اِخسلاط پرلوئی پابندی کٹیں۔ ہادی اکثل سوسائٹ پر بھی ای و فیصیت کی چھاپ ہے، وہ وُومری شادی کوقو عیب بجھے ہیں اور ایسا - ) عن نہی ھر بور قاعن النبی صلبی الله علیه و صلبہ قال: اِللہ کالت عند الرجل امر آنان للم یعدل بہندما، جاء یو ہ القیامة و شقہ

<sup>(1)</sup> عن أمى هربوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه سلطم رواه الترمذي وغيره. (مشكوة، باب القسم ص. ٢٤٠٩).

کرنے دالے کو بحرم تصوّر کرتے ہیں کیکن غیرشری جنسی اِختلاطان کی نظر **یں** کوئی ٹرائی نہیں ،ایسے لوگوں کے لئے زم سے زم جولفظ إستعال كيا ماسكتاب وه' ومنى إرتداد' ب،ان كواس و بنيت سي قوبركرني ما بيت. دُوسری شادی کرے پہلی بیوی مے قطع تعلق کرناحرام ہے

سوال:...ایکے مخص شادی شدہ جس کے تین بچے ہیں، ؤوسری شادی کا خواہش مند ہے، مہلی ہوی ہے شروع ہی ہے ذہنی ہم آ بنگی نبیں ہے،جس کی دجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے، ونیا کی نظر میں دونوں ساتھ رہے ہیں مگر تین سال ہے دونوں میں علیور گ ہو چکی ہے،اس عرصے میں اس محفی کوایک الے اڑی مل ہے جس میں ایک اچھی اور گھر یلو بیوی کی تمام خوبیال موجود بیں اور وہ اس اڑی ے شادی کرنا چاہتا ہے تا کہ باتی زندگی سکون ہے گزار سکے۔ (اس مخص کی شادی ۲۰ برس کی عمر پس خاندانی و یا دیے تحت ہو کی تھی ) یہ هخص معاحب حیثیت ہے اور دونوں یو ایول کی ذمدواری اُٹھاسکتا ہے اور خرچہ برداشت کرسکتا ہے۔ اب مسئلا کی کام کدو، مندرجہ ذیل وجوبات کی بناپرکو کی فیصلہ کرنے سے قا صرب۔مہر بانی فربا کرآپ بتائے کہ کیا ڈوسری بوی جو (عام طور پرلوگوں کی نظر میں مُری تصوری جاتی ہے) اللہ تعالیٰ کے زویک بھی پہلی ہوی کا '' حق مارنے'' کی وجدے مجرم تصوری جائے گی؟ کیا حارا ندہب اسک صورت میں وصری شادی کی اجازت ویتا ہے؟

جواب:...وُدسری شادی میں شرعاً کوئی عیب نیس ''کین کیلی یوی کے برابر کے حقوق ادا کرنا شو بر کے ذمہ فرض ہے، اگر دُ دسری شادی کر کے پہلی بیوی سے تطع تعلق رکھے گا تو شرعا مجرم ہوگا<sup>(۳)</sup> البتہ بیصورت ہوسکتی ہے کہ وہ پہلی بیوی سے فیصلہ کر لے کہ میں تمبارے حقوق ادا کرنے ہے قاصر ہوں ، اگر تمباری خواہش ہوتو ہی تمہیں طلاق دے سکتا ہوں ، ادرا گر طلاق نہیں لیما جاہتی ہوتو حقوق معاف کردد۔ اگر پہلی بیوی اس پرآ مادہ ہو کہ اے طلاق نہ دی جائے دوایے شب باشی کے حقوق مچھوڑنے پرآ مادہ ہے تو اس کو خرج و بتارہے، شب باثی اس کے پاس مذکرے۔اس صورت میں گنبگارنیس ہوگا<sup>(4)</sup> پھر بھی جہاں تک ممکن ہووولوں ہوایوں کے درمیان عدل ومساوات کابرتا و کرنالازم ہے۔

ایک سے زائد ثادیوں کے لئے عدل وانصاف قائم رکھنا ضروری ہے

سوال ندي اسلام نے وُرسري شادي كي اجازت يا وُرسري شاديوں كي اجازت" نظريه ضرورت" كے تحت دى باوردو

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ البَسَاءِ مَثْنَى وَلُكُ وَرُبُعْ فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْبِلُوا قوجِدَةً" (النساء: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يبجب وظاهر الآية أنه فرض نهر. وفي الشامي: فإن قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أمر بالإقتصار على

الواحدة عند حوف الجور فيحتمل أنه للوجوب. (شامي ج:٣ ص: ١٠٢، كتاب النكاح، باب القسم). (٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد

شقيه ماثل. (سنن نسائي، كتاب عشرة النساء ج: ٢ ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع تسوة كان يقسم منهن الثمان ولا يقسم لواحدة، قال غير عطاهي سودة وهو أصبح وهبت يومها لعائشة حين أواد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت له: امسكني قد وهبت يومي لعائشة. (مشكوة ص: ٢٨٠). أيضًا: ولو تركت قسمها ..... أي نوبتها قضوتها صح. والنو المختار مع الود ج:٣ ص: ٢٠١).

بحی إنساف سے مشروط؟ يا برخلاف اس كے مردا في مرضى كا خود مالك ہے؟

جواب: ...' نظریة ضرورت'' کی اِسطلال قو پاکستان عمی آیجاد دو کی بین برجم می تعبیر برختن اپنی فوایش کے مطابق کرسکا ہے۔ تن تعالی شاند نے .... جو اِسانی فطرت کے خالق میں۔۔ مروکا چوارتک شادیوں کیا جازت دی ہے، تاہم آسے پایند کیا ہے کہ اگر اس کے نکاح شن ایک سے نیادہ گورشک ہوں تو ان کے درمیان تراند کے قول سے عدل وانساندہ تاہم رہے ہمی ایک کی طرف ذرا بھی جھاکا اِختیار شد کرے، اور کی کے ساتھ رحیحی سوک رواہ شدرکے، اور اگر وہ میزان عدل کو قائم ٹیمیں کر مکا تو ایک پر اِکتفا کرے۔ حدیث شریف عمل ہے کہ جو تھی دو بویوں کے درمیان برای ٹیمیں کرتا وہ قیامت کے دن ایک حالت عمل آ ہے گا کہ اس کا کی بہلوشکل ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

### دوبيو يول مين برابري كاحتم

سوال:...اگر دُوسری شادی کر فی جائے اور پوراعدل نہ ہو سکے، کینی خرچہ تو پورا دیا جائے ، کین اوقات میں کی بیشی ہوجائے توشریعت کیا تھم دینے ہے؟

جواب:...اگریوی ایچ حقوق معاف کرد ہے تو دو ہویوں میں برابری شد کرنا جائز ہے'' ( جبکہ شرق کے معالمے میں برابری ضروری ہے )۔اور اگریوی ایچ حقوق معاف شرکہ ہے آ ایک دات ایک کے پاس اور ڈومری دات ڈومری کے پاس دہنا ضروری ہے۔اس میں دعایت کیس۔

#### دو بیو یول کے درمیان عدل وانصاف مس طرح؟

سوال:..ایک محص نے ذوسری شادی کی اوراس کی نیت بھی تھی کدودوں بیویوں کے درمیان عدل و اِنساف کروں گا اور شریعت کے مطابق حقق کی اوانگی کروں گا ، میٹن بدھتی سے دہلی بیوی نے بھر سے اس کڑے کو فاک بھی طاویا اور ہروقت انتی جھڑ تی ردتی ہے اور کی صورت بھی بجھے حقوق کی اوانگی کرنے بیس وی بی او ڈکھ کر مینے جلی گئی ہے اور کہتی ہے کہ ؤو مری بیدی کو چھڑ ؤہ بب بھی تبہارے ساتھ درموں گی ۔ اس صورت بھی میں کیا کروں؟ کس طرح ووٹوں کے درمیان عدل قائم کروں؟ برائے کر تنصیل سے جماب سرحت فرما کیں تا کہ چکل تیوی شریعت کے مطابق تھے سے معالمہ کرے، بھی چھوڑ ناتیں جا پتا ، بکدونوں کے درمیان عدل قائم کرنا چا بتا ہوں ، اس جی تنظی کا فرصد ادکون ہوگا ؟

جواب:...دویویوں کے درمیان عدل کا قائم رکھنا ہرزیانے میں مشکل ترین کام رہاہے۔ ہمارے اس دور میں، جباطبیتس

 <sup>(</sup>١) عن أبي هرومة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم بعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. رواه الترمذي. (مشكولة ص: ٦٤٩) باب القسيم).

<sup>(</sup>٢) ولو تركت قسمها بالكسر أي نوبتها لضرتها صح والدر المختار مع الرد ج ٣ ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ويقيم عند كل واحدة منهن بوط وليلة لكن بقما تلزمه الصوية في الليل، حَثَى لو جاء للأولى بعد العروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٠٥٤).

کز در، دین داری کم، حوصلے بہت ،مشکلات اورمواقع زیاوہ ہیں، یہ چرکو یا تاہیدے۔ میں وُنیا کاوہ بل مراط ہے جوکوارے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ نے عدل واِنصاف قائم کرنے کے جذبے سے اس" کا رفیر" کا بیڑا اُٹھایا، کین آپ کواس سے يهلك ك صاحب تجرب عصوره كرليما جائة تعاكد آب ركبين" نكل يرباد، ممناه لازم" كامضمون توصاد ت ثين آئ كاربيرهال اب جكدآب بدكووكران مريراً فواجع بين،آپ كے لئے إستقامت كى دُعاكرتے موعے چدمشورےوض كرتا مون:

ا:.. دونوں ہو يوں ميں سے كى كوطلاق ندويجة ، بلكه معالم كو سجمان كى برممكن كوشش كيجة \_

۲:... پہلی ہوی اگر شیکے پیٹھی ہے تواس کومنانے کی برممکن کوشش سیجیے (لیکن طلاق کی شرط پرنہیں) ،اورا گروہ کسی طرح مان کر نددے، تواس کواس کے حال پر چھوڑ و یجئے ، اور اِنظار کیجئے کداہے کب عقل آتی ہے۔

٣٣ ... دونول کوالگ الگ مکان د يج ، دونول كي باس باري باري دات م باكرين اوراس كا بهتمام دالترام كر ليج كدونول یں ہے کی کے پاس دوسری کی بات نیس کیا کریں گے منہ کی ہے دوسری کے قل ٹیس کوئی بات میں گے۔ دونوں کے ساتھ میل برتا د اورو يكرتمام تعلقات كانے كول برابرى كري، اور كى يرماتوكى تم كاكونى ترجي تعلق روا، ندركس \_

الله المراطن وشنيع كے تيروں سے چھلني كرنا عورتوں كا خاص ومف، اوران كي خصوصي ادا ہے، اور عورت اس اسلح ك ساتھ ہیں۔ سلح رہتی ہے، اور ووا پیے فکو نے چیوڑ اکرتی ہے کہ آ دی کچمل کررہ جاتا ہے۔ حعزت حاتم امتم کا قول ہے:

'' نیک عورت دین کاستون ، گھر کی رونق اور طاعت اِلَّئی میں مرو کی مددگار ہوتی ہے، اور مخالف عورت معمولی بات پراہینے فادند کے دِل کو گلاد ی ہے، اوراس کے زدید وہنی کی بات ہوتی ہے۔"

آ دی کی سوختہ جگری کے لئے ایک بوی کے تیروشتر کی بارش ہی کیا مجھ ہوتی ہے، جبکہ چثم بدؤورا آپ نے اس مقصد کے لئے دوعد دخواتمن کی'' خدمات'' حاصل کر لی ہیں، اب آپ کو پہاڑی اِستقامت کا مظاہر و کرنا ہوگا، اب نازک مزاتی اور زور ڈھی کو خير بإدكه دييجة ، درندآب كالحرم وثام معركة كارزاد كاستطري كياكركا حضرت ثفق في إني الجيب فرما ياكرته تية : "اكرتمام الى بلخ مير مه ومعاون بون ، اورتومير بي الف بوت بعي بين اين وين ومحفوظ نيس ركاسكا"

آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ میں ہے، کیونکہ تورت اگر بدگوئی کی مریضہ ہوتو کوئی علاج اس کے لئے کارگرنیس ہوتا۔ حفرت ایاس بن معاویة کا قول ہے:

> " مجے دو چزوں کی دوامعلوم نہیں، پیٹاب کو بند کرنے والی، اور یر ی عورت " اس لئے آ پ آئندہ کے لئے بیگر ہی ترک کردیں کہ آ پ اپنی اس اہلیے محتر مدکی اصلاح فرمانکیں ہے۔ اب ایک دوگز ارشات ان محتر مات کی خد مات میں پیش کرتا ہوں:

ا: عورتوں کی بیکروری ب(اور بزی حد تک بیشعی چزب) کرموکن کا دجودان کے لئے تا قابل برداشت ہوتا بے، لیکن جس طرح بمعقل وشرع كے تقاضے كى وجدے اور بہت كى تا كواريوں كو برواشت كرتے ہيں، ايك نيك خاتون كا فرض ب كدوه اس نا کواری کوجی طوعاً وکر با برداشت کرے اورائے محر کا سکون اور لطف برباد نہ کرے کی عورت کے لئے سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرنا

شرعاً جائز تين ، آخضرت صلى الله عليه وسلم كاإرشاؤكرا في ب:

" كوئى عورت ائى كئن (لينى الين الي سوكن ) كى طلاق كامطالبدندكرے، تاكد جو يكواس كے بيالے ميں ے،اے اپن طرف أغرب مائد بل ك،اے جائے كرده نكاح كرلے جواس كامقدر بوده اس كول جائے كا\_"(ا) (ملكوة ص: ٢٤١)

اور سیح بخاری کی صدیث میں ہے:

"كى مورت كے لئے طال نبير كدوه إلى مجن (ليخ الى سوكن ) كى طاب آرا مطالبدكر ، "" اس لئے آپ کی اہلیطان کا مطالبہ کر کے زصرف اپنی مجن پر ظلم کردی ہیں، بلکہ خود بھی ایک فعل حرام کا اِرتکاب کر کے اینے لئے دوزخ خریدری ہیں۔

۲:..قرآنِ کریم میں نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ووایے شو ہر کی فرمانبر دار ہوتی ہیں۔ اورا حادیث شریف یں بھی مضمون بڑی کثرت سے آیا ہے'' معزے احمہ بن حرب کا قول ہے کہ اگر عورت میں چی مسکتیں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: ا - نمازینگا کاندکی بابند ہو، ۲ - شو ہرکی تابعدار ہو، ۳ - اینے زبّ کی رضامندی میا ہنے والی ہو، ۲۰ - اپنی زبان کوفیبت اور چغلی ہے محفوظ رکے، ۵- وُنیادی سازوسا مان سے برغب ہو، ۲- تکلیف برصر کرنے والی ہو۔

حضرت عبدالله بن مبارك كاإرشاد بكه: " عورتون كافتنه وضاد جس سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے أرايا ہے، بيب کہا ہے شوہروں کے لئے قطع رحی کا سبب بنتی ہیں،اورا ہے شوہروں کوذلیل کا موں اور دفیل چیٹوں کا محتاج کرتی ہیں۔''

ان ارشادات کی روشی میں آپ کی الميدكوا يك مسلمان خاتون كاكرداراً واكرنا جا بنے اور انسين في شاوى سے جوز اس صدمد پہنیا ہے،اس کوانلد تعالیٰ کی رضا کے لئے برداشت کرنا جائے،شادی ہوجانے کے بعد اُب طلاق کا مطالب نہایت بے جاچیز ہے،اس بے جااصرار کے ذریعے وہ اینے مقام ومرتبہ کو اُو نیمانبیں کررہی ہیں، بلکہ خدا درسول کی نظر ش بھی اورلو گوں کی نظر میں بھی اپنی کم حوصلگی کا مظاہر و کر رہی ہیں، میں ان کومشورہ ڈول گا کہ وہ موجودہ حالات کے ساتھ سمجھوتہ کریں اور امن وسکون کے ساتھوا پنا گھرآ بادکری۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها. متفق عليه. (مشكَّوة ص: ٢٤١، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لا مرأة تسأل طلاق أختها ... إلخ. (صحيح بخارى ج: ٢ ص:٤٤٣، باب الشروط التي لا تحل في النكاح).

 <sup>(</sup>٣) فالضَّلَحَت قَنْتُ خَفَظْت للغيب بما حفظ الله (النساء: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلَّت الخمس وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنَّة شاءت. رواه أبو نُعيم في الحلية. (مشكَّوة ص: ٢٨١).

### اسلام میں مردبیک وقت تنی شادیاں کرسکتا ہے؟

سوال:...اسلاى شريعت مين مروبيك وقت كتني شاويان كرسكتا ہے؟

جواب:...مردا گرخرچہ پانی اُٹھاسکتا ہو، اور ہویوں کے حقوق مجی برابراُ دا کرسکتا ہو، کس کے ساتھ کی وزیادتی نہ کرے، تو بیک دفت چارشادیاں کرسکتاہے،اوراگران میں ہے کوئی ایک فوت ہوجائے تو پھر چوتی کرسکتاہے، گویا بیک دفت چارر کوسکتا ہے۔

### اسلام میں حارے زائد شادیوں کی اجازت ہیں

سوال:...جھے کی صاحب نے تایا ہے کہ شریعتِ اسلام میں چارے زیادہ ثنادیوں کی اجازت ہے؟

جواب:...جن صاحب نے آپ کویہ بتایا کر اسلام میں چارے زیادہ شاویوں کی اجازت ہے، اس نے بالکل غلط کہا ہے۔ آ تخفرت ملى الله عليه وملم كي شاديال بلاشبه چارے زائد هيں بحربيم رف آپ ملى الله عليه وسلم كي خصوصيت عمل " آپ ملى الله عليه وسلم کے علاوہ کی محالی، تابعی، امام، محدث اور بزرگ کو جارے زیادہ شاویوں کی اجازت نبیں اور نہ کی نے کی ہیں۔ ان صاحب نے بید بات بالكل غلط اورممل كى ب\_

### عورت کتنی شادیاں کرسکتی ہے؟

سوال:..اسلام میں مروقہ چارشادیاں کرسکتا ہےاورٹورے کتی کر کئی ہے؟ جواب:... شرعاً وعقا مورت ایک می شوہر کی پیری رو کئی ہے، نیادہ کی ٹیس۔ (۳)

# کیامرد کی طرح عورت بھی ایک ہے زائد شادیاں کرعتی ہے؟

سوال:... يا كسّان في وى اورفلول كى نكاح يا فتيه سلم اواكاره عارفه صديق نے في دى رسالے ميں انثرويوش بير بيان ديا ے کدا اسلام میں اگر مروکہ جارہے وال کرنے کی إجازت ہے تو مجر ورت کو مجلی پندرہ مروکرنے کی اجازت ہونی جائے ، مورت ایک مروکو روزاندد کیمہ و مکھ کر پور ہوجاتی ہے۔

جواب :..اسلام میں مرد کو چارشاد ہوں کی اِجازت ہے،البترسب کے حقوق کیساں اوا کرنا لازم ہے۔اور مورت عقلا

 <sup>(</sup>١) ولـلـحـر أن يتـزوج أربـغـا من الحراتر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربغ والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٣٠١ كتاب التكاح).

<sup>(</sup>٢) وأما ما ابيح من ذٰلك للنبي صلى الله عليه وسلم فللك من خصوصياته. (تفسير الفرطبي ج: ٥ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أوبع. (تفسير القرطبي ج: ٥ ص: ١٤). (٣) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه قلم بتعقد أصلًا. (رد اغتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن ينزوُّ ج زوجة غيره ... إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٢٨٠).

وشرعائیک می خوبری ہوئتی ہے، ایک سے زیادہ کی ٹیس<sup>()</sup> اور جس صاحبہ نے چدرہ خوبروں کی اجازت طلب کی ہے، اسے کہددیا جائے کہ بیاد کام مسلمان گورتوں کے لئے ہیں، ان صاحبہ کو گا**ر کام شرق کی پائمی**تان ٹیس، بواے کی سے اجازت لیلے کی خرورت ٹیس، دوا پی خواہش کی تسکین کے لئے چدرہ چھوڑ بچاس خوبر رکھا کر سے اجب اور کا کو دین وائیمان اور شرع وحیاسے واسط ندر ہے، تو جوسٹ شرآئے کیک ملک ہے، اور جو تی شرآئے کر ملک ہے:" بے دیا ہائی، جرچ خواہی گن" (جب جمہیں شرع وحیانہ ہو، تو جو تی جاہے کرد) مدیث کے افاظ ہیں۔ <sup>(1)</sup>

# سترسال شخص کے لئے دُوبِسری شادی کی إجازت

سوال:...ایک ۵ سال فض نے بیوی کے ابتقال کے بعد و مری شادی کرلی، پکولوگوں کو اعتراض تھا کہ عمر کے اس ھے شم شادی سناسب نیس، بکیر دعگر معاشروں شم اس کی اجازت ہے، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟

جواب:...ناح تو آدی جب جاب کرسکا ب، اوربیناح شرودی تین کرمنی فوائش کے لئے ہو، بکدید می موسکا ب کر باری ک حالت میں بیری فدمت کرس گی۔

# ا پنے آپ کو کنوارا خلام کر کے دُوسری شادی کرنا

سوال:...يربي بتونى نے شادى كے چار دن بعد خاموثى ئے درسرى شادى كر لى،جس مى انہوں نے اپنے درستوں كو كواہ بنايا، دُومرے لكاح نامے مى انہوں نے اپنے آپ كوغيرشادى شدہ ظاہر كيا۔ جبكہ انہوں نے اپنى بيكى بيرى (لينى ميرى بمن) ئے كام چانى كى اچاز ئے جمح نيسى كى، كيار يكاح چائز ہے؟ ئيزتى جمرد فيرواداكر ناہوكا يأتين؟

جواب:...نکاح میں گواہ وغیرہ موجود تھے،اس لئے بیوی کی ایوازت کے اپنیراور کوارا طاہر کرنے کے باد جود قلاص تو ہوگیا۔ اب اس کوچھوڑنے کی دجہ ہے جو بھر وغیرہ مان تم ہوگا، اس کواوا کرنا ہوگا<sup>۔ اس</sup>اللہ کام کا انجام ای طرح خراب ہوتا ہے۔البتہ اس جموعہ پرائیس کانا ہوگا مثر عادُ وہرا قلاح جائز ہے، کیونکھرٹر عادُ وہری شادی کے کہا بیوی سے اجازت کی خرورت میں۔

دوشاد یوں والے سے ایک بیوی کا میرمطالبہ کہ'' کسی ایک کا ہوکرر ہو' غلط ہے

سوال: ... الف " نے اپنی پہلی ہوں کی اجازت ہے دوسرا لکاح کیا، اس عبد کے ساتھ کدووا پی پہلی ہوں ادراس کے

<sup>(</sup>١) لايجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره .. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعود قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ...... إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. (منن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٣٠٥، كتاب الأدب، طبع ايج ايم سعيد).

والمهر يتأكد بأحد معان للالة: الدخول والخاوة الصحيحة ...... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمكون ج: 1 ص:٣٠٣ كتاب اللكاح؛ الياب السابع في المهن.

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "قانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وْتُلْتُ وْرُبُعْ" (الساء:٣).

نجی کا برطرم تے خیال رکھ گا اور تم اور مدداریاں پوری کرے گا جیکہ ذو مری بیوی نے بھی پنجی کی موجود کی بھی ' الف'' کو بخوشی
 تجوں کا برطرم تے خیال رکھ گا اور تم اور مدداریاں پوری کرے گا جیکہ ذو مری بیوی نے بھی بیانی موجود کی بھی بھی ہوں کے جدرا و بعد ہو بعد اور بعد اور اللہ بھی بھی ہوں کے جدرا و بعد اور اللہ بھی بھی ہوں کے جدرا و بعد اللہ بھی بھی ہوں کے درا میال بعد مزید طالات بھر سے اور ' الف'' کے بھی بھی ہے اور اللہ بھی ہوں کے درکہ بات ہے بھی اللہ بھی بھی ہوں کے درکہ بات ہے بھی اللہ بھی ہوں کے درکہ بات کہیں اپنے بھی ہوں کے درکہ بھی ہوں کے درکہ بھی ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کے درکہ بھی ہوں کے بھی ہوں کہ بھ

جواب:...جم مخف ک دویتریال ہوں، شرعالس پر بیفرش عائد کیا گیا ہے کہ دودونوں کے ساتھ بربابری کا برتا 5 کرے، اور بیربابر کی چند چزوں شر ہے:

ا:.. جتنى را تي ايك كررب، اتى بى دورى كررب.

۲:... بقنا خربی ایک کودیا ہے، اتا ای دُومری کودے، (بجل کی کی بیٹی سے اس پر کی بیٹی ہوئتی ہے، گر پیویاں کا خرج رر کھے )۔

۳:...دونوں کے ساتھ مٹل برتا ڈیم سساویا نہ سلوک کرے ، یہ جائز نیم کہ ایک کے ساتھ تو اچھا سلوک ہو، اور ڈومری کے ساتھ کہ ادان دونوں کا مجی افزش ہے کہ اپنے ساتھ شوہر کے ترجی سلوک کا مطالبہ شکریں۔ ( )

حدیث شریف میں ہے کہ جم خفی کی دو بیویاں ہوں اور وہان کے ساتھ عدل وافساف کے مطابق مساویا نہ سلوک نہ کرے، دو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا رگا دش اس حالت میں چش ہوگا کہ اس کا آر حاد حر مختک ہوگا ۔ ( )

جوعودت اپنے طوہ رکو برابری کے سلوک ہے شکح کرتی ہے، وہ قیامت کے دن طالموں کی صف میں اُٹھائی ہائے گی، اور اس ہے دُومری سوکن کے ساتھ ہے اِنصانی کا بدارولا یا جائے گا، اور وہ "لعدۃ اٹھ علی الطلّمدین" کا تمغہ ماس کرے گی۔ وُنا کی چند روزہ جموئی راحت کے لئے آخرت کا ورونا کی عذاب خرید لیا ہے، حقل ہے، اان دونوں موروں پر لازم ہے کہ شوہر کے سامنے ایک دُومری کی نُدائی مذکر ہی، ایک دُومری کی خیبت شکریں، ایک دُومری پر اِٹوام تراشیاں مذکریں، ایک دُومری کی جنگ عزت مذکریں، ایک دُومری پر حسد شکریں، ورشا ہے ساتھ اپنے طوہری کی کا عاقب پر اوکریں گی۔

<sup>(</sup>١) ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن قيما يملكه والبيتوتة عندها للصحية والموانسة لا فيما لا يملك وهو الحب والجماع، كذا في فتاوئ قاضيخان. وعالكميرى ج: ١ ص٠٥، ٣٠٠، كتاب النكاح).
(٢) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امر أثان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. (مشكوة ص١٤ ٢٠) باب القسم طبع قديمي كتب خانه).

#### دُوسری شادی کے لئے پہلی ہوی ہے اجازت لیما شرعاً کیا ہے؟

سوال:..فقترفنی کا زوے ایک فخض کوؤومری شادی کے لئے بیری ہے اجاز ت کیم ضروری ہے؟ کیا سوجود والکی تواخین کی رُوے دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی ہے اجازت کیم ضروری ہے؟ اوراس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسزا مقرّر ہے؟ یعنی تیداور جمہ مارو غیرو۔

جواب:.. شرعاً وُدمری بیوی کرنے کے لئے مہلی بیوی ہے اجازت لینا مفرودی نین، البت الیب خان کی شریعت جو المارے ملک بین'' عاکمی آوا نین'' کی شکل میں نا نذہے، وہ مہلی ہوی کی رہنا مندی کوشر مِنفر براتی ہے، اور الیب خان شریعت کی خلاف ورزی کرنے رہزا ہو کئی ہے۔

#### بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبوراُدُ وسری شادی کرنا

سوال: ... بحری شادی ایک سیّده خاتون سے حرصہ داس بیشتر بوئی تھی۔ شادی کے فررا بعد سے لے کرآج تک دو
خاتون مختلف بناریوں ٹی مبتل ہے، جس شی فورتوں والی بنادی سرفرست ہے، جس کا علاق بڑا دوں دو ہے لگا کرکرا تا رہا ہوں ، با آخر
برا آئر بیش کروا تا بڑا ہے تھر پہلے کوئی بجروا ہے اور الحابات میں شمر کرکا تا ہے آئی کھا آپریش ہو چکا ہے، دو سری کا
بھی ہوگا ہی کھا کہ بھی تیں و بناء اور بھی جسانی بناریاں ہیں۔ بیستاری بناریاں بھون کوئی ہے ہو ہے کہ بھی کوئی ہے ہو گئا ہی کوئی کوئی ہے ہو ہے کہ بھی کا کروا ہم کوئی سے
چھیا گئی تھی۔ طویل موسی سے جمیا کہ مختول میں گزارہ ہور ہاہے ۔ بھی کی نے شید وخاتوں سے شادی کرنے وہ
جھا کہ کرون کوئی ہو تھا ہوں کہ بھی میں گزارہ ہور ہاہے ۔ بھی کی نے شید وخاتوں سے شادی کرنے وہ
جھا کہ کہ دوری شادی کرنے وہ
جھیا کہ دوفول کوئی میں ماس بودا اللہ پاک بھی منہ میں میں مورد سے گا میر خاتوں سا حیہ ہوا ہے رہ کیا بیوی سا حرکو بھی تھی۔
اور بھی تیں جو کہ جانب میں ہیں ، اور بھی وہی سے مواس کے بہن بھائی ہیں ، سب المنا سجمانے ہیں۔ بہن
شادی کرادوں؟ اوراکر ایسا کرنے نے اس نے بچو کرایا تو ذیا وا خرے میں کوئی جوار میرگا جمہدی کوئی جسے کیا بیوی سا حرکو بھی تھی کہ کہ ہے کہا کہ بول ساجھ کیا کہ کہا تھی سا جو ایک کوئی ہیں۔
برائے جمہ بائی تعسیل سے جواب کھود ہیں۔

جواب:...اس محترمہ سے فیصلہ کرلیں کہ یا تو وہ دُومری شادی کی اجازت دے دیں، آپ ان کے حقوق بھی برستور اُدا کرتے رہیں گے، اگر وہ اس پر رہامئی ٹیس آفر طلاق لے لیس ان ودراستوں کے سواتیم راراستہ کیا ہوسکتا ہے ...؟

کسی کی ہدردی کے لئے دُوسری شادی کرنا

سوال ننسین بال بیج داد ہوں اورخوش فرم ہوں ، پُرسکون زعمگی اللہ کے فضل ہے گز ررق ہے، کیا کسی کی ہمر ردی میں دُ دسری شادی کرسکا ہوں؟ مجھے کیا تر تب قائم کرنا ہوگی؟ جواب:...دُومری شادی کی شرعا اِجازت ہے، کین اس زمانے بیں دُومری شادی راحت و سکون کو پر باد کرنے والی ہے، اس لئے'' کسی کی ہمدردی بین'' آپ کو اپنا سکون پر باد کرنے کا مشورہ فیمیں ووں گا۔

دُوسری شادی کروں یانہیں؟

سوال ننسش و دری شادی کرنا چاہتا ہوں ،ایک صاحب بیں ان کی ایک ان کی صطلقہ ادرایک بہو ہیرہ ہے ، انہوں نے ایک مرتبہ اشارة مجھ سے کہا '' جو تھی پہندہو'' کین حضرت! میرے والدصاحب کی دجہ سے ان صاحب کو بہند ڈیس کرتے ۔ میں آئ میروئ رہا تھا کہ جا کر ان سے کھوں کہ اب میری تخواہ چاہ بڑار ہوگئ ہے ، اب آب میرا و دمرا تکال پر حادث یں۔ حضرت! یہاں مید محکم عرف کردوں کہ میرا ذاتی مکان ٹیس ہے، میں کرامیے کہ مکان میں رہتا ہوں اور والدین اورود چھوٹے بہن بھائی بھی زیر کھالت ہیں۔ حضرت! اب آپ بیمشورد رس کہ میں و مری شادی کروں یائیس؟ میری بین کمتی ہے کہ شروع کی جمعے سے کھیم بھی کہتی ہے۔

جواب:... ذوری شادی شرعا جائزے بین آن کے طبائع کروریں ، صدور شرح کی پایندی ندآپ کی پیلی بیوی سے

ہوسکنگی مند دوری ہے ، نیز دآپ ہے ، اور شآپ کے دالدین ہے ، اور صدور شرح کی پایندی نداو نے کی دجہ ہے سب گنا پھال ہوں

کے ۔ اس لئے بھرا مشورہ ہے کہ دوری شادی کا خیال دیائے ہے نگال دیں ۔ آپ نے اس کا کارہ کے ساتھ اپنی آئئی جہت کا ذکر کیا

ہوائی کے جواب بھر ہی کی اگر مجرورہ کی اور جواب کے ناشہ تعالی آپ سے مجت فرمائے ، جیدا آپ نے تھی اس کی خاطر

ہوئی ہے جبت کی ، اور بحرابی مشورہ کی ای جو جب کی بایر ہے ۔

ہوئے جبت کی ، اور بحرابی مشورہ کی ای جب کی بایر ہے ۔

### بیوی اگر حقوق زوجیت ادانه کرے تو دُوسری شادی کی اِ جازت ہے

سوال: ... برق نطفه نظرے آدئ کن حالات میں دو مری شادی کرسکا ہے؟ اگر یوی کی سلسل تین سال سے خاموی ہواور بنی آدم کو مورت کی خرورت محسل ہوئی ہے تو کیا دو یوی ہے اجازت یا مرشی لئے تغیر و دسری شادی کرسکا ہے؟ اگر وہ اپنی خرورت کو محوظ رکتے ہوئے بجائے گاہ کے گڑھے میں گرنے کے دومرا نکاح کر لے اور مہلی بیری ہے اجازت بھی نہیں لے تو اس کی شرق حثیت کیا ہے؟ مکن بوتو یہ می بتلاد ہی کراس کی تا فونی حثیت کیا ہوئی؟ شوہر یوی کو اٹی خرورت کے لئے بلوائے اور وہ انسا کے اس کر بیری کے لئے کیا آدکام میں؟ اور کیا شورکرانی مصرب میں بغیر یوی کی اجازت کے دومرا نکاح کرنے کا تی صاصل ہے؟

جواب:...ثرعا ذومری شادی کے لئے مکی بیری کی اِعِانت لِیما ضروری نبیں ،اورا گرعدالت سے متھوری لے لی جائے کر میری بیری ثین سال سے حقوق زوجیت اوالمبیس کرتی، لبندا مجھے دوسری شادی کی اِعِانت دی جائے تو بیتا اُنون کے ممی طفاف ند موگا، اس حالت میں دُوسری شادی ضرور کرلٹی جاہیع ۔

#### چارشاد يون پر پابندي ادر مسادات کا مطالبه

سوال :... کِنشة دنوں کراچی میں مورتوں کے عالمی دن کے موقع پر مختلف ساجی تنظیموں کی جانب سے نقاریب منعقد ہو کیں،

جن می حکومت سے مطالب کیا گیا ہے کہ: '' ایک سے ذیادہ شاویوں پر پابندی جاند کی جائے اور مورو آل کومر دوں کے مساوی دراخت کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ ای طرح شاد کا ادر طلاق میں مورو آل کومرووں کے مساوی حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔''

ا: ....اسلامی نقطة نگاه سے ان مطالبات کی کیا اہمیت ہے؟

٢: ....اي مطالب كرن والتشرق نقطة فكاوت كااب مك وائرة اسلام من داخل بين؟

۳۰: --- رسول الله مثل الله عليه وكما كم أو كامات كا فداق أثران والول اورآ پ مغنى الله عليه وكلم كم أو كامات مح ظلاف آواز أغماني والول كاملام مم كيام واجع؟

جواب:...ان بے چاری خواتمن نے جن کے مطالبات آپ نے قتل کئے ہیں، بدو کوئی کب کیاہے کہ دہ اسلام کی ترجمانی كررى إين ، تاكرآب بيروال كرين كروه والرؤاسلام شي رجين يأنيس؟ وبإيركداسلا ي فقط نظر سان مطالبات كي كيا الهيت عي؟ يد ایک ایساسوال ہے جس کا جواب ہرمسلمان کومعلوم ہے۔ کون نبیس جانتا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مرد کو بشرطِ عدل جارشادیاں كرنے كى اجازت دى ہے (الكورت كوچار شو ہركرنے كى اجازت اللہ تعالى نے تو كا؟ كى اد فى عقل ونہم مے فحض نے بھى نہيں دى ـ اور یہ مجارب جانتے ہیں کر قرآن کریم نے وراث اور شہاوت میں عورت کا حصر مردے نصف دکھا ہے، اور طلاق کا اختیار مردکو دیا ہے، جبر عورت كوطلات ما تكنيكا اختيار وياب، طلاق وين كانين (٢٠) ب فرمان اللي سے بر حكر اسلاى نقط رنظرى وضاحت كون كركا؟ الله تعالیٰ کاشکرے کے مسلم معاشرے میں ہومی بھاری اکثریت ایسی باحفت، سلیقہ مند اوراطاعت شعارخوا تین کی رہی ہے جنھوں نے ا بين گرول كوجنت كانموند بنار كھا ب، واقعنا حوران بہٹتی كوجم ان كى جنت يردشك آتا ب، اور يديا كمازخوا تين ابين گركى جنت كى حكمران ہيں، اورايلي اولا واور شو ہرول كے ولوں برحكومت كررى ہيں ليكن اس حقيقت ہے بھى ا تكارنبيں كيا جاسكا كەبىن گھرول میں مرد بڑے طالم ہوتے ہیں اوران کی خواتمن ان سے بڑھ کرب سلیقداور آ داب زندگی ہے نا آشا۔ ایسے کھروں میں میاں ہوی کی '' جنگ اَنا'' بمیشه بریار بتی ہے ادراس کے شورشرا ہے ہے ان کے آس پڑوی کے بمسابوں کی زندگی بھی اجیرن ہوجاتی ہے۔معلوم ایسا ہوتا ہے کہ'' عورتوں کے عالمی دن' کے موقع پر جن بیگات نے اپنے مطالبات کی فہرست چیش کی ہے،ان کا تعلق بھی خواتین کے ای طبقے ہے جن کا گھر جنم کانمونہ پٹی کر رہاہے،اوراس کے مکر شگاف شعلے اخبارات کی سطح تک بلند ہورہ ہیں،اوروہ عالبًا ہے: طالم ثبرول كے خلاف صداع احتجاج بلند كروى جي ،اور چونك بيان انى فطرت كى كمزورى بے كدوو دُوسروں كو محى اسے جيسا بحت كرتاب الله النه المردل كوجنم كي آك من جلته وئ وكم كريه يكات مجمعتى مول كى كرجس طرح و خود مظلوم ومتهور مين اور ا بے ظالم شوہروں کے ظلم ہے تنگ آ چکی ہیں، کچھے بھی کیفیت مسلمانوں کے وسرے مکروں میں بھی ہوگی ،اس لئے وہ برعم خودتمام

<sup>(</sup>١) "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربغ فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمنكم" (النساء:٣).

<sup>(</sup>٢) "يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الانتيين" (النساء: أ ١).

<sup>(</sup>٣) "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآفان ممن ترضون من الشهدآء" والمقرة: ٢٨١٣). (٣) الطلاق مزنان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يمحل لكم أن تأخذوا مما المتعوهن شيئًا إلّا أن يعمالا ألّا يفيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدو دالله فلا جاح طليهما فيما القدت به" والبقرة: ٢٣٩.

مسلم خواتین کی طرف ہے مطالبات چڑ کر رہی ہیں۔ حالا تکہ بیان کی" آپ بیٹن" ہے،" جگ بیٹن ''میس سواسک خواتین واقعی لاآٹر رح ہیں، ہر نیک دیل انسان کوان ہے ہمدری ہوئی جائے، اور حکومت ہے مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ ان مظلوم بیگیات کوان کے دریمہ مفت شوہروں کے چنگل ہے فورانحات ولائے۔

یں ایسے مطالبے کرنے والی خواتمین کومشورہ ؤول کا کہ دوائی براوری کی خواتمین میں بیتر کیے چلا کیں کر جس مخض کی ایک بیوی موجود ہواں کے حبالہ عقد میں آنے کو کئی قیت پر بھی مشعور نہ کیا کریں، طاہر ہے کہ اس صورت میں مردوں کی ایک سے ذیادہ شادی برخود خوابیندی لگ جائے گی اور ان مجرم بھات کو محکومت سے مطالبہ کرنے کی مفرورے نہیں رہے گی۔

# لا پتاشو ہر کا حکم

# کیا گمشدہ شوہر کی بیوی و وسری شادی کر سکتی ہے؟

سوال: ... بر کا ایک رشته دار میں ، بہت عرصہ پہلے ان کی شادی ، دو کی ، دو ادبی عیں ، کو کی دی سال پہلے ان کے شوہر کھرے چلے گئے اور جا کر ڈوسری شادی رچائی۔ تاہم وہ ایک سال تک اپنی اس جلی بیری کے پاس مجی آتے رہے گئین کھروہ اچا کے اپنی ڈوسری بیری کے ساتھ کہیں عائب ہو گئے ، جس دفتر میں وہ طاؤمت کرتے تھے ، دہاں ہے طاؤم میں کہ وہ زدی۔ انہیں غائب ہونے نوسال ہے اُور ہو بھے ہیں، اب وہ کہاں عائب ہیں؟ کمی کو پکھے پائیمیں۔ یہ بھسطوم نمیں کردہ زندہ مجی ہیں پائیمیں؟ اب ہم جا ہے ہیں میرمی شادی کر کس ، کیا شرعا امیا جا کڑے؟

# كمشده شو برا گرمزت كے بعد گھر آ جائے تو نكاح كاشرى حكم

سوال: ... ميرا شوېر جمعه ي تقريباً ١٦ سال تک بالكل عائب اور لا بار با اوراى ١٣ سال كرم مريم من اس ني شادى ک، اب ۱۳ سال کے بعد مجھ سے ملنے آیا ہے، آیا سامویل جدائی کی وجہ سے میرا نکاح ٹوٹ میایانیس؟ مجھے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت بيادى بُرانا نكاح كافى ب؟ واضح رب كيثوبرن جيح كوفى طلاق وغيرونيس دى \_

جواب: .. ويي رُامًا نكاح باقى ب، نيخ نكاح كي ضرورت نبيل. (١)

جس عورت کا شوہر غائب ہوجائے وہ کیا کرے؟

سوال:...میری شادی دوسال پہلے ہوئی تھی ،میراشوہر بیادی کی وجہ ہے ایک رات بھی میرے ساتھ نہیں گز ارسکا ،اور دو مہینے بعد بیاری کی حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا؟ جس کا آج تک کوئی پتانبیں چلا۔ میں دوسال سے دالدین کے گھررہ رہی ہوں اوراَب وہ میری شادی کمیں دُوسری جگہ کررہے ہیں، تو آپ برائے کرم میری اس ذوسری شادی کے بارے میں کمیس، یعنی کیا طریقة كاربونا جايئ

جواب:... بيتو ظاہر ہے كہ جب تك پہلے شوہر سے طلاق نه نبو ياعدالت پہلے نكاح كے نتح بونے كا فيعلد ندكر ہے، دُومر ك مجد منکودیا نکاح نیس بوسکا<sup>(۱)</sup> آپ کے مسئے کامل بیے اوآپ مدالت سے زجوع کریں ، اپنا نکاح گواہوں کے ذریعہ نابت کریں اور پھر پی ثابت کریں کہ آپ کا شوہر لا پہ ہے۔عدالت جارسال تک اپنے ذرائع ہے اس کی علاش کرائے ، نہ ملنے کی صورت میں فنخ نکاح کا فیصلہ دے دے (اورا گرعدالت حالات کے پیش نظراس ہے کم مت کاتعین کرے تو اس کی بھی تنوائش ہے ) نشخ نکاح کے نبیلے

(بَتْرِماشِمْوْءُ(ثَمْ)......و في فتوى العلامة سعيد بن صديق الفلاتي عفتي المالكية بالمدينة المنزرة زادها الله شرفًا: فالمفقود في بـلاد الإمسلام فـي غيـر مجاعة ولًا وباء إن لم ترض زوجته بالصبر إلى قدومه فلها أن ترفع أمرها إلى الخليفة أو القاضي أو من يقوم مقامهما في عدمهما ليتفخَّصُوا عن حال زوجها بعد أن تثبت الزوجية رغيبة الزوح والبقاء في العصمة إلى الآن وإذا ثبت ذالك عنىدهم كتبوا كتبايًا مشتملًا ....... فياذا التهبي الكشف ورجع إليه الرسول وأخبره بعدم وقوفه على خبوه، فالواجب أن ينضرب له أجل أربع سنين للحر وسنتان للعبد وهذا التحديد محض تعبد بفعل عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة ....... وإلى جميع ما سبق أشار خليل بقوله .. . إلخ. (الحيلة الناجزة ص: ٢٠١٠) ؛ ١٢١، الجواب من العلامة سعید، طبع دار الاشاعت کراچی)۔

وفي فتوى العلامة الفاهاشم رحمه الله مفتى المالكية بالمدينة المنورة: أما السؤال الرابع ....... فجوابه ما في شرح المدرديس وعبمدالبافي والخرشي وغيرهاء ان المفقود انما يؤجل لإمرأه ما دامت نفقتها والا طلقت بعدم النفقة السوَّال السخامس ...... فجوابه ...... إن ضرب الأجل لإمرأة المفقود انما هو إذا دامت نفقتها من ماله ولم تخش العنت والزنا وإلَّا فلها التطليق بعدم النفقة أو لخوف الزنا. والحيلة الناجزة ص:٣٣٠١٢٣. ).

(١) تغميل كے لئے لما دغه بود الحیلة الناجزة ص:١٨٠٧ وائبی مفتود كے أحكام ..

 (٢) اما نكاح منكوحة الغير (إلى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (ود المتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص:١٣٢). أيضًا: لا بجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذَّلك المعتدة. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٨٠). ے بعد آپ عبر کی دفات کی عدت (چار مینیندی ون) گزاری، عدت سے فارغ ہونے کے بعد ذور کی مجد عقد رکتی ہیں۔ ('' شو ہر کی شہادت کی خبر پر عورت کا دُوسرا ذکاح صحیح ہے

سوال:...دارے گا تان میں دو بھائی رہے ہے ، 1940ء کی جگ شی ایک بھائی لڑائی پر گیا ادراس کی بیوی ڈوہر ہے بھائی کے باس رہ گئی ، جگ ختم ہونے کے بعد اس کے بھائی کا کوئی بات رگا اور حکومت یا کشنان نے اس کے کمر کے ہے بہاس کی شہادت کا اس کا مرح کے بعد دوسر ہے کہ بعد دوسر ہے ان کے ابھائی کا کوئی بعث بھائی کی بدی کے ساتھ شاور وہائی کہ اس طرح دونوں زندگی گڑا رہے گئے ہے 1941ء کی بعد ذوسر ابھائی میں کہ کہا دیا تھا ، واپس کا کوئی ایکن کدار کی کے باب کہ کہا کہ کہا ہے گئے ہوئی کہا تھا ، واپس کا کوئی ایکن کدار کی کے باب کہ میں کہائی ہوئی کے بعد ذوسر ابھائی ساتھ ہوئی ہے ہوئی ہے بہر جاتا ہیں ہوئی ہوئی ہے گئے ہے بھائی سے بھائی کے کان میں ہے کہا ہوئی ہوئی ہے بھائی کے کان کی میں کہر جاتا ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے کہا کہائی ہے کہائی ہے بھائی کے کاناح میں بواقع ہے کہائی ہی زندہ ہوئی ہے گیا تھی۔ مطلب ہے کہ دکاح ہوا ہوئی ہے گئے وہا وہائی انجی زندہ ہوئی ہے بار

جواب: ... جب اس بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع حکومت کی طرف ہے آگی و عدت کے بعد اس کی بیوی دوبارہ گائی کر کے جا کہ کرنے کی بجارتی ، اس لئے وہ نکار تی تھا، دور اوا دبھی جا تڑ ہے ۔ رہا ہے کہ بھائی گدا گری کے لہاس میں آیا تھا، یکن افوائی ہات ہے جس کا بیتین ٹیس کیا جا سکتا، جب بھک کی لفوق و رہید ہے مطوم نہ ہوجائے کہ وہ شہید ٹیس ہوا، ابھی تھی نزوج ہو اس وقت تک اس کی بیدی کا فروم افکار تھی تھر اردا جا جائے گا ، اور اگر قفلی طور پر بیٹا ہت ہوجائے کہ پہلا خوبر نزوج ہے جب بھی و وسرے نکا حمت جو بیتے ہیں وہ طالی ہیں، پہلے خوبر کوئی ہوگا کہ وہ اپنی بیری واپس لے نے بیائ کو طال ق و سے کرفارغ کروے ، اس صورت میں عدت کے بعد دوسرے خوبرے دوراء والی آتی کرو ہے ۔ اس صورت میں عدت کے بعد دوسرے خوبرے دوراء والی آتی کرو

لا پہاشو ہر کی بیوی کا دُوسرا نکاح غلط اور ناجا مُزہے

سوال:... بیرے ایک دوست نے شادی کی اورشادی کے بعد دہ بیرون ملک چلے گئے ، نقریماً چارسال ہے نہ ان کا کوئی خطآ تیا ہے اور نہ بی ان کا کوئی عال احوال کچھ چہ چقا ہے کہ زنمہ میں یا کرٹیس۔ادھراس کی بیوک کی مال اور بھائیوں نے اس کی

<sup>(1)</sup> دَيْمِحَ: حيله ناجزه للتهانوي ص:٦٣.

<sup>(</sup>٦) سندل عن امرأة لها زوج غالب فجاء رجل إليها وأخيرها بموت زوجها فقعلت هي وأهل البيت ما تفعل أهل المصيبة من إقامة التعزية واعتدات روز رَجم بزوج أخر ورخل بهاء لم جاء ورجل أخر وأخيرها أن زوجها حي وقال: أنا وأيته في بلد كفا، كيف حال نكاحها مع التاني، وهل يحل لها أن تقرم معه و وماذا تفعل هي وهذا الثاني، فقال: إن كانت صدفت المخبر الأول لم يسكنها أن تصدق المغير الثاني لا يمثل الذكاح بيسها ولهمة أن يقراع على بلذا الكتاح. (عالمسكوره، كتاب المنهادات، الباب الثاني عشره جـ٣٠ ص - ٥٣٠ وليع وشيديه كولئه. أيضًا: حياء ناجزه ص-٢٤، طبع دار الإشاعت كراجي.

ؤ دمری شادی کرادی اوران روران اس کے دو بچے بھی ہیں، پہلے والے شوہر کے ہاں باپ نے بھی بینے کومر وہ مجھ کراس کے ایصال انواب کے لئے قرآن خوانی کی۔ اور یہ تک پیاور ہے کہ لاکا میرون ملک فوج میں ہے تا بم آج تک نہ اس کا کوئی خطآ یااور مذہ کی محورے کی طرف ہے کوئیا کی چیزآئی جس سے اس کی مورے کا پیچ ہی سکے۔

> سوال:..قرآن دهديث کي روثني هي بتائمي که پيشادي ۽ وکتي ہے؟ جواب:..نيس\_()

سوال:... ۲: لاکن کا پہلا خاوند آ جائے تو لاک کو کون ہے شوہر کے پاس رہنا چاہیے؟ جواب:... وہ پیلے شوہر کے نکاح ش ہے، ؤومر انکاح اس کا ہوائی ہیں۔

بواب....وا چه و برے مان کے جو در اعلی ان موان در ۔ سوال:... ۳: کیان طرح کرنے سے پہلانکاح ٹوٹ جاتا ہے؟

حراب... بربيلانکاح إتى ہے،وونبیس نوٹا۔ جواب ن... پېلانکاح إتى ہے،وونبیس نوٹا۔

سوال:...٣:اگرنوث جا تا ہے توعدت کتنے دن بیٹھ جانا جا ہے؟

جواب :... جب نكاح باتى بي توعدت كاكياسوال...؟

مسئلہ:... بوقض لابعۃ ہواس کی موت کا فیصلہ عدالت کرستی ہے بھن مورت کا یا مورت کے تھر والوں کا بیہ موج لیما کہ دو مرکمیا ہوگا اسے اس فض کی موت ٹا بٹ نیمیں ہوگی ،اس کئے بیٹورت بدستو دائے پہلے خوبر کے نکاح ٹی میں ہے، اس کا ؤ دمر انکاح کا الحا اور نا جائز ہے، ان دونوں کوفور انتیاری افتیار کرلٹی چاہتے ،فورت کو لازم ہے کہ عدال شئی پہلے خوبر سے اپنا ٹاکاح باشتہ کرے اور اس کی برچا بت کرے کہ است مو کا رکنے سے سے اس کا خوبر ہوا چہ ہے ، س کے بعد عدالت اس کو چار سال انتظار کرنے کی سنتی عرصے میں عدالت موکاری و رائع سے اس کے خوبر کو مخاش کرنے ، اگر اس عرصے میں خوبر کی جو نے فور ندعدالت اس کی موت کا فیصلہ کرے ،خوبر کی موت کی فیصلے کے دن سے مورت چار میسنے دس ون (\* ۱۳ دن ) خوبر کی موت کی عدرت گزارے ، عدرت

لا پتاشو ہر کا تھم

موال:...جرے بزے بھائی کولا جا ہوئے تقریباً چارسال کا عمد گزرچاہے،جس کی وجہ ہے ہم کائی پریٹان میں، جبکہ بھائجی چارسال ہے شیکے میں میں کیاان چارسانوں میں اکام ٹوٹ کیاہے؛ اور کیام پری کا بھی و مروا تکام کرسکتی ہیں؟

جواب:...اس سے نکاح تیمی اُٹر نا مذآپ کی بھائمی ڈوسری مجد نکاح کر کتی ہے۔ اس کی تدبیر بیدہ کے دکورت مسلمان عدالت سے زجوع کرے،اپنے نکاح کا اورشو ہر کی گشدگی کا قبوت شہادت سے بیش کرے۔ عدالت اس کو چارسال تک اِتظار کرنے (۱) نسامند کو حدہ الغیر ..... لم یغل آحد بجوازہ فلم بعقدہ اصلار (شامی ج: ۳ ص: ۱۳۲). آبستگا: لا بجوز للرجل أن بنوز ج زوجۂ غیرہ و کلالک المعتدة. (عالمنگری ج: ۱ ص: ۱۳۸، المیاب الثالث فی اغومات).

يعزوج زوجة غيره و كذلك المعتدة. (عالمحمري ج: 1 ص: ٢٨٥، الباب الثالث في الحرمات). (٢) و يجيّه: المحيلة الناجزة للحليلة العاجزة للشبيخ التهاتوي ص: ٢٢ كا٢٢ تحمر ترويه مقود طبح وارالا شاحت. کی مبلت دے، اور اس طرحے میں عدالت اس کے شوہر کی حال کر اے، اگر اس طرحے میں اس کا پہانہ جال سکو تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے گی۔ اس فیصلے کے بعد طورت اپنے شوہر کی وفات کی عدت (\* ۳۳ اون ) گزارے، عدت تمتم ہونے کے بعد طورت دُوہری جگہ ذکاح کر کشتی ہے۔ نیر طال جب بحک عدالت اس کے جار مال مزید اِنتظار کرنے کی ضرورت نیس ، تو انتظار کے لئے اس سے کم مذت بھی مقرد کر متی ہے۔ بہر طال جب بحک عدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نیس کردیتی، اور اس فیصلے کے بعد طورت ۵ سالوں کی عدت نیس گزار لیتی ہے بیک دومری جگہ ذکاح نیسی کر متی۔ (\*)

ر اگر لا پتا ہوجائے اور جار پانچ سال کے بعد عورت ؤوسرے سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟

موال نند ، مئد سے کد سمانے شوہر اور چار کیوں کے ماتھ زندگی گزار دی تھی۔ بھرا شوہر سے بھگڑا ہو گیا اور وہ بم سب کوچورڈ کر جا گیا بقر بیا چار بیا بھی سال تک کوئی خرکیس کی اور شدی بچوں کے بارے میں پوچھا۔ اس حالت کود چھتے ہوۓ میں نے دُومرا ٹکا ٹاکسٹ مور سے کرلیا ، اور ڈومر سے فہر سے اب سے پاٹی شیخ ہیں۔ میں نے بیٹادی یا ٹکا ترافی طلاق یا مطلع کے کرلیا تھا، کیا ایساکر نا کمنا ہے؟ کیا بیش بدکاری، جرام کا دی باز تا کا دی ہے؟

جواب:...اگرخوبرلا پنا او جائے تو مدالت بن اس کی گشدگی تابت کر کے مدالت سے اس کی موت کا فیصلہ ایا با تا ہے، (جس کی خاص شرطیس ہیں)۔ معدالت جب فیصلہ روے کہ فال شخص (مین شوہر) مرکیا ہے، تو عورت اپنے شوہر کی موت کی مدت (مواج ارمینے) گزارے، اور جب و داعدت سے فارغ ہوجائے ہیں اس کوؤمری جگہ لگاح کرنے کا فتی ہے'' آپ نے جوؤمرا لگاح کیا ہے لگاح تیں ہوا، بکد خالص نا اسے واس کے توبر کر ہی اوران شخص سے فورا علیجہ کی اضابہ کرنے کا بن (۲۰)

اگر شوہر کا کئی سال ہے کچھ پتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟

موال:...ایک مخض جس کانام زید ہے، اس نے قل کردیا، مجراس کوگر قار کیا گیا، مزا پوری ہونے پر رہا کردیا گیا، گھر آیا، دیں دن رہا، ادر گیارہ دیں دن مجری آئی اے والے زید کوئے گئے، تو تین دن کے بعدی آئی اے والوں سے معلوم کیا تو

 <sup>(</sup>۱) قولمه خلاف الممالك فإن عنده تحد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد معنى أربع ستين ...... وقد قال في البزازية الفتوى في في المرازية الفتوى في المرازية الفتوى به المصرورة. (شامى ج:٣ ص:٢٩٥). "تغييل كے لئے مادتقره أي ٢٩٥٠. "تغييل كے لئے
 مادتقره كين: طيفاجره ص:٣١٣ تا١٣ كيم ووپر منقور.

<sup>(</sup>٢) حله ناجزه من ٢٢ تا ٢٢ جم زوج مفقوه طبع دارالا شاعت رتفسيل طاحظ فرما كير.

<sup>(</sup>٣) فعمل: ومنها (أى الهرمات) أن لا تكون متكوحة الدير، لقوله تعالى: واغصت من النساء، معطوفا على قوله عزّ وجلّ: حرمت عليكم أمهتكم إلى قوله والهصنت من النساء، وهن فوات الأزواج وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدام الصنائع ج: ٢ ص٢١٨ كتاب الكتاج).

انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے زید کوچوڈ دیا ہے، کین ایک پیٹی شاہد نے گوائی دی ہے کہ اقدر سے باہراً تے ہوئے قبل نے دیکھا اور ساتھ دوآ دی اور مجی تنے ، جب باہراً سے اقوائی ماکا دائی اس اس کوسواد کر کے لئے گئیں۔ اب اس ون سے آئی تک تقریباً پائی ممال کا عرصہ و چاہے، لیکن زید کا پائی مطلوم شدہ کے کرنی تاریخی، بائی ممال اپنی محت و معزود دی ہے گئی ہیں، اب اس کی بیری اسپیغ فریع سے تھے ہے ، اس کو فر چدیئے کے لئے کوئی تیارٹیں، بائی ممال اپنی محت و معزود دی سے اپنے کو بالا ، لیکن اب وہ تھی ہوکہ ڈومر کی مجلے شاوی کرنے کی خواہش مند ہے، انہذا قرآن وسنت کی روڈنی شی اگر کوئی کھیائش ہوتے جواب مخابے فرما کرممون فرما دیں۔

جواب: .. آشدہ فخص کی بیری مدالت میں استفا شرک، پیلیا ہے نکاح کا جُدت بیش کرے اور پُرشوہر کی آشدگی کا ، مدالت اے چارسال تک اِ تظار کرنے کی مہلت و ہے اور ای عرصے میں اس کے شوہر کی تقتیش کرا ہے ، اگر اس عرصے میں نہ لے تو مدالت اس کی وفات کا فیصلہ کردے ، (اور اگر مدالت محسول کرنے کے چارسال تک مزید اِ تظار کی شرورت نہ ہوتی فی انفرد میں اس کہ موت کا فیصلہ کرکتی ہے ) ۔ مدالت سے شوہر کی وفات کا فیصلہ لینے کے بعد گورت شوہر کی عدلت وفات ( چار مہینے دل ون ا) گزارے ، مدت تُم ہونے کے بعد ڈومری جگہ زکاح کرنے کی اوبازت بھی کے۔

#### لڑکی کاشوہرا گرچیتیں سال سے لاپتا ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:...ایی از کا کار آیک از کے سراتی ہوگیا تھا، فاح کے دفت از کی نابائے تھی، ابھی ڈھٹی نیس ہوئی تھی کارلاکا گھرے لایا ہوا، اور آن میکنس سال ممل ہوگئے ہیں اور لڑک کا کوئی پائیس جا کہ زندہ ہے یائیس؟ ملک میں ہے یا ہا، اسال اپنے دالد کے گھررتی کی زندگی گزار دی ہے اڑک کے دالد کا موقت ہیے کہ طال آن و بنا میراکام ٹیس ہے اور میرالاکا فا ہیں ہے، میں کیا کروں؟ اور او مرلز کی کا دالد پریشان ہے کہ میں کیا کروں؟ قہذا ہماری آپ ہے گزارش ہے کہ مسئلے کا مل کا اُن کرے قرآن وسند کیا دوئی میں جواب دوائد کریں۔

جواب:...ا رائر کی کرمنے کا اللہ ہے کہ دو معدالت ہے زجرٹ کرے دو معدالت بھی اپنے نگار کے گواہ چڑ کرے، گھراس پر کواہ چڑ کرے کہ اس کا مثو ہرائے: عرصے سے لاچا ہے، معدالت اگر محسول کرے کہ اس کے مضے کی قو تع نہیں قواس کی موت کا فیصلہ کردے، اس فیصلے کے بعدالڑ کی اپنے تو ہر کی وفات کی معرت (\* الاون) اپنے رے کرنے کے بعدو دہری گھر کام کر کتی ہے۔ (\*)

امریکامیں رہنے والا اگر تکاح کرکے واپس ندآئے تو کیا کریں؟

موال:...مرے بعال ۱۹۸۵ء ش امریکاے پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنے ایک فزیز کے بیٹے کے لئے تھے وہ کھپن شم امریکا لے گئے تھے، وہاں پڑھا یا اور جب ۱۹۸۵ء میں وائیں وٹن آئے قو اس کڑ کر بھی ساتھ لاتے ، جواس وقت

<sup>(</sup>۱) حلیمانزه من:۱۲ تا۱۵ تحم زوجید مفتود

<sup>(</sup>۲) ایضاً۔

تقریباک ۲۹،۲۶ سال کا قدار اکر کے کے نہیں نے میری بنی کا دشتہ اٹکا ، ال کے پہنے پرلزگ نے اس وقت بھی او کارگیا قدا کی ایک بھر مجھانے اور داو کو پر نے کی وجہ و وہنے پاکستان میں رہے ، بھر میری بھائی اس کر کے جو تابی بڑی کا اس لا کرویا کہ کو میں اور اگر پر کا کو اور اگر پر کا کموان کی اور کہ بھر میری بھائی اس کر کے ہیں ہے کہ کہ واپس امریکا خلاجرے بھائی کہتا ہے اور اگر پر کا کموان کہ بھر اگر کی کو امریکا بلوالی کے ان کو کو اس کے جانے کے ہیں ہو اس اس ۱۹۵۹ء میں بھر خلاجی ایک کو کی جو اس کا بھر کیا گیس اس اس بات کو کیا رہوال سال مال میں ہو وہ بھیے گئے بھر لوٹ کر ٹی اواجلہ ہوا۔ ہم کو کو ا خطا تھے ایک کو کی جو اس نوی اس اس بات کو کیا رہوال سال میں رہا ہے وہ بھر ہے گئے بھر لوٹ کر ٹی آ تھے میں کو خط م کی فون آیا ان کو کو لیا گئے چائیں مندی میرے بھائی کا مدی ان اگر کا کا بچھ چاہے۔ میں میری بڑی ، مگد ہم سب کھروا لے تخت پر بیان جوں میری بڑی کی ذری کا موال ہے وہ اب ۱۳ سال کی جو بھی ہے ، اور اس فیصلے ہے بیا تھی ؟ اور اگر کان مجیس ڈو اتو جمیس کیا ہے جات کہ بیا جری باری ہو ہے اس کا بی جو بھی ہے۔ اور اس جو بھیا ہے دو اس میں کہا ہے وہ کیا اس پر میند الادم ہے پائیں؟ اور اگر کان مجیس ڈو اتو جمیس کیا ہے جات میں میری بڑی کا فائل فور شریکیا گار کو کا بال پر میند الادم ہے پائیں؟ اور اگر کان مجیس ڈو اتو جمیس کیا ہے۔

جواب:...نام این آبیخ آپ تو فیمی ثوت جایا کرتا، جهال جہاں امریکا میں رہتا ہے، دہاں کے آنے جانے دالے سے پتا کرے،اگر مکسی ہوتو خود جا کریتا کرکے آگی ،اگر کی طرح چانہ چلتو عدالت میں کیس کریں، اور عدالت اپنے طور پر تحقیقات کرنے کے بعد مناسب سمجھ تو اس لڑکے کی موت کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ فیصلے کے بعدلؤ کی عدات گزارے (۱۳۰۰ ون) اس کے بعد اس کا عقد ڈومری جگہ ہوسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> ڈومری جگہ ہوسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

لا پتاشو ہر کا حکم، نیزیوی کب تک اِنتظار کرے؟

سوال: ... برے شوبرآن ہے اس اللہ بادورتان کے تعیاد اور آئ کت ان کا سوائے ایک دلے کہ جوانہوں نے تکنیخ کے فراند کھا تھا آیا ہے اور دن آل انہوں نے بھے ایک چید فرج کے لئے بھیا، میرے ان سے چار چھوٹے بھوٹے نئے ہیں، ان کا بھی فرج کئیں دیا، اب میرے کچھ ملے والے کتے ہیں کہ آتا عرصہ توکیا اور انہوں نے کوئی فرچہ وفر واو فربرکٹ کیں لی، البذا طال آ واقع ہوگی اور میں دُوسری جگرشادی کر کئی بوں، اب آپ بتا کئی کر ٹری طور پرطانی ہوگئے ہے؟ ایک صاحب جو ضارت میں، انہوں نے بھے کہا کہ عدالت سے طال آل نے کر بھی شادی کر کو ہے آپ بتا کمیں کہ معالت سے طال آب دکئی میوان میں؟ جبکہ۔ میرے فوجہ ریمال ٹیس میں اور میراخیال ہے کہ جب بک شو جرمندے تین یاد طال آن دوے، طال نہ دوی ک

جواب:..الله تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دو فرمائے۔جس فورت کا شوہر لا پہا ہوجائے اس کا تھی ہیں۔: انہ عورت عدالت ہے: جو گرے اور گواہوں ہے اپنے شوہر کا گم شدہ ہونا ٹابت کرے۔ ۲:..عدالت اپنے ذرائع ہے اس کے شوہر کی افائی وقتیق کرے۔

<sup>(</sup>١) تعميل ك لي ملاحقه و: حليناجره من ١٢٠ تا ٢١ واليي مفقود ك أحكام

آپ کے مسائل اوران کاحل (جلد شم) ۲۸۱

۳: ...اگرعدالت ان کی طاش ہے مانویں ہوجائے تو عورت کومزید جارسال تک اِنتظار کرنے کا حکم کرے۔ فقط میں اس کی انتظام کے انتظام کی استان کی استان ک

؟:... جب بيرچارسال عدالت كے فيصلے كے بعد گرز دجا كي اور ال فض كاكوئى بتاند فيرة اس كوم ( وتصور كيا جائے گا۔

۵ ... به چارسال کی مدّت جس تاریخ کوخم بوده اس تاریخ مے قورت چار ماه دی دن کی عدّت گز ارنے کے بعد لکاح

كرىكى ہے۔ اگران پانچ نكات بىل سےكوئى بات نہ پائى گئى تو مورت كوؤ دىرى جگەنگار تاكر تا جائز تېيى۔ (')

# حق مهر

# مهرِ معجَّل اور مهرِ مؤجل کی تعریف

سوال نہ.. جہاں تک میں نے سنا ہے تق مہر کی دواقسام ہیں،" مہرِ حجل" اور" مہر مؤجل" براہ کرم دونوں کی تعریف اوران کا فرق دوشخ فریا کیں۔ -

جواب:... میرسوئل اس کو کتے ہیں جس کی ادائیگ کے لئے کوئی خاص میعاد مقردی گئی ہو، ادرجس کی ادائیگی فوراً یا عورت کے مطالبے پر داہب ہووود میر جگل " ہے جمیر جی کا مطالبہ تورت جب چاہے کرسکتی ہے، کین جم موصل کا مطالبہ مقرر و میعاد ہے میلئر نے کا جاذبیں۔ ()

مېرِ فاظمى كى وضاحت اورادا ئىڭى مېرىي كوتا ہياں

موال نہ...اگر کوئی احتمال کے ساتھ مہری رقم مقرز کرنا چاہتو آپ کی دائے میں کتنی رقم ہوئی چاہیے؟ بعض لوگ' مہر فاطی' یا' میرچمری' رکھتے ہیں،ان کی کیا تعریف ہے؟ اکثر کھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی زغرہ وہ یا سرچاہے اس کے مہری ادائیگیا کا کوئی تذکر دئیس ہوتا ہے، اس کوتا تا کا فرسدار کون ہے؟

جواب ... مهرك متعلق مي كريم صلى الله عليه وسلم كى احاديث طيب واضح إن، مثلاً:

"عن أبى سلمة قال: سألت عائشة وصنى الله عنها: كم كان صداق النبى صلى الله على الله على الله على الله على الله على وسلم؟ قالت: كان صدافه لأزواجه ثبتى عشرة أوقية ونش. فالت: أندوى ما النش؟ قلت: لا قالت: نعف أوقية لمثلك خصسمانة ودهم. وواه مسلم." (محترة من الاردن ترجمن: ... حمرت الإسلرين الله عند كتبة بين بمن في أمّ المؤمّن حمرت عائش مدينة رضى الله عنها عنها عنها وريافت كما كم آخفرت عائش على الله علي علم كام و(ابق ازواج مطهرات كما كما كم كام و(ابق ازواج مطهرات كما كما كن كانا تحاج فرمايا: ما شعر إدادة يد وادود يرافت كالم مورود به وحق بين" ( المجتمل علية الله على المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة على الله على المنافقة على المنافقة على الله على المنافقة ع

<sup>( ) .</sup> وللمرأة أن تمنع نفسها حتَّى تأخذ أمهر واللّى قوله حَنَى يوفيها المهر كله أى المعجل والّى أن قال) ولو كان المهر كله مرجًال ليس لها أن تسمع نفسها لإسقاط حقها بالتَّاجِل. وهداية ج: ۲ ص:۳۳۳). أيضًا: وإن بينوا قدر المعجل يعجل ذلك ...... لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة بحر شهرًا وسنة. صحيح. (عالمكيرى ج: 1 ص: ١٨ ص). ١٣)

"عن عسر بن الخطاب وضي الهُ عنه قال: ألّا إلّا تفائوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عليه وصلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولاّ أنكح شيئا من بنائه على أكثر من النتى عشرة أوقسية. وواء أحسد والستومذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة والدرمن."

(مكرة من النتى عشرة أوقسية. وواء أحسد والستومذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة (دالدرمي."

بیویوں کے حقوق ش سب سے پیلائق مجر ہے، جوشو ہر کے دسلانہ ہوتا ہے '' ہمارے ہام ایوصیفہ رحمداللہ کے زویک مہر کی تم سے تم مقدار دس دو تم ( تقریباً دوق کے ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے '' اور زیادہ مہر کی کوئی مقدار عقر تیس، حسب حظیت جنام ہم چاہیں رکھ سکتے ہیں، یوں تو کوئی گارج مہر کے بغیر نیس ہوتا، لیکن اس بارے بھی بہت کی کوئا ہیاں اور ب اعتماطیاں مرز دہوتی ہیں:

ا: ... ایک کوتان کاڑی کے دالدین ادراس کے فزید داقاب کی جانب ہے ہوئی ہے کہ مرشر کر کے وقت الا کہ کی جیست کا کیا فائن رکھنے ، بلکہ آیا دہ سے زیادہ مقدار مقر کرنے کی گوشش کرتے ہیں۔ اور بسااد کا سے اس بھی جان اور بھٹرے کے شکل مجی پیدا ہو جاتی ہے ، بلکہ اس سے بدھ کر بعض موھول پر یہ گی و بھا گیا ہے کہ ای جگڑے میں شادی زک جاتی ہے۔ اوگ زیادہ مرشر ز کرنے کوشوکی چیز بھیج میں ، بھی سے جالیت کا تھر ہے ، جس کی چیٹی فدمت کی جائے کم ہے۔ ورشا کرم رکا زیادہ ہوتا شرف بات ہوتی تو انتخارے ملی انشد علیہ دکم کی او دائی مطہوات اور آپ مسلی انفد علیہ وکملی صاحب زادیوں کا مہرزیادہ ہوتا۔ حالا تک

<sup>(1)</sup> والمهم ريتاكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والنخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتَّى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء. (عالمكيري ج: 1 ص:٣٠٣).

<sup>(7)</sup> قال: ولا صنداق أقبل من عشرة دراهم، لقول الله تعالى: وأصل لكم ما ورآء ذلكم أن تبنعرا بأموالكم، فأياح عقد الكاح بشرط أن يكون البدل وما دون العشرة لا يتناوله اسم الأموال ........ ومن جهة الشُنة حديث حرام بن عنمان عن ابنى جابر عن أميهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صفاق أقل من عشرة دواهم ........ وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مهر دون عشرة دراهم. وشرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص ١٩٥، ١٩٥ كتاب التكاح، طبع دار السراج، وأقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. (هذاية ج. ٢ ص ٣٢٠٠).

آخضرت ملی الذهابية و سلم نے اپنی کی ایو کی کا اور کی صاحب ذاو کی کا جمہ پانچ مود دہم ہے یاد و مقرز ٹیس کیا ۔ آپ مواہی ہے ہزار پانچ موزیش (۱۳۳ ما) ہوا ہی تی ہے۔ آجم جا ہی کی کا جما تک پیاس دو پے قدیدو تو پانچ سود دہم کی بیشی ہو کئی ہے، بہر حال ہے کے چہ بزار پانچ موزیش (۱۳۵ ما) روپ بنتے ہیں۔ (بھاؤ کی کی بیشی کے مطابق میں متعداد میں کی بیشی ہو کئی ہے، بہر حال ہا اسا تو لے چاہدی کا صاب رکھنا جا ہتے )، ای کو '' مہر قائم کی' کی جاتا ہے۔ بیش ای کا برکامع مول رہا ہے کہ اگر ان سے نکاح پڑ مانے کی مان کی جاتے ہے۔ بیش ای کا برکامع مول رہا ہے کہ اگر ان سے نکے آنخضرت مملی اللہ علیہ و کہ ان کو تو بات ہے کہ ان کو برح کے اس کے ان کو میں مقداد ان کو کھی جاتے ہے۔ بھی مان اللہ علیہ و کہ کہ ہے کہ ان کو کہ میں میں اند علیہ و کہ کہ کی مؤت ہے: 'گواس سے زیادہ مہر رکھی ہی ہے کو بی کا خواس سے زیادہ مہر رکھی ہی کوئی کا فائد میں گئی نم بیاد دیا گیا جا چاہدے کے جرائیم ہیں جن سے بھی کوئی کا فائد دیا گئی جاتے ہے۔ جرائیم ہیں جن سے بھی کوئی کا فائد دیا گئی جاتے ہے۔

۲:... ایم کتا ای این دیباتی طفو ب می بول به کردوایتی رو بیم کو د شرع می کا بسیحة جن ، مالانکد بید تقدار آن کل مهر کی کم سے کم مقدار دی نیس فتی مگر لوگ ای مقدار کو "شرع کتو کی " مجتلت جن جو یا نگل غلط ب - خداجائے بیلظی کہاں ہے چل ہے؟ لیکن افسوں ہے کہ "میان کی" ما جان کی لوگول کوسیلے ہے آگا دنیس کرتے ۔ جیسا کہ پہلے حرض کیا کہ ایام الاجنسیة رحمہ اللہ کے مزو کیس مہر کی کم ہے کم مقدار دی دریم مین ۲ قرب لے کا شے جاندی ہے، جس کے آن کے صاب سے تقریبا ایک سوائیس روپے بہتے ہیں، اس سے کم جرمقر ترکز ، می کنیس، اوراگر کی نے اس سے کم مقر کر کم یا قوت وریم کی الیت میر واجب ہوگا۔ (۱)

"" "" ایک ذیروت کوتای بید بوقی ہے تصوراوا کرنے کی ضرورت کیل جائی ، مگدروان میکی بن مگیا ہے کہ بیویان تن مہر معاف کردیا کرتی ہیں۔ بیرسندا مجی طرح تجولیتا جا ہے کہ بیوی کا مہر بھی شوہر کے ذمدای طرح کا ایک قرض ہے جس طرح و وسر قرض واجب الا داموتے ہیں۔ بیران قاگر بیوی کل مہر اس کا مجموحہ شو ہرکوساف کردے تو تھے ہے، بیکن شروع ہی ہے اس کو واجب الا دائے تھا بیادی مظلم ہے۔ ایک صدیرے میں ہے کہ: ''جوشمن قال کرے اور میراوا کرنے کی نیت شرکتا ہو، وو ان آبے۔''

<sup>(1)</sup> عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تعالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتفوى عند الله لكان أو لكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نساته ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر ص النبي عشرة اوقية. (مشكوة ص: ٢٤٤، باب الصداق، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢). ولو سعى أللَّ من عشرة فلها العشرة عندنا. وهداية ج:٣ ص ٣٣٠]. أيضًا: ومن جهة السُّنة حديث حرام بن عثمان عن ابنئي جبابر عن أيبهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا مشقاق أللَّ من عشرة دواهم........ وأيضًا ووى عن على وضي الله عنده من قوله: لا صداق أقلَّ من عشوة دواهم. وشوح مختصر الطحاوى للبحصاص ج:٣ ص ٣٣٩، كتاب التكاح..

<sup>(</sup>٣) حدثننا عبدالله ....... قال: سعمت صهيب بن ستان يحدث قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم إنه لا يريد أداءها إليه ففرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم بلقاء هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

":...هار سمعاشرے میں جواور بہت ہی خواہی ہیدا ہوتی چیں ان میں سے ایک یہ ہے کر گورتوں کے لئے مر لیمنا مجی میں ہی ہوا ہوتی چیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گورتوں کے لئے مر لیمنا مجی علیہ ہی میں ہو ہے گئی ہیں۔ اگر نہ کرتا ہا تھی ہیں۔ اگر نہ کرتا ہا تھی ہیں۔ اگر نہ کرتا ہو تھی ہیں۔ اگر نہ کرتا ہو تھی ہیں اور لڑکا ہو کہ بی داوا کمیں اور کہ کھی مورت کے اس میں اور کہ کھی مورت کے اپنے تعرف میریک ہوا کہ کہ دو جانے کہ دو چاہئے کہ دو چاہئے کہ دو چاہئے کہ میں ہیں ہیں ہوا کہ کہ دو ہوا ہے کہ دو چاہئے کہ دو چاہئے

۵: ۔ مبر کے بارے ش ایک کوتاق یہ ہوتی ہے کہ اگر یوی مرجائے اوراس کا مبرادات کیا ہوتو اس کوئیٹم کرجاتے ہیں، حالا نکرشری سئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ آبادی ہے اورمیاں بیوی کی بجائی ہے پہلے بوی کا انتقال ہوجائے قد ضف مہرواجب الا واہری اور اگر میاں بیوی کی خانوے میچرے بعد اس کا انتقال ہوا ہوا کہ مہرادا کر بادا جب ہوگا ، اور یہ م بھی اس کے ترکہ میں شالی ہوکر اس کے جا نوروا ، رفت م ہوگا ، اس کا سند عالم ہے دریافت کر لیا تا ہا ہے ۔

امارے بیان یہ ہوتا ہے کہ اگرائی کا انقال سرال میں ہوتو ان کا سرادا خوان کے تیفے میں آ جاتا ہے اورواؤکی کے وارڈولؤکی کے اورڈکراس کا انقال میکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر پیٹے جاتے ہیں اورڈوپڑکی کا میں باتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے۔ بالکہ عرب کا میں باتا ہے کہ کا میں باتا ہے کہ ہوتا ہے۔ باللہ تعالی عمل اوقات ڈومرے ال کو می ساتھ کے ڈویٹا ہے۔ اللہ تعالی عمل وائیان تھیب قربائے اور جا لیے کے قلط رموم وروان سے محلوظور کے۔ محلوظور کے۔

شری مہر کا تعین کس طرح کیا جائے؟

موال: ...ایک خش انی بنی کا فاح" شرق مر" کا متبارے کم تا چاہتا ہے، تو موجود دو درشن اس کی کیا مقدار ہوگی؟ جواب: .. حضرت فاطر رشن الله عنها اور دیکر صاحب زادیوں کا مهرساڑھے یار دادیتے فا ادرایک اوتیا چاکس در انہ کا ہوتا ہے تو پائح سور ریم ہوئے <sup>(''</sup> موجود دور کے صاب ہے ایک سوائیس تولیق ماشہ چاندی یا اس کی قیت مہر فاقی ہوگ ۔ فقہ خج کی کر د

(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا نظلموا الآلا لا يحل مال امرىء إلا يطيب تفس منه. (مشكوة عن ٢٥٥٠). (۲) ومن سسمي مهمر عشيرة فيميا زاد أي فاكثر لعليه المستقي إن دخل أو خلابها خلوة صحيحة أو مات عنها أو ماتت عنه

..... وأنَّ طَلَقَهَا قِبَلَ الدَّحُولُ والْخَلُوةُ فَلَهَا تَصَفَّى الْمَستَّى إِنْ كَانَ الْمَستَّى عَشُوةً فَأكثر، والْآكانَ لِهَا عَمَسَةٌ كَمَا مَر. واللَّباب في شرح الكتاب، كتاب النكاح ج: ۴ ص: ۴۶ - ۱۵.

(٣) عن أبي سلمة قال: سالت عاتشة: كم كان صفاق الني صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه لتني عشرة أوقية و نش، قالت: أتمارى ما النَشَّ؟ قلت: لاً؟ قالت: تصفّ أوقية لللك خمسمالة درهم. رواه مسلم. (مشكولة، القصل الأوّل ص:٣٤٤). وفي شبرحه: قال النورى وحمه الله: استقل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسما". درهم . رائح. (مرقاة، باب الصداق ج:٣ ص:٣٣٤).

ے مبر کی کم ہے کم مقدار دیں ورہم بینی دونو لیرماڑ ھے سات ماشہ چاندی ہے، جس کی قیت آج کل تقریباً ۳ اروپے ہے۔ '' مہرِ فاطمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبز ادیوں کامہر کتنا تھا؟

سوال:..بعض بزرگ علائے كرام ہے اپني اولاد كا نكاح بعوض مير فاطى يز حانا منقول ہے. جبكہ عام طور برموام ميں يہ بات پھلی ہوئی ہے کہ شرعی مہر سوابتیں رویے ہوتا ہے۔ اس ملسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کا مهر کتنا مقرز كيا كيا تعا؟ اور في زما ندا كركوني إني الرك كي شاوى بعوض مير فاطمى كرنا جا بية آج كل اس كى كيا مقدار موكى؟

جواب:.. اوابتس روپے کوشری میر محتا بالکل فلا ہے، مہری کم ہے کم مقدار دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی ہے۔ اس قدر مالیت ہے کم مہر کھنا دُرست نہیں۔حضرت فالممدرضی اللہ عنہااورد تگرصا حبز او یول کا مہرساڑ ہے بارہ او تیرتھا، اورایک او تیہ عالیس ورام کا ہوتا ہے، تو یہ پانچ سو ورام بو فی ام موجودہ دور کے حماب سے ایک سو اکتیس تو لے تمین ماشے عالی ندی ایاس کی قیت

> مېرمغېل،مؤجل کې اگر خصيص نه کې ځې بوټو کونسام اد بوگا؟ سوال:...اگرمنجل ورموَ جل کی خصیص نه کی جائے تو کیا شار ہوگا کہ آیا مقبل ہے یا مؤجل؟ جواب: ...ا كرخصيص نيس كى تومعبل عى مراو بوگان إلى يكداس علاقے كاعرف مؤجل كامور

زیادہ مہرر کھنے برلوگ بُرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی حدمقر زمیں کی؟

سوال: ... جناب مولاناصاحب ١٩١٩م كتوبر ١٩٩٥ وكوياكتان في دي ٢ پرايك بردگرام مورتول كے حقوق سے تعلق تعاماس میں مقرِر نے حق مبر کے بارے میں فرمایا کہ جتنازیادہ ہو، دہ اچھا ہے۔ قر آن کا حوالہ دیا کداگر بیری کوسونے کا ڈھیر بھی دے دوتواس میں سے والی نہیں لینا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ سایا کہ انہوں نے مورتوں کے لئے حق مبر کی حدمقر رکر تا جا ہی تو ایک مورت نے كفرب بوكركها كدآب كون بوت بين مدمقررك والع جب حفرت مرف كها كداجها بواتم في محصا يكفطى ووكار شادى

 <sup>(</sup>١) وأقل المهر عشرة دراهم وزن سبعة مناقيل ..... أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٣٩). تخفيل كے لئے لماظهر: شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٣٩٨ تا ٣٠٣ كتاب النكاح، طبع دار السواج). (٢) قوله وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد آلا يوم القبض ... إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب النكاح ج: ٢ ص: 24 طبع مكتبه حقانيه ملتان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص:٣٢٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه الأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش، قالت: أتبدري ما النشر؟ قلت: لا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمانة درهم. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل ص:٢٧٤).

إن لم يؤجل أو يعجل كله فكما شرط ولأن الصويح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة قاحشة فيجب حالا. (شامى ج. ٣٠ ص ١٣٠٠ ، باب المهر ، كتاب النكاح، طبع سعيد).

ش فن مربر بشرار بتا باور شرق فق مرکی جب بات ہوتی ہو وہ کھاور بتائے این کر مفود ملی اللہ علید و ملم نے فق مرا تا ی فر مایا ب آپ فق مرک بارے میں بتا کمی کتا ہونا چاہے اور نیا دوریا درسے ہے کہ نیس؟

جواب: ... جنرت اہام ایو صفید کے نزویک میرکی کم ہے کم مقدار دی ورہم (ایٹن ۴ قولے ساز سے سات ماشے جائدی) (\*) نیاد دے نیاد دی کوئی مدیس جن کم پوری و نیا کی دولت بھی ایک مورے کا میر ہو کتی ہے۔ البیتر ٹریعت نے چدا امور کی رہنمائی فرمائی ہے:

ا:...ہر بی نقافر مجھے نین کر کھن نمائش کے لئے زیادہ سے زیادہ مقرز کیا جائے، بکہ جھنا مہر (اور دیگر مصارف) کم ہوں، نکاح ای قدر موجب پرکت ہوگا۔ ''

۲:...جرمتررکرتے وقت نیت اس کے اواکرنے کی بوئی جاہتے ،صدیث ش ہے کہ جو تخص محورت کا مہراً واکرنے کا إماد و نہ رکھتا بورو وزائی ہے (مجمع الروائد من: ۱۸۸ من بائی شیبہ یہ ۴۰۰)۔ (۲۰)

آ پخضرت صلی الله علیه در کلم کی از دارج مطهرات اور بنات طاهرات کا مهر یا نئی موددیم تما ( لیتی ۱ ۱۳ تو لے ۱۳ شے جا یمی ) ، ایک مسلمان کواس کی دخمت ہوئی جا ہے ۔ ( ° )

بتیں روپے کوشری مہر مجھنا غلط ہے

سوال :...جب محفل نکاح منعقد ہوتی ہےتو سولوی صاحب جونکاح خواں ہوتے ہیں وہ پوچیتے ہیں کرتن مرکمتا مقرد کیا جائے؟اس وقت حاضرین ورٹاء موماً یہ کہتے ہیں کہ مہر شرق مقرد کردو، تو مہر شرع گھری بتیں رو ہے دیں آنے وں پیسے مقرد کیا جاتا ہے۔ کیا شرعی مهرا خانی ہوتاہے؟

<sup>(1)</sup> أقل المهر عشرة دراهم ... إلغ. رهداية ج: ٢ ص: ٢٠٠٦ كتاب المنكاح، باب المهر). أيضا: وفي شرح منعتصر الطحاوى (ج: ٣ ص: ٣٩٨) قال: ولا صداق أقل من عشرة دراهم لقول الله تعالى: وأحل لكم ما ورآء للكم أن يتبغوا المحاورة والمنافقة وا

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤتة. (مشكولة ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) حدثنا عبدالة ....... قال: صعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال وسول القصلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لا يريد أدادها إليه فقرها باله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢، مجمع الزوائد ص:٣٨٣، مصتَّف ابن أبي شيئة ج:٣ ص:٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تعالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنبا وتقوى عند الله لكان أو لكم بها بنى الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت وسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من تساته و لا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من الثنى عشرة أوقية. (مشكوة ص ـ ٢٤٤٠، كتاب الشكاح، ياب الصفاق).

ق مهر

جواب: .. بیش دو پیکوشرگام برتھستا بالکل غلا ہے۔ مہرک کم سے کم مقداد دوتو لے مناؤ مصرمات ماشے جا تدی ہے، اس قدر مالیت ہے کم مہرکھٹا ڈرسٹ نیس۔ (۱)

# مبرنکاح کےونت مقرر ہوتا ہے اس سے پہلے لینابردہ فروثی ہے

سوال: ... ہمارے قبیلے میں ایک ہم سے بھائے دوم کر گئے جاتے ہیں، ایک مہرشادی سے پہلے اور دُوسرا شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے چاکس بڑاررد ہے ہے لے کرایک لا گدرو پہنک مہر لیاجاتا ہے، دُوسرامبر دیکل جو بولے چا ہے وہ ایک بڑار بولے اے دینا پڑے گا، کیابید دِئن اسلام میں جائزے؟

جواب:... بڑی ہم تو دی ہے جو نکاح کے دقت مقرر کیا جاتا ہے، اور دولا کے اورلا کی دوفوں کی حثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ باتی آپ نے اپنے قبیلے کی جور سکتھ ہے کہ وہ چاہیں ہزاوے کے کرایک لاکھ رو پے بک کی آم وصول کرتے ہیں، یہ ہر نہیں بکٹ نہاے تیج جابلا شدرتم ب<sup>4</sup> اور اس کی نوعیت بردہ فروثی کی ہے، اس رتم کی اصلاح کرفی چاہئے اور یہ کام تھیلے کے معزز لوگ کر سکتے ہیں۔

# برادری کی میٹی سب کے لئے ایک مہر مقرز نہیں کرسکتی

سوال:...برادری کی ایک کیٹی نے فتی مبر کے لئے ایک قم مقر کر دی ہے ،اس سے کم دیش ٹیس کرنے دیے ،اتر کیا کیٹی کا بیڈیعلم ذرست ہے؟ خواد مورسز رامنے ہویانہ ہوا ہے اس مقدار مہر پرمجبور کر اؤ دست ہے انہیں؟

جواب:... بدادری کی کیٹی کا فیعلہ فلا ہے۔ تن معریش بیوی وشو ہرک حثیت کوٹھ نار مجھی اور بالغ عورت اور اس کے دالد بن کی رضامندری کے ساتھ مبر مقر ترکریں۔ مبر چنکہ بیوی کا تن ہے، اس لئے برادری کے لوگ اس کی مقدار مقر ترکرنے کا کو کی تن فہیں رکھے:" البتہ برادری کے لوگوں کومناسب مبر مقر ترکرنے کی اجل کرنی چاہئے۔ (^)

# برادری کامقرر کردہ پانچ سونقداوردی ہزاراُ دھارمبر دُرست ہے

سوال: ... جناب مجت بين كرسوابتيس روي يادركوئي رقم شرق مهرئيس ب، بلكه مهرؤولها كى مال حيثيت يرب، محر بمارى

(١) حداشنا القاسم بن محمد قال: مسمت جابرًا وحتى الفرعة يقول قال: مسمت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا مهر أقل من عشرة. (علاه السنن، مبحث المهرج: ١ ص: ٨٠ أيضًا: اللباب في هرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٣٩). "تعمل كلك ناظم: شرح مختصر الطحاوى ص. ١٣٩٥ تا ٢٠٠٣، طبع دار السراج، بيروت.

(۲) أُخذ أهل البرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده، لأنه رشوة. والفر المعتار ج: ۲ ص: ۱۵۲). (۳) وافوا النساء صدلتهن نحلة، أي مهورهن سني صداقًا وصدقة، قال الكلبي وجماعة هذا خطاب للأولياء ..........

( ٣) وشور النساء صافيهان نحفه، كام مهورهم سمي صداقا وصلفه، قال الخليق وجماعة هذا خطاب للاولياء ولسما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء صارت قريصة أو حقًّا لهن على الأزواج ونظرًا إلى هذا قال قنادة، فريضة. برافع, رفسير المطهري ح: ٣ ص: ١ م ٢٠ ١ كام سورة النساء؟، طبير بشيئه كو تلك.

(٣). أيضًا وصَح حطُها كله أو بعضه عنه وفي الشامية وقيد بعظها لأن حَفَّ أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على اجازتها. (درمختار مع رد اغتار ج:٣ ص: ١٢: ياب المهين. ہرادری کی جماعت جومبر مقرر کردیتی ہے، ایک ہی امیر اور خریب کی شادی کے لئے مقرر ہے۔ اس وقت پانچ سورو پے کیش اور دی ہزاررو ہے اُدھار مقرزے، کیا سیح ہے؟

جواب :... پاخ سونقد اوروں بزار روپے مبر مقرد کرنامی ہے۔ لین اگر کوئی غریب ہوتو بدقم زیادہ ہے۔ براوری کواس کے بارے میں علماء کے مشورے سے کوئی بات طے کرنی جاہے۔

کیاحق مہر دُولہا کے بڑے بھائی پر فرض ہوتاہے؟

سوال: ... ميري والدوف مير يحوف بمالى كي منتني كردي ببسرال والون في كانى رقم بمائى برحق مهرك ركعي ب، والدوكا كبناب كسيد قم اواكرنا ميرا فرض ب، كيونكد ش بزامجاني بون، اور بزا بهائي باپ كا جگه بوناب، آپ شريعت كى روشى شى واضح كري كدحق مهرأ واكرة مجھ رِفرض بے يا بحالَى بر؟

جواب:... يوى كا مهراس كے شوہر كے دے لازم ب، اگر آپ كے پاس مخبأتش بوتو آپ چوف بهائى كى اعانت كركت بي، ورنديدم رآب كو علازم بين، بكرآب كي حوث بعائى كذع لازم بـ

كيا نكاح كے لئے مېرمقرركر ناضرورى ہے؟

سوال:..نکاح کے لئے مبرد کھنے کے بارے ٹیں اسلا کی شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹکاح کے لئے مبر کا رکھنا شرق زُوسے كيالازم بي؟ نكاح كوقت مهر ندركها جائة و؟ اگراسلائ شريعت مهركولاز مقرارديتي بيتو كم ازكم ،اورزياده ب زياده كتا مهررکعا حائے؟

جواب: ... نکاح میں مہرکا رکھنا ضروری ہے ، نکاح کے وقت اگر مبر مقرّنیس کیا گیا تو'' مبرشش'' لازم ہوگا'') اور'' مبرشش' ے مرادیہ ہے کہاس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے، اتٹالازم ہے۔مہر کی کم ہے کم مقداروں ورہم لیخی ووتو لے ساڑھے سات ماشے چاندی ہے۔ نکاح کے دن بازار میں اتن چاندی کی جتنی قیت ہو،اس سے تم مبرر کھنا جائز نبیں۔ 'اورزیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، فریقین کی باہمی رضامندی ہے جس قدر مہر رکھاجائے جائز ہے۔ لیکن مہراڑ کی اوراڑ کے کی حیثیت کے مطابق رکھنا

<sup>(</sup>١) "وَاتُّوا البِّسَاءُ صَدَّقْتِهِنَّ بِحَلَّة" (النساء: ٣). وفي التفسير المظهري تحت هذه الآية: ولما كان الصداق عطية من الله تعالَى على النساء، صارت فريضة وحفًّا لهنَّ على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضة. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ۲۲۱، طبع رشدیه کوتثه).

<sup>(</sup>٢) وإن تزوَّجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوَّجها على أن لَا مهر لها قلها مهر مثلها إن دخل بها. (عالمگيري، العصل الثاني فيما يتأكدبه المهرج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٠).

 <sup>(</sup>٣) قوله ومهر مشلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات عمها ....... لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيها وتشرف بهم. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨٤، كتاب النكاح، طبع حقانيه ملتان). أقل المهر عشرة دراهم. (عالمگيري، الفصل الأول في بهان أدنى مقدار المهر إلخ - ج: ١- ص:٣٠٣)، أيعضًا: وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة يوم العقد لا يوم القبض. (الجوهرة البيرة ج: ٢ ص: 44)\_

چاہے تا کہ اُڑ کا اے بہ جوات ادا کر سکے۔

#### مهروبی دیناموگا جو طیموا،مر د کی نیت کااعتبار نبیس

موال: کی انسان کی شادی ہواور وہ مرومرف اس وجہ ہے کہ جمر کی رقم اس کی حیثیت کی بہذست زیادہ ہے، بیزیت کر بیٹھنا ہے کہ چھھون سام ہوریتا ہے، با میثیت ہوتے ہوئے بھی بینیت کر ہیٹے تو نکاسی ہو جائے گیا نیس؟

جواب:...ان مورت میں نفاح بوجائے گا در جوم تقرّر بودادی دینا مجی پزےگا<sup>ن ا</sup>س کی نیت کا امتبارٹیس مگر اس غلط نیت کی دجہے گئھا رہوگا۔ ''

بیں سال بعدمہر کی ادائیگی کس سکے ہے ہوگی؟

سوال:... بیری شادی کومیں سال ہوگئے ہیں، نگاح کے وقت مہر پارہ بزار مقرّر ہوا تھا، کیا میں سال بعد بھی میں رقم بھیے لے گیا؟

جواب ند. چنک بارہ بڑاررہ پرسکردانگ الوقت مقرز ہوا تھا، اس کئے وہی رقم نے گی ، اگر میرسونے یا جاندی کی شکل پی رکھا جا تا تواس لحرح نفصان ندہوتا۔

مہری رقم کاادا کرنے کا طریقہ

سوال:..مهری رقم ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب نہ سیخ طریقہ ہے کہ بائک د کاست مہر زوجہ کواہ کردیا جائے ، اور مہر شب ز فاف کے بعد لازم ہوجا تا ہے، یا دونوں جس سے کما ایک انتقال ہوجائے۔

مہر کی رقم کب ادا کر نا ضروری ہے؟

سوال: ... کشولاگوں ہے سناہے کدنکان کے دقت جوہم کی دقم مقرد کی جاتی ہے مثلاً ۴ م بزار دو ہے، ۴ م بزار دو ہے تو بر آم بیوک ہے معاف کر دانی ضرود کی ہے، ور شرو بیوک کے ہاس جانے کا کن دارٹیں ہے اور شدی اے ہاتھ لکا سکتا ہے۔ برائے مہر بانی

 <sup>(</sup>١) ومن سمى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) حافا عبدالة ....... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما وجل اصادق إمرأة صدفًا والله أعلم انه لا يويد أداءها إليه قعرها بالله واستحل فوجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج: ٣) ص ٣٣٢ عليه يووت).

<sup>(</sup>٣) ومن سنتُي مهزّا عشرة فيما زاد فعليه المستَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، باب المهر، طبع ملتان. أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٤٩، طبع حقائيه ملتان).

<sup>(</sup>٣) والمهر يشأكنه بتأخذ بناحد مُعان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل. (عالمكّبري، كتاب النكاح، الفصل الذن فيها يتأكد به المهر ج: 1 ص: ٣٠٣، طبع رشيديه كولته).

ميرى پيا كجعن دُ وركري\_\_

جواب:... برمواف کرانے کے لئے مقرونیں کیا جاتا بلک ادا کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اس لئے میرمواف کرانے کے بجائے اداکرنا جاہے ،محراس کا فوری طور پراواکرنا صروری ٹیس بلکہ عورت کے مطالبے پراُ داکرنا ضروری ہے، اورمبراُ دا کئے بخیر بوی کو ہاتھ لگا نا جائز ہے۔

مهر کی ادا کیکی بونت نکاح ضروری تبیس

سوال: ..خ مېر كې بوقت نكاح نقدادا ئىگى ضرورى ب، يا كەنكاح نامے يرايك معابده كىصورت ميں اس تىم كااندراج يى کانی ہوتا ہے؟ یعنی بعوض آتی آم بطورتی مرطان ولد طال کا نکاح طال بنت للال سے قرار پایاد میرود فیرو۔ جواب:...جرک اوالیکی بوقت نکاح ضروری تیں، بعد میں مورت کے مطالبہ پراوا کیا جا سکتا ہے۔ (۲)

وہم کوؤور کرنے کے لئے دوبارہ مہرادا کرنا

سوال:...میراایک دوست ہے جو اِنتہائی وہمی مزاج ہے، وہ عجیب شش و پٹی میں متلا ہے، اس کی شادی کوتقریبا دوسال ہو گئے ہیں، چند دنول بعداس کا بچہ بھی ہونے والاہے، وہ کہتا ہے کہ شاوی کی پہلی رات میں نے بیوی کوشرع حق مبرادا کیا تھا لیکن اب شك اوروبم بك شايد شرق في مراواند كيامواس كيوى كومي مح يادني ب، ال شك اوروبم كودُوركر في ك ليح كياده دوباره شری حق مهراً دا کرے؟

جواب:... دوباره ا داکرے " کیمین دوسال بعداگراہے مجروہم ہوگیا کہ میں نے ادائیں کیا تو مجرکیا ہوگا؟ اس کاعلاج پیر ب كد مراد اكرنى با قاعدة تريكه في جائ اوراس يركوا بحى مقرركر لئ جاكس اكر أكدواس كو يمروبم ندروجات-

والده کا بیٹے کومبراً دا کرنے کی خاطر رقم دینا

سوال: .. بعرے پاس مجور آم ہے، میں ہیے کو دیا جا ہتی ہوں، کیاد واس سے ہم کا قر ضدادا کرسکتا ہے؟ جواب: ... جب آپ نے آپنے کو آج دے دی آواس کی مکیت ہوگی '' وواس کو ہم کیا واشکل میں فرچ کرسکتا ہے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعه أن يسافر بها .. الخ. (الجوهرة النيرة ج: ٣ ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يويبك إلى ما لَا يويبك. (مشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المحلة لسليم رستم بازج: ا ص: ٢٢١، وقم المادة: ٨٣، كتاب الهية، أيضًا: فتاوئ شامي ج: ٥ ص: ٢٩٢، كتاب الهية).

<sup>(</sup>٥) كُلُّ يعتصرف في ملكه كيف شاه. (شرح الجُلَّة ج: ١ ص: ٢٥٣، وقع العادة: ١١١٢، كتاب الشركة). أيضًا: لأن الملك مامن شانه أن يتصرف فيه بوصف الإختصاص. (ودانحتار ج:٣ ص:٢٠٥، مطلب في تعريف العال والملك).

#### زیورات دُلہن کودے کرئس طرح مہر بنایا جائے؟

سوال:...اِستعال میں لانے کی چیزیں مثلاً کپڑے،جوتے ممیک أب ادرسونالز کی کے لئے بھیج دیا جاتا ہے تا کہ زخفتی پر وہ پکن لے بتو نکاح سے قبل سامان خصوصاً سونامبر کی شکل میں بھیجہ دیا تو وہ کسے مہر کہلائے گا؟ یا زلبن والوں کو بتایا جائے؟ یا زخصتی کے بعد ُ ولها خود ولهن کو بتائے کہ بیمبر طے ہوا تھا اور اب بیسیٹ آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ سامان سونے کا سیٹ جو دُلهن کو و یاجا تا ہے عمو ما غالبًا اليانيين ہوتا كه جوسيث وُلهن كو دياوى مېربناديا يا ہوتا ہے تو مجھے بتا كيں۔ أميد ہے كہ جواب مكمل ادرتسلي بخش ديں محے۔ كيونكه ميں بات واضح بي بحمقا مول ،إشارة يا كناية بات بجهين من محصنين آتى .

جواب:.. دونوں صورتمل جائز ہیں ،مہر کاسونا پینتی بھیجے دینا مجھ صحیح ہے، پابطور عاریت دے دیاجائے اور بعد میں اس کومبر بنادیا جائے یہ بھی سیجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# دیا ہواز بورحق مہر میں لکھوا ناجا زنے

سوال:...کیاشرع میں مہر کی کوئی حدمقرز ہے؟ لڑ کے والے نہ می میں کیڑوں وغیرہ کے علاوہ لڑ کی کوڑیو بھی دیتے ہیں، کیا اس زیر رکوئر کے کی طرف سے مبر ش اکتصالا جاسکتاہے جبکہ سونے کی قیت وقت کے ساتھ سراتھ برجتی جاتی ہے؟ چواہب:... ہمرکی کم از کم مقدار حذنیہ کے زو کیک دوق لے ساڑھے سات ماشے جاندی کی مالیت ہے'' زیادہ پر کوئی پابندی

نہیں لڑکے کی طرف ہے جوزیور دیا جاتا ہے اس کومبر میں تکھنایا جاسکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

قرض لے کرحق مہرا دا کرنا

سوال: ... کیا شری حق مبرکسی ہے أدهار قم لے كرادا كیا جاسكتا ہے؟

جواب: ... کیا جاسکتا ہے۔ گربہتر ہوگا کہ بیوی ہے اُدھار کر لے، لینی مخبائش کے وقت دینے کا وعد و کر لے۔

# بوی کی رضامندی سے مہر قسطول میں اداکر ناجائز ہے

سوال: ... ين ايك لمازم ہوں ،محدود آيدني ہے، تقريباً ٥٠٠ روپ ما إندہے، ميں بيرچا ہما ہوں كديس اپني بيوي كامهر جو كه ۲۵۰۰۰ رويد به اداكردون، برائه مهر ماني آب مجية شريت كي رُوت ايها طريقه بنا كي كه مهرا دارو به ب. ياش مبركي رقم قسطول میں ادا کرسکتا ہوں؟

 <sup>(</sup>١) لو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدفع غير المهر فقالت: هو هدية، وفال هو: من المهر، فالقول له سمينه. (درمختار مع رد اغتار، باب المهر ج:٣ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيرى، الفصل الأول في بيان أدني مقدار المهر الخ ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) الينأحاشية برا ملاحظة و\_

جواب:... بوی کی رضامندی سے جائز ہے۔

مهرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے

سوال:...اگرحق مہر ہے ہوا ہوا دروہ شو ہرنے اوانہ کیا ہواور نہ بخشایا ہوتو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ا کی صفی کہتا ہے کہ جھے شادی کے ہوئے بھی ہیں سال ہو گئے ہیں اور میں نے حق مبر کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کیا ہے۔ جواب: ...عورت کامېر،شوېر کے ذمەقرض ہے،خواوشادی کو کتنے بی سال ہو گئے ہوں وہ واجب الا دار ہتا ہے، اوراگر

شو ہر کا انتقال ہوجائے اوراس نے مہر ندادا کیا تواس *کے تر کہ*یں ہے <u>س</u>یلے مہرادا کیا جائے گا بھرتر کتقسیم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

حق مہر کے بدلے وُ وسری چیز وینا، نیزحق مہر کس کی ملکیت ہوتا ہے؟

سوال :.. جن مهرکی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور موجودہ دور میں بیم از کم اور ذیادہ سے نیادہ کتنا ہے کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے سرال والے ملف من، ٥٠ وي حق مرمقر ركرانے ير بعند جي - من في سنا ہے كدفت مبرشادى كى مبلى رات كو بى بيوى سے تعلقات سے پہلے اوا کرنا ضروری ہے، مرمس حق مبراً واکرنے کی بوزیشن شنسیس موں، تو کیا آتی ہی مالیت کی کوئی و وسری چیز بیوی کو حق مہرے وض دی جاسکتی ہے؟ مثل زیورات یا پلاٹ وجائدادوغیرہ؟ اورکیاحق مبر یوی کی ملکیت ہوتا ہے یا بیوی کے باپ کی ؟ اصل حق دارکون ہے؟ اور کے دینا جا ہے؟ اور کیا اِعبالی مجدری کی حالت میں بیوی کوادا کیا بواحق مبر بطور قرش شو بر لے کر اِستعال کرسکا ے پائیں؟

جواب:...شرعاً كم سے كم مهركى مقدار مقرر ب، دوتو لےسات ماشے جا ندى كى ماليت سے كمنييں ہونا جائے - زياده كى کوئی حدمقرز نبیس فریقین رضامندی سے جتنا مبر مقرز کرلیں میج ب، محرودوں کی حیثیت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مہراتنا مقرز کیا جائے جس کوشو ہرا دا کر سکے۔

<sup>(</sup>١) لو أجلته بعد العقدمدة معلومة ليس لها أن تحبس نقسها. (عالمگيري، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها ... إلخ ج: ١ ص: ٣١٨، طبع رشيديه كوثله).

<sup>(</sup>٢) وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب المنكاح: والمهريتأكد بأحدمعان ثلالة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كنان مستمي أو مهر المثل حتَّى لا يسقط منه شيء بعد ذالك الا بالإبراء من صاحب العق. أيضًا: ولما كنان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج. (تفسير مظهري ج: ٣ ص: ٢٢١). وفي تفسير ابن كثير (ج: ٢ ص: ١٩١) وليس يتبغي لأحديعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح إمرأة إلًا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق

<sup>(</sup>٣) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثد (هداية، باب المهر ج: ٢ ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض، والمعتبر وزن مبعة .. إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: 24، كتاب النكاح).

ا نامی کی کہلی رات مبر کا اُداکر نالا زم نیس ،الیت اگر مبر حجل موقوعورت مطالبہ کر کتی ہے۔ (')

💠 ... بیوی ہے مهر معاف نیس کرانا چاہئے ، بلکہ اوا کرنا چاہئے ، کیونکہ یہ بیوی کا قرض ہے ،اگر ووٹو وخوثی ہے کُل یا بعض ( ) چھوڑ دے تو ٹھیک ہے۔

\*: ... مربول كى مليت ب،اس كے باپ كاس سے كوئى تعلق نيس\_

\* ... مبر کی بالیت کے برابرز اورات یا دُوسر کی پیز جس پر بیو گی داخی ہو، وی جا مکتی ہے۔ ( <sup>( )</sup>

بیوی ہے مہر بطور قرض لیا جاسکتا ہے۔

دُولها کی رضامندی کے بغیر بچھتر ہزاررویے مہر رکھ دیا جائے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...شادی کےموقع پر میں درمیانہ مہر رکھوانا جا بتا تھا، لیکن مچھتر بنراد مبررکھا گیا، جومیری! ستطاعت ہے بہت زیادہ ب، ادر جي مركو واجب الاو آجمتا بول، كيان صورت جي كحرقم حليه بهانه كرك معاف كراسكا بون تاكه جي اس فرض يدرك موجاؤل؟ اتنى بزى رقم دو بزارروي تخواه دالا كيے اداكرسكتا ہے؟

جواب:... بیوی ہے معاملہ کرلو کہ اگر زیادہ رقم اللہ تعالی عطا فرمادیں تو زیادہ دے ڈون گا، در نہ دد تین سورد ہے ہاہوارا دا كرتے رہو، واللہ اعلم!

اگردوست نے مہراً داکر دیا تواً داہوجائے گا

سوال:...ایک نکاح کی مجلس میں وولها کے نکاح پر ٥٠٠رو بحق مبر طے پایا، جو والها کے ایک دوست نے موقع پر أوا كرديا، ووست كاأداكيا مواحق مهردُ رست ب؟

جواب:...دُرست ہے۔

بہ کہ مرزیادہ رکھنا کہاڑی معاف کردے گی ،لیکن اڑی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال: ... مير سائيد دوست كى شادى بوكى معرك مسلع برائرى كدوالد في الروا كا مبردولا كدوب ركما جبكرائر كے في کہا کہ بیمیری مخبائش سے باہرہ، میں نہیں دے سکما اڑ کی کے والد نے کہا کہتم ہم پر یقین کرو، ہمار کاڑ کی شادی کے ایک ہفتے بعد مبر معاف کردے گا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد جب شوہرنے بیوی سے مہرمعاف کرنے کو کہا تو لڑی نے جواب دیا کہ میں بے وقوف تو

<sup>(1)</sup> إن المعجل!فاذكر في العقد ملكت طلبه ...إلتم. (الوازية على هامش الهندية ج:٣ ص:٣٣). (7) وإن صطف عنده من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقمه حالة البقاء. (هداية ج:٢ ص:٣٣٥، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨١).

<sup>(</sup>٣) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل: والوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ـ (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١، سورة النساء، طبع رشديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٤٩، كتاب النكاح).

نبیں جومبرمعاف کردوں۔اس بات پرلڑ کے نے اپنی ہوئی کوایک پرہے پر لکھ کر تنی طلاقیں دے دیں اور کہ دیا کہ آج سے تمبارامیرا کوئی رشتنیس بتم میری بہن کی طرح ہو۔ اوراڑ کے نے عدت کے اخراجات ۱۳۰۰ ادو پےلڑ کی کودے دیے جو کے لڑکی نے لے لئے۔ اب وال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس مہر کی ادائیگی کس طرح کی جائے جبداڑ کے کی اتنی مختیاتش نہیں ہے؟

جواب:...مبری رقم جتنی مقرر کی تی تھی،وہ لازم ہوگئی،وہ کس طرح ادا کرے گا؟ بیہ بات وہی بتاسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

ا بیک لا کھ مہر رکھنا ، نیزلڑ کے کی اِ جازت کے بغیر مکان لڑ کی کے نام لکھنا سوال:...میرے نکاح کے وقت د جٹراد صاحب نے حق میرے کالم میں تحریر کیا کہ میرکی رقم شرح فحری میلغ ایک لا کدر دیپہ

صرف نکاح کے بعد میری اجازت کے بغیر ایک بات جو کہ میر المکنتی ہے کے بارے میں تحریر کردیا کمیا کہ لڑک کو دیا گیا، نیز کمل نان نفقہ جہال بھی رہے، کیا یچور کرنا میری اجازت کے بغیر دُرست ہے؟ مقائی علاء کےمطابق کیونکہ فتر مرشرح محمدی بھی ہے اورایک لا کھرو پیرنجی لبندا پیدنکاح ہی نہیں ہوا۔ براوکرم او لین فرمت میں مطلع فرمائیں تا کہ بم حرام زندگی گزارنے سے زیج سکیں۔

جواب:..نکاح مح ب، ایک لا که کا مربر<sup>(۱)</sup> ... جکر فریقین کی رضامندی کے بعد مترزکیا گیا ہو... **ثرع جمدی کے مطاب**ق ے۔آپ کی اِجازت کے بغیر جو یا ٹاٹر کی کے نام *لکھا گیا،اگر*آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس تحریر کا کوئی اعتبارٹیں <sup>(۲)</sup> نان وفقتہ دونوں کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، خوا و کھیا میا ہو، یانہ، واللہ علم!

مہر کے طور پرگھر نام کھوانے کا مطالبہ کرنا

سوال:..دالدين كواين جي كي كے لئے الك مكان ينوانے كامطالبه كرنا اور مير كے طور ير جي كن م كھوا تاكيا ہے؟ جواب:...رہائش شو ہرے ذہ ہے، مکان بنوا کرنام کرنا اس کے ذین ہاں! کس نے مہرای' مکان' مقرر کیا ہوت

والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسملي أو مهر المئل حنى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فناوي عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتباب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني). ومن سمَّى مهرًا عشرة فما زاد عليه المسمَّى إن دحل بها أو يموت عنها. (هداية جـ ٢٠

 <sup>(</sup>٢) ومن سمَّى مهرًا عشرة فعا زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ...... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ٢ ص:٣٣٧). (۵) أيضا.

<sup>(</sup>١) ومن سمَّى مهرًا عشوة فما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يعوت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣). وتبعب عند وطؤ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما. (درمختار ج:٣ ص:٢٠١، يناب المهر)، وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد

#### طلاق دینے کے بعد مہراور بچوں کا خرچ وینا ہوگا

سوال: ... اگرزیدا فی بیوی کوطان نامدارسال کردید و کیا شرق حثیت سے دو می مهراور بجوں کے فرق کا فرمدار ہوگا؟ جبکد دو بچ لینا کیس چاہتا اور اس کے مالی وسائل مجی استے تیس کدو ہی مہرکی کیٹر آم کے علاوہ مجی کیا فرچہ کی بیشت دے سے مجبکہ زیدک سرال والسلطان نامد شخے مریکے شت مہرکی آم اور بچوں سے فرسے کا دوگون کریں سے ماہی صورت میں شرق تھم کیا ہے؟

جواب:...مبرتو دینا تی پڑے گا عورت اگر چاہے تو تسطول میں وصول کرسکتی ہے، بچوں کوخرج اس کو ہا ہوار دینا ہوگا، '' خرج کی مقدام مطائل ہے بھی ہے ہوسکتی ہے اور عدالت کے ذریعے بھی۔

#### بهو پرجھوٹے الزامات لگانے والوں پرحق مہرونان ونفقہ کا دعویٰ کرنا

سوال: ... بحری بٹی پراس کے سرال والوں نے جموٹے اِٹرامات لگائے تاکد اُٹیس جنیز اور مہروائی شکرتا پڑے، اور ہم خوطنے لے اس، جم کے جواب میں ہم نے تق مہراور مان وفقت کا وقوئی کردیا آپ بتا کمیں کرلزگی کوئن مہرونان وفققہ لینے کا تق ہے یا فہیں جبکہ مہرمونا مل ہے۔

جہال تک مبر کا تعلق ہے، وہ طنوت کے بعد شوہر کے ذے لازم ہو جاتا ہے، منظ ہونے کی شکل میں اگر تصور بیروک کا مولاً شوہر کے لئے مہر کا واپس لینا جائز ہے (اگر اَوَ اکر دیا ہو )، اور اگر تصور مورت کا نمیں تو شوہر کے لئے مہر کا واپس لینا یا روک لینا طال نہیں ام اس نے ایسا کیا تو قیامت کے وان جوم کی حثیث ہے ہیں ہوگا، والشداعلم!

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار مع رد اغتار (ج٠٦ ص٠٤٠) و فيجب ......... عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما أو تزوج ثانيا في العدف. (وفي الشامية) وقاة اكد المهور معا ذكر الا يسقط بعد ذالك وإن كانت القرفة من قبلها، لأن البدل بعد لـ الكده لا يحتسما السفرط إلا بهائهراء. وفي القنان العالمية بهائة المهم يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدحول، الخاطؤة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، مواه كان صبئي أو هير المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإمراء من صاحب الحق. وفتاوى عالمكيرى ج١٠ ص٣٠٠، كتاب الكتاج، باب المهن...

 <sup>(</sup>٢) ونفضة الأولاد الصنفار على الآب ألا يشاركه فيها أحد. (هداية، باب النفقة ج: ٢ ص (٣٣٣). وفي الفتاري الهندية (ج: ١ ص (٣٠٥) كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في الفقات: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.

 <sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج:٣ ص ١٥٨٠).

 <sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة ...... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣ مكاب النكاح، باب المهن..

<sup>(</sup>۵) "وُلَّا يُنِجلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخَلُوا مِنَا النَّمُوَّرَقُ فَيَهُا لَا إِنْهِمَا كَالَوْهِ فِلْهَ فَالْ فَلِلَّا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَاءَ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَا لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

شوہر کے تے مہراً داکرنا

سوال:...اكر كوفض كاشادى كے بعد إنقال بوجاتا بادراس في افي ذركى ملى بيرى كا مرادا دركيا بود تو كياس كے تركے سال كى كوئ مراداكرنا بوگا وار تاجاتا كار كے دات فيلياً كيا تھا؟

194

جواب:... في بان! شوہر كر كے ساز كى كا پورام برادا كيا جائے۔(١)

اگرزخصتی ہے قبل طلاق دے دی تو آ دھامبرلازم آئے گا

سوال:...ا کیساز کی منتخل آرہے ہارسال قبل ہوئی تھی ،اس دقت الزکا میں سال کا دولائی ، سمال کی تھی ،لڑکا میرکرک شمیر پڑھ دہا ہے مخرائزی ان پڑھ ہے۔لڑکی الزکا دونوں کے باپ زندہ میں ،والدہ دونوں کی فوت ہو چکل ہیں ، اب لڑکا ہے ہتا ہے کہ میں اس ہے شادی ٹیس کر دن کا بجیکہ منتخل کے دقت نکا ہے ہم وقع پر دو گواہوں کے زور داور منتخ ، ۱۰۰ دو پہن تھی ہوا، می تیس کیا ،الڑکی ایمی تک تک تھر ہے، میکن لڑکا ان مروسول کرنے کی زخشتی ٹیس ہوئی ،اب آپ یہ تا کیس کمالڑ کا اسے طال ق دیدے یا کہ ٹیس ؟ اگر طال ق دیتا ہے اواس صورت شمرائزی من مروسول کرنے کی تق دار ہے یائیں ؟

جواب:...اگر ہا قاعدہ نکاح ہوا تھااورلڑ کے نے آغارہ بزاد کے فِش بینکاح قبول کیا تھا تو زعمتی ہے قبل طلاق کی صورت پی انصف مہرلازم ہوگا'' آمرلزگی اپنی خوش ہے چھوڑنے قو دُسری ہات ہے۔ ( <sup>ص</sup>

اگرمبر کے نام سے رقم لے کر والدین جیب میں ڈال لیس، یا بٹی سےمعاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا دیثیت ہے؟

موال:...بعدآ داب وسلم مے واش ہے کہ دار سے فتون عاقوں میں برسوں سے تن مہری جیب وفریب شکل رائے ہے۔ دویہ کہ جب دوخا تدانوں کے درم ان رشتہ داری کی بات چلتی ہے قوائری دائے یالائی کا دلی جو کہ اکثر اس کا باپ ہی ہوتا ہے، مہر کی ایک خاص رقم مقر کرکتا ہے، جو کولا کے کو نکان سے پہلے ہی ادا کر کا ہوئی ہے، دس قرقم کو مقائی زبان میں "ولوز" کہا جاتا ہے، بدرتم مہنگائی کے إنقرارے کم ویش ہوتی رتی ہے۔ آئی تک اوسا درجے کے گھرانوں میں بدرتم ایک سے ددال کھتک ہے، دادوا میر گھرانوں

<sup>(1)</sup> ومن سشّى مهرًا عشرة فعا زاد فعليه العسشّى إن دخل بها أو يعوت عنها. وهذاية ج: ٢ ص: ٣٢٣]. أيضًا: ثم اعلم ان العهو يجب ........ ثم يستقم العهو بأحد أشياء الثلاثة اما بالدعول أو يعوت أحد الزوجين واما بالتعلوة الصحيحة. والبناية شرح الهداية ج: ٧ ص: ٣٢ اطبع حقاته).

 <sup>(</sup>٢) وإن طُلَقها قبل الدَّخول والخلوة فلها نصف المسمَّى (هداية ج: ٢ ص:٣٢٣، باب المهر).

 <sup>(</sup>٣) وأن حطت عنه من مهرها صح الحط، لأن المهر حقها والعط يآدفي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الههة
 ...إلف (الجوهرة البيرة ج:٢ ص: ١ ٨٠ كتاب التكاح، طبح حقاليه ملتان).

شمن اس ہے مجھی زیادہ ہے۔ جب ولور ملے ہو جاتا ہے تو دونوں طاعمانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، جے متنای زبان شمن' روزی'' کیاجاتا ہے۔

جب لائی کے باپ کو فدکورہ ملے شدہ دولور کی رقم مل جاتی ہے تو اکم والد صاحبان اسے اپنی جب میں ڈال کر اس کے خودساختہ الک بن جاتے ہیں۔ اور بعض جو ضدا کا خوف رکنے والے بچھے جاتے ہیں ووجئی سے پوچھے ہیں:'' کیا تم نے بیٹے بخش دی؟''اکم لائز کیاں کم عمر ، بائی بھتری تھیں ہے ہو گئے ہیں کہ بان بھٹن دی۔ اس طرح ووباپ اس قم کا عمر ٹی تق وار قرار پاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس قم کے بچھ ھے سے لاک کے مجیزے کے بچھ صامان خرید سے ہیں اور بھا یا قم اپنی جیب میں ڈال لیاتے ہیں۔

جواب:... دوون کی جومورت آپ نے ذکر کی ہے، میکی نیمی شریعت نے نکاح کوئق مرک بدا میں رکھا ہے تا کہ اس کا احرام کیا جائے ''اور میش میراز کی کیکیت ہے'' والدین کا اس پر بقتہ کرنا یا نکاح سے بہلے میر ملے کر کے ،جس کا نام '' واور ''رکھا

<sup>(1)</sup> المهر واجب شرعًا ابانة لشوف المحل ... النج (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) عن أبي صالح الل: كان الرجل إذا زوج إيته أخذ صداقها وأى مهرها، فونها، فنهاهم عن ذالك ونزل: والرا النساء صداقهن تحلة، رواه ابن إبي حاتم وابن جرير. رفلسير ابن كثير ع: ٢ ص: ١ ١ ١ - سورة النساء، طبع رشيديد كولته).

عمیا ہے، اس کوا پنی جب میں ڈال لینا، یااس میں تعرف کرنا، بیٹر جا جا ترفیمل ہے کہ خانے کرام کواس کی اصلاح کرنی جا ہے ۔ اور لڑکا اور لڑکا کا جب مناسب رشتہ میں ہوجائے تو فوراً عقد کردیا جا ہے ، اور وحقہ میں محل مناسب میر رکھنا جا ہے ۔ فرضیکہ بیدم چند مفاسد پر مشتمل ہے، اس کے اس کی اصلاح ضروری ہے، وونہ تمام علائے کرام کا بھار ہوں کے، اور اس کے ساتھ توام ہمی اس کمانا میں شریک ہوں کے، والفداغم!

#### شوہرا گرمرجائے تواس کے ترکہ سے مہراُداکیا جائے گا

سوال:..زیدا ٹی اہلے کی ممر کی رقم اوا کئے بغیر نوت ہوگیا، اب زید کی اہلیدائیے بڑے ہے مہر کی رقم جوزید کے ذر واجب الاواقعی، یہ کہر کر صول کرنا چاہی ہے کہ اپ سے قرض کی اوائنگی تم پر واجب الاواہ بہ انہذا اُمُورہ پالاصورت کے پیش نظر زید کے بچے یہ مال کی ممر کی رقم کی اوائنگی من جانب زید مرحوم کے لازم ہے اپنیں؟

جواب: ... بورت کام ہر شوہر کے ذمہ قرض ہے، ہی اگر شوہر کو کی تیز چونز کر مرے (خواہ گھر کا سامان) کیئرے، مکان وفیرہ ہو) اس سے بیر فرمضاوا کیا جائے گا، اور اگر وہ کو کی چیز چھونز کرٹیس مراتواس کے وارثوں کے ذمساوا کر نالازم ٹیس '' بکیدوہ ٹنہگا رہے گا اور تیامت کے دن اس کواوا نگل کرنا ہوگی۔

#### عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دار ہے؟

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی، تین جارسال بعد یوی کا انتقال ہوگیا، جس سے اس کا ایک بچر تھی ہے، اب مسئلہ یہ ہے۔ کرکیا اس فورت بیٹی اس کی بیوی کے دالدین اسل کی تفتہ نگاہ سے اس کے جیز کا سامان در یور و فیرویا جو بھی انہوں نے شادی کے وقت اپنی جھی کو ویا تھا، دانھی کا مطالبہ کر سکتا ہیں؟ اور دانہ س لیا ہوا سامان اسپنے استعمال میں لا سکتا ہیں، یا اس سار سرح سامان کو آذراہ خدا مسجد و فیرو میں دے سکتا ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے کی موجود کی ہم کی بھی چزیر ان کا کوئی تی ٹیمیں؟ مواجد اس فوت شدہ توریت کے بیٹے سے امر و بی میں رہے کہ طورت کے دالدین ہر معاطبے میں اپنے آپ کو اسلامی آمولوں کا پا بند بھیجے ہیں، اگر وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں قوتر آن وصدیت کی ردش میں ان کے لیے کیا تھی ہے؟

جواب:...والدین جیز میں اپنی بی کو جو کچھ دیے ہیں و واس کی ملک بن جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ

 <sup>(1)</sup> قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: ألا لا تطلعوا آلا لا يحل مال امرى: إلا يطلب نفس مند (مشكوة عن ٢٥٥٠).
 أيف: (اسخ أهل العرأ فشيئا عند التسليم لطائروج أن يسترده) المؤدرة (الله المعتار ج:٣ ص:١٥٧).

<sup>(</sup>٢). إذا مات الزوجان ولد سثّى لها مهرًا فلورثها أن يأحذوا ذكك من ميرائد (هداية، باب المهر ج: ٢ صـ:٣٣٤). (٣). ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير أما الفني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إذا زوجه امرأة إلا إذا

شار ہوتا ہے، والدین اس کو والی ٹین لے تتے ، بکد وہ شرق صول کے مطابق وارٹو ں پڑتیم ہوگا۔ آپ نے جو صورت کئی ہے اس کے مطابق مرحو مدکا تر کد (جس شرم ہر کی آئم مجی شائل ہے، اگر وہ اوائد کیا تھیا ہماف ند کردیا گیا ہر) بارہ حصوں پڑتیم ہوگا، ان شم سے تین حصر حومہ کے شم ہرکوئیس کے، دووو صحے مال اور باپ وہ اور باتی پانچ حصر حومہ کاڑے کے جی ان والا کے کے ب کی تحویل عمرار میں گے۔ (\*)

سوال: ..زیداورزینب کا نکاح بواد زینب کا موسیطه ۳ میزار مقرد کیا گیا جرسطه ۴ میزاد کار زیراورسلغ ۱۰ بزار کی بایت کا ایک کروادان مگل کی صورت قرار پایا شاوی کے چید او بعد زینب حاوثے کے باعث وقات پاگی زینب نے جو تر چیوز اسلخ ۲ میزار کار زیور، گیزے وفیرو شال میں بالزکی کا حقیقی والدین نے زیوراو کیڑھا ہے ہی برکھ لے جی بجبراز کی کے والدین نے اپنی جائیدادیں سے لڑک کو مجوزشوں دیا لزکی کا خوبر جو کہ کا بیارہ کیا ہے، اس کالزکھا الزکی وغیر وٹیس ہے، زیور انگلا ہے بارک سرحقی والدین نے وسیغ سے انگار کرویا ہے اور کہتے ہیں سئلہ معلوم کریں کہ میر عمل اوا کیا گیاز بورلزکی کے والدین کے تھے میں آتا ہے یا شوہر کے تھے میں؟

جواب :...لز کی کا مهر، کپڑے، جبڑ کا مامان اور و گھراشیاہ جن کی وہ مالک تھی، مرنے کے بعد اس کا ترکیشار ہوتا ہے، پورے ترکسٹ شوہر کانصف حصرہ اورنصف اس کے والدین کا ہے، والدین کونصف نے زیادہ پر بعنہ بھالین میں۔ (۱)

امارے یہاں جوروان ہے کوائی کے انتقال کے بعد جو چڑسرال والوں کے قبضے ش آئے وہ وہا پٹینے ہیں، اور جو چڑ میکے والوں کے اِٹھ لگ جائے اس پروہ قبضہ بھالیے ہیں، سے بڑائی فاط روان ہے، اثر بعت نے جس کا جتنا حصر کھا ہے اس کے لئے میں وی طال ہے، اس سے زیاد و پر تبضہ بھانا حرام ہے۔ زینب مرحو مدکاء عہزار میر قاءاس کے طاو واس کے بھڑو فیروکا مامان جی بوگا، ان قمام چڑوں کی آئ کے فرق سے قبت نگالی جائے، جنٹی وقم سے اس کرکل چوھے سے کئے جا کیں، تین ھے (میسی کار کرکا

 <sup>(</sup>١) والربع للزوج مع الولد مطلقاً أو ولد الإبن .. إلغ. واللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص:٣٣٩، كتاب الفرائش).
 والسدس فرض سبعة أصناف لكل واحد من الأبوين مع الولد مطلقاً أو ولد الإبن مطلقاً. (اللباب ج: ٢ ص:٣٣٤، كتاب الفرائض، طبع قديمي).

<sup>(4) -</sup> وفي السراجي (ص:4) فيبدأ يأصحاب الفروض ........ فم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفراتض. وفي الفتاوي الهندية (ج:4٪ ص:40٪ العصبات: وهم كل من ليس لدسهم مقدر ويأخذ ما يقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

<sup>(</sup>٣) ولا تؤتوا السفهآء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم ... إلخ. (النساء: ١).

<sup>(</sup>٣) السختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لإنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول الرأب واصا إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. ووداغتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ صــ102،

<sup>(</sup>٥) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ثم يكن لهن وقد (التساء: ١٢).

 <sup>(</sup>۲) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس عنه. (مشكّوة ص:٢٥٥، باب الفصب و العارية).

نصف) شو ہركا ب، ايك حصرم حومكى والده كاب، أورود حصم محمد كالد كے بير \_(1)

طلاق کے بعد عورت کے جہز کاحق دارکون ہے؟

سوال: ... بری ایک دشته وارازی کی شادی میرے ایک قربی رشته دارلا کے بیونی محمان کا آئیں بی گزارانہ ہو سکا ہر بارلاکا ای تک نظری کرتا رہا آخر ش اس نے ایک ساتھ تین طاقی میں دیں۔ اب الزکی دالے کیتے ہیں کہ ہماراسامان والس کر محمرلا کے دالے کہتے ہیں کہ ہم نے جوفری کیا ہے شاوی پر دوویس۔ اس طرح براوری ش ایک جھڑا ہونے کا خطروہے ، آپ شری طریقے ہے جواب دیں کہ کیا ہونا جائے؟

جواب: ... از کی داول نے اپنی بی کو جرسان و یا تھا، از کے دانوں کا فرض ہے کراس کو دائیں کردیں ، اس کا رکھنا ان کے
لیے طال فیمیں ، کی حک بیا لاک مکتب ہے ۔ '' اور لا کے دانوں کا عربی کا کہ دارات اور پڑی جواب میں بیت نامور دختوں کے
اذالیہ اس لئے کہ کیا لا کے دانوں کا بی خرج جوا تھا آبادی کی دانوں کا جربی خرج جوا تھا کہ اوالی کا جربی خرج جوا تھا کیا لا کے
دانوں نے اس کا ہر جاندا اکر دیا ہے دوم ہے کہ اگر لا کے دانوں کا خرج ہوا تھا تھا اوالی کے
دانوں نے اس کا ہر جاندا کر دیا ہے دوم ہے کہ اگر لا کے دانوں کا خرج ہوا تھا تھا کہ دالا کی گوش بینا نہیں کہ مسلم کے مرحون اپر اقسور شہر کا ادارات کی درجہ کے
داروں کا ہوتا ہے۔ الفرض لا کے دانوں کی منطق قضا خلط ہے اور لا کہ کا سمانان واپس کرتا ان پر قرض ہے۔ اس سامان کو جیتے لوگ
استعمال کریں ہے دوم ہے کہ الور اکی اور قیامت کردن ان کو جیتنا پڑے گا۔ خیز لاکی کا مہر آگراداد کیا دیا لاکی نے
معاف نے کردیا ہوتو دو چھی داجہ الا دائے۔ (\*\*)

کیاخلع والیعورت مهرکی حق دار ہے؟

سوال: ... ندب اسلام نے مورت کوظع کا حق دیا ہے، سوال یہ ہے کے طفع کینے کی صورت میں مورت مقرّرہ مہر کی حق دار رہتی ہے اِنہیں؟ بعنی شو ہر کے لئے میورکا کا مرادا کرنا شرودی ہے اِنہیں؟

جواب:..خلع میں جو شرائط منے ہوجا کیں فریقین کواس کی پابندی لازم ہوگی، اگر مہر چھوڑنے کی شرط رخلع ہوا ہے تو

<sup>(1)</sup> ويفرض لها أى الأم فقى مسئلتين فقط، وهما زواج وأبوان وامرأة أى زوجة وأبوان. للث ما يقى بعد رفع فرض الزوج فى الأولى وفرض الزوجة فى الثانية ...إلق. واللباب فى شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٣٤٤، كتاب الفرائض، طبع قديمى).
(٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للموأة إذا طلقها تأخله كله. وود المناو، مطلب فى دعوى الأب أن الجهاز عارية ج: ٣ ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ثم المهر واجب شرغا ابانة لشرف الخل. (البحر الراتق، باب المهر ج:٣ ص:١٩٢١). أيضًا: والمهر يتأكد بأحد معان المائلة: المدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد التروجين مواه كان مستمي أو مهر المثل حثى أن يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق ... إلخ. (عالمكبري ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب النكاح، باب المهن.

عورت مهرك حق دارنيس، ادرا كرمهركا كيحية كرونيس آيا كده مجى چيوزا جائي اينيس بتب مجى مهرمواف بوكيا" البيته اكرمهرا داكرني کی شرط تعی تو مهر دا جب الا دار ہے گا۔ (۲)

### حق مہر عورت کس طرح معاف کر علی ہے؟

سوال: ... من آپ ے ایک ٹری سوال ہو چھنا جائی ہوں، میں نے اپنے شو ہرکوئی مہرا پی خوثی ہے معاف کردیا، میں نے اپن زبان سے اور سادہ کاغذ پر بھی کھوکر وے ویاہے، کیااتنے کہنے اور کھے دینے سے جن میر معاف ہوجاتا ہے؟ اسلام اور شرع حثیت ہے کیا یہ تعیک ہے؟

جواب: ...خق مېرمورت کا شوېر کے دمه قرض ہے، اگر صاحب قرض مقروض کو زبانی یا تحریری طور پر معاف کردے تو معاف ہوجاتا ہے، ای طرح مبر بھی عورت کے معاف کردینے سے معاف ہوجاتا ہے۔ (۵)

### ہوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کردے تو شو ہر کو چاہئے کہ مجھے مدیہ کردے

سوال:...میری بھانچی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے،شادی کی مجلی رات اس سےشو ہرنے اس ہے کہا کہ'' میرے پاس حمہیں دینے کے لئے کچنیں ہے،اس لئے تم اپنا مبرمعاف کر دو،اور جب تک تم اپنام معاف نہیں کردگی، می حمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ' بمائی کا کہنا ہے کداے ان سب باتول کا ہانیس تھا، اس لئے اس نے مہر معاف کردیا۔معلوم میکرنا ہے کداس طرح معاف كرواني سن كيام معاف موجاتاب؟

جواب: ...مراولات مے معاف کردانے سے معاف ہوگیا، محمران طرح لائے کا مرمعاف کردانا بہت ہی فلا ہے۔ لڑے کو چاہئے کداس معاف شدہ مبرے بدلے میں اڑکی کو بچھ بدیروے۔ چونک رشتہ غیروں میں ہوا ہے، اس لئے اس معالمے کو بگاڑیں نبیں، بلکہ خوش اُسلوبی کے ساتھ فیمانے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup> ا ) وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوضًا رجع بجميعه والا سقط عنه كله مطلقًا. (ود الحتار. مطلب حاصل مسائل الخلع الخ ج: ٣ ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) فإن كان البدل مسكوتا عنه ففيه روايتان أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير فلا ترد ما قبضت ولا يطالب هو بما يقى. (رد اغتار، مطلب حاصل مسائل الخلع الخ ج:٣ ص:٣٥٣).

اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على ان الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون. (ر داغتار • مطلب في إيجاب بدل الخلع على الروج ج: ٣ ص: ٣٩٣).

 <sup>(</sup>٣) المهر واجب شرعًا ابانة لشرف اغل. (البحر الواثق ج:٣ ص:١٩٣١).

<sup>(</sup>٥) للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخله. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ٣١، كتاب النكاح، الفصل العاشر في هبة المهرر.

<sup>(</sup>٢) وان حطت عننه من مهرها صح الحط لأن المهرحقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هذاية ج:٢ ص:٣٢٥). أيضًا: للمرأة أن تهب عالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخل وليس لأحد من أولياتها أب ولا غيره الإعتراض عليها، كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٦، كتاب النكاخ، الباب السابع).

# كيابيوى اكرمهر معاف كرد ي و چرجى دينابوگا ، وكرندز نا بوگا؟

سوال :... ایک صاحب کتبے ہیں کہ جولاگ ہوئی ہے تی میر صاف کرالیتے ہیں ، اس کے باد جود مجی ان کوئی مہر آدا کر با ضروری ہے، در مذا دی نے نا کامر تکب ہوتا رہتا ہے۔ ہزار ہالوگ ان طرح کر مجے ہوں گے کو کیا دو گنا وکیو کیرو، کے مرتکب ہوۓ؟

جواب ... اگرختی اور رمنا مندی سے معاف کیا تو معاف ہوجائے کا اگر در کی کرایا تو کما ہگار ہوگا ۔ مگر میاں ہیوی ک تعلقات جائز ہیں۔ البتہ قیامت کے دن دورے می دارد ان کا طرح ہیں بھی اپنے تی کے مؤٹی شوہر کی کیوں کو لینے کی تن دار ہوگی۔ مہر معاف کر دینے کے بعدار کی مہر وصول کرنے کی حق دار نہیں

سوال: ... پخوم مد پہلے بہاں ایک لڑی کی شادی ہوئی، فاح کے دقت لڑی کا تق مر ۵۰۰۰ در پے ملے پایا اور ای دقت لڑی کا سرال والوں نے دمن مرو پے لڑی نصف میر اور کردیا۔ اور ضف میر لینی ۵۰۰۰ در پے لڑی کے اپنے شو ہر کو مواف کردیا۔ کھر کھوع مد بعدلاکی سرال کی مرض کے بخواج نال باپ کے پاس پلی گائی اور کھرلؤی کے ہاں باپ نے لڑی کی طاق آن کا مطالبہ کیا، کھڑو در ذیار فی برلاک نے طالق وے دی لڑی والوں نے معاف شدو مجرمی کا افااور شو ہر سے کھر -۵۰۰ در پے جو اسول کے گئے۔ پر پہنیا ہے کہ برکو کا اول نے برکو کی لئے ہے۔ پہنی موجرمی کا برائی اولوں نے برکو کی گئے۔ پہنی پڑی ہو کہ برک والوں نے برک کے گئے۔ پر پڑی کی اولوں نے برک کے گئے۔ پر پڑی کی کھرا ہے کہ برک برک والوں نے برک کے گئے ہیں وہ مجھے لئے بین پڑی ہو کہ برک اور پر پر پر کھرا ہے کہ برک کے لئے ہیں وہ مجھے لئے بین پڑی ہو کہ برک کے برک پڑی ہو کہ برک کے اس کو برک کے برک کی گئے ہوں کو برک کے برک کے برک کے برک کے برک کے برک کی کرنے کی برک کے برک کا برک کے برک کے

. چواب: ...جو برزی معاف کر چی تقی اس کے دمول کرنے کا تی نیس تقا<sup>(۳) کی</sup>ن شو ہرنے اچھا کیا کہ اس کا احسان اپنے ذرفیص لیا۔

ہوی اگر مہر معاف کردے تو شوہر کے ذمہ دینا ضروری نہیں

سوال: ... برے نکام کا تع بر سلط ۱۰۰ ارد پ مقر رکیا گیا ہے، جس میں سے آدھا مجل اور آدھا مؤ جل سلے پایا ہے، جس کو میں فوری طور پر ادائیس کر سکتا تھا۔ تا ہ فاری کی دات جب میں اپنی ہوں کئے ہاس کیا اور سلام دکتام کے بعد میں نے بیسورت حال یوی کے سامنے رکی تو اس نے ای وقت اپنا تمام تی جرجھ پر معاف کردیا، براہ کرم جھے قانونِ شریعت کے مطابق بتا کیں کہ اس کے بدر جری بری بھے رہا تڑے یا ٹیس ؟

<sup>(1)</sup> و ان حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقه حالة البقاء. (هداية ج:2 ص:200). (2) - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أندوون ما المغلس؟ قالوا: المغلس فينا من لا دوهم له ولا متاح

<sup>( )</sup> عن ابهی هریزه آن رسول انه صنی انه عنیه وستم قان: مدوون ما انعقشی کا انوا: انعقشی فینا من لا درهم به و کا متاج له، قفال: إن العقلس من أميم من یالی پرم القیامهٔ بصلاق وصیام و رکّوهٔ، ویالی پرم اقلیامة قد شتم هذا، و قلف هذا، و اکار مل هناد او صفحک دم هذا، و وضرب هذا، فیصطی هذا من حساته، و فقا من حساته، فان قنیت حسناته قبل آن یقتنی ما علیه آخذ من عظایاهم قطرحت علید تم طرح فی النار: رهشکرهٔ مین ۱۳۵۵، مسلم ج: ۲۰ مین ۲۰ تا

<sup>(</sup>٣) وصُـحُ حطّها لكله أو بعضه قبل أولًا. (وَمُمَعَارُ عني هلفش ودافعتار عاب العهر ج:٣ م ن١٣٣). أيضًا: ولى القنية من كتاب الهية وهبت مهرها من زوجها في مرمن موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصبحة الإبراء ...إلخ. والبحر الرائق ج:٣ من١٢:١ باب العهر، طبع دار العمولمة، بيروت).

جواب:...اگرآپ کا بیان او بوی کا اقرادنامد درست ہے تو آپ کی بیوی کی طرف ہے آپ کومبر معاف ہو کیا اور اُب آپ پرمبر کی اوا میگی خروری نہیں۔ (۱)

# مرض الموت ميس فرضي حق مبر لكھوا تا

سوال: ..ا یک فعم سرش الموت می بیتلا بوتا ہے اور پیٹے وقتصان کی سوچہ پو جو کھو بیٹھتا ہے ، اس کی بجیود کے سا ناکدہ اُٹھاتے ہوے اس کی دفاقت سے دس دور قران اس کی بیدی مسرو قبر وسادش کر کے سرح مر کانقر بیا پائی آرائش اور دور ہائش مکان ہوش پیاس بڑار دو پیٹو نمنی میر رجنری کر المینے تا ہی ہیں ہے کہ بار ایک ہے سیاں بیدی کی شاد کی 19 سماسال کر رسکتا اس وقت میر ستائیس دو پیشتر بھوا قا، نکال خوال وگواہ موجود ہیں ، مرحوم کے لیسمائدگان میں ایک چیتی بھائی ، دومرحوم کی لڑکیاں ہیں، بیدر جنری شرعاؤ رست سے پائیس؟

جواب:... مرض الموت میں اس آم کے قام تعرف النوبوت میں (\*) فہذا ہیں کا اس کی جائیدا داہیے نام فرضی تن مہر کے موش رجنری کرانا ڈرست قبیل ہے ، بجکہ مقدار مہرے جائیدادگی ڈیادہے ، بیوی مقرّر مہر کی تقور ارب اگر شوہر نے زشگ میں ادانہ کیا ہو، اس کے بھرجہ کچھ فکا جائے وورٹا و میں تقسیم کیا جائے گا، گھیڈا بیوی کا قبضہ بھانا اور میت کے ڈومرے ورٹا وکو موم کرنا شرعاً تزام ہے۔ (\*)

## جھڑے میں ہوی نے کہا'' آپ کومہر معاف ہے' تو کیا ہوگا؟

سوال:...میری بیری نے تمن یا جارمواقع پرازائی جھڑے کے دوران پکھا ہے بھط ادا کئے:'' آپ کومبر معاف ہے'' اور ایسے بی لینے جلنے بھل کیا ان جلول سے مہر معاف ہو کہا پائیں؟

جواب: .. الزائي جمر عل " آپ ومرساف ب" كالفاظ كاستعال بيمني ركمتاب كرآب جميطلاق ورياس

<sup>(</sup>۱) گزشته منحکا ماشی نمبرا۔

 <sup>(</sup>٢) من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فأجاته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعبر أقواله. (رد اغتر، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ريما أمن تركة العيت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعيد الجاني) بتجهيزه من غير تقيز و لا تبذير، ثم تقدم ديون المعالية عن جهة العباد ............ ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته ... إلخ. (رد اغتار مع الدر المنحنار، كتاب الفرائض، ج: ٦ ص: ٢٠٦٠، أيضًا، سراجي ص: ٣٠٦، ٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الأصلى الذعلية وسلم: من قوض رأى قطع) مبرات وارثه قطع الله مبرائه من الجنة
 يوم القيامة. (منن ابن ماجة عن ١٩٣٠) باب الحيف في الوصية، مشكّرة عن ٢٩٩١).

کے بدلے میں مہرمعاف ہے'' کی اگر آپ نے اس کی پیکٹش کو قبول کر لیا تو طاق آبائن واقع ہوجائے گی اور مہرمعاف ہوجائے گا'' اور اگر قبول نیس کیا تو مہر کی معانی می نیس ہوئی۔

تعليم قرآن كوحق مهر كاعوض مقرر كرنا صحيح نهيس

ُ سوال:...اگر دور ما مریم تعلیم قرآن وی مهر کامون قرار دیاجائے تو کیا نکن وُ درے ہوگا اِنٹیں؟ جواب ... نکاح تی ہے بھی تعلیم قرآن کوم پرینا می نیس ان صورت بھی" میرشل" لازم ہوگا۔ (^) مجبور اُ ایک لا کھ مہر مان کر شد دینا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:.. بارات کمر مجنی الزی والوں نے کہا کہ میاں اٹک اکا میر ہوگا۔ ابسٹر کے دالوں کے باں اتی مجائش نہیں، مجدوی ہے، آخر انہوں نے محل خرچہ کیا ہوا ہے، تو مجبوراً ایک الاکھکھا دیا گیا، جمیہ نے ان کی کا ٹیس ہے، کیونکہ مجبوراً ایسا کرما پڑا، رفت ہوگی، اب جھڑا ہیدا ہوگیا الزی مائی فیش کہ تی ہیلے میر امیرائیک الاکھدو بھراتا، وفیروو فیرہ، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت ہے لوگ تھے ہیں کہ جا، کی چی خوش حوش رہے گی، مفاوند ذیس کررہے گا اور بیکا مہاس طرح کرلیا جا تا ہے جو بعد میں فریقین کے لئے وحشت ناک ادرائیجا کی ذات آمیز تا بہت ہوتا ہے، بہا اوقات تو تھل کے فریسۃ جاتی ہے، کیا دالدین کو ایسا کرنا جا زے؟

جواب:...اگرلا کے والے ایک الکو مرکن و سے ملتے تھے قان کا فاکار کردینا چاہے تھا بھی اگر نامبوں نے ایک الکو دو پ بطور مرقول کرلیا تو وہ لازم ہوگیا اور اس کا اور ب ہے (۲۰) الزک اپنی خرق ہے مساف کر دستو اس کو معاف کرنے کا حق ہے(2) اور آپ کی بیاب بہت مجل سے کے کہ والدین خوش نفی ش ایسا کر لیلے ہیں، لیکن تیجہ بجائے خان آبا دی کے خاند پر بادی باکد ما تب بر بادی کی چل میں فکتا ہے۔اور میرسب کرتھے ہیں دین سے و ورک ہے،احذ قتائی سفران بھائیں کو تقل والدی استعب فرمائے!

<sup>(</sup>۱) امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو قالت أشترى نفسي منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا المددة فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق فإن مطاوب المرأة من الزوج الطلاق فكان تقدير كلامهما كانها قالت اشتريت نفسي فاعطشي الطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جوابًا لكلام المرأة ...إلخ. (فتاوئ خانية على هامش فتاوي الهندية ج: ا ص: ۵۲۹.

 <sup>(</sup>٦) الراقع به وبالطلاق على مال طلاق بالن أى بالخلع الشرعى أما الخلع فلقوله عليه الصلوة والسلام الخلع تطليفة باشة
 ... إلى راليحر الراقع، باب الخلع ج:٣ ص: ٤٤، طبع دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) وان تنزوج حوا اعرأة على خدمته اياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها والأي ولنا أن المشروع العا هو الإيتغاء بالمال والتعليم ليس بعال وكذالك المنافع. وهذاية، باب العهور جـ٣٠ ص.٣٢٤. أيضاً: وتعليم الفرآن أى بحب العهر المشل إذا جعل الصداق تعليم القرآن لأن المشروع إنعا هو الإيتغاه بالمال والتعليم ليس بعال إلخ. والبحر الوائق ج ٣ ص.١٥٥ عليم ابيج ابه سعيد كراجي).

<sup>(4)</sup> ويبجب الأكثر منها أن سقى الأكثر ويتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدف . . إلخ (ردامنار مع الدر المختار، ماب العهر ج: ٣ ص: ٢٠ ٢).

 <sup>(</sup>٥) وصح حطها بكله أو بعضه عنه قبل او لا ـ (ردافتار مع الدر المختار ج: ٣ ص ١١٢ ، مطاب في حط المهر . إلخ).

### شروع ہی سے مہراُ دانہ کرنے کی نیت کرنا گناہ ہے

سوال:.. آن کل قن مہرویا نیں جاتا بک کا م کے وقت پیکھد یا جاتا ہے کہ پچاس بزار ٹیر مجل کھدو و کیا پہ جا کر ہے؟ جب بیوی گھر آ جاتی ہے تو وہ مجلی طلاق میں گئت ہے کہ بی نے معاف کیا ، کیا میں معانی ہوجاتا ہے؟ اگر بعد میں طلاق کی فوجت آ جائے تو عدالت میں کیس کردیتے ہے۔

جواب: .. بهر تو دینے کے لئے ہوتا ہے، شروع ہی ہے ندوینے کی نیت دکھنا گناہ ہے۔ بیو کا مہراس کو اوا کرتا چاہتے، معانبے ٹیس کرنا جائے۔

مؤجل الوقت مهرا گرشو ہردیے سے إنكاري ہوتو كياكرے؟

سوال:...تین سال قبل میرانکان پردیز اعوان کےساتھ میٹنا بیپاس بزاررد پےسکردانگالوٹ ''مؤمل الوقت'' کے ساتھ بواقعار مؤمل اور فیرمؤمل کیا بوتا ہے؟

۔۔۔ جواب نیہ!' مؤمل' دومبر ہے جس کی ادائیگی کی کوئی میعاد مقرر کر لی جائے'' ادر جس کی کوئی میعاد مقرر نہ ہووہ'' منجل'' کہلا تا ہے۔ اقل الذکر کا مطالبہ گورت میعاد سے ہمیائیس کرسکتی ، ادر مؤمز الذکر کا مطالبہ جب چاہے کرسکتی ہے۔ ''

موال ن... چونک میرا شو بردُ دمری شادی کرما چاہتا ہے، انہذا میں نے ان سے اپنا مہر ما نگا ہے، کیا یہ میرا شرق اور قانونی ؟

جواب:.. يقينا آپ كاحق ب، اوراگروه دومرى شادى ندكرتاجب محي حق تما ..

سوال: میرے شوہرنے دینے ہے انکاد کیا ہے، اور کہتا ہے کی بھی مولوی کے پاس جا کیا وکیل کے پاس جا و، میں نہیں دُول گا، اگر دُول کا تو طلق دیتے دقت دُول گا، کیا ان کا لیکنا دُرست ہے؟

جواب :...اس كايدكهنا سراسر فاه اور خالص ظلم ب\_.

سوال:..اس سلط میں کیا میں کی دکیل مصفورہ کر عتی ہوں؟

 <sup>(</sup>١) حدثنا عبدالة ....... قال: صعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدفًا والله أعلم انه ألا يريد أداءها إليه فعرها بالله واستحل فرجها بالناطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج.٣)
 ص: ٣٣٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>۲) رجمل تنزوّج آسراً أه بالف على ان كل الألف مؤجل إن كانت التأجيل معلومًا صبح التأجيل وإن لم يكن لا يصح. (التخانية على هامش الهندية ج: ص . ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) ان المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. والبزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص ١٣٣١).

<sup>(</sup>٣) أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينًا في ذمته. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٩١).

 <sup>(</sup>٥) عن أبي حرة الوقاشي عن عمه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لا تطلعوا، ألا لا يمحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكّوة عن: ٢٥٥٥)، باب الغصب والعارية.

جواب:...آپ ضرور کرڪتي جي۔

سوال: .. کیا شوہر پر بیتن مهردینالازم ہے یا چھوٹ بھی ہو کتی ہے؟

جواب :.. شوہر پرحق مہر لازم ہے ، مورت خودخوشی سے چھوڑ دیتواس کا مال ہے۔ (۱)

سوال:...جب میرے شوہر دُوسری شادی کرلیں گے تو چونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، سارا جیز بھی بھی لوگ لے لیں گے، تو عزت کی زندگی گزارنے کی خاطر میں اپنامیتن مانگ رہی ہوں، رو کی سوکی کھاؤں، عزت سے کھاؤں، بچاس بزار کا جھوٹا مونا کاروبارکر کے۔

جواب :...آپ کے شوہر دُوسری شادی کرنے کے بعد آپ کے نان نفقہ کے بھی ذ مددار ہوں گے اور مبر بھی ان کے ذ مہ واجب الادارے گا، جبز کا سامان آپ کا ہے، آپ کی خوشی کے بغیر شوہر کواس کا استعمال کرناحرام ہے۔ (۲)

### مېر، کھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے ادانہ کرنا

سوال:...ہمارے ہال بدیرواج ہے کہ نکاح کے وقت جوم پر باندھا جاتا ہے، بدم برکھیتوں، قطعہ زمین یا باغات کی شکل میں ہوتا ہے، یا کھاتے پینے گھرانوں میں بچونقر پسیکا اِضافہ کر ویا جاتا ہے، لیکن اے ادائیس کیا جاتا۔ چواب: ...اس دواج کو بدلنا چاہے، بیوی کا عمر خوبر کے ڈیے قرض ہے، واجب الا وابے، "بیال اوائیس کرتا تو تیا مت

كدن اداكريا موكا، والله اعلم!

#### شادی کے وقت مہرمعاف کروانے کی نیت وُرست نہیں

سوال:...کیا مهرمعاف ہوسکتا ہے؟ ہمارے خالہ زاد بھائی قاری ہیں ، وہ کہتے ہیں معاف ہونے کا إسلام میں کوئی

جواب ند مهر بیوی کا قرضہ ہے، جس طرح ذوہرے قرضے صاحب فق کے معاف کرنے ہے معاف ہو یکتے ہیں، ویسے ہی مہر بھی الیکن اسلام میں اس کی مخبائش نہیں کہ کوئی تخص نکاح کرتے وقت میراوا کرنے کی نیت ہی شد کھتا ہو الیکن اگر بیوی اپنی خوثی ے معاف کرنا جا ہے تو کوئی رُکا وٹ نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

يكون وجوب المهر في النكاح دينا. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٥٥). ويتأكد أحد معان ثلاثا: الدخول والخلوة . حتَى لَا يسقط منه شيء بعد ذلك إلَّا بالإبراء من صاحب البحق كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>١) مخزشة مفح كاحواله نمبر ٣ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) عن أبهي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلمواه ألَّا لَا يحل مال امريء إلَّا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكُّوة ص:٢٥٥، باب الفصب والعارية). (٣) قوله تـعالى: واثوا النساء صدقتهن نحلة، أي دينا أي انتحلوا ذالك رعلي هذا كانت الآية حجة عليه لأنها تقنضي أن

<sup>(</sup>٣) ويتأكد أحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة ..... حتَّى لَا يسقط منه شيء بعد ذلك الا بالإبراء من صاحب الحل كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٩١، كتاب النكاح).

# دعوت وكيمه

# مسنون ولیمے میں فقراء کی نثر کت ضروری ہے

سوال:...طعامِ دلیمر کی آؤرُ دے شریعت کیا حقیقت ہے؟ ایمی جومورسته حال پاکستان میں رائج ہے کیا پیسنت مجمدی کے مطابق ہے؟

جواب: .. مسنون البرسيب كدجس رات ميان يوي كي پيل خلوت بوداس سام كل دن حسب تو نش كها كاها يا جاسة . عمراس مثن نمود ونمائش كرنا مرض كرزير بار مونا اوراغي وسعت سے زياد و فرج كرنامخ ب، نيز اس موقع برفقراء ومساكين كومكي كاما ياجات وصيت من ارشاد ہے كہ:

"عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام الوليمة يلد على الله الأغنياء ويتوك الفقراء ... منطق عليه." (مكنوة من ١٢٥٨) ترجمه: ..." بتركين كهانا ويسيح كا وه كهانا به جمل من اغنياء كى دعوت كى جائية اورفقراء كو چيور ويا جاء اورفقراء كو چيور ويا جاء و برخم شخص نے وعوت وليم تول بن كي اس نے الله اور سول كى ناتر بائى كى ."

آئ کل جس اندازے ولیے تک جاتے ہیں ان جس فخر ومہاہات اور تام وقمود کا پیلو غالب ہے،سنت کی حیثیت بہت ی مغلوب نظر آتی ہے،حد بٹ میں ہے کہ:

"عن عكومة عن ابن عباس رضى افح عنهما: أن النبي صلى افه عليه وسلم نهى عن طعام المتبارئين أن يؤكل. رواه أبو داؤد." ( سيخة سي ( سيخة سي ( سيخة سي (۲۵)

ترجہ: "المخضرت على الفطاع الم خفر و سابات والوں كا كھانا كھائے ہے '' ابا ہے۔'' اس لئے ایسے دیے كی دعوت كہ تول كرنا مجى كم دوہ ہے۔ عادوہ از ہم آئ كل و ليسے كی دعوق میں مردوں اور عوروں كا ہے ''ابا انظر طاری ہے مُنا نا تھو اُم ہو كرن ہر یا كھڑے ہو كھایا جا ہے ، اور مُس آؤو كھے ہو كے ایسے ، اس انگا ہے، بعض جگہ كا ہے ، جائے تحفظ مجی و بتاہے ، من طرح كی اور نجی ہدے تو چتم ہدو کو جی میں ، چن ہے ہوتے : دے اہلی دعوت میں جانا كی

طرح بھی جا ترنبیں ۔ <sup>(1)</sup>

# ولیمے کے لئے ہم بستری شرطنہیں

سوال :...کیابیوی ہے ہم بستر ہوئے بغیر ولیمہ ہوسکتاہے؟ بیٹی آگر ہم میلی رات ہم بستر شہوں اور ڈومرے دن ولیمہ کری تو کیا ولیمہ ہوگا گیس؟

r . 9

جواب:...دلیمنتی ب،میان بوی کی یجانی کے بعد ولیم کیا جاسکا ب، ہم بستری شرطنیں۔(۲)

# حکومت پاکتان کی طرف سے ولیمے کی فضول خرچی پر پابندی دُرست ہے

سوال: ... شادی کا دلیدلازی ہے بگر حکومت کی جانب ہے پابندی کی صورت ش مجبور ہیں، اس کا کیا علارہ ہے؟ جواب :... دلیمہ سنت بنری ہے، اور بقدر سنت ادائی اب بھی ہوسکتی ہے۔ البتہ دلیمے کے نام سے جونام دخود اور فضول

خرچی ہوتی ہے وہ حرام ہے، حکومت نے اس کو بندکیا ہے تو بچھ ٹر انہیں کیا۔

## وليمه كب كرنا حابيع؟

سوال:...ہم اپنے دو بیٹر ل کا دلیمیاورا کیک بٹی کا نکاح ایک می دن کرنا چاہتے ہیں، آپ ہے معلوم بیرکرنا ہے کہ دونوں بیٹوں کے نکاح کے بعدان کی دُلبنوں کی رُخعتی ہے پہلے ان اُڑ کیوں کا ولیسرکرنا چائزے بائیس؟

جواب:...دلیمداس کھانے کوکہاجا تاہے جومیاں بوی کے اکتھامونے پر دُومرے دِن کیا جاتا ہے، اس لئے بغیراز کی کے

(١) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لها أو غنا والى فإن على العنع يمتعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدئ بمه أسا إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدئ به وهذا كلم بعد الحضور ، وأما إذا علم قبل الحضوو فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة. وعالمكيرى، باب الثاني عشر في الهدايا الضيافات حـ ٥ ص :٣٣٣.

(٢) والمستقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زيب بنت جحش، ولد ترجم عليه البهقى بعد الدخول ...... وحديث أنس في هذا الماب صريح في انها أى الوليمة بعد الدخول. (اعلاه السُّنز، باب إستحباب الوليمة ج: 1 ص: 1 ما 1 طبع إدارة القرآني. أيضًا: قبل: إنها تكون بعد الدخول، وقبل عند العقد، وقبل: عندهما ..... والمختار أنه عل لدر حال الزوج. (موقاة المقاتيح، كتاب التكارم، باب الوليمة ج: ٣ ص: ٣٥٠).

(٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالوحن بن عوف أتو صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إنى تزوجت اموأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. (مشكوة، باب الوليمة ج: ٢ ص: ٢ ص: ٢٨٣). (٣) "وَلَا تُعَلِّزُ تَلِيزًا ، فَيْ الْخَبْلِينَ كَانُوا إضَوَاقِ الشَّيْطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَ فُر إَنَّهِ تَكُوزُا" (بعي إسوال): ٣٤. رُخصت ہوئے اور بغیراز کالڑ کی کے ایک وُ وسرے سے ملے ، ولیمہ کمرنا خلاف سنت ہے۔ (')

نکاح کے تین دِن بعد ولیمه کرنا

سوال : ... کیادلیمه کاح کے دن ہے تمن روز بعد کر سکتے ہیں یانہیں؟

چواب:...میال بیوی کی زخصتی ہے اگلے دِن ولیمه مسنون ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

وليمهك تك كرسكتے بن؟

سوال:...ولیمه کرناسنت ہے، گمر کب تک کر بیلتے ہیں؟ کیا دُوسرے دوز ہی کرنا سنت ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ ہے دوتین ر در بعدسنت ہوگا یانہیں؟ یعنی سنت کا نُواب ملے گا یانہیں؟

جواب:..اصل سنت تو دُوسرے روز ت<sup>ی</sup> ہے، ہامر مجوری ایک دوروز تا خیر ہوجائے تب بھی حرج نہیں ..<sup>(۳)</sup>

ولیے کی دعوت عققے کے نام سے کرنا

سوال: "گزارش میرے کہ ایک طرف تو حکومت کی و ٹیے ہریا بندی ہے،سنت میں مداخلت کہا جاسکتا ہے، ڈوسری طرف توم كا برفر دائي كوجهتر جحسّاب،اس ولي كودوت عقيقه كانام والديّاب،كبايش عاْ جائز ب كدعقيق كحاف سه وليهي ك دووت کردی جائے؟

جواب: ...ولیم کی دعوت عقیقے کے نام ہے دعو کا دی کے ضمن میں آتی ہے، دعوت ولیمہ (جبکہ سنت کے مطابق ہو) جائز اوردهوكانا جائزے۔

 (١) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جعش فاشبع الناس خيزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكوة ص:٣٤٨). والـمــقـول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: انها بعد الدخول كأنه بشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدخول ..... وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها أي الوليمة بعد الدخول. (اعلاء السُّنن، باب إستحباب الوليمة ج: ١١ ص: ١٠ ١ ، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعام اول يوم) أي في العرس (حق) أي ثابت ولازم فعله واجابته ..... (وطعام يوم الثاني سنة) يمكن أن يكون اليومان بعد العقد أو الأول منهما قبل العقد وثاني بعد (وطعام يوم الثالث سمعة) بضم السين أي سُمعة ورياء يسمع الناس ويواثيهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص:٣٥٥، طبع بمبتى، هند).

(٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: طعام اول يوم أى في العروس حق أى ثابت وألازم فعله وإجابته وطعام يوم الثاني سنة يمكن أن يكون يومان بعد العقد ... إلخ. (موقاة شرح مشكوف، كتاب النكاح، باب الوليمة ح:٣ ص:٣٥٥، طبع أصح المطابع بمبتى}.

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش قليس منا. (كنز العمال ج:٣ وقم الحديث:٣٠٥).

#### نكاح، وليمه وغيره سنت كه مطابق كس طرح كياجائ؟

سوال:...نکاح کویمی مین شرقی طور پرکرنا چاہتا ہوں جمع مصاقمام مطالمات (جیسے لیمان دینا، وُلیمن لانا، مہا گر رات گزارنا، ولیمرکزنا) آپ بچھے وضاحت سے جواب ویں، تا کد میرا میر گل عباوت بن جائے، اور اللّذاوراً من کے رسول ملّی اللّٰہ علیہ وکلم کی خاص رصت بھے پرنازل ہو۔

جواب:... نکار صنت کے مطابق کرلیا جائے ،اور سادگی ہے ڈھٹی کا کس ہوجائے ،نام ونمود زکیا جائے ،اور حسب مجائش تحقے تمالف کی ممالفت نہیں۔ (۱)

# كياصرف مشروبات سسنت كمطابق وليمكى ادائيكى بوجاتى ب؟

سوال:.. آن کل ولیے بھی مشروبات بیش کے جاتے ہیں، کیااس طرح دلیرا فی مسنون حیثیت کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا توان حالات بھی کیا کیا جائے؟

چواب:... پرولیمٹیس، ولیے کی ایک رم ہے، جو اُوا کی جاتی ہے۔مسنون ولیمسرادی می وگوت ہے، جو اُواہا شادی کے (۱) جمد بتا ہے۔

# شادی کے دِن لڑ کے اورلڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا

سوال ند جیها کرآپ کے علم میں ہے کہ آج کل عمو فی شادی کے دن لڑکی دائے ادر لڑکے دالے ل کر کھانے (ؤنر) کا إنظام شادی کے دن می کردیے ہیں، اورد لیے فیس کیا جاتا ، اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب ند میاں بیوی کی کھائی کے بعدولم سنت ہے، اور جود وز ویے جاتے ہیں بیسنت نیس، واللہ الم ا

شادی کے موقع مرکڑ کی والوں کا بگڑ کے والوں سے پینیے لے کرسا مان خرید نا اور کھا نا کھلا نا موال:..موجود دورش شادی کے دقت لڑی والے لائے والوں سے پیسے لیتے ہیں اور ای رقم سے لڑی کے لئے سان یا کھانا کا کرکھاتے ہیں، مرگی کھانا ہے بیر پیسے لینا کمانا داد حرام سے اینسی؟ ورکھانے کی شرقی مثیبت کہیں ہے؟ اور خنے میں ہیآ یا ہے کہ

<sup>(1)</sup> عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم التكاح بركة أيسره مؤند رشعب الإيمان للبيهقى، كتاب التكاح ج:٥ ص:٣٥٣، ولم: ٢٥٩١ طبع بيروت.

<sup>(</sup>٢) كُمَّ فَيَّ الْحَدَيْثِ: عَنْ صَفِية بِعَتْ شَبِيداً قَالْتَ: أولم اللبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساته بمذين من شعير. رواه المخارى. (مشكوة ص: ٢٤٨، باب الوليمة، الفصل الأوّل ا

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينى يزيب بنت جحش فأشيع الناس خبرًا ولحمًا. رواه المبخارى. رمشكوة المصابح ص (٢٠٤٨). أيضًا: وقبل أنها تكون يعد الدخول وقبل عند العقد وقبل عندهما ...الخ. (موقاة شرح مشكوة، باب الوليمة ج:٣ ص: ٣٥٩).

جس شادی میں گانا بجانا ہواس شادی میں کھانا کھانا حرام ہے، کیا بیؤرست ہے؟

جواب: کے کی لڑکی والا ناوار ہوتو ممکن ہے کہ لڑکے والوں کی طرف ہے پچے مدو کی جاتی ہو، ورنہ عام دستور تو بینیں جس محفل میں گانا ہجانااورو مگر خلاف شریعت کام ہوتے ہوں واس میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ (<sup>()</sup>

اگر ذریعهٔ آمدنی معلوم نه ہوتو اُس کے ہاں شادی وغیرہ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟

سوال: ... ہم شادیوں یا دیگر تقریبات میں جاتے ہیں، یا مجر کسی کے بال کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم بیکہاں ے کمایا گیا ہے، آیا حرام طریقے سے یا طال؟ اور او چھٹا اِنتہائی مشکل اور جھٹزے کا باعث بوسکتا ہے، ممکن ہے شادی میں کسی بھی رشتہ دارنے ایے حرام بیے ملادیے ہول،الی صورت میں کیا کیاجاہے؟

جواب:...اگرید علوم ہوکہ شاد کی والول کا غالب ذریور آ مدنی حرام ہے تب تو وقوت میں شرکت ہی نہ کی جائے ، اور اگرید معلوم نہ ہوتو ہر مجمد تحقیق توقیق کی ضرورت نہیں۔ (۶)

گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہونا

سوال:...جسشادی میں گانے بجانے کا إنظام ہو، توان کی دعوت ولیمر آبول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ عوام وخواص وونوں طبقوں کے لئے فتوی صا در فریا کمیں۔

جواب :...جب شادی دغیرہ میں گانے بجانے کا پردگرام ہواور پہلے ہے اس بات کاعلم بھی ہوتو اس صورت میں عوام وخواص سب کے لئے اس متم کی وعوت تبول کر نااور اس میں جانا جا ئرنبیں ہے۔البتدا گر جانے والے کو دعوت میں حاضر ہونے ہے تبل اس بات کاعلم نے وکہ وہاں پرگانے بھانے کا پر وگرام بھی ہے تو اس صورت میں تفصیل ہیے ہے کہ اگر جانے والا کوئی عام آ وی ہوتو اس کے لئے وہاں پر بیٹے کرکھانا کھانا جا ئزے،البتہ اگران کومنع کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو منع کرے، در نہ مبرکرے لیکن خواص جیسے بزرگ، مرشد، عالم اور امام وغیرہ کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ ان کوئع کریں گے،اگر باوجو وٹع کرنے کے وہ باز نہیں آتے تو بھریدو ہال نہیں جینسیں گے، بلکہ دہاں ہے اُٹھ کریطے جا کیں گے تا کہ صاحب وقوت اور دیگر ٹوگوں کے لئے زجر دتو بخ کا ہاعث ہے ۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (شامي ج: ١ ص-٣٤٨، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٢) وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن انه محتاط في أمر طعامه فذلك وان تساويا فالإحتياط في الترك وإن كان له وجوه متحددة في الرزق بعضها طيب وبعضها خبيث واحسن الظن بإحتمال انه يأكل من وجره الطيبة فله وجه الجواز وإن تعين انه لا يحتاط أو تعين انه يأكل الحرام أو ليس له إلّا مدخل سوء فكلا ١٢ لمعات. رمشكوة ص: ٢٧٩، حاشيه نمبر ٣ قبيل باب القسم، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) من دعى إلى الوليمة فوجد لمه لعبًا أو غنًا زالي) فإن قدر على المنع يمتعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدئ به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإته يخرج و لا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحصور، وأما إذا علم قبل الحصور فلا يحصر الأنه لا يلزمه حق الدعوة. وعالمكرى ج: ٥ ص ٣٣٣).

#### لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوت کرنااورغر باءکو بھی بلانا

سوال:..کوئی مسلمان اس طرح شادی کرنا چاہے کہ متوسط حیثیت رکھتا ہواور نکاح میں فرافات رسمیں نہ چاہتا ہو، بگدید کرے کہ نکاح میں ۲۰ یا ۲۰ ہزار کا کھانا کرے اور فریب لوگ جو کہ اعتصافانے کوئرسے میں ان کوا پئی شادی میں مدتوکرے، بیخی اپنی خوفی میں فریب کیشال کرے اور چیہ فراقات رسموں کے بجائے اس طرح کھانے پر فرق کر بے قوکیا اسلام میں اس طرح نکاح می کرنا ڈرست ہے پائیسی؟ جیکہ اس کی ٹیے نے کھا واٹیس بکہ فریبوں کے ذریعے اللہ کوفوش کرتا ہو۔

جواب: ..ازی دانوں کی طرف سے کھانے کی دنوت ہوتی ہی ٹیس، البتائز سے کی طرف سے رقعتی کی رات سے اسکے دن ولیرسنت ہے ،اس ٹیں چندچز ول کا کھا تطمز ودی ہے : ا: ... اپنی است سے زیادہ نداوہ ": .. نمودونمائش شدہو، ": ... دوست احباب کے ساتھ فریسٹر با کردمی کھا تا کھا یا جائے۔ ( )

#### لڑی والوں کی طرف سے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا

سوال: ..الزکی والوں کی طرف سے (لیخن شادی پر) والدین کا ویا عمیا کھانا سفت سے نابت نہیں ہے، انبذا وعوست شادی پر جانا جائز ہوگا پائیں؟

جواب: الذي والون كي طرف سے شادى كى دعوت منت سے نابت نہيں ، اگر تبح ہونے دالے مہانوں كے لئے كھا تا تيار كرايا جا تا ہے تو اس كا كھا تا جا ترب - (۲)

#### نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا

موال:...نگاح کے وقت از کی والوں کا دموت کرنا کیما ہے؟ کیا گز کی والوں کوایسے خاندان کی دموت کرنی چاہئے یا بیاسلام کے خلاف ہے؟

جواب:... شریعت نے لڑ کے کی طرف ہے وجوت و ٹیمہ کا تھم دیا ہے،لڑ کی والوں کی طرف ہے وجوت کرنا اسلا کی اطریقہ فیمں ۔ وُ در سے مہم انوں کو کھا نا کھلا نا وُ مرکی بات ہے، تحمر المی محلی کو براور کی کو اور دوست احباب کو اس موقع پر کھانے کی وجوت دینا صحیح نہیں۔ معیم نہیں۔

 <sup>(1)</sup> عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: شرآ الطعام طعام الوليمة بدخي لها الأغنياء ويترك الفقراء
 ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٤٨٨). أيضًا: عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارلين أن
 يوكل. (مشكوة ص: ٢٤٨٩) باب الوليمة.

 <sup>(</sup>٢) إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. الحديث. والصحيح لمسلم ج: ١ ص: ٣٢٢ طبع قديمي.
 (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتياريان لا يجابان ولا يوكل طعامهما. (مشكوة ص: ٣٤٩).

بی کے نکاح اور رُخصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا

پی سے مصاف کی مرحد کا میں چیز موجد ہے۔۔۔ سوال: ... پی بٹی کے ذکان اور زھنتی میر موقع پر والدین کے لئے اپنے رشتہ داروں کو بٹن کرنا اور ان کی وقوت کا انتظام کرنا جائز ہے پائیس؟

جواب:...ودچارخاص عزیز دل کو دالیے ش کو کی حریث نیمی، اور مہمان آئیں گے تو کھانا تھی کھلانا ہوگا، لیکن شادیوں ش ''سیلہ'' مح کرنے کا جو دوائے ہے، بیالا کی ترک ہے۔

نكاح اور زخصتى كے موقع يرسار ب رشته داروں كوكھا نا كھلانا

سوال :... فکاٹ اورزمنتی کے موقع پر سارے دشتہ داروں اور محلّ یا گا دَل دانوں کو جَنّ کرنا اوران کو کھانا کھلانا و لیے کے طور پرکیسا ہے؟

. جواب: ... چیده چیده آدمیول کو نکات کے دقت بالیا جائے ، اور نکات کے بعدا ہے اسے مگر وں کوجا کمی ، لڑکی کا دیمر ٹیمن ہونا بھن رسم ہے۔

# ثبوت نسب

#### حمل کی مدت

سوال: برورت سے شم میں بچ کی میداد تھی ہے، ۲ ماہ ، کماہ یا کہ مج دقت 9 ماہ ہے؟ میرے گھر میں ساڑھے پائی ماہ بعد پچ پیدا ہوگیا، میں چھٹی کاٹ کروایس ایوا ہے ای میں پہنچاتو ساڑھے پائی اماد بعد ان سلوم ہوا کہ بچر پیدا ہوگیا اور فعیک متدرست محت مندر مقدارا کچھٹر آن وسنت کی روشی میں جواب ویر کہ آیا ہے پچھٹج جائزے پانا جائز؟

چواب: ...جری مقدے جے ادید پیدا ہود وٹر غاجا تر سجھا جاتا ہے، چے ماہ سے پہلے پیدا ہونے والا پیٹر تماجا توٹین '' فہذا جس بچ کی پیدائش ٹکات کے چو مینے سے پہلے ہوئی ہواں کا نسب اس ٹکات کرنے والے سے ٹابت ٹیمن '' آ ہے بچ کی پیدائش کا حماس لکات کی تاریخ سے لگا تی ما اٹی چھٹی سے والہی کا تاریخ سے ٹیمن۔

سوال نند مل کی مذت کم سے کم چھے مینے اور ذیادہ وہ برب ، مطلب یہ واکہ بچہ چھے ماہ سے پہلے پیدائیں برتا ، اور ذیادہ سے ذیادہ دور برس چید میں روسکا ہے ، اس سے زیادہ ٹیس شاوی کے دومینے بعد خو برساحب کی ڈومر سامک چلے کئے ، فحک پندرہ مینے بعدائیں خطاموصول ہوا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے ساس اور گھر کے ڈومر سافراو نے اعزاض کیا کہ یہ امارا پوٹائیس ہے ، جبا نے بچکا ہا ہے کہتا ہے کہ بیرما بیا ہے ، کیکھر جب میں باہر جار ہا تھا تو بیری نے بنا چگی تھی کرہ وصل سے ہے ۔ وہ یہ کی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بتائی تو شاید میں بیش ہو جو ان سوال چھر سے کہ اگر وہ خاتو ان خان اپنے شوہر کونہ بتائم رہ تھی کہتے ہیں کہا تا ؟ ای طرح کے اور بھی بہت ہے سے ہیں ۔ بیش خوہر کے انتحال کے بندرہ مینے بعد بچے بیدا ہوا ہے والی

جواب:...منت حمل زیادہ سے زیادہ دوسال ہے، دوسال کے اندرجو یجہ پیدا ہووہ اپنے باپ ہی کاسمجھا جائے گا ،اس کو

<sup>(1)</sup> اكثر مدة الحمل ستان وأقله ستة أشهر، قوله تعالى: وحمله وفصاله تلثون شهرًا ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣). أيضًا: فولدت ولذًا لستة أشهر من يوم تزوّجها فهو ابنه ...إلخ. (هذاية ج:٢ ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) واذا تزرّج الرجل امرأة فجاهت بولند الأقل من سنة أشهر منذيوم تزرّجها لم يثبت نسبه، لأن العلوق سابق على المكاح فلا يكون مد ...إلخ. (هذاية ج:٢ ص:٣٣٣، شامى ج:٣ ص:٥٣٠ فصل في ثبوت النسب».

<sup>(</sup>٣) اكثر مدة الحمل سنتان ... إلخ. (هدابة ج: ٢ ص:٣٣٣، باب ثبوت النسب).

ناجائز کہنا غلطہ۔ اجائز کہنا غلطہ۔

#### نا جائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی

سوال:...دونرمرہ زئدگی میں اکثر و کیفے میں آتا ہے کداگر کوئی کو کی قومرے لڑکے سے صند کالا کرتی ہے قواس کناہ کو چہانے کے لئے دونوں کی شادی کا ڈھونگ رہا یا جاتا ہے، شادی کے چوتھے اچھٹے ماہان کے ہاں جو پہلا بڑکے بیدا ہوگا ہاس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یادر ہے کہ گناہ کرنے کے بعدان کیا قائدہ شادی مجی ہوئی ہے۔

جواب:...ذاکی اولا دکائب نیر قانونی پاپسے تابر مجنیں ہوتا ہؤوں نے اس مرو سے شادی کر کی (۲۰) سر ردی اولا دمرف وہ ہے جونکار سے پیدا ہوئی ، حق قاس کی وارث ہوگی ہا جائز اولا وائس کی وارث بیش مرف اپنی مال کی وارث ہوگی \_ (۳) د و ہے ۔ ، ، ، ، ،

# ''لعان'' کی وضاحت

سوال:..ایک صاحب کے استضار پرآپ نے فرما یا که:" اگر تو ہر، یوی پرتہت لگائے تو بیوی" لعان" کا مطالبہ کرسکتی ہے، اور اگر کوئی فقش کی ؤومرے پرتہت لگائے تو" مو قذف" جاری ہوسکتی ہے"۔ جم یا نی فر ماکر" لعان" اور" حو قذف" کی وضاحت فرمائیں ۔

چواپ: ... اندُف اسے منی بین کی پر یکاری کی جمعت گائی اور اسویڈف اسے مراد و مزاہے جوالی جہت گائے ا والے کو دی جاتی ہے۔ اگر کو گی تھی کی پاک واس پر یکاری کی جہت لگائے اور اپنے دگوئی پر چار کواہ چین ند کرسکے تو اس پر آئی کو سے کی مزاجاری ہوگی ، ای کو اسویڈ میٹ جی جی (20 اور کرکو گی تھی اپنی جدکاری کی تجب لگائے یا اس سے پیدا ہوئے والے بچے کے بارے بھی بید کیکے میر انہیں ہے، اور اس کے پاس چار گواہ ندھوں تو خورت اس کے خلاف عدالت میں استفاظہ کرسکی ہے، عدالت میں شوہر جا دمر چید ہم کھائے کہ میں نے اپنی بیوی پر جوائزام لگانے ہیں ، اس میں جا بوں ، اور بانچ کی سرجہ بید

(1) وإن جادت به لسقة أشهر فصاحة اينت نسبه مه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قاعم والمدة تامة ... إلخ.
 (هداية ج: ۲ ص: ۳۳۳). أيضًا: أكثر مدة الحصل سنتان ...... وأقلها سنة أشهر إجماعًا فيئت نسب ولد ... إلخ.
 (رداختار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠٥، فصل في فوت العسب).

(۲) واذا تزرّج الرجل امرأة فجادت بولد الأقل من سنة أشهر منذ يوم تزرّجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا
 بكون منه ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۳، باب ثبوت النسب).

(٣) ثم ينفى القاضى نسب الولد ويلحقه بأمه ... إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٢١٩، باب اللعان).

(٣) القائف: لغة الرمى عن يعيد ثم استبر للشتم. وشرعًا: رمي مخصوص هو الرمي بالزنا والنسبة إليه. (قواعد الفقه ص: ٣٤٥) القاف، طبع صدف بيلشرز، كراجي).

(a) وإذا قلف الرجل وجلاً محصنا أو أمرأة محصنة بعربيع الزنا وطائب المقلوف بالحد حده الحاكم لمانين سرطًا إن كان خُواً لقوله تعالى: والذين يرمون اغصنت إلى أن قال فاجلدوهم قمانين جلدة الآية .. إلخ. (هداية، باب حد القذف ج: ٣ ص: ٢٥ ه طبع ملتان. 

#### نازيباالزامات كى وجهسط لعان كامطالبه

سوال:...ا کی مخص ہے جوابی ہیوی ہے ناراش ہو جاتا ہے، بیوی اپنے والدین کے گھر ملی جاتی ہے، دوست احباب اسے کہتے ہیں کرا ٹی ہیوک'۔ لے آئ دو جواباً کہتا ہے کہ میں اسے ٹیس الا کن گا، اور وہا پی ہیوی پر مختلف نازیا الزامات عائد کرتا ہے۔ چھوم صدیدو وہ بی بیوی ہے رامنی ہوجاتا ہے اوراس کے ساتھ رہنے لگاہے، بتائمیں کہاں کا بیوی کے ساتھ رہنا جا نزیمے یائیں،؟

جواب: المحم كے ناز باالزامات الى تونى فرقا اس لئے مياں يو كالك ماتھ مرورد على بين الى ك بيالغاظ تبت كے خمس من آتے بين اور اليے الغاظ پر يوك اليے شوہر كے طاف " لعان" كا وكى كركتى ہے" اور اگر بيريوك ك

<sup>(</sup>١) إذا قلف الرجل اهرأته بالثرق اوهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قافلها أو غلى نسب ولدها وطالبته بموجب القلف فعليه اللمان ... والغ. وهداية، باب اللمان ج: ٣ من ٣٠ عن. ٩ عن. والقين يرمون از وتجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انقصيم فشهدة أحدهم أربع شهذت باها أنه لمن الصلافين، والمخصدة أن لعنت الله عليه إن كان من الكلمين، ويدوا عنها العذاب تشهد أربع شهلات باها أنه لمن الكلمين، والمخصدة أن غضيه الله عليها إن كان من الطديقين، والنور؟ ٣ عن.

<sup>(</sup>٢) والأصل ان الكمان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها .. بالخ. (هداية ج: ٢ ص: ١٩ ٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا التعدا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما وتكون القرقة تطليقة بالنة ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص ١٨٪). (٣) وإن عاد الزوج وأكدنب نفسم حده القاضى لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص ١٩ ٣/ باب اللعان، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٥) ولو كان القدف بنفي الولد نفي القاضي نسبه والحقه يأمّه (هداية ج: ٢ ص: ١٩ ٣ م. باب اللعان).

<sup>(</sup>٢) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذلها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب. القذف فعليه اللعان ...إلخ. (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ١٦ ٣، طع مكتبه شركت علميه ملتان).

علاوه کی دُمرے پرایسے نازیباالزامات لگا تاتو" حدِ**ندَف' (حمِت رَاقی کی مزااَتی** ورّے) جاری ہوتی۔ (<sup>()</sup>

شادی کے چھمہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچیشو ہر کاسمجھا جائے گا

سوال :... بمری کزن کی شادی کم مارچ کو ہو کی اوراس کے بال ۱۳ ارتبر کو بینا پیدا ہواء آپ قر آن وسنت کی روثی مش یہ بتا کمی کررپیٹا جا زیوا کسنا جائز؟ کیونکد سباؤگ بمری کزن کو بہت یا قس کررہ ہیں۔

جواب: ... بچ کی والات کم ہے کم چرمینے میں ہو تکی ہے، اس لئے شادی کے چومینے بعد جو بچہ بیدا ہووہ شوہر میں کا سجما جائے گا، اور کی کواس کے ناچائز کینے کا تی نئیس ہوگا<sup>2</sup> اوراگر شوہر یہ کمچر کیریش کو قر آن کریم سے تھم کے مطابق مورت کے مطالبے پر اس کوعدالت میں ''لمان' کرنا ہوگا۔ (۲)

ناجائز بچىك كى طرف منسوب موگا؟

موال:... پیداہونے والے بچے کے بارے شماس بچے کی باں انچی طرح جاتی ہے کہاں پیداہونے والے بچے کا حقق والدکون ہے؟ اگر پچرام کا بھو کیا بچے کواس کے باپ کے نام ہے کا مواج کا جس کے بارے شمی اسے کھر چائیں؟

جواب: ...جریک ک نان می بیدا ہوادہ ای کا سم این کا دوخش این یکی ان ان کر کے اپنی ہوں سے ان ان کر کے اپنی ہوں سے "العان" ندکر نے" دائی ہے نب دار نبی برتا ، اس لئے اگر متعدد کے بہاں ناجا تزید بدیدا ہوتو اس مورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا۔ (۱) منسوب ہوگا۔ (۱) منسوب ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وإذا قلف الرجل رجلًا محصناً أو امرأة محصنة بصريح الرئا وطالب المقدوف بالحدحده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان خُرًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٢-٥٠) باب حد القلف.

<sup>(</sup>٢) أكثر مدة الحمل ستان وألق سنة أشهر ... إلغ. إهداية ج: ٢ ص:٣٣٣، درمختار ج: ٣ ص: ٥٣٠). أيضًا: وإن جاءت به بسنة أشهر فصاعذا يثبت نسبه مما عنوف به الروح أو سكت لأن الفراش قاتم. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٢). (٣) أو نفي نسب ولدها وطائبته بموجب القذف فعليه اللعان ... إلغ. (هداية ج ٢ ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) واذا نفي الرجل ولد امرأته عقيب الولادة ..... صح نفيه ولاعل به وإن نفاه بعد ذلك لاعن وينبت النسب . رالخ . (هداية ج: ٢ ص: ٢ ٣-، باب اللعان طع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) واز جاءت به لسنة أشهر فيصاعاً يبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت أأن الفواش قاتم ... إلخ. (هذاية ج:٢ ص:٣٣٢)، باب ثبوت النسب، طبع شركت علمية ملتان.

<sup>(</sup>١) فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب .. إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٥٥، قبيل باب الحضانة).

# زوجيت كےحقوق

لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدتم ہیں؟ سوال:..لڑکی ہشادی کے بعد ان باپ سے حقوق مقدتم ہیں یاشو ہر نام ذار سے؟ جواب:... شوہرکا حق مقدتم ہے۔ '''

بیوی کے حقوق

سوال:..محترم!میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں ،اورشادی شدہ زندگی اورسسرال کے حوالے ہے میرے ذہن میں بہت سارے إبهام موجود إن، جن كوش آپ كى رہنما كى ش اسلام ك أصولوں كى روشى بيس ؤوركر ناجا اتنى موں، اور جمعے يہ مي يقين ہے كما يسير بهت سے موالات ميري طرح كى اورخوا تمن كے ذبن على بھى ہوں كے .

ا یک شوہر کے بیوی کے لئے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ نیز ایک بیوی کے شوہر کے لئے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟

جواب :..اس كے لئے " محق الزوجين" كے نام ہے كتا جس جيس موئى جيں ،اس كا مطالعة كرليا جائے۔ خلاصہ يدكہ كر حقوق مرد کے بوی کے ذہے ہیں، اور بھی بوی کے مرد کے ذہے ہیں، جواہے اپنے حقوق ادائیس کرے گا، قیامت کے دِن مکر اموا آئے گا، إلَّا بيركه الله تعالى معاف فرماويں۔(٢)

عورت ماں کا حکم مانے یا شوہر کا؟

سوال: ... عورت کو مال کانتم ماننا ما ہے یاشو ہرکا؟

الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وذكر حديث جابر "إتقوا الظلما" في باب الإنفاق. (مشكوة، باب الظلم، الفصل الأول ج:٢ ص:٣٣٥).

 <sup>(</sup>١) عن قيس بن سعد قال: اليت الحيرة فرأيتهم يسجدون لعرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد لـهُ ..... قال: فـلا تـفعلوا! تو كنتُ آمرُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنَ لما جعل الله لهم عليهنَ من اللحق. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٣٩٨، مشكوة ص:٣٨٣). أيضًا: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلَّت خمسها ...... وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنَّة شاءت ... إلخ (مشكوة ص: ٢٨١). (٢) وعنه (أي ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: تتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة

جواب:...اگرایک کاهم شرعاصی اور دوسرے کا خلا ہے، تو جس کا سی جاس کا تھم مانا جائے، خواہ ماں ہویا شوہر۔اور دونوں باتیں جائز ہوں تو حورت کے کے شوہر کا تھم مقدم ہے۔ (۲)

کیا بیوی شوہر سے زبان درازی کر علق ہے؟

موال:...کيايوى اپنشو برے زبان درازى كر على ب

جواب: ... نبان درازی کرتا مورے کا ایما حب ہے جواس کے تام کا دنا موں اور خویوں پر پائی مجیر و بتا ہے ، جو مورت اپنے شوہر کی رضا اور خدمت کو پنا مقصد بنائتی ہے اور چھووں گئی اور تھی پر مبرکر لیکتا ہے ، الشرق الی اس پر فزیا 5 کر بر کؤل کے دوازے محول و ہے ہیں۔ اور جو مورت اپنی صداوراً کی بھاری اوار و شوہر کے ساخنہ بان درازی کرے، دوا بٹی ڈیا گئی ہر یا د کر تی ہے اور آخرے بھی جدید تیلیم نے لڑکیوں سے مبر قرال اور و شائے اٹھی کے لئے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا وصف جمین ایل ہے، اس لئے زبان درازی کو جب جیس مجرا جا تا ، می کا تجد ہے کہ کمر ھی" جنت کا سانا حل "بید آئیس ہوتا۔

#### بغير عذر عورت كانج كودُ ودهه نبلانا، ناجا مُزبِ

موال: ..خداد فرکتی راز قرابوا دے اس نے پچکار ڈن ( دُووہ ) س) ماں کے بیٹے ٹس اُ تاراہ آگراس کی ماں بلاک می شرقی عذر کے جیکہ ڈاکٹر نے بھی شخ نہ کیا ہو، بلکہ مرف اس عذر پر کہ وہ طازمت کرتی ہے، پچکو دُووہ پلانے ہے کز دری واقع ہوگی یا حسن میں بگاڑ ہدا ہوگا، پنچکو کیا دُووہ ہے لیا ہے تو کیا ایک ماں کا شہر عاصوں میں نہ ہوگا اور کیا وہ راوار نہ ہوگ فرما ہے کہ ایک الارت اوکیا سرائے گی؟

جواب نسنے کو وُودھ پانا دیا شاماں کے ذرواجب بے ، بغیر کی مجھ مذر کے اس کو اٹار کرنا جائز نہیں ، اور چونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذریہ ہیں اس لئے ملازمت کا مذرمتو ل نہیں ، ای طرح حسن ش باگا انکا عذر بھی مجھ نہیں۔ (۲۰)

بوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال ... مير عبرت بوال جواب ياكتان شي عرصه ٢٥ سال سي جي، بندوستان منطع سهارن لور مي يول اور ٥

(1) عن حملي قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكولة ص: 1 17، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خاته.

(۲) عن أبي هريرة قبال: قبال ومول انهُ صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد، لأمرت العرأة أن تسجدُ لزوجها، (مشكوة ص: ۲۸۱، باب عشرة الساء، طبع قديمي كتب عاله.

(٣) "وَالْوَلَمَاتُ يُرْجِعَنَ أَوْلَدُهُمْ حَوْلَيْنِ كَامَلِيْ لِمَنْ أَوَاهَ أَنْ يُعِيمُ الرَّصَاعَة، وَعَلَى الْمُؤَوَّدِيَّةً وَوَلَهُمْ وَكِينَ وَمَنْ الْمَعْرَقِيَّةً وَاللهُ وَلِمَا وَذَكِكَ أَنْ تَقُولُ الواللة لسنك مرحمتهُ والعَرْقَدَّ (العَرْقَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمَا وَقُولُو ال - اللهُ : (صحيح بخارى ج: ٢ ص ٢٠٠٤). أيضًا: ومؤمو به فيالة لأنه من باب الإستخدام وهو واجب عليها دبانة. (بحر ج: ٢ ص ٢٠٠٤). تچی کو چھوڈ آئے اور یہاں پر ڈوسری شاوی کی اور پاکستان بھی بھی ان کی اولا دے۔ جب سے یہ پاکستان آئے ہیں بھلی یوی کی کفالت کے لئے کچوٹیس کیا، اور شرکیلی بیری کوطلاق وی اور شدو یا رہ ہندوستان گئے۔ ایک صورت بھی کیا وہ بیری ان کے نکاح مس موجودے؟ کیا پاکستان شس بڑے بھائی کی جائمداو ہیں بیلی بوری اور بچوں کا حق ہے؟ اگر ہے واس کا کیا حساب ہے؟ اب بڑھا ہے شیں وہ بچھتارے ہیں اور کفار واور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لئے شرق عظم کیا ہے؟

جواب: ... جب پیلی بیوی کوطلاق تیمین دی تو طاہر ہے کہ دواجھی اس کے نگاح میں ہے، اور بیویی بچول کو اس طرح بے سہارا چھوڑ وینے کی وجہ ہے وہ تنہیگار ہوئے <sup>(1)</sup>ب اس کا کھارہ اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ دواللہ تھائی ہے بھی صوافی مانگیں اور بیوی بچول کے جوعوق ضائع کے ان ہے بھی معافی مانگیں <sup>(2)</sup> پاکستان میں ان کی جو ہائیداد ہے اس میں پیلی بیوی اور اس کے بچول کا مجی برابر کا حصہ ہے۔ <sup>(7)</sup>

# بيوى اوراولا ديرظكم

سوال: ... بھرے والد بہت ظالم میں، والدہ سے شادی کے چار ماہ بعد انہوں نے قطم شروع کرد ہے، والدہ کو اپنے ماں پہنے کے گھر جائے گئیں وہیے ، وجود کی جورت ارتے نے فورسارا دون ماں پہنے کے گھر جائے گئیں وہیے ، بھر والدہ ہو کہ اور دون ہیں۔ جب اور رات ووستوں کے ساتھ گزار ہے ، بھری اور بچوں کو کو گوفت نہیں دیتے ۔ میری والدہ خاندان سے باقتی تجارہ دوری ہیں۔ جب ہم بہن بھائی ہا شھورہ جو نے ، باقر ان کو بحظ ہے گئی تو بھائیوں کو بم بہنوں اور مال کے خلاف کردیا۔ بین کبن کی بڑی مشکل سے شادی ہم بھری ، بہن کے سسرال میں ان کی بری مؤت تھی ، بہن سے ساتھ وہ مسلول جو سے تو سسرال والے بھی باتی کے ساتھ وہ مشکل کے شادی ہے وہ مشکل سے شادی ساتھ وہ مشکل کے بات ہے ہم سے باقوں کو بھارے بارے شی سب باقوں سے بہت وہ سرال والوں کو بھارے بالے میں سب باقوں سے بہت ور گئیا تا ہم کی ہے۔ بہت والوں کو بھارے بالے مشکل کریں ہے ، اس باقوں سے بہت ور گئیا ہے۔ جو مشکل کے بیا بیا کر لے جارہے ہیں۔ اور گئی ہے۔ والوکو کئیس بوگا ، جو مشکل کے بیا بیا کر لے جارہے ہیں۔ والے والے بیا بیا کر لے جارہے ہیں۔ والے والے بیا بیا کر لے جارہے ہیں۔ والے بیا بیا کر لے جارہے ہیں۔ والے والے بیا بیا کر لے جارہے اور گئی ہے۔ بیدا ان میا ہے۔ والے میں برے برت ور الے الے میں جو رہ الے ہی بہت ور گئیا ہو دالے شوہر کے ول میں میرے بیا ہو جائے۔

گی مجبت بیدا ان حالے ۔

جواب: ...درامل لوگول نے بیسوچ لیا ہے کہ زندگی ڈنیائی کی زندگی ہے، ادراس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،

<sup>(1) &</sup>quot;زغفى الْمَرْلُوْدِ لَهُ رِلْقُهُنْ رِكِسْرَقُهُمْ بِلِلْمَقْرُوفِ" (القرق:٢٣٣). أيضًا: تنجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية ...إلخ. (عالمگيرى ج: 1 ص:٥٣٣، الباب السابع عشر في الفقات، كتاب الطلاقي.

<sup>(</sup>٢) . وعن أبي هريرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخبه من عرضه أو شيء فليتحلُّلُهُ منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ... إلخ. (مشكّلوة ص٠٣٥، باب الظلمي.

 <sup>&</sup>quot;يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنبيين ...... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم"
 (النساء 11).

اس لئے کئی رقع کے پیاٹو ڈوراور کی پر بتنا چاہو گلم کروہ کو گی حساب کتاب ٹیس ہے۔ لیکن اس کا پہامر نے کے بعد طباط ہ ('' مم تر کر کہا کہ جدر کر کر گئے تھا کہ اور ان معرف میں بعد تاتی ہوئے کہ جدر کر کے مصرف کے ایکن کر ان ان ان ان ا

میں آپ کوتا کید کرتا ہوں کہ پانٹی وقت کی فماز پڑھیں، بلانا فرقر آن جھید کی تلاوت کریں اورا پیے ہوئے والے فوہر کے ساتھ نہایت عزنت واجرام کا موالمدکریں، اور یہ عامز میں: "المدافح ہے بات خصف کمک بھی فرخوز ہم و نفوذ کہ بک مین شروز دھم" میں ول سے ذعا کرتا ہوں کہ اللہ تھا گیا ہے کہ می داحت عطاقر مائیں اورآپ کے والدکو کمی آفرات نصیب فرمائیں۔ شو ہر کا طالم اند طروع کمل اورائس کا شرقی تھکم

سوال : ... آخد رس آل ایک متفرد قویر نے بہت زیاد مار پیٹ کر پنی ہوی کو آئی دات کو گورے باہرگل میں مجیک دیا،
جہاں اے بزوس کی بزرگ ہور قول نے گو گوری کی آوازی من کر بنادی، اورای کے (عورت کے ) بال باپ کے گھر تجر بجادی و رس اشاخو ہر نے اپنے بڑے کو گورت کے ) بال باپ کے گھر تجر بجادی و رسی اشاخو ہر نے اپنے بڑے کو برت کے کانا کے گھر پہنچادیا،
ایک بڑگ اس وقت پیٹ میں تھی ، ہمرہال یہ عظام عورت نعمال ہے اپنے ال باپ کے پاس بختی گئی مورت کے فائدان کی طرف سے مصالحت کی درخوات کی بار بیٹی گئی مورت کے فائدان کی طرف سے مصالحت کی درخوات کی بار بیٹی گئی دورون کی مورت کے فائدان کی طرف سے مصالحت کی درخوات کی بار شویر کے فائدان نے زو کر کروں کا وروز میں ، اس بعد شویر نے دوطا تیں اپنی بیوی کو و سے ہیں ، اس مصالحت کی درخوات کی مورت کے مال باپ کے پاس دیج تھے۔ مندٹ شویر نے گزار دری اور بچول کا فرچ (بہت می معمول) انجھوانا شروع کر دیا ۔ گئی مورٹ کے بار بار بیت میں معمول کی بیٹر کو بار کروں کا باپ کے پاس دیج تھے۔ مندٹ شویر نے گزار دری اور کو ایک خور برت کی معمول کا تجرب کری دیم والے بیٹر کو کہا تا کہ کو کہا کہ کروں کی میٹر کو بار کروں کو بار کروں کی بیٹر کی تا کہ بیٹر کانا کو کی رسی کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کو کیا گئی ترین برد گیا ہے کہا ہور کی بیٹر کی تا میٹر کی بیٹر کی تا کم بیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہا ہوں کی کہیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہ بیٹر کی بیٹر کی تا کہا ہوں کی کہیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہ بیٹر کی تا کہا ہور وی میٹر کی تا کہا ہو کہ کی کروں کی کہیٹر کی گئی کی ۔ (بچر کی کو اس کا کارو آیا تیا کا مار آیا تیا کا مارو وی موارث کی کہا کہ بیٹر کی تا کہا ہور وی موارث کی کہا کہ بیٹر کی تا کہا کہ کو کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کی کہا کہ کو کہ کر کو کر کی کہا کہ کو کہ کی کہا کہ کو کہا گھر کی کہا گئی گئی گئی گئی گئی کی کہا گئی کہا کہ کو کہ کر کو کہا کہ کو کہ کی کہا گئی کہ کہا گئی کہ کہا گئی کہ کر کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کر کو کہا کہ کر کو کہا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کر کو کہا کہ کر کو کہا کہ کر کو کہا کہ کہ کو کہ کہ کر کو کہا کہ کر کو کہا کہ

جواب: مشرق تکم: "إفسناک" بعفو ذف أو قسو يفخ " بباخسان" كاب يفن عورت كور كوتو وستور كم طابق ركود ادرا گریس رکھنا چاہتے تو اے خوش اسلول كے ساتھ چورڈ دوئ آپ نے جوالسناك كهائى درج كى ہے، وہ ان تخم شرق كے خلاف ہے۔ يو قطابر ہے كہ شو بركوموں كى كل فلفى پر فسرا يا ہوكا ميكن شو ہر نے فقف كے اظہار كاجوائد ماز اعتبار كيا، وہ فرعونيت كامظہر ہے۔ اند آكى رات كو مار بيث كر اور كام كل حق كر كركھرے باہر كيتك و بيا، دور جا بليت كى يا دگار ہے، اسلام ايسے غير انسان

<sup>(</sup>۱) عن أبسى موسنى قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى المظالم حتَّى إذا أحده لم يُفلِنه ثم فرأ؛ وكذلك أحد ربك إذا أخد القرى وهي طالمة الآية. منفق عليه. (مشكوة ص: ٣٣٣م، باب الطلم). (۲) "الطَّلَاقِ مرَّنَانِ فَاضِمَاكُ "مِنمَوْرُفِ" أَوْ تَسْرِيَحٌ "بِالحَسَانِ" والمقرة؛ ٢٩٩.

اورا یے غیر شریفانہ فعل کی اجازت نہیں ویتا ۔ <sup>(1)</sup>

۲: "ورت کو بغیرطلاق کے اس کے چار پانٹی تھی اسمیت اس کے نانا کے گھر بنجاد بنا بھی اُورِ کے دری کر دوشری تھم کے خلاف قبا۔

سین عورت نے میکے دانوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود شد مصالحت کے لئے آبادہ ہونا اور نہ طلاق دے کرفارغ کرنا بھی حکم شرعی کے خلاف تھا۔

'' ہند بخورت کو دیا ہوا مبرمنیط کر لیٹا اوراس کے جیز کے سامان کوروک لیٹا بھی صریخا کلم وعدوان ہے'' حالانکہ دو تین سال بعد شوہرنے طلاق بھی دے دبی اس کے بعداس کے مبراور جیز کوروٹے کا کوئی جوازشیں تھا۔ <sup>(۲)</sup>

۵ ند ... یخو قو جرب ہے اور ان کا نان و نقشان کے باپ کے و سے آگا کی طویل عرصے تک مجوں کی تجریک نے ایما، نہ ان کے خرود کر اور کا نان و نقشان کے باپ کے و سے ان کے خرود کر ان کی خرود کر ان کا من معالیا کہ کو تو ان کی کہ کرد کر ان کا کر منظومیت کا بدلہ قیامت کے وان وال کریں گے اور بیا مام کر خواجہ کی اور بیا من مباد و داری کی اور بیا من مباد و داری کی ان کی منظومیت کا بدلہ قیامت کی کہ دورون کا خیاز و دیگرے کر جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انڈر تعالیٰ کا ام کو مبات و بین ان مجر چھوڑ ہے تیں (\*)

شوہرا گرزندہ ہو، اور پیتر میراس کی نظرے گزرے تو ش اس کومشورہ ؤوں گا کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوزااس پر برسنا شروع ہو، اس کوان مطالم کا قدارک کرلیما جا ہے ۔

جس عورت كاشو هر ١٠١٠ سال سے ندأ سے بسائے اور نبطلاق دے وہ عورت كيا كرے؟

سوال:... آج سے تقریباً سازھ بارہ سال قبل تھی مہر ۱۹۷۳ء میں ایک فیش رشیدانفہ دلد مجیدانفہ سے میری شادی ہوئی،جس سے میرے دو بیچ ہیں، لؤک کی عمر تقریباً ساڑھے گیارہ سال اورلز سے کا عمر تقریباً وس سال ہے۔شادی کے شروع سال ہی سے آپس میں شخصہ سے بھٹر سے ، دیشش، لڑائی اور ہار پیسٹ شروع ، اوران اور ان ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور نا چاق کی صورت میں، میں اپنے والدین کے بیال آگئی، اور مجر پزرگوں نے تصفیر کرایا تو عمل اپنے شوہر سے تھر بطی تی تقریباً سات ماہ

<sup>( 1 )</sup> عن عبدالله بن زمعة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يجلد أحدكم إمرأته جلد العبد . . إلخ. (مشكوة ص: ١٢٠٠، باب عشرة النساء كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا لا تظلموا! آلا لا يعيل مال امرى: إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها ناخذ كله وإذا مانت يورث عنها. (شامى ج: ٣ ص: ٥٥١ ). (٣) "وُغِلَى الْمُؤلُّودِ لَهُ رَوْقُهُنَّ وَكِسُونَهُنَّ بِالْمُقَوْرُفِ" والبقرة: ٣٣٣].

<sup>(</sup>٥) عن أبني موسني قال: قال رسول انه صلى انه عليه وسلم: ان الله ليملي الطالع حتى إذا أخذه لم يفلته، ثيم قرأ: وكذلك أحد ربك إذا أحد القرى وهي ظالمة. رمشكوة ص: ٣٣٣، باب الطلمي.

کے بعد پھرنا چاتی ہوگی، اور پھرنا ہے والدین کے بیبان پیلی آئی۔ اس ون سے آن تک تقریباً در سال سے پھر والدین کے گر پری ہوں۔ شوہر سے نبو طاقات ہوئی اور نہ آنا جانا ہے، ہم نے عدالت سے زہوئی کیا تو عدالت نے فی بچہ 20 مر وہیا ہوار مقرق کر اکر فرق بچ کر انا ہم ترک کیا کہ فروج عدالت ہا اور با بعد بھی دشیدات نے چالا کی سے تعفیہ کر سے سٹن اندرات پھر بچھ کر کو اکر فرق بچھ کر انا ہم تکر کہ وہ فود ہجی می گورٹ بھر کا مرکز ہے۔ جاری نا چاقی کے سے تعفیہ کر سے م سے ذو مرک شادی بھی کر لی بچس سے و اور کیا ان بیدا ہوئی ہیں۔ مسورت حال ہے ہے کہ شما اب والدہ سے ساتھ اپنے دو بچس کے ہمراور ورتان ہوں دی سال سے رشید اللہ سے لوگی را بیدا میں ہے اور شما سے سال سے کو گئر چدد یا ہے۔ اب میں طال تو چاتی ہموں دیکن ود کی کورٹ بھی ہوتے ہو سے ہمارے کیس کو تراث ہوا تھا دی کر لئے ہے، مصال سے کو گئر چود یا ہے۔ اب میں طال تو چاتی

مهر به این می میسید. حجواب: ...آپ کو جب تک ثوبر سے طلاق نیس ٹل جائی آپ کا عقد دُومری جگه نیس ہوسکتا<sup>()</sup> دو چار شریف آ دمیوں کو درمیان شرہ ذال کر شوہر سے طلاق حاصل کر کیجے ، در متعدالت ہے نہور کے پیچے۔

گھرے نکالی ہوئی عورت کا نان وفقہ نددینے والے ظالم شو ہرہے کیاسلوک کیا جائے؟ اللہ میں لا عرود میں میں میں ایک ایک در میں اور ایک کیا ہے ہوئے۔

خور فرما کمی کریٹ ہوراگر ڈیا کالا کی بداوراس کی آمدنی تخلف ہم کے کاروبارے کم ویش دی ہزاررو ہے باہدار ہوں مزید برال جب بھی خرج کاسٹلہ ہوتو پیٹو چروی کو بھٹڑا پیدا کر کے میک جانے ہر مجبور کردے اسپیع سب بچول کو بھی ساتھ ہی جوادے۔ جواب :...جوصورت آپ نے گئی ہے، اس میں تصور یوی کا ٹیس، بلکسرامرم و کا ہے، اس پر پیٹر ٹی فرنس کے دوویوں نبچوں کے حقق آل اداکرے سیجھ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آدی کے کتا ہے لئے بھی کائی ہے کہ دووان کو گوں کے حقق کی وضائح

<sup>(</sup>۱) فيصل ومنها (أى اغيرمات أن لا تكون منكوحة الغير (قتوله تعالى) واغصنت من النساء معطوفا على فوله عز وجل حومت عليكم امهتنكم إلى قيا أو واعصنت من النساء وهن قوات الأزواج وسواء كان روجه مسلمًا أو كافؤا. (البدائع المساح، كتاب السكاح حـ ٢ ص ٢٠٠٨) أما تكاح منكوحة الغير .... لوينعقد أصاكر رضائى ج ٣ ص ٢٠٠١).

کرے جن کا نان دفقتہ اس کے ذمے ہے (منطقاۃ میں۔ ۴۹ کیکن اگر شخص حق وانساف کا دامتہ افتیار نے کرے آداس کے سواکو کی چارہ نہیں کہ عدالت ہے نہ جون کیا جائے ، اورعدالت اس کی حیثیت سے مطابق بیری بجول کا خرچہ اس سے اوائے۔

#### . کیابد کردار شو ہر کی فر مانبرداری بھی ضروری ہے؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمر ...... رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفي بالرجل إثما أن يجس عمن يملك قوته. ولى
رواية: كفي بالمرء المّا أن يطبع من يقوت. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٩ م كتاب النكاح، باب النفقات، طبع قديمي).
 (٢) قال تمعالى: ضرب الله مثلًا للذين كفرو الموأة توح واموأت لوط كاننا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخائناهما فلم.

<sup>(</sup>٢) - قبال تصالى: ضرب القحال للذين كقروا أمراة نوح وأمرات أوط كاننا تحت عبدين من عبادثا صالحين فخانناهما فلم يغبا عنهما من أنه شيئاً وقبل ادخلا النار مع الفاخلين. (التحريم: ١٠).

<sup>(</sup>٣). قال تعالى: وضرب الله مثلا للبلاين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت وب ابن لى عندك بينا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجى من القوم الطّلمين. (التحريم: ١١).

<sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا طاعة في متصية، إنما الطاعة في المعروف. متغل عليه. (مشكوة ص: ٦ ٣١]. وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٢٠٩) كتاب النكاح: وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح بالموها.

علید کی بول کرسکتی بول ، مگر ناجائز کام نیش کرول گی۔ میرویرداشت ہے کام لے گی توان شاءاللہ اس کوفر عون کی بیوی حضرت آب جہیا اواب لے کا۔ دغیقہ تو بھی آتا نیش ، ابلتہ إطاع ، وجبت کے ماتھ سجیانا اورائلہ تعالیٰ ہے وعاکرنا جا جنے ، اس سے زیادہ مورت

# شوہر کو بدأ خلاقی و بدز بانی کی إجازت!

سوال:..آب نے ۱۹۲۴ کتو پر ۱۹۹۱ء کے '' جنگ' میں ایک بمین سے خط کے جواب میں ککھا تھا کہ خلاف طبع یا تیں تو چش آئی رنتی ہیں اس کو پر داشت سے کام لیں ، اور خدمت ، مبر وقل کو نید کی کا شعار بنا تھے۔ بیٹو م پر کو تھیر کرنے کا تل ہے۔

شمن آپ سے ایک بات مرض کرتی ہول کدو جورت جو خدمت کرتی ہے اپنے شوہراور بچوں کی ایکن اس کا شوہرایک پڑھا لکھا قائل انسان ہونے کے ساتھ ہی اپنے اندر پرواشت کا اقد بالکل نہیں رقمتا ہے، وو ذوای مورت کی فلطی کو ند پرداشت کرتا ہے، بلکسا کے جواب میں وویوی کوگل گھوچ سار پیداور ویں وؤیا کے طبخے اورا فیڈا میں دیتا ہے آگیا اس صورت میں جوارٹ خامش رو سکت ہے؟ دوسے زبان جا فور تو نہیں ہے؟ کیا تماراند ہب شوہر کوابیا سلوک پیری کے ساتھ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ان ہائوں کی صورت میں مورت کا دل کیا کیا گھا؟ مردتو محرت کی ذبان خودا ہے دوئے سے محلوا تا ہے، کون ی مورت ایک ہے جوابے گھرکوجتم کرنیا میں ادرا بی آخرے کوجتم بنائے گی؟

جواب:...اسلام آو شوہر کو بدا خلاقی و بدزبانی کی اجازت ٹیمن دیڑا 'گئین اگر شوہر اسلام کی اخلاقی تعلیم پڑھل ندرے (جَیدا کھڑ سلمانوں کا بکن حال ہے) آو عورت کے لئے دوی راسے ہیں، یا آو و پھی بک بک کرے گھر کوجہم کد و بناسے، یا مبر دشکر کے ساتھ اسپے شوہر کے ساتھ بھا کر کے ادارا پی طرف سے شکاسے کا موقع شدہ سے اس دوسری صورت میں آو تھ ہے کہ شوہر کوبھی کی وقت تھل آجائے گی۔ میں نے بھی ''محل تیٹرز' تجریز کیا تھا، اوراگر یہ بھی ٹیمن کر کئی آؤ بھر دونوں کی ملیحد گی بجرین علاج ہے، لیکن بچل دائی مورٹ کے لئے بیمنی شکل ہے۔

<sup>(</sup>١) (وحسرب الله متأد للذين أمنو العراق فرعون) هي آسية بنت مؤاحج آست بموسى فعذبها فرعون بالأوتاد الأوبعة إذ قالت ...... . وتستجدي من فرعون وعمله أي من عمل فرعون أو من نفس فرعون الخبينة وخصوصاً من عمله وهو الكفر و الظلم والتحذيب بفير جرم ...... . وفيه دليل على أن الإصحافة بالله والإلتجاه إليه، ومسئلة الخلاص منه عند النمن والنوازل، من سير الصالحين. ونفسير مدارك ج.٣ ص ٥٠ -٥٠ طبع دار السراح، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنده قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إستوصوا بالنساء خبرًا ... إلح. (مشكوة ص. ٢٨٥). وعن حكيم بن معاوية الشيرى عن أييه قال: قلت: يا وسول الله اما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكسبت، ولا تنضرب الوجه ولا تفجح ولا تهجر إلّا في البيت. رواه أحمد وأبر داؤد وابن ماجة. (مشكوة ص: ٢٨١). باب عشرة النساء. وفي العرقاة (ج:٣ ص: ٣١٤، طبع بميتي) (ولا تقبح) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولا ليبخا ولا تشعيم ولا قبحت الله قونحوه ... إلخ.

### عورت کاملازمت کرنا، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال

سوال:..ایک عورت جو بھالت مجودی اطاز مت کرتی ہے بھو ہواں کی تخواہ لے لیتا ہے، اب شو ہراں مورت کو جیہ قریق اس کی ان تخواہ ہے دے دیتا ہے، اس جیب خرج ہے ووا پی تمام شروریات اور اپنے بچل کی تمام شروریات پوری کرتی ہے، وو تمام ضروریات بھی جو شوہر کے ذعہ ہے، اگر یوی کہتی ہے کہتم میری تخواہ مت لوق شوہر ہے مد بھٹرا کرتا ہے، ایے شوہروں سے متعلق قرآن و منٹ کے مطابق کیا تھم ہے؟

الف: ... كياشو مركو پيير ليناچا ہے؟

ب: ... شومرك ذع يوى كون كون عام الزاخراجات اورد مداريال ين؟

تن ... دولاکیاں جو بیاہ کرسرال جائی بین دہاں وہ برطرح کی من انی کرتی ہیں جی کہ مظیمہ و مجمی کرلیتی ہیں، بادجو اپنی تام خواہشات پوری کرنے کے دوخو بر سے لڑکرا پی اناور مہدو حری سے میسکا آجاتی ہیں، بیمال آکر دو جو اوق شروع کرد چی ہیں، لیکن شوہر صاحب ایسے موقع پر بمین کو گھرے فال ٹیس سکتے ، ہاں بیوی کو بھیٹہ بھیٹ کے لئے میسکے تھے دیتے ہیں۔ اس طرح سے بچے تھی باپ سے الگ ہوجاتے ہیں۔ ان خو بروں کے لئے کیا تھم ہے جو باد جدا پی بیوی کو بھیٹہ بھیٹ کے لئے مگرے فال دیں؟

جواب:..جم مورت کا خوجر موجود بن اورو و معذور ند بود کما سکا بوداس کا نان و نفته شو بر کے ذھے ہے ۔ اس کو ملا ذمت کی کوئی مجوری نیس، ایک مورت کو جائے کہ دو ملا ذمت ترک کر دے اور خوجرے نان و نفقہ کا مطالبہ کرے ۔ شو بر کو بوی کی رآم پر بشند کرنا جائز نیس۔ شو جر کے ذھے بیو کا حق بہ کہ اپنی مشیت کے مطابق جیسا رو کھا پہلے خود کھا تا ہے اس کو بھی کھلا ہے ، اور جیسا موجا جونا خود پہنا ہے ان کو بھی بہنا ہے ، اور مورت کے دینے بی حقیقت کے مطابق مکان مبیا کرے ، البت مورت کی شاوخ جیال شوبر کے ذھے نیس۔

بمن کی وجہ ہے بیوی کو میکے چکن کر دینا امتعان ترکرت ہے، بمن کو تجا بجما کر اس کے گر آبا وکر نا چاہیے ، ور در و گھر آبازیں کے۔ اور آپ کے شوہرا کر کن'' مولانا پولانا'' کی ہائین مانتے او ووخو و بقراط ہوا بیں ، ایسے شخص کا مرض لا طارق ہ اپنے آپ کوماری وُنیا ہے نے اور عشل مندمیجے۔ انشر تعالیٰ کی مسلمان کوئیم سلیم سے بحو وم ند کر باہے۔

# یوی کوڈ رانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہرے متعلق شرع تھم

سوال: ... ثادى كے بعد تو بر يوى كى كتى ذه روادى عائد بوتى كى اوا پ باب باب بى بى بوا بول بار برد دور كرنے كے كے اوراپ بهر متقبل كے يوى كو ميك من چوز سكتا ہے كہ جب ميرى سب د مدارياں پورى بوبا بني گى ، ميں يوى كواپ ساتھ ركوں گا۔ اور دمداريوں كے پورا بونے بنى پيروے يہ ساب كى لگ سكتا ہيں۔ اوراگر يوى ساتھ رہنے پر امراركرت قوشو برفورا طلاق كى دھكى و ، اے خوب مارے پينے اور فرائے مانے ذکل كرے۔ بروقت كم جيز كا طعد دے، اس كے مال باپ كوئد المحالك ، اے ڈرائ دھكائے كہ دو ڈركر ميكل ميں جيٹہ جائے اور مير معاف كردے تاكر طلاق آسانى ہے دے تكے۔

کیا اسلائ شریعت میں مورت کوئی تحفظ نمیں ویا گیا؟ اب جبکہ ملک میں برطرف اسلام کا نفاذ ہور ہا ہے تو عورت کے تحفظ کے بارے میں اسلاکا قانون کیا کہتا ہے؟ ایسے شوہر کے بارے میں کیا تھے ہے؟ کیا ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی اسلام میں کوئی سرائیں ہے؟ گھر میضنے کی صورت میں اور طلاق کی صورت میں دونوں طرح لڑکی تو یہ بادہ وجاتی ہے، آپ بتا کمیں کہشریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بیری کے کیا حقوق میں؟

جواب:.. بیوکا کا ان وفقہ اور سکونت کے لئے وار دیا خو ہرک ذیے ہے۔ بیوکی کو بغیر معقول دو جب کے اردا بیٹنا، ڈرانا وصکا اور اس کو میکے جفادیا، بیر ترین ظلم ہے۔ آخضرت ملی الله علیہ وسکم نے خطبہ جیز الودائ میں جہاں اُست کو اور بہت می جس وسیسین فر الی جیس، ایک دوست بلو دخ اس فر ای گئی کہ کو روق کر ساتھ بھائی اور سوس سوک سے جی آئی تم نے اللہ تعالی کے نام پر ان سے مقد کیا ہے، اس کے ان کے موالے میں اللہ تعالی ہے ڈروڈ اور ایک صدیث میں فر بایا جم میں سے اسے ایسے وہوائگ ہیں جو اپنے المی خان کے سماتھ صب سے امپر اسکو کر کر اور میں اپنے تکمر والوں کتی میں تم سب سے امپرا (سلوک رواد کہتا) ہوں۔ اس تم کے ارشادات بہت ہیں، جن میں شماتر منصلی اللہ علیر ملم نے موروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فر بائی ہے، اور جواؤگ اپنی محروض سے نہ اسلوک کرتے ہیں ان کو بیز ترین واگر آخر دیا ہے۔

<sup>(</sup>١) ونفقة العير نجب على العير بأسباب الالة: زوجية ..... فتحب للزوجية ..... على زوجها، (الدر المختار مع الرد الحتار ج:٣ ص: ٥٤٢ باب الفقة). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص: ١٩٣) أي الأسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تبحب الفقة ...إلخ، أيضًا عالمكيرى (ج: ١ ص: ٥٥٦). وفي الجوهرة البيرة (ج: ٢ ص: ١١٣) قبال رحمه الله الفقة الفقة واجة للزوجة على زوجها مواه كانت حرة أو مكاتبة ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) عن حياس بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت بالمدينة ....... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذنموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخ. رهشكولة ص ٢٠٥٠ ، باب قصة حجة الوداع، طبع قديمي). (٣) عن عبدالرحين بن عرف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. (مجمع

الزوائد ج: ٣ ص. ٣٩٨ طبع بيروت، أيضًا مشكّلوة ص. ٢٨٠٠، ياب عشرة النساء). (٣). "تُعْمِلُ كُـ كُـ الاظهر: مجمع الزوائد ج: ٣ ص. ٣٩٥ ت ٢٠٠٠ باب حق العرأة على الزوج، طبع دار الكتب العلمية.

۔ آنخضرے ملی الشعلیہ دلم کی تعلیمات جمی اُمٹی کے مماہنے ہول، ووا پی بیوی کے ماتھ جوروشم کا برتا و بھی ٹیس کرسکان ظالم شوہرؤ بیا میں بھی ذکل ہوگا، اور آخرے میں بھی، غضب اِلھی کا اس کو مامنا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون مظلوم ہو، اس کو عدالت کے ذریعے اپنے حقق طلب کرنے کا حق ہے، اورعدالت کا فرض ہے کہ تمام معالمات کی میمان چنک کر کے اس مظلومہ کی دادری کرے غیر شر یفانٹ فصلرت

چواب:..آپ کے سوال کے جواب میں ایک دریت گھودیتا ہوں، شایداں ہے آپ کے شوہر کو مجرت ہو آتھنٹرے ملی اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے:'' تم شمی سب ہے اچھادہ ہے جواب کھر والوں کے تن شمی سب ہے اچھا ہو، اورش اپنے کھر والوں کے ''تریم تم سب ہے اچھا ہوں''' '' نے اللہ وعمال کے ساتھ ہے جاؤرثی کے ساتھے چیش آٹا اور ڈومروں کے سانے ان کی بدگو کی کرتا، آزگی فیرشر یفاند فطرے کی علامت ہے۔

## شوہرا گردری قرآن کے لئے باہرنہ جانے دیں تو کیا کروں؟

سوال: ... برے فو ہر کو و بیے تو میری ہربات پر اعتراض ہوتا ہے، میرے دربی قرآن کے جانے پر می اعتراض ہوتا ہے، کیا شد در بی قرآن کے لئے جاستی ہوں؟ میں ان کیا بیرگوئی بخت و نیا اور بیے تھی ہے تھی آئی ہوں، میرے عوبہ گھر کی قرشی مجدش نماز کے لئے جاتے ہیں، جو بر بلو کی تحت بیگر دالوں کی ہے، جامعہ بوزیر کی فار نٹر صاحب نے پی گونو کی دیا ہے اپنے کھرش نماز پر حیس، دورندآ ہے کی نمازی مدموکی سوال یہ ہے کہ کیا ترک جماعت کا کنا ہ ندہوگا؟ کیا واقعی بریلو بول کے پیچھے نماز نہیں ہوئی؟

عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير كم خير كم الأهله، وأنا خير كم الأهلي. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص ٩٩٠ كتاب الكتاح، طبع بيروت).

جواب: ..الل بدعت کی اقترامی نماز پڑھنا کردہ ہے، آپ کے شوہر کو چاہئے کہ دوخق عقید ولوگوں کی مجد میں نماز پڑھا کریں <sup>()</sup> ہمریف آپ اُن کے ساتھ لاآئی جھٹرانہ کریں۔

ماشاه الله آپ نے قرآن مجد کا ترجمہ پڑھاہوا ہے،" معارف القرآن"مغنی مجرشفی صاحب رحمہ اللہ کی فرید لیجے ، اور اس کے مطابق البیخ کمرش درس دیا کیجئے ، آس پڑوئ کی گورون کو بلوالیا کیجئے اور جو بات مجھیش مثل نے دو یو چیایا کریں۔

اولاد کے اولا دہونے سے اِنکار کرنے والے کا شری تھم

سوال:...ایک فخش این اولاد کولوگوں کے سامنے اپنی اولاد ہونے ہے اٹکاد کرے اوراس بج کے تمام حقق اور فرائض ہے دستبردار ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ؤیااور آخرے میں ال فخص کے لئے کیا عذاب ہے؟

جواب:...اولاد کے اولا و بورنے ہے اِنگار کرنے کے معنی میں اپنی بیوی پر جاری کی تہت نگانا، اور کی عفیف و پاک وامن پڑہت نگانا کمیروہے، اورائس کو ''لعان'' کے لئے عدائت شما طلب کرسکتی ہے۔ ('

### بدكارى كاإلزام لكانے والے شوہر سے نجات كاطريقه

سوال: ... مو مسرتر وسال کا دوا کر سائلہ کی شادی ہوئی ، اور سائلہ کے بغن سے چار نے (دولاکیاں ، دولاک کے ہیا ہوئ جن کی ممرک ہا لتر تیب: نارہ وی آ تھ اور مجے سال ہیں۔ سائلہ نے فرائش خاند داری اور خو ہر کی اطاعت میں مجک کوئی کو تائی ٹیس کی تھی ، سائلہ کا خو ہر لا پر ااور محت سے تی تھے اف اور انکو ویشتر بیکا روبتا ہے۔ اس دورانی عرصے میں سائلہ کے کھر کے افراجات اور ممکان کا کراہے اور مائی احداد ہے با ب سے حاصل کرتی روب ہیا ہے کہ کہ اس دوران خو ہر کی بیکا ری کے باعث سائلہ بچی اور اس سے خو ہر کی پوری کا خالات میں کہ سائلہ کہ دالدین نے پارے کے ۔ سائلہ کے طوہ ہر نے اپنی بچی اور اس سے خطب کر اوران فول اور کی اگر خوج میں کے دوران کے خوا مدن کی جو ان میں اس سے بیاں کا سے دیا گائی تھا۔ پاک وامس میری میں بدیکار اوران فول اور کی افران موالی ہی ہوراس کے خالم ان کا خوج ہرانا کہ کے پاس ایا ہے بچی کو دیکھی۔ اس مورت حال کے چی انگر افران ہو اپ باپ کے بان چیل آئی ،عرمہ چارسال کا توریا ہے، اس کا طوب ہرانا کہ کے پاس یا اپنے بچیل کو دیکھی۔

<sup>(1)</sup> ويكره تضديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الإعقاد وهو أشد من القسق من حيث العمل لأن الفاسق من حيث المعل بعرف بانه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع ....... وانعا يجوز الإقتداء به مع الكراهة ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١٥/٥، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكبلهي).

<sup>(</sup>٢). إذا قدف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والعرأة ممن يحد فاذفها أو نفى نسب ولدها فطالته بموجب القدف فعليه اللعان وذالك بنأن يقول لها: يا زائية ........ أو هذا الولد من الزناء أو لهن هو منى، فانه يجب النعان ........ ويجب أيضًا بنفى الولد لأنه لما نفاه صار قائفًا لها. والمجوهرة البيرة ح: ٢ ص ١٣٤٠ كتاب اللعان، طبع حقائبه ملتان، أيضًا: الهداية ح: ٢ ص ١٣ مـ ١٣ من النعان، طبع ملتان.

اختیار کر رکھا ہے، اور اَب وہ مریز دں عمل جا کرسا تلہ پر جا دواور آوارہ ہونے کا اِٹرام لگار ہاہے۔سا تلہا پی بے گنائ ابت کرنے کے لئے تر آنی اور شرق اُدکام کے مطابق جہال بی زندگی بر کرنا جا تق ہے دہاں اس خوبرے چنا کارا حاصل کرنا جا تق ہے۔

جواب:...ان کا طریقہ آر آن کرئے نے 'لعان ' رکھا ہے، پیخی عورت شرقی عدالت میں دوئی دائر کرے کہ اس کا طوہراس پر اِنزام لگا تا ہے، ادر گواہوں کے ذریعے اس اِنزام کو کابت کرے۔ عدالت شوہرے دریافت کرے، اگروہ عدالت میں اِنکار کردے تواس پر اُسی ذرت نگاہے جا نمیں ، ادراگر الزام کا اِفراد کرتے تہ' لعان ' کرے بیٹی چاریا (شمکی کر کیے کہ میں جو الزام لگار ہاجوں اس میں سچاہوں ، اور پانچ میں مرتبہ کے کہ اس پر الشدکا خنسب ٹوٹے اگر دہ بچاہے۔ اس لعان کے بعد عدالت دوٹوں کے درمیان علیہ دل کرا در گھرنا ہے ، اور پانچ کی مرتبہ کے کہ اس پر الشدکا خنسب ٹوٹے اگر دہ بچاہے۔ اس لعان کے بعد عدالت دوٹوں کے درمیان علیہ دل کرا دے گی۔

## شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شو ہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ

سوال:... عمرا سين شو مرک طرف سے بہت پريشان ہوں، تجھے بہت پريشان کرتے ہيں، کوئي قر جريس ديے، دونوں عمر آئيس عمران تائي امم آئيگي کي طورتيس ہے۔بہت کوشش کرتي ہوں، ليکن ہے ابنا شکل ہيں۔

جواب: ... فوجر کرماتھ نا موافقت بداعذاب ہے ، یکن بیغذاب آدی خود اپنے اور مسافہ کرلیا ہے۔ خلاف ملی چزیں آد چیش آتی می رہتی ہیں ، لیکن آدی کو چاہئے کرمبر وقل سے مہاتھ خلاف میٹی ہاتوں کو برداشت کرے سب سے امھا وظید یہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب الھین بنایا جائے ۔ شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب در دیا جائے ، ندگونی چیش بوئی بات کی جائے ۔ اگرا فی کلملی بوقواں کا اجراف کر کے معافی اعلی کا جائے ۔ الغرض ان خدمت واطاعت ، مبرو کی اور خوش اخلاق ہے بر حکر وفیلد نیس ۔ بی گل تینرے، جس کے ذریعے خوجر کو دام کیا جا سکتا ہے ، اس ہے بر حکر کو کی گل تینر بجے مطوم نیس ۔ اگر بالغرض شوہر سراری مجرک سروحا ہوکر نہ بطح لا محکم فورت کو فیا واقع نوت میں اپنی تیک کا جدارہ برسور مورو ہے گا ، اور اس کے واقعات میں سیاست میں ۔ اور چوگور تھی شوہر کے سامنے تو تو لیتی ہیں ، ان کی زندگی و خابا میں مجبہ ہے ، آخرت کا عذاب تو ایجی آئے والا ہے ۔ بہن بھائیوں کے لئے روز اند صلو تا الحاجت بر حرور عالیا کینے۔

<sup>(1)</sup> وصفة اللعان ان يبعدى القاضى بالزوج فيشهد أوبع مرات يقول فى كل مرة أشهد بالله إلى لمن الصادقين فيما وميتها به من المزناء ويقول فى الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيما ومن به من يشير إليها فى جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول فى الخامسة: غضب الله عليها إن كان من المصادقين فيما وماني ما من المصادقين فيما وماني به من الزناء والأصل فيه ما تلوناه من المصادقين فيما واذا إلعما لا تقع المفرقة حتى يفرق القاضى من المصادقين فيما وماني به من الرئاء والأصل فيه ما تلوناه من المصادقين فيما المؤدنة حتى يفرق القاضى المحادث الخروه وذا العمالة حجة على المحادث الموهرة اليرة ج١٦ ص ١٣٨٤، ١٣٩ من ١٣٨٩ على المحادث المحادث علمية ملتان، أيضًا: الجوهرة اليرة ج١٢٥ ص ١٣٨٤،

## شوہر کا غلط طرنِ<sup>عمل ،عورت کی رائے</sup>

سوال:...ردز نامہ'' جنگ''سنخہ'' اقر اُ'' برمندرجہ بالاعنوان کے تحت جودا قعیشائع ہوا تھا، پڑھ کر حیرتوں کے یہاڑٹوٹ پڑے، چوسدال قتم کے حالات ہے ہم لوگ گز ررہے ہیں، تمن بیج جن کی عمرا ٹھارہ اورا ٹھارہ ہے زیادہ ہے، زیر تعلیم ہیں۔ ٹیوشنز کر کے اپنے اخراجات پورے کردہے ہیں۔ دو بچے جن کی عمرین دل سال، گیارہ سال کی ہیں،اسکول میں زیرتعلیم ہیں۔ میں دل ک مریفت ہوں، قاعدے سے بٹی کومیری و کیے بھال کرنی تھی کیکن اس کوا پی خروریات سے اس قدر ججود کردیا گیا کہ پیروں میں چیل اورسر پر دوپشہ ندر ہا تو اس نے مجبور ہوکر ملازمت کر لی، حالانک۔ جس سرکاری ادارے سے میرے میاں کوریٹائر کیا گیا ہے، وہاں سے طبتی سمولتیں اب بھی بھال میں لیکن ہم بیار پڑتے ہیں تو ووائیں لا کرشیں دی جا تیں، میرا ہر ماہ چیک آپ ہوتا ہے ہے ہی بزی تگ ووو کے بعدلزائی جھڑے کے بعدکر ایا جاتا ہے۔ہم ہے کہا جاتا ہے کہ علاج ہند کروہ ڈاکٹر لکھ کرمنیں دیتا، حالا نکداس مرکاری دفتر کے ڈاکٹر نے خود کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پرایک ماہ کی بجائے تینے مجر بعد بھی مریضوں کو بھیج دیتے ہیں۔ دووتت کی روٹی دے کر دوہمیں اتنے طعن انشنی دیتا ہے کداب ہمارے اعصاب برداشت نہیں کر پاتے ،اگرا حقاج کیا جاتا ہے تو وہ جھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے ، ہروقت گھر میں ہنگا سد بر یار کھتا ہے۔ بڑے بیٹے نے صرف اتنا کہدویا تھا کہ آب جاری مال کو بلاد جد کیوں تھک کرتے ہیں تو چیل اُٹھا کر کان پر ماری، کان کا پردو پیت گیا۔ کہتا ہے کدا گراز کے او لے تو میں سڑک پر کپڑے پھاڑ کرنگل جاؤں گا ادر کبوں گا کہ میری اولا و نے جمیمہ مارا ہے۔جوان بیٹی گھریں ہے،ہم اس کی عزّت کی خاطر سب کچھ برداشت کر دہے ہیں۔ جتنا فنڈ ملا تھا امر یکا لے کر چلا گیا، ایک سال بعد واپس آیا ہے تو ہر وقت چیوڑ ویے کی دھمکی اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ ہم تعلیم یافتہ ہول کیکن گھر پلو فر سرداریاں، بماری نے ملازمت کے قابل نیں چھوڑا، پھر ہرونت کی ذہنی اذیت نے اعصاب پر بہت پُر الرُّ ڈالا ہے، میں زیرِ تعلیم بچوں کواس ہے بیانے کے لئے مرگردال بول الیکن کوئی طام بچھ میں نہیں آتا۔ خودشی کرنے سے میرے بچوں کا کیرئیرختم ہوجائے گا ، جومیر اسباراب دو جمی ختم موجائے گا۔ مجرجب اتنامبر کیا ہے تو اتنا ہر اگناہ اپنے سرکیوں لول؟ خدارا بھیں بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ کو اللہ کا واسط جلداس کا تفصیلی جواب شائع کری۔

جواب:...حديث شريف مِن فرماياب كه:

"عن عبدالرحمس بن عوف وضي الله عنه قال: فال وسول الله صلى الله عليه وسلم: خبركم خيركم لأهله وأنا حبركم لأهلي. وواه البزار."

(مجمع الزوائد ج: ٢ من ٣٩٨ طبع داراكتب العلمية )

ترجمہ:..''تم میں سب ے انتہادہ ہے جواسیے گھر والوں کے لئے انتہا ہو،اور میں اپنے گھر والوں مراحدت

ك لئة تم سب عاجها بول ."

میاں بوی کی چھکٹ گر کوجہنم بنادتی ہے،جس میں وہ خود می جلتے میں اوراولا دکو می جلاتے میں، بیاتو وُنیا کی سزا ہوئی،

آ خرت کی سز اابھی سر پر ہے، گھر کا سکون پر باوکرنے میں قصور مجھی مرد کا ہوتا ہے، مجھی عورت کا ، اور مجھی د دنوں کا۔ جب دونوں کے درمیان اُن بن ہوتی ہے تو ہرایک اپنے کومظلوم اور و وسرے کو طالم مجھتا ہے۔ گھر کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ ہرایک دُوسرے کے حقوق ادا کرے، خوش خلقی کا معاملہ کرے، نرمی اور شیریں زبان اختیار کرے اور اگر کوئی ٹا گوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کرے ۔خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر مختل کا مظاہرہ کرے،عورت فطر تا کمز ور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکیداور وصیت فر ما کی تھی'' اس کا لحاظ ر کھے۔اکثر گھر دل میں میاں بیوی دونوں اللہ کی نافر ہانیال کرتے ہیں،اس کے بتیجے میں اللہ تعاتی ان کے درمیان نفرت ادرعداوت پیدا کردیتے ہیں۔ اس کئے تمام مسلمان گھرانو ل کوچاہئے کہ اللہ تعالٰی کی نافر مانی سے بھیں اور گنا ہوں سے برہیز کریں۔ بہت ہے لوگ جانتے ہی نہیں کہ فلاں کام گناہ کا ہے، اور بعض جانتے ہیں مگراس کو ایکا سمجھ کریے پروائی کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ وبال والتے میں تو چلائے میں لیکن گناموں کو مجر مجی نیس جھوڑتے۔ بزرگان وین فرقر آن دصدیث سے اخذ کر کے گناموں کی ٣٦ تم ک نوشیں اور و ہال ذکر فرمائے میں ، جن میں عام طور سے ہم جھا میں ، ان بی میں ہے ایک آپس کی نا اقلاقی بھی ہے، حل تعالی شاند ہم پر رحم فرما کیں۔

ببرحال خور شي ياا يک زوسر سے کی شکايات يا آئيں ميں طعن وقضيع تو آپ کے سئنے کا حل نہيں مجيح حل بدے که: ا :... آج ہے ۔' بُرکیس کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کریں ہے۔

r:...ایک دُوسرے محقوق اداکریں گے ،اور دُوسرافریق اگر حقوق کے اداکر نے میں کوتا ہی کرتا ہے تب بھی مبروقی ہے کام لیں مے، اور گھر میں جھک جھک بک بکنبیں ہونے ویں مے۔

٣:.. كمريس اكركسي بات يرجمش پيدا موجائة آلى بين مسلح صفائي كرليا كريں كے۔

عورت کاشو ہرکونام لے کریکارنا

سوال:..کیااسلام اس بات کی اجازت و یتا ہے کرائی شادی کے بعدا پنے شو برکانام کے کریکارے؟ اگر نیس آو کیا کہ کر یکارے؟ اور شو ہر بیوی کو کس طرح بیکارے؟

جواب:..عورت کاشو ہر کونام لے کر پکار ناخلاف ادب ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله ...... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهـن أن لا يوطين فـوشكـم أحـدًا تكوهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير مبرح، ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف إلخ. (مشكوة، باب قصة حجة الوداع ص:٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) "ظهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيْدِي النَّاسِ لِيُلِيَقَهُمْ يَعْضَ الَّذِي عَلْمُ أَنْ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ" (الروم: ٣١).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو الموأة زوجها بإسمه وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كُبا سيدى ولتحوه، لمريد حقهما على الولد والزوجة. (شاهي ج: ٢ ص: ١٨ ٣ ، كتاب الحظر والإباحة).

### بول كي سأمن اين شومركود أبا" كهدر يكارنا

سوال: بین بین نے اسک کی نادان توروں کو اپنے شو ہروں کو " ابا" کہتے سا ہے، لین بین سے کتی ہیں کہ" ابا کو بانا"، " اباے یہ کردونا و قبل کا جائے تو تھی ہیں کہ حادے مند پر پڑھ گیا ہے، شو ہرکا تا کہ لیانا کہ بیان ہے ہیں تو معلوم ہے میداما طوہر ہے، کینے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال ٹیں ہے گناہ کی بات ہے کدا ہے شو ہرکو" آبا" کہ کر پکارے، اس بارے میں کیا رائے ہے؟

جواب: ... أما " عرادان كا" أما " نبي بكد يول كا" أبا " بوتاب ال لي مح ب ( · )

### بوی کوایے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا

سوال:...شادی کے بعدائے نام کے آگاڑی والدیاؤوسرانام بٹاکرائے شوہرکانام لگالتی ہے، کیا شادی کے بعدائے نام کے ساتھ شوہرکانام والد کے نام کو بٹاکر لگانا چاہئے یا پہلے جونام تھا دی ساری زندگی استعمال کرنا چاہئے؟ میں ہارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟

جواب: ... بيجد يرتبذيب ب، كوني مضا كقنبيل.

## کیا خلافیشرع کاموں میں بھی مرد کی اطاعت ضروری ہے؟

سوال:...اعادیث میں مورتوں کو ہرصورت میں مردوں کا پابند کیا گیا ہے، اگر مرد، مورت کودوستوں کی محفل میں بے پرد ہ لے جائے، بال کوائے، پردونہ کرائے، بدفعائی کرے، جاہ کا اُونیا پینٹے کو کیے تو کیا تب بھی اس کی اطاعت لازی ہوگی؟ جواب:...نا جائز کا موں میں مرد کی اطاعت نہیں۔ (\*)

# کیاعورت اپنے شو ہرکو کری بات سے منع کر سکتی ہے؟

موال:..ندید جس آ دمی سے مهاتھ کام کرتا ہے، بیوی تن کرتی ہے، ندیدائی آ دمی کی خاطر بیوی کوایک طلاق دے دیتا ہے، اسلام میں کیا بیوی کواپنے خاوند کوئٹ کرٹے کی کوئٹ تن ٹیس ہے؟ جواب:..ندی بات ہے منح کرنے کا کتن ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) ويكره أن تدعو المرأة زوجها بإسمه. وفي الشامية: بل ألا بد من لفظ بفيد العظيم كيّا سيدى ونحوه. (شامى ح: ٢
 ٢٠٥٠).

<sup>( )</sup> عن على قال: قال رسول الهُ صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. (مشكوة ص: ٩ / ٣). ( ٣) "والسؤمسون والمؤمنت بعصهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكرة ويطيعون الله ورسوله" (العوبة: 11).

#### شوہرے انداز گفتگو

سوال ن...اگریوی، شو ہر کونا تق بات پر تو کے اور وہ بات مجھ ہو، لکن شو ہر کر امان جائے تو کیا ہے گناہ ہے؟ اور وہ بات ہے، هزک اس وقت کہدیں پابعد ش آوام سے کمیں؟

. کواپ: شوم براگر خلاکام کرنے قاس کوخرور نوکا جائے ۔ صدیبار دعیت کا اور دانش مندانہ ہونا جائے ، چرکمان نیس کراس کی اصلاح شاہ جائے۔ ''

ر بیوں کو والدین نے قطع تعلق کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا شوہر، بیوی کو والدین نے قطع تعلق کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا

سوال:...اگرکون فض اپنی بوی کواس کے دالدین سے ملنے ندو سے تو بوی کوکیا کرنا چاہیے؟ جیکہ دالدین کے بھی تو ادلا د بے شار إصابات ہوتے ہیں، تو شوہر کا تھم انتا ضروری ہے یاوالدین کچھوڑ دینا؟

جواب:...ثو ہرکواس کا کن ٹیمیں ،اور شـثو ہر کے کہنے پر والدین نے تعلق قوٹر ٹائ جائز ہے'' ہاں! شو ہر کی ممانعت کی کوئی طاص وجہ ہوتو و انھی جائے ۔ و ہے عورت پر نیسب والدین کے ثوہر کا کن مقدتم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

> یوی شوہر کے حکم کے خلاف کہاں کہاں جاسکتی ہے؟ موال: یکا پیوی شہر ہے تم کے طلاف کہیں جاستی ہے؟

جواب: مبیں جائےن البتہ چند صورتوں میں جائتی ہے: انساپ والدین کودیمنے کے لئے ہر ہفتہ جائتی ہے۔

(١) عن أبي سعيد الخداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكوا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقليه، وذلك أضعف الإيمان. ومشكونة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف.

(٢) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالَّتي هي أحسن" (النحل:١٢٥).

(٣) باب لا تطبع الموأة زوجها في معصية ...إلخ. (صحيح يتخارى ج:٢ ص.٣٠٤). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٢٣١). ولا يعنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة ....... وفي غيرهما من أغارم في كل سنة ...إلخ. (درمغتار ج:٣ ص: ٢٠ ١- بحر الرائق ج:٣ ص: ١٩٥٤ عالمگيرية ج: 1 ص:٥٥٤).

(٣) عن قيس ابن سعد قبال: أتيت الحرة فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم .......قال. فلا نفطوا الوكنت أمر أحدًا أن
يسجد لاحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن قما جعل الله لهم عليهن من الحق. وأبو داود ج: ٢ ص: ٢٩٨، مشكوة
ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، باب عشرة النساء).

 (۵) يعزر ...... الزوج زوجته ولو صغيرة ..... على الخروج من المنزل لو يغير حق .. إلخ. وفي شرحه: أي يغير إذنه بعد إغذه المهو .. إلخ. (شامي، مطلب في تعزير المتهم ج: ٣ ص: 22).

(٢) ولا يسمنها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة والدو المختاو مع الرد اغتار، باب الفقة ج: ٣ ص:٩٠٣، أيضًا
 وفي الهندية ج: ١ ص:٥٥٤، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، القصل الثاني في السكني).

r:..دُومرے مُحرَمُ مُؤرِّرُوں سے ملنے کے لئے مال میں ایک مرتبہ جاسکتی ہے۔(<sup>0)</sup>

۳: ... باب اگرفتائ ہو، مثلاً: اپانتی ہواوراس کی خدمت کرنے والاکو کی ند ہوتو اس کی خدمت کے لئے روز اند جاسکتی ہ بی تکم مال کے بخابی خدمت ہونے کا ہے۔

#### والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہرسے اِ جازت لیزا

سوال: ... ين نے كى كتاب ميں بر حاتما كە يوى كوما ہے كداہے شو ہركى مرضى كے بغير كھرے قدم باہر ند كالے ،خوا و کی بمسایہ کے گھر جانا پڑے۔ مگر یہان معالمہ ہی برعکس ہے،میری بیوی بغیر مشودے اور بغیر اجازت ہی گھرہے نکل جاتی ہے، دِن یم کی کی مرتبذلک جاتی ہے، یو حیضے پر مختلف حیلے بہانے بنانے لگ جاتی ہے،اوربعض دفعہ تو رات کے وقت بھی کمر ہے بغیر اجازت کے باہر ہی رہتی ہے۔ کبھی کو فی بہاند بہمی کو فی۔ بہت مجمالی ہے جمراس کی مجھے میں کوئی ہات ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کر مجبرانے کی مغرورت نیس ہے، ہم تمبارے ساتھ ہیں۔ جب ہیں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھة ہی کومور دِ الزام تخبراتے ہیں ادر کہتے ہیں کہاس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے والدین ہے، بھائی مبنوں سے ل سکے، بیرکیا ضروری ہے کہ وہ اپنے جمائی بہوں سے ملنے کے لئے تم سے اجازت لے؟ اب آپ سے یہ ہو چھنا ہے کدائی صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے؟ جبکہ میں صاحب ادلاد بھی ہوں، جب د واپنے عزیز وا قارب یا جس کے محر بھی جاتی ہے، وہاں بہت خوش رہتی ہے، محرابینے محرآ کر کام نہ کرنے کے سو بهانے بھی سرورد بھی کرورو بھی کچے بھی کچے۔ برائے کرم اس مطبط میں آپ فرما کیں کدیوی کا بیطر زِقمل اُوست ہے؟

جواب:... بوی کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر کھرے باہر نہیں جانا جا ہے ۔اپنے عزیز دل کے یہال جانا ہو، تب بھی شوہر ے إجازت لينا ضروري ہے'۔' آپ كى يوى اگر بغير إجازت كے جاتى جي تو بہت يُر اكرتى جي، اور القد تعالى كى ناراض مول ليتى ہیں،اللہ تعالیٰ ان کوئیک ہدایت عطافر مائے۔

بہوکو والدین کی ملاقات ہے رو کنا

#### سوال: ... ثادی کے بعدمان سرجو بووں کے میکے یاد مگر جمبوں پر جائے آنے کی پابندی رکعے ہیں، کیا ساس سراس

 <sup>(</sup>١) وهـل يـمـــــع غهــر الأبوين من الزيارة، قال بعضهم: لا يمنع انحرم عن الزيارة في كل شهر، وقال مشانخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوئ، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة الحارع كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل، كذا في فتاوي فاضى خان. (الفناوى الهندية ج: ١ ص:٥٥٤ كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

 <sup>(</sup>٢) ولو أبوها زمنا مثلاً قاحتاجها فعليها تعاهده ولو كاقرًا وإن أبي الزوج ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٣). أيضًا: إمرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها من الخروج إليه وتعاهده كان لها أن تعصى زوجها وتطبع الوالد مؤمنا كان الوالد أو كافرًا لأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج. وقاضيعان على الهندية ج: ا ص ٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

<sup>(</sup>٣) فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها. قال في الرد: فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الحروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه. (شامى ح: ٣ من: ١٣٥ م كتاب النكاح، باب المهر).

کے فق دار میں کدوہ بہوگوا ٹی مرضی کا اس مدتک پابندر محس کدوہ اپنے مطلح مال باپ اور بھن بھائیوں سے ملنے کو بھی تر سے یا بہو کے میکے والوں سے ملنے پرنا پہند یر کی کا اِخبار کریں؟

جواب: ... بهواس كوالدين ماس كوالدين أواس مطف روكناظم من الياظانيس بونا جائد-

شوہر کی إجازت کے بغیروالدین سے ملنا

سوال:..ميرے پڙوي کي شادي ايک مولوي کي بڻي ہے ہوئي ، دولز کي اپنے شو ہر کے بغير إجازت والدين کے گھر اپنے رشة دارول ميں جاتى ب، شو ہرمنع كرتا ہے لاكل نے كلتى ب، اور كبتى ہے كد ميں تو جاك كى تم كيا كرلو مي؟ ايك دن ووكى نامخرم کے ساتھ اپنے میکے گئی ،گھر آنے پرشو ہرنے کھراعتراض کیا کہتم میری بغیر اجازت کیوں گئی؟اس بات پر نادم ہونے کے بجائے لچر وہ ثوبرے ألجه يزى اور بار بار كينے لكى كرتم كياكرلوكي؟ (يد بات بحى من بتادوں كديمرا يزوى نبايت شريف آ دى ہے، دس سال ے مارے بروں میں رہتا ہے )۔ اڑی جب مرار کرنے می تو میرے بروی نے یہ پابندی لگادی کداب اگر میرے بغیر ا جازت تم ھاؤ کی توایک بارجاؤ گی توایک طلاق ہوگی ، اور دُومری بار جاؤ گی تو دُومری بار <sup>با</sup>ین جتنے بار جاؤگی آئی بارطلاق \_دُومرے دِن لڑ ک ک ماں آتی ہے، لڑک ہےمعلوم کر کے مباتی ہے، تیرے دن باپ جو کدایے آپ کو عالم فاشل کہتا ہے، بی کو زیور، کیڑا اورایک سال کی نجی کے ساتھ اپنے گھر بلوالیتا ہے، جب وہ گھرے جاتی ہے واس کا شوہرآفس گیا ہوا تھا، گھر آ کرو کھٹاہے کہ منع کرنے کے باوجود پھر چکی گئی، میرا پڑوی سسرال جاتا ہے تو اس کا سسراُلٹا داماد کو بی قصور دار تھم اوتا ہے ادر یہ کہد دیتا ہے کہ اب تمہار اکوئی رشتہ نہیں۔اس واقعے ہے پہلے بھی مولوی اپنے واماد کے گھر آ کرلڑتے رہے۔ ٹیں چونکہ بالکل ساتھ والے مکان ٹیں رہتا ہوں ،اس لئے ہر بات پا چل جاتی ہے ۔مولوی نے بیر کہرا پی لڑکی کو گھر پر رکھ لیا کہ ٹیں اس کا کفن دفن کروں گا۔اورا یک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ لڑی کوٹوکری میں نگادیا۔ دوسال تک میرے پڑوی نے بہت کوشش کی کدمولوی فیصلہ کرلیں، لیکن وہ ایک بی زٹ لگا تارہا کداب رشة ختم ہو حمیا، اس تین سال جس اس مولانا نے اپنی نوای کواس کے باپ سے ملے نمیں دیا۔ جب وہ اپنی اڑی سے ملنے کی کوشش کرتا تو چی کو چھیالیا جاتا۔ آب تین سال کے بعد مولانا نے دعویٰ دائر کیا ہے کہ میراد اماد میری بٹی کو لے کرنہیں جاتا، میری بٹی تین سال ہے میرے یاس ہے،وہ لینے نہیں آتا۔اللہ کواہ ہےان تین سالوں میں ان لوگوں نے لیخی میرے پڑ دی نے بہت کوشش کی ،جب یہ لوگ بالکل چیپ ہو گئے تواس نے دعویٰ دائر کیا۔

ا: ... یس آپ سے بید مطوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بیری ٹو ہر کے بغیر اِجازت جاسکتی ہے جیسا کہ مولوی نے اپنی الز کی بارے میں بیڈنز ٹی دیاہے کہ بغیرا جانت جاسکتی ہے ، شوہر شخامیس کرسکتا؟

٢: ... تن سال تك يوى كوشو برساور باب كواس كى فيكى سالك دكها كياءاس كاعذاب س ير بوگا جبك فيكى ك جدائى ش

<sup>(</sup>۱) ولاً يستمها من الخورج إلى الوالدين في كل جمعة ...... ولا يستمها من الدخول عليها في كل جمعة. (الدر المختار مع رداختار، باب الفقة ح: ٣ ص: ٣٠٣). أيضًا: فعاوى عالمكبرى ح: 1 ص: ٥٥٦، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني، طبح رشيديه.

باي بخت يار بوجا تا ٢٠

٣: ياز كويوه ال اورجوان ببنول سے الگ كرنا، يه كم كرك اب صرف تمباري يبوي كي ذ مددادي تم يرب الرك كومجود

کردینا جبکه بیاز کا گھر کا بڑاہے؟

جواب:... بونكدآب كو تحرير كم مطابق مقدمه عدالت من زير ماعت ب، الله في واقعات كي تنقيح وتحقيق تو عدالت كرے گى ، ميں ان واقعات ميں وخل درمعقو لات دينے كے بجائے مسأئل ككھوديتا بول۔

ان... بوری کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر گھر ہے تکلنے کی اِ جازت نیس، اور شو ہرکواس کی اِ جازت نیس کدوہ بیوی کو والدین کے ملنے ہے منع کرے۔ <sup>(۱)</sup>

۲:...اگر شو ہر بیوی ہے اوں کیے:"اگر تو میری! جازت کے بیٹیرا کی بارگی توالک طلاق، دو بارگی تو دو طلاقیں اور ثین بارگی تو تمن طلاقیں' اس صورت میں ہیوی کے پہلی بار جائے ہے میل طلاق،ؤوسری بار جائے ہےؤوسری طلاق ،اور تیسری بارجانے ہے تيسري طلاق ہوجائے گی۔(٣)

۳:... بہلی اور ذوسری رجعی طلاق کے بعد عدت تحتم ہونے تک شو ہر کوز جوع کا حق رہتا ہے، کیمین تین طلاقوں کے بعد زجوع کاحق ختم بوجا تاتِ .. <sup>(ه)</sup>

٨: .. اگرايك طلاق كے بعد عذت نتم بوجائے اور شوہرا في بيوى ئے رُجوعُ ندكرے، ياس كوكرنے ندديا جائے تو طلاق مؤثر ہوجاتی کے البغا تین سال کے بعد یہ کینا کرشو ہرا پی ہوی کوٹیں نے جاتا ،غلط ہے۔ ۵:...ماں باپ اور ان کی ادفا دیس تفریق کرنا ،ناجائز اور تفری کی کاموجہ ہے۔ (۵)

(١) قالوا: ليس للمرأة أن تخرج بعير إدن الروح. (فتاوي خانية على هامش الهندية ص:٣٣٣).

(٢) ولا يسمنعها من الخروح إلى الوالدير في كل حمعة. (شامي ج:٣ ص:٤٤٥، بـــاب النفقة). وفي الفتاوي العالمگيرية ص ١٥٥٠ القصل الثاني في السكني، وقبل (لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة وعليه الفتوي، كذا في غاية السروحي.

(٣) إذا أصاف (المطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته إنّ دخلت الدار فأنت طالق . الخ. (عالمكبري ج. ١ ص. ٣٠٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما).

(٣) إذا طلَّق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيوي ج: ١ ص.٣٤٠).

 (٥) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة ...... لم يحل له حتى تنكح رُوجًا غيره نكاحًا صحبحًا ويدخل بها ثم بطلفها أو بموت عنها كذا في الهداية .. إلح. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

(٢) الرجعة إبقاء البكاح على ما كان ما دامت في العدة. (عالمگيري ج: ٤ ص: ٢٨٠).

 (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيام (نصب الراية الأحاديث الهداية ج. ٣ ص: ٢٣، كتاب البيوع، الحديث الثامن عشو، طبع بيروت). وفيه أيضًا: عن حريث بن سليم العذري عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. (ج:٣ ص:٢٣). وفيه أبيضًا - عن عموان بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها. (ج:٣ ص:٤٥).

## کیا شو ہرا پنے والد کے کہنے پر بیوی کووالدین سے ملنے مے منع کرسکتا ہے؟

سوال : .. کیا بھرے ٹو ہر کو اپنے والد کے کہنے کے مطابق بھری ماں سے قطع تعلق ٹرلیما جا جنے جیسا کرانہوں نے کیا ہوا ہے؟ اور مجھے بھی بیری ماں سے نہلوا کی، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بھرے شو ہرخود پر بیٹان ہیں، برائے مہر یائی ہماری رہنمائی کر س

جواب:... بنی کو دالدین سے ند ملنے دیتا گئاہ کیرہ اورظم ہے، اس شئے آپ سے ٹو ہرکو چاہئے کہ اس معاہنے میں اپنے دالد کی بات ندما نمیں ، اورآپ کو گم آزار کم مبینے میں ایک یا دوالدہ سے مرد دالما کریں۔ '' کشفرت منکی انشر طبیح کا ارشاد ہے کہ: '' ایس بات میں گلوآ کی اطاعت ٹیس ، جس پر الشاد تعالیٰ کی افرانی ہوتی ہو۔' (منداجر ج: اس، او میں)۔ ''

آخریش آپ کوشیعت کرتا ہوں کر آپ ان قمام ختیوں اور نا گوادیوں کورشائے اللی کے لئے برواٹ سے کرتی رہیں، اِن شاء اللہ آپ سے تن میں ان کا انجام خبر می ہوگا۔ البتہ ہر نماز کے بعد جہاں اور ڈھا کمیں کرتی ہیں، وہاں بید ڈھا کیا کریں کہ تن تعالیٰ شانہ' آپ کوؤیز از خرسے کی تمام ختیوں سے نجات مطافر مائے۔

# والدہ کے گھر جانے ہے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا

سوال: میں بہت ذکھی اور پریٹان ہوں، کیوکھ میری شادی کومرف چار ماہ ہوئے تھے کمٹر ہرتش ہوگئے ، دل کرتا ہے کہ خود مخی کرلوں ہگراس وقت میں صالمہ ہوں ، میرے شاوند کی زندگی میں نہ کی ادالدہ نے میرے خاد ند کے ساتھ بہت زیاد تیاں کیس ، جن کی دجہ سے میرے خاوند نے تھے میر کی والدہ ہے گھر جانے سے منح کردیا تھا، اب جبکہ میرے خاوند اس وزیاس کیس رہ ہو آپ میں اپنی والدہ کے اس کا مرکز کو کی جو کر گئی گئی تھی تو کوئی گئی گئی تھی ہو گئی گئی ہوگا ؟ کیا اپنی والدہ کے گھر جانے سے میرے خاوند کی ڈوح کو اکو ایست ہوگی ؟

جواب:...اگرآپ کے خوہر کیک تھے آپ کو پریٹان ٹیم ہونا چاہئے ، دوشہید ہوگے ، انفر تعالیٰ آپ کی کفایت فرما کی گے۔ جب تک آپ کے بچ کی پیرائش ٹیم ہوتی ، آپ عدت میں ہیں (<sup>47)</sup> کوڈٹنی کر کے بیشنہ کے لئے جہنم میں جا کیں گ<sup>ان ک</sup>فردارا۔ اسکایات کو موجا کی گیس جا ہے۔

<sup>(1)</sup> و کیمئے گزشتہ منعے کا حاشیہ نمبر ۲۔

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود ....... لا طاعة لمعلوق في معصية الله عزا وجلّ (مسند أحمد ج: ١ ص: ٩٠٩، طبع المكتب الإسلامي.
 (٣) "زاولتُ الأخشال آجَلُهُن أن يُقفَّر حَمْلَهُنَّ "والطلاق: ٣). وفي الفتاوى الهديم (ج: ١ ص: ٥٣٨، طبع رشيديه)

الباب الثالث عشر في العدة؛ وعدة الحامل أن تضع حملها كمّا في الكتافي ... إلخ. (٣) عن أي هررة قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلية من ترقّى من جل قطئ نفسه فهو في نار جهنم بترقّى فيها خالدًا مختلة أفيها أبدًا ومن تحسب مسئّل قلسًل فقسه فسمه في يدويتحسّه في نار جهنم حاللة مختلة فيها أبدًا ، ومن قبل نفسة مجيدية فحاديثة في يده بورجا بها في يشك في نار جهنم خالدًا مختلة لهيأ الخداء منت عليه. ومشكوة عن ١٩٠٤،

۲:... بدتت کے اندرتو ندجا ہے ، بعد ش جانے کی اِجازت ہے۔ ندجانے سے ان کی (خاوند کی ) زُوح کو اَذیت ہوگی، ' انے نے نہیں۔

سن...آپ پرکوئی مناوتین،اس وسوے مس جنلاند مول، والله علم!

عورت کواپی تنخواه شو ہر کی اِطلاع کے بغیرایے رشتہ داروں پرخرچ کرنا

سوالْ: .. کیا عورت اپنے شو ہر کے طلم میں لائے بغیر یا اجازت حاصل کے بغیرا بی پوری تخواہ یا اُس کا پیکر حصراپنہ والدین ، محائیوں اور بہنوں ، ستق عزیز وا قارب اور بتائ اور مسا کین پرٹری کر سکتی ہے یا جمیں؟ اور اگروہ ایسا کررہی ہے تواسے ثواب ہوگا یا گناہ؟

. جواب:...دوا پی تخواه کی ما لک ہے، جہاں چاہ خرج کر کتی ہے<sup>(ع)</sup> محرمورت کے لئے بہتریہ ہے کہ دوا پی ذاتی رقم بھی شوہر کی اطلاع واجازت کے بغیر خرج ندکرے۔

اگرشو ہر، بیوی کے تخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرع تھم

سوال:...اگرذیدا بی بیری کی تخواد وسول آوند کرے بیکن شدریے جانے کے باعث اپنی نارائشگی کا اظہار کرے، یا ظہار نہ کرتے ہوئے بھی ناراض مارہنے گئے قرید کی اس حم کی نارائشگی ہے کیاس کی بیوی گنا بھارہوگی؟

جواب:...ندوين پرنارانسکی کا اظهار بھی بے جاہے۔

بیوی کی شخواه پرشو هر کاحق

سوال:...اگرزیدا بی بیوی کی تخواه پر اینا حق جتاح ہوئے (جکیدزید می معاشی امتبارے نبایت خوش حال ہے )اس کی مخواہ جراحا مس کرے قرزید کا یشن ہا تڑ ہے یا تاجائز؟

جواب:...زیدکااس کی بیوی کی خواه پرکوئی حق نبیس، نه وه جرأ لے سکتا ہے۔ (۵)

شوہر کی کمائی سے اُس کی إجازت کے بغیر پیے لینا

سوال:..ایک صاحبتهام یافته فرماتی میں کے شوہر کی کمائی کی رقم یونی کولیما جائز ہے تھی کہ چوری کرئے بھی۔ کیا واقعی شوہر

 <sup>(</sup>۱) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولاً يخرجان مند. (شامي ج: ۲ ص: ۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) "الَّاتِّورُ وَارِّرَةً وَرُورٌ أَخْرِى، وَانْ لِيُسَلِّ لِلِاَسْتِيْ إِلَّا مَا سَغِياً" والنجع:٣٩،٣٨ع-٣ (٣) كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح الجلة رستم باز ج: 1 ص:٣٥٣، المادة:١٩٢، عليم مكتبه حبيبيه).

 <sup>(</sup>۵) ولا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وقواعد الفقه، وقم القاعدة: ٢٦٩ ص: ١١٠ طبع إمدادية.

كے ميكى چورى بيوى كے لئے جائزے؟ شرق حيثيت مطلح فرماويں۔

جواب: ...اگرشو ہر، بیوی، بچوں کا خرج ندد جاہوتو اس کے مال سے بعقد رکھایت لے مکتی ہے۔ (۱)

## عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیے لے سکتی ہے؟

سوال :...سوال بیہ کدا کر کی مورت کا شو مرا ہی ہوی کو ہاتھ فرج نہیں دیتا ہے، اور گھر کے فرج کے لئے جو آم ویتا ہے وہ رات کو گھر آ کراٹی بوی سے پورے دِن کا حباب پوچھتا ہے کہتم نے کیا سودامٹگا یا؟ اور آج کا خرچہ کیا ہے؟ بیوی جوخرچ کرتی ہے اس ہے دو تمین روپے بڑھا کرشو ہرکو بتادیتی ہے۔مثلاً :اس نے • اروپے خرج کئے اورشو ہرکو بار و بتائے تو اس جبوٹ پر بیوی گنامگار ہوگی پائیس؟ کیونکہ یہ بحث ہم تمن جارعورتوں میں کافی ون سے مل رعی ہے۔ میرا کہنا بدے کداگرعورت جموث بول کرزیاد وروپے وصول کرے گاتو گنامگار ہوگی ، جبکہ و دری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شو ہر ہے جبوث بول کر لے ، یا بغیر پو چھے جیب سے نکال لے، تواس برکوئی گناویں ہے، کیابیتے ہے؟

جواب:...اگر شوم، عورت کے ضروری اخراجات میں بخل کرتا ہے تو دواس سے چمپا کر بقد بضرورت لے سکتی ہے، اور عمنا ہگا نہیں ہوگی'' اورا کردہ ضروری اخراجات میں بخل نہیں کرتا بلکہ تورے کی فعول خرجی کورو کینے کے اس سے حساب طلب کرتا ہے تواس صورت میں اُس کا چمیانا جا تزنبیں ، اور دہ ممنا ہگار ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

## شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا

سوال:.. کیاشو ہر کے محر کے اخراجات کے لئے دیے ہوئے جیوں میں سے بوی ان لوگوں پر ہرائے نام پھوٹرج کرسکتی ب جوجان اور مال سے بیوی کے کام آتے ہوں، کوشو ہرکو یکھنا گواری ہو؟

جواب :..ا پے فرج ہے جو شو ہر کو نا گوار ہو، احتر از کرنا چاہے '' البتداس کی مذہریہ ہوسکتی ہے کہ شوہرے پکے رقم اپنے ذاتی خرچ کے لئے لی جائے اوراس میں سے بیفرچ کیا جائے۔ (٥)

<sup>(</sup>٢٠١) عن عائشة قالت: إن هند بنت عنبة قالت: يا رسول افة! إن أبا صفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خلى ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. رمشكوة ص: ٩٩٠، كتاب النكاح، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الأول، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رصول الله صلى الله عليه وصلم: أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا إذا اولمن خان واذا حدَّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه (مشكوة ص: ١٠ كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) وليس لها أن تعطى شيئًا من بيته بغير إذنه ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص:٥٥٧، باب النفقات).

 <sup>(</sup>۵) وظاهر ما في غاية البيان أن التفقة المفروضة تصير ملكا للمرأة إذا دفيها إليها فلها التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة وادخار ... إلخ. (بحر ج: ٣ ص: ١٤٣ ، باب النفقة).

#### ہوی ہے مال کی خدمت لینا

سوال نند باپ کی خدمت کے لئے قواس کے کام ہی ہاتھ بنا کراوراس کام مان کر کی جاسکتی ہے ،اگر مال پوڑھی ہوا دوگھر کا پورا کام کان نہ کرسکتی ہوتو کیا نیو ک سے بیٹ کہا جائے کہ دومال کے کام میں ہاتھ بنائے؟ اس طرح اس کی خدمت نجی ہوسکتی ہے۔ لیکن آپ پہلے ٹر ما گیا ہو ہے اس سے خوش ند ہوتو اس کو والگ گھر ہی لے جا کہ۔ اس طرح تو خدمت کرنے کا ذریعے خم ہوجائے گا ہو کیا اس صورت میں بولی سے یہ ذکہا جائے کہ دومال کی خدمت کرنے یا اس صورت میں تھی اس کو الگ گھر میں لے جائے جائے؟ اگر ایسا ہوتو کھر اس کی خدمت ہے۔ وگی؟ کیونکھ موافی کھر کے اس کی خدمت ندہو گی۔

جواب:.. بیوی اگرا پی خوش سے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ جہتے انجی بات ہے، اور بیوی کے لئے موجب معادت لیکن بیداخلاق چیز ہے، قانونی نبین ''اگر بیوی شوہر کے والدین سے الگ رہنا چاہتے شوہر شرکی قانون کی ڈوسے بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر مجبور نشری کر سکتا۔ (\*)

## شوہر کے والدین کی خدمت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

سوال: ... شوہر کے دالدین کی خدمت کے بادے ش ہمارے ندہب نے کیاتھ ہویا ہے؟ نیز ایک شوہرا پی میری کواپنے والدین کی اطاعت اور خدمت برکس حد تک مجبور کر سکتا ہے؟ میرے شوہرائی سلسلے میں مہت نے یادہ مجبور کرتے ہیں۔

جواب نند یوی اگرشو ہر کے دالدین کو اپنے مال باپ بلکہ ان سے ہر حکور سمجھ آداس کی سماوت اور ٹیک بختی ہے، اور ڈنیا اور آخرے میں اس کا ڈبر لے گا، جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے ۔ لیکن اگر دوان کی خدمت شکر تا چاہے، جیسا کہ آن گل کی تذک حزاج ہوئے کا بھی وظیر و ہے آؤشو ہرائی ووالدین کی خدمت پرمجھوڑتیں کرسکتا۔ (۲۰)

# اگریوی کے لئے علیحدہ گھراُس کاحق ہے، تو بھروالدین کی خدمت کیسے ہوگی؟

موال:...یوی سے حقوق سے حقاق آپ کی تحریر نظر سے گزری ہ آپ نے فر مایا ہے کہ یوی سے لئے علیدہ دگھر جس میں کسی ذومرے کا فٹل شدہو اس کا شرق می ہے۔ تو جناب! کیا والدین کے حقوق میں رئیس ہے کد جب وہ یوڑھے ہو جا میں آوان کی کمر پور خدمت کی جائے جو کہ ملیکھی در جنے سے ٹیس ہوئئی۔ کیا بھر کی ہے خدمدواری شیس ہے کہ دوا پی سائن و ماں کا ورجد و سے اگر کے شاد یوں

 (٣) وليس علمها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ح١٠ ص٣٣٠، ماب النفقة فضل في حقوق الزوجة).

<sup>()</sup> عرفي فدت شمر مم زود بِهُوَّن شتت اور كليف شره مرفى بهتر به است زياده زوج كذك الارتمش. (كف اينه المعمني ج ۵ ص ۲۶۳، طبع حديد). (٢) وكفا تجب لها السكني في بيت خال عن أهلد والدو المختار مع رد اشتار ج ٣ ص ٢٠٠٠، باب النعقة، وفي البحر الرائل (ج.٣ ص ١٩٣) أي الاسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تحب النققة ... .. ليس له أن يشترك عبرها لانها تتضرر به.

کے بعد اپنے علیوں اگر ب الی آو والدین اور چوسٹ جمین بھائیوں گوکس کے دم وکرم پر چووڈ اجائے؟ آئ کل و بیے گئی ڈن مرید کی کا دور ہے، جیسا کہ قرب قیاصت کی نشانیوں میں ہے کہ یوی کا عصور الدین اور در ہے، جیسا کہ قرب قیاصت کی نشانیوں میں ہے کہ یوی سے جیست اور مال ہے تا وہ یوی خصوصاً مال کا حق صوف ان کے ساتھ در بنا جائے اور یوی کو خصوصاً مال کا حق صوف ان کے کہ جہاں یوی کا حق ہے وہاں ہیڑ ہے والدین اور بمین بھائیوں کے می حقوق تیں۔ آئ من کل آخ شادہ کی اور بمین بھائیوں کے می حقوق تیں۔ آئ من کل آخ شادی کے رائے بعد بی بھائیوں کے میں میں میں کا تھا ہم صوف ان کا بعد جائے ، نہ بمین بھائیوں کے اس کا شوم مرصوف ای کا بوجائے ، نہ بمین بھائیوں کے اس کا شوم مرصوف ای کا بوجائے ، نہ بمین بھائیوں کے اور ان کے لئے میک کو اس کے کہا تھا جمہ بھائی اس مستکل کو وہارہ ذیا وہ وہشا حت سے ساتھ والدین کے اور داروں کے اور ان کے اس کے ساتھ والدین کے دوران وزیادہ ذیادہ وہ شاہ سے کہ بمائیوں کی اس کے میں کا دوران کے بوال کیا جائے۔

جواب ن... دالدین کی خدمت اولاد کا فرش ہے، اور اگریوی اپنی خوتی ہے ان کی خدمت کرے تو اس کی سعارت ہے، سیکن اس کو بھورٹین کیا جا سکتا<sup>(1)</sup> اگر ووالگ رہائش کا مطالبہ کر ہے تیان کا شرق بیٹ ہیڈن میں واللہ اللم!

بہوکوسسراورساس کے ساتھ کس طرح پیش آنا جا ہے؟

سوال:.. کیا عورت اپنے شوہر کی دالدہ ( ساس) اور دالد ( سسر ) کی عوّت کس طمر س کرے؟ قرآن و مدیث کی روُثی بیں بتا ئیں ۔جبکہ ساس صرف کھانے ہور کیڑے و فیمر وجونے پر باتوں باتوں بین نظائدی کررہی بوتو کیا وہ ان سے جھڑ مک بیں بتا ئیں ۔جبکہ ساس صرف کھانے و کیا ہے۔

جواب:.. بماس بسراس کے مال باپ کی بگدیوں اس کا اطاق فرض ہے کہ جس طرح آپ و اور کو کرنے کہ کی ہوئے کہ ای کو خوالد میں کا موقت کر ہے ، اور ماس سرکو کئی جا ہے کہ اللہ میں کہ موقت کر ہے ، اور ماس سرکو کئی جا ہے کہ اے بڑی ہے کہ اللہ میں کو بھر ہے کہ اللہ میں کہ بھر کہ بھر کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ بھر کہ بھر اس کہ اللہ کہ اللہ اور کہ کی اللہ اور ماس کی تقریب اس کہ اور کہ کی اللہ اور ماس کی تقریب اور اللہ کی اللہ بھر کہ بھر ہے ۔ اور اللہ کی اللہ بھر کہ بھر ہے ۔ اور اس اس کہ اس کہ بھر کہ بھر ہے ۔ اور اللہ کی اللہ بھر ہی ہے اللہ بھر ہے ۔ اس کہ بھر ہے ۔ اس اللہ کہ بھر ہے ۔ اس کہ بھر ہے کہ بھر ہوں کہ کہ بھر ہوتا ہے ۔ اس کہ بھر ہے کہ ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ بھر ہوتا ہے ۔ اس کہ بھر ہے کہ بھر ہے کہ ہوتا ہے کہ بھر ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ بھر ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ بھر ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہم کہ ہم ہ

 <sup>(1)</sup> ولبس عليها أن تعمل بيدها شيئا أزوجها قضاه من الخيز و الطبخ وكس البيت وغير ذلك. (فتاوي تتارخانية على هامش الفتاوي العالمگرية ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) والسكسي في بيت خال عن أهله وأهلها ..... أي تجب السكتي في بيت أي الأسكان للزوجة من كفايتها فنجب لها كالشقشة وقد أوجها الله تعالى كما أوجب الشقة يقوله تعالى أسكل من من حيث سكسم من وجدكم أي من طاقتكم أي مما تطيفونه ملكا أو إجارة أو عاربة إجماعًا. والبحر الرائق ج:٣ ص: ١٩٢، باب الشققة.

ب، کن به دورَ فریدنلام بهوکرؤ هزے کے ماتھ اس ہومت لینا منٹر عا جائز ہے اور نداخلاقا تھے ہے۔ (') میاں بیوی میں اِختلاف پیدا کرنا ورست نہیں

جواب: ...آپ نے دشتہ داروں کا آپ کو غلامتصورے دینا درمیاں بوی کے درمیان اِختا فات پیدا کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گنا ہادرظلم تھا<sup>نہ)</sup> آپ کہ اُن کی نا دان دوتی ٹیس آغازی تیس چاہئے تھا۔اب آپ کو چاہے کیڈورا آپ پھر (خوہرک پاس) چلی جا تیں، اورمیال بیوی کے درمیان جوگئی پیدا ہوئی اس کی صوافی تلاقی کر لیس، آپ کا اپنے مشیکے بیشسنا شرعانا جا زاورترام ہے۔ <sup>(۷)</sup>

> میاں ہیوی کے درمیان تفریق کرانا گناہ کمیرہ ہے سوال: شوہرکواس کی ہدی یہ بوٹن کرنا کیافل ہے؟

 <sup>(1)</sup> ولبس عليها أن تعمل ببدها شهناً لزوجها قضاء من الخبر والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: 1 ص ٣٣٣، باب النقة).

<sup>(7)</sup> الكيسرة السابعة والنامنة والخمسون بعد المأتين، تنجيب العرأة على زوجها أى افسادها عليه والزوج على زوجته أخرج ......... أبو داؤ دوالساعى قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خيب إمرأة على زوجها أو عبدًا على سهده (الزواجر عن افتراف الكبائر ح: ٢ ص: ٣٨ عليج دار المعرفة بهروت. (٣) عن أبي خريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المُسْترعات والمختلفات هن المنافقات. وشكرة ص: ٢٨٣).

جواب: ...حدیث میں ہے کہ: "دوختی ہم میں ہے تین جوالوت کواس کے شوہر کے خااف مجرکائے۔" (ایداؤد بن: ا من:۲۹۱) اس ہے معلم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان منافرت پھیلا نااوراکیہ ڈومرے سے برخس کرنا گناؤ پر وہ، اورالیا کرنے والے کے بارے میں فریا کہ:" دومسلمانوں کی بعاصت میں شال جیس "جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیشل مسلمانوں کا فیس۔ اور قرآن کریم میں میاں بیوی کے درمیان افتر این پیدا کرنے کو میروی جاؤوگروں کا فنل جایا ہے۔ (\*)

عورت كامهرادانه كرنے اور جہيز پر قبضه كرنے والے شو بركا شرع كم

سوال:...اگرمرد، مورت كاميرادا كرنے سے الكاد كردے اور جيز مى جرآا بيد قبضے بيس كرلے تو إسلاى قوائيں كيا قية بيں؟

جواب:...وه ظالم إور جابر ب مكومت ال عاورت كريتق ولوائ اوراس كاتوريمي كرب (٠٠)

بنمازی بیوی کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...انشقائی نے قرآن میں ارشاد فر بالے ہے ۔" اپنے اٹل ومیال کوفیاز کی تاکید کر داور فود محی اس کی پایندی کرون" اگر کو فی شعن فور پایندی سے نماز پڑھتا ہوا دوا پی ہیو کی کوئیاز کی تاکید کر سے اس کے باوجود بیری نماز نہ پڑھتے اس کا گناہ کس کو سلے گا؟ یون کو پاشچر کو؟ ہم بیرانی فر ماکر میرے سوال کا جواب تفسیل سے دیں۔

جواب:... شوېرکى تاكىيەك باد جوداگرىيوى نماز نەپرىشى دوماپىغىل كى خود دەسدارىپ، شوېرگئۇگارئىل، كىرمايدى ئالاڭ مورت كوگىرىئى ركھادى كەن بار بائے؟ (\*)

بِنمازی بیوی کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے؟

سوال:... بار بار إمرارك باوجود بيوى فمازنه پر هے، تو كيا الى بيوى كوطان وے دين جائے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويدة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خكب إمرأة على زوجها ...إلخ. وأبو داؤه، أول كتاب الطلاق، باب لمي من خيب إمرأة على زوجها ج: 1 ص: ٢٩٦٣. تخيل كــكـ لاظنو: الزواجو ج: ٢ ص: ٢٨.

 <sup>(7) &</sup>quot;أخَنْعَلْمُونُ مَنِهُمُنَا مَا تَعْرَقُونَ فَيَنَ أَلْمُوهُ وَوْرَوْتِهِ" (القرآن، ١٠٤٣). تَعْسِلُ كَالَيْرِيكِين، بيان القرآن، الإنسانيكيم الامت حضرت وانا الرقاق على عام العمل عليه إلى العمل عليه المعالى،

سمزت وده امرت ناصا بول (۳) - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يسحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص : ۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) و إذا لبت الحق عند القاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه ثم يحجل بحب ه وامره بدفع ما عليه ...... فإن امنع حبسه في كل دين لزمه ..... أو النزمه بعقد كالمهو ... إلخ. وهذاية، باب ادب القاضى، فصل فى الحبس ج: ٣ ص: ١٣٢، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٥) "وَأَمْرُ أَهْلَكُ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبُرْ عَلَيْهَا" (طه: ١٣٢). "وَلا تُورْ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرى" (الأنعام: ١٧١).

<sup>(</sup>١) وجل له إمرأة لا تصلى له أن يطلقها وإن لم يقدو على إيفاء مهرها ...إلخ. (عالمگبري ج: ١ ص: ٣٣١).

جواب:...طلاق دینامغروری نبیس، ملکهاس کووین کی تعلیم وتبلیخ کرنی چاہئے۔<sup>(0)</sup>

نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک

موال: ..ش، اپن بیری کونماز کے لئے کہتار ہتا ہوں، پہلے تو وہ پابندی نے نماز پڑھی تھی لیکن کچے توسے ہے بالکل نہیں پڑھی، بہت کہا شالیکن کوئی اٹرٹنگ ، وتا۔ اوراس کے علاوہ پروہ کی نہیں کرتی، میرے لئے شرعی کیا تھی ہے؟

جواب:...نماز و پردد وغیروشرگ اُمور کی شفقت و حکت کے ساتھ تھیجت کرتے رقیں اُور نیک عورتوں کی بھالس میں ہمی شریک کریں، اِن شاءاللہ نیک محبت کا انجعالاً پڑے گا۔ بصورت و مگر نارانشگل کے اظہار کے داسط اس کے بسر کو الگ کر دیجے ، اس کے بعد فرائش وواجبات کی اوائیک کے لئے ڈانٹ ڈیٹ اور بھی چھکی ماری کھی آتر ان وسٹ کی ٹروسے اجازت ہے۔ (\*)

تحمر يلوير نيثاني كاحل

سوال:...یمرامنله یب که گریلومالمات پرکوئی توجیمی دیتی ہوں، گھر کی ذمدداری یوجیآئی ہے، ذین پر بہت یوجی ہے، جس کی وجہ سے شوہراور ہنچ بھی پریشان ریتے ہیں، شسان صورت حال میں کیا کروں؟

جواب:...السلام تیکم ورحمة الله انداز این پایندی سے اوّل وقت میں پڑھو بھری فرائش کی پابندی کرو ، خوبر کی اور پچل کی هدمت مهادت مجمد کر کردہ افخ اکو تا بیول پر آوب واستغفار کرتی رہو، اور بیقین رکھوکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راہنی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت مجملی، والسلام

شو ہر گھر کا خرچ بہن کودے یا بیوی کو؟

سوال: ..کیا شوہر کے ذمساسلامی حقوق میں عورت کا کوئی فرچہ مقرز ہے؟ جبکہ شوہر روزمر کا فرچہا پی بمن کے ہاتھ میں دے کر مہاتا ہو، جواس کا بیوی ہے بات بحک نہ کر آبوں کیا عورت کوفرچہ شد سے پرمروکو کی وہال ٹیس ہوگا؟ چواپ : ... شوہر کو جاسے کے کر عورت کے ذریعے کھر کا خرج چاہے ، والشدا کھر!

میاں بیوی کا پشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟

سوال:...میاں بیوی کا پشتہ نازک کیوں ہے؟ ضعے میں طلاق وی جائے تو ہوجاتی ہے، انشہ تعالی نے اس دشتے کو نازک کیوں ہنایے ؟

 <sup>(</sup>١) لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (الدر المختار مع الرد انحتار ج: ٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>۲) الرجال فواصون عملي النساء بعا فتعل الله يعتبهم على بعش وبعا الفقوا ...... والتي نخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المعتاجع واضروهن فإن أطعن لكم فلا النغوا عليهن سيلا (النساء ٣٣٠). وفي الحديث. قال وسول الله صلمي الله عليه وسلم: واضروهن غير مبرح. (ابن ماجة ص ١٣٣٠). له أن بعضربها على ترك الصلاة. (شامي ج:٣ ص:٢٢٩).

جواب: ... نازک اس لئے منایا ہے کہ میاں یوئی میادمجت ہے دیں، اڑیں جھڑ یں نمیں ، تا کہ طلاق کی بات ہی ورمیان میں ندآ ئے۔

## ہوی کاشو ہر کو قابوکرنے کے لئے تعوید گنڈے کروانا

سوال:... بیوی نے شو ہرکو قابوکرنے کے لئے اپنی مین اور مبنوئی کی مددے تعویذ گنڈے جیسا ناپندیدہ ممل اختمار کر رکھا ہے، شو ہر کو بھی اس بات کاعلم ہے۔ بیول کا شوہر رہ قابو یانے کے لئے تعویذ گنڈے کرنا کیسا ہے؟ بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد سے تعویز گذے کئے ،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:... ثوبر پر تشرول كرنے كے لئے تعوية كتا كرنا شديد كناه ب، بكدايا كرنے والول كے بارے مي كفركا اندیشہ ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بہودیوں کاعمل بتایا ہے۔ بیم بھم ان تمام برشند داروں کا ہے جو ان تعویذ ممثلہ ول میں r) معاون ہیں۔

### اینی پیند کی شادی

سوال:..ميرى شادى مير \_ والدصاحب في مرضى \_ كى ، ميرى مرضى مطلوم نيس كى ، اب يوى ميرا كهنانيس مانتى ہے، مجھے جواب دیتی ہے، گھر کا کام کا جنہیں کرتی ہے، اور خاص بات ہد کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔

چواب:.. بیوی ہے دِل نہیں ملا ہو اس کوچھوڑ وو ،کوئی اور ڈھوٹڈ لو، تربارے والد نے اپنی مرضی کے مطابق کی تھی ،اور تہہیں یو جھا بھی نہیں تھا،اب تم اپنی مرضی کی کرلو، والدے یو چھو بھی نہیں۔

#### کیا شوہرمجازی خدا ہوتاہ؟

سوال:...ایک بطت روزو میں" مسائل" کے کالم میں ایک عورت نے نکھا ہے کہ:" اس کا شوہر بدصورت ہونے کی دجہ ے اے ناپند ہے، لبلدا اس محص کے ساتھ رہنے میں لغزش ہو عمق ہے، اوروہ خلع جائتی ہے، جبکہ اس مورت کے والدین مکتبے ہیں کہ شو ہر کو بدصورت کہنا گناہ ہوتا ہے۔' تو اسے جواباً بتایا گیا کہ:'' شو ہر کوخدا مجھ لینے کا نصور بندد عورتوں کا ہے، ورنہ اسلام میں نگاح طرفین کی خوشی ہے ہوتا ہے اوراگر وہ عورت چاہے تو لغزش ہے بیخے کے لئے خلع لے بحق ہے، کیونکہ نکاح کا متعمد ہی معاشر تی ٹر اُل

<sup>(</sup>١) قال نعالَي: "واتْبِعُوَّا مَا تَتَلُوا الشَّيطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلْيَمَانَ، وَمَا كَفُرْ سُلْيَمَانُ وَلكِنَّ الشَّيطِين كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ البَسخرُ وَهَا آنُولُ عَلَى الْمُلَكِيْنِ بِهَابِلَ هَرُوْتَ وَمَرُوْتَ، وَهَا يُعَلِّمُونَ مِنْهُمَا فَ يُشَرِّقُونَ بِه بَيْنَ الْمَرَّءِ وَزُوْجِه، وَمَا هُمْ بِصَارَتِيْنَ بِهِ مِنْ أَحِدٍ إِلَّا بِإِثْنَ اللهِ، ويَتَقَلَّمُون ما يصُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوا أَلَمَن الشفرة مَا لَمْ فِي الاَجْرَة مِنْ حَلَقٍ، وَلَبِقَسَ مَا شَرَوًا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " (البقرة: ١٠٢). تتعيل ك ليح طاحظ الزواجو عن اقتراف الكبانر ج ٢١ ص ٩٩٠ تا ٩٠١، طبع دار المعرفة، بيروت.

 <sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على ألاثم والعدوان" (المائدة:٣).

ے پیٹا ہے۔'' اب موال میہ ہے کہ کیا واقعی شو برکو تجازی خدا مجھا ہمدوؤل کا طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو بش نے اب بکسا ہی اطاعت گزار میزی پرخودکو تازی خدااور یا میشیت سرو ما کم بچر کر بڑھ ہے ہیں کیا بش کٹیگا برجا ہوں میا اپنی المعلمی کی وجہ سے میشھور ہوں ، یا تجھانی بیزی سے معانی مانتی ہوگی؟ کہ خدا بھی کو معاف کرد سے پائٹس تقل پر ہوں اور یہ بات غلط ہے کہ شو ہرکو تجازی خدا مجھا ہندوول کا طریقہ ہے؟

نافرمان بيوى كاشرى تحكم

سوال: ... ہمارے پورس میں ایک کیندآ ہا ہے ، و ہے تو سیاں بیوی میں تفاقات نہایت ابتھے تھے ، میاں بے صد شریف ہے، ایک روز کی بات پر بیوی نے ضدی جو با جا کرتم کی ضدتی ، میاں نے بہت مبر کیا تھر بیوی کی دوبارہ ضد پر میاں کو خصداً عمیا اور انہوں نے بیوی کو ایک چھٹر ماردیا ، بیوی نے اس پر میاں اور اس کے والدین کے لئے '' کُٹِر'' جیسانا پاک لفظ استعمال کیا اور اپنے میکے چگی کی والدہ نے اس کے اس طرح آ جانے پر نارائشکی کا اظہار کیا تو وہ مجرآ گئی، تمروونوں میں بات چیت ٹین ہے، اور نہ تی بیوی میاں کومنا نے کی کوشش کرتی ہے ، واقعہ بنا پر قرآن وحدیث کی روشی میں اپنی کمتی رائے ہے مستند قرم اس میں۔

<sup>(</sup>١) "أَلْرِجُالُ قُوامُونَ عَلَى النِّسْآءِ بما فضل الله بعضهم على بعض" (النساء:٣٨).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر بن عبدالله ...... فاتفوا الله في النساء! فإنكم أخذتمو هنّ بأمان الله ... إلخ. (مشكوة المصابيح، باب قصة حجة الوداع ص:٣٣٥، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أبناه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه ... إلخ. وفي شرحه: بل لا بدمن لفظ يفيد التعظيم كيا
 سبدى ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة. رشامي ج: ٢ ص: ١٨ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) عن عناشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنو أمرث أحقة أن يسجد لأحد لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان حق لها أن تفعل. رسنن ابن ماجة ص: ١٣٣ ، طبع مير محمد).

<sup>(</sup>۵) وإذا تشاق الزوجان رخافًا أن لاً يقيما حدود الله للإباس بأن تقتدى منه بمال يخلعها به لقوله فلا جناحج عليهما فيما الفدت به ...إلخ. (هذاية ج: ۲ ص: ۳۰ ص: ۳۰ ۳)، باب الخلع، طبع وشيديه).

جواب: ... در پرخبرمار نے کا مدیث شریف میں بہت مخت محافت آئی ہے، اس نے شوہر نے ہو کا زیادتی کی مورت کی ب جامند پر شوہر کواس طرح مختن ٹیس ہونا جا ہے ، ادواس نیک بخت نے جو کھڑی جواب کندی گائے ۔ دیا ہے اس کی زیادہ کدک بات تھی۔ مورت کے لئے شوہر کی ہے اوئی جائز ٹیس اور گائی گورق تو کتا ہ کیرہ ہے۔'' صدیث میں ہے کہ:'' میں آدی ایے جس جمی کی نداز تجوال ہوتی ہے ، درگوئی اور نیک اس نیشن میں سے ایک وہ مورت ہے جم کا شوہراس سے نامائی ہو۔ ہے کہ:'' فرشتے ایک فورت پر کسنت کرتے ہیں۔'' شوہر کو چاہیے کہ چوک کی والجوئی کر سے اور چوک نے آگر جذبات میں نامنا سب الفاظ کہ دیے تو اس کو اس سے معانی ما گئی جاہتے اورا شوتائی کیا برگاہ میں گئی تو ہے کہ فی جائے۔

نافرمان بیوی سے معاملہ

سوال: بیدی اگر نافر مان مواه در بان دراز دورشو برگانجاند ما تی بوقو آس صورت بھی کیا کیا جائے؟ بھی آر آن شریف اور حدیث شریف کے مطابق قمال کرچکا ہوں آقری صورت آپ بناویں۔

جواب: ...اے اقلائری اورا خلاق ہے مجائے ،اگر شہجے تو معمولی تنبیہ ہے کام لیس ، اوراگر اس پر ممی نہ سمجے تو اختیار بے کہ طلاق وے دیں۔

حقوق زوجیت ہے مح وم رکھنے والی بیوی کی سزا

سوال:...اگر فادغمسلس نو، دس برس سے اپنی بیوی کے نان فقتہ اور جملہ اخراجات فراخ دِ کی سے ادا کر رہا ہوا در بیوی نے

(۵) "رَاثِيلَ تَضَافُونَ نَشَرَوْهُ فَيَعِظُوهُمُ وَاهجروهن في المضاجع واحربوهن فإن أطعنكم فلا يعلوا عليهن سيبلا" (النساء: ٣٣). قال رسول الأصلي إنه غلب وسلم : ..... واحربوهن غير من ح. .الخ. (النساء: ٣٣). وأسالطلاق فإن الأصل فيه المحقوم يمنى أنه محقور إلاّ لعارض يبحه ..... ولهذا قانوا: ان سبه المحاجد إلى المخالات من عند تباين الأخلاق وعروض المحقدة العرجة عدم العامة حدود الله تعالى ... الغرفامي ج: ٣ المحاجد الي المخالات المحتودة بين يستحب لو مؤذلة .. إلغ. أطلقه فتسلم المردّية له أو لغرب بقولها أو يغطها، (شامى ج: ٣ ص: ٢١٩) طح ابج إبم صعيد.

اس مارے مرمصے میں اپنے خاوند کو حقوق نِ زوجیت ہے محروم رکھا ہوتو اس کی تثریعتِ ثِمری میں کیا سزاہے؟

جواب: ...ایی مورت جو بغیر کسی تختی مفرد کے شوہر سے حقوق اوانہ کرے اس کے لئے ؤنیا میں تو بسزا ہے کہ شوہراس کو طلاق دیسکتاہے، اور آخرت میں ایس مورت رحمت ہے خروہ ہوگئے۔ (<sup>0</sup>

## شوہرکوہم بستری کی اِ جازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ

جواب: ... آپ کے حالات پڑ حکر نہائے ذکہ ہوا، اور سب نے زیادہ افسوں اس بات کا ہے کہ آم جیں سال بعد مطور وکر رہے ہو... ابہر حال اب یہ فیصلہ کر لیما مشکل ہوگا کہ کس کی کمائی تھے ہے؟ مہر تبارے ذہبے واجب ہے، وہ اوا کرووہ ا فیصلہ کرلوہ ایک چیزی کوطلاق دے وہ اور اس کی جگہ ڈومرا مقدر کرلو۔ بس جری مجوش بھی آتا ہے، باقی ایمی عورت کے ساتھ کیا سحا ملہ ہوگا؟ بیڈوالشہ تی بہتر جانت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر باراض ہویا چیزی شوہر کا تقی اواند کر سے تو ساری رات فرشحة اس پر لعنت چیج جین اس والشہ آخی !

## یماری کی وجدسے محبت نہ کر سکنے والی عورت سے شو ہر کا مطالبہ غلط ہے

موال: بیرین فرم کی عرد ۱۵ سال ہے، بجد میری عمر ۱۳ سال ہے، میری کمر میں درد ہے، فون میں کولینٹرول بدعی ہوئی ہے، ڈیریشن ہے، دات کو نیمڈنٹین آتی ،ایک دفعہ ول کا دورہ پڑچاہے، ڈاکٹروں نے دوائی گلی دی ہوئی ہے۔ میں ایک سال سے محبت نیس کرسکتی ، حس کی دجہ سے میرے شو ہرائی باتش کہتے میں کہ بھراول بہت و کھتا ہے، ول جا بتا ہے انگذا ایمان کے ساتھ فاتمہ

<sup>(</sup>۱) ديکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵،۴۔

 <sup>(</sup>۲) والمهور يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسفى أو مهر المثل
 . إلخ. (فناوئ عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الشكاح، الباب السايع في المهن.
 (٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فابت فيات غضبان لعنها

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل امراته إلى فراشه فابت فبات غضبان لعنها الملاكمة حتى تصبح. منفق عليه. (مشكولة ص: ٢٥٠، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، طبع قديمي).

کردے، زندگی کے ۳۳، ۳۳ سال ان کی اطاعت کی کل کہنے تھے: یبال سے پھوٹ، مس مصرف کی ہے؟ بیباں تیری کیاضرورت ہے؟ میں نے خاموثی سے ان کی طرف و مکھا کہ کہال جاؤں؟ کہنے تگے: بٹے کے پاس جا! میں مبت پریشان ہوں، کیا بٹے کے پاس

. جواب:...بهتر برکدآب ایج کمال<sup>ز</sup> کے کے پاس میں دوآپ کی طدمت کرے ۔ جب آپ نیار میں مریفر میں اور حقوق زوجیت اداکر نے کی صلاحیت میں مکتبی تو عمر کامطالبہ فاط ہے۔ (۱)

شو ہراولا دچا ہتا ہولیکن بوی نہ جا ہے اور مباشرت سے انکار کرد بے تو شرعاً کیا تھم ہے؟

سوال: بسکدید بری اگریم بستری کے لئے راضی شہوتی ہو، مرف اس دجدے کدو منز بداولا و اُنس جا ہتی ہو، ادر كتى موكدا كرمباشرت كرنى موقد الع حمل في إستعال كرو، جكرشو مرجابتا موكداس كے يمال عزيداداا دمو، اس مورت من عورت كا

. جواب: ...اگر بوی کی صحت نحیک ہے، تواس کا اِ فکار کر محیح نہیں معمول کے مطابق اولا د کا ہونا عورت کی محت کی علامت ہے، اورا گراولا دہند کردی جائے تو عورت متحدد أمراض كا شكار ہوجاتی ہے۔

سوال :...اگر بیوی کا اِنکار میچنیس تو شو بر بیوی کا کتنی منت تک اِنتظار کرے؟

جواب:...شریعت اس کے ہارے میں شوہر کوکوئی تھمنہیں دی ۔

سوال: ... بیوی کا اِ نکار ۳، ۱۳ اوسے تجاوز کرجائے تو بیوی کے لیے کیا شرق سز امقرر کی جائے گی؟ جواب:...مزا کی ضرورت نبین اس سے محبت کرے۔

نوث ن... مزیدمشوره به به که بیوی سے اِ جازت لے کرؤومری شاوی کرنے ، اورا گروه اِ جازت دینے پر آ ماوه نه ، بوتواس کو طلاق دے کرؤومری شا دی کرلے۔

كياسسرال والے دامادكو، گھر داماد بنے يرمجبوركر سكتے بن؟

سوال :...اگرکوئی آ دی اپنی بیوی کوایے گھر رکھنا حاہتا ہولیکن اس کی بیوی اس کے گھر ندر بنا حاجتی ہو، اور وجہ یہ ہو کہ خاد ند پردے کا اور نماز کا تھم دیتاہے، مزید بیا کہ عورت غیر مردول ہے یعنی نامحرَم مردول ہے آ زادا نہ ملنا پیند کرتی ہواور ملتی ہو، اور خاوند شع کرتا ہو، خاوندیوی کواپی ملازمت دالی جگد پر لے جانا جاہتا ہو، لیکن عورت ماں باپ کا گاؤں بلکہ گھر چھوڑنے کو تیارنہ ہوتو کیا تھم ہے؟ اور كياسسرال دالے داما وكو كھر داماد بنے يرمجبور كريكتے ہيں؟

 <sup>(</sup>١) وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح: قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اهـ ...... . فعلم من هذا كله أنه لَا يحل له وطوها بما يؤدي إلى إضرارها .. إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٠٣ باب القسم، طبع سعيد).

### جواب: ... شو ہر کاان ہاتوں کا تھم کرنا بجاہے ، محورت کا اِنکار کرنا ممنا ہے۔ <sup>(1)</sup> بدسلوكى كرنے والےسركساتھ كياسلوك كرنا جاہے؟

سوال: ... میری شادی ۱۹۷۸ء میں میری والده اور میری مرض سے موئی، جبکد میرسے والد اس شادی پر رامنی نه تے، میرے والد اِنتِائی بخت اور کرشت مزان کے آ دی تھے۔انبول نے میری شادی پرواضح طور پر کہددیا تھا کدمیرے لئے ابتم مرچکی ہو، آج کے بعد میرے گھرے تمہارا کو کی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے بعد تکلیف دو دور شروع ہوگیا، میری دالدہ میری شادی کے جے ماہ بعد اِنقال کرکٹیں،میرے دُوسرے بہن بھائیوں نے مجھے سے ناط میرے باپ کے کہنے پرتو اُلیا،میرے باپ کے ظلم کی انتہا بھیں برختم نیں ہوئی، بلدانبوں نے میرے شو ہر کے ساتھ وہ کھٹیا سلوک کیا کہ ش اور میرے شو ہرون بدن خربت کی دلدل بھی سینے گئے، اور میرے دالداس تکیف دہ در دیں ہم کود کچے کرخش ہوتے ، جس کا إظهار وہ ہماری مجمعوے کرتے ، اور دہ مجمعے جب باب کے روبہ کے بارے میں بتا تیں تو اللہ مجھے معاف کرے میں اپنے باپ کورورو کر بدؤعا کمیں دیتی۔میرا باپ میرے دُومرے بمن بھائیوں کوخوب الجيم المرح ركمنا جبكه بيرى المرف سانبول في السي آنكيس بيميري كريم رئ تك نبين ويمية . آثو سال كاغربت كا دورجب ختم ہوا توانندنے میرے شوہرکوا خانواز اکہ میں اس پر جنا بھی شکر کروں کم ہے، الشرکا دیامیرے پاس وہ سب کچھ ہے جواس دور میں عشرت کی زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے۔لیکن جس اس وقت جس ذہنی کرب کی شکار ہوں وہ یہ ہے کہ میرے باپ پرخر بت کے دور کا آغاز ہوگیا، میرے بہن بھائیوں نے باپ کو یو چھنا چھوڑ دیا،وہ دمہ کے مریض بن مجئے ہیں، جبکہ دہ کہا کرتے تھے: ہیں بھی پوڑ ھانہیں ہول گا، آج غربت اور بیاری نے ان کوکیس کانمیں چھوڑا، اب وہ میرے باس آتے ہیں، میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن مرے شوہر کے ول میں اِنقام کی آگ ہے، وہ کہتے ہیں کداگر ایک ماہ کے اغر تمبارا باب میرے گھرے نیس میا، تو میں تم کوطلاق دے دُون گا۔ مولا ناصاحب! بتائيے كه ش اين باب كوكيت فكالون؟ ش تو برظلم معاف كر چكى جون ، كيار يم ب كونوسال بعد مجمع ميرا باب لما ہے، جبکہ شو ہراور بچوں کا خیال انگ تک کئے ہوئے ہے۔ میرے شوہرا یک بی گھر میں رہے ہوئے نہ تو میرے والدہے بات کرتے ہیں، جبکہ دوجھی بلاتے ہیں تو حقارت ہے دیکھتے ہوئے گز رجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہیں تمہرارے باپ بےظلم وستم کو مھی نہیں بھلاسکتا۔خداکے لئے مولانا صاحب! میراسکامل کردیجے اور بہتائے کہ اگر میں باپ کو کھر سے لکالوں کی تو کیا گئنگار ہوں کی؟ یا میرے شوہر کی إصلاح کس طرح ہوسکتی ہے؟

جواب:..آپ کا خط مرقع عبرت ہے،آپ کے دالداپنے کئے کی سزا بھٹت رہے ہیں،(ادراگر توبینہ کی تو آخرت کی سزا اس سے بھی بخت ہوگی ،اللہ تعالی ہم سب کومعاف فرما کیں!)اوراَب آب کے شوہر کا اِمتحان شروع ہے، اگر آپ کے شوہر نے بھی وہی رویہ اِنتیار کیا جوآب کے والد کار ہا، تو ان کوبھی، س انجام کے لئے تیار رہنا جاہے۔

 <sup>(1)</sup> وحقه عليها أن تطبعه في كل مباح يأمرها به قوله في كل مباح ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبًا عليها كأمر السلطان الرعيه به. (رداغتار مع الدر المختار ج:٣ ض: ٢٠٨، باب القسم).

آپ سے خوبر کو چاہئے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو مال وودات اوراوالا وکی فعت سے نوازا ہے، تو اپنے ضر کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ حس سلوک ہے چیش آئمیں، اور اس کے برحما ہے، کم وری اور بیاری پر ترس کھائمی، اللہ تعالی دونوں جہان میں اس کا صله عطافر یا کمیں گے۔ لیکن اگر آپ کے شوہر نے اللہ تعالی کی ناشکری کی اور کم ور مال بندوں کو نفرت و تھارت کی نظرے و یکھا تو اند چشہ ہے کہ و دمجی بہت جلد تماشا شاہے عمرت بن جائمیں گے…!

## ساس اور بہوکی لڑائی میں شوہر کیا کرے؟

سوال:..قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق کے بارے میں جو کچھآیا ہے وہ رسائل، کتب، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اورخطیب صاحبان کے جمعہ یادُوسرےمواقع پرخطبات کےذریعے بیدائش سے لے کرموت تک برابر سنے میں آتا ہے۔ شاید تک کوئی مسلمان ہو( اُن پڑھ، باپڑھالکھا، باجال) جس کوان کے حقوق کے سلنے میں قر آن وصدیث کے پچے نہ بچھ آ دکا ہات یاد ہوں عملی طور یروالدین نے نیک برتاؤ کا مظاہر ہ بھی و کیھنے کو ملتاہے ،اور والدین کی بہت می زیاد تیوں کو بھی انہی اُ مکامات کی وجہ سے برواشت کرلیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کروار اور بھی ہے" ہو" کا کروار، بیرکروار برا دِراست" ساس " ہے مسلک ہے جوشو ہر کی ماں ہوتی ہے، میں نے آج تک ہو کے حقوق کے بارے میں کسی رسالے،اخبار، کتاب،ریڈیو، وغیرہ پاکسی خطبے میں ایک لفظ نہیں سنا۔ الیا کیوں ہے؟ میراذاتی تج بدومشاہہ ہے کہ'' ساس ہو کے تناز ع'' تقریباً برگھر میں ہوتے ہیں ،جس کا اکثر و بیشتر انجام علیحد گی پر منتج ہوتا ہے، یہاں پر والدہ پیحسوں کرتی ہے اور ہر ملا اظہار بھی کرتی ہے کہ بیٹے نے یوی کی خاطریاں کی حق تلفی کی ہے، اور مندرجہ بالا أحكامات كوؤ براتی اور ياد ولاتی ہے، بدؤ عائم پر دی ہے، معاشرے میں اور پشتہ داروں میں أسے بدنام كرتی ہے۔اب اگر واقعی بهوكا تصور ہے اور مال کی حق تنظیٰ ہوئی ہے تو باعث عذاب اور گناہ ہے، لیکن اگر قصور مال کا ہوتو کچر بیٹا کیا کرے؟ ہاں کے ان الزامات اور اقدامات کے خلاف کیا کرے؟ حید رہے؟ جو کہ ہرآ وی کے لئے ممکن نیں ،اگر لوگوں کو حقائق بتا تا ہے تو ماں کی ہدنا می ہوتی ہے، جبکہ لوگ اُے مجبور کرتے ہیں کیونکہ مال کی طرف ہے کی طرف مروبیگندا جاری رہتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے، عام آوی میں اتن برداشت اورقوت ایمانی میس موتی، وه کیا جواب دے، بهو کے حقوق کا ہاں کوقر آن وصدیث کی روشی میں کیا جواب دے؟ اپنے آپ کو کس طرح مطمئن کرے جبکہ کوئی تھم تلاش کے باوجوز نبیں ملکا۔ کیا ہوانسان نہیں؟ معاشرے کا فرونیں؟ اس بے حقوق نہیں؟ مجر بقول میرے دوست کے کہ بیتو برقی زیاوتی کی بات ہے کہ جارے ند بب میں اسلے میں کوئی تھم نہیں ، اور والدین قرآن وحدیث کا حوالہ دے کر بیٹے اور بہوکو بدنام کرتے ہیں اور ناحق اپناحق جناتے ہیں، اُمید بے تفصیلی جواب ویں گے۔

جواب:...یویوں کے حقوق آر آن کریم میں اور صدیث شریفہ میں موجود ہیں ،ان حقوق میں سے ایک تن یہ ہے کہ اس کو رہنے کے لئے مکان ویاجائے ،ابیام کان جس میں اس کے سوا کی کا مل وقل نہ ہو'۔ تمارے معاشرے میں اس تقم مرکل فیس کیاجات،

 <sup>(</sup>١) وكدا نجب لها السكتي في بيت خال عن أهله. فوله: خال عن أهله، الإنها نتضر ممشاركة غيرها فيه، الإنها لا تأمن على
 مناعها وبعنمها ذلك من المعاشرة مع زوجها ...إلخ. (ودافعتار مع الدو المختار ج: ٦ ص: ٩٠٥، باب النقفة).

بلکسمائی اور بہوکو بلوں کی جوڑی کی طور تباغہ ھے کر مکتا جاتا ہے۔اب اگر سائن' کمتی'' بیوقہ بدوکا جینا و وجر کرر سائن کا ناک میں دم کرد جی ہے۔ دولباصا حب درمیان میں ملکتے ہیں، مان کا ساتھ دیں تو بیوی جاتی ہے،اور بیوی کا ساتھ دیں تو مان کی ہد کا مکی توشیر آخرے بنتی ہیں۔

اب فرائے کر تھو آپ کا میآ ہے کے معاشرے کا ہے؟ یاقر آن وصد بیٹ کا۔۔؟'' میز' کے حق آپ کیوں بتائے جاتے؟ بعد کا اس کے خوبر سے تعلق ہے، اس کواس کے حقق آبتا وسے مقوبر کے مال باپ یا بھن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے کہ ان کو '' حقوق'' تاتب گھریں۔۔۔!

### ساس اپنی بہووں ہے برابر کام لے، ایک کو دُوسری پرتر جیجے نیدے

سوال: ..سرال میں ایک ہے زیادہ بجو ہیں ہیں، ایک بھوکوساس نے شخرادی اورڈ دسری کوٹوکر انی بناکر رکھا ہوا ہے، پینی حدیہ ہے کہ کھانا مانگنے پر پھی یہ کہا جائے کہ یہ تاہا دے گئے جہ تہبارے گئے تھیں ہے، ان تمام روبوں پر ووٹوکر بہوا ہے شہر ہے احتمان کر کئی ہے ایٹیں؟ یا شوہراں وجہ کہ دالدہ کہ آگے زبان ٹیس کھولی جائتی انہا ہے، شامرقی ہے تماشاد کی میکنا ہے؟

چواب:...اگرمبالا کے اور بہو ہی اسمنے ہوئی آوانساف پینداور مثل مندمان کا دویہ بیونا چاہتے کہ سب ہے برابر کام لے مکن کو کسی پر ترقی شد ہے ۔ چرطریقہ آپ نے تکھا ہے وہر اسرائطم ہے، قہر بھی اور حشریش بیرساس پکڑی ہوئی اور اتی شت مزاسلے کی جس کے تصورے بھی دو تکلے کمزے ہوئے ہیں واخذ تو الی نیاوشس رکھے ۔ (''

### ساس سے ناراض ہوکر شکے جانے والی بیوی سے کیامعاملہ کیا جائے؟

موال: میری شادی حال می میں ہو گ ہے، شروع کے پانٹی اوقو نھیکٹر رے، کیکن بعد میں اہلیہ اور والدہ میں ، چاتی ہوگئی، اور اہلیہ بمرے مجھانے کے باوجود یہ کہرکرکہ وہاس گھر میں میری والدو سے ماتنے کیس وسکتی ، اپنے گئی ، میں آنجاب سے مشورے کا طالب ہوں کراس ملسلے میں شریعت کے مطابق مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:... میں ڈعا کرتا ہول کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دِل میں ایک ڈوسرے کی محبت ڈالے، اور والدہ کا بھی انتہا ام دِل میں ڈالے ہم اپنی والدہ ہے مشورہ کرلوا درا پینے سرال جا کرا پی ابلیہ کوسنا کے لئے کہ اور مکان کاتھوڑا سا حصراس کے لئے الگ کر دو بھرم میں در ہے جہاری والدہ کا اور اس کا آسناسامنا میں واللہ اعظم!

#### والده کوتنگ کرنے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: ... ش نے چند سال آبل شاوی کی اور شاوی کے پہلے بیٹے تی بیٹم صاحب اور ساس صاحب نے ہتھ وکھا نے شروع کر ویا اور ساس صاحب نے ہتھ وکھا نے شروع کر ویا ہور اس کے ساتھ لڑکا شروع کردیا اور اس کے بعد گھرے وزیرات اور ہاتی سابان چیزی کر کے بھری الدہ سے برا مدبور اللہ علی الدہ سے ہم کہ بدوا شید ہوار دو مجان کی گھر چھوڈ کر گھرا گئر اللہ علی الدہ سے بیٹ کی والبروا شید ہوا دورہ کی گھر چھوڈ کر گھرا گئر آبار ہے ہیں کہ اس کے بعد براوری والوں نے پھر اس کے قراری شاوی کر لی جس سے ماشا واللہ ایک پیچ گئی ہے، اس کے بعد براوری والوں نے پھر گھرا کھڑا کمر تاکر ویا جس کی وجہ بعد براوری والوں نے پھر گھرا کھڑا کمر تاکر ویا جس کی وجہ براوری والوں نے پھر کہ ساب کے بھر اس بعد وی گوری اللہ کرنا کہ بھرا کہ کر اس کے بھر اور کہ بھر کہ کہ بھر کہ کہ بھر کہ بھر کہ بھر تاکہ کہ بھر کہ کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ کہ بھر کی دو گھر کہ بھر کہ کر کہ بھر ک

جواب: ..نقتها و نے بیقا مدد کھا ہے کہ خدمت تو ہاں کی مقدتم ہے اور تھم باپ کا مقدتم ہے <sup>(1)</sup> گرآ ہی ہے دالد صاحب طلاق و پیغے ہے بافع ہیں تو ان کا خشا بھی محض شفقت ہے۔ آپ دالدہ کی لکیف اس کی خدمت میں عرض کر کے ان سے طلاق و پیج کی امپازت عاصل کر سکتے ہیں ، یا مشورہ اور فور وکئر کے بعد دالدہ کی تعلیف کا حل حال کر سکتے ہیں ، طلاق الجب کہ ابلید کی رہائش کا بند دبست کرے دالدہ سے الگ کر ویں۔ بہر حال جیسا کرآ پ نے لکھا ہے اگر آپ کی بیوی اطاعت شعار میں تو آپ اسے طلاق دے کر گئنچار فہیں ہوں کے ، اِن شاء اللہ ۔

## آپاہے شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کررہیں

موال: ... بن آپ کا کالم افیار ' بنگ ' جدا فیض می بایندی ہے در حتی ہوں، اور آپ کے جواب ہے مے مدمتُ کُر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑائے خیر مطالم سے میری شادی کو حالی سال ہوگئے ہیں، اس امر مصی میں میر سسر ال والوں سے بری معمولی معمولی بات میں خیر مختی ان لوگوں نے بھے بھی بیار عبت سے نہیں دیکھا اور بیری بنی کے ساتھ کی وولگ بہت بھی مزائ ہیں، بات بات پر طفز کرنا امکا نے کے لئے جھڑا کرنا کا دوبار ہمارے بہاں کل کرکڑے ہیں، میں کی بارا نی والدے بیاں رق میں بات بیاں برق میں بھی تھی، میں کی بارا نی والدے کے بیان آگئی، اور ان لوگوں کے کہنے پرکداب کوئی جھڑا انہیں ہوگا، بروں کا کھا تاکم کے ہوئے المدین کا کہنا ہے تہوئے میں صفائی با گھی کر ووبار دہلی جائی۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ................. قال الخطابي: لم يخص الأمهات بالمعلق في المراحة على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مزية على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح وحق الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لوأيه والتفوذ لأمره وقبول الأدب منه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٢٦٥).

تھوڑت موسے تک تھیک رہتا گہروی حال۔ ان پاریمی میرے تو ہرادران سے داند شن معمونی بات پر بھٹرا دو گیاا در شن تو ہرا پی والدو کے یہاں بھوں۔ میرے تو ہرادوش، دوفوں چاہتے میں کہ مال باپ کی فاقاں دور پیار مجت سا انگ دکان لے کس، 6 رہ بر ہے الگ شہول اس لے کہ مال باپ کی خدمت تھی ہودولاگے دو بادو باتے میں اور تیج ہراکہ اب ہم کیونیش کیں ہے۔ بیت پہتے کتے تھے۔ آپ تا ہے کہ جب گھر شن روز بھٹرا ہوتو ہرک کہن ہے رہے گی ؟ آپ بھی مشوروز پر کہ این ہما انگ رکان سائیں کا ان مما کی کامل بتا ہے کہ انہ وسے کہ کروے گادوش تا زندگی ڈھاد جی روبول کی ، شمیب مدد تھی ہوں۔

جواب: .. آپ کا خطفور کے پڑھا مسال ، مبوکا تازع آو بھیٹ سے پریشان کن رہا ہے، اور جہاں تک تجربات کا آخلق ہے، اس مٹی قصور عموماً کی ایک طرف کا نہیں ہوتا ، لیک دوفول طرف کا برتا ہے۔ ساس ، مبوکا اونی اونی اونی پر تنظیمر کیا کرتی اور ناک مجوں کیڑھا کر کی ہے، اور مبوجوا ہے نیکے میں ناز چرورہ ، دوتی ہے، ساس کی مشققانہ العبیت کو بھی اپنی تو میں تصور کرتی ہے ، یو، طرفہ نازک سرائی سنقل بڑگ کا کھاڑو ہوں جاتی ہے۔

آپ سے مسئلے کا طل ہے ہے کہ اُٹر آپ آئی ہمت اور حوصلہ کمتی ہیں کدا پئی خوش وامن کی ہر بات پرواشت کر سکیں ،ان کی ہر نازک مزاد تکا کا خدو پیشانی ہے استقبال کر سکتیں اوران کی کی بات پر ' ہول' کہنا تھی گنا دہ جھیں تو آپ ضروران کے پاک اوبار دہلی جا کیں ، اور بیآ ہی کی اُنے ناوا قرمت کی سعادت و ٹیک بختی ہوگی۔ اس بحت وصلے اور عمر واستقبال کے ساتھ اپنے شوہر کے ہزرگ واللہ میں کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو اکثر رشک بناد سے گاا ہوائی برکٹوں کا مشاہ و مرفیق کھی آئھوں سے کرے گا۔

ادر اگرائی ہمت اور حوصلہ آپ اپنے اندر شیس یا تھی کہ اپنی رائے اور اپنی ''انا'' کوان کے سابنے بھر مناؤالیس تو تجہ آپ
کے تع میں مہتر ہے ہے کہ آپ اپنچ خوبر کے ساتھ الگ مکان میں رہا کر ہیں۔ لیکن شوہر کے والدین سے تفض تعلق کی نہیت نہ ہوئی
چاہئے ، جاکہ بیزیت کر کی چاہئے کہ جارے کی ساتھ در ہے الدین کو جواف ہے ، اور کم ہے ان کی جو بیدا و فی جوبائی ہے،
اس سے پچا مقصود ہے۔ انفرش اپنچ کو تصور وار مجھ کرا تھا گئے ، جو بالدین کو تصور وار مخبر کر ایس میں شوہر کے بعد بھی ان
کی مائی وید کی خدمت کو سعادت مجھ جائے ، اپنے شوہر کے ساتھ سینے میں رہائش احتمار کرنا موزوں نہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی
کی مائی وید کی خدمت کو سعادت مجھ جائے ، اپنے شوہر کے والدین کا حقوق صلاح کی مائی تھی کہ کے دالدین کی
کی ہائی اور کی کر مائی کو دیار کرنے میں مینچ والوں کا حقوق صلاح کرنے میں کو کی مفات تو کئیس۔

میں نے آپ کی اُنجوں سے طل کی ماری صورتیں آپ کے مانے رکھ دی ہیں، آپ اپنے عالات کے مطابق جم کو جا ہیں۔ اضار کرسکتی ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے دنچید ووکہید واور برگشتہ ہونا ان کے لئے بھی وبال کا سوجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی'' اس لئے آپ کی ہرمکن کوشش میرونی چاہئے کہ آپ سے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے

<sup>(1)</sup> عن ابن عباس قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: من أصبح عطيمًا لله في والديه أصبح له بابنان مفتوحان من الحدّة. وإن كان واحدًا فو احدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الناز، إن كان واحدًا فو احدًا، قال وجل وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وعن أبي يكرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الدنوب يففر الله منها ما شآء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحيوة قبل المصات. ومشكولة ص ٢٠١١.

زیاد وخوشگوار میں اور وہ ان کے زیاد و سے زیاد واطاعت شھار ہوں ، کیونکہ والدین کی خدمت واطاعت تک فرنیا وآخرت میں کلید (۱) کامیال ہے۔

ہروقت شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنے والی بیوی کا شرعی حکم

سوال: ... جو بیری اینهٔ دادندگی بات ند مانتی بود بروت کزتی جنوش بین بدواورا پیخ خادندگ کشترخت مست الفاظ استعال کرتی بود بیزاینهٔ خادند که ند بیخوتی ادر با تھ آغواتی بود المی عمورت که بارے شن شریعت کا کیا حکم ہے؟

جواب: بیرور کو خاوند کی اطاعت کرنی جاہیے ، جو تورت خاوند کے ساتھ ایجنا سلوک ٹیمن کرتی ، دو اسلام کی نظر میں ناپند پروہ ہے۔ حد بیٹ شریف میں ایک طراق کے لئے تحت واقع آئی ہے <sup>(12)</sup> بار بار تجھانے کے باد جو واگر دواہیج اس نافر بانی کے عمل سے بازمین آتی آق ایک مورت سے میسیدگی افتعار کرنے پرکوئی کٹافٹین کی اللہ تعمیر کرنا اور گھر کو بر باد جو نے سے بچانے کے لئے درگز زکا مطالم کرنا تو بہت اجروق اس کا باعث ہوگا۔ (12)

### ساس کوتنگ کرنے والی بیوی ہے کیا سلوک کیا جائے؟

سوال: ميري شادى كو ٢ مال ب زائد م ساز ريخا ب، كو بين آب دن فداد دوتا ب ، كيوكد دوى كا بيخا اليه المدود كا بي ا والدين كاطرف ب اوروو چامتى ب كديم اليخاكان كاطرف وجوب ما الأكدان داده يكن كائن مي شي مين را اس سورت حال كى وجه سافر تمي بوشق دين ميري كمال يوي كه رويكي وجه ب مير سما توفيش وقع ، وكدوا في الزكيول سافر هوري ب وجو كروي ب لح الآقي شرم به كديم ال كايل الوران كه بواحات كاميزا في مين را باسمان حالات به مجود وكردو با دا في يوك كولان الت شي مين كرا عالية على المناقب على المناقب عن كولان المان حالات من مجدود كولون المان كالمان عالات من المناقب عن كولان كالمواد المناقب عن المناقب على المناقب عن المن

جواب: .. آپ لڑاؤ اگروہ فد طلاق دے کچ تیں ، صرف ایک طلاق با ق ہے، اس کو بھی استعمال کرایا تو آپ خالی رہ جا کیں گے۔ اس کئے میراحظورہ یہ ہے کہ آپ کی اہلیکا جھکاؤا ہے ناں باپ کی طرف ہے تو نُنٹم نقسان کے وو اسدار میں ہم گھر ش لڑائی جھٹڑا نہ کروہ اے اس کے حال پرچھڑ دو، اور بچوں کے ساتھ بھی شخشت اور مجب سے جیش آؤے تمہار کی والدوا فی لڑکوں کے یمیاں روری ہے، اس بھی تمہاری مجبوری بھی ہے، جہاں تک بوسٹے، والدہ کی خدمت کرتے رہ وہ ان کے پائی و باکا اور ان اس صف

 <sup>(1)</sup> يب فوله ووصيعا الإنسان بوالديه حسا والعكوت) ... قال سألت السي صلى الله عليه وسلم أقى العمل أحبّ إلى
 الله على انصاده على وقتها! قال له أنّ ٢ قال ته ير الوالدين ... إلخ. (صحيح البحارى ج.٢ ص.٣ ٨٨).

 <sup>(</sup>٦) عن حير في فان رسول القاصلي الفاحليه وسقية ثلاثة لا يقبل قهم صلوة و لا تصعد لهم حسنة .... و المرأة الساحط عليها روحها ... إلح. (مشكرة ص ١٩٣٣، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

 <sup>(7)</sup> وإيضاعه صاح ... بال يستحب لو موفية قال الشامى: أطاقه فشمل المؤفية له أو لعيره بقولها أو بقعلها. (شامى ج.٣ ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) "وَلَيْغَفُوا وَلْبَصَفَحُوا الْا نُحَتَوْنَ انْ يُغَفِر اللهُ لَكُوْ ۗ (التوبة: ٣٢).

سلوك كرنا، جبال تك موسك كرت ربو بكراي كحر كوويران ندكرو\_

کیاعورت کے ذمے بستر صحیح کرنا، گھر کی صفائی، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟

سوال نہ اخبار ش ایک عالم وین کامنسون نظرے گز راتھا جس سے بات بلاشک وشیہ کے فاہر ہوتی ہے کہ بوی سے ہم اپنی کوئی مھی خدمت لینے کے بجازئیس ، نسکھانا لیائے کو کہستھ جی ، ند بستر بھی کرنے کو ، نگر کی صفائی کو، نیکر پرچھنا ہے کہ اس کا کفذکون میں مدیمت یا سور ہ تر آن ہے؟ کیا ڈن وہر و تے تعلق کے علاوہ کوئی او تعلق معروفیس میں؟

جواب:...ان عالم دین نے بات کوسی کھا، کین ایک ہے اتو ٹی فرض اور ایک ہے اطاقی فرض میاں ہوی کا معاملہ اگر قانونی فرض تک میں دور کھا جائے تو شعر و کورت سے کوئی خدمت لے مشکل ہے، شرورت مروکو ہلاج معالم بھے کے لئے کہہ مکتی ہے، اور اُطاقی فرض کا جہاں تک تعلق ہے ، جارے کھروں ش ای کا چلن ہے ، اور یہ بالکل صبحے ہے۔ "

بيوي الكَّهر كامطالبه كرتى ہے، شوہر ميں إستطاعت نہيں تو كيا كرے؟

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئاً لروجها قضاءً من الخبر والطّخ وكس البيت وغير ذلك. (الحانبة على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٣٣، باب النققة. فصل في حقوق الروجية، طبح رشيديم.

<sup>(&</sup>lt;sup>اً</sup>) أو عليه ما تقطع به الصنان لا الدواء المرضى وقا أُجَوة الطبيب وقا الفصاد وقا الحجام.. إلخ. فكل من الدواء النعكه لا يلزمه. (شامي ج: ٣ ص: ٥٨٠، باب الفقة).

يوت. (سامي ج. ۱۰). (٣) قالرة ا, إهداد الأعصال واجدة عليها نبالله وإن كان لا يجيرها القاضي كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج. ا م. ۱۲۵ه. كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في الفقات، اقصل الأولى.

آ ٹرت کا خوف دِل میں ہے۔ اب ایک طرف مال ہے، اس کی نافر مائی کا سویٹ بھی ٹیس سکتہ، و میری طرف بیوی کے حقوق کا خیال ہے، نوکری کے ملاوہ بھی و دمرا کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اب بھک کامیا فی بیس ہو تکی، میرری پر جانی میں روز پر وز اضافہ ہوتا جار ہاے، میرے یاس تحق زیران سے تیں:

ا: ... كيا من اين بعائى كريون كاوا خلداي محري بندكروون؟

ا:... کیاش اپنی بھی اور مال کوا ہے بڑے بھائی کے پائن اُو پر کی منزل میں بھی ڈون ؟ ایک بات اور مقادوں کد میری مال کس بینے کی تھتاج نہیں ہے، والدصاحب کی جائمیداو کی وجہ سے بیری مال کو معقول آمد نی ہوتی ہے۔

> سن کیا میں اپنے ہیوی بچوں کے ساتھ او پر کی منزل پر جااجائ اور بڑے بھائی کو نینچے کی منزل پر لے آئل؟ مولانا صاحب! اس کے علاوہ آئر کو کی اور منقول کل اور منشورہ دیونو خرودگھیں۔

جواب:..آپ کے حالات کے کاظ ھے تیمری صورت ذیادہ حاسب ہے، والد وادر بکن بڑے بھائی کے ساتھ رہیں اور آپ اپنے اہل وعمال کے ساتھ او پر کی منزل میں رہیں۔ والد واور بکن کی جوخدمت آپ کر تکتے ہیں ہی سے درینے ذکریں۔ اگر شو ہر کو الگ گھر لینے کی اِست نظاعت نہ ہموقو گھر میں کوئی الگ جگھ اُس کو مخصوص کر دیں

سوال: .. ئيايوى اپنے شوہر پر بيد واؤال کتى ہے كہ چھوالگ گھرنے كردي، جَيَدشوہر كى حيثيت فيس ہاوراس كے ملاووشو ہرزر تعليم بھى ہے، اوروو يەنچى كبّر ہے كہر كرو، كچودان كے بعد سب ہو جائے گا - كياا كى صورت بيس گھر لے كروينا ضرورى ہے؟ اور اگر كھ ليفا بھى پر جائے تو قرض ليفا ہوگا؟

جواب:..فداد کی بڑو دیٹراد میں ہے کہ دیوی ساس کے ساتھ نیمیں دو متی اس کو الگ گھر جائے۔ بیقہ شوہر کے ذہبے ہم کہ اس کو ایک جگہ شہرائے کہ اس میں کی ادر کا مگل وخل نہ ہو! ''کین اگر شوہر میں ہمت شدہ کہ اس کو الگ گھر میں شہرائے تو ای مکان کا ایک حصران کے لئے مخصوص کر دیا جائے '' ووایٹا کھائے ، ایٹا کا ہے ، نداس کی قدرواد کی پر جوداور ندو کی کی فدروار کی اُفسائے، ایک اللہ فیرسال انفرش! مورت کا بیرمطالبہ تو ہو کہ کہ کان کے ایک سے میں اس کا باغری پولبا الگ کر دیا جائے اوراس کی ارائش میں کسی و دمرے کا مل والل ندور کیا میں مطالبہ اس کو الگ مکان کے کر ویا جائے ، بیشر برکی استطاعت پر ہے، اگر شوہر کے پاس آئی گئی آئی نہود الگ مکان کا مطالبہ تیں کو متی

### بوی کے لئے الگ مکان سے کیامراد ہے؟

سوال: .. اخبار "جنگ"مورد ۱۲ مرد ۱۲ مرد ۱۲ مراه من آپ نے ایک مئد" یول کے لئے الگ مکان" کا جواب لکھا ہ

 <sup>(</sup>١) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشاعية: إلاها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. (شامي ج:٣ ص ٩٩٩، بات الفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طع معيد).

 <sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقاً على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ.
 (شامى ج.٣ عن ٢٠٠١، باب الفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع معيد).

جم سے بقاہر این معلوم ہوتا ہے کہ یوی کوئل الگسمکان و بنائی کا شرق تھے بہد سیجے نیمیں سیکھم الامت دھنرے مولانا اشرف علی تعانوی صاحب قدر سروالعزیز نکھتے ہیں کہ:'' تھر بھی سے ایک جگر گورٹ کوالگ کردے کہ وہ اپنا مال اسہاب تھا تھ سے رکھ اور فوراس میں رہے ہے اور اس کی تھی تھی اپنے ہاس رکھے کی اور کوئس میں وظی نہ ہو ۔ فقط مورت ہی سے بقیف میں رہے ہوئس جق ادا ہوگیا ، فورت کواس سے زیاد وکا وو کی ٹیمیں ہو مکل اور دیٹھی کہ کھی کہ کھورا تھر میرے لئے الگ کردو' (بہنچ زیورہ سے بنارم ہاب: ۲۳۱ میں۔ ۲۳۲ ہا بہدسرال کے کھورا کو سے تھا تھا ہوں میں انسان کے کھورا کو سے تھا تھا ہوں کے انسان کے انسان کے انسان کے دانوں کے ماتھ آداب معاشرے'' ا

جواب:...' ببنتی زیون' میں بیوی کوالگ مکان دیے کی چوتنعیل نکھی ہے، میرے ذکر کر دومسئلے میں بھی الگ مکان ہے بھی مرا دہے۔ معاصر ف انتا ہے کہ جس مکان ( کے جس مصے ) میں توریت دیتی ہو، اس میں کمی ذو مرسے کا مگل واٹل ندہو۔ ( )

## جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟

سوال : ...ایک شو برکوجس کے مال باپ کا انقال ہو دیکا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اپنے بیانی کے گھر بی رکھنا چا ہئے یا مجمعی بہتن کے گھر بیس رکھنا چاہئے یا اپنے وساکس کی صدود میں رو کر اپنا معمولی سا گھر لے کو فرزے کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو وہاں رکھنا جاہئے؟

> ا :... ہوی بچوں کوکس کے سائبان کی ضرورت ہے؟ ۲:... کیا حیت مبیا کرنا شو ہر کے ذیے نیس ہے؟

٣: .. كياة غاش ايسة مروول كوشادى كرف كاحق حاصل بجويوى كى بورى طرث كفالت وركر سكته مون؟

جواب: ... یوی پی کور کو مان میا کرتا شو برگی فرسداری ہے خواہ واتی مکان بودیا کرائے کا <sup>(2)</sup> یوی پی کوک کی بھائی کے گر مخبرا نا اور بھی ہمین کے کور بھی کی اور دشتہ دار کے پائن میے یوی پیل کی ٹیٹ ٹی ہے ، اور بغیر ک بنگا کی مالت کے جائز ٹیس ۔ جو شخص یوی کے بقد بیضرورت نان وفقتہ اور چوٹا موٹا مکان تغیر نے کے لئے میپائین کر مکنا ، اس کوشا دی کرنا جائز ٹیس ('' البت یوی ک شاوخرچین کا بورا کرنا اس کے و میٹیں۔

 <sup>(</sup>١) وبيت منفرد من دار له غلق, وفي الشامية: والطاهر أن المواد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشار كها به أحد.
 من أهل الغار. (رداختار على الدر المختار ج:٣٠ ص:٩٠٠ باب الشفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>٦) وكذا تجب لها السكني في بيت حال عن أهده. وفي الشامية عن البدائع ولو أزاد أن يسكنها مع ضربتها أو مع أحمانها كأنه وأخنه وبند قابت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إياتها دليل الإذى والضرو. (شامي ج:٣ عن:١ - ١٠).

<sup>(</sup>٣) وبكن شنة مؤكدة ..... حال الإعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة. وفي الشامية عن البحر: والمراد هالة القدرة على الوطء والمهر والفقة مع عدم الخرف من الونا والجور وترك الفرائص والسُّن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أى الأخيرة فليس معدلًا قلا يكون سنَّة في حقه. وشامي حـ٣ صـ٢، كتاب النكاح).

### بوی کوعلیحدہ گھرلے کردینا شوہر کی ذمہ داری ہے

سوال: ..جب لڑکی بیاد کرسرال آئی ہے تو اس کا اس گھریں، ادر اس گھریں موجود چیز دل پرکتنا تی ہے؟ لیخی اے ان تمام چیز دل ( گھر کے برتن دفیرہ) کو استعمال کرنے کا تق ہے ایسی ؟ بید بات ذہبی میں دھیس کیش ہر کے مال باپ نیس میں، (کا فی مال پہلے ابتقال ہو چکاہے)، گھر میں سرف ایک بجن ہے، گھر شوہر کے نام ہے اور قبام چیز بی مجی شوہر کی کمائی کی ہیں۔

جواب :.. شوہر كے كمركى چزي استعال كرنے كي شوہركى طرف سے اجازت ہوتى ہے۔

سوال نند، یک طلاق شدہ بہن جو برمر روز گار گئی ہے، اور جھادی کے ساتھ بدتیزی، گائی گھوجی اور گندی زبان استامال کرتی ہے، اور انتہائی ورسید کی بدمزاج ، بدکر دار گورت ہے، اگر جھائی اے رہنے کے لئے گھر و یہ ہے، اور خود دبیول کے ساتھ الگ کھر ش رہے تو نمیک ہے پانچیں؟ کیونکہ وہ جھادی کو گھر میں رکھتائیں جا تھی، اور دونوں سیاں بیوی شرائوئی تا جا تھی ہے، وہ دونوں سکون ہے۔ بہنا چاہج بیں، اگر جھائی اینا گھر الگ فیش کر سے گاتو وہا تھی، بھن کی وجہدے بیونی کو چھوڑ نے پر بجور موگا۔

چواب:... بیوی کوالگ گھریں رکھناشو ہر کی ذمہ داری ہے۔

سوال:...شادی کے بعد ایک از کس کا شوہر موجود ہو، اور دوا ہے الگ گھرش انچی طرت جی رکھنا ہو) اپنے شاد کی شرہ بھائی پرکھنا ادر کیا حق ہوتا ہے؟

چواب:...بمن جمائیوں کے درمیان صلد حی اور مجت کا تعلق : دا کرتا ہے، اس کے علاوہ بمن کا بھائی کے ذہے کوئی حق منیں۔والدین کی جائیداوے بمن کوچی کی چکاہے۔

سوال: .. شوہر بیوکی کوہر ماہ ہے دیتا ہے کہ وہ ان چیول سے گھر کا فرق چلائے ، نا پی ضرورت کی چیز ہیں اور کپڑے وغمرہ بنوائے اور خاص موقعول پرچیے سائگر و فیر و پر بیوی کو جو چیے تحفول کی صورت میں ملتے ہیں، ان میں سے کیا وہ اپنے زیور کی زکڑ قاادا کرسکتی ہے؟ کیونکہ و کمپین لوکر کی نیس کرتی ۔

' جواب: ۔۔۔ و تخفے تمالف یوی کولئے ہیں وہ اس کی چیزے ان میں سے زنو قادا کر کتی ہے۔ ''' اگر اِستطاعت کے باوجو وشو ہر ہیوی کو الگ گھر لے کرنہ دیتو گنا ہگارے

سوال:...ایک الگ گری خواجش بیری کو ہادرمیاں کی استطاعت بھی ہے، تو کیا دہ بیری کی خواجش کو تا ان قرار دے سکتا ہے؟ ادر مزید میرکدیا شوہرا ہی والدہ کے کہنے کی بیری کاوالگ گھرے سرال چی دو مہاتھ رہنے پر مجبور کرسکتا ہے؟ جبکہ برستور

<sup>(</sup>١) وكما تجب لها السكتي في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله لأنها لا تنصرو بمشاركة غيرها ليه، لأنها لا تأمن على مناعها وبمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الإستعتاع إلا أن تختار ذلك. وشامي ج ٣ ص ٩٩٩).
(٢) ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء. وشرح الجلة ج: ١ ص ٣٣٠، وقم العادة ١٢٢٠. وكل بتصرف في ملكه كيف شاه. وشرح إلى الشركة.

اس کی استطاعت رکھتا ہو؟

جواب: ...قرآن کریم نے یوی کا نان وفقہ اور اس کا رہائٹی مکان شوہر کے ذمے فرض کیا ہے، اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے تو یوی کے مطالے پر اس کو الگ مکان ویتا شوہر کے دمے فرض ہے بیسی تو گنا بگار ہوگا۔ بال! مورت فود ی اپ شوہر کے دائدین کے ساتھ درہنا چاہے تو اس کی معادت ہے۔

## علىحده رہائش بيوى كاحق ہے، أس كايد ق دينا جا ہے

سوال :... بھی آ ہے۔ ایک سند معلوم کرتا ہا تھ ہوں دویہ کہ بھی اسے سرال والوں کے ساتھ رہائیں ہاتی ، بکد ملیدہ کو مراق ہے ہیں اور کے ساتھ رہائیں ہاتی ، بکد میں ہوا تھی ہوں۔ بھی اپنے تو ہو ہے کئی مرتبہ مطالبہ کر بھی ہوں۔ بھی اس کے تو یہ بھی ہوی دوی ہوگا ہو ہے ہے ۔ بھی کا خداق اُزات ہیں اور کیتے ہیں کہ تہارے موجود و با ہے ہے بھی بھی ہوگا ، دی ہوی ہوی ہو ہے۔ والدین ہائیں گے تہیں ہوگا ، دی ہوی ہوی ہو ہو ہو ہے ہے ۔ بھی کا خداق اُزات ہیں اور کیتے ہیں کہ تیک ہورے کو ہوا ہوں سرال والے ویں دور ہو ہو کہ اور میں کا خداق اور ایک طرح کی اور میں کہ اور اور کھی میں اور اور کے بھی موزوں کے موجود ہو کہ کی ہور ہے کہ ہور ہے کہ میں اور اور ہور کے بھی ہور ویشی کھی ہور ہے کہ میں اور اور ہور کے بھی ہور ہے کہ ہور کہ کو کہ ہور کہ کا بھائز اور ہور کہ ہور

جواب :... شن اخبار مل کی بارگلے دیکا ہوں کہ بیوی کو طیعہ و مکی شن رکھنا (خواہ ای مکان کا ایک حصہ ہو ) جس میں اس کے سواد وسر سے کی کا کمل و کل شاہو مثور کے ذے شرعا واجب ہے بیوی اگر اپنی خوتی سے خوبر کے والد این کے ساتھ رہنا جا

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: وعلى المواود له رؤفهن وكسوتهن بالمعروف والبقرة ٢٣٣). وقال تعالى: أسكوهن من حيث سكنتم من وجدكمي. (الطلاق: 1). وتضفة الغير تحب على الغير بأسباب ثلاثة رفعتها، ووجية، فنجب لنزوجية ...... على روجها .. إلىخ. (المر المختار ج: ٣ ص: ٥٤٢). وكذا تحب لها السكنى في بيت خال عن أهله رفوله عن أهله) لأنها تنصرر بمشاركة غيرها فيه. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٩٩، باب الشقة، مطلب في مسكن الروجة).

کی خدمت کواتی معادت مجھی تھی ہے، کیل اگروہ طیعہ در ہاگئی کی خواہش مند ہوتو اے والدین کے ساتھ رہنے پر بجور ندکیا جائے ، مکداس کی جائز خواہش کا ... جواس کا طرق تق ہے ... اجترا ما کیا جائے۔ خاص طور ہے جوسورت حال آپ نے تھی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ تجائی طرف او اطلاقا کی مطرح کی تھی تھیں گئے والے کی خوثی کے لئے بوی کی تی ٹائی کر با جائز جس کے آیا مت کے دن آدی ہے اُس کے قدے کے حقوق کا مطالب ہوگا اور جس نے دام کی کی پر نے اوق کی ہوگی یا جس تھی کی ہوگ مطاوم کوان ہے بعد اولا یا جائے گا۔ میاں بوی مل ہے جس نے بھی ووسرے کی جس تھی کی ہوگی اُس کا ہداد مجی دلا یا جائے گا۔ " بجب دولوک جو بیال اپنے کوئی پر بھیجے تیں دوہاں جا کران پر کھلے کا کہ دو تی پڑھیں تھے۔ اپنی خواہش اور چاہت پر جانا ویں داری نہیں ، بکد اللہ

كيايوى كاشو بركوبيكها كه: " بيلي هر تريدلو، چرجه لي جانا" ورست ب؟

سوال: .. کیا بیوی اپنے والدین کے گھر پراپنے شوہرے یہ بات کمہ کتی ہے کہ" پہلے گھر فریداد، گھر جھے لے جانا" جبساس کی حثیبیت فہیں؟

چواب:...گرخریدنے کا مطالبہ تو ظاہ ہے، البتہ اس کا بدمطالبہ تو بجاہے کہ اس کا پولیا الگ ہو، اور کوئی جمونپزی اس جس گھریش کی ڈومرے کا مگل وفل نشد ہو۔ (۵)

شوہر کی غیر حاضری میں عورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا

سوال:...مِرامسّلہ بیسے کدمیری شادی کودی سال ہو گئے میرے تین بچییں،میرے شو ہراوران کے دو بھائی ہیں،ہم

 عن عقية بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكم والدخول على النساء؛ قفال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحموا؟ قال: الحمو الموت! متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٦٨ء كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

(٣) - الكبيرة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المائين: منع الزوج حقا من حقوق زوجته الواجبة لها عليه كالمهر والنففة ومنهما حقا له عليها كذالك، كالتمتع من غير عذو شرعي. والزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص ٨٠، طبع ببروت).

(٣). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتوثق العقوق إلى أهلها يوم القبامة حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٠٥، بهب الطلم، طبع قديمي كلب خانه.

<sup>(</sup>۱) وكدا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشاهية: لأنها لتضر بمشاركة غيرها ليه لأنها لا تأمن على متاعها ويستمها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الإستمناع إلا أن لختار ذلك لأنها رضيت بانخاص حقها. (شامي ج. ٣ ص: ١٩٥٨، ١٩٠ باب الفقة، مطلب في مسكن الزوجة.

<sup>(</sup>٥) وكما تنجب لهما السكناني في بيت خال عن أهله ..... بقدر حالهما ...... وبيت منفرد من دار له علل زاد في الإنجاز والمهما ..... وابيت منفرد من دار له علل زاد في المتناجبة الفت: وفي المتناجبة الفت: وفي المتناجبة الفت: وفي المتناجبة الفت وفي المتناجبة والمعالمة على حدة الله أو المتكنها في منزل منفرد لا أراباتها دليل المكاون والمتعرز ..... حتى لو كان في الله يؤخر وجعل بينها غلقاً على حدة قالو اليس لها أن تطالبه بأخر .. إلى روحة.. المتار ج:٣ ص: ٢٠١ باب الفقة، مطلب في ممكن الروحة..

سب ساتھ دہتے ہیں، میری سال ٹیمل میں اور سرکی المی طبیعت خراب ہے کدان کواپے آپ کا بھی وڈٹ ٹیم ہے۔ یہ ہے ہیں۔ اکٹر بھاعموں میں جاتے رہے ہیں، میں کئی نئے در تق ہوں ، کمی سسرال میں دہتی ہوں اقدیمے معلوم کرنا تھا کہ ایا میں ا پیچھ اپنے سسرال میں رہ مکنی ہوں جکہ میراو بال کوئی تخرم ٹیمن ، ایک واپو سے، ایک جیٹھ ہیں، میں آمید کرتی ہوں کہآپ پر ساس مسئل دہم طرعے سے بچھ گے ہوں گے۔ مسئل دہم طرعے سے بچھ گے ہوں گے۔

ؤ دسرا پیستمند معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ و ہے ہیں، قرآب میں الگ دبتا چاہتی ہوں، کو یک بداری توروں کی آئی می بنی نمیں، بچل کی تھی تھی بہت الرائیاں ہوتی ہیں، بہت کی اعلام ہیاں تھی ہوتی رہتی ہیں، ذراز درای بات پراز ایاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں، بچل کی دجہ ہے تھی کوئی بات منرور ہوجاتی ہے، بچرای میں پر بیٹان اور انجھی رہتی ہول، ساتھ بی اس طرح کہ بالگل ایک ذوسرے کے کرے طے ہوئے ہیں، میں ایٹ جو برے الگسر ہنے کا کہتی ہول تو وہ بی کہتے ہیں کہ ہم ہوت رہے ہیں، ایسے سوچے سرچنہ تکی پانچ سال گزر کے ہیں، المی مسورت میں کیا تھے ہیں ہے کہیں، الگ گھر کا مطالبہ کروں؟ اور آیا ہے۔ شریح کا فرش ہے کہ دوالگ گھر دے؟ الگ گھرے مراد چاہا وئی والگ یا سوف کم والگ مراد ہے؟

جواب:...اگرعزنت وآبر دوکو کی خطر و نه بوتو شوہر کی غیر حاضری میں سسرال روعتی ہے۔

۲:..الگ گھر کا مطالبہ گورت کا حق ہے، کھرالگ گھرے مرادیہ ہے کدال کا چلہا اپنا ہو، اورال کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہے اس میش کی ذوہرے کئل وقتل ندیو خواویزے مکان کا ایک مصر تحصوش کرلیا جائے۔

#### بہوسے نامناسب روبیہ

سوال:...اگر میرے دالدین اپنی بہو کے ساتھ مناسب رویڈیس اپناتے ،تو بیٹا ہونے کے ناتے میرے لئے کیا شرق م ہے؟

جواب:...دالدین کوبہو سے حقوق کو خیال رکھنا چاہئے ،اگر دالدین زیادتی کریں تو بیٹے کو تھٹ مجلی سے ساتھ والدین کی زیادتی کی تافی کرنی چاہئے ، اس بنا پر والدین کی خدمت چھوڑ و بنایان کو گھرے اٹک کردینا، یا خود الگ ہونا مناسب ٹیس، دونوں سے حقق تی کا احترام کرنا چاہئے۔

#### اولا داور بیو بول کے درمیان برابری

موال: ایک آدلی نے ایک شادی کی داس میوی سائل کے تین سیج ہوئے داس کے بعد اس نے دوبارہ شادی کی اور دُور کی بیوک سے جج اس سیج ہوئے داسینے پہلے بچول کی فہست ڈومر سے بچول کو ایک نگاہ سے دو کیا ہے اور اپنے پہلے بچول کی آئی

 <sup>(1)</sup> وكذا تجب لهما السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشاهية: الأنها تنصرو بمشاركة عيوها فيه. (رداغتار على
الدوالمختار ج:٣ ص:٩٩٥، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة.

<sup>(</sup>٢) - وفي الشَّامية: فقل عن البدائع: حُمِّي لو كان في الدار بيوت وجعل بينها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ. هذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في الليت لا في المدار. (رداغتار ح.٣ ص: ١٠٤، باب النقفة).

۔ نگاہ ہے نیس دیکنا ، تمام اسلامی احکام کو پورا کرتا ہے اور پچول کو بماہرٹیش ویکنا اور پیدیو اور کوسی برابرٹیش ویکنا ، اس کے لئے کیا تھم ہے اور قیامت کے دن اس کی مزاکیا ہے؟

جواب :...ونول بو یول اوران کی اولاو کے درمیان عدل اور برابری کرنافرض ہے، حدیث میں ارشاد ہے کہ:

"عن أبي هريرة وضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند الرجل امر آتـان فـلـم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبو داؤد (مكترة س:ه) وابن ماجة والداومي."

ے جہنے۔..' جس کی وو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابر کی کا برتا وُند کرے تو قیامت کے دن

اليي حالت ميں پيش ہوگا كه اس كا ايك پيلومفلوج ہوگا۔"

البدة اگردونوں بيد يوں سے حقوق برابرادا كر سے ادوران عيں سے كى كونظر أنداز شكر سے گرفتنى تعلق ايك سے ساتھ ذيادہ بوتو به غير افتيار كى بات بے (اس كى اگرفت نيس ،و گى۔ اى طرح اولا د كے ساتھ برابر كا برة و خسرورى ئے ، اسكى موجى ويش ہوسكى ہے، جو غير افتيار كى چز ہے۔ خلاصہ كے ليسے افتيار كى حد تك دونوں ہيو يوں كے درميان ، ان كى اولاد كے درميان فرق كرنا ، ايك كو فواز نا ادر دوسرى كونظر انداز كرنا حراص ہے ، چين تكى تعلق على بروارى لاز خميش ۔

# كيامرداني بيوى كوزيردى اين پاس ر كاسكتا ب؟

موال: .. کیاشو ، پی بیوی کوز بردتی اپ پاس دکھ مکتا ہے جکہ بیوی رہنے کو تیار نہو؟ بیاغتے ہوئے بھی کہ بیوی اس کے ساتھ رہنائیں چاہتی مشرم اے جراز کے ہوئے ہے، ایسے مردوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب ن۔۔۔ نکار سے مقصود تل ہے کہ میال بوی ساتھ رہیں، اس کے شوہر کا بیوی کواپنے پاس رکھنا ثقاضائے عقل و فطرت ہے، اگر بیوی اس کے ساتھ رہنائیس چاتی تواس سے بنایورگی کرائے۔ (۲۰)

### دُوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال:... یک میری ویگی جان ہے جوکہ بہت فریب ہاوران کا جوشر برتھااس نے دُوسری شادی کر لی ہے، وہ شوہرا پی بہلی یوں لین میری چگی کو کچھ مجی نہیں دینا، میری کوش ہے ہے کہ بیلر بیقتر مجے ہے یافلا ہے؟

 <sup>(</sup>١) عن عائشة أن النبي صلى الة عليه وسلم كان يقسم بين نساته فيعدل ويقول: اللّهم هذه قسمتى فيما آملكُ فلا تلمنى فيما تملك ولا أملكُ. (ترمذى ج: ١ ص: ٢١٣، ياب ما جاء في النسوية بين الضرائر).

 <sup>(7)</sup> وفي صنحيح مسلم من حديث التعمان بن بشير: تقوا الله واعداو افي أو لادكم. فالمدل من حقوق الأولاد في العطايا.
 إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٥، كتاب الوقف، مطلب مهم في قول الواقف على الفرضية ...إلخ).

<sup>(</sup>٣) واذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال بخلّهها به لقوله فلا جناح عليهما فيما المدت به فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة باتنة ... إلخ. رهداية ج: ٢ ص. ٢٠٠٣، باب الخلع).

# جواب: ...آپ کے پچا کوختو آل کا اوا کرنافرش ہے جس شخص کی ووجو یاں ہوں اس کے ذمہ دونوں کے درمیان عدل کرنا

دو بیو یوں کے درمیان برابری کا طریقہ

سوال:...کوئی شخص جس کی وویو پال ہوں، وہ دونوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو وقت بھی برابر دینا ضروری ہےاورسیر وساحت میں بھی برابری لازمی ہے؟

جواب :...جس حَصْ کی دو یو یاں بوں اس پرتمن چیزوں میں دونو *ں کو برابر د کھنا داجب ہے، ایک یہ ک*ہ دونو *ں کو بر*ابر کا خرج دے اگر ایک کوئم اور ایک کوزیاد و دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ دُوسرے یہ کہ شب باخی میں برابری کرے ، لینن اگر ایک رات ایک کے پاک رہتا ہے تو وُوسری رات وُ وسری کے پاک دے البتہ یہ جائز ہے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھ نے، مبرحال جتنی را تیں ایک کے پاس رہا، آتی ہی وُوسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ تیسرے مید کہ برتا وَاور معاطات میں بھی دونوں کو تر از وک تول برابرر کے: ایک سے اچھااورؤ وسری سے بڑا برناؤ کیاتو سرکاری مجرم ہوگااور صدیث میں فربایا گیا ہے کہ:

"عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبوداؤد (مفکلوة ص:۲۷۹) والنسائي وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:..'' جوشو ہر دو بیو یوں کے درمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایک حالت بی بارگاہ البي من بيش ہوگا كهاس كا أيك پيلوختك اورمفلوج ہوگا۔''

اورخوبرا گرسنر پرجائے تو کسی ایک کوساتھ لے جاسکتا ہے، محرودوں کے درمیان قرعدوال لینا بہتر ہے، جس کا قرعد لکل جائے اس کوماتھ کے جائے۔ (۲)

# ایک بوی اگرایے حق ہے دستبردار ہوجائے تو برابری لازمنہیں

سوال:..مسلمان کے لئے ایک ہے زیادہ ہویاں رکھنے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرض ہے، البذرا کی مختص پہلی

 (١) والأصل فيه أن النزوج مأمور بالعدل في القسمة بين النساء بالكتاب قال ألله تعالى ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فيلا تميلوا كل الميل معاه لن تستطيعوا العدل والتسوية في انحبة فلا تميلوا في القسم ... الخ. (البحر الرائق

 (٢) بجب ..... أن يعدل أى أن لا يجوز ..... في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول والصحبة .. إلخ. (الدر المختار مع الود ج:٣٠ ص.٣٠٢، باب القسم). أيضًا: يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوبة بينهنَ فيما بملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة . إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٣٠، الباب الحادي عشر في القسم).

(٣) . . . . . ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسالو الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يفرع بينهن فيسافر بمن خرجت فرعنها. (هذاية ج: ٢ ص: ٣٣٩، ياب القسم). یوی کے ہوئے ہوئے ذوہری سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن دور پیجھتے ہوئے کدونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکا، اس کے مہلی یوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں آگر میکی یوی برابری کے حقوق سے دشتمرداد ہوکر شوہر کے ساتھ در بنا چاہتی ہے تو کیا گھڑ تھی مرد پر دونوں یو پول کے ساتھ کیسال سلوک کر نافرش ہے؟

جواب:... جب بیدی نے اپنا حق معاف کردیا قو برابری بھی واجب شدری، اس کے باوجود جہاں تک مکنن ہوعدل و انصاف کی رعابت رکھے۔ ''

#### بوی کے حقوق ادانہ کر سکے توشادی جائز نہیں

موال:...آن کل ادار معاشرے میں شادی ہے پہلے جنی افتات 18 کم کرنے کا برا ارداح ہے، ایک نوجوان شادی ہے پہلے جنی تعلقات (ہم جنس یا قورت کے ساتھ ) آگ کرتا ہے اورو فوجوان ان جنسی تعلقات شمال مدیحہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابلی فیس رہتا، اور اس طرح وہ شادی کے بعدا پی بیری کو وہ چگوشیں وے سکتا جو پکھا ہے دیے کا فق ہے، کیا ایسا شخص شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں ریاح جائزے یا فیس جنسی سے تعلق ہے۔

جواب:... بخصی بودی کے حقق اوافیس کرسکتان کے لئے خواہ گواہ ایک عورت کوقیہ بیں رکھنا جا ترفیس بلکہ ترام ہے اور گنا ذکیرہ ہے'' اس کو چاہیے کہ اس ٹیفے کو طال قررے کر فارغ کر دے، اور اگر و طال آن ندرے تو خاندان اور محلے کے شرفاء ہے کہا جائے کہ دو طال آدوا میں ۔اگر دواس پر بھی ند مانے تو لڑکی عدالت بیں استقا شرکتاتی ہے، عدالت شوہر کوایک سال کی طارح کے لئے مہلت رے، اگر دواس عرصے بمی بودی کے لؤتی بوجائے تو تھیک ہے، دور ندوالت اس کو طال قریبے پر مجبور کرے، اگر دو عدالت کے کہنے پر مجبور کا مدالت آزخور کے کام کا کافیط کر دے۔ (\*)

#### میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کاراز

ایک خانون نے اپنے خاد ند کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے ڈرکیا تھا کہ وہ اپنے ہاں ہاپ، بمن ہما ئیوں اور گزیز واقارب پرخوب بیسراٹاتے ہیں، اور مارا اس ورجہ خیال نیس رکتے ، اور ند بی میرے لئے کچھ ہی انداز کرتے ہیں، تا کہ مستقبل میں خدانخواستہ کوئی ٹاخیشوار حالات میں سہارا ہن سکے۔ اس پر

 <sup>(</sup>۱) ناب المرأة تهب يومها من زوجها لشرتها وكيف بقسم ذلك ......عن عائشة أن سودة بنت زمعة هت يومها لعائشة
 وكان السبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وصحيح بخارى ج: ۲ ص ۵۸۳، باب المرأة تهب يومها
 من زوجها ... إلخ. ولو نركت قسمها أى نوبتها لضرتها صح. (دو مختار ج: ۳ ص ۵۰۲، باب القسم).

<sup>(</sup>٢) ويبجب لو فات الإمساك بالمعروف وفي الشامية كما لو كان خصاً أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا .. إلخ رشامي ج ٣ ص ١٣٦٩، كتاب الطلاق. أيضًا: هذاية ج؟ ص ١٣٦٩، باب العنين وغيره.

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الزوج عنيشا اجله الحاكم سنة إن وصل إليها فها وإلّا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... وتلك
 الفرقة تطلقية بانند رهداية ج: ٢ ص - ٢٠ ٣ ، باب العين وغيره.

ميال بوي دونول كي خدمت مين چنوح دف بطور تصيحت عرض مين-"

جواب: ...عورتم اپنی" متنل مندن" ہےا بتا گھرخوواُ جاڑلتی ہیں، آپ نے اپنے گھر کا ،خودا بنااوراپے شوہر کا جونقث كهينيا يه اكثرٌ كلروا كايكو الميه به عورتم يحتى بين كه جوعش القد قعالي نه جميل عظا كي بوه " احمل شو هر" كوعطانبين كي ،اور جس قدر بجھے اپنے بچوں کے ساتھ ہدرون ہے" شگدل شوہر" کو ذرائجی ہدرد کی نبیں۔شوہر، مال کو، ہاہے کو، بمین بھائیوں کو، مزیز وا قارب کو مفر ورت مندول کو و مختاجول کو کیول و یتا ہے؟ احمق ہے ، بے وقوف ہے، طالم ہے، اپنی بیوی اور بچول کے حقوق کا خاصب ے، وغیره وغیره و غوروں ک اس عقل مندی کا نتیجہ بیروتا ہے کہ مرد کا ذہنی سکون بر باد ہوجاتا ہے، اس کو مورت سے نفرت ہوجاتی ہے، بات بات پردونوں کے درمیان ازائی جھڑا، طعن آتشنع سر پھٹول رہا کرتی ہے، نتجاً یا تو عورت طلاق کے کرساری عمرانے زخم جائی ہے، یا اگرشو برمبراور وصلے سے کام لے کرطان تک نوبت نہ آئے دے، تب مجی عورت پریشانی کی آگ میں ساری عرخود بھی جلتی ب، شوبرکو می جان ہے ، اورا پی اوال دوہمی ای آ گ میں جلنے پرمجبور کرویتی ہے۔ گھر کیا ، اچھا خاصا جہنم کدو ہن کررو جاتا ہے۔ آ پ كُفرك أكبي آبك مديد يركي بوني على مندى اورة ب عمقا في من شويرها حسب كي بعقل وب وتوني في الكالي ب میں نے اپنی زندگی میں بہت کی نیک صفت خواتمن دیکھی ہیں کدمیاں ہیوی کے درمیان مثال محبت ہے اور وہ دونوں مل کر دونوں ہاتھوں ہے: واست لٹار ہے ہیں، اور جس قد رکار خیر میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں مي ايك خانون بين، شو برفوج مين كرش بين، وولوس جار بجا أشحته بين، ميال تو فجر كي نماز بزه كرايث جاتي بين بيكن بيزيك بحت خاتون آ ٹھ بجے تک اللہ کے سامنے ہاتھ بھیا ئے رہتی ہیں،اس کے شوہر نے ایک دِن یو جھا کہ بیتم اتن وریتک کیا ماگئی رہتی ہو؟ بولیں: کچونیں مانگتی ، بس اللہ تعالیٰ کی خعتو کا شکر کرتی رہتی ہوں سبحان اللہ! ایک عورتس بھی اس زیانے میں موجود ہیں۔شوہر کے بھائی بہن ان کے گھرے کوئی چیز (مثلاً: گازی بٹوہر کے استعال کی گاڑی) لے جا تمیں تو شوہرصاحب تو کہتے ہیں کدو کیھواانہوں

نے میری ضرورت کوئٹی نیشن دیکھا کیئٹ بیٹسسا ہونم باتی ہیں: '' تو کیا ہوا، انتہ تعالیٰ آپ کواور مطافر ہادیں گے۔'' اندازہ کیجے کہ جس گھریش ایک پائیز واروح خاتون جو وہ گھر وَ نامیں کیسا'' جنت نشان'' ہوگا ایہ کینے کی گئٹ ٹی تو نیس کرمکنا کہ آپ خلطی پر بین، یا آپ کے شور بھر میں گئر اور شرور کروں گاکھوٹری کا'' بے تلقیا'' ہے شوہر سمستعار لے لیج وہ اپنے والدین پر بہن تھا ٹیوں پر دیا کا لیے چور پھڑی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے چاتھ دو کے ٹیس بگدا ہے اورا تھیا گئے ، اور بد بات اپنے ڈئن سے انکال دیجئے کدو اسے جمائی بہنوں کے والی بیوک اورا والا دسنے یادہ فیرخواہ میں، بھرآپ خواد کے لیس گی کہآ ہے کہ کھرائیوں میں آپ کی کسی عظرت ہے۔۔'' ڈنیا میں جنت بن جاتا ہے پائیس ؟ اور بیگی: کے لیس گی کہآ ہے کے شوہر کے والی گھرائیوں میں آپ کی کمی عظرت ہے۔۔''

یے چند خروف تو آپ کی خدمت میں نگھے تھے، اب ایک گزارش آپ کے خوجرے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دویہ کے والدین پر، بھائی بہنوں پر فزیز وا قالب پر خرج کرنا تو بہت انجی بات ہے، لیکن اپنے بال پچوں کے لئے پچھے میں انداز کرنا گئی کہ کہا ہے ہیں، نہ خورت کے کرنے انداز اللہ بھی ونے کی بریکس ہے۔ بالشہ جوادت کا سب سے بڑامر مایہ حیاست اس کا شوہر ہے اور اس کے ہوتے ہوئے خورت کو کی گڑوا ندیشے میں جتا ہوئے کی ضرورت ٹیمیں، اللہ تھائی خوبر کا مایہ میام مدر رکھے، انشراد یا سب چکے ہے، لیکن خورتی انداز طور پر کزورہ و آبی ہیں، اور ان اُستعقبل کے افد مشتقال کرتے ہیں، اس کے مودکا فرض صرف پین بیس کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی پچس کے ان وفقت کا بضرور بات کا ، اور ان کے آ مام وراحت کا خیال دیکے، بلک بیٹی اس کے ذے ہے کہ ان کے متعقبل کے بارے میں بھی پچھ طرز کے ۔ میں بھی پچھ طرز کے ۔

مقلّوة شریف "بهاب مناقب العشورة" فصل ثالث شررتر فدی کی دوایت مے حضرت آنم الموسمین عاکش میدیقیروش الله عنها کی حدیث نقل کی به که آخضرت ملمی الله علیه و کلم از دارج معلیمات شے فرماتے تھے کی: "مجرب بعد کی تنها دی حالت جھے لگر مند رکھتی ب اور تبهارے مصارف کی مشقت مرف مسابر اور صدیقی حضرت آخل مجی شے۔ " (1)

اس صدیث سے دو ہاتھی معلوم ہو کیں۔ ایک بیکداپنے جانے کے بعدا تل وعیال کے بارے بی فکر مند ہونا تو کل کے منا فی نہیں، بلکہ ایک امر جمعی ہے۔ دوم بیکدان کے لئے کچھ کی انداز کرنا خلاف ڈپٹریس بلکسٹ ہے۔

جبرحال میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کارازیہ ہے کہ بیوی تو تق اقعالی شاند کا بمیرہ شکر مبالاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواییا شوہرعطافر مایا ہے، جو شعر مرف اپنے بیوی بچ اس کہ اس ہے، بلکداس کے در یعے اور بہت سے بندوں کی کفایت ہوتی ہے، اس کے ول میں شوہری طرف سے بھی ممل نیدائیس ہونا چاہیے کہ یہ چیز او دوائی زندگی میں زہر کھول ویچ ہے۔

#### جیون ساتھی کیسا ہونا چاہئے؟

سوال ند. براتھاں ایک ایم اندان ہے جو بظاہر تو نماز روزے کا پابند ہے اور خاندان کے زیادہ تر آفر ادکی تج وعمرے اوا کر بچے تیں بھین آج کل کے چشم خاندان ہے جو بظاہر تو نماز روزے کا پابند ہے اور خاندان میں نفران روزے کی تو تعوادی بہت گیا ہے اور وہ مجی مرف علی طور پر اور اس پر بہت فتو تھی کیا جاتا ہے مختصراً ہے کہ برے خاندان میں نفاز روزے کی تو تعوادی بہت پابندی ہے، اور ان کو دین تجھلیا گیا ہے، جیکہ و مرے فرائش وواجات شان پر دے اور انتہام، واڑھی کو رکھنا، یا طال وقرام کی تیز کردا، ان باتوں پر کوئی زوچس ویا جاتا ، شدکی ایہت دی جائی ہے۔ اس کے بھس آج کل کی تمام بدھات کی جائی اور ان پر ہزاروں روپ کا بچاخری کیا جاتا ہے، اور خوش اس بات پر تیں کہ ان کی جیس کھتے استعمال رہتا ہے اور شادی بیاء کے موقع پر ہر ہم کی فراغات

مولاناصاحب! کچور سے پہلے کما اور افد قائی کی بناپر (افد قائی مجمع معاف کرے) ہم مجمان ان تمام کا موں میں صد لین تمی، لیکن کچوار سے پہلے کچوا تھے اور ویں وادلوگول کے محبت کی وجہ سائلڈ سے تم ہم جائے جانے انسان ہم کہ اور جمھ پر بدوش ہوا کہ ہم آج تک کن گزاہوں میں جٹلا رہ جی سائلہ تعالی اپنی رصت سے میں معاف فرما ہے (آئین)۔ اس کے طاوہ میں نے آپ ک

 <sup>(1)</sup> عن عائشة ان رسول الله صلى الله على وسلم كان يقول لنسانه: إن أمركن مما يهمننى من يعدى ولن يصبر عليكن إلاً المعابرون الصديقون ... إلخ. (مشكوة ص ٢٠٤٠، باب مناف العشرة، القصل الثالث).

کنابوں کا مطالعہ کیا جن سے جھے اپنے وی کوئی طور پر بجھنے میں ہے انتہا دوئی۔ خاص طور پر آپ کی کیا ہے، اختراف آمت اور مراط مشتم، 'پڑھ کر بھی مراط منتقم کے معنی پتا چلے ،جس کے بعد میں نے آ ہت آہت استاہ ہے آپ کو بدانا خروع کیا ،اب میں پر دے کا جس حد تک مکن ہے، اہتما م کرتی ہوں، تمام فی سے محمد عد تک بچنے کی کوشش کرتی ہوں، فی دی مجمئی خرافات کو کھیل طور پر چوز ہی ہوں، اللہ پاک بھی مضبوط رکھے اور میرے ادادوں میں اجتماعت عطا کرے آئیں! تمام بدھات ہے ہمکن طریق ہے جب اللہ چاہے گئے کرتی ہوں اور گھر دانوں کوئی ان سے بچنے کی تقین کرتی ہوں۔ میکن ہمایت آو اللہ تھائی کی طریق ہے ہے، جب اللہ چاہے گا، ان کے دوں کو بات و سے کا فی افوال میری کوششش ہا گئی تاکام ہیں۔ آپ ہے اپنے لئے ؤ عاکی طالب ہوں کہ اللہ پاک بھے استقامت عطافر مائے، کہ یکھ میں اس دائے براد را گئیک جانم میں دیوں۔

اب میں اصل سنکے نظرف آئی ہوں۔ برے والدین اب میری شادی مرتا چاہتے ہیں، رشتے ہی بہت آرہے ہیں، لکین بچھے بہت افسویں کے ساتھ ہو کہا پڑر ہا ہے کہ برے والدین کے بیش انفرنکش میری کسی اجھے کھاتے ہیے لڑ کے کے ساتھ شادی ہے، اور انبیس میرے دینی زر خان اور دینی مستقبل کا کوئی خیال نہیں۔ میرے والدین ہربات کوا بہت دیے بیسی بھی ان ہا ہے فہمیں وسیع کہ وہو تھی وی دار انتقاعیہ؟ فماز روز کا پابندہے پائیسی؟ طال کماتا ہے انہیں؟ اس کی واز تھی ہے پائیسی؟ جگہدیری خیاجش ہے کہ میری شادی جش تھی ہے ہو، ویکسی باشر شامسنیان بور جو خوریری بھی رجمانی کرے۔

میری گزارش دوسری از گیوں کے دالدین سے بھی ہے کہ وجدارا اس بات کو او کین اجیت دیا کریں۔ بھی نے بیسب بھی پوری طوعی نیت سے کھما ہے، اور ول کی گہرائیوں سے بھی انڈ کا قرب حاصل کرنے کی خواعش مند ہوں۔ خدا کواد ہے کہ جو بچی میں موقعی جوال اور کرنا چاہتی جواب دو بھی نے ول کی تمام تر چائی کے ساتھ آپ کو کھود یا ہے۔ کھنے کو وائی بھی ہوں باہمی لیکن آپ کے فیمی وقت کا بھی خیال ہے۔ جھے نمیں چاکہ ان انتقوں میں، میں اپنے جذبوں کی شدتھی موکی جول یا میں؟ بہرحال ان تمام اقر کی دوقت میں آپ بچھے مطورہ و بچنے کر:

ا :...اگر میں اپنے دالدین سے اس معاطے میں گئی کرتی ہوں تو کہیں میں ان کی نافر مانی کی سر تکب تو نہیں ہور ہی ؟ ۲:...اگر میرے دالدین سب کچھ جانتے ہو جیتے اور میرے ویٹی از جان کود کیستے ہوئے بھی میر کی شادک کی ایسے فخض سے کر دیں جوشر تاکا با بند نہ ہور تو اس کا کانا کر سے سرہ ہوگا؟ اور اس میں میر اقسور کہتا ہوگا ؟

٣:...(سوال حذف كرويا كميا)\_

جواب:..آپ کا خط پڑھ کر بہت سمرت ہوئی۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگل کی جایت عطافر مائے۔ورامس ہات ہے ہے کہ ڈیلا تو تمارے سامنے ہے کیسکن آخرت ہماری نظروں ہے عائب ہے، جب مرنے کے بعد ڈوسرے عالم میں پھٹیس گے، اس وقت ہمس حقیقت عالَ معلوم ہوگی بگرافسوں کے اس وقت ہماری ہائے کو شنے والا بھی تیس ہوگا ،اور کوئی ہماری فریا وکو اللہ تعالیٰ کے سواسنے والا بھی نہیں ہوگا ،حدیث شریف میں ہے:

"دانااور بوشياروه آدى ہے، جس نے اپنے تفس كوا حكام الى كتابع كرليا، اور موت كي بعد كى

زندگی کے لئے محت شروع کردی،اوراحق ہو و چھی جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے چھیے لگادیا اوراللہ تعالی پرآرز و کمی دھریں ( کے انشاقعالی بخش ہی دے **گا)**۔''<sup>(1)</sup>

اس لئے اب آب کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں:

ان...اگرآپ کے دالدین کی ایسے فخف کے ساتھ شادی کرناچاہیں، جوؤنیا ہیں مست ہواورآ خرت ہے غافل ہو، جس کونماز روزے کی، حلال حرام کی، وین کے ذوسرے آمکام کی کوئی پروا، نہ ہو، تو آپ والدین سے صاف کہدو بیجئے کہ آپ شادی کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بیوالدین کی نافر مانی نہیں، کیونکہ جس کام میں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہو،اس میں کسی مخلوق کی فرمانبرواری جائز نہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

۲:... بچیاں دالدہ کے ساتھ کھل کر بات کرلیا کرتی ہیں ،آپ اپنی دالدہ ماجدہ ہے بیر کہددیں کہ آپ ایسے آ دی کے ساتھ شادی کرنے کے لئے ہرگز راضی ٹیل ہول گی، جو دین دار نہ ہو۔ اللہ تعالی نے مردادر عورت کا ساتھ ای لئے بنایا ہے کہ دو دین کے معاملے میں ایک ڈوسرے کے مددگار ہوں،اورایک ڈوسرے کوجہنم کے عذاب ہے بچانے والے بنیں ۔ شاوی کے لئے ایسے آ دلی کا انتخاب کرنا جو کہ خود بھی جہنم کا راستہ اختیار کئے ہوئے ہو، ہر گز ہر گز جا ئزنبیں ۔

٣: ..اس سوال كيمن حص بين:

الف: ...ماری عمر تج وکی زندگی گزار ناایک لزی کے لئے مشکل ہے،اس لئے میں اس کامشور و آپ کو ہرگز نبیں وُوں گا۔ ب:...جو پہلے سے شادی شدہ ہو، اور اس کے اہل دعیال بھی ہوں ، اس کے ساتھ شادی کرنا بھی نامناسب ہے، کیونکہ سوكنول مين أن بن رہتى ہے،اس طرح آب كادين برباو موگا۔

ج:...میرامشور و بہ ہوگا کیکی ایسے دین دارآ دی ہے شادی کی جائے جوعالم ہو تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا ہو،اللہ تعالیٰ کا وِل مِن خوف رکھتا ہو، مزاج کا سخت نہ ہو، اور ہر معالمے میں آخرت کو پیش نظر رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ بقد رضرورت وُنیا بھی رکھتا بو، إن شاءانندا بيارشة مارك بو**گا.** 

# اگرشو ہرکسی بیاری کی وجہ ہے ہیوی کے حقو ق ادانہ کر سکے تو؟

سوال:...میرے شوہر کی ٹیلرنگ کی ڈکان ہے، وہ خواتین کا تاپ لیتے ہیں، دوسال قبل واڑھی رکھی ہے، نماز کی یابندی ہمی اب شروع کی ہے، سات سال ہے شوگر کی بیاری ہے،ای دجہ ہے مردا گل ختم ہوگئی ہے۔گھر میں آتے ہیں توالیا معلوم ہوتا ہے کہ کو کی غيراً دى جيها ہو، ويسے دیجے ہيں، ند جھے بات كرتے ہيں اور ند بچوں كى طرف توجد دیتے ہيں بـ شوہر كى بـ يتو جهي سے بچوں كى نشو دنما پر بہت اثر ہوا ہے، شو ہر کی ہے تو جبی کی وجہ ہے جس بھی ان بوتو جنیس ویتی، شوہر سے نفرت ہوگئ ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هو اها و تمنَّى على الله. (مشكَّوة ص: ١٥٣٥، باب إستحباب المال و العمر للطاعة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصبة، إنما الطاعة في المعروف. منفق عليه. (مشكوة ص ١٩٠٥ مكتاب الإمارة والقضاء الفصل الأولى.

جواب ... مرد کے فیصل اور اس میں میوی کے حقق ق کو اوا کرے، کین اگر دو بیتار ہے اور اس میں میوی کے حقق ق اوا کرنے کی صلاحیت ٹیس او مورت کومبر دشکر کر کے اس صورت حال کو برداشت کرنا چاہئے کہ الشر تعالیٰ نے آپ کو اولا دو سے رکتی ہے، ان کی تندرتی اور خیر بانگیں اور اسپیٹ خوبر کی ہی نے برموروں کا تا پیلینا گمنا ہے تجہار سے خوبر کو ریکا میٹیس کرنا چاہئے ، والندا الم

بیوی کے حقوق ادانه کرنا گناه کبیرہ ہے

سوال:...اکید فد بھی اپنی یوی کے ساتھ ناجا تزسلوک کرے، اس کو نان دفقتہ دے، ماں باپ کے گھر جانے ے رد کے اور اس سے بالکل بات چیت نہ کرے، لیخی گزشتہ آٹھ سال سے اپنی بیوی سے بات نہ کی ہو، اپنے فیض کے لئے کیا شرع تھم ہے؟

جواب :...جوخص بیوی کے حقو ق ادانہ کرے وہ گناہ کیر و کا مرکمب ہے، اس کے ذمے بیوی کے حقوق ادا کرنا اور ابھبرت دیگراس کو طلاق وے دیناوا جب ہے۔ ( °)

#### بیوی کے حقوق سے لا تعلقی کی شرعی حیثیت

سوال: ... بری شادی کوتر بیا بونے دوسال ہو بچے ہیں۔ بیری ساس بہت خت دل خاتون ہیں، ندیں زبان کی بہت ہیز ہیں، ساس نندوں نے جھے گھرے نکال ویاہے، میں سات ماہ ے شیعے میں پٹی ہوں۔ ان اوگوں کا میرے شوہر پر دوبا کہ ہے کہ اس کو طلاق وے دو، شوہر طلاق دینے پرداخی ٹیس ہیں۔ میرے شوہر نہ بھے سے لئے آتے ہیں، نہ فون کرتے ہیں اور نہ بیرا شرچ پرداشت کرتے ہیں۔ میرے حق ق سے باکش انسلتے ہیں۔ قرآن وجد ہے کی، وٹی تیں ایسا کرنے دانوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟

جواب نستر بیعت نے میاں یول کے حقوق رکھے ہیں، جب ایک مخص کسی عورت کو بیاہ کر لاتا ہے قو وہ حقوق جواس کے فے سازی میں ان کا اداکر ما شروری ہے، اگر اُدائیس کرتا تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔

#### حامله عورت کو بچول سمیت والد کے گھر چھوڑ نا

موال:...ہمارے ہاں ایک رم برجاری ہے کہ آگر کوئی عورت حالمہ ہوتا ہے اس کا طوہر ہا ہے گھر اورا کر ہاہد نہ ہوتے بڑے بھائی کے ہاں چیوڈ و بتا ہے، اوراس کے ساتھ اس کے ٹین چار بچول کوئی چیوڈ و بتا ہے، اورا سے اس عرصے کا نان دفنقہ بھی ٹین ریتا کہ اب جب بتک بچہ پیدانشہ موقورت اوراس کے بچی لی کا و کچھ بھال اس کے بھائیوں پرفرش ہے۔ اس رم کی کیا شرق حیثیت ہے؟

 <sup>(</sup>١) ويسقط حفها بعرة وبجب دبانة أحياناً. وفي الشامية: لو أصابها مرة واحدة لم بتعرض له لأنه علم أنه غير عبين وفت العفد بل يامره بالزيادة أحياناً لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو دلك. وشامي جـ٣٠ ص٣٠٠).

 <sup>(1)</sup> ويُجبُ لو فات الإمساك. وفي الشامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنياً أو شكارًا. رشامي ج:٣ ص ٢٢٩
 كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر . . . . . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كللي بالرجل الله أن يحسن عمن بملك قوته ، وفي رواية كللي بالمرع إلمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكوة عن ١٩٠٠، باب الشقات وحق المملوك).

جواب: ... شرعا موں کا نان ونفقہ شوہر کے ذہ ہے ، بشر طیکہ عورت ال کے گھر میں ہو<sup>(1)</sup> امارے یہاں بیدوائ جو کہ آپ نے ذکر کیا ہے ، بہت غلظ ہے کہ مل کی حالت میں عورت کو بعد بال بچوں کے باپ یا بھائیوں کے گھر مینی دیا جاتا ہے ، اور اس صورت میں مورت کے تمام اجن جات کی قدد داری بعد بچوں کے ان مجھے پر ڈال دی جاتی ہے، بیڈوگوں کا یروائ ہے اور اس یوائ کو ختم کرنا جا ہے ہے۔

## شادی کے بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں رہنا

سوال:..شادی کے بعداز کے گزائی کے مکان (جولز کی کے والدین نے دیا ہو) میں رہنا کیاؤ رست ہے؟

جواب: ...اگرلزگ کے والدین نے لڑک کو مکان ویا ہے(اور اس کے نام کرایا ہے) آولزگ ما لک ہے، دور پنے گیا ہوازت دیتو رہنا ڈرست ہے<sup>(1)</sup> اور آگر واما دیک مطالب پر داماد سکتام کرایا گیا، قریز بردی ہے، اس میں رہنا جائز میں، بلکسلزگ کے والدین کودام کر کا خروری ہے۔

# گھریلوزِ ندگی کے مخصن مراحل کاحل

<sup>(1)</sup> وتفقة الغير تجب على الغير بأساب ثلاثة: زوجية وقراية وملك ........ فنجب للزوجة بنكاح صحيح ....... على زوجها لأنها جزاء الإحتياس ...... ولمو صغيرًا جلَّة في ماله .. إلخ. (تو مختار ج: ٣ ص: ٥٧٢ ، ٥٧٣ه، كتاب الطلاق بات الفقة).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار، كتاب الهية (ج.٥ ص ١٩٨٠) وشرائط صحفها في الموهوب أن يكون مقبوطًا ........ وركنها هو إلي المختار، كتاب المنظمة الميل المنظمة ا

<sup>(</sup>٣). قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم. ألّا لا تظلموا! آلا لا يحل مال امرى؛ إلّا بطب نفس مه. (مشكوة ص: ٣٥٥). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب وده عليهم ...إلخ. (ود اختار ج: ٥ ص ٩٠، باب البيع الفاسد).

بلذ پریشر ہوگیا، میری حالت اس وقت بدتی کہ پر بیری کھانا تو بعائے خود عام کھانا بھی میسرنہ تھا، کچورن ہوئی سے کھانا ہزا، بالآخر تیسری بارگھرسے نگلنا چا۔ میں نے ہر مرجبہ گھرسے نگل جانے کہ باوجود ماہواری ترچہ بذریعہ کو آورو بھیجا بھراس کو اہس کردیا۔ اب مصورت حال ہے ہے کہ میں ڈھائی سال سے بیمال کرا ہی میں چھوٹے بھائی کے ہاں ہوں، تگر کوئی خدا و کزارت بھی ہے، میری زندگی پر بشائندی کا گھواروں میں جس میں زندگی سے بیڑا اربوں، بار ہاشیطان نے تو پھی کرنے کا خیال ول میں ڈالا مگر اللہ تھائی کا شکر ہے کہ انجی تک تو ایسائندی کیا، بھے اعمالیہ شدے کہ ایسانہ ہوکہ شیطان اپنی چال میں کا میاب ہوجائے اور میں کوئی فیرشر می فعل کر ٹیموں۔

مجھے نیس آٹا کر زعدگ کے بقیرون کیے گز رہی گے؟ کیا کروں؟ کہاں جا ڈس؟ برطرف مصیب و پریشانی ہی انظرا تی ہے۔ رشند داد بھی مند پھیر گے ہیں، اب وُنیا میں بری کوئی نیس من ملکا براہ کرم مجھے ابسینچ راستے کے لئے راہ نمائی افر ہاویں۔

جواب:...السلام بلیم ورضد الله ا آپ کی مریشانی صدر بواه الله تعالی آپ کوره حد و مکون العیب فرما ویس آپ کا خود کئی کا دس سرتر بهت می نفلا به اس کے که آپ کی ساری پریشانی تو یوی بچوں کی عبدائی اور بے وفائی کی وجہ سے می کیا خود گئی سے آپ کو یوی بچول جا میں محمد یا بیمیشر کے کے خذاب بھی گرفار ہوتا پڑے گا؟ فاہر ہے کہ مرنے کے بعد جومز اہوگی اس کے مقالے بھی آپ کو جود وواسات جنت معلوم ہوگی۔

ا:...آپ فوراً اپنے ہوئی بچول کے ساتھ رہنے کے لئے گھر پطے جا کی ، اورآپ کے پاس جو گلی روپیہ بیرے ، اُس کا حماب اُن کے حوالے کر دیں۔

۲:...ان سے صاف صاف کہد ہیں کہ میں نے آئدہ کات اپنے آپ کومروہ کچو گر گزارنے کا فیصلہ کرایا ہے، اس لئے آپ لوگوں سے ساتھ ندمیرالزائی جنگزاہے، مذہباری کی بات کا مجھے رہنے ہے، میں ایک جنازہ ہوں، خواہ اسے جم یا ہوکراہے۔ ٣٠...آئدوزندگي مين نڅ گانه نماز کي يابند کي سيجيج ، اينه اوقات دُعاواستغفار مين بسر سيجيج ، دُنيا کا کي خوشي کوخوشي اورکس ر فج کورنج سجھنا حچوڑ و یحتے ۔

٨: ... بيقسور كيميم كه مين القد تعالى ب راضي مول ، إلى كي جانب ب جومعا للمير بساته مورباب، ومرايا خير ب اور

میری مصلحت کا ہے۔

۵:...ا یازیاد وتر وقت مجد میں گزار ہے ،اورکوئی اللہ کا نیک بندول جائے تو اُس کی صحبت میں بیٹھا کیجئے ،اور سرمجھنے کہ مجھ ے زیاد دخوش بخت کون بوگا جس کواللہ تعالی نے آخرت کی تیاری میں لگادیا ہے اور دُنیا کے تمام افکارے آزاد کردیا ہے۔

٢: ... ميرا مدخط اين بيوي بچول كو دكھاد يجئيء اگران ميں انسانيت كي كوئي رمش ہوگي تو ان شاء الله آپ كے يا ؤال دحوكر يف کوا نی سعادت مجھیں گے۔

٤:...مير ان مشورول پراگرآپ نے عمل كيا تو مجھا ہے حالات ددبارہ لکھنے، ورنہ خط مجاز كر مجينك د يبختے، اور جو جي من آئے کیجے ،والسلام!

# كن چيزول سے نكاح نہيں لوشا؟

**74** 

# شوہر بیوی کے حقوق نداد اکرے تو زکاح نہیں اُو ٹاکیکن جا ہے کہ طلاق دے دے

موال:...دارے ایک عزیز میں جو کئر مد ۲ سال سے کی بیادی کی وجد سے اپنی بیوی کے حقوق کی طرف توجہ بالکل نمیں دے رہے بقر بیا۲ سال سے ذیاد و ہوگئے ہیں، گی دشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کا فاح ٹوٹ گیا ہے۔ ان کی بیوی مثر موسا وجہ سے پچھیس اپوتی ۔لبغدا آپ سے گزادش ہے کہ اس بارے بیس قر آن دسنت کی رد ڈی میں تحریز کر ما کی کیادہ میاں بیوی من کر روکتے ہیں؟

جواب:...اس سے نکاح ٹیس ٹو ٹنا کیکن جوشن میوی سے حق ق ادا ٹیس کرسکنا اس سے لئے اس عفیفہ کوقیدر کھناظم ہے'، اس لئے اگر میوی اس محض ہے آزادی چاہتی ہوتا میون کے ماندان کے گول کو چاہئے کہ شرفاء کے ذریعہ شوہر سے کہلائم میں کہ اگر وہ میوی کے حق ق ادائیس کرسکنا تواسے طلاق دے دے۔ <sup>(1)</sup>

## شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا

سوالی: ...یس نے ایک ایک عاقل و بانغ مورت ہے آئی ہے اس سال پہلے جائز طور پر نکاح کیا جس کا پہلا خور ہرایا بوش وحمال کھو چکا تھا، اور وہ عورت بے سہاراتمی ۔ اس لئے جب وہ فضی پاگل خانے میں واٹس کراو یا گیا تو میں نے اس مورت کے ساتھ کوابوں کی حاضری میں نکاح کرلیا لیکن ابسی سمال بعد بھے لوگ طعنہ دیج میں کر میں نے غلا نکاح کیا ہے اور وہ فخش جو پاگل ہو چکا تھا اب واپس آئی ہے ۔ آپ حدیث وفقہ کی روٹنی میں جواب دیں کہ میرا نکاح جائز تھا یا ٹیمن؟ آپ کی میں نوازش ہوگ اور سال کو ول سکون حاصل ہوگا ۔

جواب: محض شو ہر کے پاگل ہوجانے سے نکاح نیس أوٹ جا البت اگر عورت كى درخواست پر عدالت فنخ فكاح كا فيصله

 <sup>(</sup>١) ويبجب لو فات ألامساك بالمعروف كما لو كان خصياً أو مجبوبًا أو عنياً أو شكازًا. (شامى ج:٣ ص:٣٢٩، كتاب الطلاق، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٣٣١، باب العين وغيره.

 <sup>(</sup>٢) واذا كان الزوج عبيداً أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها وألا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك.... فإذا مضت المعدة ولم يصل إليها تبيّن ان العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه النسريج بالإحسان ... إلخ. (هداية ج٢٠ ص: ٢١١، باب العين وغيره).

کرونے فاص شرائط کے ساتھ فیصلیتی ہوسکا ہے، اور طورت عدت کر اوکر دوسری جگد نگا کہ کرستی ہے۔'' آپ نے پاگل کا دوی بلور خود جو نگا ن کر لیا تھا ہے نگل میں ہوا آپ کو اس نے فوراً علیم کی اختیار کر لینی جا ہے اور اس غلفا دوی پر دولوں کو تو ہے کہ کر کی چاہنے ، بیرورت پہلیغ خوبر کے نگاح بش ہے، اس سے طلاق لینے اور عدت گزار نے کے بعد دوسری جگہ نگاح کرستی ہے۔

#### گناہ ہے نکاح نہیں ٹو ثما

موال:...ہم نے ساہے کدا گر کی تحقی گانا بیتے دہت گانے سے لذَت حاصل کرے لینی حالت بے نودی میں جموم نا البرانا شروع کروسے تو اس کا نکاح نوٹ جا تا ہے ، کیا ہے بات ورمت ہے؟

جواب:...کناہے نکاح نبیں اُو شاہ البتہ اگر کو کی مختص کی حرام قطعی کو طال کیے تواس سے دہ سلام سے خارج ہوجا تا ہے، اوراس کا نکاح بھی ٹوٹ جا تا ہے۔

# فارم مین' میں شادی شدہ نہیں ہوں' ککھنے کا شادی پر اُثر

موال:...اگرکی شادی شد دفخض کوئی فارم بُرتے ہوئے یکھے کہ:" میں نے شادی ٹیمی کی ہے" یا کوئی ہو <u>جھ</u>تو یہ کے کہ: " میں نے نام نہیں کیا ہے" قاس کے نام پر کوئیا اثر پڑے گا؟

جواب: معوث بولئے ہے نکاح نہیں أو ثا۔

## قرآن اُٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شادی نہیں کی' اس کا نکاح پراثر

سوال: .. بیرے ایک دوست نے ایک عومت ہے کورٹ بشن دوسری کا دی کے بیچنک پہلی بیوی کرا ہی میں رہتی گی، اس کے اسے اس اس کے اسے اس بات کا کو کا طرفیمی تھا، بعد میں جب بیراز کھلاتو میرے دوست کی پاکستان آمد پراس کی چکی بیوی اس سے خوسبلائ اور اس نے کہا کہ تم قرآن پاک ہاتھ میں اُٹھا کر کھوکہ میں نے دُومری شادی ٹیس کی ، بیصاحب و فق واپس آ کر کھر دوسری بیوی کے ساتھ رہے گئے۔ کچھ فرصہ بعد میکی بیوی کو دوبار وظم بورگیا، اوان صاحب نے حقیقات و مری شادی کر ل ہے، وو د ش آئی اور کھرانے شوہر سے ماذا تر ان برتا اور وہر کے شور کے دوبار وقر آن کی تم کھا کر آئی چکی بیوی کوئیتن دالانے کی گوشش کی ، اور ساتھ ای دوسری بیری گوئیا۔ کرتم چکی بیوی کوئوں کر کے کہو کہ میش ہی وہ فورت بول دری ہوں، میں نے آپ کے شوہر سے شادی ٹیس کی ، بلکہ ہم صرف و دوست

<sup>(1)</sup> وإذا كمان بالمنزوج جستون أو بعرض أو جدام فلا خيار لها كذا في الكافي قال منحمد: إن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالمعمدة شم ينخير المسرأة بمعد الحول إذا له يبرأ، وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ، كذا في العاوى القدسي. (فتاوى عالمكيرى ج: 1 ص: 277). "تشيل كــلــ كاعترو: العبلة الناجزة ص: ٥٤/١٥ شخ وارالاشاعت/ تي.

<sup>(</sup>٢) من إعتقد الحرام حلالًا . . . . . فإن كان دليله قطعيًا كفر ـ (شامي ج:٣ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفر الدفاق يطل العمل والكاح وأولاده أولاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد البكاح ... إلى (الدو المختار مع رد اغتار ج:٣ ص ٣/٤٠ كتاب الجهاد، باب الموتد).

یں۔ ورس یوی نے ایسان کیا۔ اب معلوم برا ہے کدان صاحب کا س طرح قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کینے اورقرآن کی حمر کھانے سے کدش نے ذوری شادی میس کی و دوری ویوی سے کا حق ائم ہے پائیس؟

جواب: الساس کنے سے نکاح ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے فرنے جوٹ کا گناہ ہوا، اور اس کا کوئی کفار وسوائے اللہ سے معانی () ما تھے کئیس ہے۔

كيا وانس كرنے سے نكاح أوث جاتا ہے؟

سوال:....ہارے طاقے میں یہ بات عام ہے کہ اگر کی شادی شدہ گورت نے کی شادی میں ڈانس کیا تو اس کا ٹاٹ اُٹ گیا، بکیدشادی اپنے خاندان کے کی کڑے کی ہو۔ اگر واقع نگام فوٹ کیا تو میان بیورک کو کیا کرناچا ہے؟

جواب: ... شادی میں ڈانس کرنے ہے فکاح تو نمیں ٹو قا بھر پیض حرام ہے، اور گناہ کا باعث بھی ، اس سے تو بہ کرنی جائے۔

بیوی کوبہن کہہ دینے ہے نکاح نہیں ٹو شا

سوال: للطل سے اوراز راو نداق ہوی کو بہن کہد ہے سے نکاح کی شری مثیت کیارہ جاتی ہے؟ جواب: سیوی کو بہن کہد دیے سے نکاح نیس ٹو قابگر السے ہیردہ الفاظ کمنا ناج کڑ ہے۔ ( )

بیوی اگرخاوندکو بھائی کہددے تو نکاح نہیں ٹوشا

سوال:..ایک دن پس اور میری بیزی دونوں باتی کررہے تھے کہ بیری بیزی نے نقطی سے جھے بھال کہد یا، ہمارا نکا تی تو ل نوع؟

جواب: ١١٠ ع فاح نيس أو ثا- (٥)

قصدأ ياسهوأ شو مركو " بها أي " كهنا

سوال:...ميرى بيوى كى جكر لي التجاكر رئ تحى اورناداني من اس كرمند الكل كياكه بعالى بودا جحد فلال جكد

 <sup>&</sup>quot;ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء: ١١٠).

 <sup>(</sup>٢) (وكره كل لهن) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما فى شرح التأويلات والإطلاق شامل لفس الفعل.
 واستماعه كالرقص والسنخرية ........ فإنها كلها مكروهة، الأنها زى الكفار. (ود اغتار ج.٦ ص:٣٩٥، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) فضد صرحوا بأن قوله لؤوجته يا أخية مكروه، وفيه حقيت رواه أيوداؤد: أن رصول الله صلى الله عليه وسلم سمع رحلًا يقول لإمرأته يا اخية فكره ذلك ونهى عند (شامى ج:٣ ص:٣٠٣، باب الظهار).

<sup>(</sup>٣) اليناء

لے جاؤ۔ یہ اس کا سوالیہ افداز تھا، بعد مس بخت شرمندگی ہوئی کہ اپنی زبان سے بید مود دالفاظ کہ بیٹی ، چونکہ بیر ام حال کا مسئلہ ہے، اس ملسلے میں آپ جاری رہنما کی فرمائیں ،اگر کھارہ لازم ہو گیا ہے تو عورت چونکد بیار بھی ہے، اس لئے وہمسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتی اور دُوسرایہ کہ کچھ عرصہ بعد وضع حمل بھی ہے۔

جواب ...اس كن ممالًى" كني ير وكويس مواه شاس ركوني كفاره لازم آيا الرقصد الباقعا تورّى بات كي اورا أرسوا 

شوہراور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح برائر

سوال:...اگر مورت خاوند كو بحال كبدو، ما خاوند مورت كود مين " كبيد ميلة كيا ذكات نوث جاتا بيانيس؟ جواب:...اس ہے نکاح نہیں ٹوٹنا۔ <sup>(۲)</sup>

خاوندکو' بھائی'' کہنے سے نکاح پر کوئی اٹر نہیں ہوا

سوال:...ا یک عورت نے اپنے خاوند کوتین چار مرتبہ بھائی کہا کہآج سےتم میرے بھائی ہواور پس تمہاری مہن۔اب آپ بنا کیں کہ ان کا نکاح رہایا ٹوٹ گیا؟ اس نے ایک ہی دن میں اپنے خاوند کو بھائی شیس کہا بلکہ دو، دو دن چھوڑ کراس نے اپنے خاوندکو بھائی کہا۔

جواب :.. محورت کے اپنے شو ہر کو بھائی کہنے ہے فکار قہیں ٹوشا محورت کوا پیے الفاظ کہنا جائز ٹیمیں مگر فکار کہ ان الفاظ کا کوئی افزنسی ہوگا۔ (\*\*)

اولا دیے گفتگو میں بیوی کو'' اُمی'' کہنا

سوال:...اکثر لوگوں کی بیعادت دیکھنے میں آتی ہے جب بچدا ہے باپ سے کسی چیز کا تفاضا کرتا ہے تو باپ بیج سے کہتا ہے:'' جاؤ بیٹا! اُی ہے لےلو'' یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ:'' ہیٹے!اپی اُی کے پاس جاؤ''،'' ہیٹے!اُ کی کہاں ہیں؟'' جبکہ یوی کو مال

(٣٠٢٠١) ويكره قوله أنت أنمي ويها إبنتي ويا أختى ونحوه، (قوله ويكره إلخ) ....... وينبغي أن بكون مكروهًا، ففد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يفول لإمرأته يا أخية فكره ذالك ونهي عنه. ومعنى النهي قربه من لفظ النشبيه، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار . (رد اغتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٣٠٠٠، بـاب الظهار). أيضًا: وفي فتح القدير (ج:٣ ص: ٣٣٠، طبح بيروت) كتاب الظهار لفد صرحوا بأنَّ قوله لزوجته يا أُخيَّة مكروه. وفي حديث رواه أبو داؤد عن أبي تعيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يضول لامرأته ينا أخية، فكره ذالك ونهي عنه، ونحن نعقل أنّ معنى النهي هو أنه قريب من لفظ نشبيه انحلَّلة بالحرمة الـذي هـو ظهـار، ولـو لَا هذا الحديث لأمكن أن بقال هو ظهار، لأن التشبيه في قوله: أنت أمّي أقوى منه مع ذكو الأداة، ولفظ أخيَّة في بنا أخيَّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على النشبيه، لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارًا ....... ومثله أن يقول لها: يا بنتي، أو با أختى ونحوه. كنے الفاظ بوك جاتا ہے ، توكيان فتم كالفاظ بولنا فرست ہے؟

، جواب نسال سے بیچے کی آک مراو ہوتی ہے، اپی نیمل۔اور یوی کو 'آئ'' کہنا جائز نیمیں،لین ایسا کہنے ہے 'کا ح نیمی اُو ٹا۔ ''

## اینے کو بیوی کاوالد ظاہر کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹا

سوال:...زید نے سرکاری بلاٹ حامس کرنے کی نبیت ہے اپنی بیوی کواس کے حقیقی ماموں کی بیوہ ظاہر کیاا ورخود کوانی بوی كا والدء كيونكدزيدكى عمراين يوى ك والدجتنى ب، اكاطرح زيد في حكومت بياث حاصل كري اس كوفرونت كرديا، اب مندرجہ ذیل اُمور کی وضاحت مطلوب ہے:

الف :... كياان مالات من زيد كان يوى عن فكاح برقرار ي؟

ب:... کیا تجدیدنکاح کی ضرورت ہے؟

ن:..اس ناپندید وطریقے ہے حاصل کردہ رقم جائز ہے یا ناجائز؟

و:.. شرگ اور فقهی نقطهٔ نگاوے زید کا فیعل کیساہے؟ جبکہ زید جاجی اور بظاہر غاہمی بھی ہے؟

چواپ:... بیتو ظاہر ہے کہ زید جھوٹ ادر جعل سازی کا مرتکب ہوا، اور ایسے غلط طریقے ہے حاصل کر دورقم جائز نہیں ہوگا۔ ایکن اس کے اس فعل ہے نکاح شبیں نو ٹاءاس کے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔

بيوى كو'' بيني'' كهه كريكارنا

سوال: ... کوئی شو برا چی بوی کو ادادی یا خبر ادادی طور پر بار بار مین "کهر کیادے تو کیا تکاح اوٹ جاتا ہے یا قائم

جواب:...اس سے نکاح تونبیں اُو فنا بگریزی لفوحرکت ہے۔

سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹنا

سوال:...اگر کم خفس نے اپنی سال یعنی بیوی کی مگی مین کے ساتھ قصداز نا کیا ہوتو اس ہے اس کے نکاح پر کیا اثر پڑتا ب؟ أكرنكان نوث جاتا بتوتجديد كيي موكى؟ سزايا كفاره كياب؟

(۱) گزشته منج کا حاشیه ملاحظ فرما کمی۔

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَنْأَكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (البقرة: ٨٨ ا). قال الإمام البغوى تحت هذه الآية: (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير معالم التنزيل ج: ٢ ص. • ٥، طبع حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) ويكره قوله انت أنى ويا ابنتى ويا أختى ونحوه. (قوله ويكره إلخ) ........ وينبغى أن يكون مكروها فقد صرحوا بأن قول ه لزوجته ينا أخيبة مكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمر أته با أحبة فكره ذالك، ونهى عند (رد انحتار مع الدر المحتار ج: ٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار، طبع سعيد).

جواب :...سانی کے ساتھ مند کالا کرنے سے بیوی کا ٹکاح نیس اُوشا۔ (۱)

#### لڑکی کا نکاح کے بعد کسی دُوسرے مرد سے محوِخواب ہوتا

سوال:..اگرائری نکاح ہونے کے بعد کی و وسر مردے محوخواب ہوتو کیاس کا نکاح برقرارر ہے گا؟ جواب: ... ورت کا کس کے ساتھ منہ کالا کرنے ہے فکاح نہیں اُو فقاء اس لئے فکاح ! تی ہے۔ ( <sup>( )</sup>

# بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پراُٹر

سوال: ... يوى كرساته فيرفطرى مباشرت كرناكيها ب؟ آياس عنكاح ثوث جاتاب يأكف كناه ب؟ جواب: ... يوى سے غير فطرى فعل عص حديث موجب بعن ٢٠٠٠ من اس سے نكاح نبيس أو فيا ١١٠ كا كفار و مرف توب

## بیوی کا دُودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

سوال: ...ا يك فخض كي شادى بوئي ہے، اس كے دو بيچ يمي بين، أكر دوكس وقت بھى جوش ميں آكرا بي بيكم كا أو در هامند ميں لے لیتا ہے، دُودھ پیٹائیں ہے، باید کدؤودھ ہے ہی ٹیمیں قواس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آیاس کا نکاح باقی رہتا ہے پائیمیں؟ اس مختص کو بہمی معلوم نبیں کر آیاس کے مکاح میں کوئی فرق پڑتا ہے اِنہیں؟ اگر نکاح میں کوئی فرق نبیں پڑتا تو گئیگار ہوا پانہیں؟ براو کرم تفسیل ہے حل فرماویں۔

ریں۔ جواب:... بیول کاؤودھ پینا حرام ہے، عمرال ہے نکال تی نیس ہوتا، کیونکہ ڈودھ کی دجہ ہے جومت پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے بیٹر ط ہے کہ بچے نے دُود ہدو، ڈھائی سال کی عمر کے اندر بیا ہو، بعد میں پنے ہوئے دُود ہے حرمت پیدائیس ہوتی۔

وفي المخلاصة: وطي أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته. (درمختار ج:٣ ص:٣٣، فصل في انحرمات).

<sup>(</sup>٢) - قوله: والمزنى بها لا تحرم على زوجها فله وطؤها بلااستبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن بطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل اغرمات. (شامي ج٣٠ ص:٥٢٤). قال في البحر: لو تزوّج بامرأة الغير عالمًا بذَّلَك و دخل بها لا نجب العدَّهُ عليها حتَّى لَا يحرم على الزوج وطوُّها وبه يفتي لأنه زني والعزني بها لا تحرم على زُوجها. (شامي ج: ٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هو برة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. (مشكوة ص:٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ولم يسح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. (در مختار ج: ٣ ص: ٢١١ باب الرضاع، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) مص رجل لدى زوجته لم تحرم. (در مختار ج:٣ ص:٢٢٥ باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) هو لـفة وشرعًا مص من لذي آدمية خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوص وذلك انه بعد المدة لا يستَّى رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج:٣ ص.٢٠٩ باب الرضاع).

# ناجائز جمل والى عورت كے ذكاح ميں شريك ہونے والوں كا حكم

سوال: ..ا یک لزگ ہے جس نے غیرشرگاکام (زن) کیا جس سے دو حالمہ ہوگئی اس صالے کاعلم مرف اس کی والد دکو ہے اور کن کو بھی نیس۔ اس کی دالد دینے اس کی شادی کر دی جیکہ نیو کزنگ کے والد کوغلم اور شدی لز کے والوں کوغلم ہے ،گرشادی کے بعد لز کے والوں کوغلم ہوگیا، انہوں نے اس کو چیوز ویا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شادی میں جو بھی شرکے بھا دنوا و دولا کے والوں کی طرف سے بالز کی والوں کی طرف سے ان سب کا ڈکارٹ ٹوٹ گیا ، وہ اپنا اٹکاح دوبار دوپلا تھا کی۔ کیا ان سب کا اٹکاح ٹوٹ گیا ؟ اور دوا بنا آگاح دوبار در چھوا کمیں؟

جواب: ... جس از کی کونا جائز مل ہو جس کی حالت میں بھی اس کا فکار یکھی ہے، اس لئے اس کے فکار میں شرکت کرنے کے کا فکار نمیں آؤنالہ (')

#### كيادار هى كانداق أزانے سے نكاح توث جاتا ہے؟

سوال: .. كيادار حى كاغراق أزائے سے نكاح توث جاتا ہے؟

جواب: ... کی ہاں! دار حی اسلام کا شعار اور آنخفرت ملی الشعلیہ ملم کی سنت واجب ہے ''' اور آنخفرت ملی الشعلیہ ملم کی کی سنت اور اسلام کے کی شعار کا خال آن آنا اکفر ہے، اس کے میال دولی بل ہے جس نے بھی واڑھی کا غیال آنرایا دوالمیان ہے خارج ہوگیا اور اس کا انکار آنوٹ کیا۔'' اس کولازم ہے کہ اس ہے تو بکرے، اپنے ایمان کی تیجہ یدکرے اور دوبارہ واکاح کرے۔ <sup>(\*)</sup>

(۱) وصع نكاح حلى من زنى وان حره وغؤها ودواعيه حتى تصع. (در مختار ج:٣ ص ٢٨: فصل فى الهرمان). وعلى هـذا يـخـرج ما إذا نزوج إمرأة حاملامن الزنا أن يجوز فى قول أبى حتيفة ومحمد لكن لا يطؤها حتَّى تضع. (البدالع الصنائع ج:٢ ص ٢٤:١: كتاب السكاح، طبع ايج ايم سعيد).

ي. (٣) عن أبي هربرة عن السي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة ......... وفي رواية: إعفرا اللم في ....... قال اللووى: ذكر جماعة غير الخطابي فالوا: ومعاه أنها من سُنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقبل هي اللمين .رشرح الكامل للووى على مسلم ج١٠ ص ١٣٨٠. وفي الميرقة (٣٠٥ ص ٥٥٥) كتاب الترجل: الفطرة أي فطرة الإسلام خمس، قال القاضى وغيره فسرت الفطرة بالسُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء وانفقت الشرائع ..الخ.

(7) ولى الظهرية من قال الفقية أخذ أدره ما أعجب قبخا أو أشد قبخا فين الشارب ولله حرف المعاملة عدم للجوري بكتر لأنه إستخفاف بالعلماء وهو مسئلزم الإستخفاف الأنبياء لأن العلماء ورقة الأنبياء وقص الشارب من سنن الأنبياء فقيبحه كفر بالإأخلاف بين العلماء. (شرح قفه اكبر من ٢٥٣ طبع دهلي، قال: ولاعتبار التعظيم المنافي للإستخفاف كفر الحفية بألفاظ كثيرة، وأقعال تصدر من المتهكيل لدالاتها على الإستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عملاً بل بالمواطبة على ترك سنة إستخفافه بها بسبب أنه فعلها التي صلى الله علمه وصلم زيادة أو إستقياحها كمن إستقيح من آخر جعل بعض المعاملة تحت حشاة أو إضاف العدر المامي جراع من ٢٣٣ طبع سعيد كواجي). هذا استهزاء يعكم الشرع والإستهزاء بحكم من أحكم من من ٤ م

(٣) ما يكون كتواً اتفاقًا بيطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستففار والنوبة وتجديد النكاح. (شامي ج٠٣ ص ١٣٥٤، ماب الموقد، طبع صعيه.

#### میاں بوی کے الگ رہنے سے نکاح نہیں او ثا

سوال:... بحرے ایک مخزیز سات سال سے فیر ملک شیں آباد ہیں، ان کی یوی پاکستان شیں ہے، ایک سال ہوا پاکستان آئے تئے، محرز اسکنگی کی دجہ سے بودی سے طاقات فیمیس کی ، میخی سات سال سے بیوی کی شکل ٹیمیں بیمی سے آپ قرآن وسٹھے کی روڈنی شیں جواب دیر کی کدو دفو سہمیاں بیوی کا ذکاح کے فوٹسیں ہوا؟

جواب ند سیاں بیوی کے الگ رہنے ہے اکال نہیں فوقاء اس لئے اگر شوہر نے طلاق ٹیمیں دی تو وہ دونوں پرستور میاں بری ہیں۔

#### الله تعالی کو بُرا بھلا کہنے والی عورت کے نکاح پراٹر

سوال:...اگر کوئی مورت اینا کوئی کام نہ بننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو..فوذ باللہ...ئر سے کلمات (لینن کا لی گلوج) کے ساتھ یاد کرتی ہے تو ایک شخصیت ہے بات چیت کر ہا تھے ہے اپنیں؟ اور اس کے اس نفل کا اس کی از دوا تی حیثیت پرکوئی اثر تو ٹیس پڑتا ہے؟

جواب: ..الشقال کی شان ش گتا ٹی کرنے کی وجہ ہے دو مورت مرتمہ کو اُ، اوراس کا اُکا آ ٹوٹ گیا، اس کو جاہدے کہ اس سے تو ہد کر کے اپنے ایمان کی تیمہ یو کر سے اور اُکام آجی دوبارہ پڑھا جائے۔ (۱۰)

'' میں کا فر ہوجا وز ، گی'' کہنے والی عورت کا ٹکاح ٹوٹ گیا ، تجدیدِ ایمان کر کے دوبارہ نکاح کرے

مئله بيمعلوم كرنا تفاكداس كا ايس كنب يه بمارت فكاح برتو كوئى افريزاب كنيس ؟ كبين جارا فكاح تونيين أوث كيا؟

<sup>(</sup>۱) إذا وصف الله بسدا لا بلدي به أو سخر إسساس أسمانه أو يأمو من أوامره أو أتكر وعلما أو وعبلما كفر. (فناوئ بوازية على هامش الهندية ج-1 ص ٣٣٦، كتاب المسهر، الثاني قيما يتعلق بالله تعالى، طبع وشهديم. ٢٠. وكمين ترشير عما شرئير م.

فرش کیا مینی یا دُنیس، اگر اس نے بیدالفاظ اس وقت کیج ہول کدیش آئے ہے کا فرجوں یا ہوں کیے کہ یش کا فرجوں آئندہ فرائر آن اند پر حمل گ ان دونوں صورتوں کا آپ جواب ویں گے۔ اگر فال فرث کیا ہے تو تعجد بیز ٹائا کیا ہم دو دوگاہ میرے علاوہ ایک بیوی کا دیکل اور ذو سرے دوگواہ کا فی جوں گے، اور نے فکال میں کیا میس وو بارہ جررکھنا پڑے گا؟ یا سرف تجد بیز ٹکال کی ضرورت ہوگی؟ میں بہت پر بیٹان ہوں۔

۔ جواب:...جونس کیے کہ:'' میں کافر بول'' یا بجے کہ:'' همی کافر بوجائ گا' اواق وقت ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ فوما قو ہرک ، اپنے ایمان کی تجدید کرے، لگاح کی تجدید کرے،'' اوراگر فج کیا ہوا ہے قو و واطل ہو گیا، بشرط اِستطاعت دوبارہ فج محی کرے۔''

۲:...دوعاقل بالغ گواہوں کے سامنے (خواہ دواہے عزیز، بلکہ بیٹے علی ہوں) میاں بیوی دوبارہ ایجاب وقبول کر لیس اور کچھ مرککی شارکر لیں، بمن نکاح ہوگیا۔

۳: ۔ گورتوں پر جذب کا ظبر ہوتا ہے ، اور وہ غضے علی اول قول بک دیتی ہیں ، اس لئے گھریں اس کی فورت نیمیں آئی چاہتے ، میال ہوی کے درمیان جمت و گرارتور ور در کو کی چز ہے ، تین اس بحث کواں صدیک طول ندویا ہے کہ ایک فرتی اشتعال میں آئر تازیا الفاظ بجنے گئے ۔ اگر ظفر آئے کہ لڑ ان کی فیر شروری طور پرطول کھنی میں ہے اور ہرفر ہیں '' آئری گئے'' ' بک شف اور اشتعال کے سامعے استعال کرتا رہے گئے ۔ اگر فیر آئے کہ کہ کہ کے مقار استعال کرتا رہے کہ کھو ان استعال کرتا ہے کہ استعال کرتا ہے کہ استعال کرتا ہے کہ ان استعال کرتا ہے کہ ان استعال کرتا ہے کہ ان استعال کر سے گانا '' کھے طلاق وو ، ای وقت وہ فوراً مجلس پر خاصت کروی جائے ۔ بعد میں دولوں دولوں است کرتے آئے گا۔ بعد میں دولوں دولوں کے اس میں کہا ہے کہ بھر ہے کہ اس سے پہلے می مجلس پرخاصت کروی جائے گا۔ بعد میں دولوں مرافز ہیں کہا وہ کہا ہے ان میں برخاصت کروی جائے کرتے گئے گا۔ بعد میں دولوں کے اور دولوں سے نامون کی سے ساتھ آئے گا۔

(1) وفي الجواهر، من قال لو كان كذا غذا والاً كفر «كفر من ساعته وفي اغيطة من قال قانا كافر أو فاكفر، بعني في جزاء الشرطيم الميندأة أو مطلقاً فال ابو القاسم هو كافر من ساعته .......ومن قال: أنا برج، من الإسلام قبل بكفر هكذا في النسخ وهو غير صحيح إذ يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. وشرح قفه الأكبر ص: ٢٢٤ - ١٣٢٥، طبع محباتي دهلي). فال: هو يهودي أو نصراني لأنه وصا بالكفر وهو كفر وعليه الفتوئ. وجامع الفصولين ج:٢٠ ص: ٢٠١١).

(٢) ما بكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع رداغتار ح٣٠ ص: ١٣٨٢ طبع ابج ايم سعيد). وإن كانت نية الرجمه المذى يوجب التكفير، ألا تنفعه فنوى المفتى، ويؤمر بالفوية والرجوع عن ذالك و تبعديد النكاح بينه وبين إمرأته. (الفتارى التاتار خانية ج: ۵ ص ٥٠١، كتاب أحكام المرتمين، طبع إدارة القرآن).

 (٣) روما أدرى منها فيه يبطل، وإلا يقضى من العادات رالا الحج الأنه بالردة صار كالكافر الأصلى، فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط. (درمختار جـ٣ صـ٣٥٠ باب الموتد).

دُوسرے پہلوانوں کو بچیاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غضے کے وقت اپنے آپ برقابو یائے۔"مردکی بہادری سے کہ وہ بیوی کی باتوں م مشتعل ندہو۔ اکبرالد آبادی کے بقول:

> ا كبرند دب ملك برنش كى فوج سے لیکن شہید ہوگئے لی لی کی نوج سے

میرے ایک بزرگ دوست بتاتے تھے کہ ہم تو نازک مزاتی فطرت سے کے آئے تھے، ہاری اہلی محتر مدز اکت مزان ہم ہے بھی چارفدم آ کے،روزگھر میں اکھاڑا جہا،اورمیدانِ کارزارگرم ہوتا، بالآخر ش نے اپنے پیرومرشد حفزت ڈاکٹر عبدالحی عار فی نورالله مرقدہ ہےصورت حال عرض کی ،اوراس مرض جال آسل کا مداوا جا ہا، حضرتؓ نے ذرا تاکل کے بعد فرمایا:'' ٹریفک یک طرفہ كردو'' يعنى ده بولتى رہے ہتم نہ بولو، بس وہ دِن اور آج كا دِن سارا جمَّرُ اختم ہوگيا ، اگر جواب نہ طربوا كيلا آ دمى كب تك بولتارہے گا..؟

#### مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت

سوال:...میری بھائجی جوامر یکا میں ہے،اس کی شادی کو یا تھے سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب اس کا شو ہرا میا تک قادیانی ہوگیا ہے۔ میری بھاٹھی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی الیکن اس کا کہنا ہے کہتم اپنے عقیدے پر رہوہ میں اپنے عقیدے پر ربول کا۔ اور اس مسلے برومکی کی بات مجی مانے کے لئے تیارٹیس ہے۔ امریکا میں میرے بھانچے اور بہنوئی نے ایک عالم وین ے معلوم کیا تو انہوں نے یمی کہا کہ میری بھافجی اس مخص کے ساتھ نہیں روسکتی۔اب دوا پی بڑی بمن کے پاس ہے، اب میری بما فجي كوكيا كرنا جايية؟

جواب:... ا: ... قادیانی ہونے کے بعد و فخص مرتبہ ہوگیا، اور آپ کی ہما نجی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی ، اور ان کا اس فخص کے ساتھ رہنا شرعاً جائز نہیں۔ وہ اپنا سامان اس شخص سے دا پس لے لیں اور یج بھی ۔

۲:...اگر وہ مخص تادیانی عقیدے سے تائب ہوجائے اور مجد میں جاکر کی عالم دین اور پوری مسلمانوں کی جماعت کے سامنے اس کا إقرار کرے کے '' میں قادیانی ہوگیا تھا بکن میں اب اس سے توبے کرتا ہوں اور مرز اغلام احمد قادیانی پرلعت بھیجتا ہوں۔'' اور

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عد الغضب. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الغضب).

 <sup>(</sup>٢) وقد أخير الله تعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السُّنَّة المتواترة الله لا نبي يعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذَّاب أقاك دجَّال ضالَّ مصلَّ. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٩٣ طبع سهيل اكيلمي). ولكن صرحح في كتاب المسايرة الإتفاق على تكفير المخالف فيما كان من اصول الدين وضرورياته. (رد الممتار ج٣٠ ص٣٢٣ باب المرتد، كتاب الحهادي.

وارتبداد أحدهما أي الزوجين فسخً، فلا ينقض عددًا، عاجلٌ بلا قضاء. (الدر المختار مع الرد انحتار ج:٣ ص:٩٣ ا، باب نكاح الكافر، أيضًا: فتاوى عالمكرى ج: ١ ص: ٣٩١، الباب العاشر في نكاح الكفار).

مسلمانوں کواں بات کا بقین ہو جائے کہ میر شخص تچا ہے،اور میر شخص قادیانیوں سے قطع تعلق کردے تو آپ کی جمائحی کا لکاح دوبارہ اس

## "میں کا فرہوں" کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال: ...عشاء کی نمازے واپس لوٹا تو و یکھا کہ بیوی بستر پرلیٹی ہوئی ہے، میں نے اس خیال ہے کہ بیوی بغیرعشاء کی نماز کے سوگئی ہے ، ذراغتے کے انداز میں کہا کہ:''تم نے ابھی تک نماز نبیں بڑھی؟'' چونکہ وہ میلے ہی کسی بات پر ناراض ہوکر کیٹی تھی اس لے اس نے غفے میں جواب دیا کہ: " میں کافر ہوں" ،جس کا مطلب لیجے ہے بیا کا تھا کہ" کیا میں کافر تونیس!" ببر حال اس وقت اس نے نماز اوائیس کی مجمع اُٹھ کراس نے خود بخو وسمح کی نماز اوا کی اور کمہا کہ: '' مختی کے اغماز ٹیس نماز کی دعوت کیوں دیتے ہو؟' سوال يب كدوواس جملے سے كافرتونبيس موكئ ؟ اورتجد يدنكاح كى ضرورت تونبيس؟

جواب: "" میں کافر ہول" کافقر واگر بطور سوال عقاصیا کہ آپ نے تشریح کی ہے، لین " کیا میں کافر ہول" مطلب بیرکه جرگزئیں۔تواس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا، نتجہ بیونکاح کی ضرورت ہے۔لیکن اگر غضے میں بیرمطلب تھا کہ:'' میں کا فر ہوں اورتم مجھے نماز کے لئے نہ کہو' توامیان جاتار ہااور نکاح دوبارہ کرنا ہو**گا**۔ <sup>(1)</sup>

# ؤوسری شادی کے لئے حجموث بو لنے سے نکاح پراٹر جہیں پڑتا

سوال:..فضل احمدنکاح ٹانی کرنا چاہتا ہے، محرمیٹی بوی اجازت نہیں دیتی، ہند وکو بیوی بنا کر یو نین کونسل میں پیش کردیا، مندونے یونین کونس میں کہا کہ بیرمیرا خاوند ہے جس اس کوؤوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔اب دریافت طلب اُمریہ ہے کہ ہندہ جرعدالت يعنى يونين كونسل ميں فضل احمد كى جو فى بيوى بني تنسيء اپنياز كى كا فكاح فضل احمد كے ساتھ كر سكتى ہے يانبيں؟ اور ہند و كا اپنا فكاح

جواب:... ہندہ ادرفضل احمر جموٹ جیے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے میں، ان کواس ہے تو بہ کر نی جاہئے ، محر وہ جموٹ بولنے کی وجہ سے کا کا میاں یوی نہیں بن مح واس لئے ہندہ کی بنی سے فضل احمد کا نکاح جا زہے۔

# بوی کا دُودھ مینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا الیکن پیناحرام ہے

#### سوال:...، جنگ " كے جعدا في يشن من آب سے ايك سوال يو چھا گيا كه: " ايك شو ہرنے لاعلى ميں اپي بيوي ك فكالے

(١) إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لَا يكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندى، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج:٢ ص:٢٤٢). ما يكون كفؤا إتفاقًا بيطل العمل والنكاح. (درماعتار مع رداغتار ج: ٣ ص: ٢٣٤، كتاب الجهاد، باب الموتدي

 (٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ... إلخ. (مشكوة ص: ٤/). لأن عين الكذب حرام، قلت وهو الحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام. الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ١ ص:٣٢٤، باب الإستبراء وغيره، قصل في البيع). ہوئے دُردھ کی چائے بنائی اور سب نے پی ل آوا کی صاحب نے فتو کی ادیا کہ میاں بیوی کا فاص ٹوٹ کیا ہے۔'' اس کے جواب شی آپ نے فر بایا کہ:'' مورت کے دُودھ سے حرصت جب ٹابت ہوتی ہے جبکہ بیچ نے دوسال کی تمر کے اغداس کا دُودھ بیا ہو، بن گر کے آدی کے لئے دُودھ سے حرصت فابت ٹیمیں ہوتی مدھورت رضا کی بان بتی ہے، ٹیڈااان دوفر ک گان کے برستور قائم ہے، اس عالم صاحب نے سمند تفطیا نظامتا ہے مان دوفوں کا فائم ٹیمی ٹوٹا۔''ہم نے ایک بیٹیٹل و کھا ہے جس بھی آپ کے اس جواب کا مات آزایا گیا ہے اور بدیا کر دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے دودھ کے طال ہونے کا لؤتی دیا ہے، اور اس کی تو ید فروخت جائز ہے، وغیروافیم و۔

جواب:... بوند بل من جونا ترد یا مجاب و دخلہ ہے مورت کے ذور دیکا استعمال کی کے لئے محک مطال تیس ، جن کہ زور دھ پینے کی مت کے بعد تو داس بچے کوئی اس کی مال کا ذور دیا ناحزام ہے۔ (شیس نے جوسئے بھی اتقادہ ہے ہے۔ اگر گورت کا ذور دو پنے ہے گورت اس بنچ کی جو مال بن جائی ہے اور اس ڈور دھے مجلی دور شیح حرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں، ہے حمت مرف مدت رضاعت کے اعد دو باب موتی ہے، بڑی مرکو آور کی اگر خدا تخوارت جان اور چھی نظمی کے مورت کا ڈور دی لی لیاتو رضاعت کا تھی واج نے میں ہوتا۔ ''اس لیے اگر نظمی سے خوبر نے اپنی بین کی کا ذور دی لیال جھی نظمی کرموال میں ذکر کی گئی تھی آتو اس سے نگار نہیں نوٹا ۔ اس کا میر مظلب جیس کہ بیون کا کا ذور دی چیا مطال ہے۔ میں تھی میں مجھ تا کہ کوئی تھی شام تری بھر سے جو اب کا میر مطلب می مجھ مسکتا ہے جو آپ کے ذکر کرد دو بیٹو مل میں ذکر کیا گیا ہے۔ خلا صد کے بیون کا کا دورہ چا حزام ہے بھر اس سے نکار است ذکاتی کی فوقا۔ (\*\*)

ا یک دُوسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو قباہے

موال:...ا یک بی مان کا ؤوره پینے وافوں کو تو دو هثر یک کتبے ہیں، کین یہاں کچھ ٹولوں کو یوں بھی کتبے سنا ہے کہ میاں بیری ایک بی بیائے میں ایک ؤومرے کا مجموعا ڈوره پی لیس تو لکا ح ثوث جاتا ہے، کیا لڑکا لڑکی ڈوره شر یک بمین بھائی بن جاتے ہیں؟

جواب:...جم ؤدرہ کے پینے ہے نکاح ترام ہوتا ہودہ ہے جو بینچ کودرسال کی تمر کے اندر پایا جائے ، بن کا تمر کے دو آدمیوں کے درمیان حرمت تا بت نہیں ہوتی ('') اس کے توام کا پیر نیال بالکن غلا ہے کہ میاں یو کی کے ایک دُومر سے کا جمونا کھانے ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولم يسح ألارضاع بعد ملته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لعير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبالية. (درمختار ج:٣ ص: ٢١١، باب الوضاع، طبع سعيك.

<sup>(</sup>٢). (هو) لغة وشرعًا (مص من لذى آدمية) خرج بها الرجل والبهمة في وقت مخصوص وذلك أنه بعد المدة لاً يسلَّى وضيفًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامى ج:٣ ص: ٩٠١، باب الرضاع).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>)، صعن رحل الدي وُرجعة لم تحرم. (درمتناز ج.٣ صن ٢٠٤). أينشياً: ولم يسح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنفاع به لهر ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوصائية. (درمختاز ج.٣ ص: ٢١١، باب الرضاع).

#### •

میاں بوی کے تین چار ماہ الگ رہے سے نکاح فاستنہیں ہوا

جواب: ...میاں یوی کے تمن جارمینے الگ رہنے ہے فکان تنج نمیں ہودا، جب تک کہ طلاق ندری جائے۔ آپ سے سکتے میں جب لڑکا اورلاکی دونوں آباد ہونے کے لئے تیارٹیس تو لڑکے کا فرش ہے کہ دواں کو طلاق دے کرا لگ کردے، اس فریب ک بلاد چقید لکان میں کھنا ناجا نزادرگناہے۔ اور براوری کے ہزرگوں کو کئی جائے کی لڑکے کو طاق دیتے پر بجورکر ہیں۔

# چھ ماہ تک میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پرائر

سوال: ... بیری شادی کو چرده سال ہوگئے ہیں، میرے میاں جھ سے بہت مرت کرتے ہیں، اگر آدمی رات کو بھی بیری طبیعت خراب ہوجاتی ہے تو سر بانے بیٹیار خدمت کرتے ہیں، لیکن تقریباچی ماد سے انہوں نے از دوائی مطلق قائم نیس کیا، ہم دونوں جوان ہیں، میسمی نیس کمرنز یادہ ہوگئی ہے، کوئی اولاد بھی ہاری نیس ہے، کیا میرے میاں مسیح کررہے ہیں، چچے ماہ گزرجانے سے میاں بیری کا رشتہ فر شریس ہوجا تا؟

جواب:... کاح پرتو کوئی او خیس پرتا ہمیں ہاوجود حت و تندر تی کے بوی سے حقق اواند کرنا غلط بات ہے، اپنے شوہر کو پ خط دکھا نمیں، اوران سے کمیں کر جھ سے مشورہ کریں۔ والسلام!

### میاں بیوی کے سال مجرر و مٹھ رہنے اور میاں کے خرج نہ وینے کا نکاح پر اُثر

سوال: ..اگردومیال بیوی تقریبا ایک مال تک ایک بی گھرش، ایک بی جھت تلے دیں اور ان کی آئیں میں بات چیت ند مواور ند بی وہ میاں بیوی کی میٹیت ہے رور ہے ہوں اور ند بی شوہر بیوی کو اخراجات و بتا ہو، تو ایسے میں کیاان کے نکاح کے وکی اُڑ پڑے گا؟

جواب: الرشومر خطاق تيمير، ويه التان عمال مجرك" رو شخ" من يت نكاح ير يكوا ثريس موقا بيكن ال يتعلق (١) و بعجب لو فات الإمساك بالمعروف والدو المعتار ج:٣ ص: ٢٠٢٩ كتاب الطلاق). أيضًا: قال تعالى: "فلا تبلُوْاً كُلُّ الْفَيْلِ قَلْدُوْرُهُا كَالْمُعْلَقَة" والساء 194. کی وجہ سے گنا ہگار ضرور ہوں گے۔شوہر کا فرض ہے کہ بوق کے تان وفقتہ کی فسد ار کی اُٹھائے، اور بیون کا فرض ہے کہشوہر کو ناراض

#### میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹو ٹما جب تک شو ہر طلاق نہ دے

سوال: ..خود بخو دنکاح ٹوٹے یاختم ہوجانے کی کون کون میں صورتیں ہیں؟ کیا ان صورتوں میں بیجی شامل ہے کہ اگر کوئی عورت شوہرے ایک طویل مذت یعنی ۴-۵ سال یااس ہے بھی زیادہ کے لئے علیحدگی افتیار کئے رکھے؛ شوہر کے تمجمانے بجمانے کے باوجود بھی اس کے گھرندآئے، شوہراس کی کفالت بھی نہرے اوراس دوران خطے بھی رابطہ ندر ہے تو کیا نکاح کوختم مجھ لیا جائے گا؟ ما نكاح اب بھی برقر ارتصور بوگا؟

جواب: ...اگرشو ہرنے طلاق نیس دی تو میاں یوی کے الگ الگ دہنے سے نکار جُم نیس موتا۔

## حارسال غائب رہنے والےشوہر کا نکاح نہیں ٹوٹا

سوال:...ميرے بڑے بھائي کولايية ہوئے تقريبا جارمال کا مرصةً زر چکائے،جس کی معہدے بم کافی پریشان تیں،جبکیہ بها بھی چارسال ہے میکے میں ہیں، کیاان جارسانوں تین نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ اور بیامیری بھا بھی دوسرانیات سرسکی ہیں!

**چواب :..اس سے نکاح نبیت** نونا، نیآ ب کی بھابھی ؤومری جگہ نگائے کرنتی ہے۔اس کی تدبیر یہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت ہے زجوع کرے، اپنے نکات کا اورش ہر کی گششد کی کا ثبوت شہادت ہے چیش کرے، معدات اس کو چارسال تک انتظار کرنے کی مہلت دے، اور اس طرصے میں عدالت اس کے شوہر کی بخاش مرائے ،اً مرائ عرصے میں اس کے شوہر کا پیتہ ندچل سکے تو عدالت ا ں کی موت کا فیصلہ کردے گی۔اس فیصلے کے بعد تورت اپنے شوہر ت وفات کی عدنت ( • ۱۳ ون ) گزارے ،عدنت فحتم ہونے کے بعد عورت أوسرى جكه نكات كرسكتي ہے۔

نوث: ... مدالت اگر محسور كرب كه يار مال عديد اجتماركرت ن فدورت نبين اتوان منه كم منت بعي مقرز كر مكتي ب(يا حالات کے پیش نظر بغیر مزیدا نظار کے بھی شوین وہ وہ فیصلہ رسکتی ہے ، ہم مان جب تک مدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نہیں کرویتی ،ادراس نصلے کے بعد تورت • ۱۳ دن کی حدت نہیں گڑار ٹیتی تب نایہ اُور بُن جگہ نکا پر نہیں کرسکتی۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(1)</sup> النفقة واجبة للزوحة على روحها ..... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ح t ص ١٩٣٤، باب النفقة).

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امر أحدًا أن يسجد الأحد الأمرت المرأة أن نسجد لزوجها. (مشكوة ص ٢٩١. باب عشرة النساء).

<sup>(</sup>٣) ولًا ينفرق بيننه وببنلها ولو بعد مضي أربع سنين خلافًا لمالك فإن عنده نعند زوجة المثقود عدة الوفاة بعد مضي أوبع سنبن. (شامي ج.٣ ص.٣٩٥). تغميل كے لئے ملاظة جو: المحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص: ٩٩٥ ص: ٩٩٥ من الافرائت الآل

# ایے شوہر کوقصد اُبھائی کہنے ہے نکاح پر کچھا ٹرنہیں پڑتا

سوال: کوئی شادی شدوائری، جس کے دویج میں، اپنے شو پر کوسب بچھ جاتے ہوئے میں اگر" بھائی" کے اور یہ کے کہ: " میں طلاق جا تنی ہوں ، اس سے برا کوئی رشتہ میں ہے" ، تو کیا تکاری باقی سے گا؟ جکیلائو کسی محمورت میں اپ سسرال جانے کو تیارنبیں ہے۔

جواب :..ازک کے ان الفاظ ہے تو طلاق نہیں ہوگا، جب تک کیشو ہراس کو طلاق ندوے، اگر وہ اپنے شوہر کے یہاں نہیں جانا جا ہتی تو خلع لے عمق ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# دُوسرے کی بیوی کواپنی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں

سوال:...مظوراورسليم آپس مين دوست بين، دونون سعودي عرب من كانى عرصے عيمتم بين منظوري بوي كا إقامنيس ہ، اورسلیم کی بیوی کا اِ قامہ ہے۔سلیم اپنی بوی کو مکه مرتمہ عمر ہے گئے لے جاتا چاہتا ہے، راہتے میں پولیس چوک کی دجہ منظور انے دوست سلیم کے باس جاتا ہے کہ بھائی آپ کی بوی کا اقامہ ہے لبذا آپ، میں اور میری بوی عمر وکرنے کے لئے چلیں۔سلم، منظور کومع اس کی بیوی کے اپنی گاڑی میں مکہ کر مدلے جاتا ہے، رائے میں جب چوکی کے قریب پینچتے ہیں تو منظورا پی بیوی کو إحرام کی حالت میں پردے کا حکم دیتا ہے، پولیس والامنظور کی ہوئی کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا قامہ کہاں ہے؟ توسلیم چوکی یار کرنے کے لئے بیہ الفاظ استعال كرتاب كد: "بي ميرى يوى ب" - اب مسئله بيدريافت كرناب كدامسل مين بيوى توتقى منظور كى ، اب منظور كى بيوى كى شرى حيثيت كياب؟ اور إحرام كى حالت مين جو يرد ك كانتكم ديا كياس يردّم بحى واجب بوكايانبين؟

جواب :..اس سے نکاح پرتو کوئی اثر نہیں پڑے گا،البتہ جموٹ کا گناہ ہوگا اور وہ بھی اِترام کی حالت میں ''') اِترام کی حالت میں عورت کو چیرے پر نقاب کا ڈالنا تو جا تزمنیں نگر پر دوضروری ہے، نامحرَم مردوں سے کپڑے سے یا کسی اور چیز ہے اس طرح پر دو کرے کہ کپڑا چبرے کونہ گی<sup>گو،)</sup> درا گرخورت نے احرام کی حالت میں تعوڈی دیرے لئے مندؤ حک لیا تواس پرصد قد لازم

<sup>(</sup>١) الأن الطلاق لا يكون من النساء. (الدر المختار مع رد المتارج:٣ ص: ٩٠ ١٠ باب نكاح الكافر).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفهستاني عن شرح الطحاوى: السُّنّة إذا وقع بين الزّوجين إختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم بصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ج٣٠ ص: ٣٣١، باب الخلع).

<sup>(</sup>٣) لأن عين الكذب حرام، قلت وهو الحق فال تعالى: فتل الخراصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٤، باب الإستبراء وغيره، قصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) انها لا تفطى وجها إجماعًا اهـ أى وإنما تستتر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء منجاف لا بمس الوجه . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما بحرم بالإحرام وما لا يحرم).

 <sup>(</sup>۵) أسكن في تفطية كل الوجه أو الرأس بومًا أو ليلة دم والربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٨٨ كتاب الحج، مطلب فيما يحوم بالإحرام وما لا يحرم).

### ٠٠ سال سے بيوى كے حقوق ادانه كرنے سے نكاح پر كچھا اثر نبيس موا

موال:... بمری ایک بینی بعارت بش ب، جبدش پاکستان می سکونت پذیر بول اورگزشته ۳۰ سالول بک بش نے اپنی بیزی کے حقوق اوائیس کئے، اب بیری بیزی پاکستان آرہی ہے، کیا ہم شرمیال بیزی کا رشتہ موجود ہے کئیسی؟ آیا ہمارا فکاح قائم ہے کئیں؟

جواب:...اكرآب في طال أيس وى و كان قائم بدوباد وكان كي فرور ديني . يوى اگرشو مركوكي: " تو مجھے كتے سے ير الكتاب " تو زكاح بركيا اثر موگا؟

سوال:... يوی اگرشو بر که برکه: " تو تحصے کتے ہے کہ الگاہے " تو نکان میں پچھ فر آن آ تا ہے اپنیں؟ جواب:... يوک كما يے الفاظ كجئے ہے نکان نيم افو قال ليكن وہ کتا بھارہ وکئ ، ايسا الفاظ ہے تو بر کن چاہتے ۔ (١)

جس عورت كے بيں يج ہوجائيں كياواتعى اس كا نكاح ثوث جاتا ہے؟

سوال:...ہمارے یہاں کچے عورتوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہیں بنچے ہو جا نمیں تو اس کا اپنے شوہر سے نکاح فوٹ جاتا ہے۔کیا واقعی بیرشرق سننہ ہے یا عورتوں کی من گھڑت باتھی ہیں؟ بیس اکثر من تو لیتی ہوں کیمن شرق سائل کی عدم واقفیت کی وجہ ہے نہ یا دو بحث نہیں کرتی۔

جواب:...عورتول کا پیدهگوسلاتشعاً غلط دور بیبود و ہے۔

جھوٹی کچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

موال:...ایک خفس ابن سکود کے ساتھ سور ہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ محکود ہے زیر باف رکھا ہوا تھا، ای ووران فیڈا گئ اوررات کے کمی وقت ذوجاً ٹھرکر ڈومری چار پائی پرلیٹ گئا، اکا اٹنایش اس کی چھوٹی بٹی جس کی عربتین چارسال ہے، وہا کراس کے ساتھ لیٹ گی، تواس نے بٹی کے زیر ناف ہاتھ رکھ رہا ہیں ڈو رااج نہیں جسوں ہوئی توج کک کراس نے ویکھا کہ بٹی ہوئی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ بٹالیا اور برنا شرعدہ ہوا، اس پر بیوی حرام ہوگی یا طال ؟

جواب: سین چارسال کی نگی کو ہتھ لگانے سے حرمت نابت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس پر توانفاق ہے کہ پائی سال تک کی بڑی کوشہرت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے حرمت نابت نہیں ہوتی ، اور اس پر گل انقاق ہے کو سال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑی کوشہرت کے ساتھ ہاتھ لگادیئے سے حرمت نابت ہوجاتی ہے ، ۵ سے ۹ سال کی نگل کے بارے میں اختار ف سے ، محرز بادہ تھ کے سے کہ حرمت

<sup>(</sup>١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق ... إلخ. (بخارى ج:٢ ص:٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوي دار العلوم ديوبند مدلل، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ١٣٥.

ٹابت نبیں ہوگی ( کذافی البحر)۔ <sup>(1)</sup>

اگر کسی عورت کوشہوت سے چھولیا تو اُس ہےاُ س کی اولا د سے اس مرد کا اس کی اولا د کا زکاح شرعاً کیا ہے؟

سوال: .. اگر کو فی تفتی کی مورت کوشیوت کی دجہ ہے چیو لے بقت کیا اس مورت سے اس مختس کا نکاح ہوسکتا ہے؟ نیز کیا اس مورت کی بٹی سے اس مختس کا فکاح ہوسکتا ہے؟ کیا اس مورت کا فکاح اس مختس کی ادلاد سے ہوسکتا ہے؟ کیا اس مورت کی اولاد کا نکاح اس مختم کی اولاد ہے ، پوسکتا ہے؟

جواب:...جو شخص شہوت کے ساتھ کی فورت کو ہاتھ دگائے ، اس کے ساتھ اس آ دمی کا فاح ہوسکتا ہے، گمراس فورت کی لڑک کے ساتھ فاس فیس ہوسکا '''اوراس فورت کی اوران کے ساتھ بھی لڑکیوں کے ساتھ اس آ دمی کےلڑکوں کا فاح ہوسکتا ہے، اور اس مردکی لڑکیوں کے ساتھ اس فورت کے لڑوں کا فائل ہوسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup>

بیٹی کےساتھ نے ناکرنے والے خص کے نکاح کا شرعی حکم

موال ندند یدن اپنی بنی کے ساتھ زنا نیا، جمی کا اعتراف زیدنے کرلیا ہے، اور اس پرزید نے ہوتاتو یہ گئی کہ ہے، اس صورت میں زیدکا اکاح جو کیڈٹ گیا ہے، اس کے لئے زیدا کی بیوی ہے، دوبارہ اکاح کرے؛ یا مجر پہلے بحر اکاح کرے اور کچرطلات دے، جم کی عدمت بوری کر کے زیدے اس کی بیوی اٹان کرے؟ آیا اس فل سے ذیدکا اکاح بیشہ کے لئے تو خم جمیس، وگیا؟

جواب:...ان معودت میں زید کی بیری میشہ کے لئے اس پرترام ہوگئی ،اس کو بیوی کی میشیت سے کے طرح تھی ٹیس رکھ سکتا<sup>(۲۰)</sup>اس کوچاہئے کہا ہی بیوی کوڈ بان سے تھی بیالفاظ کہد دے کدیش نے اس کوطلاق دی ،اور فورت عدت کے بعد ذوسری جگہا۔ گا ک سرکتی ہے ، (<sup>2)</sup> ہم حال اس محض کے لئے طال ٹیس ہوگی ،والشدا کم !

 <sup>(1)</sup> قال في المعراج: بست خمس لا تكون مشبهاة إتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة إتفاقًا، وفيما بين الخمس والتسع إحداف الرواية والمشاتخ، والأصح انها لا تنبت الحرمة. والبحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص ١٠٠١ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزئية أزاد بالزني الوطء الحرام وأصل مصومته بشهرة ولو لشعر على الرأس بحائل لا بطاع الحرارة ... إلخ. ولى الشاعية. فلو كان مائة لا تقبت الحرمة كذا في أكثر الكتب. (شامى ج. ۳ ص. ۲۰).

<sup>(</sup>٣) - وبحل لأصول الزابي وفروعه أصول العزني بها وفروعها. (شامي ج:٣ ص:٣٣، فصل في اغرمات). (٣) - وتشت بداوطيء حلالاً كمان أو عن شبهة أو زنا كذا في قتاوئ قاضيخان. فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت

<sup>.</sup> رائح رعمالمگری ج ۱ ص ۱۰۲۳ التب التانی فی بیان انجومات). (۵) و بسحر مه السمساهرة لا برنفع النكاح حتّی لا بحل لها التوزح باعمو إلّا بعد الستاركة وانفضاء العدة. (هرمختار ج:۳ ص:۲۲ فصل فی اغرمات، كناب النكاح. طبع سعید).

# محر مات ابدیدے نکاح کر مصحبت کرنے والے کی سزاا م م اعظم کے نزدیک

سوال: ...اگرگونی مخرات ابریدے نکاح کر محبت کرے قامام اعظام کے نزدیک اس بر حدثیں ،یہ بات کس مدیث یا آیت ہے استعدال کی گئر دغیرہ وضاحت طلب ہے۔

جواب: ...اگر کی نفتن ...ابوذ بالقد ...ا فی محرّم کے ساتھ و تا کرے ، اس پرصہ بالیکن اگراس سے نکاح کر سے آداس پر صد ز نائیس بلک تفور باور مقومیت بلید فیچی کس کی سزاجاری ہوئی کے کھر حد سلمانوں پر جاری ہوئی ہے اور پیشخس کی ایک حضرت برا ، بن عازب مرتم ہوگیا۔ یہ امام ایوضیفی اور امام سفیان فورگی (جواجر اکونیٹن فی الحدیث بیل ) کا قبل ہے۔ اس کی : سل حضرت برا ، بن عازب رضی اللہ متدی میدیث ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وکم سے ان کے ماموں حضرت ابھ بردو بن فیار وہ بیشر ما کہ کساک آئی طرف بیجیا جس نے اپنے باپ کی بیوی ہے اس کی وفات کے بعد نکاح کرائی قبل کرائی گردون آزاد و و بیٹر ما کہ اس کا آئی کہ وہ دارور وہ روز تا میں ۲۵۱۰ تر تردی میں اور ۱۳۲۱، نسائی میں ۱۹۲۰، این ماجر سن ۱۸۵۰، مورد داهم تان میں ۱۲۹۰، الموادی شاہد

#### کسی کوشہوت سے چھونے سے اس کی ادلاد سے نکاح حرام ہے

موال:..زیده مرکن سال ہے نکارج کا خواہش مند ہے بگر عرکی سائٹ نے زید کے اپنے تھے کو تدا ہاتھ لگا پر سمک وجہ سے وہ شہوت میں آگیا، مگرزید نے آس کو اپنی مال کا مرجد دیا ہوا ہے، اب اس مورت میں بجئے عمرکی سال کی عہر مجما اس وقت ۲۵ سال ہے، اب شریعت کی زو سے ان کا آئیس میں نکارج ہوسکتا ہے؟ اگرٹیس تو زید کس طرق انکاوکر ہے؟

جواب:...جس مورت نے زیدکوشہوت ہے ہاتھ لگاہے،اس کی اُڑ کی ہے زید کا نکام نہیں ہوسکنا '' آزید کو چاہئے کہ کی منامب عنوان ہے گھر والوں کو کہد ہے کہ وہ اس رشتے کو پیندندیس کرنا والفراغل!

# بیٹی کے مر پردو یے کے اُوپر سے بوسددینے سے حرمت مصابرت

موال:... بن الکلیند تے کینی جماعت سے سلم بیں آیا ہوا ہوں۔ بن نے ایک کتاب بن پڑھا ہے کہ جوآ دی اپنی نی یا ساس کو بدنتی یا شہوت کی دجہ ہے چھوٹ کا اس کی بیوی اس پر حرام ہوجائے گا۔ بیراسنلہ یہ ہے کہ میری بنی پاکستان میں وی تاقعہ

<sup>(1)</sup> عن السراء بن عنارب قال: مؤ بي حالي أبو بردة بن بار ومعه لواء فقلك: أين تربدًا فقال: بعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزرج إسراة أبيه أن آب برأسه رجامع الترمذى واللفظ للة ج: 1 ص ١٦٢: أبواب الأحكام).
(٢) وكما تتبت هذه الحرمة بالوطء وتتبت بالمس ...... فإن نظرت العرأة إلى ذكر وجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعملت به حرمة الموادق الميرة. وعالمگيرى ج: 1 ص .٣٤٣. أيصا. وحرم أيضا بالصهوية أصل مرنيته .... وأصل محسوسته بشهوة .... بحائل لا يعنع الحوارة ..... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع رد اغتار ج: ٣ ص .٣٤٣).

حاصل کردی تی ، آئے سے تقریباً جارسال پہلے جب وہ در سے میں جارسال پڑھنے کے بعدوا کھی انگلیند آئی تو میں نے اس کسر پر وہ بنے کے آور پر سردیا تھا، اس وقت کوئی خلائے میری تیس تھی، لیکن اس کے بعد غیر ادادی اور غیر اعتیاری طور پر میرے دماخ میں شہوت کی ایک ابری انفی تھی ، اورضو تھا اس میں معرفی ایستادگی تھی آئی تھی، اس صورت میں شریعت کا کیا تھے ہے؟

جواب:... چونک رکیڑے کے اعراقاء کیڑے کے بغیران کےجم کو ہاتھ نیس لگاءاس کے حرمت ٹابت ٹیس ہوگیا۔'' .

## ساس کو جوت سے ہاتھ لگانے سے حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گ

سوال نسایی بندے نے جوکہ شادی شدہ می ہے، انی سال کو فلا اورادے (شہوت ہے) ہاتھ دائل ہے، سنا یہ ہال کا کا بیاب سنا یہ ہال کا کا بیاب سنا یہ ہال کا کا بیاب کا بیاب کی ادراس کی کورک کو اللہ کا اور اس کی بینول کو بھی کا اور اس کے کہ بینول کو بھی کا بینول کے کی بینول کو بھی کا کہ بینول کو بھی کا اندیشرہ ، اور یقیقا کا دیاب کی بینول کو بھی کا دیاب کی بینول کو کی بینول کا دیاب کی بینول کو کی بینول کو کی اس کا بینول کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کی بینول کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کی بینول کی بینول کی بینول کی بینول کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کی بینول کی بینول کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کو کی بینول کی بینول کی بینول کی بینول کو کی بینول کی بین

جو اَب:...ماس کے ساتھ فلا حرکت کرنے ہے حرمت مصاہرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یو بی حرام ہو جاتی ہے۔ ''اس کو جدا کرویٹا ضروری ہے''''امر طاہری طور پر جدا نہ کر کیے قو ول میں جدا کرنے کی نیت کر لے اور ساری محراس سے تعلق زن شو کی نہ رکے، واللہ اعلم!

کی عورت کے مقامِ خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک دُوسرے پرستر کھولنے سے حرمتِ مصاہرت ٹابت ہوگی

موال ند. اکرکوئی عاقل و بالغ مرد کی گورت کوغلانیت سے قالم یا عتراض مقام پر مرف ہاتھ لگا ہے اور ڈیا وغیر و شکرے، یا گرای طرح دو عاقل و بالغ مرد دعورت ایک ذو مرے پر اپنا سڑ کھول و ہیں، بیکن اور کچھ ندگر ہیں، قوان دونوں میں وہی مرداس

<sup>(1)،</sup> وأصبل مسمسوسته يشهوة والركتشعر على الأمني يعاقل كا يعنع العواوة. وقال الشنامي: فلو كان مانعًا كا تثبت العومة، كلّا في أكثر الكتب، (شامى ح:٣٠ ص:٣٠، فصل في الخومات، كتاب الشكاح).

المتابع الوالمسيد رحمي على المتابع المتابع و المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع و (٢) وحرم أيضا بالصهيرية .... وأصل مصدومته بشهوة .... بحالاً لا يمنع العرارة .... والورعهن مطلقًا. والله المتابع المتاب

عورت کی بنی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب :..فلانيت كراته إتحداكان عاس مورت كى بي حرام وجاتى بـ (١)

ناجائز تعلقات والى عورت كى لڑكى سے نكاح جائز نبييں

موال: بیختر م ایمرے پڑوں شمالیک فاتوں دی تھی، غربت کی وجے اور خوبرند ہونے کی وجے پڑوں کا ایک لاکا اس کی کافی مدرکرتا تھا، اوران کی بیٹیاں چرکہ پہلے شوہرے ہیں، اُن کے اِٹراجات بھی وو پرداشت کرتا تھا، جس کی وجے فاتون نے اُس کو بغیر نکام کے شوہر کا درجدے و ااور وہ تقریباً ۱۵ سال تک میاں بیوک کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اب می فاتون کی لڑکیاں جوان ہوئی ہیں، اور وہ مختص جو ہے، اِی فاتون کی لڑک ہے شادی کرنا چاہتا ہے، جب اس فاتون نے اُس ہے کہا کہ ج لڑکیوں کے لئے محرکم ہود اُوس نے جواب دیا کہ میرا تمہاں لگاری تو ٹیس بوا، اور شل بیشاد کی کرسکتا ہوں۔ برائے مہرانی بیتا تمہر کی کہ شریعت کی ڈوسے بیٹاد کی جا زند ہے کہ ٹیس؟

جوابِ :...اگراس/ڑے کے اس خانون کے ساتھ نا جائز تعلقات تقے آواس کی اڑ کیوں سے نکاح جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

حرمت بمصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

 <sup>(1)</sup> وحرم أبعث بالصهرية ..... وأصل مصوحه بشهوة ..... يحال ألا يمنع الحرارة ..... وفروعهن مطلقًا والهرة للشهوة عند العس والدر المختار مع رد اغتار ج:٣ ص:٣٣، كتاب التكاح، فصل في اغرمات).

<sup>(</sup>٢) فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمَّها وإن علت وابنتها وإن سقلت .. الخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٢٢).

نهين اب دريافت طلب أموريه بين:

٢:...ا كُرشيرًا إعتباركيا جائة كا تو ووعورت سے كيے يوجھے كمآب كوشيوت تمي يانبين؟ ياعورت كي شهوت كا اعتبارنبين كيا

جائے گا

"ن...اگرد دسرے ذہب پرکل طور پر چلو تو تھے ہے یائیں؟ طالا تکر سارے قدام ب حق بین، جو می آدی راستہ لے لے۔ جواب:... " دع مدا بدر پیک بالی مدا الا بو پیک ا<sup>0</sup> مدیث نبوی ہے۔ جب ثبوت کا دجو مشتق ہے ادر از دیاد

علاووازیں اقرب ہیں ہے۔ الکنٹس کی تاویلا نہیں افریس بڑرے ہی کا فوق ویا جائے گا۔

۲:...خابهب اَدابوبرق بِن بِکِن خوابش لَش کی بنا پرترک خرب الی خرب ترام ہے، اوراس پر خراب اَد بعشنق بْن، لہذا صورت مسئولہ بیں اِنتال خرب کی اِجازت جبس، حفا ما طهر لی واقد اُعلیم بالصواب!

 <sup>(</sup>۱) مشكوة ص ۱۳۲، باب ابكسب وطلب الجلال، طبع قديمي.

إلى إذا اجتمع الحلال والحروب أحروب الأشاه والطائر حراء ص ١٣٣٠ طبع إدارة القرآن.

 <sup>(</sup>٣) أصاباتـقـال غيره من غير دلير نز لمه مرعب من عرض الله نها وشهرتها فهو المعقوم الآتم المستوجب للناديب والتعزير
 لا رتكابه المسكر في الدين واستحماله بديده ومدهمه رود نضار ج ١٣ ص: ٨٠ بياب التعزير).

# شادی کے متفرق مسائل

# گھرے ؤورر ہنے کی مدت

سوال:...ہم یہاں (ویار غیر میں )ایک سال کے توسے ہیں، لیکن اسلام ہمیں جوی ہے ڈور دہنے کی تنی مزت تک اجازت دیتا ہے؟

جواب ند حضرت عرضی الله عد نے عابدین کے لئے بیتم نافر فریا تھا کہ دہ چا میں سینے سے ذیادہ اپنے کم روں سے
غیر ما شرندر ہیں۔ جواک کما ٹی کرنے کے لئے باہر مکوں میں چلے جاتے ہیں اور جوان یویاں پیچے چوڑ جاتے ہیں وہ بری ہا السائی
کرتے ہیں۔ اور پجر بعض سے بالائے سے پرکے ہیں کہ اپنی یویاں کو تھم دے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کی اور بھائی بہنوں کی
"خدمت" کرتی دہیں۔ وہ بے چاریاں دہرے خذاب میں جھارتی ہیں، شوہری جدائی اوراس کے گھر والوں کا تو ہیں امیرور بیداور
ابعض بیالی میں کہ باہر ملک جا کروہاں ایک اورشادی رجا گئے ہیں، اس کا نیجے بیادوات سے نظامہ بادی ا

# لڑکی کے نکاح کے لئے پیے ما تگنے والے والدین کے لئے شرع تھم

موال: .. شریعت کا اس کے بارے میں کیا تھم ہے کہ دالدین لڑکی کے نکات کے لئے لڑکے سے پیمے وصول کریں؟ جیسا کہ پاکستان کے بعض صعوب میں روات ہے۔

جواب نسه اگرانو کی سے دالدین فریب بول اور نگات عمل اعانت سے طور پراڑے والے ان کی چکد دکریں تو کو کی مضا کنتہ فیس، ور نشانگاح عمل صرف مہر لیما جائز اور ڈرست ہے، اس سے علاوہ کی حم کی رقم لینا ڈرسٹ ٹیس ('' اور مہر بازیورات و فیرو کا کا جا حادا

 <sup>(1)</sup> ان عمس رضى الله عند لما سمع فى الليل إمرأة تقول: فوالله لو لا ألله نخشى عواقيه، لزحز حن هذا السرير جوانيه.
 فسأل عنها، فإذا زوجها فى الجهاد، فسأل بنته خفصة: كم تصير العراة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر! فأمر امراه الأجناد أن
 لا يتخلف المتروّج عن أهله أكثر منها. (شامى ج:٣ ص:٣٠٠) باب القسم.

<sup>(</sup>٢) أنحذ أهل العرأة شيئًا عند التسليم لللزوج أن يسترقه لأنه وشوة أي بأن ألجا أن يسلمها أعوها أو نحوه حتَّى ياعد شيئًا. (رد اغتار مع الدر المعتنار، كتاب الشكاح، قبيل مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص ٥٦: ١٥.

بھی عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے، والدین کو اس کی وصولی کا حق نیس ، جب تک کماڑ کی والدین کو ہدید کر دے۔ باقی والدین کے الخالاكي كي وض يار شوت كے طور پر يجور قم ليرنا شريعت على ابت نبيل .

لڑ کی والوں سے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر یعیے **لی**ٹا

سوال: ...فلاں علاقے ہے جن لوگوں کا تعلق رہا ہان کے ہاں شادی پرایک رسم ( شرط ) یہ ہے کہ لڑ کے والے لڑکی والول سے دُولها كے جوڑے كے نام يروو چار ياوى بيس بزاررو پے نقتر ليت بيں،اس كى شرى حيثيت كيا ہے؟ ميس نے ساہے كم

جواب:.. شریعت نے نکاح کی مدیم محورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ان م کیا ہے، کڑکی یالٹر کی والوں پر شوہر کے لئے کوئی چیز بھی لازمنییں ،اگرکوئی اپنی خواہش ہے ہدیہ یا تخدایک دُوسرے کو دیتا ہے قاس سے مع نہیں کیا۔ آپ نے جس رقم کا ذکر کیا ہے دو مدید یا تخدو ہے نیس، بلک بقول آپ کے شادی کی شرط ہے، اس لئے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبر نیس "" ایسی غیر شرق سیس مخلف معاشرول میں مخلف ہیں بمسلمانوں کولازم ہے کہ ان تمام غیرشر کی رُسوم کوختم کرویں۔

شادی میں تحفہ دینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...شادي بياه کي تقاريب ميں جولوگ شريك موتے ہيں، وه تحائف يا پيے ديتے ہيں، اس لين دين ميں جو با تمي عام يا كي جاتي بين ، وومندرجه ذيل بين:

ان جولوگ ان تقاریب می تحا كف يا مينيس ديد ،ان كولوگ مرا تحصة بين .

٣: ... اگرادگوں کے پاس دیے کو پچوٹیس ہوتا، بجر بحی قرض کے کرویتے ہیں، پائیس جاتے اور این انا کا سنا یہ مجھتے ہیں۔

٣ن ميرے دفتر ميں ايك فحض كالى ديتے ہوئے كهر رہا تھا كداس مبينے من تمن شاوياں بيں ، اور تينول ميں ١٠ اروپ دييخ جي-

r:... یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جس کے گھر شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جولوگ پیے یا تحا نف دیتے ہیں ان کی ایک لسث بنائی جاتی ہے کہ کس نے کیادیا ہے؟ تا کہ آگلی وفعہ ان کو بھی استے ہی ہیے و بے جا کمیں۔

 (١) لأن المهر حقها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥). أيضًا: المختار ثلفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكًا لا عارية. (شامي ج: ٣ ص: ٥٤ ا ، باب المهر ، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ، ـ

 (٢) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها دونها فهاجم الله عن ذالك ونزل: واتوا النماء صدقتهن محلة، رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ١٩١ مورة النساء، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ...... على زوجها لأنها جزاء الإحنياس. (الدر المختار مع ردائحتار ج:٣ ص:٥٤٢، باب النفقة).

(٣) ولو أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم، فللزوج أن يستردّه لأنه وشوة. (فتاوي عالمكيري، الفصل السادس عشر في جهاز البنت ج: ا ص: ٣٤١، أيضًا: رد المحتار، باب المهر ج:٣ ص: ١١٥). ن۔۔۔ یہ بات می بہت عام ہے کہ کچھ لوگ اپنی حثیت کی وجہے اگر ۵۰۰رہ پے دیتے ہیں تو جب ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ ان کو کل است تل میے دیتے ہیں، جبکہ دیے دالے کی حثیت نہیں ہے۔

۲: ... خاندان کی شاد بول کے موقع چھوں کی لین دین میں اس بات کا اِحتراض عام ہے کہ فلاں کی شاد کی میں تو آپ نے اتنا چیتی تھد دیا ایکن ہمارے کھر کی شاد کی تر آپ نے معمولی تقد دیا۔

2:... بحرے وفتر میں جب کی کے بنے کی شادی ہوتی ہے تو وفتر والے آئیں میں پھے طائر ایک تخدد بے ہیں، اور ویے والوں کے نام کی ایک اسٹ فتی ہے جس میں برایک کے نام کے آگے ان کی وی ہوئی آم بھی گلمی جاتی ہے، میں نے بے اسٹ بنانے سے مع کیا، تو سب کا جواب بیطا کہ یہ کیے جا چلے کا کر کس نے کتنے چےو بے ہیں؟ اورا یک صاحب نے تو یہ می کہا کہ یہتہ قرض ہوتا ہے۔

۱۰: ... اوگ اس مدین کی طرف اِشارہ کرتے ہیں کدجس کا منہوم ہدہے کد: '' آپس میں تقد تھا تف دیے ہے جب برحتی ہے۔'' مندرجہ بالا با تو سے میں معلوم ہوتا ہے کہ میر صوف دی لین و ہی ہے اور اس میں اِ طلام کیس ہے، کیا مندرجہ بالا با تو ل کو مذاخر رکتے ہوئے ان تقاریب میں تقد تھا تھ کا گھیاں و ہیں شرحا جا تزہے؟

جواب: .. تحقر تحائف کے لینے دینے ۔ واقع میت پر حتی ہا اور مدیث شریف میں اس کا تھم دیا گیا ہے '' کین شادی بیاد کے موقعوں پر جس طرح لین دین کیا جاتا ہے ، اس کو'' تحد" کی بجائے" خادان ' یاز پر دی خصب کہنا تھے ہوگا۔ اس لئے بیائن دین جائز میں۔ میں می حزیز کی شادی بیاد پر اس کو جہ بیشر ور چیش کردیتا ہوں، لین شااس سے والیس لینے کی نیت ہوتی ہے ، اور دند بیا در کھتا ہوں کہ کس کو کتنا دیا ، اس جو تو ' نی ہوا تھیا رعبت کے لئے چیش کردیتا ہوں ، اور دے کر بھول جاتا ہوں۔ اگر اس طرح دیا جائز ہائز ہے ، در نہ'' خادان'' ہے۔

لڑ کے والوں سے "معمول" کے نام کے پیے لینے کی رسم فتیج ہے

موال: ... مارے ملاتے میں رواج ہے کہ جب کوئی حقی کرتا ہے باشادی کرتا ہے اواس آدی سے کھورتے لیتے ہیں ،اس دتم کو'' معمولا'' کہتے ہیں ، اس کا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب فارج ہوجاتا ہے آو اس کے بعدائی والوں کی طرف سے ایک آدی لڑکے دانوں کے سامنے آکر ہٹے جاتا ہے اور یہ کتا ہے کہ مام معمول وے دو بھی فائل خواں کے چے وے دو مکھ کے فیروار ک چے دے دو ، محفے کرتے ہوائوں کے چے وے دو ، محلے کے بواضوں کے چے وے دو مکھنے کے فرجوں کے چے دے دو ، محفے کے مواف چے دے دو ، وغیرو فیرو ۔ بیالیا دوان ہے کہ کئی محکالا کے کا باپ اٹی طرف سے نو واقا تا ہے کہ آجاؤا دایا معمول نے جا کہ بیا کہ ا

<sup>(</sup>۱) عن عائشة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية قلعب الفنعاتن. وعن أبى هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تلغب وحو الصدور ... إلخ. (مشكوة ص: ٢١١).

دِلاتِ مِن كداس نے اپنے بھائی یا ہے کی شادی یا مثلق کے موقع پر معمول فہیں دیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ زم بھی ہے یا نہیں؟ ادراس طرح ہے تم لیزامیا زرے یا نہیں؟

جواب: .. بادئ بیاہ مے موقع پر دونہا دائے یا دہمی والے جو یکھا تی رہنا دوشت ہے دے دیں اس مل کو کی حرج نیل،
کین اس تم کی چیز ول کو با قاعدہ درم کی شکل وے کراس کوان مرتجہ اور پھراس قم کے لئن وین کو تصدق کہنا ورست نیس، اس لئے کہ
تصدق قو ختر اور کیا جا تا ہے، جیکہ اس موقع کے لئے والوں میں بہت سے امیر ہوتے ہیں اددا کیے در کے بات کا باز نمین ہے، البندا اس
حتم کے لئن وین کو تعدل کی کہرکراس کا جواز چیدا کم تا جا تو نیس وادو پھر جب اس تھی رہم کی وجہ سے بہت سے نادادو گوں پر قرضے کا بو جھ
پڑتا ہے اس سم کو حزید فروغ نمین دیتا جا ہے ہے۔

شادی کے موقع پر رِشته داروں کی طرف سے تحا نف دینا

سوال: ... شادى كم موقع روشة دارول كي طرف سالز كا كو تقع تحالف ادر بداياد يناجائز بي أيين؟ جواب :... بديه بديد يروقو جائز بي قرض موقع تحينين \_

رشتەداروں اوردوستوں كى طرف ہے دُولہا كو تخفے تحا كف دينا

سوال:..رشته دارد ن اوردوستون کی طرف ہے وابها کو تخفے تحائف پیش کرنا کیا ہے؟

· جواب: تخداظبارمیت سے لئے برتا ہے، اقعی ای مقصد کے لئے ہے تو کوئی حریث ٹیل میکرواپسی کا ق تع در کی جائے۔ دُولہا کو غیر محرم عور تو ل کا دیکھنا جا تر نہیں

سوال: .. بثادی کے موقع پر غیرعورتوں کاؤولبا کود کجناجائز ہے انہیں؟ جب ولبا" سلامی" کے لئے جاتا ہے۔

جواب :...' مندی" کے لئے ذاب کا غیر ورتوں میں جانا اور ایک دوسرے کو دیکھنا شریعت کے خلاف اور کی گنا ہوں کا موھ ہے۔ (۱۰)

نيونة كى رسم

موال: مثاری کی تقریب میں جو گذا کھاتے ہیں ہے "ولید" کہا جاتا ہے، جوشادی کے: ومرے دن کیا جاتا ہے، بعض حضرات تو کی دوں کے بعد و کید کرتے ہیں، اور اس کھانے کے بعد وولوگ کھاتا کھانے والوں ہے پکور تم لیتے ہیں، و کیا و اجسی مجی حشیت: واس صناب سے، یا بھر جنبے وسیے ہوتے ہیں، اسٹ یا اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں، بھے" کیوہ" کہتے ہیں، اور لینے

<sup>. &</sup>quot;قال المسرّصين به صواحن ابصارهم ويحقطوا فروجهم ذلك ازكي لهم، ان الله خير بما يصنعون. وقال للمؤمنت ماه عمل مي أعسرهال ... الحرار الموزم ١٠٠٣ م. أيضًا: وكيانة المفتى ج. ٩ ص. ٨٥٨ كتاب العظر والإياحة.

والداس نیت سے لیتا ہے کسیش آئندہ اس کے ولیے شن ۱۰ کی بجائے ۵۰ ڈول گا۔اور بنے والانجی اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھے آئندہ اس سے زیادہ وقم لے گی وقر کیا اس نیت سے نیونہ لینا اور ویتا جائز ہے؟ اور اگر لینے کی نیت ند ہو ،صرف اس لئے دسے کہ کہیں رشنداروں سے قطع تفاقی ند ہو، یا پڑوی والے نما اندمحوں کریں ، اور ند لینے کی نیت سے پچھر آج دسے کرولیم کھالے تو کیا اس طریقے سے کھانا کھانے والے پڑگی گنا وہ وگا ؟ حالا تک اس کی والی لینے کی نیت نہیں ہے۔

جواب ند بمیاں یوی کی تنهائی جمی رات ہو، اس سے انگلے دن ولیمہ حسیب تو فیق مسنون ہے۔ 'نیو تدی رسم بہت غلا ہے، اور بہت تک نُدائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے واپس لینے کی ٹیت سے ہرگز ندریا جائے ، جو پکھودینا ہے، ہریدی ٹیت سے دے دیا جائے ، والیمی کی شذیت ہو مند ترقع ہو۔

#### شادی میں ہندوانہ رُسوم جا ترجہیں

سوال: سال الما سال سے شادی بیاہ ہے مواقع بہ ایک دوقیس بلکہ میکزدن بندواندر بسن نی جاتی ہیں، انی رسون بس سال کیدر سم یہ بھی ہے کرنز کی والے بیانے ہوئے بھی کہ مروکسرا پیننا ترام ہے شادی پرسونے کی انگوٹی از کے کو دیتے ہیں اور دوابا کو دوائوٹی پہنا سروری ہوئی ہے، کیکنسر و کے اتھی کہ آئی ہمی سرف چاندی کی انگوٹی اس بات کی نشانی بھی جاتی ہے کہ اس شخص مثلی بودیک ہے، اور شادی کے بعد بیتا ہے کے کہ اب شادی می بودیکی ہے واباس نے کی انگوٹی پینے رہتا ہے۔ اس کے طاورہ و دابا کے ہاتھوں ہمی مہندی میں لگائی جاتی ہے نصیحت کرتے پر جواب بیدتا ہے کہ: '' فوٹی ہمی سب چکھ جائز ہوتا ہے ا'' کیا واتی خوٹی میں سب جائز ہوتا ہے؟

جواب:... شادی کی بدیند داند رسیس جانزلیمی، بلد بهت کتابون کا مجوبه می<sup>(۲)</sup> او<sup>ر ن</sup>وخی شرسب یکو جانزی<sup>د</sup> کا نظر پیرته بهت ای جابلاند به بطلی حرام کوطال اور جانز کینے بے کفر کا اند بیشه ب<sup>(۲)</sup> کویا شیطان صرف هماری کنبوا می می اس کی خوابش بید به که مسلمان، کناه کوکناه می شد جمیس، وین کے حال کو حال اور قرام کوترام ند جانی، ما که عرف کنبها دئیس ملک افر

 <sup>(1)</sup> اتخذ وليمة قال ابن الملك تعسك بظاهر من قعب إلى ابجابها والأكثر على أن الأمر للندب قبل انها تكون بعد
الدخول وقبل عند العقد وقبل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمحتار انه على قدر حال الزوج.
 (موقة ج: ٣ ص: ٣٥٠ باب الوليمة).

<sup>(</sup>۲) قـال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: من تشبه بغوم فهو منهم. (مشكوة صـ ٣٥٥). وعن عمر بن شعب عن أيـه عن جـنـه ان رسـول الله صـلـى الله عـليه وسـلـم لال: لبـس منا من نشبه بغيرتا ...إلخ. (مشكوة ص: ٣٢٠). تختيمل كـكـاظ طارع. " ينجئ زير" هـششم" بإوكرارمولكا بيان" ص: ٣٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) في البحر أن من اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعًا كفر والا فلاو قبل التفصيل في العالم، أما الجاهل قلا يفوق بين الحرام لعينه والعيره وانما الفرق في حقه أن ما كان لقطعا كفر به والا فلا .. يالخ. (وداغتار ج.٣ ص ٢٣٣، باب الموقد).

ہوکر ہیں۔ مرد کو مونا پینٹنا اور مہندی لگا تا ہوئی میں جائز ہے دیگی میں <sup>2</sup>۔ ہم الگ شاوی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالٰ کے ارکام اور بز ک جماعت ہے قرئے میں ای کا تیجیہ کے ایک شاوی شاور کا مونا شدیر یادی میں جاتی ہے۔

#### شادی میں سہرا باندھنا

جواب:...آپ نے مولوی صاحب کا بوقتو کی بجیبا ہے اس میں موسوف نے اس پر زور دیا ہے کہ: '' شاوی بیاہ کے رحم وروان بہراہندی وغیر وسلمانوں کا فنافی ورد ہے ،جس کوقد کم زیانے سے سلمان اپنے سینے سے نگائے جاتے ہیں ، مگر موسوف کا لیقو کی اوران کا انداز استدوال سیح تیں۔

اممل اقعد یہ ہے کہ میدم وروائ بندوؤں کے شعار سے ،جواگ بندوؤں سے مسلمان ہوتے دوا ٹی کمٹلی کی وجہ سے بہت سے ہندواند طور وطریق بھل پیراد ہے (\* کمپی وجہ ہے کہ اللہ لم کے کھرول میں ان رُسوم کو افتیارٹیس کیا گیا ہ اس کے اس کو مسلمانوں کا ٹٹا ٹی ورشکہنا حیث ہیں مطرفہ اندوائر کا ٹٹا ٹی ورششرور ہے ۔اوراً مختر مسلمی اللہ علیہ وکلم نے فیر تو موں کی مخصوص تہذیب وٹٹافٹ اپنا نے سے ہمیں منع فرمایا ہے :

> "من تشبه بفوم فهو منهم." (منداحد ع: اسنداحد ع: من من ده) ترجمه:.." بوكر قوم كي مثالب كريدوه أي ش س ب

میٹن ہے موصوف کی دلیل کا جواب می نگل آتا ہے، کہ ہندوسائے دکھ کر کھاتے ہیں آو کیا یہ تی ہندواندرم ہے؟ جواب یہ ہوا کہ کھانا سائنے رکھ کرتو بھی کھاتے ہیں، چیچے دکھ کر کون کھاتا ہے؟ اس کے یہ ہندوئ کا خاص روائی ندبوا۔ ہال!اگر کوئی ہندو کی مخصوص وشخ ہے کھاتے ہول تو ووضع ضرور بندواندرم ہوگی، اور اُمدے سلسے کے لئے اس کا ایٹانا جائز نہ ہوگا۔ ای طرح کنزے تو

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن السي صلى الله عليه وسلم إنه نهي عن خاتم الذهب (وسلم شريف ج: ۲ ص ١٩٥). لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأنة بالأقد اللوغ ....... وفي السحر الواحم: ويكره الإنسان أن يختلب بيديه ورحليه ...إلى. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣-٣٠ كتاب الحظر والإياحة العمل في الليس).

<sup>(</sup>٢) تفسيل كي ألي ملاحظ مؤم بهتي زيور مستشم بياه كي رمول كابيان عن: ٢٢٩،٢٠.

سمی ہوتے ہیں بالبذا کمڑ اہودنا قدیمودیا ندر مم ند ہوئی مذال کی ممانعت فربائی گئی، البتہ یہودیوں کے کمڑے ہونے فاص وشع ضرور یہودیا ندے، اورآنخفرت سلمی الفدطید والم نے اس میں ماضعت فربائی ماق کی تعید سے جو سنٹائش کیا گیا ہے اس کو امارے زیر بحث مسئلے کے وکی تعلق نمیں ووسنٹلڈ فقد کی ساری کما ہوں میں کا محافظ میں اور وو جارانگلٹ بحک جا تڑے، اس سے زیادہ جارائیمیں ''وموصف کا بے کہا گر۔'' میراجمی انمی چڑوں سے جاتے ہے۔ جب بیدجا تزیمی تو سرابھی جا تڑے'' بدائی ہی دیل ہے جو کیکھٹن نے چٹی کاتی کہ انگوداود کی مجھ طال، چل تھی طال ، جب ان کے لئے ہے شراب بن جائے تو وہ مجی طال ہوئی چا ہئے۔ گویا نمین کم ناری کے طال ہونے نے یہ کے لازم آیا کہ بھروئی کی رائز ہے۔''

صحابه کرام اورشادی بیاه کی رسمیس

سوال: ...سائل کی نومیت ہرودریں مخلف ری ہے، جہاں اور بہت ہے قوئی دبکی سائل درچش ہیں، انمی میں سے ایک سائی سئلہ شاد کی بیان کے رسم دروان سے حقائق ہے، قطع نظر اس کے کہ برطل قے یا طبقہ کے راہ در سم کیا ہیں؟ اور کرصومت اسلام کے طاف ہیں؟ مش سرف بیور بیافت کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ محابہ کرنا ہمی شادیاں کس فوعیت کی تھیں؟ اس کہ کلف دروش سادگی وقر افت کو کس حد تک اپنا یا جا سکا ہے؟

جواب: به حابرام بلیم ارضوان میں شادی بیاد کا طریقہ بہت سادہ تھا، جب موز دیں رشتہ ما، فوراً عقد کردیا، اور جیزش جو پکو بالکفٹ میسر آیا بازگی کودے دیا ، ہمارے یہال شادی بیاہ کی جورسیس رائ جیں ، ان میں اکثر شمنا و گل جیں اور ڈنیا میں وہال جان مجمی بھی بھی کہتا کہ ما آئار معمول ہے آئشا تھے۔

#### شادی کے بعد ہنی مون منانے کی شرعی حیثیت

سوال: ... کیاشادی کے بعد ہنی مون کی اسلام اجازت دیتا ہے اور یکل صحیح ہے؟

جواب:..لغویات ہے،شربیعت باستصد چیز ول کی اجازت ویق ہے، ہے، متصد کا مول کی! جازت ٹیمیں ویق، کیونکہ یقینج قات ہے۔

شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا دُولہا کوشا پنگ کرانار ہم ہے

موال: ... ذید کی شادی ایک جگر برقرار با کی انگاح بے چدون پہلے زید کی ہوئے وائی ساس اور سال وو گروشت وار حضرات زید کے گو آئے اور زید کو ہم اولے کر شاپ گئے کے لئے مار کیٹ لے کئے بم کر جوز چری قرمینی ووست مجی ہے، اور پشتہ وار پشتہ وار کی مثالیات کے دومرے وان زید اپنے دوست بمرکو ہونے فخر میا نمازش تمام ہاتھا کہ گڑھت وان تجھا پٹی ساس وو کمر درشتہ وار حضرات شاپک کے (1) و کہذا المصنصوح بذہب بعل إذا کان خذا المعقدار قربع أصابع والاً لا يعمل للوجل .. النے، ولئي المضابع، ولئي الشاعة لا

 (1) وكما الممنسوج بانهب يحل إذا كان هذا المقادر اوبع أصابع والا لا يحل للرجل ... إلخ. وفي الشامة: وفي الفنية لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء قاما للرجال فقدر أربع أصابع وما قوقه يكرفر (شامي ج: ١ ص: ٣٥٢). لے مارکیٹ کے گئے۔ یمی نے اپنی پیند سے فیتی سے قیتی اور پھٹی سے بھٹی چئے کی تو یہ کے۔ یادر بے کساس ٹریداری کاخر چہزیہ کے سرال والوں نے اپنی جیب سے اوا کیا۔ ہمارے شہز فریوا اما عمل خان میں سے دواج بھٹرت پایا جاتا ہے اور اس میں اکثر قرش وغیرہ کے کر اور معاشرے کی ہاتوں سے بچنے کے لئے مید تم مجھورا آفٹا لیے تیں، اور جوصاحب میٹیت سرال میں ہوتو بھی ان کی ٹریداری میں زیاد و بخشر نمائش اور دیا کاری کا ہوتا ہے، اور بھی فرافات ہوئی تیں۔

جواب:...شادی بیاہ مے موقع پر اکثر و بیشتر رسمیں خلاف شرع ہیں، یا بھٹی نمود و نمائش کے لئے ہیں۔ان کی تفصیل حضرت حکیم الامت تھانو کی کے رسالہ" اِصلاح الرسوم" میں و کچے کی جائے۔

#### جس شادی میں ڈھول بختا ہو،اس میں شرکت کرنا

سوال:...ایک مجدشادی ہے، اس میں ڈھول بہائے جاتے ہیں اور شادی والے کھانے کھلانے کا انظام محی کرتے ہیں، جس کو" خیرات" کا نام دیتے ہیں، کیا ڈھول کی وجہ سے کھانا حرام ہوا؟ یا کھانا جائز ہے؟

جواب:...جس دفوت میں گناہ کا کام ہور ہا ہو،اگر جانے سے پہلے اس کا علم ہوجائے تو ایکی دفوت میں شریک ہونا جائز تیمیں۔ جوکھانا حلال ہوو،و تو وحول سے قرام ٹیمی ہوتا، لیکن اس کھانے کے لئے جانا اور اس کھانے کا وہاں چیئے کر کھانا نشرور ناجائز ہوگا۔ (''

# شاوی کے موقع پر دف بجانا اور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیسا ہے؟

سوال: بیمتر مهموانا صاحب! آپ کے فروری کے رمائے '' بیمائے' میں سے پہاموشو غیرت کانٹرنس قا، اس میں بہاموشوغ بیرت کانٹرنس قا، اس میں میں آپ نے سرواں اگر وقت کے اس کے حقوق کے سوقع کی رمائے کی جائے ہے، جیکہ رسول پاک نے فوق کے سوقع پر (شادی پر) گائے جائے کی اجازت دی تھی، اور پھر جب فتی قوالی کا ذرک آٹا ہے توجب رمول پاک جرت کر کے مدیشر نیست آپ تو فول اس کی بجیوں نے دف (سماز) بھا کرتا ہے اور بھر اس کے لیے دائی کی مائند نہیں گی ۔ آپ بجی شریف تا یہ بھر کی گار دے تھا کی کہ تو ایک ایک بھرت کی گئے گئے گئے گئے دائی کی ایک ہوئے کے دو مرامر خلا ہے، لیکن فتیہ یہ تی قوالی کے بارے میں وضاحت کی کوشش کریں، فواری میں وضاحت کی کوشش کریں، فواری میں گئے۔

<sup>(</sup>١) من دعى إلى وليمة فرجد ثمة لها أو غناء قلا يأس أن يفعد وياكل فإن قدر على المنع يممهم وإن لم يقدر يصبر وهدا إذا لم يدكن مفتدى به أما إذا كان ولم يقدر على منهم فإنه يخرج وألا يقعد ولو كان ذلك على المائدة ألا ينحى أن بفعد وإن لم يكن مفتدى به وهذا كلم بعد الحضور وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر الأنه ألا يلزمه حق الدعوة . . إلح. (عالمكبرى ج.۵ ص٣٣٠) الباب الثانى عشر في الهدايا والضيافات.

جواب:... ثادی کے موقع پر اطلاق کوش نے '' وف' بجانے کی اجازت ہے'' اور چونی پیپاں غیر مکف ہیں، وہ اگر نکا ندگیت کا کی قوان اوٹیس وہ کا گیا۔ مگر جوان موروں کا گیت کا حرام ہے'' کمو وفت کے اخدار تم کے ساتھ پر عمان ناجا نزیب مگر ساز دا آلات کے ساتھ جائزئیس، بلکہ بیضا اور مول کا گھتا تی و مباوی ہے کہ ایک گندی چیز (ساز دا آلات ) سے ان کے پاک نام کمانٹ کیا جائے۔ اور گجر ہید ہے کہ ایسے اگو اس کور مول اللہ محلی اللہ علیار ملم کی سنتوں پر کمل کرنے کی قبیلتی موروں اواللہ اللہ ا

# شادی کے موقع پرغورتوں کا طبلہ بجانااور گیت گانا

سوال:..شادی کے موقع پر فورقوں کا طبلہ بجانا اور ایے گیت گانا جس میں بیبود و اُشعار شدیوں ، جائز ہے اِٹیمن؟ جواب : ...ناجائز اور جزام ہے ۔ ( '')

> جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرق حیثیت سوال:..جس سادی وزرو میں گانے وزرگ جارہ ہوں تو تیاان کا فائ میں ہوتا؟ جواب:... فاج تو دوبائے کا بیکن گنادی محرست داس کیررہ گی۔

# عورت پر زخصتی کے وقت قر آن کا سامہ کرنا

سوالی:... آج کل اس اسلامی معاشرے میں چندنہا یہ می فلط اور ہندواندر کیسی موجود ہیں، انسوس ال وقت زیادہ ہوتا ہے جب کس رم کوانج روثو اب بچو کر کیا جاتا ہے۔ مثلاً: لڑک کی ذخص کے وقت اس سےسر پرقر آن کا ساریکیا جاتا ہے، حالانگداس قرآن کے بینچے بی لڑکی ( ڈلبس ) ایک حالت ہیں بوئی ہے جو آئی آیاے کی محکم کھا خلاف ورزی اور پایا کی کرتی ہے ۔ یعنی ہاؤ سنگھار کر کے فیرموموں کی نظر کی زینت میں کر کی تصویر میں رہی ہوتی ہے ۔ اگر لڑکی بجی ہے کہ بیان ورسٹ ٹیس بکہ باہدہ بھونالام ہے جو کما ای آخر آن میں تحریب جس کا سایر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ پھر آن کی سامیر گران کا مارید شکروہ تو اے شکراہ کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن میات کی روثی میں تحریب کیا سایر کریں، چا ہے اپنے اتحال سے ان آیا ہے کوا پینے فیرمونوں کے سامت کیا ہے؛ قرآن کیا ای لئے صرف نازل ہوا تھا کہ اس کریں، چا ہے اپنے اتحال سے ان آیا ہے کوا پینے قد موں نئے دوند میں؟

 <sup>(</sup>١) واذا كان الطبل لعبر اللهو قلا بأمن به كطبل الغزاة والعوس لما فى الأجناس ولا بأس أن يكون لبلة العرس دف يضرب
په ليملن به النكاح. (شامى ج.٦ ص٥٥: باب الإجازة الفاسفة، مطلب فى الإستنجار على المعاصى).

 <sup>(</sup>٦) وهي البزازية. إستماع صوت الملاهي كضوب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام. إستماع العلاهي
 معصبة والجلوس عليها فسق والقلذة بها كفر. والقر المختارج ١٠٠٠ عن ٣٣٩٠.

 <sup>(</sup>٦) إن السلامي كلها حرام ..... قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء يست النفاق في القلب كما ينبت الماه النبات إلم. والدر المحتار مع الرد ج.١ ص ٣٣٩٠٣١٨: كتاب الحظر والإباحة).

حامله عورت سيصحبت كرنا

سوال: ... کیاا یک مردا پن بیوی سے جب وہ حاملہ ہو جمیت کرسکتا ہے؟

جواب: بشرعاً جائزے، لیکن بعض صورتوں میں طبقی طور پرمعز ہوتی ہے، اس کے لئے حکیم، ڈاکٹروں سے مشور و کیا جائے۔

دوعیدوں کے درمیان شاوی

سوال:... پچھ ہز دگ کیتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح تمیک ٹیس، میں لئے عمیدالفطر ہے پہلے اور عیدالانتی کے بعدشاد ن کر لیزا پیا ہے ،اگر دونوں عیدوں کے درمیان نکاح کیا تو مجمرشادی کا میاب ٹیس رہتی۔

جواب:.. بير مرك موقع كتيم بين معترت عائش مديقة رض الله عنها كي شادى شوال مين جو في تحى ، ان سے زياده كامياب شادى كرى كى جو كتى ہے ...؟

شادی شدہ بیٹی حاملہ ہوجائے تو دالد کا اُس کے گھر جانا ندموم سمجھنا

سوال: ...زیری بین شادی شده ب، جب زیری بین حالمه بوگی نوزیدا آب اس سے گھر جانا لدموم جھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جانا مناسب نیمل ہے بشری تھم کی وضاحت فر ہائیں۔

جواب: شرعا جائزے، عرفامعیوب ہوتو مجھے معلوم نہیں۔

'' گود بھرائی'' کی رسم کی شرعی حیثیت

سوال: ببعض گر اُنوں میں جب بجلی مرتبہ بو اپنی صالمہ ہوجاتی ہے تواس پر بہت ساری پایندیاں عائد کردی جاتی ہیں، مثلاً: میت دائے گھرش نہ جانا ، نیا کہرا ایا تی چرایاں ٹیس پہنے دیاہ قیرہ ، جب خمل سات اوکا ہوجاتا ہے توالیکہ تر ہے جے'' گور بھرائی' یا'' ستواس'' کہا جاتا ہے، جس میں حالمہ بورے کو تام رشتہ دار مرن یا گارائی چوز اپینا کر بھوا ہے ہیں، اور اس طرح اس کی کورش یا چھ یا ساتھ ہے معمولی کھیل اور خشکہ میں جات قال دیتے ہیں تاکہ تمام رشتہ داروں کو بید معلوم ہوجائے کہ اب مورت سات ماہ کی حالمہ دوگئی ہے۔ اس رحم کی کیا شرق چیسے ہے؟

 <sup>&</sup>quot;بَأَبِها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ولو تضورت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها ... إلخ. (در مختار حـ٣٠ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) تكح النبى صلى الله عله وسلم من عائشة وضى الله عنها في شوال. وأصح السير ص: ١١٥٥ سيرة مصطفى ج: ٢ ص: ٣٩٠).

#### جواب: بيمخن لوگوں کی رميس ہيں .جس کی شريعت ميں کوئی اصل نہيں ۔ <sup>(1)</sup>

#### لڑ کا پیدا ہونے پرفضول اور بداعتقاور تمیس

سوال:...بمارے علاقے میں عورتیں ہیکتی ہیں کہ اگران کے بالاکا پیدا ہوا تو وہ اس کے سرکے بال مخصوص جگہ پر اُ تروائیں گی، اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جا کرویں گی۔ اوراز کا پیدا ہونے کے بعد کی ماہ تک اس کے بال اُ تروانے سے مہلے اپنے اور گوشت کھانا بھی حرام مجھتی ہیں اور پیرکی دن مرواور مور میں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے کے مرکے بال اُتر واتے ہیں، اور بحرے کا ذیجہ کرے وہاں بی گوشت ایکا کر کھاتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روثنی میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔

جواب: ... بدایک مندواندر م بجوملمانون می درآئی به اور چونکاس می ضادعقیده شامل به اس لئے احتقادی بدعت ہے، جوبعض صورتوں میں کفروٹرک تک پہنچا سکتی ہے۔مسلمانوں کوالی خرافات ہے پر ہیز کر نا چاہتے۔

#### وُلہن کا شوہر کے گھر چل کر جانا کیسا ہے؟

سوال:...عام طور پر زفصتی ئے وقت ڈلبن خود چل کرنبیں جاتی ، بلکہ اس کوڈ ولی میں خاوند کے گھر لے جانا پڑتا ہے ،اس میں كوئى قباحت بيانيس؟ اورخود چل كرجانا كيساب؟

جواب: ..خوه چل كرجانے ميں بھي كو فَي حريّ نبين، اورا گرجَّدةُ وربوتو سواري كا انتظام تقاضائے شرافت ہے۔

نوٹ :.. شادی بیاہ اورسوگ اورمرگ کے موقع بررمیس کی جاتی ہیں، ان کے لئے" بہٹی زیور'' اور'' اصلاح الرسوم'' کا مطالعه كرلياجائے..

#### ولهن اور فو ولي

سوال:... جناب میں نے دیکھاہے کہ اکثر لوگ، میباتوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ذلبن کوڈول میں بٹھا کرلاتے ہیں ، کیا بیمسلمانوں کے لئے جائزے؟

جواب: "ناجائز ہونے کا شبد کیوں ہوا...؟

## عورت کی رخصتی ڈولی میں کرنا ، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھانا

سوال :... ہمارے علاقے میں عورت کی شادی ہوتی ہے تو زھتی ایک ڈولی جس کے اور برمرخ رنگ کا بڑا مہا کپڑالپیٹ دیا جا تا ہے اس بیں بٹھا کر کیا جاتی ہے ، ڈولی اُٹھانے والوں میں غیرمحرَم مردمجی شامل ہوتے میں۔ وکہن آی دن جب واپس باپ کے گھر آتى بىدل چل كرآتى با كازى پر-شرى نقطة نگاه ت دفعتى كيے بونى جائے؟

جواب: ... امحرتموں کا ڈولی اُٹھانا جائز ہے، جگہ ذور بوتو ولین کے لئے مناسب سواری کا انتظام کیا جاسکتا ہے، ڈولی ہی کیا

 <sup>(</sup>١) كفاية المفتى حـ٩ ص.٨٣، كتاب العظر والإباحة، طبع دار الإشاعت كراچى.

ضروری ہے؟ گاڑی پرلے جایا جاسکتا ہے۔

شادی کی تاریخ مقرّر کرتے وقت کی رُسومات دونوں طرف ہے کر نااوراس کی شرعی حیثیت

سوال نسدانجوت براوری شداوی کی تاریخ مقر رکرنے کے لئے براوری کے چدم وز حضرات استھے ہوتے ہیں، جن شار کی حادث کی جاریخ مقر در است کے بعد معرف حضرات کے بعد معرف حضرات کی خوات ہیں، جن شار کی طرف ہے جا وی بھر مواج کے بیٹر میں بھر مواج کی جا کی ساتھ میں دو مورو ہے ہیں، بھر مواج کی جا کے بعد معرف کی ہوتی ہے، اور اس میں مبندی گی ہوتی ہے، بغیر محک کے برای حواد ہے ہور مورو ہے ہی رکھتے ہیں، اور کھر ان کی استھ میں دو مورو ہے ہیں مار کے ایک مورخ کے بیٹر کی کا مورخ کے استھ میں دو مورو کے بھی اس کو اور کم رائے کے بیٹر مورخ کی گوری کے بیٹر کی کا مورخ کے برای طور میں بادر کی کا مورخ کے بیٹر کی کا مورخ کے بیٹر کا مورخ کے بیٹر کی کا مورخ کے بیٹر کی کا مورخ کی اور انگر کے بیٹر و سراہندی کھر کی بورخ کے بیٹر کی کامور کی کا وال کی اورا کر ایک ہے تھے گور ان کی کی مورخ کی اور گیا گور کے بیٹر کو کی مورخ کی اور گور کی دور کہ کے بیٹر کی کا مورخ کی کا مورخ کی اور گور کی بھر کرتا ہے جود والی اور گور کی بھر کہ کی کھرائے ہیں، اور دور کھت نوالی بھی اور کی ہو کے بیٹر کی کا مورخ کی کا مورخ کی کا دور کو کھر کی گور کی کی میں مجارے کی مورخ کی کے بعد شہرائی میں کہ مورخ کی کا دور کی جود کو لیا آگر کی جارہ پر جارہ کی کا باوی ہوتی حکورات کے بعد شہرائی کی بھر کی کا باوی ہوتی حکورات کی میٹر کی کے بعد شہرائی کی رہ مورک کی باری کا کہ کی باری کا کہتے ہیں جارہ کی کا باوی ہوتی حکورات کی کا باوی ہوتی حکورات کی مورخ کی باری کی کا باوی ہوتی حکورات کی میٹر کی کا باری کا کہتے کی جارہ کی میٹر کی بھر کی کا باری کا کہتے کی کا باری کا کہتے کی کا باری کا کہتے کیا گورک کیا گورک کے اس کا کہ کیا گورک کیا گورک کی کا اناکا کرنا کہا ہے اور اس کا باری کا کہ کیا گورک کیا گورک کی کا بال کا کرنا کہا ہے کا کہ کیا گورک کیا گورک کے کا کرنا کہا ہے اس کی خوان کو کا بھر کیا گورک کی گورک کی گورک کی گورک کیا گورک کے کا کرنا کہا ہور کے کہ کی کیا گورک کی گورک کی گورک کی کا باری کی کرنا کورک کے کا کرنا کہا ہورک کے کا کرنا کہا کی کورک کی کرنا کی کرنا کورک کورک کی کرنا کر کرنا کہا کی کورک کی کرنا کر کورک کی کرنا کی کرنا کر کرنا کہا کر کے کہ کرنا کورک کی کرنا کر کرنا کہ کرنا کی کرنا کر کرنا کے کرنا کر کرنا کی کرنا کر کرنا کے کرنا کر کرنا کہ کرنا

جواب:...، بنی بھیرو کی شادی کی جوناریخ آپ رکھنا جاہتے ہیں، خاندان کے دوچا رآ دی ل کر مطے کر کیلیے، اس کے طاوہ آپ نے جوز میس لقل کی ہیں، دوسب کی سب غلط اور گناہ ہیں، ان سے پر میز کریں۔'' جبٹی زیوز'' میں شادی کا مسنون طریقہ لکھا ہے، اس کے مطابق عمل کریں، دانشہ اعلم!

شادی کی بارات لے جانا شرعاً کیساہے؟

سوال ند بر جرشادی بیاه کا جوطر لیند تهارے معاشرے میں رائے ہے ، جس میں لڑکی والے نکار کے بعد لڑکے والوں کی پورک بارات کو خیافت کراتے ہیں ، اور بیضیافت منروری ٹیس بلکہ فرض تھی ہوئی ہے ، لیٹن و کید ہو یا نہ وریہ تقریب ہی وُصوم وصام ہے ہوئی منروری ہے۔ اس تقریب کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ اور شاوی کی آخریب کا شیح طریقہ کیا ہے؟

جواب:...نکاح کے لئے برات لے جانا کوئی شرق مخرنیں (۱) مصلحت دخرورت کے مطابق آ ومیوں کو لے جایا جاسک ہے، اور اگر وہ ؤور کے مہمان میں تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حریث نمیں ، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے ضیافت اور عام دعوت مسئون نہیں ۔

 <sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع داراً لإشاعت كراجي.

#### بارات میں شامل رشتہ دار مردوں اور عورتوں کالڑ کی کے گھر جانا

سوال :... بارات بیم لا کے کے رشتہ دارمردوں اور گوروں کولا کی سے گھر جانا چائز ہے یا نیمیں جبکہ ہے پردگی ندہو؟ جواب :... بارات ہی مخل رہم ہے۔ (۱)

شادی کے موقع پرا چھے کپڑے پہننالز کیوں کا زیور پہنناا درمہندی لگانا

سوال :... بمارے پیارے فیصلی الفدیلی و مطابع معقود رخواہمورت لہاس پندفر ماتے سے جوکسا ٹی ہیٹیت کے مطابق ہو۔ کیا بیجا نزے کے شادی پروُ دس خرافات رسمین مند کی جا سمین خواہمورت اورا میمالیاس زیب بتن کیا جائے ہیں جیٹیت کے مطابق ؟ اور بناو سنگھدار آج کل جیسا ہوتا ہے یا کم اورز بورات استعمال کئے جا کیمی کیونک اسلام فوروں کواس کی اجازت و پتا ہے، بیکہاں تھک کیا جاسکتا ہے؟

جواب:... شا دی ہے موقع پرلڑ کے اورلڑ کی کو ایجھا بھر جا تزلیاس پیننے کی اجازت ہے، بشر طیکہ نخر دریا کا ری شہوا در اپن جت سے بڑھ کرنہ کیا جائے'' کو کیول کو بے نے زیور پیننے کیا جازت ہے۔ (۲۰)

> سوال: ..'` کون' 'سے ڈیزائن والی مہندی للوائی جائتی ہے؟ بر د د (۲)

جواب:...کوئی حربینسی-<sup>(۳)</sup>

شادی کےموقع پراڑ کے اوراڑ کیوں کا تین تین، چار چار جوڑے کپڑے بنوا نا

سوال:...ثادی کے موقع پراڑ کے کے بمن مجائیں اور برشتہ داروں کواپنے لئے تین تین، چار چار جوڈے کپڑے اور جوتے وغیرہ ہونا ما از سے یائیس؟

جواب: ...جوتے اور جوڑے تو بنے ہی رہتے ہیں، شادی کی کیا تخصیص ہے...؟ (۵)

شادی کے موقع پرمکان کی زیبائش وآ راکش کرنا سوال:..شادی سے موقع پرمکان کی زیائش وآ رائش جائزے یائیں؟

and the same the same and the same a

<sup>(1)</sup> كفاية المفتى ج: 9 هر: ٨٩، كتاب العظر والإياحة، طبع دارالإشاعت كراجي. (٢) أن الكسبوة ..... مباح وهو الدوب الجميل للتزين في الأعباد والجمع ومجامع الناس ...إلخ. (شامي ج: ٢

ص: ٣٥١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٣) ولا يأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفصة واللؤلو. (شامى ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) - لَا يأس به للنساء . (فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٣٦٢). (۵) إعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ....... ومباح وهو العوب الجميل للنزين فى الأعياد والجمع ومجامع الناس لا فى جمع الأوقات ...إلخ . (شامى ج: ٢ ص: ٣٥١، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... مکان کی مفاقی معمانوں کے احترام کے لیے ضروری ہے، نہ پاکش و آراکش حدا سراف میں واخل نہ بوتو ہائز ب، ورند ترام۔ ()

### شادی کے موقع پر غیر شرعی اُمور ہوں تو وُ واہا کیا کرے؟

سوال: شادی بیاد کے موقع پر آگر دامیا قدم تھ م ہواد بات بات پر فیرشری آمور پڑو کتار ہے تو مزید وا قارب اورانہاب ناراض ہوتے ہیں، اور نقریب بمی خراب ہوتی ہے، کیا ایسا نیس ہوسکتا کہ ڈولیا تا کوادی کا اِظہار کرے اور ان چیزوں سے کراہت کے چیش آئے اور منبط کرے، کیونکسا تن کل بیسب فیرشری چیز ہم معاشرے کا حصد من گئی ہیں، میراسوال ہے ہے کیا میال زخصت کا میلا کل سکتا ہے باعز میست خروری ہے؟

چواب:...دُولِها کوچاہیے کہ پیلے کہ دے کہ اگرشادی ہے موقع پرصری گناہ سے کام سے جا کیں گئے ہیں شاہ ہی ہے باز آیا بھی گناہ کا معاشرے کا حصہ بن جانے ہے وہ گنا دوّ معال ٹیسی ہوجا تا البتہ آفرائک باقعی ہوں جن میں شرعا کی گؤنجائش ہے آؤ دُولہا کو برداشت کر ٹی چاہئیں۔ (\*)

#### ا کرمووی بنوانے کے إنکار پر پشتہ بار بارٹو نے تو کیا کریں؟

سوال: ...ثاوی سے داسلے میں ایک مخض کی تی جگہ بات ملے ہوکر دشتہ ٹوٹ دیکا ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام اُمور ملے ہوئے کے بعد وولاکا یہ کہتا ہے کہ ملم مودی فلم تیس بناتوں گا، کس اس بات پر کئی دفعہ اس کے دشتے تم ہوگئے، کیا ایما ہوسکتا ہے کہ ووفر پش فالف کے کئیے میمودی فلم ہوائے اورشادی کے بعدال مودی کو صافح کراوے؟

جواب:...اگر و بن کو فارت کرے رشتہ کیا جائے آلیے رشتے کا کیا خرورت ہے؟ اور جس نکاح میں اللہ ورمول ک امکام کواس طرح تو ڈا جائے ، اس میں کیا برکت ، درگی؟ اور ان میاں بیوی کی زندگی میں اطمینان وسکون کیسے پیدا ، درگا؟ غرضیکہ ایسے رشتے پرلھنت مجبئی جا سینے جس کی وجہ سے کیبرہ گھا ہوں کا ارتکاب کیا جائے۔

### شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...آج کل شادی اور دگرموقعوں پر چر بکھیٹر میت کے خلاف کام ہوتے ہیں، مثلاً گانے نیپ ریکارڈ پر میزڈ ۔، فوقر گرافی، تورتوں اور مردوں کا اِختا او فیرو، ایک فیص بیاجا ہتا ہے کہ جب اُس کے نگر میں کوئی ایساموقی جوقو ہال ان چیز وال ت

<sup>(</sup>١) وفيه (أي في انجتين) أن له أن يزين بيته بالديباج ويتجعل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر ـ وفي الشامية. ذكر أبو الفقيه أبو جعفر في شرح السير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت بالليود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه ... والحاصل أن كل ما كان على رجه التكبر يكره وإن قعل لحاجة وضرورة ألاء وهو المختار ـ (شامي ج ٧ ص ٣٥٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللباس).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن له يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فيقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومشكوة ص: ٣٣٦، فاب الأمر بالمعروف، القصل الأزل.

پر ہیز رہے، حکمن بیرو کنامکن نبیل، آوا یک صورت میں ایس فیض پر کیا فرض ہے؟ کیادہ سب پچونہ چا جے ہوئے بھی گنا ہگارہوگا؟

جواب: ... مدیث ٹریف میں ہے کہ چڑخش تم میں سے ندائدہ کیے، اُسے چاہئے کہ باتھ سے روکے ، اس کی طاقت ند ہوتو زبان سے روکے ، اس کی مجلی طاقت ند ہوتو وال سے نداوہ یہ ایمان کا کمزور ترین ورجہ ہے۔ اس لئے اگر پینخص اپنی استطاعت کے مطابق زبان سے روک و سے تو گزایکا ٹیس ، دکھا۔ <sup>(1)</sup>

ويُديوفكم والى شادى ميس شريك نه موناقطع رحى ميس تونهيس آتا؟

سوال:..ایک مولوی صاحب جووعظ و تقریر می کرتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، وہ کی بھی شادی کی تقریب ہیں شریک نہیں ہوتے ، اور اس کی وجہ ہیہ ہے کہ آن تک ان تقریبات میں ویڈ یوفلم، فو ٹو تھنچوا نا اور دیگر کی کام ہوتے ہیں جو اسلام میں منع ہیں۔ معلوم ہے کرنا ہے کہا ک سے ان کوفیل کر کا کمانا و تو تیس ہوگا؟

> جواً ب: ... کناه کی جکسی جانا جائز نین (" چانچه ایک تقریبات میں ، میں خود کی نیس جانا ، والشالم! کیا کسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضا لکع کرنا جائز ہے؟

سوال: ..کیافرباتے ہیں بغائے وین دمنتیان شریع شین مندرجہ ذیل سئٹے میں کرایک شاہ بی شدہ مورت جبکہ اس کے بیچ زیادہ ہوجاتے ہیں اور بچول کی پر ذیش مورت کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیا ایک مورت آپیشن کے ذریعہ یا کسی دوائی ذریعے ممل دصائع کر کئے ہے؟ یا مورت مسلسل بیمار ہو یا کمز در ہویا پوڑھی ہوجائے کیا ان صورتوں میں عمل کو مسافع کر کئی ہے؟ قرآن د سنت کی ردشی میں جواب سے نوازیں۔

جواب:...مل جب چار مینیا کا ہو جائے ہو اس میں جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد طمل کا ساقط کرنا حرام ہے، جس کی دجہ کے گل کا گنا ہوتا ہے۔ اس سے بہلے اگر کی مجبوری کے تھت کیا جائے قا کرچہ ہاڑئے۔ ''مین بغیر کی شدید مجبوری کے تکروہ ہے۔ ''

(۱) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مكرًا فلنفرًو بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فيفله، وذلك أضعف الإيمان. ومشكونة ص: ٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

(٦) ولو دعى إلى دعوة فالزاجب أن يجيبه إلى ذلك وإنما يجيب عليه أن يجيبه إذا لو يكن هناك معصية ولا بدعة وإن لم يجيب كان عاصيا. والإمتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقيناً بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية. (عالمگيري ج. ٥ ص.٣٣٣. شامى ج. ٢ ص. ٣٢٤، كتاب الحظر والإباحة).

(٣) ويكره أن تسع إلسقاط حملها وجاز أعذر حيث لا يتصور ... الخـ (در مختار ج: ١ ص: ٣٢٩).

(٣). وإن أسقطت مينا ففي السقط غرة أو الده من عاقل الأم تحضر ... إلخ. وفي الشرح: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط، أما إذا ألقته حيا لم مات لعلي عاقلتها الدية في ثلاث سنين ... إلخ. وشامي ج: ٢ ص: ٣٩٤).

(۵) يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر .(درمختار ج:٣ ص:٤٦١). ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها ..... .. وقدروا تلك المدة بمأة وعشرين يومًا ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٠٩، طبع ابج ابم سعيد).

(٢) فإباحة الإسفاط محمولة على حالة العلم أو أنها لا تأثم إثم الفتل. (شامى ج:٣ ص:١٤٢).

# شادی کے ذریعیمسلم نوجوانوں کومرتد بنانے کا جال

سوال: ... كيافرات ين علائ كرام إلى منظ ك بارك مي كد:

اند ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اورخو گئی ہے ایک نوجوان قادیا فرکن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بقول نوجوان کے لاکی خفیہ طور پرمسلمان ہوئے کا وعد و کررہی ہے اس انداز ہے کرلاکی کے والدین اورخاندان والے اس کے مسلمان ہوئے ہے آگاہ فدہوں۔

۲: ..الزکی کے ماں باپ نوجوان ہے اپنے احمد کی طریقہ کارے نکاح کرتا جا ہے ہیں، بعد ش اسالی اور شریعت تجری کے مطابق بھی نکاح کرنے پر کار کے نکاح نائے کار فواسٹیٹ برائے ملا حظہ مسکل ہے )۔

۳:...ملم نوجوان کا محکی اصرارہ بے کہ لڑی کے مال باپ احمدی طریقے سے فکاح کرتے رہیں، بم بعد ش اسلای طریتے سے فکاح کرلیں گے۔

۳: ... بر دومور توں میں کیا دونوں یا ایک ، کون ساطر نیق کار طرق حثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پر فکارت جا یا کون سا فکار اول ہوار دکون سابعد میں؟ کیا بیطر بیشہ کار شریعت میں جا نز ہے؟

تادیا نیوں کے نکاح نامے کے مرسلہ فو اسٹیٹ سے طاہر ہے کہ 10 یائی طریقۂ کارشربالا کے کی طرف سے اس کے باپ کی شرکت لاز کی ہے اور دو گواہ مجی ضروری ہیں، کیا لڑ کے کے باپ اور گواہان نیزلز کے کے بھائی بہن والد واور دگر عزیز وا تارب کی قادیائی طریقے پر نکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی ویٹی، ایمائی اور اسلامی شیست برقر ادر ہے گی؟ نیز آکندہ زندگی کا لائح عمل کیے سطح کیا جائے؟ باتی اولا وادر افراد وانو انداز کی ایسے ذکرہ وادوگوں سے بھی کاروباری اور معاشر تی زندگی کے تعاقات سے کس نیاد پر استوار موں گے؟

تمام متعلقه أمور بربير حاصل شرق تفعيلات سنة كاه كياجائه، كيا متعدّ وثو جوانون اور ديگر افراد خاند كل " قارياني چنگل" مي جانے سے بچانے كے لئے كو كل " حيلة" كى تقلى بوكتى ہے؟

جواب: ... موانامد کفیر ۱ ش ذکرکیا گیا ہے کہ: "لڑکی کے ماں باپ نوجوان لڑکے ہے اپنے احمد کی طریقے پر اکا ح کرنا چاہتے ہیں'' ، اور فیر سائیں لکھا گیاہے کہ: "مسلم نوجوان محکیا حمد کی طریقے پر تیارہے'' اور یک ز'' بعد می اسائی طریقے پر 'کا ح کرلیں گے۔''

اب دیکھنا ہے کہ ''احمد کا طریقہ فکا ل'' کیا ہے؟ آپ نے قادیانیوں کے فکال کا فارم جوساتھ بھیجاہے، اس میں آشویں نمبر پر' تصدیق امبر یار پیڈیڈٹ' مسلم عوان کے تحت میرعارت ورج ہے:

سال سے احمدی ہے۔"

اس کا مطلب یہ جب کہ قادیا فی جب کی کوا چیالا کی دیے جیں تو پہلائے سے اس سے قادیا فی ہونے کا اقرار کرداتے ہیں،
اوران کا امیر یا پر فی شدت اس اُمرکی تصدیق کی تاریخ بیدائی قادیا فی جیالا سے سے تاریخ بات سے ہویا کی لا کے کو
قادیا نیوں کا لائل دیتا اس شرط پر ہے کہ لائل بیدائی قادیا فیاں وقت سے قادیا فی لا آتا ہو اور قادیا نیوں کے ذمہ دارا فراداس
کے قادیا فی ہونے کی ہا قامد وقعد کی کریں۔ اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ قادیا نیوں کا کی سلمان لا کے لائل کو بیادرام مل اس کو قادیا فی میں بیانے کہ اس کا میں بیانے کہ اس کا ایک جائے گا ہے۔
میسلم فوجوان جب قادیا ہے جو کا خادم پڑ کر کے ان سے طریقے پر نگاح کر سے گا تو آپ ہی بتا ہے کہ اس کا ایک کہاں دیا۔
ایک کہاں دیا۔۔۔

علاد دازیں چنک قادیانحیالی شیطنی پر پابندی ہے،اس کے قادیا نیوں نے ایک خفیر سیم جانگ ہے کہ سلم نوجوانوں کولا کیوں کے جال میں بیشنا کر قادیا نی بناؤ اس کے قادیا نیول کی لڑکی جب تک اعلانے سلمان ہو کراھے قادیا نی والدین اور فریز وا قارب سے قطع تعلق نہیں کر لیچ کی مسلم نوجوان کواس کے جال میں تیس بیشنا چاہیے۔اورلڑ کے کوبلا کے کے والدین کو، اورد نگر فزیر وا قارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا میا فزئیس جس کی دجہ سے ایمان شاقع ہوجائے کافری کا ندیشہ ہو۔

دولز کوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کامشورہ

سوال: .. ' بہٹن زید'' کے تمام سائل تھی ہیں ، کین' بہٹنی زید' میں ایک جگہ پڑھا ہے کدولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ نیمن کرنی چاہئے ۔ اس کی کیا دجہے؟ کیا اسلام میں دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ کرنائٹ ہے؟ جواب: ... پیشر تی عمر نیس ایک سیمیان ششورہ ہے، اور اس کی دجہ جی و ہیں تھی ہے۔

 <sup>(</sup>١) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ووضى به واستحسنه كان كافرًا. (موقاة ج: ٥ ص: ٣)
 باب الأمر بالمعروف، طبع بمبتى.

<sup>(</sup>۲) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ...... وكل مذهب يكفر به معتقده وشامي ج:٣ ص:٥٥). أيضًا: ولا يصلح أن ينكح . مرتذًا أو مرتذة أحد من الناس مطلقا .. إلخ. (درمختار ج:٣ ص: ٢٠٠، باب تكاح الكافل.

ملطی سے بیویاں بدل جانے کا شرعی حکم

سوال: ... دونگی بهنوں کی ایک بی دن شادی بیوئی ،ایک بمن کواخی سسرال حیدرآ باد روانه بوما تھا، جبکه دُ وسری کوفیمل آباد جا تق مر ملطى سے حيدرآباد جانے والى والين وقيعل آباد اور فيعلى آباد جانے والى ولين كوجيدرآباد روان كرديا كيا گر والوں وملطى كا احساس سباگ رات گزرجانے کے بعد موا، یذہر چونکداخبارات میں بھی شائع ہوچکی ہے، جنانچداخبارات یز جنے والے قار کین کی ا كثريت ال مسئلة ميں ملائے دين كافتو كي جانے كي خواہش مندہے كماس مسئلے كے حل كى كياصورت ہوگى؟ آياان دونوں دُلہوں كاان ے اصل تنو ہرول کے ساتھ پڑھایا جائے والا نکاح منسوخ ہوگیا یا وہ نکاح! بی جگہ برقرار دیے گا؟ اور غیرمحرم کے ساتھ فلطی ہے ہم ابستر ہونے کا کوئی کفار دادا کرنا ہوگا؟ اُزر ہو کُرم فقہ نفی کےمطابق اس مسئلے کاحل بتا کرعوام الناس کی رہنمائی فرما کمیں۔

جواب:..مورت منوله يه متعلق چندمسائل بين:

ا:...وونوں بہنوں کا نکاح ان کے اصل شوہروں ہے برقرار ہے، نلطوز خشتی کی وجہے اس میں کوئی فرق میں آیا۔ <sup>(1)</sup> ٢: .. چونکه دونوں نے اپنی بیوک بچیئر مقاربت کی ہے، اس لئے ان پرکوئی مؤاخذہ جیس، فقد کی اصطلاح میں اس کو "وطسی

بالنب" كهاجاتاب، جس بر" جائز صحبت" ئے احكام مرتب ہوتے ہيں (جن كي تفصيل بعد كے نمبروں ميں دي كئي ہے)۔

::... ہرائر کے پر اس لڑکی کا میر واجب ہوگیا جس سے نلطی کی بنا پر مقار بت کی ہے'' (امسل شوہروں کے فرمدمبر بدستور

استند دونوں بنوں یراس فلط زفستی کی مجدے عدت واجب بوگی، عدت پوری کرنے کے بعد و واصل شوہروں کے پاس چلی جا کمیں گی۔

۵:..اگراس خلوّت کے نتیج میں بچہ بیدا ہوگیا تو وہ خلوّت کنند د کاسمجھا جائے گا اور شرعا اس کا نسب صحیح سمجھا جائے گا۔ (۵) بيتو تھامئيكا قانوني فقتى حل \_مُرحضرت إمام أعظم ابوهنيفه رحمة الله عليه سے ايک بہت خوبصورت حل منقول ہے، چنانچه ملامدشامی رحمداللہ نے حاشید درمظار میں "مبوط" سے فقل کیا ہے کہ: حضرت اہامؓ کے زمانے میں بی صورت پیش آئی تو آپ نے

ص ٣٢٣، باب المهر، مكتبة شركت علمية ملتان). (٣) - ماشيتم ٣ ريكس. أينضا: وللموطونة بشبه أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما.

(درمختار ح: ٣ ص: ١٤ ٥ ، باب العدة، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) على أنه صرح ابن ملك في شوح المجمع بأن من وطيء امرأة زفت إليه وقيل له إنها إمرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب بشت إذا ادعاه. (شامي ج:٣٠ ص: ١٣٥٠ مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

 <sup>(</sup>١) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ...إلح. (هداية، كناب النكاح ج:٢ ص:٣٠٥ طبع ملتان).

 <sup>(</sup>٢) إذا دخيل الرجل على وجه شبهة أو نكاح فائد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إلخ. (عالمكبرى ح: ا ص ٥٢٥، كناب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، طبع رشيديه). ٣١) لأن السكاح عقد إنضمام وازدواج لعةً فيتم بالزوجين ثم المهو واجب شرعًا إبانةً لشرف اغل .. إلخ. (هذابة ج. ٢

د دونوں لڑکوں ہے دریافت فرمایا کہ جم لڑکی ہے تم نے خلوت کی ہے، وہ جمہیں پیند ہے؟ دونوں نے" ہاں' میں جواب دیاء آپ نے فرمایا: دونوں اپنی اپنی مشکور کہ طلاق وے دیں اور جمس جم سے ساتھ طلوت ہوئی ہے، اس سے ان کا فوری عقد کر دیا جائے، مدت کی ضرورت نہیں۔ چنا نچے بکی کیا گیا اور اٹل طل نے حضرت امام جم کہ میرو بہت پشرقرم ہالے۔ ()

غلطی ہے بیو یوں کا تبادلہ

سوال :...زیداور کر دونوں کی شاد کی ایک ہی گھر میں اٹھی ہوئی، جب نگاح کرے گھر آئے تو تنظلی ہے زید کی بیوی بحر کے پاس اور کمرکی بیوی زید کے پاس تیج دی گئی، مہت تھی ہوئی، اب کیا کر س؟ ان اوا پٹی اپنی بیوی دے دیں یا ایسا ہی گھیک ہے؟ اس صورت شن ذکاح دی ہوگا ، ذوہرا؟

جواب:...زیداور کمرکی ندیال دی چین جن سے ان کا فکاح جواب ائیڈوا ہے اٹیڈوا ہے نوجروں کو واپس کی جا نمیں ، ڈومر ی میگمان کی آبادی جائزٹیس ، اور نظطی سے جونللہ عیکہآ بادی ہوگئی اس پر تیمن عم جائدیوں گے:

انسەز مداور بکرنے کلفی اور بے خبری میں جمن از کیوں ہے مجت کی ہے وہ ان کو مقتر العین میں مقدار مال اداکریں۔ (۲) ۲نسان دونو لڑکیوں پر عذت الازم ہے، عنت گز ایر کروہ اپنے شوہروں کے گھر آیا دیوں۔ (۲)

۳: ...اس فاغد بکوائی کے بیٹیے میں اگر اولا وہ دجائے تو وہ سی انسب کہلائے گی۔ (۵) اور اگر موجود و حالت کورکھنا ہی پیند کرتے ہوں تو نیے اور بکر دونوں اپنی چو ایس کو (جن کے ساتھ ان کا فکاح ہوا تق)

نظاق دے دیں اور ان وَ آوھا آوھا مبر بھی اوا کردیں'' طلاق کے بعد ہرائز کے کا فکاح اس لڑکی ہے کردیا جائے جس ہے اس نے خلوت کو تھی (<sup>(2)</sup> خلوت کو تھی ۔

<sup>(</sup>١) حكى فى المبسوط أن وجلا (وج استيه بنتين فادخل السماء زوجة كل أخ على أخيه، فأجاب العلماء بأن كل واحد يجننب الني أصابها ونعد لعود إلى زوجها، وأجاب أبو حيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رصى كل واحد بموطوعه يطلق كل واحد زوجه ويعقد على موطوعته ويدخمل عليها للحال لأنه صاحب العدة، ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه. (شامي ج٠٣ ص ٤٠٥، مطلب حكابة أبى حيفة في الموطوعة بشبهة).

<sup>(</sup>٢) لما في الحلاصة بعد ذكر المواضع التي يجب فيها المهر بالوطء عن شهة قال والمراد من المهر العقر وتفسير العقر الراجب بالرطء في بعض المواقع ...إلخ. وفي منحة الخالق على البحر الرائق: روى عن أبي حيفة رحمه الله قال تفسير العقر هو ما بنزوج به مثلها وعليه الفتوى. (البحر الرائق جـ٣ ص:٢٢).

 <sup>(</sup>٣) وكذا موطورة بشبهة كموثوفة لغير بعلها أو نكاح فاسد .. إلخ. وفي الشامية: أي عدّة كل منها ثلاث حيض. (شامي
 ٣٥ ص٥٠١٠ م مطلب حكاية شمس الأنمة السرخسي).

<sup>(</sup>٣) و للموطوة بشبهة أن تقبم مع زوجها الأول وتنخرج بياذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ...إلخ. (درمخنار ج:٣) ص ١٥.٤. باب العدة، طع ابج ابير معيد).

<sup>(</sup>۵) گزشته سنجه حاشیهٔ مبر۵ دیمعیں۔

<sup>(</sup>٢) وبجب نصفه بطلاق قبل الوطء أو خلوة ...إلخ. (الدر المختار مع الردانحتار ج:٣ ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) العِناطاشينبرا۔

#### لاعلمی میں بہن ہےشادی

سوال: ... ایک شخص نے انظمی شل اپنی مگلی بین فوشاب سے شادی کر کی اور اس سے تین بنیچ ہوئے جس میں دولا سے اور اس ایک لڑک ہے، کیونکہ ان کی بمن بھین میں مچھڑ تی مجھر ایک ایس اس اس کا شادی اس سے مجھ بھائی ہے ہوگی۔ واسرال تک تو ایک ذوسرے کوئی طم ٹیس تھ کہ بم دونوں سے بمبن میں گئی تکی ہوئے پر بیا ہے مزیز دن میں چگڑ تو پتا چا کہ آئی میں دونوں بمین بھائی ہیں۔ آپ اس سینے کو صدیف اور قر آن پاک کی دونتی میں بیتا تھی کدولا تا بچی بمبن کو طابق و سے سکتا ہے یا ایس بی چھوڑ وے؟ شان آکر لڑکا طال ق وے ویکڑ بیچے اس کے دہشتے کے اعتبارے کیا ہوئے؟ اور دوا بچی اداریت کیا بتا تمیں گے؟ کیا دوا بٹی بمبن کو کھر میں رکھ سکتا ہے بائیس؟

جواب: ...اانعلی کا دجہ بے جو بچہ ہوا، اس کا کناوٹین (اعظم جوجانے کے بعد فورا انگ ہوجا کیں ، طال کی منرورت ٹیں، البتہ علی کے بعد عدت کر اردنا ضروری ('') اورائن کا عمر مجی '' بھائی'' کے ذمد الب الاداب '' بچرا کا نسب اپنے باپ سے سخ ہے'' میں کو گھر میں رکھنے کا تو کوئی مضا کتہ ٹیس ، گھر یہ بھائی بین آئیں میں میال بیوی کا کر دار اداکر کیے ہیں، اس لئے اسٹھ رہنے ہے اندیشر ہے کہ شیطان چمران کو گناہ میں جاتا شکر دے ، اس لئے منا سب بلکہ شروری ہے کہ اس اڑی کا عقد (عدت کے بعد ) دو مری جگہ کردیں۔

#### غلطشادی سے اولا دیے قصور ہے

جواب: ...آپ نوگوں کا کوئی تصور نییں، اگر آپ نیک پاک زندگی بسر کریں تو انلہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بھی اسے ہی معزز

<sup>(</sup>١) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا الَّا وْسُعْهَا" (القرة ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) وتنجب المعدة بعد الوطء ألا الخارة الطلاق ألا للموت من وقت الغريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمعاركة في الأصبح ... إلخ. وفي الشرح: لأن الطلاق ألا يتحقق في المكاح الفاسد بل هو مناركة كما في البحر. (شامي ج: ٣ ص: ١٣٢: مظلم في النكاح الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وينجب مهم المعتل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة ... إلخ. (الدر المختار، باب المهر ج:٣)
 ص. ١٣٠١).

<sup>(&</sup>quot;) ويشت النسب إحتياطًا بلا دعوة .... من الوطء ... إلخ. (وقاغتار مع الدر المختار حا٣ ص ١٣٢).

ہوں کے جتنا کوئی دُومراً ''خود گل تو حرام ہے، بیفلارات اِختیار کر کے آپ دُنیاد آخرت دونوں کی ذِلت اُنھا کیں گے۔ مسجع راستہ پیہ ہے کہ آپ نیک بنیں، اِن شاہ اللہ دُنیا کی بدنا کی مجی جلد ختم ہوجائے گی۔لوگوں کے لئے یہ جائز نبیں کہ وہ آپ کو مُرے نام ہے۔ بکاریں۔'' کی مسلمان کواس کے ناکر دو گناہ کی عار بلانا مہت بڑا گناہ ہے۔ (''')

کیانا جائز اولا دکوبھی سز اہو گی؟

سوال:...اگرکوئی نا جائز بچه پیدا ہوتا ہے تو اس کوسز اہوگی یا ٹیل ؟اگر نیس ہوگی تو کیوں؟اگر ہوگی تو کیوں؟ یعنی مسئلہ ہے کدا پک آ دی ادرعورت کے آپس میں نا جائز تعلقات ہیں ادرائ آ دی ہے عورت کاحمل مخبر جائے اور بعد میں وہ آ دی اس عورت ہے شادی کر لے تواس نیچے کوسز اہوگی یانہیں؟

جواب: ... ناجائز بنجے کی بیدائش میں اس کے والدین کا قسور ہے، خوداس کا قسور نبیں ، اس لئے اگر وہ نیک اور متل و پر بیز گار بولو والدین کے قصور کی بتابراس کوسز انہیں ہوگی۔ (۵)

وُولہا کا وُلہن کے آلچل برنماز پڑھناا درایک وُ وسرے کا جھوٹا کھا نا

سوال: ...میری شادی کوتقریبا تین سال ہونے کو جی، شادی کی پہلی رات مجھ ہے دوایی خطیاں سرزد ہوئیں جس کی چېمن مين آج تک دل ميمسوس كرتا مون -

، پیک غلطی مید ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دور کھت نماز شکرانہ جو کہ بیوی کا آٹیل بچھا کرادا کی جاتی ہے، نہ پڑھ سکا۔ میر ہماری لاعلمی تھی اور نہ ہی میرے دوستوں اورعزیز وں نے بتایا تھا۔ بسرحال تقریباً شادی کے دوسال بعد مجھے اس بات کاعلم ہوا تو ہم دونوں میاں بوی نے اس نماز کی ادائی الک ای طرح ہے کی نماز کے بعد اپنے زب العزت سے خوب کر گزا کرمعانی مانجی محرول

دوسرى غلطى بحى اعلى كے باعث بوئى، تارى ايك ذوركى ممانى بين، جنفول نے بمين اس كامشور و يا تفاكتم دونول ايك

(١) "إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عِنْدُ اللهِ أَنْفَكُمْ " (الحجرات: ١٣).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردي من الجبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردي فيها خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه، فسمَّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحدبدة الحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم أبدًا. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٩٩).

(٣) "وَلَا فَلْمِرُواْ انْفُسْكُمْ وَلَا تَسْابَرُوا بِالْأَلْفَابِ وَبْسَ الاسْمُ الْفُسُوق بَعَدَ الإيمن، وَمَن لَمْ يَشَبْ فاو آيك هُمُ الطَّلِمُونَ"

(٣) الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المأة: العلمن في النسب الثابت في ظاهر الشرع، (قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنت بفير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإلمّا مبينًا) وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلنتان في الناس ألَّهُمُّ بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢٣، قبيل كتاب العدد، طبع دار المعرفة، بيروت،

(٥) قال تعالى: "ألَّا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعَى" (النجم: ٣٤. ٣٨).

دُ دمرے کا جمونا دُورد عِنْم رو بینا، ہم (میال یون) نے ایک دُومرے کا جمونا دُورد بھی بیا گر جب میں نے اپنے ایک دوست ہے اس بات کا ذکر کیا تو بہا چالا کہ دلوگ ایک دُومرے کا جمونا دُورد پیٹے ہیں جمائی بھائی بھائی بین کہا تھے ہیں۔

جب سے بیات مطوم ہوئی ہے ول میں مجیب عجیب خیالات آتے ہیں، فذقر آن وسنت کی روثی میں بتا کیں کہ ہمارے ان افعال کا کفارہ کس طرح اوا ہو سکھا؟ جناب کی ہم یائی ہوئی۔

جواب:...آپ دو دفلطیان ٹیس ہو کس بگدآپ کو دو فلوفہیاں ہوئی ہیں، پکی رات یوی کا آٹیل بچھا کر نماز پر حماند فرض ہے، ندواجب، ندست، ندستہ، پیکھس او کو اس کی بیٹائی ہوئی بات ہے، البندا آپ کی پر بٹانی ہے وجہے ۔ آپ کے دوست کا بیکرائم محفظہ نمی بکند جہالت ہے کدمیاں یو کی ایک ڈومرے کا مجمونا کھائی لینے ہے بھائی بمین میں جاتے ہیں،'' بیکوئی طرفی مسئلے ٹیس، البندا آپ برکوئی کفار وہنیں ۔

#### شادیوں میں إسراف اور نضول خرچی کی شرعی حیثیت

سوال: ...آپ سے پوچسنا ہے کہ بید ہوآئ کل شادیوں شن دورود ڈئ ٹی رسوم داخل کی جاری ہیں اور ڈھوم دھام سے منائی جاتی ہیں کیا ہید اسراف کی تعریف میں ٹین آئیں؟ مثلاً : مہندی شن چراعاں کے علاوہ گانا ، تا چہند ہب سے لوگوں کا کھانا ، ذر ق بر قبل ہاں ڈیرو کیا ہداسراف نیمن؟ اوراگر ہے تو کیا ہیں ضرف ہوست ہے یا کمنا ہائے ہو ہو ۔ یا حزام ہے؟ اس سے ڈومروں کو کئی بھی زسوم کرنے کی ترخیب ہوتی ہے نے جواؤگ مجبوراً، پی جمو ٹی اٹا کی خاطر قرض کے کر یا پڑھت کے کرکر نے پر مجبور ہوتے ہیں ، اس کا گمانا کس پر ہے؟

 <sup>(</sup>١) كيكنا بي طمال المطاير المم يت حضوت مداية مانتريمي الشخصة المام يت المناسخة المالت: كنت أشوب وأنا حائض له أناوله النبى صلى الله عليه وسلم ليعنع فاء موضع في فيشوب .. إلغ. ومشكوة ص: ٥٣).

کریں، اپنی زندگی کا قبلد وُرست کریں، اور اللہ تعالی سرکسی بعدے کی محبت سے فور بصیرت حاصل کریں، ورند مرف رسالے اور مقالے لکھنے، قانون بنانے سے ہماری زغرگی کی لائن تبدیل ٹیس ہو کتی ۔ حضرت میسم الامت مولانا انٹرف کی تقانونگ نے بیاه شادی کی رسموں اور ان سے پیدا ہوئے والی فرائیوں پر '' بہنگی و ٹور''اور'' (اصلاح الرموم' ''بھی بہت تفصیل سے کلھا ہے۔

وُولهااوروُلهن كے أوپر بياله كھماكر بينا جا ہلاندرسم ہے

سوال: ...ثاوی سے موقع پرجب دلہن ، دولیا سے کھر پیٹی ہے تو دولیا کی اس برتن پینی بیا لے کو دولی سے او پرتین بار کھما تی ہادرا پیے مند سے قریب جب لا تی ہے تو دولیا تی ماں سے بیا لے کو جھک و بتا ہے ، اور دو پائی پینے کی کوشش میں تاکام ہوجاتی ہے، آپ ٹر مائے کریہ بینے کی گستا تی ٹیس جھ مال خور میت دے رہ دی ہے دو بیٹا بھرکیا دفاکر سے گا جھسود اور کون مال پایٹا؟

جواب: ...تمن بارمحماکر بانی بینا محل مبلاندرم ب،اس لئے ماں پیلیقسود دار ب،ادر بیٹے کا مقعمداں رم سے مع کرنا بتر قصور دار دہیں، ادر اس کا محتلنا محل ایک دم ہے توجی مال دیسا بیٹا ...!

كيا دُولها كومبندى لكانے سے تكان نبيس موتا؟

جواب:...نکاح تو ہوجا تا ہے ،گرم د کوزینت کے لئے مہندی لگانا گناہ ہے۔ (۱)

شادى يا دُوسر موقع پرمردول كو ہاتھ پرمہندى لگانا

موال:...ثادی یا فیرشادی کے موقع پرمرد کے ہاتھ پرمہندی نگانا جائز ہے یا ہائز؟ جواب:...زینت کے لئے مہندی نگانا موروں کا کام ہے، مردوں کے لئے جائزیس۔ ۔

مہندی کی رسم شرعاً کیسی ہے؟

موال:..الزیمی شادی ہویالزی کی ، ایک دیم ہوتی ہے نے مہندی کا دیم کیتے ہیں ، بھی نے ساہے کے مردوں ل کومہندی انگانا جائز نیمی ہے، ہاتھوں اور بیروں پر آپ اس بات کی وضاحت کریں کرائز کے کومہندی ہاتھوں اور بیروں پر شادی بھی لگانا چاہتے یا فیمین ؟ اگرٹیس لگانا چاہتے تو اس کامشندھوالہ دیں۔ نیز سونے کی افترائی وغیر والز کا کی سکتا ہے اپنیں؟

 <sup>(1)</sup> ويكره للإنسان أن يعضب يديه ورجليه ركلة الصبى إلا لحاجلة (شامي ج: ٧ ص: ٣٤٢، كتاب الحظر و الإباحة).
 (٢) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن أله المشبهات من الرجال بالنساء، والمشبهات من النساء

<sup>(</sup>٣) عن بين عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وصلم: لعن الله التنشيهين من الرجال بالنساء، والتنشيهات من انساء بالرجال. (مشكرة ص: ٨٣٠). ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبى إلّا لحاجة بناية ولّا بأس به للنساء. (شاهى ج: ٦ ص:٣٢٣، قصل فى اللبس، طبع ايج ايم سيد).

جواب:... جہندی لگانا موروں کا کام ہے، اور گوروں کی مشاہرے کرنے والے مردوں پر اللہ تعالی نے لعنت فر ہائی ہے۔ سونے کی انگرنجی مجمع مردوں کے لئے ترام ہے۔ (۲)

نالبنديده رشته مظور كرنے كے بعدار كى سے طع تعلق صحيح نہيں

سوال: الزي كا تعلق سادات برادرى ہے ہا كميد دن اچا تكم والوں كواطاع كل كداؤى قرم رو كے ساتھ "كرت ميرى" كرنا چا تق ہے، ال پائزى كے كھروالے بہت برہم ہوئے اورلا كى كا دايا دسكايا بائزى نے فى الفرط اس قوق افتيار كى امر كمر والے اس كے روسية ہے بہت خانف تھے كہ وہ راہ فراد افتيار دئر كے وال لوگوں نے اچى بوت ہي نے كى خاطراى مردے اس كى شادى كردى ہے دو پند كرتى تھے ۔ ال نے اپنى بنے ہے تھے تھا تھاتى كيا ہوا ہا اور باپ قضافتانى كا تاكن تيرى، اور خاندان كے بر ركوں نے بحى بہر كھا ہے كم اگر تم لوگوں نے اپنى بنى ہے تھ ور دہ قائم كيا تو خاندان والے تم لوگوں سے قطاقتاتى كر اس محمد لاكى كى مان اور خاندان والوں نے چند وجو بات كے باعث لاكسے تعلق تم كروكھا ہے جو مندر جد بلى ہيں :

انه بشادی والدین کی مرضی کےخلاف ہو گی۔

قر آن وسنت کی روشن میں جائے کہ شاوی کے معاملات میں حسب نسب کا خیال رکھنا اورلڑ کی کی مال اور خاندان والول کا لڑ کی تے تفلیقت کی لیماز رست ہے؟

جواب:...کی نا گوار بات پر طبق رئے ہونا تو انسانی فطرت ہے، اوراس رخم کی وجہ ہے اہمی اُلفت وجہت کا ندر بنا بھی ایک فطری امرہے، اوراس پر شرعاً کو کی مواخذہ بھی نیس <sup>(2)</sup> کین اس کی وجہ ہے پیمر قطع تعلق کرلینا کرنسرسلام ہو، شادی گی پیمس شرکت، ندیجا دی میں عمیادت ، میں شرعا حرام ہے<sup>(2)</sup> کو کی اخوا نیار شیت تجویز کرلیما نا پہندید وقعل تھا، لیکن اب جبکہ بیٹاوی خود والدین کے باقعول ہوئی ہے، اس کے بعد تنظ الفاقات کی شرعا کو کی تنظیم تنزیس۔ <sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال التيبي صلى الله عليه وسلم: ثعن الله المعتسهين من الرجال بالنساء والمعتسبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. رمشكوة ص: ۳۸۰، باب الترجل، الفصل الأوّل،

<sup>(</sup>٢) وفي رد اغتار مع الدر المختار (ج.٦ ص.٩٠ ع.١٠ عنداب الحظر والإباحة، طبع سعيد): ولا ينختبه إلا بالفضة لحصول الإستفضاء بها فيحرم بغيرها ...إلخ. لما روى الطحاوى بإسناده إلى عموان من حصين وأبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أنّ جبور بن مطاعم أخيره أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. (صحيح البخارى ج:٢ ص: ٨٥٥، باب الم القاطع).

 <sup>(</sup>٥) وصلة الرحم واجبة وأو كانت يسلام وتحية وهفيّة ومعاونة ومجانسة ... والخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢ ١٣)، فصل
 في البيح، طبع إيج ايم سعيد).

# شوہری موت کے بعدار کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں

سوال:...هارے إلى بيدواج چلاآ رہا ہے كرعموماً شادى ہاكي دوسال پہلے نكاح پڑھ ليتے ہيں،ابسلما يہ ہے كہ كيا اس عرصے کے دوران شوہر کا انقال ہوجائے تواب لڑی آزاد ہوجائے گی اور جس جگہ بھی جائے شاد کی کرسکتی ہے؟ حالانکداڑ کے کے والٰدین اس کو پسندنیس کرتے بلکسان کے ہاں دُوسرا بیٹا بھی ہے،ان کے والدین جا جے ہیں کیاڑ کی کی شادی دُوسرے بیٹے ہے کرائی جائے، کیا شوہر کے مرنے کے بعدائر کی ریجھ یا بندیاں عائد ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب: بثوہر کے انقال کے بعدازی کے ذمہ شوہر کی موت کی عدّت (ایک سوّمیں دن) واجب ہے'' عدّت کے بعد لڑکی خود مخار ہے کہ وہ عدت کے بعد جہال جا ہے اپنا عقد کرے، مسرال والوں کا اس برکوئی حق نہیں۔ اگر وہ خود و وسرے بھائی ہے شادی پر دامنی ہوتواں کا نکاح ہوسکتا ہے، تحرسسرال دالے مجبوز میں کر کیتے ۔ <sup>(+)</sup>

## نافر مان بیٹے سے لاتعلقی کا علان جائز ہے،لیکن عاق کرنا جائز نہیں

سوال:...سائل کا ایک لڑکا جس کی عمر ۷ سمسال ہے، وہ سائل کے لئے وہال جان بنا ہواہے، اور بجین سے گھرے بھاگنے کا عادی ہے۔اللہ اور رسول اور بزرگان دین کا واسط و بر کراور مال کی اور عزیز وں کی جمایت حاصل کر کے بھر نہ جانے کا عبد کرکے ''عهد'' مے مخرف ہوجاتا ہے۔عزیزوں اوراس کی والدہ کے کہنے پرشادی کردی، تو بہلی بیوی کا زیور لے کر بھا گ عمیا، پھرآیا، اور نہ جانے کا عبد کر کے بیوی کو لے کر چلا گیا۔اب سرال والوں نے اس کی بیوی کوروک لیا ممارا سامان اورز پورمجی رکھ لیا اوراے ٹکال ویا۔اب بیا پی مان اور دُوسرے عزیز ول کو لے کر چرسائل کے پاس آیا اور چرو ہی عبد کرتا ہے، سائل اب اس کی اوراس کی مال کی بات مانے سے اٹکاری ہے، اور اگر اس کی بیوی بھی ایے'' برعبد'' ہیے کا ساتھ دینے سے باز ندآئے تو وہ بیوی اور اس کے بیٹے سے لاتعلق ہونے اور لاتعلقی کا علان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔شرعاً سائل کا بیاقد المجھے ہے یانہیں؟ اورا بیے بوٹمیز بیٹے کے لئے شرع کا کیا تكم ب؟ تاك مأثل كنهاً رنه بو ..

جواب:...ادلا د کے جوان ہوجانے کے بعداوران کی شادی بیاہ کردیئے کے بعدوالدین کی فرمداری ٹتم ہوجاتی ہے <sup>(۳)</sup> اس لئے آپ کوئت ہے کیاڑ کے کوگھر مذآنے ویں ،اوراگراس کی غلاحر کول کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ براس کی کوئی فر مدار کی عائد

<sup>(</sup>١) "وَالَّـذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزُوجًا يُتَرَبُّصْنِ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشَهُر وْغشُرًا" (البقرة ٣٣٠). (وإذا مـات الرجل عن امرأته المحرة) دخل بها أو لا صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو كابية، حاضت في المدة أو لم تحض (كما في خزانة المفتيين) (فعدتها أربعة أشهر وعشرة) أيام، لقوله تعالى (ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرف (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٢٠١٠ كتاب العدة، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (هرمختار ج:٣ ص: ٥٩، كتاب النكاح). (٣) ولا بجب على الأب نفقة الذكور الكبار. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩٣ ٥ كتاب الطلاق، الفصل الرابع في نفقة).

ہو سکتی ہے تو لاتعلقی کا اعلان کرنے کا بھی مضا لقہ نیس ایکن '' عات'' کردیٹا اورا پے ابعداس کواپی جائیدادےمحروم کردیٹا جائز نہیں۔ ہوی سے اتعلق ہونے کے معنی طلاق کے ہیں اڑ کے کی وجہ سے اس کی والد و کو طلاق ویے کی ضرورت نہیں۔

# ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ پینے ہے بہن بھائی ہیں بنتے

سوال:...میرے دوست نے ایک ٹز کی کو بمین بنایا اوراس نے قرآن اُٹھا کرکھا کہ بدمیری بمین ہے اور دونوں نے ایک دُ وسرے کے منہ والا وُ دورہ بھی پیا۔ میں نے جہال تک سنا ہے دُورہ پینے ہے مجن بھائی بن جائے ہیں ،اب ان دونوں کی شادی ہوگئی ہ،آپ بنائیں کہ بیشادی جائزہ؟

جِواب:...جمونی بات رچھن قر آن اُنھانے اورایک دُوسرے کا جمونا دُودھ پینے ہے بہن بھائی نہیں بنا کرتے ،اس لئے ان کی شادی میچے ہے۔ جمونی بات پر قر آن اُٹھانا گناہ کیر ہے ؟ اور بیالی قتم ہے جوآ ڈی کے دین وڈنیا کو تباہ کردیتی ہے ،مسلمانوں کو اليي جرأت نبين كرني حايئه

نوٹ:... بمن ممالَ كامفيرم واضح بي، يعنى جن كاباب ايك بوء يا ال ايك بوء يا والدين ايك بول \_ يه ونسبي بمن مجاليٰ کہلاتے ہیں۔اورجس لڑ کے اورلز کی نے اپنی شرخوار کی کے زمانے میں ایک مورت کا دُودھ بیا ہووہ" رضاعی بمن جمائی" کہلاتے ہیں، بیدونوں تتم کے بین بھائی ایک دُوسرے کے لئے حرام ہیں (<sup>۲)</sup>ان کے علاوہ جولوگ مند بولے" بھائی بین 'بن جاتے ہیں بیشرعا جموث ہے، اورالیے نام نہاو ' بھائی بہن' ایک دُوسرے پرحرام نیس۔

# كيابيوى ايخ شو مركا حجوانا كھاني سكتى ہے؟

سوال:..كيااسلام كة انون كي زوساليك بيوكاب شو جركا حجوثا وُوده في عمّى بها اوركو كي دُوسري اشياء كها عمّى ب؟ جواب:...ضرورکھانی <sup>سک</sup>ق ہے۔<sup>ا</sup>

 <sup>(1)</sup> عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنديوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج:٢ ص:١٢٨ طبع بيروت، وكذا في مشكوة ص:٢٥٥).

 <sup>(</sup>٢) الكبيرة التاسعة والعاشرة بعد الأربع مأة: اليمين الغموس، واليمين الكاذبة وإن لم تكن غموسًا ...... وأخرج المنحاري وغيره: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس ...إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ١٨١، ١٨٢، كناب الأيسمان). أيتشا: قالغموس هو الحلق على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف كاذبا أدخله الله اقتار . (هداية ج:٢ ص:٣٤٨، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) كل من تحرم بالقوابة والصهوية تحرم بالرضاع. (عالمكيوى ج: ١ ص:٣٤٤، القسم الثالث، المومات بالرضاع).

 <sup>(</sup>٩) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَلِكُمْ قُولُكُمْ بِالْوَحِيْكُمْ" (الأحزاب:٣).

<sup>(</sup>a) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حاتص ثم أناوله التي صلى الله عليه وصلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وانعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع قاه على موضع في. رواه مسلم. (مشكوة ص:٥٦).

# حمل کے دوران نکاح کا حکم

سوال: میری دوست کے شوہر نے بیری کوطلاق وے دی، اس کے دو ماہ کامل تھا، آیا اس کوطلاق ہوگئی؟ اگر اس نے عدت کے دن پورے کرلئے تو وہ مل کے دوران نکاح کر کئی ہے؟ جبکہ اس کا کوئی قریبی عزیز نیمیں جو اس کور کھ سکے ، اس کا فکاح جائز ہے کہیں؟

' '' جواب: ... حل کی حالت میں دگی گل طلاق واقع ہوجاتی ہے'' اورا کیا مورت کی عدّت وضع حمل ہے'' بیچ کی ولادت تک وہ عدّت میں ہے، دُسری جگہ نگاح نہیں کر کئی۔'' ولاوت کے بعد دُوسری جگہ نگاح کر کئی ہے، عدّت کے دوران اس کا نان نفتہ طلاق دہندہ کے ذمہے۔ ''')

# ناجا زجمل والى عورت سے نكاح جائز ہونے كى تفصيل

سوال:... شی نے ایک عورت ہے شادی کی اور تقریباً پندروروز گردار نے کے بعداس کے طبیعت خراب ہوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کیا اڈاکٹر نے مناسب معاشنے کے بعد تنایا کہ دو محرت حالمہ ہے تمن یا ہ کی ہیں ابنی بیو کا کو طلاق ویتا چاہتا تھا، بیکن میرے دشتہ دادوں نے اس طرح کرنے ٹیس ویا بہر حال حمل تو ضائع ہوگیا۔ جناب آپ بجھے مشورو دیں کہ ایک معورت میں کیا محرا لکاح ہوایڈ ٹیس؟ آیا میں اس مجرت کا بیٹ یون بیا کر دکھ سکتا ہول یا ٹیس؟ آپ جواب سے ملد مظلع فرما کیں میں فوازش ہوگیا۔

جواب :...اگر صلی حالت میں فورت کا شوہر نوت ہوجائے یا اس حالت میں اسے طلاق ہوجائے و وضع صلی تک اس کی عدت ہے، اس سے نکاح نہیں ہوسکا کہ اور اگر نا جائز صل ہوتہ انکاح تھے ہے، گروشنج صلی تک شوہر کو اس کے تریب نہیں جانا چاہیے ہے۔ اور اگر نا جائز صل مجی ای کا فعاجس سے نکاح ہوا تو و محب کر سکل ہے۔ ہم حال نا جائز تھی کی عدت نہیں()، اس سے نکاح جانز ہے۔

#### عدت میں نکاح

سوال :... يدامر مُسلِّم ب كمسلسل تين روز فاق كي بعد شريت من حرام چربمي مطال قرار دي جاتي ب، ان أصول كي

 <sup>(</sup>١) وحل طلاقهن أى الأيسة والصغيرة والحامل عقب وطو ... إلخ. (در مختار ج:٣ ص:٢٣٢).

 <sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآخِمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يُضَغَّنْ حَمْلُهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) اما نكاح متكوحة الغير ومعندة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمراته فلها النقفة والسكني في عدتها رجعًا كان أو باثنًا ... الخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۵) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٨).

<sup>(</sup>١) اليغاماشي نبرط المعظم و-

<sup>(2)</sup> وصبح نكاح حبلي من زفا لا حبلي من غيره ..... وان حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٨) فصل في اغرمات).

 <sup>(</sup>٨) ..... لو نكحها الزاني حل له وطوها ـ (دو مختار مع الرد المتار ج: ٣ ص: ٩٩) ـ

<sup>(</sup>٩) لَا تجب العلة على الزانية، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، كذا في شرح الطحاوي. (عالمكبري ج: ١ ص: ٥٢١).

روشی میں میدامر دضاحت طلب ہے کہ آیا گناہ سے نیچنے کے لئے دوران عدت کی خاتون سے نکاح کو جا کز قرار دیا جاسکتا ہے؟ جواب: ...عدت میں نکاح جائز نہیں، اورآپ کا قیاس غلط ہے۔

پہلے شوہر کوچھوڑ کر دُ وس *ے مر*د سے نکاح کرنا

سوال:...ا يک خف جس نے ايک عورت كے ساتھ شادى كى ، اوراس عورت سے ايك بچے بھى بيدا ، وا، كيكن ابعد ميں اس عورت کا کی دُوسرے مرد کے ساتھ وابطہ ہوگیا، اور وو پہلے شوہر کو چھوڑ کرؤ دمرے مرد کے پاس جنگ تی اور اس کے ساتھ نکاح کرلیا، حالا مكد بهلي شو ہرنے طلاق نبين دي- جب يهلي شو ہرتے عدالت ميں كيس كيا تو عورت نے غلط بياني كي اور كہا كم جميم ميرا شو ہرقل كرنا عا ہتا تھا جس کی وجہ سے میں دُوسرے مرد کے یاس چلی گئی ،تو عدالت نے عورت کی بات کوتسلیم کرتے ہوئے اس کے نکاح کو جا تز قرار ورديا، حالانكد يملي شوهر في طلاق نبيس دى ركيا شرى لحاظ المت عد الت كاله فيصله وُرست ب؟

جواب:...جو فیصله خلط بیانی پر منی مو، وه کیے میچے ہوسکتا ہے؟ چر تن کرنے کے إرادے سے طلاق کیے ہوگئی؟ اور جب طلاق نہیں ہوئی تو دوسرا نکاح کیے ہوگیا؟ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں عدل وافصاف کا معیاراس حد تک گرگیا ہے...!

بهرحال دافعے کی جونوعیت سوال میں لکھی گئی ہے، اگر سمجے ہے، توعورت پہلے شوہرے نکاح میں ہے، دُوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہوا<sup>(ء)</sup> بککسوہ بدکاری کی مرتکب ہے،اور اُس کا دُوسرانام نہاد شوہر بھی بدکاری میں مبتلا ہے،ان دونوں کو لازم ہے کہ خدا کا خوف كرين، مرنے كے بعداللہ تعالى كے سامنے زيكر وفريب كام ديں گے، ندوكيوں كے سكھاتے ہوئے جھوٹے بيانات۔

اگر عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں رہنا جا ہتی تو اس سے طلاق لے لے ، اور عدت کے بعد جہاں جا ہے انکاح کر لے ، پہلے شو ہر کو بھی جا ہے کہ اسکی مورت کو اپنے نکات میں ندر کھے، ور شائدیشہ کہ وہ بھی الی مورت کو اپنے نکات میں رکھنے کی وجہ سے پکڑا حائے ، واللہ اعلم!

بینک ملاز مین کی اولا دے شادی کرنا کیساہے؟

سوال :...آپ کے کالم میں جمیا ہے کہ مینک میں کام کرنے والوں کے بیٹے اور بٹیوں سے شاوی نہیں ہوسکتی ۔ ان ملاز مین کاجن کی شادی موجکی موادران کی اولادیں ہو چکی ہول، ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آخران بچوں کا کیا قصور ہے؟

جواب :... چونکه بینکوں کے کام کرنے والوں کی آمد ٹی سود کی ہوتی ہے،اس لئے ایسی جگدشادی کرنے کی وجہے حرام رزق کھانا پڑے گا، جس کے اثرات اولا دیر پڑیں گے،اس لئے علائے کرام الی جگہ شادی مے منع کرتے ہیں۔جولوگ ایس جگہ شادی کر چکے ہیں وہ حلال رزق کی کوشش کریں۔<sup>(r)</sup>

 <sup>(</sup>١) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصار (شامي ج:٣٠ ص:١٣٢). (٣) اليناحوالد بالا

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٣٣، باب الرباء الفصل الأولى.

# اگرلز کی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہوں تو و وسرے نکاح کا تعلم

سوال: ...زید نے بیرون ملک جا کرایک خانون ہے نکاح کیا، خانون کے دالدین کے دالدین کے سابق اس کا ایک فاح دی ہارہ
سال قبل بحرے ہوا تھا، بمہ چندی ون اس کے ساتھ و ہاورات کے بعداس ہے انگ ایک جگہ تھی ہوگیا، اوراس نے بلک سینگ کے
در سے لڑی کے والدین ہے آور وہ محرم واصات حاصل کرنا چاہیں، جواس کے دالدین نے ندا ہیں، اس پر خشتش ہو کر بم نے قویری
طلاق و سے دی جو بعد آزاں اس کے والد نے ندا کرات کی صورت میں ان لوگوں سے لیکر شائع کردی۔ لیکن بہر حال خدا کرات
سانا کا مر ہے الڑی ان کے ساتھ دیگی ، ندین وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، اور پاکستان واہی آگے ۔ بعد آزاں بہاں ہے انہوں نے لڑی
سان کا ساتھ کہ ان کے ساتھ دیگی ، ندین وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، اور پاکستان آ جاؤ ، کین لڑی نے اس بات وقطی شلم نہیں
ساتھ کہ بھوری کے ان کے دالدین سے قراع تھا اور کی کہ بھوری سے بین ان سے قش شحل ہوگی ، اور وی باروسال کا
ساری سال کا معدد محمل لڑی اوراس کے والدین ندین سے قرع بھوری طال قریمی کی تاریخ رہے کہ دو بارہ مجبور کیا اور ہیں ہے کہ را

جواب:...اگرزیدکواس کا اِطمینان ہے کے لڑی اور اس کے والدین کے بیانات بھیج ہیں، توبید نکان سکتے ہے'' اور وہ اس لڑی کو آباد کرسکتا ہے، والشداخم!

# دولا کھ کی خاطر طلاق دینے والے شوہرے دوبارہ نکاح نہ کریں

سوال: ... بحرے شو برنے بمرے ساتھ انچھا دو یہ افتیارٹین کیا ، میں بچوں کی فاطر دفتہ گزارتی رہی ، ایک وفعہ اس نے جحدے دولا کھ دو پے کا مطالبہ کیا کہ اپنے دالدین سے لئے آتا کی ، فاہر ہے یہ مطالبہ پورا کرنا میرے لئے مشکل تھا، انہوں نے مجھے طلاق دے دی ، بچوں کو انہوں نے اپنے پاس دکھا ، اب کہتے ہیں کہ دولا کھ دو پہ لاؤ تو دوبارہ تم سے شادی کرلوں گا ، درند تم بچوں کو اپنے پاس مکو ، شن ڈوری شادی کرلوں گا۔ آپ سے مشورہ چاہیئے کہ کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... بھے مطوم نیں کہ آپ بچوں کے بغیر مرکز عکس گی یا ٹیں؟اگر یہ معاملہ میرے بس میں ہوتا توا ہے خود فرض، لا کِی آ دک کوک منہ ندالگا تا۔

اگریمکن ہوکہآپ بچن کے بغیرمبر کرسکیں قومبرامشورہ پیوگا کہآپ کی ٹریف آ دی سے مقد کرلیں۔ال خض کو اختیار نہ کریں، وہ بلکہ میل کرنا چاہتا ہے۔

 <sup>(1)</sup> لو قالت إمرأته لرجل طلّقني زوجي وانقضت علّتي لا يأس أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد ج ٣٠٠ ص ٥٢٩).

كياغير إسلامى لباس إستعال كرف والى عورت عن تكاح جائز ي؟

ی سوال: ...کیاای موست شادی کی جائتی ہے جواسلا کی ایاب ندہ مینٹی ہودا در کیاا سے شادی کرنے والا کتاب کا رہوگا؟ جواب: ...جوموست غیر اسلا کی ایاس مینٹی ہے، وہ کتاب کارہے، قیم شمان کوعذاب ہوگا، کاوراس سے نکاح کرنے والا بھی کتاب کا رموگا ادر جلائے عذاب ہوگا۔ (۲)

<sup>(1)</sup> عن أبنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أزهما، قرم معهم سياط كأذناب البقر ينشر بون بها الناس، ونساء كاسيات، عاوبات، معيلات، ماثلات، ووسهن كاستمة البخت الماثلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ربحها، وإنّ ربحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج: ٣ ص: ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) كِبَدوه كَا يُشكرُ تا بواور مُع ذكرتا بو: "و لا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (المائدة: ٢).

# طلاق دینے کا میچ طریقه

#### طلاق وینے کا شرعی طریقہ

سوال:...اسلام میں طلاق دینے کامیح طریقہ کیا ہے؟ لیمی طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟

جواب: ... طلاق دے کے تمن طریقے ہیں:

ا:...ایک بید کمیوی ما ہواری سے پاک ہوتو اس سے پنتی تھٹل قائم کے بغیر ایک '' رجعی طلاق'' دے، اور کھراس سے زجوع شکر سے، یہال تک کداس کی عدت گزر جائے ، اس صورت میں عدت کے اغراء کدور جوج کرنے کی مخبائش ہوگی ، اور عدت کے بعد دوبارد اٹکاح ہوسکے گا۔ پیٹر لینتہ سب سے بہتر ہے۔

۲: ... دُوم اطریقته بیکه الگ الگ تمن طهرول نمی تمن طال ق دے، بیصورت ذیاده بهتر نیمی، اور بغیر ثرقی طاله که آنکده لکان نیمی موسکے گا۔

۳: ... تیمری صورت الملاق بدعت " کی ہے، جس کی گئی صورتی ہیں، خلا ہے کہ یوی کو ماہواری کی صالت میں طلاق دے یا ال ایسے طلاق اورے جس عمل صحبت کر چکا ہو، یا ایک می انتظامت بیا ایک می مجلس میں میا گیا۔ می طهر پیس تین طلاق اور د " طلاق بدعت " کہلاق ہے ۔ اس کا تھم ہیہ ہے کہ اس طریعے سے طلاق وسیے والا کشبگار ہوتا ہے، کم طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر ایک دی تو آئی ہو ایک انتظامی دی تو آئیک واقع ہوئی ، اگر دوطلا تیں دیں تو دوواقع ہو کیں، اورا کر اکسی تین طلاقیس و سے دی تو تیمین واقع ہو کئی، خوا وایک انتظامی دی ہو، یا ایک مجلس عمل میا ایک طهر میں۔ ()

(١) الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعى، فالأحسن ان يطلق الرجل إمر أته تطليقة واحدة في طهو لم يجامعها فيه، ويعركها حتى تنقضي علمة ويك ويعركها حتى تنقضي علمة وان هذا المحتفى المنافق على واحدة حتى تنقضي المدة وإن هذا المحتفى عند على المحتفى المحتفى

### طلاق كس طرح وين حاسع؟

سوال: ... ہمارے ملک میں جب سے مانگی آوائین نافذ ہوئے ہیں اس دور سے اب بحد بیہ ہوتا چا آ ، ہا ہے کہ جب بحک خاد نما پنی ہوی کوئین دفسطان شدو سے اس وقت بحک طلاق کومو شہیں سمجما جاتا، کٹنی ایک اور دو طلاق کی کوئی میشیت ہی ٹیس رہی۔ جب محک کوئی فنس طلاق دیتا ہے بایوئین کوئسل کی طرف سے طلاق ولوائی جاتی ہے تین طلاقیں دی جاتی ہیں اور تحریر شرمی تی میں کلمی جاتی ہیں، کیا بھی طریقہ قدرست ہے؟ اگر جو اب نئی عمل ہوتہ تھا کھیں۔

جواب:..ایک بی مرتبه تمن طلاق دینانه ا<sup>ن)</sup>اس سے میاں یوی کا رشته یکمرختم ہوجاتا ہے، زجوج اور مصالحت کی کوئی محما کشنیس روجاتی ،اور بغیر طلائے کی کے دوبارہ فاعل مجمئین ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

سب سے اچھا طریقہ ہیں ہے کداگر طاب ویتا چاہتے بیوی کے آیا م سے قارغ ہونے کے بعد اس کے ترب نہ جاندار است سے ترب نہا کا ادر است کے اور اس کے ترب نہ جاندار است کی است کے اور اس کے ترب کی جورت میں است کے اور است کے اطلاق مؤثر ٹیس ہوگی، انگر شہر برنے میزت کے اعراز جور کا کرنے کا حق ہوگا گا اگر شہر بے میزت کے اعراز جو کا ذکیا تو مذت کے ختم ہو جائے گا۔ کین اس کے بعد بھی آگر دونوں مصالحت کرنا چاہیں تو دوبار داکا ح جو جائے گا۔ کین اس کے بعد بھی آگر دونوں مصالحت کرنا چاہیں تو دوبار داکا ح بوستے گا۔ ان کا حد بحق گا۔ دونوں مصالحت کرنا چاہیں تو دوبار داکا ح

# طلاق دين كاكياطريقه ب؟ اورورت كوطلاق كوفت كياديناج بناج

سوال نديين کواکر طلاق و ني بوتوز باني کيدي جاتي به اورا کر کليکر د جي بوتو کيدوي جاتي ب علاوه از ي طلاق سروت کتي رقم د يي برنتي ب

جواب :.. طلاق خواه زبانی و بی یا تحریری طور پر اس کامسنون طریقدید یے کدایک" رجعی طلاق" و دے اور مجراس

- (۱) عن معمود بن ليد قال: اخبر وسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طَلَق إمراته للاث تطليقات جميعًا فقام عضبان ثم قال: أيُلعب بكتباب الله عزّ وجلّ وأنّ بين أظهر كيا حتى قام وجل لقال: يا وسول الله ألّا أتفاه؟ وواه السناني. ومشكرة صـ ۲۸۳، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائل ج: ۲ ص: ۸۲٪
- (٢) وإن كان الطلاق اللانا في الحرة ...... لم تحل له حتى تكح زوجًا غيره لكامًا صحيحًا ويدخل بها لم يطلقها أو يموت عنها. (عالمكيرى ج: ١ ص ٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق).
- (٣) فالأحسن أن يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامها ليه، ويتركها حتى تفض علتها لأن الصحابة كانو ا يستجرن أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تفض العدة. رهداية ج: ٣ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).
  - (٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠).
    - (۵) الرجعة ابقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٨).
    - (٢) وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

ے زجر شانہ کرے، بہان تک کداس کی عدت گر وجائے۔ نے جر بر شانہ کرے، بہان تک کداس کی عدت گر وجائے۔ نے، عزید برآن اس کوایک جوڑا حسب جیشیت و پیامتحب ہے، اوراگر'' خلوت ، منیس ہوئی تو آ و حام و پیالازم ہے۔ (\*)

طلاق دینے کا تیج طریقہ

سوال:...مئدریہ بے کہ طلاق وینے کا میچ طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بیک وقت تمن مرتبہ طلاق کو کی شخص ویتا ہے تو وہ طلاق دا قع نہیں ہوتی ،اگر کو کی مخص آنحضرت ملی الشعلیہ دسلم کے دقت میں ایسا کرتا تھا تو اس کو ڈے مارے جاتے تھے۔

دُوسری بات بیکہا گرکوئی مخص طلاق و بتا جاہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد تمن ماہ تک علیحہ گی اختیار کرے،اگر تمن ماہ میں دونوں میاں بوی زجوع کریں تو تھیک ہے، ورنہ مجرایک بارطلاق دینے کے تمن ماہ بعد مجرز جوع کر سکتے ہیں، اگر ایسا مبيل مواتو پر طلاق موجاتى بي كيابية رست ب؟

چواب :...طلاق دینے کا منج طریقہ بیرے کہ ایسے طہر میں جس میں محبت نہ کی ہو، ایک طلاق دیدے، ادر مجر ہوی ے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہ تمن حیف گز ر جا نمیں، تمن حیف گز ر نے کے بعد مورت علیمہ و ہوجائے گی اور نکاح فتم ہوجائے گا، اگر دونوں رضا مند ہوں تو بعد میں بھی دوبارہ ثکاح ہو سکے گا، اور تمن چنس گزرنے سے بمبلے شو ہر کوا بی بوی سے زجوع کرنے

> الركسى خفس نے سجح طریقے ہے طلاق نہ دی مثلاً: الف ... جیش کی حالت میں طلاق دے دی ..... با ب:...ا يسيط بين طلاق وي جس شرمحت كر چكاتها ..... يا ج:..ایک بی طهر می تمن طلاقین و نے دیں.... یا و:..ا يكم بلس بين تنين طلاقيس و رس ...... يا

<sup>(</sup>۱) گزشته مفح کا حاشی نمبر۳ ملاحقه در

 <sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب التكاح، الباب السابع في المهري.

 <sup>(</sup>٣) واستحب المتعة ...... للموطوءة سمَّى لها مهر أو لاً. وفي الشامية: أي بل يستحب لها. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ٣ ص: ١١١ كتاب النكاح، باب المهن-

 <sup>(</sup>٣) ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة. وفي الشامية: لما مر أن الوجوب بالعقد. (شامي ج:٣ ص:١٠٣).

 <sup>(</sup>٥) الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السُّنّة، وطلاق البدعة ...... فأحسن الطلاق بالنسبة أن يطلق الرجل إمر أنه تطليقة واحدة رجعيةٌ كما في ظاهر الرواية، وفي زيادات الزيات: البائن والرجعي سواء، كذا في التصحيح، في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتَّى تنقض عدَّتها لأنه أبعد من التدامة، لتمكنه من التدارك وأقل ضررًا بالمرأة. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٢٤ ١ مه ١ ٢٨ أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٥٣، شامي ج:٣ ص:٢٣٠).

ھ:...ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دے ویں۔

ان تمام مورتوں میں وہ خض گنا بگار ہوگا ، کیکن جنتی طلاقیں دی ہیں ، و وواقع ہوجا کیں گی۔ <sup>(۱)</sup>

تین طلاقیں ایک وقت دیے می تنون واقع ہوجاتی ہیں، یمی جمیور محابی واز ترکن اور آئر کا ذہب ہے۔ جولاک کئے میں کداس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ووقع وادیتیا غلا کہتے ہیں، کم مسلمان کے لئے ان کی اس بات پڑ مگل کرنا علال نہیں، ورنداییا شخص ساری عربادی کا مرتک ہوگا۔

یدوایت آدیری نظر سے ٹین گزری کدائخضرت ملی الشد علیدونلم کے زیانے میں تمین طلاق پر کوڑے لگا ہے جاتے ہے،
البتہ تمن طلاق پرآ تخضرت ملی الشد علیدونلم کا اظہارتا رائئی آر ماتا عدیدے شی آتا ہے، چنا نجی حضرت مجمود من البید تر اس کر ان البیدونلم کو البیادی کا کہا کہا گئے تحض نے المح بیدونلم کو البیدونلم کی گئے تشکیدونلم کا کہا ہے۔
ممیلا جار باہے؟ حتی کدا کی شخص کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ: حضرت آگیا میں اس مخمل کی کی اندونلم کی البیدونلم کو البیدونلم کا کہا کہ: حضرت آگیا میں اس مخمل کی کی اندونلم کی البیدونلم کی میں دورہ کا کہا کہ خطرت آگیا میں کہا کہ دونلم کی کہا کہ دونلم کا کہا کہ دونلم کا کہا کہ دونلم کی کہا کہا کہ دونلم کی کہا کہ دونلم کی کہا کہا کہ دونلم کی کہا کہا کہ دونلم کی کہ دونلم کی کہ دونلم کی کہا کہ دونلم کی کہا کہ د

اس صدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ تمن طلاقیں میک وقت دی جائیں تو واقع ہوجاتی ہیں، ورندا کر تمن طلاقیں ایک عی ہوتی تو انخضرت ملی الفد علیہ ملم کی تاراض کی کو کی دجہ ترجی، واللہ علم!

طلاق كب اوركيسے دِي جائے؟

سوال: .. بثریت نے از دواجی زندگی کے لئے فاح کوشروع فرمایا ادرناہ شدونے کی صورت میں طلاق کی اجازت دی ہے، کین یہ محی فرمایا کہ ناہد میرہ و ترین فل طلاق ہے، معلوم ہوا کہ معمولی بات پر نیس متعدّہ متعالمت پر اس اقد ام کو زوا قرار دیا۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ تصور جامین کا ہوتا ہے، جبر شریعت میں مطمع مطلوب ہے، وہ کیا اُمور ہیں اوران کی کیا تر تیب ہے کہ جن

(1) وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثًا أو شين بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثًا أو التدين في طهر واحد، لأن الأصل في الطلاق الحيطر لما في مع الطلاق والدن المرأة منه الحيطر لما في مع المائة والمنافقة المنافقة المنافقة

(٢). وفهب جماهير من العلماء من التابعين ومن يعدهم، عنهم الأوزاعي والتنعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشاقعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عيدة وآخوون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكم يائم. رعمدة القاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الكلاث ح:٣٠٠ ص:٣٣٣.

(٣/) عَن محمودٌ بن لبيد قال: الحَمْرِ رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وسلم عَن رجل طَلْق امرأَت فلات تطليقات جميعًا لقام غضبان لم قال: أيُلعب بكتاب اللهُ عَزْ وجلُّ وأنّا بين أظهر كما حَتَّى قام رجل لقال: يا رسول الله آلَّة القله؟ وواه النسائي. (مشكوةً ص.٢٨٠، باب الخلع والطلاق، عليم قديمي. أيضًا: تسائل ج:٢ صـ ٢٥٠). ے طلاق تک نوبت ندآئے اور مورت کی إصلاح تھی ہوجائے؟ اگر مجر بھی مورت کی إصلاح نہ بوتو طلاق کس وقت، کن الفاظ ہے، کس طریقے سے اور کس ترتیب سے دکی جائے؟ تر آن اور منت کی روشی میں وضاحت فر مائمیں۔

جواب:...دشتراز دواج توڑنے کے لئے نہیں بلکہ قائم رکھے کے لئے کیا جاتا ہے۔ شریعت نے دشتراز دواج کو پائیدار رکھے کے لئے متعدد الذابات جمویز فربائے ہیں:

ر سے سے اور انسانی کا بین و سے ہوئیں۔ اقل:...زوجین ایک دُومرے کے حقوق تھیک ملک اوا کریں اور ایک دُومرے کے ماتھ ڈانسانی کا برہا دُ سرک <sup>()</sup> اور اگر مجھی ایک دُومرے کی جانب سے ناگوار بات چی آ جائے تو درگز دکرنے ہے کام لینا جا ہے ۔ انفرض دونوں اس کی کوشش کریں کہ مقدس دشتہ از دوائ اُلفت وجمیت کا آئید دار موادر بیز ادری کے جائیم ہے پاک دیے۔

دوم :...اگر خدا نخوات کی دونو رسک در میان رقیق پیدا ہو جائے قواس کو طول دینے کی کوشش ندگریں، بلکد دونوں میر قل اور اللت ورواداری کی فضاعی اس'' دوستانہ رقیش'' کو در کرکے دل صاف کرلیں اور صن دقہ پر کے ساتھ آئیں کا معاملہ خورخنالیں کہ تیر مے شخص کی حاصلت کی ضرورت ویش ندائے ۔ خصوصا موجے" اور دوائی کیشش'' کا سربراہ مقرز کیا گیا ہے، اس پرخصوص پا بندی عائم کی گئی ہے کہ دوخود مجمع مواد مقتل اور دورائد بھی سے کام لے ادوراکر خورت کے مزاح تھی گئی پائی جاتی ہوتھ ملم دوقار کے ساتھ اس کی اصلاح کی منا سب بھر ایر کرے۔

سمہ:...اگر فعد انتخاب معابلہ دونوں کے تاہدے اہر ہوتا فقرآئے تو دونوں خاندانوں کے دانا ڈی پریے فہ سدواری عائد ہوتی ہے کہ دو دونوں کے درمیان 'دفر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی صورت یہ تجویز فرمائی گئی ہے کہ ایک واش مند ہزدگ مرد کے خاندان سے کیا جائے ، اورا کیک دانش مند ہزدگ گورت کے خاندان سے ، وودونوں کل کرونوں کی شکایات شی اوران کے از الے ک کوشش کریں۔ میاں بیری کے درمیان پیدا شدہ فلفہ نجس کو دورکریں ، اورا کرکوئی فریق واقتا زیادتی کردہا ہے تو اس کومناسہ نہمائش کریں'' اوراس بلیلے تمس کی فریق کی طرف دادی و جائے وادی ذکریں ، اورا کرکوئی فریق واقتا نے دوئی الحد سے بالاتر ہوکر دونوں کی اصار تک کوشش کریں ، اگران لگات پران کی حقیق ڈور کے معابل تی کی ، اورا کران تمام تھ ایپر

<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن مسعود وضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة و امور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله عليه ودليل المنافذ الله عنه الله على الله ودليل الله على الله ودليل الله على الله ودليل الله على الله ودليل الله ودليل الله على الله ودليل الله على ا

<sup>(</sup>٢). وإن علميم شـقـاق بينهـما قابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يربدا إصلاحًا يولق الله بينهما، إن الله كان عليمًا خبيرًا. (النساء:٣٥).

ك بادجودميان يوى كورميان موافقت نه و يحكو آخرى حيامطاق ب،ادراسطيط من ميحم ديا كياكه:

انسطفاق حالت جیس میں نہ دی جائے، بلکہ جب مورت ایام سے پاک ہوجائے تب اگر طفاق دیتا منظور ہوتو وطیفہ ر زوجیت اوائے بغیر طفاق دی جائے۔ (1)

ir...طلاق بھی صرف ایک دی جائے ، تین طلاقیں بیک وقت ندوی جا کیں۔ (۲)

۴: ... عذت کے ختم ہونے تک دونوں کا لکاح باتی رہے گا، اب بھی دونوں کے درمیان مصالحت کی مخوبائش ہوگی، دونوں طلاق اور جدائی کے انجام اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں فور کر مکیس گے، اورا گردونوں کو عشل آگئی تو مردعدت فتم ہونے تک پیوی کو ایس لے سکا ہے، دوبار دفاع کی مفرورت نیس۔ (۲)

ہ:...ادراگرائیک طلاق کے بعد می دونوں کوشش نے آئی اور رونے آجو ٹیمن کیا تو عدت (شیراعض) فتم ہونے کے بعد نکاح آزخوڈتم ہومائے گا، اور دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے گی، کین چوکھ بےجدائی ایک طلاق ہے ہوئی ہے، اس لئے اگر أب بھی ان کا بی چاہتے و دویار دفکاح کر محتقے ہیں۔ کیک تھم دوطلاقوں کا ہے کدودطلاق کے بعد ترجوح کی محفجائش ہے، بشرطیکہ ایک یا دو طلاقیں ہائے ندری ہوں۔ (۲)

۲:...اگر کس محض نے اللہ تعالی کی قائم کی ہوئی صدود کوٹو ٹستے ہوئے بیک وقت تین طلاقیں دے دیں، تو تیوں واقع ہوجا کیں گا، مورت حرمت منافظ کے ساتھ ترام ہوجائے گا، اور ذب بغیر شرق طالد کے دوبار وان کا ثامات نیس ہوسکے گا، اور فیض حکم اِلی کی طاف ورزی کرنے کی دجہے کا باگار ہوگا۔ (۵)

- (١) فالأحسن أن يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في ظهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى علمتها. (هداية ح:٢ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، طبع مكتبه شركت علميه لاهور).
  - (٢) وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعة ...... لأنهم صرحوا بعصياته. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٣٩، طبع رشيديه).
    - (٣) حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء (عالمگيري ح: ١ ص:٥٢١، طبع رشيديه).
- (٣) والطلاق الرجعي لا يحرّم الوطي ...... حتى يملك مواجعتها من غير وضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند إعتراض الندم (هداية ج:٣ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).
- (٥) إذا كان الطلاق بانشا دون الثلاث فله أن يتروجها في العلمة وبعد إنقصائها لأن حل اغلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فيصدم قبله. (هداية ج: ٣ ص ٩٠١ تحاب الطلاق، باب في الرجعة.
  - (٢) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقةُ رجعيةُ أو تطليقتين فله أن يواجعها في عدتها. (هداية ج: ٢ ص:٣٩٣، باب الرجعة).
- (2) والبدعى ثلاث متفرقة. وفي الشاعية: منسوب إلى البدعة، والعراد بها هنا الخرمة الصريحهم بعصيانه، بحر، قوله ثلاثة متفرقة وكذا بكلمة واحدة بالأولى. (شامى ج:٣ ص:٣٢٢). وإن كنان الطلاق ثلاثا في الحرة ...... لم تحل له حتى
  تنكح زوجًا غيره دنكاخا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يعوث عنها. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٤٣).

ے:...ای طرح آگر کی مختص نے تینش کی صالت جس طلاق دے دی، یا چش کے بعد دو نیزیز وجب ادا کرنے کے بعد طلا ق دے دی تو پیشن گنا بگا دہوگا، اور جسی طلاق دی ہو، واقع ہو جائے گی۔ آگر ایک طلاق دی ہوتو ایک واقع ہوگی، اور اس کوطلاق ہے زجون کرنے کا تھم دیا جائے گا، اور اگر چشن کی صالت جس تھی طاقعی دی ہوں تو واقع ہوجا کیں گی، اب شوہر کے لئے زجوع کی عمامت نے ہوگی اور نداینے طلالے ٹری کے دونوں وہ بارو اکا تا کرکئیں گے۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) طلق ابن عمر إمر أته وهي حاتف فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، فلت: فتعتد بتلك الطلقة قال: أرأيت ان عجز واسحمق. ويحارى ج: ۲ ص: ۳۰ ۸- طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا: وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. وهداية ج: ۲ ص: ۳۵ ۲- کتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) - فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتَّى تنكح وَرَجَّا غيره ّوالقِرقة ٣٠٠٠. وإن كان الطلاق فلاتًا في العرة وتشين في الأمة. لـم تـحل له حتَّى تنكح وَرَجَّا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهنابة. (هالمگيري ج: ا من ٢٠٢٢، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة .

#### ز خصتی سے بل طلاق رُخصتی سے بل طلاق

# زخفتی ہے قبل ایک طلاق کا حکم

سوال: کی اُڑی کا لگاح ہوا ہوگئن ڈھتی نہ ہو کی ہو اگراؤ کا اُڑی کو سرف ایک بار کہدد ہے" طلاق دی" اس بات کو جار ماہ نے زائد عرصہ ہو چکا ہوتو کیا طلاق واقع ہوئی یا نیس؟

جواب:...ایی حالت میں ایک وفد طلاق دینے سے" طلاق باکن" واقع ہوجاتی ہے" عدنت می خیرن' عدنت می خیرن' ہوسکتا ہے۔'''

# ر خصتی ہے بل'' تین طلاق دیتا ہوں'' کہنے کا حکم

سوال: میرے ایک دوست کی شادی ہونے ہے پہلے نکاح ہوا تھا، گراس کی شادی ٹیس ہوئی ،اس نے کس سے کہنے پر طلاق دے دی ہے، اور اس لاک کے باپ کے پاس طاق نامہ بھی چکا۔ اگر وہ اس لاک سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے قائل ہوسکتا ہے یا فہیں؟ پچھولگ کتے ہیں کہ ان کو طلا کرنا ہوگا، اور کچو کہتے ہیں ٹیس ۔

جواب :...اگراس نے ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ ڈکاح ہوسکتا ہے۔'' اورا گریوں ککھا تھا کہ:'' میں ٹین طلاق دیتا ہوں' تو شرقی طلالہ کے لیفیرڈکاح نمیس ہوسکتا۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمعل بعطف أو غيره بمالت بما لأولى لا إلى عدة. (الدر المختار مع رد اغتار ج:٣)
 من:٢٨٩ ، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بهاي.

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول .. إلخ رعالمكيرى ج: ١ ص: ٥٣١).

<sup>(</sup>٣/٣) - وإذا كان الطلاق باتنًا دون التلاث فله أن يترزّجها في العدة وبعد إنقصتها لأن حل اغلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فيتعدم قبله ...إلخ. إهداية -ج:٢ ص:٣٩٩ كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>۵) قال لنورجمه غير الممدخول بهما أتت طائق ...... ثلاثاً ...... وقعن لها نفرو انه مني ذكر العدد كان الوقوع به ..... الم تعدد المجاوزة على المحتود على المحتود

سوال: ... بررم متلقی بونی اور نکاح می بوا تھا، جس کے بعد شادی ٹیمی ہوئی برقواں و دران بیں نے ایک کام کو دکر نے کا عبد کرلیا، ادراں میں، میں نے بیے جملے د جرائے کہ اگر جی نے بیکا م کیا تو گئی طلاق کا لفظ تمن مرتبہ استعمال کیا جس کے بعد میری شاوی و درمال کے بعد ہوئی لیکن میں نے '' بہتری تریم' میں ہوا تا ہٹرفٹ کی تھائوی ساحب کا مسئر ڈھھی سے پہلے طائق میں پڑھا، اس میں آموزی بہت گؤائش موجود تھی تو میں نے نکار کی آجو بیکر کی چرائی مجربے دل میں خش سے کہ ایسا نہ ہوکہ یہ طائ ہوئی ہوا کہ اور کرم تر آن و مدیث اور فقیر فی گڑو ہے بھی جواب کیکھ دی تو نہاہے متحکور ہوں گا۔

جواب: ...آپ نے جوصورت کئی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہوئی ہیں 'کیونک' طلاق' کالفظ تیں بار الگ الگ ہیا تھا، الہذا ایک طلاق کے داقع ہوتے ہی بیری '' بائیز' ہوگئی، دوطلا قیم افو ہو تکمیں آپ نے دوبارہ نکا کر کراپا تو نمیک میا۔ ''

سوال: .. براائيدائر كى سراته فكان موادائمى زعمى شدون پائىتى كەرچواختا قات كىسب مىس نے لاكى كوايك د فدلكودياك: " بىر مجىس طاق ديتا مول- " لاكى نے تق زوجت اوائيس كيا تعاداب لاكى والے كتيج بين چنگر تق زوجت اوائيس بوا تعالى كے طاق وارد موجاتى سے ، محموطات وسية وقت جھے اس بات كالطم نيسى تعاكرا سے حالات بيس ايك دفد طاق كتيج سے طاق ہوجاتى ہے، توكيا طاق وارد موكى يائيس؟

جواب:... جب میاں یوی کی" طوّت 'ند ہوئی ہو ہو ایک طلاق سے یوی نکاح سے فارج ہو جاتی ہے'' اس طلاق کو وائیں مجھی نئیں ایا جا سکتا ، خواہ سکتا کا طم ہو یا تدہوہ اب آپ کی بیری آپ کے نکاح سے فارغ ہے، آو حام و دیا آپ پر لازم ہے۔'' وو لاک بغیر عدت سے ذوسری جگہ عقد کر سکتی ہے اور آگرائوی اور لڑک کے والدین رامنی ہوں تو آپ سے بھی دویا رو نکاح ہوسکا ہے'' اس خے نکاح کا مہر الگ رکھنا ہوگا۔ ''

موال:...عام رداج كےمطابق والدين افي اولا دكا بحالت مجوري بحين من نكاح كردية ميں، جو والدين ميں سے

<sup>(1)</sup> وإن فرق بوصف أو عمر أو جمل بعظف أو غيره وباتت بالأولئي لا إلى عدّة ولم نقع الثانية، بمخالف الموطؤة حيث يقع الكمل وعم التفريق. قوله وكذا أنت طائل ثلاثًا منقرقات وقوله بمخالف الموطؤة، أى ولو حكمًا كالممخطى بها فإنها كالموطؤة لى لزوم العدة، وكذا لى وقوع طلاق باتن آخر في عدتها. والدرمختار جـ٣ ص ٢٨٦، باب طلاق غير المدخول بها.

<sup>(</sup>۲) گزشته منج کا ماشیهٔ نبر ۴۰٫۳ دیکمیں۔

<sup>(</sup>٣) الينأحاث ينبرا ويكعيل.

<sup>(</sup>٣) وإن طلقها قبل الدخول والخارة فلها نصف العسنى لقوله تعالى: وإن طلقتموها من قبل أن تعسوها الآية، وإلا ليسته متعارضة، ففيه تغويت الزوج الملك على نفسه باخبياره، وفيه عود الععقود عليه إليها سالشا فكان المرجع فيه النص ...إلخ. (هداية ج: ٣ ص ٢٣٣ م كتاب الشكاح، باب العهل).

<sup>(</sup>۵) گزشته منج کا ماشینبر ۳،۳ ملاحقه بور

<sup>(</sup>٢) المهر واجب شرعًا إبانة لشرق اغل. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

کوئی ایک قبول کرتا ہے، اس طرح لز کی اور لڑ کے اکا کی ہوجاتا ہے، جیکن لڑکا اور لڑکی جوان ہوتے ہیں تو حالات ایساز رُخ افتیار کرتے ہیں کہ فربت طلاق بھٹ تی جائی جا اور لڑکا لڑکا کو کطال وے دیتا ہے ۔ میس یہ پوچھتا ہے کہ رکاح کے بعد رُضعی میس ہوئی اور طلاق ہوگی امیاد وبارداس سے نکاح ہوسکتا ہے یا نکاح ٹیس ہوسکتا ؟ کیا اس لڑکی سے اس لڑکے کی بول چال شریعت کے فاظ ہے جائزے یا کرفیمن؟

جواب:...اگرزهمتی سے پہلے طلاق وی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، بشر طیکے تین طلاقیں ہیک لفظ نہ دی گئی ہوں'' نکاح کے بغیرائ لڑکی سے بول چال ڈرسٹ ٹیس ، کیونکہ طلاق کے بعد والزگر '' اپنٹنی'' ہے۔

ر خصتی ہے بل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟

سوال ند. سند به به که بیماری ایک رشته داد کالا کا فات بودا میکن دختی ایمی نیس بودگی تی ، ایک سال آل فات بودا تما، میکن بچوا کس میں رخش موگی ، جس کی وجب با وجب به چار سالا کالا کی وطلاق بودکی لائے کے نین طلاق دے دیں ۔ اب پھر زاجر حاکم کا چاہیے ہیں، بھر سالا کو اک سے فاح کر کا چاہتا ہے۔ آپ سے بھری گزارش بے کرزشمتی سے پہلے جوطلاق ہو جاتی اس کے لئے کیا وی طریقہ ہے، بینی طلا کرنا ضروری ہے؟ اس لئے کہ ان کو گون نے تو زندگی خوبر بیری وائی تیس گزاری، زشمتی سے
پہلے طلاق ہوئی، اس کے لئے کیا شرط ہے؟ لاکالائی دونول بھر سے اپوریا جاتے ہیں اور کھروا نے آئیں کہ بہتا جاتے ہیں اور کھروا نے گئی بہت پریشان ہیں۔

جواب:... اگر تین طلاقین الگ الگ کرے دی تھیں بیٹی یوں کہا تھا کہ:'' میں اس کوطلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں'' تولزی بھی طلاق ہے ہائند ہوئی، اور ؤوسری اور تیسری طلاق افذہوئی، اس لئے بغیرطالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر ایک لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں، یعنی یوں کہا تھا کہ'' میں اس کو تین طلاقیں ویتا ہوں'' تو تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔اب بغیر طالہ کے دوبارہ فاکل ٹیس ہوسکتا'' واللہ اظم!

اگر زخصتی ہے قبل تین طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟

سوال: ... زیدنے ایک عورت سے زکاح کیا، ابھی زھتے نہیں ہوئی تھی، زیدنے ٹین طلاقیں دے دی، اب کمروالے

 (1) واذا كان الطلاق بالشأ دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل اضلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فيتعدم قبله ومنع الغير في العدة في إشتباه النسب ولا إشتباه في إطلاق له. (الجوهرة البيرة ج: ٢ ص: ١٢٨).
 كتاب الرجعة، طبع حقانيه، اللباب ج: ٢ ص: ١٨٢، كتاب الرجعة.

(7) وإذا طبلق الرجل إسرائيه لملاكبا قبيل الدخول بها وقين عليها ....... فإن فرق الطلاق بانت بالأولي ولم تفع الناتية والثالثة. (هداية ج: 7 ص: 211). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في العرة ولتنين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها لم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. وهندية ج: 1 ص: 227، طبع كولك). دوباره زیدکا لکاح ای گزئ سے کرنا چاہیے ہیں، جس سے پہلے زیدکا لکاح ہوا تھا، اور بعد شن ڈھنتی سے پہلے طلاق ہوگی۔آیازید کا لکاح الساز کی سے شریعت کی رُو سے ہوسکتا ہے یا ٹیمن؟ ( دورمان لکاح آ یک منٹ بھی آ ٹیس میں ایکٹھٹییں ہوئے ، اور ندہ کی کی ایک مات ہو گی ہے)۔

. جواب :...اگراس شخص نے تین طلاقس الگ الگ کر کے دی تھیں اور یوں کہا تھا کہ:'' تھے کوطلا تی،طلاق،طلاق'' جب تواس سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اور اگر یول کہا تھا کہ'' اس کو تمین طلاق'' تواس سے نکاح فیس ہوسکتا، جب تک شرق طلالہ نہ مدیدا ہے ''

<sup>(1)</sup> واذا طلق الرجل إصرأت شلاقًا فيل الدعول بها وقين عليها ...... فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ج:٢ ص: ٣٤١م كتاب الطلاق. تيرُّكُرُ شُومِنُمُ مَا شِيْمُ إِمَّا الشَّهُ وَالْ

## طلاق رجعی

طلاق رجعی کی تعریف

سوال:...اسلام مين" طلاق رجعي كاتعريف كى كياصورت اوركياتكم ب؟

جواب: ..." رجعی طلان" یہ ہے کہ شوہرائی ہیوی کوایک مرتبہ یا دومرتبہ صاف لفظوں پی طلاق دے دے اوراس کے ساتھ کوئی اور لفظ استعمال شکرے ،جس کا منبوم ہیہ تو کہ دوفوری طور پر ذکاح 'فونم کر دیا ہے۔ (1)

"رجی طلاق" کا تھی ہے کہ عدت کے پوراہونے تک بیوی پر متورہ ہر کے نکاح میں رہی ہے اور فرہ ہرکو ہیں رہتا ہے کہ
وہ عدت کے اخر جب جا ہے دیوی ہے زوری کر سکتا ہے۔ اور "زوری" کا مطلب ہیں ہے کہ یا تو زبان سے کہدد کہ میں نے
طلاق واپس کے لیا یا بیری کو ہاتھ نگا دے، دوبار و نکاح کی ضرورت نیس کی گئی گر عدت کر ترکی اور اس نے اپنے قبل یا تھی ہے
طلاق واپس کے لیا قب دونوں میاں بیری ٹیس رہ"، گورت ڈوری کی اینا عقد کر کئی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان مصالحت
ہوجائے تو دوبارہ نکاح کر کئے ہیں۔ اور "کر جون "کے بعدا کر چیطات کی اس جو جائے کہ دو چکا کہ اس کے اور چکا کہ اس کے ایس ہونے چکا اس کے اس مون کی اس مون کے لیے
نازمین طاق کو سے دی تو آپ کے بار کو مرف باتی مائد و میں کہ بیاری کی میں طاق کی اور پاری ایک اگر اس نے لیک
"رجی طاق کن" و ہے دی گئی آبوں کو کی وقت ایک طال ت دے دوبارہ نام ہوجائے گی اور باخیر شرق طالے کے دوبارہ نامی میں
باتی رہی ۔ اس اگر چین اس کے پارہ وقت ایک طال ت دے دوبارہ نامی میں ہونا ہے گی اور باخیر شرق طالے کے دوبارہ نامی میں

 <sup>(</sup>١) الرجعى من الطلاق ما يكون بحروف الطلاق بعد الدحول حقيقة غير مقرون بعوض وألا بعدد الثلاث ألا نشأ وألا إشارة وألا موصوف بصفة تنبئ عن البيونة ...(لخ. وتواعد الفقه صده. ٢٠٠٣: طبع صدف يبلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإذا طدق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقين فله أن يراجعها في العدة. (هداية، كتاب الطلاق ج-٢ من٣٠٣ أيضًا. عالمكبري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، ج-١ ص٠٤٠٣).

 <sup>(</sup>٣) والرجعة أن يقول راجعتك ... .. أو يظاها أو يقلها أو يلمسها بشهوة .. إلخ. (هداية جـ٣ ص ٣٩٥٠. باب الرجعة.
 أيضًا تبيين الحقائق، باب الرجعة جـ٣ ص ١٣٩. طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن .. إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) وإذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله أن يعزرجها ...الخـ (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) "الطلاق موتن ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح وُلَّ جا غيرة" (البقرة: ٢٠١٩. أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنين في الأمّة لم تحل له حتى تتكح وُرجًا غيره تكاخّا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هدنية ج١٠ صـ ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، طبع وشيديه.

### كياطلاق رجعي كے بعدرُ جوع كے لئے نكاح ضروري ہے؟

سوال: ... كياطلاق رجعي من كاح دو كوابول كي موجود كي من ورست ب؟

جواب:..طلاق رجمی ش عدّت کے اغراقاح دوبارہ کرنے کی خرورت نہیں، مرف زجوع کر لینا کافی ہے۔' اور عدّت ختم ہوجانے کے بعد دوگواہوں کی موجود گی میں انکان ڈرمت ہے۔ '''

### ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ سے زیادہ گزرجائے تو کیا رُجوع جا مُزہے؟

سوال:...اگرایک طلاق دی جائے اور مینے ہے آو بے گزار دجائے ادرز جوع نہ کیا جائے تو مصالحت کی کیا گئیا تھے ؟ جواب:...ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے تک ٹکا تہا تی رہتا ہے، اور شوہر زجرع کر سکتا ہے '' اور طلاق کی عدت تمنی چیش ہے '' تمنی چیش پورے ہوگئے تو عدت قتم ہوگئی، اب زجوع قبیں ہوسکتی، البندود بارد و ٹکاح کرسکتا ہے، جشر طیکہ یوی مجمع رہنی ہو '' بھی

## ' میں تم کوچھوڑ تا ہوں' کے الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگئ

موال: ... برے شوہر نے ایسے تو کی مرتبہ یکن چند دن آل خصوصاً کلہ شریف پڑھ کرا در قر آن شریف کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ: '' میں تم کو چھوٹا ہوں'' میں آپ ہے قر آن وصدیث کی رو تن میں ٹوئی چاتی ہوں کہ کیا اب میں اس کی ہوں؟ آیا میں اس کے ساتھ ایک چھت کے بیچ شر مارو مکتی ہوں؟ جبکہ وہ بچوں کو بھی اپنے پاس دکھنا ٹیمں چابتا، میں بھی بچوں کو اپنے سے جدا ٹیم کرنا چاتھ۔

### جواب: ... ' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' ہے ایک رجعی طلاق واقع ہوگئ ' اگراس ہے پہلے بھی شو ہرا پیے الفاظ کہ دیکا ہوتو

 إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقيين ...... فله أن يراجعها في العدة وضيت بذالك أو ليم توض كذا في الهداية ... إلخ. (عالمكبرى، كناب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: 1 ص: ٣٠٠ طبع رشيديه).

 (٢) واذا كأن الطلاق بالنا دون الثلاث فله أن يتوقيها في العدة وبعد انفضائها لأن حل أضلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فيتعدم قبله. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩ ٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

(٣) ايضاعاشيببرا ملاحظهو\_

(٣) "وَالْمُطَلَقْتُ بَنْرَبُصْنَ بِأَنْفُسِهِنْ ثَلْغَةَ قُرُوَّعِ" (البقرة:٢٢٨).

(۵) و يشكح مباشة بما دون الثلاث في العدّة وبعدها بالإجماع ورد المتار، كناب الطلاق، باب الرجعة جـ ٣٠ صـ ٥٠٠٪. أيضًا: وإذا كنان الطلاق بالنّا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. وفناوى عالمكبرى، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما بتصل به حج: 1 ص: ٣٤٢٪.

(٧) قال فى دد اغتاز: فإن سرحتك كشاية للكنه فى عرف القرس غلب إستعماله فى الصريح فإذا قال "رهاكردم" أى سرحتك يقع به الرجمى مع انه اصله كتابة أيضاء وما ذاك إلّا لأنه غلب فى عرف الفرس إستعماله فى الطلاق وقد مر ان الصريح ما لم يستعمل إلّا فى الطلاق من أى لفة كانت. (شامى، كتاب الطلاق، باب الكتابات ج٣٠٠ ص: ٢٩٩، طبع ايج ايج سعيد، أيضاً: عالمكّبرى، كتاب الطلاق، القصل السابع ج: 1 ص: ٢٤٥، طبع وشيديه).

ان کوتحریر کیا جائے۔

رجسری کے ذریعے بیجی گی طلاق اگرواپس کردی جائے ، بیوی تک نہ پہنچ تو کیا تھم ہے؟

444

سوال: سيرى شادى كے بعد ميرى شود ميرى شير سينيں كى، جس كى وجب شادى كے بكوى عرصے بعد انہوں نے بھے ايك طلاق ككرر جنرى كردى، خاندان كے بعض صغرات نے يد جنرى تھويكى يكنے شدى، بلكرد جنرى مشون كردواكر يرسے ثور كركم بذريد ذاك دائس فتى دى۔ اب ميرى اور ميرے شو برى مصالحت ، دو تكل ميں أنهوں نے رو بن والى بات بذريد كلى اون مجمع بتادى ہے، اسى تك وہ مجمع اپنے كمر نيس لے كر محد ہيں، ميں آپ سے يہ پوچنا جاتى ہوں كدر جنرى كردريد بھے دى كى بيد طلاق واقع ، ويكى؟

جواب:...اگر رہنری شن ایک طلاق تکھی تھی تھتے ہی ایک'' رجی طلاق' واقع ہوگی'' پیری تک رہنری کا بہتینایا سرکو علم ہوجانا کوئی شرطین سر مبتری عورت تک پہنے یانہ پہنچے ادواس کو طلاق چینے کا علم ہویا نہ بعد وطلاق واقع ہوجاتی صورت شن ایک رجی طلاق ہوئی انبذا عدت کے اعمار جھڑا ہوسکا ہے، اور عدت شتم ہونے کے بصد دوبارہ نکاح ہوسکا ہے۔'' اگر غصتے میں ایک طلاق وے دے دکی تو کیا دواقع ہوگئی ؟

سوال:...ثادی کے چند تل روز بعد میرے شوہر کی اور فورت کے چکر ٹس پڑ گئے ، وورشتے ٹیں خالیز او بھائی ہیں، انہوں نے میرے والد مصاحب ہے مجی بدتیزی کی ، ایک ون شختے ٹیں ایک طلاق دی، اس بات کو دک مینے ہو چکے ہیں، اس دوران میراان ہے تعلق منتظم ما، ایک بارطلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہوگئی؟

اگرایک طلاق دی تو د دباره إز دواتی تعلقات قائم کرسکتا ہے، کوئی کفار و نیس

موال: کیا ایک وفعہ طلاق و بینے کے بعدیوی ہے دوبارہ اِز دوا ٹی تعلقات قائم کئے جانکتے ہیں؟ یا اُکرکو کی اس کا کفارہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اورا سے کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...ایک طلاق کے بعد عذت خم ہونے سے پہلے زجوع کرسکا ہے، اوراس کے ذمے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔

 (١) الكتابة ......إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو له ينو ...... يأن كنب أما يعد فأنت طالق. فكما كنب طذا يقع الطلاق. (عالمكبرى، كتاب الطلاق ج: ١ ص ٣٤٨، طح رشيديه.

 (۲) إذا طبلق الرجل إمرأته تطليقة وجعية ...... فله أن يراجعها في عقتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠، هداية ج: ٢ ص:٣٩٠، باب الرجعة).

(٣) وإنما يتحقق الإستدامة في العدة الأنه لا ملك بعد إنقضائها (هداية ج:٢ ص:٣٩٥).

(٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ...الخ. (عالمگيوي ج: ١ ص: ٣٥٠).

عدت ہیں ہے کہ گورت تین دفعہ اپنے ایام سے پاک ہوجائے ،اس سے پہلے پہلے زجوع کرسکتا ہے ،اور جب تیمر سے بیض سے پاک ہوگئی تواس سے زجوع کئیس کرسکتا، البتہ دوبارہ فاح کرسکتا ہے۔ بیسسکندای صورت میں ہے بجہدا کیسطلاق دی ہو، اوراگر تین اکنسی طلا قیس وسے دیں آوڑ جوم کی گھائیکٹی نئیس رہا اور اپنے بطالے کے اس سے دوبارہ فاحل جم کیسی کرسکتا۔ (1)

كيا" وه مير ع كلمر سے چلى جائے"كالفاظ سے طلاق واقع ہوجاتى ہے؟

سوال:... دوئ سے میں نے بیوی کے والدین کو خلاکھا ہے کہ:'' میں آپ کی جُنی کو طلاق دیتا جا بتا ہوں، پکو گھر یلو نا چاتی کی وجہ ہے، اور دو میرے گھرے چائی جائے، میں جب آئی تواس کی شکل نددیکھوں۔'' آپ بتا کمیں کہ ایسے میں طلاق واقع ہوئی کرٹیس؟

> جواب:...ان الفاظ سے طلاق ہوگئ<sup>(؟)</sup> عدّت کے اندرای مردے نکاح ہوسکتا ہے۔ <sup>(\*)</sup> اگرا**یک طلاق دی ہوتو عدّت کے اندر بغیر نکاح کے قربت ج**ا کڑے

سوال: ... برے ایک دوست نے اپنی بیوی ہوتا راض ہوں گوشتہ میں، میں سنی طلاں ہی فلاں اپنی بیوی سماۃ فلاں زوجہ فلاں وختر فلال کو تحریری طور پر سے افغا ہا کہ:'' میں تم کو ایک طلاق و بیاہوں'' لکھ کر بھیج دیئے ۔ اب وہ بیوی ہے دوبارہ فلاس چا بتا ہے، شرکی طور پر دہ کیا کفارہ اواد کر سے یا دوبارہ فلام آبا کیا کرنا چاہئے؟ جب اس نے سےالفاظ کیصے دوقین دن کے بعد بیوی اس کے گھر آگی، اب دولوں رامنی چراکیوں اپنی تک جسمانی قرب مامل ٹیوں کیا، اس کے جلدی تفصیر انگیس۔

جواب:...اگرمرف ایک طلاق کلی تی کفارے کی مطاروت ٹیس بعدت تم ہونے تک نام ہاتی ہے معدت سے اعر دولوں میاں بیری کاتفل قائم کر کیس کا طلاق غیر موٹز ہوجائے گی۔ (<sup>من</sup>

<sup>(1)</sup> وإن كمان المطلاق ثلاثًا في العرة ولنتين في الأنمة لم تعمل له حتَّى تشكح ورجًا غيره نكامًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. وهداية ج:٢ ص: 1973، أيضًا. فناوئ عالمسكّرية، كتاب الطلاق ج: 1 ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) کسایهٔ ما له پروشم له واحمله وغیره لا تطلق بها اگر بنیه او دلالهٔ الحال ...... فنحو : أخرجي واذهبي وقرمي: أى من هذا المكان ليقطع الشرء فيكون رفاء أو لأنها طلقها فيكون جوانج .(رد اختار مع الدر المحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج: ۳ ص: ۲۹۸ ،۲۹۷ طبع اينچ اينم سعيد، أيضًا فعارئ عالمگيري، كتاب الطلاق الفصل الخامس ج: ۱ ص:۳۲۳، طبع رشيديه كولته).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بدائدًا دون الثلاث فله أن يتزرّجها في العدة وبعد إنقصائها لأن حل اغلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (هفاية ج: ٢ ص: ٣٩٩، فتاوئ عالمگيري، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٣٤٢،

<sup>(</sup>٣). إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ...... فله أن يراجعها في عنتها .. إلخ. (عالمگيري، باب الرجعة، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٣٤٠، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٣٩٣.

### رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟

موال: ..رجعی طلاق میں رُجوع کرنے کی میعادا کیا۔ اوپ یا زیادہ؟ رُجوع کرنے سے مراد وکھفیزوجیت ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں اس قابل شہول تو کم طرح رُجوع کیا جائے؟

جواب:..رجی طلاق بین" مدت " کے اعدر ترجی کار کمکا ہے "اور" مدت" کے لیاظ سے مطاقة کورٹوں کی تین تعمیل ہیں: ا:... حالمہ، اس کی عدت وشع تمل ہے۔ بیٹے، نیٹی کی پیدائش سے اس کی عدت قم ہوجائے گی، خواہ بیٹے کی پیدائش جلد می ہوجائے اور ہے۔ (')

۲:...رُومری حم وه گورت جس کو '' اَیام'' آتے ہوں ،اس کی عدّت تین حین میں، جب طلاق کے بعد وہ تیمر می مرتبہ پاک ہوجائے گیا تو اس کی عدث تتم ہوجائے گی۔ (۳)

": ...تیمری حم ان ورتوں کی ہے جونہ حالمہ بعن اور خال کا آتے ہوں وان کی" عدت "تیں او ہے۔ (\*) رجعی طلاق میں اگر مرواتی بیدی سے زجوع کرتا چاہتی زبان سے کید دسے کسم سے زجو کر کریا، بس زجوع ہموجائے گا۔ اور اگر زبان سے پکھ نہ کہا گر میاں بیوی کا تعلق قائم کر کیا یا خواہش ورفیت سے اس کو ہاتھ لگایا ہے، بھی زجوع ہوجائے گا۔ (د)

<sup>(</sup>١) إذا طلق الرجل إمرائه تطليقة رجعية ...... فقة أن يراجعها في عدتها وضيت بذلك أو لم ترض القوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف من غير فصل، وأد بد من قيام العدة، لأن الرجعة استدامة الملك، ألا ترى انه سمى امساكا وهو الإيقاء، وإنسا يتحقق الإستدامة في العدة، كذا في الهداية. رعالمگيرية. كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج. ا ص: ٣٤٠، هذاية ج: ٣ ص: ٣٩٣، باب الرجعة، طع ملتان).

س. (٣) و ان كانت حافظ فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أحلهن أن يضمن حملهن ... إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة ج: ٣ ص: ٣٥٢ غليم شركة عليمة علتان.

<sup>(</sup>٣) "وَالْتَيْنَ يَبِسُنْ مِنْ الْمَحْمُصِ مِنْ يَسَاءَكُمُ إِن ارْضَتُمْ فَعِلْتُهُنَّ قَلْفَةُ أَشْهُرٍ وَالْتَيْنَ لَمْ يَحِضْنَ" (العلاق:٣).

<sup>(</sup>٥) والرجعة أن يقول راجعتكي ..... أو يظاها أو يقتلها أو يلمسها يشهوة .. والح. (هداية : ج: ٢ ص:٩٥٠). وأيضًا: وكمنا تلبت الرجعة بالقول تتبت بالقعل وهو الوطء واللمس عن شهوة، كنا في النهاية، وكذا الطبيل عن شهوة على الفم بالإجماع ...إلخ. (فتاوئ عالمگيرية، كتاب الطلاق، المباب الساحس في الرجعة ج: ١ ص: ٢٩، ملع وشيديه).

## " میں نے تم کوعرصدایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی" کا حکم

سوال: ...مير ، بعالى نے اپنى يوى كونا فرمانيوں سے تك آكر مرزنش كے لئے مندرجه ذيل الفاظ كے كه: " ميں نے تم کوع صدایک ماہ کے لئے ایک طلاق وی،ابتم ایک مہینے کے بعد میرے فکاح میں واپس لوٹ سکوگی۔"معلوم بیکرنا ہے کہ اس طلاق کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ایک مبیئے کے بعد بومی خود بخو دمیرے بھائی کے نکاح میں داخل ہوجائے گی؟ اگر نہیں تو اس كوكيا كرنا جايئة؟

جواب: ... طلاق عارضی اور وقی نبیس ہوتی ، اس صورت مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی ، لیکن ایک مہینے کے بعد طلاق سے رُجوع جوجائ گا، اس لئے يوى برستور لكاح ميں رے كى، محرايك طان تختم جو چكى، اب وه صرف دوطلاق كا ما لک ہے۔(۱)

## غصے میں طلاق لکھردیے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کا غذعورت کورینا ضروری نہیں

سوال: ... يراي ايك دوست في غين كا حالت من الي اسرال والول كرمانة إنى يوى كوايك ساد وكاغذ ريكوكرديا کہ:'' میں چنھنا گزیروجوہ کی بناپر مہیں ملا ق دیتا ہول' کیکن چونکہ میرے دوست کا بےنسسرے جنگز اہونے پریدواقعہ چیش آیا، لہذا وہ کاغذ جس پر مندرجہ بالا عبارت ککھی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی کے ماموں نے پکڑ کر بھاڑ دیا اور بعد میں دونوں فریقوں کو سمجھا کر دُومرے دن بی صلح کرادی ، کیا مندرجہ بالاتحریرے طلاق ہوگئ؟

جواب:..اگرطلاق نامے کے الفاظ وہی تھے جوسوال میں نقل کئے گئے میں تو ان الفاظ ہے ایک'' رجعی طلاق'' ہو کی'' ادر چونکه عدت کے اغدرمصالحت کرلی اس لئے دونوں کامیاں بیوی کی میٹیت سے دہنا سے

 <sup>(</sup>١) ولو قال: أنت طالق تطليقةً تقع عليك غذا، تطلق حين يطلع الفجر، ولو قال تطليقةً لا تقع إلا غذا طلقت للحال، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: 1 ص:٣٦٤). أيضًا: لو قال لها: أنت طالق في الفد، أو قال: غذا، ولا لية له يقع المطلاق حين ينطلع الفجر من الفد ...... وعلى هذا إذا قال أنت طالق رمضان أو في رمضان أو قال أنت طالق شهرًا أو في شهر ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٦).

 <sup>(</sup>٢) والطلاق على ضربين صريح وكتاية، فالصريح ...... قوله أنت طائق، ومطلقة، وقد طلقتك، فهذا المذكور يقع به الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صربحًا، وإنه يعقب الرجعة بالنص ولا يقع به إلّا واحدة رجعية، وإن نوى أكثر من ذلك ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ص: ١٤٠).

### کیاطلاق کے بعدمیاں ہوی اجبی ہوجاتے ہیں؟

سوال:...احارے ایک دوست نے ۲ ماہ تل ایک طلاق دی تھی، اس کے دوماہ بعداس کی بیوی نے پر دہ کرنا شروع کر دیا، محران کی بیوی نے بیکہا کہ طلاق ہوگئ، کیابی ڈرست ہے؟

جواب:..ا يك طلاق ديے سے ايك طلاق رجعي واقع بوجاتي ہے معزت كے اغد اندر شو برز جوع كرسكتا ہے ، اور بغير تجدیدنکائ کے میاں بوک کاتعلق بحال ہوسکا ہے، اور عدت (جو کہ تمن حیض ہے) گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دونوں اجنبی بن جاتے ہیں۔ چونکد دومبینے میں عدت پوری ہوسکتی ہے،اس لئے اگر شو ہرنے رُجوع نہیں کیا تھااور عورت یدوی کرتی ہے کہ ان دومہینوں میں وہ نین مرتبہ چین ہے فارغ ہو چکی ہےتو عورت کا دعویٰ لائق تسلیم ہے، اور دومہینے کے بعد عورت کا بردہ کر ہا بالکل سیح تھا، اگر دونول فریق رضامند ہول تو دوبارہ نکاح اب بھی ہوسکتا ہے۔

#### حاملة عورت سے رُجوع كس طرح كيا حائے؟

سوال:...من نے اپنی یا نے ماہ کی حالمہ بوی کو غضے کی حالت بٹی طلاق دے دی، اور اُنجی تک رُجوع نہیں کیا ہے، اب جبكدولا دت قريب بيتو زجوع كى كياصورت بوكى؟

جواب ن...ا کررجعی طلاق دی تحی تو وضع حمل ہے پہلے زجوع ہوسکتا ہے۔ وضع حمل سے بعد عدت ختم ہوجائے گی ،اس کے بعد زجوع کا حق نیں ہوگا۔ البتہ دونوں کی رضامندی ہے دوبارہ نکاح ہوسکے گا<sup>ری</sup> عنت ختم ہونے سے پہلے زجوع کرنے کی صورت بدہ کرزبان سے کددیا جائے کدیں نے اپنی بوی سے رجوع کیا، یامیاں بوی کاتعلق قائم کرلیا جائے، یا رُجوع کی نیت ہے اس کو ہاتھ دگا دیا جائے۔(٥)

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إصرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدَّتها رضيت بذلك أو لم ترضي لفوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكًا وهو الإبقاء وانسما يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص:٣٩٣. أيضًا: فناوي عالمگيري، كناب الطلاق، الياب السادس ج: ١ ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>٢) ولو بالنحيض فأفلها لحرة ستون بومًا، وقال في الرد: وعندهما أقل مدّة تصديق فيها الحرّة تسعة وثلاثون يومًا، ثلاث حيض بتسعة أيام وطهران بثلاثين. (شامي ج:٣ ص: ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها إلا ظلاق قوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان). (۳) ال**ینا**حواله نمبرادیک**س**یں۔

 <sup>(</sup>٥) والرجعة أن يقول واجعتك أو راجعت إمرأتني وهذا صويح في الرجعة لا خلاف بين الأنمة. قال: أو يطاها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص:٣٩٥).

### ایک یادوطلاق دینے سے مصالحت کی مُنجائش رہتی ہے

سوال:...ہم سنتے آئے میں کہ جب تک تین دفعہ طلاق ٹیمل دی جاتی ،واقع نیس ہوتی بھرآپ نے دود فعہ کو کمل طلاق قرار دے دیا بمس طرح؟

جواب:..طلاق تواکی بھی واقع ہوجاتی ہے بھرایک یادوطلاق کے بعدرُ جوع کی مخبائش ہوتی ہے<sup>(\*)</sup> تین طلاق کے بعد رُجوع کی تنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لئے عوام کا سیجھنا کہ طلاق ہوتی ہی نہیں، جب تک کہ تھین مرتبہ نددی جائے ، بالکل غلط ہے۔ تین طلاق بیک وقت دینا جا کزنبین<sup>(۲)</sup> اورا گرکوئی دے ڈالے تو مصالحت کی تنجائش ختم ہوجاتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

نوث:..رُجوع کی کی صورتی ہو عتی ہیں، یا تو زبان سے کہدوے کہ میں نے طلاق سے زجوع کیا، یامیاں بوی کے تعلقات قائم کرلیں۔اس کےعلاو ابوں و کنار ہے بھی رُجوع ثابت ہوجاتا ہے، اس لئے طلاق رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ، جب تک عورت کی عدّت ختم نہ ہوجائے۔

كيادومرتبطلاق ديين كے بعد كفاره دے كرعورت كوايے گھريس ركھ سكتا ہے؟

سوال :...ا يكفض عاش حسين ني ائي يوى كودومر تبدطلاق ديدى، اب كحدلوك كيتم بي طلاق نيس مولى، كيااس كا کے کھانا بطور کفارہ وے کربیوی کو گھریش رکھ لے؟

جواب:...اگرمرف دومرتبه طلاق کالفظ کها تھا تو عذت کے اندرز جوع کرسکتا ہے اور عدّت گزرنے کے بعد دوبارہ اُگاح

- (١) وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدّة، وبناء عليه: إذا طلق الرجل إمرأته المدخول بها تـطليفـة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها سواء رضيت بذّلك أو لم ترض لأنها عند الحنفية باقية على الزوجة. (الققه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق ج: ٤ ص:٩٨٤ ٢ ، أيضًا: عالمكيري، كتاب الطلاق، الفصل السادس ج: ١ ص: ۲۵۰ طبع رشیدیه)۔
- (٦) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح رّوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هذاية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٩).
- عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيُسْعب بكتاب الله عزَّ وجلَّ وأنا بين أظهر كم! حتَّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألَّا أقتله؟ رواه النسائي. رمشكوة ص: ٢٨٣، باب الخلع والطلاق.
  - (٣) ايينأحاشيفير٣\_
  - أو يطأها أو يقبُّلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥). (۵) والرجعة أن يقول راجعتُك

ہوسکتا ہے، کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت نیس۔لیکن اب اگر تیمری **بارطلاق دے گا تو دونوں ایک** دُومرے کے لئے حمام ہوجا کی گےادر اغیر شرق طالہ کے دوبار داکاح تجھ نیس ہو **سکے گا۔ <sup>(7)</sup>** گےادر اغیر شرق طالہ کے دوبار داکاح تجھ نیس ہو سکے **گا۔** 

## طلاق دے کررُ جوع کرنے والے وکٹنی طلاقوں کاحق باتی ہوگا؟

سوال ند..اگر کو کخش اپنی بیوی کوایک یاده طلاقین دیدے اس کے بعد دوبارہ فکاح کر لے لئو کیا اس کووائی تین طلاقوں کانت ل جاتا ہے کئیس؟

جواب: بیشیمیں! بکد جنتی طلاقیں وے چکاہے، ان کاحق ختم ہو چکا مثلاً ایک طلاق وے چکا تو اَب مرف دوطلاقیں ہی کے پاس باتی میں، اورا گرووطلاقیں وے چکا ہے تو اَب اس کے پاس مرف ایک طلاق باتی روگی۔ اگر ایک طلاق وے دی تو ہیوی حرمت مغلقہ کے ساتھ یا نئے ہوجائے گی، اور پھر حالہ شرق کے بغیر نکل ٹیس ہو سکتگا۔ (^)

## یملی طلاقیں کا تعدم ہونے کا آپ کا اِستدلال غلط ہے

سوال:..گزشتہ جمد کی اشاعت موری کی و میر ۱۹۸۹ء میں آپ نے ایک اہم مسئنے میں جوفتو کی ویا ہے وہ والاک پشرعیہ تیز عقل سلیم سے مفائر ہے، اور اس سے ایک خاندان بلاوجہ جاوہ جاتا ہے، اس لئے اُمدیر کرتی ہوں کر آپ اس مواسلے کومسائل ویٹی کی طرح نمایاں طور پرشائع کریں گے۔

سئلہ یہ برایک خاتون نے موالا تا ہے دریافت کیا تھا کہ چند سال پہلے ان کے شوہر نے دوطلا تیں دی تھی، حسب تو اعد واُحکا مت شریعه ان سے شوہر نے زجرع کر لیا تھا۔ اب مجھ عرصہ جوامان سے شوہر نے ایک طلاق دوی، کیا وو ڈن دشوہر کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ منتق صاحب نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ان سے شوہر نے پہلے ووطلا تھی وی تھی، اورانب بیتے ہری طلاق دی ہے، تواس طرح تین طلاقش نوری ہوئٹیکی، ان کا ڈن دشوہر کی حیثیت سے رہتا تا جا کڑے۔ بیٹو کی نہا ہے درجہ تلا ہے۔

امل میہ بے کہ چھرسال پہلے جودوطلا تیں دی تھیں، ان کا وجود و ترین کر کینے کے بعد تعلی طور پرختم ہوگیا تھا۔ ان کے زُن وشو ہر ہونے پر ان کا کی طور کوئی اثر پاتی تھیں روسکنا تھا، اس کے ان کے رشتے ایسے دی تتے جیسے وُ دسرے شو ہراور بیوی ہیں ہوتے ہیں، پاکس سیخ اود ڈرست ۔

اب جوطلاق بوئی ہے، وہ محی ایک طاباق موسیالکل نیامعالمہ ہے، اورشر بعت سے مطابق اس کو با سائی رفع محی کیا جا سکتا ہے، اس کے خالف کوئی دیل ہے اور قر آن بھیم وسٹ پر سول اللہ سے تابت ہے تو منتی صاحب بیال نفر ما کیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته منج کا حاشیه نمبرا ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشه نبر۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٣) گزشته مفح کاحواله نبرا ۲۰ دیکھیں۔

جواب:.. بعرافتو کی مج ہے۔ ایک یا دوطلاق کے بعد خوبرگوڑ جوج کر لینے کا اِنتیار ہے'' کین ہنٹنی طلاقیں دے پکا ہے۔ ان کا اِنتیار ٹم ہوگیا۔ شان : ایک طلاق دی تھی اور اس ہے ڑجو تا کر لیا قاماقو آب سمرف ووطلاقیں ان کے پائی ہاتی رو تکئیں ، اور اگر دو طلاق کے بعد زجوع کیا تھا تو صرف ایک طلاق اس کے پائی ہاتی ردگی۔ آئیدہ اگر ہاتی ماہ دوطلاقیں ( پکی صورت میں ) ایک طلاق ( دُوسری صورت میں ) وے گا تو بیوی حرام ، دوجائے گی۔ بیر منظر آئی کرئم میں صواحاً نذکور ہے (سود کا تر ۲۲۹) ('') اور اس پر تمام اُمت کا اِنتا ہے۔

## زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے ،تحریر ضروری نہیں

سوال نند بیری شادی آن سے تقریبا تمن سال پہلے ہوئی، جب بیری ذول سرال پیٹی آفریسر بیٹی آفریسر سیسے کی چند اوکی پئی جو بیار تھی کا اقلال ہوگیا اور جھے خول قرار دو کیا بھی بھی وہ دو اور بھی جو بھی باری ناز دور کر دورا دو جسینے جائی تو والدین کے مجھ نے پر دوبارہ فورشو پر کے پاک آ جائی مگر وہ عظم لیا فیصان اور شیر ہوگیا ، میں صالمہ بوئی تو بھر سے فوجر نے بھی طال و سے کر کمر سے تکال دیا بھر میری والدہ تھی ہے کہ پہلے میں بچر ہوتو مرکقی کی طال قیس و بنار دیا گا، بھر ہوئی اس والدین کے بیرا ہوا سے کوئی کیس آبا فریز ھا مادو مدوالدہ کے کئیے پر فورشو ہر کے پاس کئی بھی ایک ایک مادی راور والدہ میں اور الدین کے پاس آگی ، بھر او بادہ میرے دوون میں میں موجود تھے میر سے فور ہر کے پاس کئی بھی تھی طال قبری دیں اور میں والدین کے پاس آگی ، بھر وہ بادہ میرے دوون کے اعدرا فدرا کی بوری کہ اپنے گھر لے آتے اور دو ما ٹھ آوریوں کو گھانا کہ کالے تو طال آئیس بوئی ۔ ووری طوز نے بہری والدہ کا کہنا ہے کہ دور کے طور کے گئی کر دائی کہ مال ہونے والا ہے بھی س کے ماتھ در بچر بو بیا ہے بدال ہے کہنا کر با جائیں کر اپنی کے کہا کہ کہنا کر با جائیں۔

جواب:.. آپ کی والدہ کے دونوں سنٹے قلد ہیں، بھلی ہار جب آپ کوشل کی حالت میں طلاق وی گئی قوطاتی واقع ہوگئی اور پکی کی پیدائش سے عدت شخم بوگئی '' اور دونوں میاں یہ چی کا درشیختم بھر گیا، دوبار دشہر کے گھر جانا جائز ٹیس تھا، اگر شوہر نے تین طلاقی وی ٹیس تو دوبارہ نکام سی ٹیس بوسکتا ''' اور اگر ایک طلاق وی تی تی تو وبارہ فکام کر لینا جا ہے ۔ بہر حال اب آپ جواس کے ساتھ دو روی ہیں، بیدر بنا گنجر نکاح کے ہے، اس سے فورا الگ جوجا کیں، ڈومری بار جواس نے تین طلاقیں ویں، وہ واقع ٹیس

 <sup>(</sup>١) "الطّلاق مَرْقان فَإِنْسَاكُ بَمَعْرُوْفِ أَوْ تَشْرِيْحُ بِإِحْسَانَ" الآية (البقرة: ٣٢٩).
 (٢) "فَانْ طَلْقُهَا لَلاَ نَجِلُ لَهُ مِنْ أَبَعْدُ حَنَى تَنْكِحْ زَرْجًا غَيْرَةً" الآية (البقرة: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) "فانّ طلقهًا فلا تجل له مِنْ يُقدّ ختى تنجّخ وَرْجًا غَيْرَةً" الاية (البقرة ٣٠٠٠). (٣) - وإن كانت حاملًا فحدّتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولّت الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ. (هذاية، باب العدّة

<sup>(</sup>٣) . وإن كانت حاملاً فعدُتها أن تقع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال اجلهنُ أن يضعن حملهنُ. (هداية، باب العدّة ج: ٢ ص: ٣٢٣، طع شركت علميه ملتان). - : ٢ من أحدًا .

ہوئیں، کیونکساس وقت آپ اس کے لکاح میں نہیں تھیں، بلکہ شرعا ایک اجنبی عورت تھیں (جبکہ اب بھی اجنبی میں )، اور جوعورت نکاح میں نہ ہو، اس کوطلا آنہیں ہوتی۔ آپ کے والدین کا بیکم تا کہ بغیر تحریر کے طلا آنہیں ہوتی ہے، غلط ہے، زبانی کہنے سے شرعاً طلاق ہوجاتی ہے۔(۱)

زبائی طلاق کافی ہے تحریری ہونا ضروری نہیں

سوال:...میں اُن پڑھاڑ کی ہوں، لیکن آپ کے سوالوں کے جواب نی سیلی سے بڑھاتی ہوں، میں ایک مظلوم اورغریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں،میری عرتقریباہ اسال تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کرادی، دوسال بعد میرے شوہر نے اپن مال اور بہن کے کہنے پر مجھے طلاق وی میرے باب نے ووآ ومیول کو بھیجا،میرے شوہر نے ان کو کہنا: میں نبیس رکھوں گا، میں نے طلاق دے دی ہے،آپ سامان لے جا کیں۔اس وقت انہوں نے زبانی طلاق وی تھی، نکھے کرنیس دی، دو ماہ بعدیجہ پیدا ہوا،اب بیجے کی عمر جارسال ب، اب ایک بشتر آیا، میرے باب نے میرے شو ہر کو کہا طلاق لکھ کرود، انہوں نے کہا اٹھارہ ہراررو بے دو، ورند لکھ کرنیں وُول گا۔ ميرا باب ايك غريب مزدور ب، ووات يے كبال سے لائي؟ برائے مهراني آب بتاكي شريعت من طلاق بوكن يا سیس جنعیل سے جواب دیں۔

جواب: ... جب دوآ دمیوں کے زوہر وآپ کے شوہر نے إقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق وے دی ہے تو طلاق واقع ہوگا۔'' تحریری طلاق شرطنہیں، اور دو ماہ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی عدّت فتم ہوگی'' آپ ؤوسری

## زبائی طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے بہنوئی صاحب جو کہ ہارے ساتھ بی رہتے ہیں،انہوں نے ایک دن غضے ہیں آ کرمیری بہن کو دوبار زبانی طلاق دی ،آب سے گزارش ہے کہ کیااسلام کی رُوسے طلاق ہوگئ ہے کہیں؟

جواب:...زبانی طلاق دینے ہے بھی طلاق ہو جاتی ہے'' لبندا آپ کی بمین کو دوطلا قیں ہوگئ ہیں، عدّت کے اندرز جو <sup>ح</sup>

الطلاق عـــلـى ضربين صريح وكناية قالصويح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجمي ولا يفتقر إلى النية (هداية، باب إيفاع الطلاق ج:٢ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقمًا بالغا سواء كان عبدًا أو خُرًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ج ١ ص ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها ثقوله تعالى: وأولَّات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣ باب العدة). وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) وأما تىفسىيرە شرغا فهو رفع فيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. كلة لى البحر الرانق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٨٨، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ آئدہ اگرایک طلاق اوردی کے قوطلاق مغلظہ ہوجائے کی اور بغیرطال کے نکاح محج نہیں موطا (\*)

كياد وطلاق دين والأخف ساڑھے تين مبينے كے بعد عورت كود وبار اوائي كھر بساسكتا ہے؟

سوال: ... ایک ہفت روزہ میں ایک صاحب ختبی کالم تکتے ہیں، جس میں وہ لوگوں سے سائل کے جواب دیے ہیں۔
راد لینڈی کی ایک خاتواں نے ان سے دریافت کیا کہ اس خاتوں کے خوبرنے آئیں دو مرجہ طالق دے دی جس کے بعد ووا سے سیک
چل کئی آخر بیاساڑھے تھی ماہ بعدان کے خوبرا کر آئیں ہے کہ کئی انہوں نے ذبتی طور پر اپنے خوبر کو آفول نہ کیا۔ وہ اس وجہ سے
پر بیٹان خیس کہ آئیں معلوم ٹیس کہ دو مرجہ طلاق دینے سطال ہوجاتی ہے آئیں؟ میں ان کے سوال پوچھےکا متعمد ہا، جواب می
ان صاحب نے تعما کر: ''جس چیز کو وَ بن قبول نہ کرے اس میں صاحب کے مالانکر میری معلومات جہاں تک

جواب:...اس سندکا محج جواب یہ کما یک مرتبہ یاد دمرتبہ طلاق دیے سے طلاق قو ہوجاتی ہے، بھی شوہر کو عدت کے اندراندرزجوں کر کینے کافتی ہوتا ہے '' اورعدّت تم ہوجائے کے بعد قویہ پینکان کی مشرورت ہوتی ہے ''کہ کس ان صاحبہ کے شوہر نے اگر عدّت کے اندرزجوں کر کیا تھا تو نکاح قائم رہا، اورا کرزجری ٹھی کیا تھا تو تجدید نکاح کے بغیر دوبارہ اس شوہر کے گھر آ ہاد ہونا حازمیں۔

## دوطلاقیں دے دیں اور تیسری نہ دی تو دوہی واقع ہول گی

موال:...زیدنے ایک مرتبا پی ہوی ہے گئے کا کا کی ، ہوی نے بھی زبان درازی کی، شوہرنے پہلے اِشارہ کہا کہ کچے طاق ہوجائے گی، مجرمجرم سرحد بورک کوہا کہ تھے ایک طاق ہوگئے ہے۔

<sup>(1)</sup> تصحح الرجعة إن له يطلق باتنا ..... ولا يخفي ان الشرط واحده هو كون الطلاق وجهاء وهذه شروط كونه وجهاء مني قلقت بها المرحة على المرحة على المرحة على بالمرحة على المرحة على المرحة على المرحة على المرحة المرحة

<sup>(</sup>۲) انطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجًا غير د. (البقره: ۳۰). وإن كان الطلاق للإأل في الحرة ولتيين في الأصف لم تحل له حتى تتكح زوجًا غير دتكامًا ويدخل بهد لم يطلقها أو يعرت عنها، كلا في الهذاية. (طاوئ عالمـكورى ج: ١ هن: ٣٠٤ من ١٣٠٤، كتاب الطلاق اللهاب الساعدي في الرجعة، عداية ج: ٢ من: ٣٩٩ باب الرجعة). (٣) وإذا طلق الرجل تطليقة وجهدة أو تطليقين فله أن يواجعها في علتها وحيت بذالك أو لم ترخي، قلوله تعالى:

<sup>(</sup>٣) و واذا كان الطلاق بالنما دون الثلاث لله أن يتزوجها في علتها وبعد انقضاء علتها. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجمة ج: ٢ ص ١٨٦، ١٨٣، طبع قديمي.

چر کچھوافول بعد بیلکھ کر دو گا کو ویا کسٹل اور میرے گھر دالے تھے ہے اور تیرے رویئے ہے م بیٹان بیں ،اگرآئمر و مجھے تھے سے شکابت ، وکی او تیٹے طال ہو کتی ہے ،اور میر کی طرف ہے تو آزاد ہوجائے گی۔

یوی کی طرف سے شوہر و کیڑھی شکایت ہوئی بیٹنی بھٹراہوا، کچر چندروز َ زرنے کے بعد میاں بیری میں ''ٹی کلائی ہوئی ، بیوی زیادہ ایل رہائی مشوہر نے دیب ہوئے کو باہ بھر چپ نہ ہوئی چینا نچہ توہر کے ابا ''' نہیں اب و کی انقد منہ سے اکا اور تجھے طلاق ہوجائے گی' نگھرشو ہرنے کہانہ'' جب تک میں نہ ایول خاموش رہو'' بیوی خاموش رہی ، جب شوہر نے استضار کیا ہب بول \_

جواب:... بنگیا دوطاق واقع برگئیرا ورتیری گورت کامش مندی ہے داتنے ہوتی ہوتی روگئی واب شو ہر کومرف ایک طلاق کا اختیارے واگر بیانظ مندے نکال دیارتو یوی پرطلاق مفتظہ واقع ہوجائے گی وادر اس کے بعد حلالے شرق کے بغیر نکاح نمیں ہو سکتگاہ (''

# '' اگر میں چاہوں توتم کوطلاق دے دُون' اور' میں نےتم کوطلاق دی'' کہنے کاشرع تھم

سوال: ... چو داہ پہلے محریاد جھڑا ہوا، جس میں میرے شوہر نے جھے کہا کہ: "اگر ٹیل چاہوں تو تم کو طلاق دے دوں، طلاق دے دول" چہا اوجد آب جھڑا ہوا تو شوہر نے بیا افغاظ کے: " میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی" کیاس سے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب:...بنگ دفعه جمآب سے شوہر نے کہا کہ:" اگر میں جا بول قوطاق وے دول اس سے تو پکوٹیس ہوا میکن ڈوسر ی دفعہ جو دومرتہ:" طالق دی' کے الفاظ ایو لے ، اس ہے دوطاتی واقع ہو گئیں'' کیک طابق باتی ہے، اگر شوہر جا ہے قوعدت کے اغر زجرے کرسکتا ہے، اور مذت گزرجائے اور زجرت شیابی تو بغیرطالے نے دوبار ومقد ہوسکا ہے، وادشہ الحم

'' میں نےتم کوطلاق دے دی ہے ایک'' دُوسرے اور تیسرے دِن بھی یہی کیے اور کہے کہ '' ایک ماہ بحد دُوسری ہوجائے گ'' تو کتی طلاقیں ہول گی؟

موال: ...ذیدا یک ایستا دی سکر ماتی کام کرتا ہے جو کہ طفاع گایاں بکتا ہے ہو زیدنے کی اس آدی سے طفاع کسی کا لیاں بکتا سکے لیس ۔ زید کی چوبی زیدگواس آدمی سکر ماتھ کا م کرنے ہے تھے کرتی ہے تھے میں آ کر چوبی کو کہتا ہے کہ'' می طلاق دے دی ہے ایک میں ہے تم کو طلاق دے دی ہے ایک بقی انج اور وان نوش کرلوم آتی ہے ایک مینے کے بعد دو مربی ہوجائ گی'ا اس وقت زید کی ثیبت ایک طلاق دیے کی تھی، دواس نے اس وان دے دی ہے ۔ مولانا صاحب! آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ ایک

<sup>(</sup>١) "للطّلاق مَرْاناً، فانسَاكُ" بـمَغُوّرُفِ أَوْ تَسْرِيْحُ بِمؤمّسَانِ، قَانَ طُلْقَهَا قَلَائِجُلْ لَلَهُ مِنْ بَـهَدُ حَتَّى تَنْكِخ رَوْجَا فَهُرَةً" (الـقرة: ٢٣٠، ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) إذا طلق الرجل إمراته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عقتها. وعالمگيري ج: 1 ص: ۳ ـ ٣٠). (۲) وإذا كان الطلاق باتنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العقة وبعد إنقضائها. وهداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

طلاق دیے کے بعد دُوسرے دِن اگر میوی کو پھر کیے:''میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے'' تیسرے دن بھی کے:'' طلاق دے دی ہے، طلاق ہوگئے ہے'' اور اگر نیو ایسے ہی الفاظ اپنے رشتہ داروں کواور لوگوں کو بھی کہتا بھرے، کیا اپنے الفاظ کہنا چائز ہیں؟ زید کہتا ہے کے میری ایک بھلاق دیئے کی شیت تھی دو میری پیلے دن کی تھی میں نے کہددی تھی۔

جواب:...ان الفاظ ہے کہ:'' آئیج سے ایک مبینے کے بعد ڈوسری ہوجائے گا' دوطلا قبی ہوئیکس ایک منظ اور ڈوسری ایک مبینے کے بعد'' باتی ڈوسرے اور قبیرے دن جوکہا کہ'' طلاق وے دی ہے'' اگرای طلاق کونٹل کرتا تھا جو پہلے دی تھی تو ڈوسرے دن کی نج مطابقہ جہر ہا گیا۔ '')

 <sup>(1)</sup> لو قبال لها: أنت طائق في الفدء أو قال غذا ولا بية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الفد ....... وعلى هذا إذا قال: أنت طائق هية أو قال: أنت طائق شهراً أو في شهر ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٦٦، كتاب الطلاق، الب النامي في إيقاع الطلاق، الفي المنامي في إيقاع الطلاق، المنامية على المنامي،

<sup>(</sup>٢) ولمو قبال لإمرائمه: أنت طالق، فقال له وجل: ما قلت؟ فقال: طُلقتها، أو قال. هي طالق، فهي واحدة في القضاء، كذا في البدائع. (عالمكبري ج: 1 ص:٣٥٥، بذائع الصنائع ج:٣ ص:١٠٤، شامي ج:٣ ص:٣٣)

# طلاق بائن

### طلاق بائن كى تعريف

سوال: ...طلاق بائن كى تعريف كياج؟ اگرتمن مرتبه ياس ب ذائد مرتبه كها جائے كه: " تم سے ميرا كوئى تعلق نبين" يا " میں نے تم کوآ زادکردیا ہے" تو کیادوبارہ ای مورت سے تکاح ہوسکا ہے؟

جواب: .. طلاق كي تمن قتمين بين: " طلاق رجعيٌّ " " طلاق بائن " اور" طلاق مغلظ " -

" طلاق رجعی "بیے کے صاف اور صرح افتھوں میں ایک یا دوطلاق دی جائے۔ اس کا تھم بیے کہ ایک طلاق میں عدت بوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شو ہر کو اختیار ہے کہ عدت ختم ہونے سے میلے بیوی سے زجوع کر لے، اگر اس نے عدت کے اندر ُ جوعُ کرلیا تو نکاح بحال رہے گا اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی<sup>۔</sup> اورا گراس نے عذت کے اندر ُ جوع نہ کیا تو طلاق مؤثر ہوجائے کی اور نکاح ختم ہوجائے گا<sup>ء)</sup> اگر دونوں جا ہیں تو دوبارہ نکاح کر کتے ہیں۔ کین جتنی طلاقیں وہ استعال کر دیکا ہے وہ ختم ہو گئیں،آئندہ اس کو تمن میں سے مرف باتی ماندہ طلاقوں کا اختیار ہوگا، شٹان:اگر ایک طلاق دی تھی اوراس سے زجو **ک**ے کرلیا تھا تو اُب اس کے پاس صرف دوطلاقیں باتی رو گئیں، اورا کرودطلاقیں دے کرڑجوع کرلیا تھا تو اُب صرف ایک باتی رو گئی، اب اگرایک طلاق وے دی تو بوی تین طلاق کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔ (٥)

 <sup>(</sup>١) أما النصريح الرجعي: فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، وألا بعدد الثلاث ألا نصا، وألا إشارة، ولًا موصولًما بنصَفة ثنبيء عن البيونة. (بدانع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ج:٣ ص: ١٠٩). أيضًا: الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاط تستممل في الطلاق وألا تستعمل في غيره فكان صريحًا وإنه يعقب الرجعة بالنصر. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق

 <sup>(</sup>٢) تصبح الرجعة إن لم يطلق بالنا ...... ولا يخطى ان الشرط واحد: هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متى فقد منها شرط كان بالنا. (الدر المختار مع رد المتار، باب الرجعة ج:٣ ص: ٣٩٩، ٢٠٠٠، أيضا: عالمكيرية ج: ا

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفوقة بإنقضاء العدة في الوجعي ويدونه في البائن ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) وإذا كمان السطلاق بماتمنا دون الشلاث فيله أن يتزوجها في عنتها وبعد إنقضاء عنتها لأن حلّ الملية باق لأن زواله معلق

بالطلقة الثالثة لينعدم قبلة ...(لخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ٢ ص: ١٨٣ طبع قديمي). (٥) "الطّلاق مزّان فاتستك" بغفرُوف أو تشويعًا بمبخسسي .... فإنّ طُلقَة اللّافيعل لَهُ مِنْ/ بَغَدَ حَى تَنكِخ (ؤنجا غَيْرَة" (البقرة: ٢٣٩-٢٣٩).

" طلاقی ہائن" یہ ہے کہ گول مول الفاظ (مینی کتابیہ کے الفاظ) میں طلاق دی ہون یا طلاق کے ساتھ کوئی الکی صفت ذکر کی جائے جس سے اس کی نئی کا اظہار ہون مشال ایوں کے کہ: " مجھو کوخٹ طلاق آنا '' کہلی چوزی طلاق '' طلاق ہائی کا تھم یہ ہے کہ میوی فوراً فائل ہے نگل جاتی ہے اور شوہر کو فرجوں کا لتی فیمیں رہتا، البیت عدّت کے اعد مجھی اور عدت نتم ہونے کے بعد مجھی وویارہ نکاح ۔ بوسکل ہے۔ (۳)

" طلاق مغلظ" به بر كمتن طلاق و برد به ال صورت ش يوى بميشد كے لئے حرام بوجائے كى اور بغير شرعى طلالہ كے (وباره لكاح بمي نيس برسكا ۔ (٣)

عثو برکا بیکنا کدا میراتم سے کوئی تعلق نبیل اسیافی کتابیہ ہے ، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوجائے کی ، اور دُومری اور تیمری دفعہ کبنا افوہوگا ، اور انسی نے تم کو آزاد کردیا '' کے الفاعا اُرود کاور سے شمار کا طلاق کے بین '' اس لے بیا الفاعا اُرا ایک یا دو بار کیکو '' طلاق رجی '' ہوگی اور اگر تین بار کیکو '' طلاق مفتظ' ہوگ ۔

## بوی سے کہنا کہ ' وواب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثیت

سوال:..میری مجومه کی اوسین شر برے مطیعہ وہوئے تقریباً آٹھ سال ہو بچھے ہیں، جب وہ الگ ہوئے تھے تو ان کے شوہر نے ان ہے کہا تھ کہ:'' وہ اب اس کے لئے طال نہیں ہیں'' لیحن ہم بھڑ ہونے کے لئے جائز نہیں ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہو مکق

(۱) وأما المصريح البائل فيخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن مضروب بعده الثلاث نضا أو إشارة. ربدائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ج: ٣ ص: ٣ -١٠ ). أيضًا أها الضرب الثاني وهو الكنايات أو يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال الأنها غير موضوعة للطلاق ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب إنفاع الطلاق ج: ٣ ص: ٣٤٣ طع مكتبه شركت علميه ملتان).

(٣) والآ وصف الطّلاق بطوب من الزيادة والشدة كان بالناطق أن يقول أنت طالق بالن أو ألمنة ...... وكذا إذا قال لها: أنت طالق أفحض الطلاق لانه إنها بوصف بهنا الوصف باعدي أثر و دور البيونة في العال لصار كفوله بالن ..... ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة أو عربيصة أو طويلة فهي واحدة بالله ... إلله . رهداية ج: ٣ ص: ٣٠٤ الـ ٣٠٤ باب إيفاع الطلاق).
(٣) واذا كان الطلاق بالنا فون الثلاث فله أن ينزوجها في عدتها وبعد إنقصاء عدتها لأن حل الفلية باقى .. إله . (اللباب في سرح الكفار بعد أن عدتها لأن حل الفلية باقى .. إله . (اللباب في من حاكما المؤلية باقى .. (اله . (اللباب في الله ...)

(٣) وإن كمان الطلاق للاتا في الحرة أو تشين في الأنة لم يعمل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاخا صحيحًا وبدخل بها لم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهذابية. (عالمكّبرى ج: ١ ص٣٠٠ وكذا في البحر، كتاب الطلاق ج:٣ ص٣٠٠).

(۵) كساية عند الفقهاء ما ثم يوضع له واحتمله وغيره ألا تقلق بها أولاً بالبة أو دَلَّالة الحال .. الخ. المراد بها حالة الظاهرة النظاهرة المقال الخاصة المقال المقال

(٢) فإن سرحتك كمداية لــكـنـه في عرف الغرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلغ. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩ كتاب الطلاق، باب الكتابات. أيضًا: البحر الرائل ج:٣ ص:٣٢٣). ے؟ حالانکہ بظاہراس نے سامنے نبطلاق کالفظ بولا ، اور نہ بیوی نے ساہے۔

جواب: ...جُرُضُ اپنی ہوئی سے نبتا ہے کہ:'' تو میرے لئے حمام ہے'' تو بیالفاظ طلاق بائند کے ہیں، ابندا آپ کی چوپمی صاحبہ ذمری طِدُنکاح کر کئی ہیں۔ (۱)

كيا" آج يتم مير \_أو پرحرام مؤ"ك الفاظ عطلاق واقع موجائك؟

سوال نہ بیکون ہوئے میری یہ ہی وہ الدوصاحب لاکراپنے میں بھی گئی اور اکثر وہ میری والدو سے لڑکر میں جلی جاتی ہے۔اس دفعہ میں اے لینے کے لیے ''کیا تو اس نے میری والدوصاحبہ کو میرے سامنے گالیاں ویں تو بھی نے وہاں پراس کے والدین کے سامنے اس کا کہا کہ:'' آج ہے تم ہے او پر آم ہو'' آپ براہ کرم مجھے بتا کمیں کہ آیا ہے طال آب وگئے ہے آئیس؟ اگر ہوگئی ہے تو نمیک، اور اگریس ہوئی تو میں اے طال آب دیا جا ہتا ہوں ،آپ کی اطلاع کے لئے تو من ہے کہ وہ کا اوک حالمہ بھی ہے۔

جواب:...'' آئ ہے میرے او پرحمام ہے'' کے الفاظ ہے ایک طلاق پائید ہوگئ<sup>(')</sup> وضع حمل ہے اس کی عدت پروی ہوجائے گی<sup>(')</sup>اس کے بعدو و دُمبری جگہ نگا تر کر علق ہے۔اگر آپ کا شعبه آخر جائے تو آپ ہے تھی و دیارہ اٹکا تر ہوسکتا ہے، عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد تکی۔ <sup>('')</sup>

''مجھ پرحلال دُنیا جرام ہوگ'' کہنے سے طلاق؟

سوالٰ:..ایک محفی شاہ زیدا ہے تھریارے بے رباع مریئقر یا دوسال ہے بانغد ووالا صال بہروپ کی زندگی بسر کررہا ہے، گزشتہ سال ماہ کتوبر میں متعلقین نے زید ہے تھائق معلوم کرنے کے لئے بازئیس کی، منازعت کے بعد مذکور شخص نے زورو گواہان کے مندرجہذیل تحریردی:

ا:... ماه فروری ۱۹۸۸ وتک اینے اہل وعمال کے پاس پینچنے کا یا بندر ہوں گا۔

۲:...معیندنت تک بلغ تمن سوروپیها مواراینی منکوحه اور بچول کے نان ونفقہ کے لئے بھیجار مول گا۔

۳۰ .... اِخُواف کا نتیجہ تھے پرطال وَ نیا ترام ہوگی۔ یہ یاور ہے مندرجہ ڈیل الفاظ سے خمرف ہونے والے کی منکو درکا مقاطعہ سمجا جا تا ہے، انبذاز پر نے اس سے تباوز کیا، اس صورت میں قرآن دسٹ کی روشی میں زیر کے کے کیا تھے ہے؟

جواب .... في الخانية:

"رجل فال كل حلال على حرام او قال كل حلال او قال حلال الله او قال حلال

 <sup>(</sup>۱) قال لامرأت. أنت عملي حرام. ونحو ذلك كانت معي في الحرام ..... تطليقة بانتة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها
 رينتي بانه طلاق بائن وإن لم ينوه لطلبة العرف. وود المتناو على الدم المختار ج: ٣ ص ٣٣٥-٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) ولو قال ..... انا عليك حراه يموى الطلاق فهي طالق (هداية ج:٢ ص:٣٦٦، باب إيقاع الطلاق).

 <sup>&</sup>quot;وَأُولَتُ الْاَحْمَالُ آجَلُهُنَّ أَنَّ يُضغَن حَمَلَهُنَّ " (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنَّا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ... إلخ. (عالمكبري ج ١ ص ٣٧٢).

المسلمين وله امراة وله ينوشيئا اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام ابوبكر محمد بن الفضل والفقية الموجود وابوبكر الإسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالى تبين منه امر أنه بنطليقة واحدة وان نوى للالا فتلاث، وان قال لم انو به الطلاق، أد يصدق قضاء لانه صار طلاقا عرفاً. ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. (قال قال من ان يمان الموجال. (قال تا يحلف به الأوجال. (قال قال الموجال. من الموجال، الموجال،

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ سورت مسئولہ میں زید کے الفاظانا اگراف کا نتیج بھر پر حلال ؤنیا حرام ہوگی' تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں، پس جب اس نے شرط پوری ٹیس کی تواس کی بیری پر فروری ۱۹۸۸ء گزرنے پر طلاق ہائن واقع ہوگی، عدنت پوری ہونے کے بعد طورت و مرکی جگما بنا عقد کر کتی ہے۔

اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھر کرجبحوا وُوں گا'' تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟

موال:.. کیابار بارشو ہر کے بیکنیے ہے کہ:'' تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ ، میں تم کوطلاق لکھر کر بھوا ڈوں گا'' طلاق کالنظامنہ ہے ادا کرے کہتے ہیں لیخن'' تم چلی جاؤ تو میں تم کوطلاق لکھر کر بھوا ذریکا'' میں طلاق ہوئی؟

جواب نہ۔ گرشو ہرطلاق کی نیت ہے یہ یک د'' تم اپنی ماں گھر چلی جاؤ'' تو اس سطلاق یائن واقع ہو جائی ہے، اس کے بعد بغیرتیم بیرنکا م کے دوبارہ میاں بیو کی گھنٹی رکھنا جائز قبیس رہتا۔ آپ سے شوہر نے جوانفاظ کیے ہیں، ان سے طلاق یا ٹن واقع ہوگئ ۔ ''

ڈرانے کے لئے بیکہا کہ " تو آزاد ہے" توایک طلاق واقع ہوگئ

سوال: ...ر-گ نے اپنی بوی کوایک بار غضے میں آگر کہا کہ" تو آن اوے "رات کے وقت \_ر-گ نے مرف اوپر کے

<sup>(1)</sup> و بعفيه الكسنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بالنه . . . . . مثل قوله: أنت بائن . . . . . اغربى واخرجى واذهبى وقومى . الخ. (هداية ج: ۲ ص:۳۲۳) . عالمگيرى ج: 1 ص:۳۲۳). وان كان الطلاق باشأ دون الثلاث له أن ينزوجها في العدة وبعد القضائها . . إلخ. (عالمگيرى ج: 1 ص:۳۲۳).

دِل ہے کہا تھا، طلاق کا نام نیس لیااور نہ طلاق کا اِرادہ تھا۔ رسگ مرف بیوی کے اُوپِرزعب ڈالٹا چاہٹا تھا، شریعت کی رُوے رسگ کی بیوی کوطلاق ہوگئی اینبین؟ اگر طلاق ہوگئی ڈودیارہ انکاح کس طرح کرتا پڑے گا؟

جواب:..ایک باز' تو آزاد ہے'' کینے ہے ایک رجق طلاق داقع ہونُ'' عدّت تم ہونے ہے پہلے شوہرا پی بیوی ہے زجن کرسکا ہے، دوبارہ نکاح کی خرورٹ نجس)، اورعذت کے بعد دوبارہ فاکاح کرسکتا ہے۔ '''

آئندہ زمانے کی نیت ہے کہنا:'' میں تہمہیں طلاق دیتا ہول''نیز'' جاچلی جااپی مال کے گھر مجھےمعاف کر''

سوال نند ، کچوکر مصے کے بعدای میاں یوی کے درمیان کی بات پرلز انی ہوجاتی ہے ، خاد ندکہتا ہے :'' میں تہمیں طلاق و پتا ہوں'' یا در ہے کرنیت آئندہ دانے میں دینے کی گی۔ ڈو سرالفظ:'' جا بیل جاا چی ماں کے گھر یجھے معاف کر'' یا ای قسم بنے ، ان افظا علی شک ہے طلاق کا لفظ یا دے کہ دو آئندہ کے لئے تھا بھیریش ایک خلش ی ہے کہ چاہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے یا باتی ہے؟ ان دوٹوں مسئلوں میں کوئی طلاق واقع ہوگئے ہے؟ اوراگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو آب کیا صورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...' میں جمیس طلاق دیتا ہوں'' حال کا میغہ ہے۔متعقبل کا نہیں'' جاچگا جا'' سے طلاق ہائن ہوگگا''' مناسب میہ ہے کہ دوبارہ ایجاب وقبول کرکے دوآ دمیوں کے سامنے (خواہ اپنے لڑکے تل ہوں) نکاح کی تجدید میرکر کی جائے اور مہر بھی نیا مقررتر کرلیا جائے۔

" نكل جاؤ، چلى جاؤ، مين تمهيس طلاق ديتا هون" كهدكر والدك ساتھ بيوى كو تيج دينا

سوال: ... فر برنے عیدے دور در قبل بیری کو یہ کہر کراس کے دائد سے ساتھ مجھے ویا کہ ' نگل جاؤ ، بیٹی جاؤ ، میٹ جیس طلاق ویٹا ہوں ' الاکی شوہر کے گھر جیس جانا جا ہتی ، کیونکہ شومراہے اجنائی ہے دردی ہے بیٹنا ہے ، تین سرحہ قا تا نہ ملہ محکر کہا ہے ، لاکی کی زندگی ہیر شروعے ، اس کے دائد میں کا خیال اس طرف بھی جاتا ہے کرائوی گوٹس کر سے اس کی موسے حادثاتی وکھا دی جائے اور میسے کی رقم حاصل کی جائے۔ اب شرقی طور پر کیا افراک کو اس کا شوہروا ہی سے جاسکتا ہے ؟

جواب ... الري كوطلاق موكني، " نكل جاء، چلى جاء " سے طلاق بائد ، وكنى، بغيرتجد يد نكاح كوركى شوم ك كورنيس

<sup>(</sup>۱) قال مسوحتک کتابه فی عرف الفرس غلب إستعماله فی اقصریح فإذا قال "رها کردم" أی سوحتک یقع به الرجعی رضامی ج: ۳ عین ۱۹۹۰ کتاب الفلاق، باب الکمایات. (۲) الرجعة إیقاء الکاح علی ما کان ما دامت فی العقة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۲۸، کتاب الفلاق، الباب السادس فی الرجعة/بي واطلق الرجل تطلقة ج: ۳ سنه ۳۳، کتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣). وإذا كان الطلاق بالنا دون التلاث قله أن يتزوجها في عفتها وبعد إنقضائها. وهداية ج: ٢ ص: ٣٩٩). (٣). فنحو أخرجي إذهبي رفومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (رد المتاز ج: ٣ ص: ٢٠٠١).

جا کتن اور چنکہ شوہر طالم ہادراس سے اندیشہ قتل بھی ہے ،جیسا کیآپ نے تکھا ہے ،اس لئے اس کوشوہر کے کھر بھیجنا کی صورت میں کئی جا زمینیں ، واللہ اللم !

### '' میں آزاد کرتا ہول''صری طلاق کے الفاظ ہیں

سوال: .. آن سے تر بیادوسال تی ہم میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہوگیا تھا اور ش اپنے تینے پنڈی چکی گئی، دہاں میر سے شوہر نے میرے دالد کے پاس ایک خلاکھا جس میں ان کے الفاظ یہ تینے: '' میں نے سوپا ہے کہ آئی ہے آئی ہی گئی آور ادر کر ہوں اور پیضلہ میں نے بہت سوی تجار اور ہوش وجواں میں کیا ہے۔'' اس کے بعد جس میں نے ان سے ملنا چا ہا تو آئیوں نے کہلوا ریا کہ آپ اب میر سے لئے تاکم تم ہیں اور ملنا تھی چاہا۔ مجرط ندان کے بزرگوں نے آئیس مجمانا چاہا تو آئیوں نے کہدویا کہ اپنی میوی کو طال آن دے چکا ہوں ، لیکن چار سب لوگوں کے مجمانے پر دو کچھ تھے کھے اور ان جا ہزرگوں میں سے ایک مولوی صاحب نے مرے شوہر کو کہا کہ کیکھ تم نے طال کے الفاظ استعمال نہیں تھے ہیں، ابتدا تم ترجی کر سکتے ہو، جب سے اب بھک بم استفے رو رہے ہیں ، اور ہماری چند اور کیا گئے۔ بھی تھی۔

جواب:...أرو وحادر سيس" آزاد كرتا بول" كالفاعدس كالميكنا تو كالفاع بن" أن كے مولوی صاحب كاليكنا تو فلط ہے كہ طان آت كالفاظ استعمال نبين كے ،البتہ تو تك يوفق اليك باراستعمال كيا ،اس لئے ایک طان واقع بوئى ، اور شوہركا يہ كہتا كر:" اب آپ نامخرم بين" اس بات كاقريد ہے كس نے طلاق بائن مراد في تقی" اس لئے ثام دوبارہ بونا جاہئے تھا، بهر حال ہے كم عمل بونكل ہونكی ،اس كاتو الفرنعان ہے معانی ما تكے اور فروادو بارہ فائل كريس ( ")

## '' میں تم کوحقِ زوجیت سے خارج کرتا ہوں'' کا حکم

موال: ... بن نے اپنی ہیوی کو یہ کہا کہ: '' بشریم کو کن دوجیت سے فارٹ کرتا ہوں'' تین بار داس بس ایک بار ان ای الفاظ کے درمیان طلاق کا للفا ستعال کیا دکیا اس صورت بش طلاق واقع ہوگئ ہے؟ کیونکہ بیری خودطلاق یا مگ ردی تھی گر میں و بیانمیس جا بتا تھا ، اب آپ شریعت کی ڈوسے بتا ہے کہ طلاق ہوگئ ہے اپنیس؟

جواب:.." حقّ زوجیت ہے خارج کرتا ہوں" کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئ،" دوبارو نکاح کرلیاجائے۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) مخزشته مفح کا حاشیهٔ نبر۳ ملاحظه و -

<sup>(</sup>٢) فإن سرحتك كناية للسكنه في عرف الفوس ظلب إستحماله في الصريح فإذا قال: "وها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٩٩) كتاب الطلاق، باب الكنايات).

٣) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان باننا .. إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٦٩، باب إيقاع الطلاقي).

<sup>(</sup>٣) واذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة. وبعد انقضاء عدتها .. الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>ه) وَيَقِيهُ الكِنايَاتِ إذَا نُوى بِها الطلاقِ كَانَتُ واحدَّة باللهُ رَهَعَايَة ج: ٣ صُ.٣٤٣). أيضًا: ولو قال أنا يوىء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى. (عالمُكُوى ج: ١ ص:٣٤٣ كتاب الطلاق، الياب الفاتي، الفصل الخامس).

## "تومیرے نکاح میں نہیں رہی 'کے الفاظ سے طلاق کا حکم

۔ سوال: سیرے ایک دوست نے ضفے کی حالت میں اپی زوجہ کوتین نے زائد مرتبہ کہا:'' تو میرے نکاح ہیں نہیں رہی'' کیا زَرُوٹ شریعت طلاق ،وگھیا کچو کھٹے کہتے ہے؟

جواب :..'' تومیرے نکال میں نیمی ردی'' یہ الفاظ طلاق کتا ہے ہیں، اگر طلاق کی نیت ہے پہالفاظ کے ہیں تواس سے ایک'' طلاق بائنڈ' اواقی امرک<sup>ی''</sup> اور ڈومری تیمری مرتبہ کہتا لغوجہ گیا<sup>د''</sup> اس کے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔''

'' بیمیری بیوی نہیں' الفاظ طلاقِ کنایہ کے ہیں

سوال: ...ا کید دن بمری بیدی سے اثر اتی ہوگئی تو میں نے طبحے میں یہ کید دیا کہ: '' سیمری بیدی ٹیمل ہے، میں اے اپ بیدی تشکیم ٹیمن کرتا'' میں نے لفظ'' طلاق'' 'کا استعال ٹیمن کیا ا آپ ہے کو گئی کا اس سے ایک طلاق واقعی ہوگئی یا بھیے کو گئی کفار و ادا کرنا ہے؟

جواب: ... يبطلا تِ كنابيه كے الفاظ بين، ان سے ايک طلا تِ بائن واقع ہوگئی، نگاح دو بار و كر ليجير ۔ (٣)

''میراتم ہے کوئی واسطینہیں'' کہنے سے طلاق بائن واقع ہوگی

ے رہا ہے۔ سوال: ... بحرے ببنوئی نے ایک ون ضعے ہے باقی کو کہ دیا کہ" میراتم سے کوئی واسط نیس 'اس کے بعد ہاتی جانے گلی تو بوں نے دوک لیا۔

## " بیں نے مہیں فارغ کردیا" کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئ

سوال: ... میری اور میرے شوہر کی معمولی بات پر بحث ہوگئی ،اور پھروہ غضے میں آمکتے اور انہوں نے جھے کہا کہ:'' میں نے

(1) ومشله قوله ...... لج يكن ببسا نكاح ..... ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوئ .. إلخ. (شامي ج: ٣ من الكانون.
 ٢٨٦، باب الكنايات، كتاب الطلاق.

 <sup>(</sup>٢) والمائن بلحق الصويح لا اليائن أى اليائن لا يلحق اليائن ... الخ. (بحر الوائق ج: ٣ ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) وإدا كان الطالاق باتنًا دون الثلاث قله أن يتزوجها في عنتها وبعد انقضاء علتها لأن حل الحلية باق. واللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص:٨٥٣ كتاب الرجعة، هداية ج: ٣ ص:٣٩ ٩٣.

<sup>(</sup>۳) و بقع بسافیها ....... البنان!ن نواها وقال فی الرد: مثل الطلاق علیک ...... زائی أن قال) لست لی بیامر أة رما انا لک بزوج. (شامی ج:۳ ص:۳۰۳، کتاب الطلاق، باب الکنایات.

 <sup>(</sup>۵) زلو قال له يبق ببنى وببنك عمل ونوئ يقع، كذا في العنابية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤١).

تهمیں فارغ کیا، استم یہاں رہویا اپنے مال باپ کے گھر ااب جومیری مرخی، شمل کردن گا، اور جوتہاری مرخی ووقم کرو، شن تہمیں وُ دسری شادی کرکے وکھا وَں گا' میں چپ دہتی، بعدش، میں نے معافی مانگ کی اور انہوں نے معاف کردیا، آپ سے یا چمنا یہ ہے کہ ایسا کہنے سے خدائخواستہ طلاق و اوقع نیسی ہوگئی؟

جواب: ''' میں نے تہیں فارغ کردیا' طلاق می کے الفاظ میں ان الفاظ ہے ایک طلاق یا کن واقع ہوگی، دو بار و لکا ح کرایا جائے۔ ''

یوی کوکہنا کہ' تو اپناحق مبرلے لے اوربس اب تو فارغ ہے میری طرف ے' کا نکاح پراڑ

سوال: ... ایس مرتبی مرتبی اوراس کے شوہر کے درمیان بھٹڑا ہوگیا، بیدی زبان درازی کر رہی تھی ، شوہر نے کہا کہ
زبان بندر کھور شطال دے دوں گا، بیدی نے جواب بین کہا کہ جوم شی کر لے نبان بندیش کروں گی۔ شوہر نے فیضے ش کہا کر: " بیرا
میراکزار فیس ہوسکا، (پے دیے ہوئے کہا کہ ) آوایا تی ہم سراکہ کہ بیوتری کر ہو ہے ہیں گرفت ہے۔" اقالہ کہنے کے بعد
شوہر بھا گیا، جب فیصلہ آئر گیا اور دائی آبا تو یوی کے کہا گا، توجہ ہے ہیں ، بی کی کہ کس تھے خالی دھمیاں بی دیتار ہوں گا اور طال ق
ٹیس دولا گا، جب فیصلہ آئر گیا اور دائی آبا توجی کے کہا تھا، دو کر کے دکھا دیا۔" بیوی کے پھی کہا آئر آب نے بھے کہ طال ق دی ہے؟ شوہر
ٹیل دوال گا میں نے کہا جو الفاظ میں نے کہا تھا کہ میں مناسب وقت پر ان سے بات کر دن گا اور ہم دولوں
نگا کو کی مرصاف الفاظ میں الفاظ میں طال تی ہو کہا کہ ہو کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا رہ الفاظ میں طال ت
کامل کر گیس گے۔ اس واقعے کے بعد دوراہ گزر گے، بعد میں بھر کی بات پر بیوی کے کہا تھا ہو گا اور ان واقع میں طال ت
کامل کر گیس گے۔ اس واقعے کے بعد دوراہ گزر گے، بعد میں بھر کی بات پر بیوی کے کہا کہ چوک گا توا،
کامل کے بیدی اس کے نکام میں میں بھی گئی بات پر بیوی کے کہ شوہر اپنی بیوی کو طال آب باتن دے دیا
اس کے بیدی اس کے نکام میں میں بھی گئی انہ ذاؤ میری مرتبہ کہے کے طال کے الفاظ نوبر گے ، اس کے دوبار و نکام ہو مرک ہو ۔ کہا گر

جواب: ...مولوی صاحب نے جولتو کی دیا ہے، دو پیچے ہے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد دو تورت اس آ دی کے نکاح سے خارج ہو چک ہے، '' اور دوبارہ جب بک نکاح کی ٹیس کر تا، مال کومز پو طلاق دیے کا اِحتیار ٹیس ہے، والندائم!

'' چلی جا، تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں،تو فارغ ہے''

سوال: ... مرامئديب كد كرياو جمكر في وجدت مك آكر من في ابني يوى كوكها كد!" جلى جا تجد مراكولي تعلق

<sup>(</sup>١) في الجوهرة: ولو قال: انا برىء من نكاحك، وقع الطلاق إذا نواه (شامي ج:٣ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) وَيَقَعَ بِبَاقِيهَا أَي بَاقِي أَلْفَاظُ الْكَنَايَاتِ المُذَكُودِةُ..... الباتن إن نواها. والدر المنحار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٣). ولو قال: أنا برى، من نكاحك وقع الطلاق إن نواه. رضامي ج:٣ ص:٣٠٣، باب الكنايات).

نہیں ہے،تو فارغ ہے۔''

جواب:..اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی مود بارہ ڈکاح ہو مکتا ہے۔

والدكاكهناكه: "تمهارى والده ي شرى تعلق ختم كرليا ب "كين يسطلاق بائن بوكل

جواب: ...' بررااور تباری ای کا کوئی رشتهٔ نیس ا با 'کالفاظ طلاق بائن کے ہیں، جکید طلاق کی نیت مجی موجود ہے، اس کے فاح ختم ہوگیاہے، البتدوہ بارہ رشتہ از دوائ میں شلک ہونے کے لئے فاح کرتا ہوگا، تواعد کے مطابق جیدا کہ پہلے فاح ہوا تھا۔ (''

## "آج سے تم مجھ پرمیری ال اور بہن ہو" کے الفاظ سے طلاق بائن ہوگئ

سوال:...ایک روز ایک فخش نے ضنے س آگرا چی ہیں ہے کہا کہ:'' جاء آت ہے تھے بھے دیمری ہاں اور بھن ہو'' یہ الفاظ اس نے تمن بارڈ ہرائے ، اب سب کھروالے پر بیٹان ہیں اور کی جگہوں پر وچنے پر علوہ نے ان کو ہتا یا کہ لڑکی کو طلاق ہو چکل ہے، ہگر آئمی تک دو مطمئن ٹیمل میں کہ طلاق ہوگئی پائیمل ؟ لڑکی کوشو ہر سے طبحدہ وکرلیا گیا ہے اور وہ اب تک شو ہر سے بچائے کھررو دس ہے۔ اس واقعے کمآٹھ دیں ماہ ہورہے ہیں۔

جواب ن..." آن ہے تم جھے مریمری ہاں اور بہن ہو' کے الفاظ طلاق سے کتابیہ بیں ،اس لئے اس مخص کی بیوی کو پہلی بارید الفاظ کینے سے ایک طلاق بائن واقع ہوگری ، ڈوسری اور تیسری بارے الفاظ کینے ۔اس کئے دوبار و نکاح کیا جاسکت ہے۔ (۲

 <sup>(</sup>١) فننحو أخرجي، إذهبي، وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ١٠٠١ باب الكنايات).

<sup>(</sup>۲) و يقع بمباقيها أى بافي ألفاظ الكنابات المذكورة ...... وغير ذلك مما صرحوا به البائن إن نواها. قوله: وغير ذلك مثل ...... لست لى بيامرأة وما أنا لك بزوج. وشامي ج:٣ ص:٣٠ ١/ بهاب الكنابات). أيضًا: ولو قال: لم يبق بينى وبينك عمل ونوئا يقع كذا في العنابية. وعالمكيرى ج: 1 ص:٣٤٤ كتاب الطلاق.

<sup>(&</sup>quot;). (وإن تبوعًا يَسَنت على مثل أَمَّى أَو كَأَمَّى) وكنّا لو حَلَفَ عَلَيْ خَالِية (مِرَّا أَوْ طَهَازَ أَوْ طَلَاقًا صحت نِيته) ووقع ما نواه لأنه كشابية. وقوله وإن نوى إليخ أى من كشابات الظهار والطلاق قال في البحر: وإذ نوى به الطلاق كان باتناً كفلط المرام. (رداختار على الفر المختار ج: ٣ ص : ٢٠٤٠)، باب الظهاري.

دُوسری بوی سے کہنا: '' میرااس عورت (مہلی بوی) سے کوئی تعلق نہیں ہے''

سوال نند ایک آدی دویویاں ہیں، ایک دفعاس نے دُوسری یوی ب باقوں کے دوران کہا کہ: '' بھراس مورت ( لینی کہلا یوی ) ہے کوئی قرسی تھن میں ہے، اگر میں اس ہے کوئی قرسی تھنا رکھوں قوابیا جیسا شن اپنی ماں سے تعلق رکھوں' اس بات کو ایک سال ہو کیا ادراس عرصے میں دوخفی بوی ہے ہم بھر مجی ٹیس ہوا، کیا ان الماظ کے اداکر نے سے پشتہ از دواج میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ داہل جوڑنے کے لئے کیا کرتا جا ہے؟

چواب ...ان الفاظ عورت كوظلاق بوگي، دوباره تكاح بوسكمآ بيد (١)

<sup>()</sup> وإن نوئ باأنت على على أنى أو كأنى وكذا لو حلف على، خانية براً أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نينه ووقع ما نواه لأنه كسابة .... وباأنت على حرام كأنى صبخ ما نواه من ظهار أو طلاق. ولى الشامية. قوله أو طلاق لأن هذا اللفظ من الكنابات وبها يقع الطلاق بالنية أو دلالة العمال على ما مر . (رد المتاو مع الدر الصختار ج:٣ ص: ٣٤٥). أيضًا: ولو قال: لم يبق ببنى وبنك عمل ونوئ يقع، كذا في العنابية. (عالمكرى ج: 1 ص: ٣٤٩).

### طلاق مغلظه

تین طلاقیں دینے والااب کیا کرے؟

سوال ند.ا ہے کی سئے کی شائد می فرمائیں جس میں فی کرنیم ملی الفد علیہ وملم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا گیا ہو کرمیں نے اپنی بیوکی وقیسر کی مرتبہ طلاق دے دی ہے، اب میرے لئے کیا تھی ہے؟ میریانی فرما کر حدیث میارک می خروری حوالہ جات وروایات تحریر فرمائی کیس واضح رہے کہ میرااستضارات منسی، کیمار کیا بیک جلس تین یازیادہ طلاقوں کے ہارے میں میس

جواب:... إمام بخارى رحمالله في سب بسان طلاق العلاق العلاق من معرت عائش مدية رضى الله عنها كاردايت بدر العامرة على كاردا واقد قل كياب، كردفائد في السي تين طلاقي وبددي تحيى، اس في عبدالرحل بن زبيرب زكاح كرايا او المخضرت سلى الله عليه ولم مست شكايت كى كرد وكورت بسمب به قاودتين، آب سلى الله عليه وملم في فرما ياكدة مرافاع كي باس والبس جانا جاتا جاتى 19 (اس في كها: بال 11 سلى الله طيع علم فرمايا: كينين برجاء بيان تك كرد ومرسة جرسة محرف فدكرو:

"حدثمنا سعيد بن عقير قال: حدثنى الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزيير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: با رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى قبت طلاقى وانى نكحت بعداد عبدالرحمن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة، لا حتى يقوق عسيلتك و تقوقى عسيلته." ( كَتَّ تَعَالَى شَنَا مُنْ الله ١٤٠٠)

ا کاتم کاایک واقعہ فاطمہ بنت قیس کا بھی پیجی مسلم وغیرو میں مروی ہے کہ ان سیمنو ہرنے تیسر کی طلاق دے دی تھی۔ تمین طلاق کا تحکم

سوال: الزارش خدمت ب كرآپ كا كالم بهت مغير به اورلوگ اس سے استفاده كرتے ہيں، ليكن ايك بات بحوليس

 <sup>(1)</sup> عن ابن شهاب أن أما سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخيره أن فاطمة بنت قيس أخيرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن خفص بن المغيرة فطلقها أخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جائت وسول الله صلى الله عليه وسلم تستقيه في خروجها من بينها فأسرها أن تنتغل إلى ابن أم مكنوم الأعمى ... إلخ. (صحيح مسلم، باب المطلقة البائنة لا نفقة لها ج: ١ ص: ٣٨٣ طبع

آئی جوطلا آ کے بارے میں ہے کہ تمن طلا قیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقرّر و تمن ماہ گز رنے کے طلاق ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی سال اکتفے رہتے ہیں،ان کے پیادے پیارے دیج محی ہوتے ہیں،انسان ہونے کے ناطح کی وقت غصہ آ ہی جاتا ہے، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن بعد میں غدامت ہوتی ہے، تو یقیناً خدا تعالیٰ جو بہت ہی غفور الرحيم ہے معاف فرمادیتاہے،ورنہ تو کئی گھر اُجڑ جا کیں۔

قانون کے تحت تمن طلاقیں تمن ماویں یوری ہوتی ہیں،خواوا یک ہی وقت میں دی جا کمیں، تمن ماہ گزر جانے کے بعد توخدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت ہے قائد ونہیں اٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے برفوری طور برطلاق موجاتی ہوتو پھرتو پورپ وامریکا والی طلاق بن جاتی ہے، جویقیناً اِسلای نہیں ۔

اب اصل بات لکھتا ہوں، جواُمید ہے کہ آپ من وکن شائع فرما کمی سے اور جواب سے نوازی سے تا کر سب لوگ اس سے فائده أثماسكين ..

آپ کے کالم میں متعدد بار جواب میں بڑھا کہ تین بارا یک ہی وقت دی گئی طلاق، طلاق ہوگئی ، مذت کا ذِ کرنبیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع موگی ، یعنی فوری طلاق ہوگئ ، تر آن کریم میں تو خدا تعالی نے طلاق کوسخت ناپند فر مایا ہے، اور صرف انتہا کی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو، طلاق کی اجازت وی ہے، اوراس میں بھی تمین طلاقیں رکھی ہیں تاکہ تمین ہاہ کے عرصے میں إحساس ہونے پرزجوع ہوسکے۔

انگریزی حکومت میں (بیرۃ انون اب بھی ہوگا )اگر کوئی شخص بغیراطلاع دیے ڈیوٹی سے غیرحا سر ہوتا تو اگر جے ماہ کے اندر والهن آجاتا تووہ فارغ نبیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا۔ وہ فی میں ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چیہ ماہ کے ا ندروالیں حاضر ہوجانے ہے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی ، بلکہ جاری رہی ۔

ای طرح طلاق کے لئے جوتین ماہ کی مذت ہاس ہے طلاق دینے والے کواس کے اندرطلاق والیس لینے کاحق ہے، ہاں تمن ماہ گزر جانے کے بعد دانسی کی صورت نہیں رہے گی ، اگر تمن طلاقیں ایک ہی وقت میں ویئے سے فوراً طلاق ہوجاتی ہے ، تو پھر تو پورپ دا مریکا دالی طلاق ہوجائے گی جو یقیناً اِسلای نہیں۔

میری ناتص رائے میں ایک ہی وقت میں تمن طلاقیں دی جانے برآپ کے جواب میں تمن ماہ کی مہلت کا مجمی ذکر آنا چاہے،بصورت دیگر کھر بھی اُجڑیں کے اور یے بھی۔

جواب: .. شرع مسئلة واي ب جويس نے لكھا۔ اورائم أربع اور فقهائ أمت أي كاكل ميں . آب نے جوشهات لکھے ہیں،ان کا جواب دےسکتا ہوں،مگر ضرورت نہیں سجھتا۔اگر کسی طرح کی مخبائش ہوتی تواس کے اظہار میں بخل نہ کیا جا تا،لیکن جب مخبائش ہی ندہوتو کم از کم میں توا ہے آپ کواس سے معدوریا تاہوں۔

ز ہر کھانا قانو نامنع اور شرعا حرام ہے بلین اگر کوئی کھا جیٹھے اور اس کے نتیج میں ڈاکٹر پر کھودے کہ اس زہرے اس کی موت واقع مو كى بنو مجرم ذاكر نبيل كهلائ كا اس كاقصور صرف انتاب كماس في زبر كما ثر اور نتيج و ذكر كرويا ..

#### تین طلاق کے بعدرُ جوع کا مسکلہ

سوال:..اید وقت بی تین طلاقی و پیغ سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، اور گھرسوائے طلالے کر جوع کی کوئی صورت باتی نہیں وہتی، پر حنیہ کا مسلک ہے۔ لیس الجدید حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلام کے زبانے میں ابور کانہ نے آئم رکائے کہ تین طلاقیں ویں، جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کوزجرع کی اجازت دے دی۔

جواب: ... محابہ کرام رضی الشخم اور آئر کر اُد بعد جم الشکائل پر افغال ہے کہ تھی طلاقی خواہ ایک لفظ علی وی کیا ہول یا
ایک جنس میں ، وہ تمین ہوتی ہوں ۔ ابور کا ساتھ ہو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس میں براا اختراف ہے ، مجھے ہے کہ انہوں نے تمین
طلاقی نیس وی تھیں ، بکٹ طلاق البت وی تھی ۔ بہر صال جب ؤومر کیا صاحت میں وضاحت موجود ہاور محابر کرام رضی الشرعتم اور
اکٹرے ویں حجم الفذک اس پر مثن ہیں تو اس میں اختراف کی مجائش نیس وہ جاتی ۔ الجدید عضرات کا تو کی تحقیم ہوں کے اس کے جو تحقیم شرک میں اس کو طلاقی بول

### حلاله شرعى كى تشرت

سوال: ... کیا طالد مائز سے یانا مائز ؟ قرآن یا ک و صدیف کی زوت تغلیل سے آگا و فرما کی ۔ چری والد و کویر سے والد صاحب نے سوج مجھ کر ۳ بار اندقا "طالق" فربراکر طالق وی، اور مجر طالد کر کے مدت گزرنے کے بعد کان کر کروالیا۔ طالب کھا ان طرح کیا کہ ایک فیمش کو بودی تغلیل سے آگا و کر کے فائل کے بعد طالق و سے پر آما و کیا ، اس فیمس نے فائل کے دون بخیر ہم ہمتری کے ای وقت درواز سے کے قریب والدو کے ساتھ کو سے بوکر ۳ بارطاق و سے دی اور مجر بعد شکر نے بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دویارہ فکاح کروالیا اور ایک ساتھ دیشے کیا۔ یہ طالب مجموع ہوایا تعلق اس کی روشی میں والد و صاحب دویارہ فکاح جائز

#### جواب :...قرآنِ کرمیم میں ارشاد ہے کدا گرشو ہر یوی کوتیم ری طلاق وے دیاتو وہ اس کے لئے طلال نہیں رہتی یہاں تک

(١) وفعب جمهور الصحابة والنابعين ومن بعدهم من ألفة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. . إلق. وقد ثبت النقل عن أكثرهم صوريت إيابقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الصلال. وضامي، كتاب الطلاق ج: ٣ من ٢٣٠٠. أيضا: ذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنحمي والمورى، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه واسحاق وأبو الور وأبو عبيد. وآخرون كثيرون علي من طلق إمرائه ثلاثاً وقمن، ولكنه يالهـ وعمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج: ٢٠ صـ ٣٠٠٠، طع داو الفكر، بيروت.

(٢) واحتجوا أيضًا بتحديث ركانة أنه طلق إمرائه ألمنة قتال له النبي صلى الله عليه وسليد الله ما أروت إلا واحدة؟ قال: آلله ما أروت إلا واحدة! هل المرائد والمحديد مسلم مع شرحه الكمال للنووى ج: احن ٢٨١٨، طبع قليمي.

کہ دو گورت (عدت کے بعد) دُوسرے شوہرے نکاح (صحیح) کرے۔ (اور نگاح کے بعد فوسرا شوہراسے محبت کرے، بگر مرجاۓ یا آزخودطالق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے ہتب میدگورت پہلیشو ہرکے لئے طال ہوگی ،اور وہ اس سے دوبار و نکاح کرسکتھ گا، میں سے طالہ شرق ۔ (۱)

تین طلاق کے بعد قورت کا کی ہے اس شرط پر نگاح کردیا کہ دوجیت کے بعد طلاق دے دے گا، پیشرط باطل ہے، اور حدیث میں ایسا طلا کرنے والے اور کرانے والے پرافت فر مائی گئی ہے۔ ایم ملحون ہونے کے یا دجودا گرؤ ومراشو ہم محبت کے بعد طلاق وے دیے تعدت کے بعد قورت پہلے شوہر کے لئے طال ہوجائے گی۔ ( )

ادراگر وہ مجبت کے بغیرطلاق وے و سے (حبیبا کہ آپ نے اپنی والدہ کا قندیکھنا ہے) تو عورت پہلے شوہر کے لئے حلال حمیں ہوگی ۔

اورا گرز دسر سروے فکار آئر کے وقت بیٹیں کہا گیا کہ وہ مجت کے بعد طلاق دے دے گا ایکن اس جھن کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس قورت کو مجت کے بعد فارغ کردے گا تو یسورت موجب احت نیٹیں۔ ای طرح آ گر قورت کی نیت یہ ہو کہ وہ ڈوسرے شوہرے طلاق حاصل کر کے پہلے شوہرے گھریش آبادہ ہونے کہا اگن جوجائے گی ہتر بھی گنا وہنیں۔

### حلاله شرعى اور حلاله غير شرعى كى تعريف

سوال: ... برقی طالد کیا ہے؟ اور غیر شرق طالد کیا ہے؟ قر آن وصدیت بھی کیا ایک کوئی تفریق ہے جس بش شرق طالد وغیر شرق طالد کی واضح تعریف کی بود؟ کیا شرق طالد کا لفظ قر آن وصدیت بش کمیں آیا ہے؟ حوالد ویں، کیونکہ میں نے تو آصادیت بش حضرت ابنی مسعود اور حضرت عقیہ بن عام گی روا توں میں پڑھا ہے کر حضوصلی الشد علیہ دہلم نے'' طالد کرنے والے، کرانے والے پرلھنت بجبی ہے'' اور طالد کرنے والاکرایے کا میریڈ ھا ہے اور اللہ نے طالد کرنے والے اور کرانے والے دونوں پرلھنت بجبی ہے ( بحوالد فقد الاسلام حسن احمد انظیب )۔

جواب:... شرگی طاله "قوه به جس کوتر آن کریم نے ذکر کیا به سور دانتر و کی آیت نمبر ۴۳۰ میسی کا مطلب یہ ب

(١) "فَانْ طَلَّقْهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ يَقَدُ خَنِّى تُنْكِخ زَوْجًا غَيْرَةَ" (البقرة: ٣٣٠).

(٢) ان عائشة أخيرته أن إمر أة وفاعة القرطى جانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: با رسول الله إن وفاعة طلقنى فيت طلاقى، وإننى تكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير الفرطى وإنما معه مثل الهدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لملك تريدين أن ترجمي إلى وفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتفوقى عسيلته. وبخارى ج: ٢ ص: ١١ ك). أيضًا: وإن كان المطلاق للأن أفى الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا وبدخل بها تم يطلقها أو يموت عنها كذا فى الهذائم. (بالمكافى الرجعة).

(٣) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعن أشلل وأشلل قد رأتو داؤد ج: ١ ص: ٢٩١). فإن تزوّجها بشرط التحليل كره . واقع. (مجمع الأنهر ج: ٢ ص: ٣٦٩).

(٣) "فَإِنْ طَلَّقْهَا قَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحْ زُوجًا غَيْرَةَ" (البقرة: ٢٣٠).

ک اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے ڈالے تو عورت اس کے لئے طال ٹیس رہے گی، اور اگر بید دونوں دوبار و ذکاح کرنا چاہیں آؤاس کے لئے بیٹر طاہے کہ گورت (عدات کے بعد) ڈومرے شوہرے فکاح کرکے وخیفہ نزوجے اوا کرے، مجرا گر ڈومرا شوہر طلاق ریدے یا مرجائے اور اس کی عدات بھی ہوری وجائے، تب اگر دوجا ہے تہ پہلے شوہرے فکاح کر کئی ہے۔ یہ '' شرق طالہ'' ہے جس کا شماقر آئ کریم کے مطابق ٹونی دیتا ہوں، اورجیسا کہ اُو پر عرض کر چکا ہوں کہی ٹونی صحابہ کرائم، جمہور تا بھین، اُئے اُور حضر اسے فتہا، و محد شمن دیتے تھا اور ای پر اُمت کا اہما گاہے۔

ادر'' غیرٹر کی ملالہ' وہ ہے ہوآ نیٹا ہے کی ذکر کروہ اُ حادیث بیں موجب لعنت قرار دیا گیا ہے، بلاشہ اپ حالا کرنے اور کرانے والا اسان نہزت سے ملحون ہے۔ ''

لیں ان دونوں حلائوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے میں'' شرق حلالۂ'' کالقطابستان کرتا ہوں ، ایک شرق حلالہ جس کو قرآن کریم نے ذکر فرہایا ہے، اور ڈومرا'' غیر شرق حلالۂ'' جس پر آخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے تعنت فرہائی ہے، اور جس کو''تعمی مستعاد' فرہایا ہے''

#### شرعى حلالهاور زنامين فرق

سوال: ... ش ایک طویل عرصے سے اندن ، برطانیہ یش تھم ہوں ، ش جس دفتر میں طازمت کرتا ہوں وہاں کی آل یہود بھی ملازمت کرتے ہیں ، ان میں ہے آیک فرو اسلام ہے حفلق معلومات رکھتا ہے ، ایک روز جھے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں پڑئا پر تو پابٹری ہے ، میکن طالہ طرق کے تام پرائ گل کو جائز قرار ویا جاتا ہے ، جبکہ اسلام میں متعد پڑھی پابندی ہے ۔ چونکہ میں ویٹی معلومات بہت مرکھتا ہوں ، اس کئے آپ ہے رابطہ قائم کیا ہے کہ:

ا:..کیا شرقی طالبہ میں شوہرا بی بیوی کو ( مصطلاق دے چکا تھا) شرقی طالبہ کے تحت نگان کسی اور سے کرنے اور ہم بستر بویٹ پر دوبارہ یہ کیسکتا ہے کہ چنگ شرق پا پندی کھمل کر گئی ، اب ووطلاق کے کردوبارواس کے ساتھ نگاح کرے؟

۲: ... دُوسر کی مِکْمه طفتہ عورت کا تکا ع ہو جانے ہر سابقہ شو ہر کو بیتن ہے کُدووان عورت سے بات چیت جاری رکے اورا سے ورغلاع تاکرووا سے منطور ہرے طلاق کے لیے؟

۳: ... نُنْ جَلَّه شادی ہونے مرکیا سابقہ ہو کو بیتن ہے کہ وہ شے شوہر ( دُوسرے شوہر ) کو بیہ سکے کہ وہ اپنی یوی کو اَب طلاق ویدے کیونکہ شرکا پابندی تو پوری ہوگئ ہے؟ اب سابقہ شوہر دوبارہ ای طورت سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟

جواب: ...شرع حلاله بيه به كه جس عورت كواس كے شو ہرنے تين طلاقيں وے دى ہوں وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے، اوراس

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انحلِّل والمحلِّل له. (مشكوة ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخير كه بالتيس المستعار؟ قالوا: يلمى با رسول الله! قال: هو اغلل العن الله الخلل واغلل لمـ (سنن ابن ماجة ص: ١٣٩، طبع مير معهد كتب خانه).

کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا ، اس طلاق دینے والے کے اس مورت سے دوبارہ نکاح کے طال ہونے کی بیر شرط ہے کہ ب مورت ، عدّت کے بعد ذو مرک مجلہ نکاح کئے کو کہ روسرے شوہر سے ہم بستری کرے ، میگر ڈومرا شوہر فوت ہوجائے یا کی دجہ طلاق دیدہے تو اس کی عذت پوری ہونے کے بعد بیر قورت اگر چاہتے پہلے شوہر سے نکاح کر کتی ہے۔ (۱)

۲:...جب پیملے شوہرنے تمن طلاقیں وے دیں اور قورت نے ذوہرے شوہرے نوبر کا ح بھی کرلیا تو پیلے شوہر کے وہ '' غیر خورت'' ہے، کسی کی متکو دیسے با تیس کرنے اور اے ورفلانے کا اس کوکوئی حق تیس پینچا، بلکہ یہ بات شرعاً واطاقا تیج اور حرام ہے۔

۳:... پہلیٹو ہرکؤ دسرے شوہرے طال کے مطالے کا کوئی حمیش ،البتدا گرڈ دمرا شوہرا بی خوثی ہے طال ویدے اور بد نیت کرے کہ پہلیٹو ہرکا انجرا کھر آبادہ و بائے آوس کا اس تیک بنی پرانجر ہے گا۔

# تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تاہے

سوال: ... تن طلاق كے بعد كيا بميشے لي تعلق ختم بوجاتا ہے؟ ياكوئى شرق طريقدرُ جوع ہے كمبيں؟

جواب نہ تمن طلاق کے بعد شدر جوٹ کی تخوائش رہتی ہے، شدہ یارہ نکان کی، عدت کے بعد قورت وُ وسرے شوہرے اکان ( میچی) کرکے ہم بستری کرے، مجروُ وسرا شہر مرم جائے یا آنر فوطلاق وے وے ادراس کی عدت کُر ر جائے، تب پہلے شوہر کے ساتھ ٹکان کر کتی ہے، اس کے بغیرتیں۔ ( )

## اگر کسی نے " میں تنہیں طلاق دیتا ہوں " کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئ

سوال: ... بری شان کو آخر سال تقریباً و چکے میں میرے شوہر نے تھے متعدۃ باد کہا ہے کہ '' میں حمیس طال ویتا ہوں'' اور اکثر ناچاتی پر کہر دیتے ہیں، چکھلے چند میشنوں میں کئی کی باد کہہ چھی ہیں کہ'' جائ میں حمیس طال ویتا ہوں' برائے مہر یائی قرآن وسنت کی دوئی میں بھے تنا کمیں کہا کی ایس اسپے شوہر کے ساتھ از دوائی زندگی گزار کتے ہوں یا ٹیسی' اور کھے اب کیا کرنا چاہئے۔ شروع میں ایک بار بھے ایک مولوی صاحب کے ہاں لے سے اور چائیس اے کیا کہا تو سولوی صاحب نے کہا کہ آپ کا فاح ٹیس ٹرونا میں اور دارد کی باد کہ سے ہیں، میں بہت بریشان دہتی ہوں۔

جواب :.. آپ نے جو پھولکھا ہے، اگر شجے ہے تو آپ دونوں کامیاں بوی کا پشتہ بھی کا نتم ہو چکا ہے، دونوں کونو را علیحد کی

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق للاتّنا في الحرة ..... له يتحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو بموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، باب الرجعة، كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>۲) (فيان طلقها فلا تحل له من بعده أي بعد ذلك التطليق وحتى تتكح زوجًا غيره أي تتووَّج زوجًا غيره و بيجامعها ..... (فيان طلقها) لزوج الثانبي (فيلا جناح عليهما) أي على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعا) أن يرجع كل منهما إلى صاحب بالنواج بعد مضى العدة وإن ظنًا أن يقيما حدود الله. وقسير رُوح العمالي ج: ٢ ص: ١٣٢١ الله عليه دار إحياء تراث العربي، أيضًا: لتارئ عالمكرية ج: ١ ص ٢٠٣٠، كتاب الطلاق، الماب السادس.

اختیارکرلینی حاہیے۔ (۱)

دو طلاق کے بعد کہنا:'' آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی واسط نہیں'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال: .. چارسال آبل میری شادی ہوئی تھی میری ہوئی شریف ادر سیدھ فورت ہے، گر جھاتو بات بات پر خصر آتا ہے، جس کی وجے گر میں اکتو تکرار رہتی ہے۔ چہ ماہ گل ایک تحرار کے دوران غضے شمالا پی بیری کو دو بار طلاق و سے پیکا ہواں، بعد ش احساس ہواتو مہدکیا کہ آئندہ غضے پر قابور کھوں گا اور تیسری بار یہ افاظ استعمال شکروں گا۔ گر شری اپنے غضے پر قابور شدی کا دوران شریف اور اگر آئی کے بعد تم نے بچھ سے بات کی تو کے دوران شریف اس سے کہد دیا کہ: " آئ تکے بعد میرا اور تبہارا کوئی واسطونیس ہے، اورا گر آئی کے بعد تم نے بچھ سے بات کی تو

جواب: ...دوطلاقیس آپ پیلے دے بچکے تھے، اور تشیری طلاق ان انفاظ ہے دے دی کہ'' آق کے بعد میرااور تبدارا کوئی واسط ٹیس' انبذا تین طلاقیس ہوگئی، اور دونوں میان بیوی کا تعلق ختم ہو چکا اب کوئی کفار و کارگرفیس ہوسکتا، بغیرطالہ شرق کے دوبار ہ انکاح نہیں ہوسکتا ہ<sup>(1)</sup>

## تین طلاق سے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے

<sup>(</sup>۱) وان كمان الطلاق ثلاث في الحرة وثنين في الأمة لم تحل له حي نتكح زوجًا غيره نكاخا صحيحا ويدخل بها ثم يطلفها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: 1 ص:۳۷۳، أيضًا: تفسير روح المعاني ج:۲ ص:۱۳۲، ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) - "الطَّلاق لِمُزَّان ..... أَيْنَ طُلُقُهَا فَلَاصِيلُ لَهُ مِنْ اَبْقَدُ خَلَى تَتَكِح زُوجُهَا غَيْرَهُ" (البقرة:٢٣٩-٣٣٠). ولو قال لم ينق بيني وبينك عمل ونوي يقع. (عالمگيري ج: 1 ص:٣٤٦).

سے معلق بہت فیمی گر تھوڑا تو باتی ہوں کہ تین طاقوں میں جو پھٹ میں دی جا کیم کوئی سن کی گئوائش میں ہے ہوا سے طالہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو حکومت نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے؟ ایمی ایک اقبل کے "اخبار جہاں" کے مسئلہ میں تین طاق کو ایک جواب مکھا تھا، اور نکھا تھا کہ کرایا ہے تو میاں یوی کا تعلق تم ہوگیا ہے۔ میں آب ہے فرد بھا خیار معلوم کرنا چاہتی ہوں اور بہت جلاء اگر الے جمہ کوئکن ہوتہ میں آپ کی ساری زید کی مسئلور روہوں کی ،آپ بھے تی سست بنا کمی چوتر آن وسٹ کی دوئی میں بچ ہو، آپ بیری زندگی تباہ میں کہتا ہے جو ایک تھے تیں، کیونکہ میں اسپے شو ہر سے دو باروکو کی معلق میں رکھنا چاہتی ہوں، میں نے یہ فیصلہ با ہوش وہوں کیا تھا، آپ بتا کمی کر آتا :

> ۹۰ دِن کی مدّت اس بات کے بعد فحیک ہے؟ آیا یہ قانون دُرست ہے؟ جواب :.. بحومت کا میر قانون خلط ، اور قرآن مجید سے تھم سے بغاوت ہے۔ (۱)

سوال :... یا تمن ایام بعد طلاق ہوگی اس ہے قبل ترجوع کرلیس (معذرت کے ساتھ ) دوایام گز رہیجے ہیں( حالانکہ تمن طلاق کی صورت میں عدّت کی بچی صورت ہے)۔

جواب:...اگرتین طلاقی دی بول قر تجوع کی مخواش نیس رویان ندهدند کے اندراور ندعت کے بعد اورا اگر طلاقیں تمن ہے کم دی بول تو تمی مرجد" ایام" سے فار نا بونے تک شوہر زجوع کر سکتا ہے۔" تمین" کورس" کر رنے کے بعد زجوع کی مخواش نیس روتی البنہ تمین ہے کا طلاقوں کی معروب میں عدت کے بعد دوبار و نکاح بوسکتا ہے۔ (\*\*)

سوال:...برے داند غرل ایسٹ مے مما لک میں رہ چھے ہیں ، وہ کہتے ہیں کد ۹ ون کی مبلت کا کوئی سلسلہ و ہاں بھی تھا، آ پا یہ ُ درست ہے؟ تو پھر میہاں و د قانون پہلے سے کیون ٹیس چھا؟ ایپ خان کے دورش ایسا قانون کیوں بنا؟ اگر نلط ہے تو آب تک جن جوڑوں نے اس قانون پڑھ کیا ہے تو وجزم کا دی کے مرتکب بورہ ہیں۔

جواب:...اس میں کیا شک ہے کہ جن لوگوں نے تمین طلاقوں کے بعد بھی مورتوں کو رکھا ہوا ہے،ای طرح جن لوگوں نے شرکی عدت کر رہانے کے باوجود'' نوے دن'' کے قانون کے مہارے مورتوں کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے، وہ حزام کاری کے مرتکب بیں۔

سوال :..ایک اوربات میں نے طلاق خود لی ہے، اورائی مرض سے حق مبر بھی معاف کردیا ہے، مگر کھر والے کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) اس کے کرقر آپار کم بھی وقت کی تیویٹس ہے جس طرح انکان انفور منعقدہ جاتا ہے، ای طرح خلاق محک فی الفوروا تی ہوجاتی ہے، جیسا کہ آفاز کی اکتبری ممس ہے: یفع طلاق محل ووج وافا محل مالفا عاقلات (عالم مگیری ج: ۱ ص: ۵۳ م.

<sup>(</sup>٢) "الطُّلاق مْرْمَان .... فَإِنْ طُلْقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدْ حَتَّى تَنكِخ زَوْجًا غَيْرَةً" (البقرة: ٢٦٩ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في علتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٥٠).

وإذا كان الطالق باتنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عقتها وبعد إنقضائها لأن حل اغلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هذاية ج: ٢ ص: ٩٩ ٣٠، كتاب الطلاق، باب الرجعة.

تی میر معاف نیس ہوتا ہے، دو شو ہر خرور درے۔ حالانکہ میں اقر ہر دو چیز دیے کوخودے داخی تھی، جو بیرے خوہرنے دی تھی، مگراس نے خود می خوار کا بارے بتا ئم کہ میں نے تی میر جب معاف کر دیا ہے قبہ یا گیاں لینا جا جے ہیں؟

جواب:...اگرآپ نے طلاق کے بدلے حق میرمواف کر دیا تو وہ معاف ہو گیا ہ آپ سے گھر والے غلط کہتے ہیں۔ ('

سوال ند فیل کرنا جائی گرنا جائی کا جواب جلد از جلد و میں میں تون پر بیٹان بھوں میں میں کرنا جائی بھر پر اوگ جھ پر بہت دباؤ وال رہے ہیں، کہتے ہیں شریف لاکیاں زہر کھائی ہیں گرطان قریس کیتیں۔ کہا خدا نے بیوانوں مرف خراب موروں ک کے بنایا ہے اور شریفوں کو زہر کھانے کا مشور دویا ہے؟ حالا تک بھی اجہانی ہوں کہ میں اچنان کا ویا کہ تا کہ میں کرنے تھے ہیں، اس کے ان کا دباؤ مجھی پڑھتا جارہا ہے، کرکتی ہوں، اگر زہر کھانوں تو یہ براو ہو جائیں گے، آو ہے سے زائد ون کر دیکے ہیں، اس کے ان کا دباؤ مجھی پڑھتا جارہا ہے، پلیز آپ میری مددکریں۔

جواب:...اگرآپ کوئٹن طلا تیس ہو پیکی ہیں، تو ہرگزشنگ ندگریں، اوران کی بید بات نہا ہے کہ:'' شریف ہورتی زہر کھا لیتی ہیں، بھر طلاق آئیس کیٹیل ''اگر میاں یہ ہی کا ول نہ لے قومت کوئٹ لینے کا شریعت سے جق دیا ہے، اور گورت اس کی کواستعمال کر گئی ہے۔'' میں طلاق کے بعد تو دوبارہ ل چینے کی مخبائش میں میں رہتی۔ آپ کھر والوں کے دباؤ کی دجہ ہے ہمیشر کی حرام کا ری کا وہال اپنے مرکزوں لیتی ہیں؟ جوادگ آپ کوئین طلاق کے بعد بھی منٹے چھور کررہے ہیں، وہ تحت کنا بھار ہیں، ان کواپیڈھل ہے تو ب کر ٹی جائے۔

'' میں اپنی ہیوی کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجعی دیتا ہوں'' کا حکم

موال ندر بدائی بروی کو کینے سرال جاتا ہے، وہاں چھرنا خوشگوار ہاتوں کے بعد زیدا ہے سرکے ہاتھ می تریری طلاق وے دیتا ہے، جس کے الفاظ میدین: '' میں اپنی بری کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجمی دیتا ہوں'' تو کیا پیطانی علاقہ واقع ہوگی؟

جواب:...ی ہاں اداقع ہوگئی بتمنی بارطلاق لکھنے کے بعداس کے ساتھ" رجعی '' کا لفظ کھنا ہے معنی اور ممل ہے۔ <sup>( ' ')</sup> ... ... •• ر بر بر محسر ب

تین بارطلاق کا کوئی کفارہ نہیں

سوال:...ایک فخص بے پناہ غضے کی حالت میں اپنی ہوی کو یہ کہد دے کد:''تم میری ماں بمن کی جگہ ہو، میں نے تہمیں طلاق دی''اور یہ ملمروہ تمن سے مجل زیادہ مرتبہ دہرائے تو بیقیناً طلاق ہوجائے گی۔ آپ یہ فرما کمیں کہ کیا وہ دونوں میاں ہوں ک حیثیت سے بفیر کی کفارہ کے دوسکتے ہیں؟

جواب: ... تین بارطلاق دینے سے طلاق مغلظہ ہوجاتی ہے، اور دونوں میاں یوی ایک وُ دسرے پر ہمیشد کے لئے حرام

 <sup>(</sup>١) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط (هذاية ج:٢ ص:٣٢٥، باب المهر).

<sup>(</sup>٢) ''لأن خِلْتُم الا كِلِيْشَا خُلُودُ اللهِ لَلَّا جُنَاحُ عَلَيْهِمَا لِيَّنَا الْمَلَلَثُ بِلَّ (المَقَلَقُ بِلِهُ (المِقَلَقَ بِهِ "(المِقَلِقَ المِلَلَقِ المَلَلَقِ الْمَلَلُقِ الْمَلِّقَ الْمَلَلِقِ وَاحْدُ لِمُوا الْمَلِلَقِ وَاحْدُ لِمُلَّا أَنِي طَهُو وَاحْدُ لِمُوا الْمُلِكَ وَقِعَ الطَلاقِ وَكَانَ عَاصِيًّا …الخَ. (هدية ج: ٢ ص ٢٥٥٠ كاب الطلاق، باب طلاق الشُّنَة.

ہوجاتے ہیں ،اس کا کوئی کفارہ نیس بغیر مخیل شرعی کے دوبارہ نگا**ح بھی نہیں ہوسک**ا (' ' آپ نے جس محض کا واقعہ لکھا ہے، انہیں جاہئے كەفوراغلىچدى اختياركرلىس، درنەسارى عمر بدكارى كاديال جوگا ـ

کیامطلقہ، بچوں کی خاطرای گھر میں روسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک میلی ہے، اس کے شوہرنے ایک دن غضے میں ایک تحریک میں کیکن وہ بیوی کوئیں دی بلکہ ان کے پاس بی رہی، کیکن بیوی کی نظراس پر پڑگئی، اوراس نے وہ تحریر پڑھ ٹی، اب آپ بتا کیس کے طلاق ہوئی کے نہیں؟ تحریر یہ ہے: '' میں نے تین طلاق دیں تبول کریں''اگرطلاق ہوجاتی ہے اور میاں ہوئ آئیں میں از ووائی تعلق شد کھیں لیکن ڈینا اور بچوں کی وجہ سے ایک ہی جگہ ر ہیں تو میکن ہے یانبیں؟ کیونکد بچول کے پاس و لیے بھی کوئی اور رشتہ دارخا تون کی ضرورت ہوگی تو اس حالت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:... ثو ہرنے جب اپنی بیوی کے نام تیر کر کھے دی تو تین طلاقیں واقع ہو گئیں ،خواہ دہ پر چہ بیوی کو دیا ہو یا شد یا ہو، اب ان دونوں کی حیثیت اجنبی مردومورت کی ہے۔ عورت اپنے بچوں کے پاس تو روسکتی ہے گراس کی کیامنان سے کہ شیطان دونوں کو بہکا کر گناہ میں متلانبیں کردےگا..؟اس لئے دونوںکوالگ رہناہا ہے۔ <sup>(س)</sup>

'' نا فرمان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے پاس کیسے رہے؟

سوال: ... بیری شادی آج ہے ١٦ سال بیلے ایک محض ہے ہوئی تقی ، شردع شروع میں بھی تعلقات بہت خراب تھے، اب مجى تعلقات خراب ہیں۔ میں جائتی ہول کدو میر نے نشش قدم پر چلے ایکن دواس چیز ہے بہت زیاد و پر بیز کرتا ہے ۔ بعض دفعہ تو میں غضے میں آ کراہ اتن گالیاں دیتی ہوں کہ وہ بے چارہ معموم جیسامنہ بنا کررہ جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ مجھ سے بیزار ہے، تحراس کے عاریج میں، دولز کے اور دولڑ کیاں، جوہم دونوں ہے بہت مانوس میں، اگر دہ جھے جھوڑ دے تو ان کی پر وَرش کرنے والا کوئی مذہوگا۔ اس لئے کسی مصلحت کی وجہ سے ہروفت بین بلی بنار ہتا ہے، گرول میں افض اور کدورت ضرور رکھتا ہے، گرمنہ سے پیج نہیں بول سکتا، اليامعلوم ہوتا ہے كەكى نے اس كےمند برمبرلگادى ہو۔ حقیقت بدہ كدميرا شوہرمدے زياد و شريف، ڈرپوك اورخوشارى ہے۔ شرافت خوشامدتواس میں کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی ہے ،لڑائی جھڑے سے بہت محبراتا ہے، میں تواللہ کے سواکس سے بھی نہیں وُرتی، ا ہے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی لحافتیں کرتی، دُوسرے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ٣٣ رفر وری کومیری جھوٹی چی کی سانگرہ تھی، پہلے قواس نے منع کیا کہ سانگرہ فضول رہم ہے، تحر میں نسانی سانگرہ کے دن میرے بچے زورز ورے ٹیپ بجارے تھے کہ

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يمموت عنها، والأصل فيه قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره والمراد الطلقة الثالثة. (هدایة ج: ۲ ص: ۳۹۹، باپ الرجعة، طبع مکتبه شرکت علمیه).

 <sup>(</sup>٢) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق توى أو ثم يتو ثم الموسومة لا تخلوا اما إن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ويلزمها العدّة من وقت الكتابة .. والخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٤٨).

عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل يامر أة إلا كان ثالتهما الشيطان. (مشكوة هي: ٢٢٩).

کیک شخص جس نے بھے بہن اور یمس نے اسے بھائی بولا تھا درواز سے برئد اجھا کیٹے لگا کہ آپ کو چا ہونا چاہتے کہ بچول کے استحال یمس نے بہت شعسہ آیا دوسرے دن جب میں نے اسپے شوہرے و کرکیا تو وہ بغیر سوچ بھے یہ کئے لگا کہ تبہارا تصور ہے بھی شعبہ آگیا، یمس نے سابقہ معول کے مطابق اے وہ سمجی وی کہ بچھ طال و دواورای وقت وہ بھیلاتی وہ عامق براہ جب میں نے زیادوشر بچاہتے آتا سے نے تو کا کافذ پر کھو دیا: ''ا - طال ق دے دہا ہوں ، ۲ - طال ق دے رہا ہوں ، ۳ - طلاق دے رہا ہوں' مگر مند سے بچونہ بولا۔ یمن نے گھر نے چھوڑا ، اس نے تر آن پاک میں بھی سوری طلاق بڑھ کر تھے مجھانیا اور میر سے پاک ل پر گرگیا اور بھی سے معانی با گئی کہ چل ربچوں کے صد تے اور تر آن پاک کے صد تے بھی معانی کروہ آئندہ کی معانی چاہتا ہوں ، میں نے اسے معانی کردیا اس سے بھی معانی بانگی ۔ آپ برائے مہریائی چار معموم بچوں کا خیال کرتے ہوئے تا میں کہ اب ہم کوکیا کرنا چاہتے؟ میں آپ کی بہت

جواب:...آپ سے شوہر نے جور و کی کاغفر پر تین بار" طلاق ویتا ہوں" کے الفاظ کھو دیتے ، ان سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں، دونوں میں میاں بیوی کارشنہ تتم ہوگیا، اورونو ک ایک وسرے کے لئے تمام ہو گئے ، اب بغیر طالہ شرق کے رو بارونکاح مجی ٹیمیں ہوسکا<sup>ن ا</sup> آپ چیسی 'فرمانجروار بوری'' اوران چیسے' تافر بال شوہر'' کی شاوی کا انجام وی ہونا جا سے تھا جوہوا۔

آپ نے کھا ہے کہ شم آپ کے جار مصوم بچی لا خیال دکتے ہوئے مسئلہ بتاؤں۔ اسپ جار مصوم بچی لا آپ کو اس وقت کیوں خیال نہ آیا جب آپ اپنے" جزئر مان تو ہڑ' کو ڈانٹے ہوئے اس سے پُر زور مطالبہ کر رہی تیس کہ ' مجھے طلاق دو اورانجی دو' آپ کے مصوم بچے آپ کی امل' رخم کا اویل' پر زبان حال سے کبر رہے ہوں گے:

کی بعدم تحق کے اُس نے جفا ہے تو بہ

بائے اس زود پشمال کا پشمال ہونا!

د با پیرکساب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جدایا گزارش ہے کہ آپ دونوں فر ما طیعدگی اعتبار کرلیں، جب آپ کی مدت فتم جوجائے قو آپ کی'' فرمانبرداد' شوہر سے نکانی کر کے وفید نروجیت ادا کریں ، کیلا' محصطلاق دوا اورا نہی دو'' کا شائ فرمان جاری کر کے اس سے طلاق حاصل کر کیل سے اور جب آپ کی مدت تتم ہوجائے قواگر آپ کا تی چاہی آپ نے چار معموم بچول کی خاطر، دوباردا کی'' عافر مان شوہر'' سے نکاح کر کے اس فریب کی زندگی کو توجید بھینے بنانے کا فریضرانیام دیں۔ جب تک بیشر کی طالہ نیس ہوجاتا، جس کا طریقة اور کا تھا ہے والی ایک ساتھ نیس دو سکتے۔

طلاق اگر کلھ کردے دی جائے ، ذبان سے کچھ نہ کہا جائے ، تب بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ذبان ہے دے دی جائے ، لکھ

<sup>(</sup>۱) الطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى بعد فالك التطليق حتى تنكح زو تحاغيره أى تزوج زو تحاغيره و يجدمها ...... فإن طلقها الزوج التاني فلا حتاج عليهما أى على الزوج الأول والعرأة أن يراجعها .. إلغ رفضير روح المسابق على الطلاق للكاف أللانا في الحرزة . ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاخًا المعاني حج ٢ ص د ١٣٠٣ ، وإن كان الطلاق للألق الوي المحرزة . .... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاخًا صحيحًا ويدخل بها أى يطأها فو يطلقها فو يطوت عنها وتنقضى عنتها صدر اللباب فى شرح الكتاب، باب الرجعة ج ٢ مرح ١٨٠٢.

کرندری جائے ، تب بھی واقع ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ ایٹھے کا غذ پر کلھ کر وی جائے ، تب بھی ہو جاتی ہے، اور رَ دَ کی کاغذ پر کلھ کر ری جائے ، تب بھی ہو جاتی ہے۔ ہم رحال آپ کے مطالبے پر جب شو ہرنے تھی طلاقیں کلھو دیں تو آپ کی مند مانگی مراد آپ کول گئی اور تھی طلاقیں واقع ہو تکئیں۔ ''

#### بیٹے جوان ہونے کے بعدمطلقہ کا اپنے شوہر کے گھر رہنا

سوال:...ہماری ایک رشتہ دار ہیں، جن تی ہاہمی رضا مندی ہے آج سال بھی طالق بروگئ تھی ،ایک لاکا جوتقریبا ایک سال کا تھا، دوانہوں نے مہر کے توش کھوالیا تھا، اب ۴۵ سال بعد ان دونوں کا ملاپ ہوگیا ہے، بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ لاکے کو باپ نے دوبارہ لے لیا ہے، اس کو مکان مجی ولا ویا ہے، لاک کی مال اس سے ساتھا ہی مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہے، کیالؤ سے کہ مال کا اس کھر میں رہائش رکھنا اورلا سے سے باپ سے دوبار دلمانا تھیک ہے؟ بھا ہر دونوں کی گیا ہے۔ آپس میں ٹیس کرتے ایکن کھر میں آ تا جانا ادر اس مابقہ شوہر کی گاڑی میں کی آ تا جانا ہوتا ہے۔

جواب:...اس مخض نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ اٹلاج برسکا ہے'' اوراگر تمین طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ ٹکاح ٹیس ہوسکا''' اور دوالیہ ڈوسرے کے لئے اجنبی ہیں۔ اس مورت کا اپنے لاے کےساتھ رہتا جائز اور ڈرست ہے، بشرطیکہ لاے کے دالدیے تعلق در کھے۔

# کیا تین طلاق کے بعد بچوں کی خاطرای گھر میں عورت روسکتی ہے؟

سوال :... بچھے خوبر نے طلاق دے دی ہے، جواس طرح ہوئی کہ ایک ریا کے دن گھر پلے معنا سلے بہ جھڑا ابواہ انہوں نے بھی مارا، پھر بلدا آواز سے چیننے ہوئے کہا: " تھی نے بھے طلاق دی " طلاق کے افاظ ای طرح روفوں یارتین مرتب می از یا دوف ہے۔ سمجے نے انہیں سمجھانے کیے بھر دوفیس مانے ، بھر کہا: " تھی طلاق دی " طلاق کے افاظ ای طرح دوفوں یارتین مرتب می از یا دوف ہے۔ مط والوں کے کہنے پر بش نے سارے حالات وارا اطوام کھر کہیجے ، جموں نے کہدویا کہ طلاق ہوگی ۔ جس اس واقع کے بعد تی کا وائی اورون مینے مدت کر اوری والی انگ کمرے میں رہی ، بھر جس مردی نیت خراب دیکھی تو وہاں سے اسے مزیز کے کھر چنواب چلی گئی ۔ اورون مینے مدت کر اور نے کے بعد آئی تو وہ یہ کہر کر بھر سے سے کوئی صوار میں کی خاطر طال کردو۔ میں بچوں کی ممتا میں بجور ہو کر چلی گئی ، بچودان دو محک رہا بھران کا اراد وید لے فرد کو مولوی صاحب سے تصوار میں لا کہ طلاق تیس ہوئی کم میں ٹین اوراس سے صاف کم

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالفا عاقلًا ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٣٥٣، أيضًا: اللباب ج:٢ ص:٢٩١).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنبّا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل الخلية باق. (اللباب، باب الرجعة ج٦٠ ص(٨٢).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ح.٢ ص.٣٩٩).

نگ آگر میں نے اپنی جان کی تحتر کرنے کا فیصلہ کر لیا بھر کا گئی۔ میں بخت صعیب میں بول، محلے دانوں کوطان آگا پتا ہے ،ان کے سامنے ہوئی، میں نے اپنی جان کے سامنے ہوئی، میں نے اپنی کا جارے کی داسطین کے بات سے بیرا کوئی داسطین ہے۔ اس کے بیرے پئے بیرے پئے بیرے بئے بیرے بنا کیس کر تیس ہوئی۔ بیروٹی ہوئی ہیں ہوئی۔ بیروٹی ہیں کہ تیس کر کئیں ہوئی۔ بیروٹی ہیروٹی ہیں کہ اپنی کر کئیں ہوئی۔ بیروٹی ہیں کہ بیرے کا پیش کر کئیں ہوئی۔ بیروٹی ہیں ہیں کہ بیرے کا بیرائی کر کئیں ہیں کہ بیروٹی ہیں۔ میں آپ سے ضدا اور کئیں ہی کہ بیرائی کیس کر کا بیا ہی کہ بیرائی کیس کر کھر سے تکالی ہیں۔ میں آپ سے ضدا اور کا میں کہ بیرائی کیس کر کہ بیرائی کی جزائے کو اس کی جزاؤ سے گا۔ میں خدا کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی جو میں ہیں ہیں گئی ہیں گئیں گئی ہوئیں کر دن گی۔ میں خدا کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی کے دور گئی ہیں گئیں گئی اور ترام کاری کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی کے دور گئی۔ میں خدا کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی کے دور گئی۔ میں خدا کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی کے دور گئی۔ میں خدا کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی کی در دی گئی ہوں کہ میں میں میں کہ میں خدا کی خوشنودی اور آخر سے کی اپنیائی کی کردی گئی۔ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کردی گئی کردی گئی۔ میں خوشنودی اور کا کھر کے کا کہ کی در دی گئی کردی گئی۔ میں کہ کردی گئی کے کہ کی کردی گئی کردی گئی کردی گئی کردی گئیں کردی گئی۔

جواب: ..آپ کو پی طلاق ہو چی ہے، اس شخص کا آپ کے ساتھ کو کی تعلق نہیں رہائی اگر آپ کو عزت و آبر و کا خطرہ ہے تو وہاں کی رہائش ترک کر کے کی اور جگه ختل ہو جو اسمیں ، دارالعلوم کافتو کی الکس بچھے ہے۔

'' میں نے تم کو آزاد کیا اور میرے سے کو کی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تین دفعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہول گی؟

سوال:... بری شادی کو چار سال ہوگئے ہیں، بیرے شوہر نے بھے تین مرتبہ یانظ کہا کہ: '' میں نے تم کو آزاد کیا اور میرے سے کوئی رشتے تہدار کئیں ہے''، اور یہ کہر گر سے نکال ویا الب آپ بھے بتا کمیں کہ شما اپ شوہر کے نکال تیں ہوں پائیس؟ چواب: ...'' تم کوآزاد کیا'' کا نظ تمن مرتبہ کہنے شین طلاقی واقع ہو گئی، اور دونوں کا میال بیو کی کارشیخت ہوگیا۔ '''

#### تین طلاق والے طلاق نامے سے عورت کو لاعلم رکھ کراس کو ساتھ رکھنا بد کاری ہے

سوال: ... بیری بیری فیری فهایت بدزبان ، بیتیز اور نافربان ب ، ایک وفعه جب اس نے بیری ادر بیرے والدین کی بہت نیاد و بیعز تی کی قوش نے فقتے بیں آکر وکیل کے ذریعہ ہو تو ٹی طورے ایک طلاق نامہ بیارگر دایا ، جس بیں ، بیس نے ، وکیل نے اور دوگوا بول نے دسخط بھی کئے تقے ادر جس بیر مواطلات اسٹ کے طورے درج تھا کہ: " بیس نے اپنی بیری کو تین بارطلاق دفیا اور آئ سے بیرالوار اس کا کو کی تھاتی بیری کو شد سے سااور آئ سے دوطلاق بیرالوار اس کا کو کی تھاتی بیس ہے ۔ " اس کے بعد و طلاق تامہ میں چھا گاڑ برحالات کی بتایا پئی بیری کو شد سے سے اور آئ ہی ہو کہ نامہ بیرے پاس محفوظ ہے ، جیکہ میں باول پخواست اور مجبوراً بیری کے ساتھ رہ بھی رہا ہوں ؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کاروا دادا کر نا جا بھل تو در کیا ہوسکتا ہے؟

تین طلاقیں دینے کے بعدا گرشو ہر ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے

سوال ند عرض بید ہے کہ میرے فرویر نے بھی ذبائی طور پر تین مرجب پرانام کے طلاق کے اتفاظ کے ہیں ،اس وقت بیرے والدار والدہ مجی موجود ہے۔ جب بحرے والد نے اس سے کہا کہ آئے تھے تا میں سیکا کبدر ہے ہو؟ تو بولا کہ شن جو بھی کہد باہوں ووج پر سے بیش وجوال میں جو بھی کہد ہے ہوں ہو تا ہوں کہ ہو اور ایک کیس جو بھی کہد باہوں ، اب بیر اس سے کہا ہو تین وجال میں کہد براہوں ، اب بیر اس سے کہا ہو کی ہے اور آب بغیر شرحی صالا کے بھی میں ہو کیا ہے۔ میں موسکا ہے کہ میں نے مطاق کیسی ہوگئی ہے اور آب بغیر شرحی طالا آپھی ہوئی نہ ہوں موسکا ہو اس کے مطابق ہو تی ہو کہ بھی ہوئی نہ ہوں میں کہ بھی ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ بھی ہوئی ہو کہ ہو ک

جواب: ... شرعاً آپ کوطلاق ہوگئا، اور آب آپ کے لئے کمی صورت بیں بھی اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں (<sup>۳)</sup> آپ عدالت بیں اُس کے خلاف وفوئ کر کے عدالت کے ذریعے طلاق حاصل کرلیں۔

تین طلاق کے بعد اگر تعلقات قائم رکھے تو اس دوران پیدا ہونے والی اولا دکی کیا حشیت ہوگی؟ سوال:.. بمرے بڑے بینے نے اپنی صند دراور نافر ہان بیوی کو قریباً سات سال قبل اپر داشتے ہو کر عدالت تے قریری

 <sup>(</sup>١) وان كانت موسومة يقع الطلاق نوئ أو له ينوثم الموسومة لا تخلوا اما أن أوسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طائق
 فلما كتب هذا يقع الطلاق .. والم. (عائمگيرى ج: ١ ص. ٣٤٨، كتاب الطلاقي الباب الثاني).

<sup>(</sup>٢) البطلاق مرّان ..... فإن طلقها فلا تحل منّ بعد ذلك التطليق حتّى تنكح زوجًا غيره ..... فإن طلقها الزوج الشانى فبلا جناح عليهما ...إلخ. رفنسير رّوح المعانى ج: ٢ ص:١٣٢١/١٤). أيضًا: وإن كان الطلاق للاتّا فى الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره .. إلخ. (هذاية ج:٣ ص:٣٩٩).

طور پر بمونت وکیل ڈاک ہے رجنری ایک طلاق نامہ دوانہ کیا جواں کے بھائی نے وصول کیا۔ طلاق نامے کامفون اگریزی شن تحریقی، طلاق نامے شن میرے بیٹے نے اپنی متکور یوی کوشن دفدیشن '' میں نے تہیں طلاق وی'' تصدا بیطانی میرے بیٹے نے بغیر کی جرود با اور فقے کی صالت شن دی تھی، اس وقت اس کی بیوی ققر بہاتھ یا ہے تھی کہ سے تھی ماں کی فرشدان اور دگر افراو خاند کہتے ہیں کہ پیطانی تمال کے دوران ٹیس وی بھر کی بھر شمار درگر افراو کا کہنا ہے کر قر آن دوسند کی روسے طلاق ہوگی، مگر اس کے سرال والے اس بات کوئیں مانتے اوراس نے تھی انگاد کرتے ہیں۔ لیڈا آپ سے موال ہے کہ طابق ہوئی ایٹیں ؟ اور اس دوران لیٹی تقریبا سمات سمال ہے دونوں ابطور میاں بیوی کے دورہ بیں اور اس درمیان ان کی وو پچیاں پیدا ہوئی آو یہ پچیاں کس ڈمرے میں آتی ہیں؟ برا وکرمٹر لیعت کی روسے جواب متاہے فرما تھی۔

جواب: بیشن کی صالت میں طابق واقع ہوجاتی ہے، اوروشع حمل سے عدت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے بیشنے نے اپنی بیوی کو جو تین طابق میں وہ وہ ووقع ہوتی ہیں، اور دو ووقو اس ایک دُوسر سے کچھٹی حرام ہو بچھ ہیں۔ اس کے بعدا کرو وہ سال بیوی کی حیثیت سے دور سے ہیں تو وہ گنا واور بدکا ری کسر حکب ہوئے ہیں، اور مان کے بال جو اول واس کر سے میں ہوئی اس کا نسستی تیمن اس کی دیشیت " ناجا زاد اول کا ی کے ، ان و جا سے کر فرز المجھر کی احتیار کر کسی اور الشرقالی ہے اپنے کانا وکی معانی ما تعمیر۔

#### رُجوع کے بعد تیسری طلاق

سوال: ... بیری شادی ۵ سال پیلے بوئی تھی، شادی کے ایک سال بعد برکیا جی بوئی، ایک دن گھرے باہر جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی ہے کہا کر: '' میں تمہیں طال ق دینا بول' یا اتفاظ میں نے دومرت کیا ، اس کے ورا بعد ہم نے زہوع کر ایا ادر اس کے بعد ہمارے ہال چار بٹیال اور بوچکی ہیں۔ ایک مرتبہ بھر میں نے گھرے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' تمہیں طال ق دینا بول '' جناب عالی اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب ہے معلوم کیا کہ اس طرح طالق واقع بوئی ایشیں ؟ تراہوں نے ہم ہے بھی کہا کہا کہ طالق واقع نہیں بوئی، کیونکہ ان واطالقوں کے بعد فوراز جرح کرایا تھا اس کے وومؤخر ہوگئی ہیں، اس کے بارے ش شریعت کا کیا تھے ہے؟

جواب:..دوطلاقوں کے بعد آپ نے جزر جرا کرلیا تعادہ مح تھا، مگر خو پرکوسرف تین طلاقوں کا تق دیا گیا ہے، اس کئے ان دوطلاقوں نے جرنا کر لینے کے بعد آپ کے پاس مرف ایک طلاق باقی رہ گئی ، جب آپ نے بیشری طلاق محی وے دی تو بیوی تعلی جرام جوگئی، اب دوبارہ نکاح کی کئی کش محی باقی ٹیس دی، اس کے اب طالہ مڑی کے بینے دونوں ایک دومرے کے لئے

<sup>(</sup>١) وحل طلاقهن أى الأيسة والصغيرة والحامل عقب وطء ...إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) "وَأُونِكُ اللّاحَقِال آخِلُقِنَ أَنْ يُقِعَلْ حَمْلَهِنَّ (الطلاق:٣).
 (٣) "الطّادق مَزْنان ..... فإن طُلقها فلاتجعل لله مِن يقط خَنِي تَنكِحَ وْرَجْنا خَيْرَةَ" والبغرة: ٢٣٩-٣٣٠).

<sup>( ) -</sup> الفلاق برنق ..... بان علمها مد نيجونه بين بعد حتى يتبح وزيت غيره (البقرة + ١٠١٠-١١). (٣) - إذا وطنها الزوج بشبهة كانت شهة في الفعل ونصوا على أن شبه الفعل لا يثبت في النسب وإن ادعاه ...إلخ. (شامي ٣- ٣ ص: ١٥/١، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

ھال ٹین ہوسکتے۔ عورت عدن کے بعد ڈو مری جگہ ناخ کر کے ڈومرے خوبرے محبت کرے، ڈومرا خوبر محبت کے بعد فوت ہوجائے یا آزخود طلاق دے دے اوراس کی عدت بھی گز دجائے ہتب اگروہ چاہتہ آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کئی ہے۔'' حجموے موٹ کہنا کہ'' میں نے اپنی بیوی کو**طلاق دی''** 

سوال: ... برے شوہر نے شادی سے پہلے یہ تاہا تھا کہ پیلی بدی کوطلاق دے بچے ہیں، اور طلاق کے کا غذات ہی دِکھائے تھے ہمر بعد میں بیری شادی ہوجائے پر معطوم ہوا کہ آنہوں نے طلاق ٹیمیں دی تھی اود صرف و مری شادی کرنے کے لئے مجبوب بولا تھا، اور ہمونے کا غذات بنا کر دِکھائے تھے۔اب و دسری ہوئی می ساتھ در تی ہے، کیا اس تھم کی حزکت سے پکی ہوگی کوطلاق ہوئی آئیمی اور اس کی کیا سرد اہوکتی ہے؟

جواب:...ا کرکونی محص محوث موث کیدو کرد" میں نے اپنی ہیوی کوطلاق دے دی ہے' تو یہ کیئے سے طلاق واقع ہوجائے گل''کہذا صورت مسئولہ میں آپ کے شوہر کی پہلی ہیوی کوطلاق ہو چکل ہے، اگرا کیک یا دوطلا قیس دی تعمیل تو عدت کے اغر زجرع ہوسکا تھا، انہذا میاں ہیوی کی معیشیت سے ان کا رہنا تھے ہے'' اور اگر طلاق تا ہے میں تمین طلاقی تھی تعمیل تو ان کی میاں ہیوی کی حقیشت ٹیمی رہی، اور شرق طالہ کے بغیران کا دوبارہ فکائ بھی ٹیمیں ہوسکا، اس کے دونوں کا میاں ہیوی کی حیثیت سے رہنا جا توفیس (\*)

طلاقیس منہ سے زکا لئے اور لکھ کر کھاڑ و یے سے بھی ہوجاتی بیس، البذا تین طلاقیس واقع ہو گئیں سوال: مرض ہے کہ میں ایک انجمن میں گرفار ہوں، امید ہے کہ آب رہنا کی فرہا کیں گے۔ میری تقریبا ووسال آبل شادی ہوئی اور اس کے فررا بعد میرے اور بیوی کے درمیان مخت اشتاقات ہوئے جو کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے گئے، آخر می

(١) فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذلك التطليق حتى تنكح ؤرجًا غيره أى تتزوّج زوجًا غيره و يجامعها ...... فإن طلقها النورية المستوية النورية المستوية النورية النورية النورية النورية بعد النورية النورية بعد النورية والنورية بعد النورية بعد

(۲) عن أسى هديرة وضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهن جدّه وهزلهن جدًّ: النكاح والطلاق والرجعة. (ابن صاجمة، باب من طلق أو نكح أو راجع لاّعيًا ص:۱۳۵، طبع نور صحصه، أيضًا. جامع الرمدى ج: ۴ ص:۲۶۵، باب ما جاء لمى الجدو الهزن فى الطلاق. أيضًا: ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرفًا، أو هاولًا لاً يقصد حقيقة كلامه. (دومعتار ج:۳ ص:۳۳۵ ، ۳۳۷ كتاب الطلاق).

 (٣) وإذا طلق الرجل إمراقه تطليقة (وجعية أو تطليقين فله أن يواجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤٣، كتاب الطلاق، الماب السادس).

(٣). وإن كمان المطلاق ثمالاً في الحرة ....... له يحلّ له حتّى تنكح زومًا غيره لكاخا صحيحًا ويدخل بها لم يطلقها أو بعوت عنها. (عالمكبّرى ج: 1 ص:٣٣٣، كتاب الطلاق، الياب السادس). اينما تماليّهراً. جواب: ... جب آپ نے مند سے تین مرتبطلاق کے انفاظ پی یوی کا نام کے کر آداد کردیے تو ٹین طلاق واقع ہوگئیں،
اس کے بعد کا غذ پر تعدا ، والکھ کر کا غذ بھاڑ و یہا برا برقا، طلاق ہر حال میں ہوگی۔ اور ٹین طلاق کے بعد مسلح کی مخوائش میں ہوگی۔ اور ٹین طلاق کے بعد مسلح کی مخوائش میں ہوگی۔ اور ٹین کا خادر ہے ہیں،
عباق اس کے دوبار مربال یوی کی حیثیت سے رہنا (بخیر طلا شرق کے ) جائز نیس ۔ آپ دونوں کناہ کی اندی گزار رہے ہیں،
علیم مکی احتیار کریں سلیحد گی کے بعد مورت عدت پوری کرے، چھرؤ و مربی گام کر کے دومرے خوبر کے ساتھ واکار کر کے
ادا کرے، کھرا کر دو طلا آف دیدے یا مرجائے اور اس کی عدت پوری ہوجائے تب اگر محورت جا ہے تو دوبار وآپ کے ساتھ واکار کر کرتا

### خود ، ی تین طلاقیں اپنے ہاتھ ہے لکھ کر بھاڑ دینا

سوال ندند پیدنے اپنی بیوی کواس طرح طلاق دی کہ پہلے اس نے خدا کو حاضر وناظر جان کرتین مرتبہاں طرح کہا کہ بھی ظلال کوطلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہول، طلاق دیتا ہول۔ اس کے بعد دوطلاق کانڈ پر کیکھیر کرتین ہی مرتبہ دستی کرتا ہے۔ دو چار روز کے بعد دوکا کانڈ خود می جاد دیتا ہے، آباب طلاق ہوگئی پائیس، جبکہ نہ کھتے وقت کوئی گواہ تھا اور ندی کی نے طلاق نامہ پڑھا، اور ندی طلاق کے الفاظ اداکرتے وقت مواسے خدا کے اورکوئی من رہاتھا۔

اب اگر نید بیوی کوچیوڑ تا ہے واس کی بین جواس کے واٹے شے ٹس ہے اوران کے چار بچ بھی میں ، اس کا بھی فطرہ ہے ، اور زید بید کی شمانت سے محسوس کر رہا ہے کہ آئد دائل بناہ واللہ اب کیا کرتا چاہئے؟؟

جواب:...مورت مسئولہ میں تمن طلاقیں واقع ہو گئی، اور بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو گئی، اب شرقی طالہ کے بغیر دوبار و نکاخ نہیں ہوسکنا۔ (\*)

<sup>(1)</sup> وإن كان الطلاق الاتّا في الحرة أو تشين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكح زُوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو بمموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: فإن طُلقها فلا تحل له من بعد حتَّى تنكح زُوجًا غيره، والمواد الطلقة الثالثة. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: 9 ٣ م. 9 ٣ ملع مكتبه شركت علميه).

<sup>(</sup>r) ال**ينأ**حواله بإلا\_

اس طلاق ہے اس کی بیمن کی زندگی پرکیا اثر پڑے گا؟ بیات طلاق ہے مجلے سوچنا جا بیٹے تھی، طلاق دینے کے بعد اس کو سوچنا ہے تئی ہے ...!

## تین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: بر من بید به کدم نے شادی گی تھی ، کو تر سے کے بعد ش نے کی او گوں کے کہنے پر بدو قون سے ایک پر چیکھا جس ش کھا کہ: '' میری بیدی قلال بنت قلال جھ پر تین طلاق ہے۔'' عن طلاق کا لفظ میں نے تین دفعہ کھا، وہ پر چیکھواکر بھاڑ دیا، مجر دوسرا پر چین کی ای فومیت کا لکھا جس کو عمل نے دواند کردیا، کین ان کو طاقی ہے۔ برائے مہر بانی قرآن و صدیت کی روشی عمل تفصیل ہے جواب دیں طلاق برگلی ایسی؟ محمل مورت میں زعر ماکیا جا سکتا ہے؟

جواب:...تمن طابق ہو میکن، دب ڑجوج کی کوئی محجائش ٹیں ہے، نددہ بارہ نکاح ہوسکتا ہے، میہاں تک کہ اس کا ڈوسری جگہ نکاح ہور، دہاںآ باروس بھرطلاق ہو۔ ()

#### تین طلاق کے بعدمیاں بیوی کا اکٹھے رہنا جاروں آئمہ ؒ کے نزویک بدکاری ہے

سوال نند بیرا ایک دوست ہے جس نے خاتی تاز دان کی بیار اپنی بیری کو اختصال بین آ کرشن طلاق ایک ہی وقت میں دے دی اور بعد میں دوست ہے دیں وقت میں دے دیں اور بعد شار ایک وقت میں دے دیں اور بعد شار کی کوشش کی بھر ختی مولوی صاحب نے اسے انگار کرویا کہ طاق و این بھر گئی اور دوبارہ انگان موالے علالہ سے میا کر اپنی واستان کی اور انہوں نے کوئی صورت نگال وی اور دوبارہ میال بیوی کے دیے بی مسلک ہوگئے ہیں، اور اپنی زندگی حسب سمائی گزار رہے ہیں۔ مولایا اپنی میسک ہوگئے ہیں، اور اپنی زندگی حسب سمائی گزار رہے ہیں۔ مولایا اپنی میسک کے اس کے میال وی دوبارہ میال بیا کہ دار سے دال بھی حق ہیں اور اپنی کر اور رہے کہ طال وی دوبارہ کا اس طرح کا فائل ذرست ہے ایکٹیں؟ یادر ہے کہ طال قدر سے وال بھی ختی ہے، اور اس مورک کی دوشی میں وضاحت فر ما کیس تاکہ عام اوگول کی اور شی میں وضاحت فر ما کیس تاکہ عام اوگول کی

جواب ن برا مردن أثر دفقها ، ابام ابعضف ابام الك، ابام ثاني، ابام احمد بن خبل ... رحم الله ... كا إتمال ب كرتين طلاق سيدي حرام بوجاتى ب اور بغير شرق طلال كراس سود بارو فكاح تين بوسكرا ، اس لئة آب كروس كا إلى مطلا كو

<sup>(</sup>١) "الشَّلَاق شَرْنَان .... فإنْ طَلْقَهَا قَلاَ كَبِلُ لَمْ مَنْ اَبْشَدْ تَحْيَ تَنْكِخ رُوْمًا غَيْرَةً" والبقرة: ٢٢٥-٢٣٥. أيضًا. عن ابن شهاب قال: مُشهاب عن ابن شهاب قال: مُشهاب قال من ابن المن شهاب الأبياء عليه وسلم تقالت: يا وسول الشّاان وفاعة القرطى طلقى فقتى فترت طلقى والي تكحت بعده عبدالرحمن بن الربير الفرطى وانما معه مثل الهُدية. فال رسول الشّامة صلى الشّاعة المنامعة مثل الهُدية. فال رسول الشّامة صلى الشّاعة لعلك تريدين أن ترجعى إلى وفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك وتذولى عسيلته" (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ١٤ عـ، باب من أجاز طلاق الثلاث .. إلنج.

دوباره گریس آباد کرلینا چارول امامول کے نزویک نی تااور بدکاری ہے۔

تین طلاق کے باوجودائ شوہرکے پاس رہنا

سوال:.. بات بیہ کدمیرے ثوبرنے جیماہ فل گحرے جنگزوں میں جوکدان کا اپنے بھائی ہے ہور ہاتھا، مجھے بلاکرمیرا نام لے کر غضے کی حالت میں تین مرتبه طلاق دے دی، تیوں مرتبه انہوں نے مد جملہ کہا کہ " میں تمہیں ابھی اور ای وقت طلاق دیتا ہوں''نام ایک بارشروع میں لیا۔جس کے بعدان کے گھروالوں نے کہابنیم اس طرح زبانی کہدویے سے طلاق نہیں ہوتی ،اورایک ای نشست میں تین مرتبہ کہنے ہے ایک مرتبہ ہوتی ہے، زجوع کرنے سے ختم ہوجاتی ہے۔ طلاق کے بعد میں تقریباً ایک مہینہ ان کے ساتھ در ہی جس کے دوران ہمارے اِز دواجی تعلقات بھی رہے ،گراس کے دوران میراغیر بی اندر بھن ملامت کرتا رہا، اور میں ا پُن خوتی کے بغیر مرف این دو بچول کی وجے ان کے ساتھ دہتی رہی۔ یہ بات قائل فرکر ہے کہ جب میرے شوہر نے جھے طلاق دی تھی تواس وقت بچہ \* اوِن کا تھا، میری بٹی ذ حانی سال کی ہے۔گرا یک ماہ رہنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کی شادی کے دوران گھر رے کوآئی توش نے واپس جانے سے إنكار كرديا۔اس كے دوران دارالعلوم كوركى اور نيوٹا كان مجد ( بنورى ٹاكن ، گرومندر ) سے فتو کا منگوایا، دونوں میں یہی آیا کسطال ہوگئی بھریائے ماہ گزرنے کے بعد گھر والوں کے اِصرار اورشو ہر کے اِصرار پر دوبارہ الگ گھر میں شفٹ ہوگتے ، کیونکہ پہلے ساتھ رہنے کے دوران جھڑے ہوتے تھے، تمراًب پندرہ دن گز ارنامشکل ہوگئے ہیں، حالانکہ شوہر کا روب بالكل تنجي ہے، بيج بھی خوش ہیں، گر میں ذہنی مریض بنتی جار ہی ہوں، روز جستی ہوں، روز مرتی ہوں، اگر اتنا معلوم ند كيا ہوتا كه طلاق ہوگئی ہے پانیس، تب تو شاید ٹھیک رہتی ،گراب ہروقت ذیمن میں بیالفاظ کو نیجۃ ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی حرام ہےاور رہنا جائز نئیں، کیونکہ ہم نی ہیں، گر کافی افراد کہتے ہیں کہ شافعی خرب میں تین بار کہنے ہے ایک بار ہوتی ہے، تم ساتھ رہتی رہیں لہذا ہاے ختم ہوئی۔اٹل حدیث میں بھی بہی ہوتا ہے بھر میراهمیزئیں ماننا ورسوتا بھی نہیں ہے۔شوہرےکہوں تو کہتے ہیں جنہیں کیا فکرے؟الگ گھرے،مکون ہے، کیوں گھر پر بادکر تی ہو؟ کس ہےمشور دلو،تو وہ بھی بھی کہتے ہیں۔سب کہتے ہیں کہ قانو ن میں زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ،اور فرتے اتنے ہیں کداب بدسب الگ معاملہ ہو گیا ہے۔

بھیے مرف قرآن کی ڈوے اور فدہب اسلام کی ڈوے بتاویجئے کہ نئس اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یانمیں؟ بیرترام ہے یا حلال ہے؟ اگر نئس دئتی ہوں تو کیا غذاب ہے؟ اور الگ ہو جاوی تو بچوں کے گڑنے یا بیننے کی ڈ مدداری جھے پر ہے اپنیس؟ آپ کی انتہائی میرانی ہوگی۔

<sup>())</sup> وطذا رأى وقوع الشلات بكلمة واحدة) قول الأتمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة وضى الله عنهم. (زاد المعاد جـ ٥ ص بـ ٢٠٠٤). أيضًا: وذهب حماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنجعي والثورى وأبو حيفة وأصحابه والشوعي والنجعي والثورى وأبو حيفة وأخرون كثيرون وحمهم الله تعالى على أن من طلق المحتاب المعاد وأحمد وأصحابه وأبو ويدة وأبو عيمة وآخرون كثيرون وحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرائه لمثلاً وقعن، وللسكت بائم. وعمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى .. بالح جـ ٢٠٠ صع. عصمه امين بيروت).

جواب: ...ابل سنت کے جارد و آئی خام اس پر حتق میں کر تمثی نا بدطان کی لافظ کینے ہے تین طال میں ہوجاتی ہیں ، سیال اور کا افظ کینے ہے تین طال میں ہوجاتی ہیں ، سیال اور کا اور اس کے بعد ان دوفوں کا میاں بیوی کی حقیقت سے دبنا ، بدکاری کے ڈرمرے میں آتا ہے۔ جبور اس کے خلاف درائے و ہیں آتا ہے۔ جبور اس کے خلاف درائے دیں ہے۔ اور جوانوا اس کے خلاف درائے و ہیں آتا ہے۔ جبور کی اختراف میں ہے۔ اور جوانوا آخر سے کا اور آخر اس کی دائے کا اور آخر اور آخر سے کا مقارف کی دائے کہ خلاف درائے دو اس اور آخر اس کے خلاف میں مورے دو ہے اور آخر اس کے مقارف کی دائے اس کے اور ڈیوا آخر سے کہ والی اور آخر اس کے مقارف کی مورے کی دائے کہ افزو آئی آئی کی دور کے افزو آئی آئی کی مورک کی دائے افزو آئی آئی کی موال سے الگ جو اس سے اس کے دور کی مناصب جگر مقتد کر گئی۔ افٹہ تھائی آئی کے کو کون والمیں اس میں مورے میں کے اور اگر محمل کی مورک کی م

تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب

سوال:...جنب پوسٹ ندھیا توی السلام علیم مؤرد و الرجون 1940ء ک'' جنگ' اخبار ش ایک بمین مختلا ادر آپ کا فتو کی شائع ہوا ہے، جس کی سائیڈ میں فو ٹو کا پی ہے۔ آپ ہے سوال میں خاص طور پر درخواست کی گئی ہے کہ جواب قرآن اور ندہب اسلام کے مطابق ہو۔ اور چرم ہم سب کا ایمان ہے کر آن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ ہے درخواست ہے کہ فم کورہ سوال کے جواب میں قرآن چکیم کی کس آبت مبادک کا حوالہ اور محاج ست کی مشتداً حاویث میں سے کوئی ایک یا دو، محرفیم ہم احادیث کوحال تحریر فرما کمیں۔

جواب:..جس پوری امت کے ذریعے آپ اوتر آن پہنچاہ، دوی پوری کی پوری اُمت اس کی آتاک ہے کہ تین طال آیں تین ہوتی ہیں۔ '' قرآن کے مکل شابطہ ہونے کا ان کو مجی علم ہے۔اگر آپ کے نزدیک پوری کی پوری اُمت لاکن اِعماد ہے تو قرآن وصدیت کا حوالہ ذھوشنے کی ضرورت نیس، کیونکہ ہے کام پہلے اکا برکر بچھی ہیں۔ اورا گرسحابہ کرائم ہے کے کر چاروں فقتی خاہب کے اکا برطا ، میں سے کوئی مجی آپ کے نزدیک لاگنی اِعماد تیس، جب بجی آپ کو آن وصدیت کے حوالے کی ضرورت نیس،

<sup>(</sup>١) فالكتاب والشُّنة واجماع السلف الصالحين توجب يقاع الثلاث معا وإن كان معصية. وأحكام القرآن للجشاص ج: ١ ص: ٢٨٨م، أيضًا: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. ومرقاة شرح مشكوة على ٣٠٨م، باب الخلع والطلاق، القصل الثالث.

 <sup>(</sup>٦) وقالوا من خالف فيه فهو شاذمخالف لأهل الشّنة إنها تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة.
 (عيني شرح البخارى، الجزء العشرون ج: ١ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

جواب:...تمن طلاقیں خواد ایک مجل میں ہول، تمن ہی ہوتی ہیں۔ اب دہ دونوں شرقی حلالہ کے بغیر ایک دُوسرے کے لئے حلال ٹیس گنا و میں زندگی گز ارد ہے ہیں، ان کو طیعہ کی اختیار کر گئی چاہئے ۔ان لوگوں سے تعلقات شدر کھے جا میں ۔

بیک وقت تین طلاق دینے سے تین ہی ہوتی ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن عرا کے واقعے کا کیا

جواب ہے؟

سوال نہ سمند ہیں ہے کہ ہماری مزیرہ کوئٹر بیا آیک مہید پہلے ان کے ثوہر نے کی بات پر شنتس ہوکر ذیا نی طور پر تین مرجہ '' میں طلاق ویتا ہموں'' کے الفاظ و ہرائے مرات کے نقر بیا سماڑھے بارہ ہیج تھے، ہماری مزیرہ کے مینیکو والے اطلاع کے لئے پر کتے انہیں لئے آئے ، اب وہ عدت میں تین مال واقعے کے کچھون بعد ایک رشتہ وارآ نے اور کہنے گئے کہ:'' میں نے نوٹی لیا ہے، اس کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقی، دینے سے مرف ایک طلاق مؤثر ہوتی ہے۔'' ہماری عزیرہ کے والدنے بیر کیران کو وائیس کردیا کہ ہماری طرف سے توبات تھے ہے۔

جس وقت ان خاتون کے شوہر نے ان کوطلاق دی تھی دوجیش کی حالت میں تھیں اور ان کا پہلا دِن تھا، جس کا ان کے شوہر کالم بیس تھا، انکی چند دِن پہلے میں نے قرآن پاک میں ۴ ویں پارے کی سورة الطلاق کی کہا تیا ہے کا تعریز پڑھی جواس طرح تر میرے: " حضرت ابن مرکسے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنی فی فیکر طلاق دی، اور دوائس وقت دو بیش سے تھیں، حضرت مرکسے

 <sup>(</sup>١) وخذا رأى وقرع الشلاث بكلمة واحدة، قول الأنمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم. (زاد المعاد ح. ٥ ص ٢٣٤، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طائق اللائا بكلمة واحدة).

جناب رمول خداصلی الندعليه و ملم كی خدمت ش اس كا و كركياتو آپ خفا بوت اور زجرع كر لينه كاتم و يا اور فريا ياكدات ربخ وينا چاسخه ميهان تك كه طاهر بود بكر حيش بود اور طاهر بود بكراكروي چاسخة مم استر بون من سيلي طال ق دب يدوه عنت ب جمع كاخداف ارشاد فرما يا بحر كرورون كوان كی عدت مشروع ش طلاق و واورية بت بزعی: "بنسسا أيضا السنبي إذا طَلَقَتُمُ النِسَاءُ فَطَلَقُوْ فِينَ لِعِدَّتِهِنَ" ب

مندرجہ بالا دونوں اسباب کی روٹنی شمی آپ سے گز ارش ہے کہ پیطلاق واقع ہوئی پائیس؟ اُسید ہے کہ آپ اپنی گونا گوں معروفیات کے بادجود وضاحت ہے جواب منابعہ فرما کر محمون فرما محمل گے۔ تعاری عزیزہ کی شادی کو چودہ سال ہوئے تھے اور ان کے تمین سے بین ، من کی دجہ سے ان کی خوابیش ہے کہ مصالحت کی کوئی صورت نگل آئے، اگر محفوائش ہے تو۔

جواب:...آپ نے صدیت ادھوری تکھی ہے، ای صدیت شیں یہ کی ہے کہ کی نے پوچھا کہ:'' اگر تین طلاق دی ہوتو کیا واقع ہوجا تمی؟ مصرت این قرنے فر مایا: ٹیمن قوادر کیا؟'' این عمر نے ایک طلاق دی تھی، اس کے زبیر کا تھم فر مایا'' پیروز جور کا کرنے کے کیا مسئی؟ بہر صال بیر تحق طلاق دی گئی ہیں، واقع ہوگئیں، بمی غدیب ہے تمام محابہ کا، اکا برج اجیمن کا اور چاروں اماموں کا '' بوقعی ان اکا بر کے خلاف توکی دے اس کا فوٹی تعلا ہے، اور اس علاقت کی دجہ سے حرام کو مطال فیمن کیا جاسکا، والشاعل!

# اگرایک ساتھ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں توعلائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟

موال:..ا یک مخص نے بیارگ افی یوی کوتین طلاق دی ہیں، اس طلاق کے بارے بیں جیتے دہائے حرب سے پو چھا ہے وہ بی بتاتے ہیں کہ پیشٹ ( بیک وقت ) تین طلاق و بینے سے ایک میں طلاق ہوتی ہے اثو ہر چاہو زُجر میں کرسکتا ہے کمر پاکستان کے جیتے ملائے کرام سے پوچھا ہے، انہوں نے بیروار دیا ہے کہ یکار تین طلاق دے دینے سے بدی تثویر کے لئے حرام ہوگئ، طلاق ہوگئی ہوانے طالہ کے وہ پہلیٹ فوہر کے ساتھ ٹیس رو مکتی ہراہ کرم اس سلیلے شمی ایسا تملی بخش جواب دیسجے تا کہ اطیمیان ہوسکتہ کر حقیقت کیا ہے؟ چنگ میدیکو فی فرد کی افتداف فیس جرام وطال کا سنگہ ہے۔

جواب:...ائم آربد ...جن کے مب توب وُجَم عقلہ ہیں...کا سختہ فیعلہ یہ کہ تمین طلا قبل خواہ بیک لفظ دی گئی ہوں، تمین ہی ہوتی ہیں۔ اورا ٹھر آربیڈ کے جمعین ... چوفود محل علم کے پیاز گزرے ہیں...وہ بھی بی فتوی دیتے بیلے آئے ہیں اکابڑے بڑاعا کم وین آب کوکون کے گا جم سے کمتو کے بیان معزات کے فتوے کے مقاطبے میں اعزاد کیا جائے ...؟

<sup>(1)</sup> وقبال الليت عن نافع كان ابن عمر إذا ستل عمن طلق ثلاثاً فال: أو طلقت مرّة أو مرّين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقها اللاتا حرمت حتى تنكح ورّمًا غيره. (بخارى ج: ٢ ص: ٢ هـ). (٢) و فعب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. ومرقاة شرح مشكوة ج: ٣

 <sup>(</sup>٣) و هب جمهور الصحابة و التابعين ومن يعدهم من اتمه المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرفاه شرح مشخوة ج ٣٠ ص ٣٨٣، باب الخلع و الطلاق، الفصل الثالث).

وقد اختلف العلماء فيمن قال إدمرائه أنت طائق تلاقا، فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (نووي على مسلم ج: ١ ص: ٣٥٨م، باب طلاق الثلاث).

# تین طلاق کے تین ہونے برصحابہؓ کے اجماع کے بعد کسی کے بیلنج کی کوئی حیثیت نہیں

سوال:..آپ کے بلکہ تمام ہائے افل سنت کے موقف کے مطابق آبک ہی بادا گر کوئی آبنی یوی کو تین طلاق ویلے تو طلاق واقع ہوجائی ہے، جیکدائل حدیث معترات کے تو دیک ہیں طلاق شار ہوتی ہے، اور اسلسلے میں قرآن کی سوری بقر ہی آیت : ۲۲۹ اور ۲۴ پر انجمدار کیا جاتا ہے۔ ان آیات پریش نے بھی خور کیا اور اپنی تاقعی عشل کے مطابق اس بیتیج پر پہنچا کر قرق صرف تعزیم کا ہے۔ سندھ بائی کورٹ میں وقائی شرحی عدالت کے بیٹھ تھی تھی کے کھا جیٹی ویا ہوا ہے کہ عالم سات عدالت میں آئیں، وہ کہتے ہیں کہ انکی صدیث کی جانب سے دوخو دفریق ہنچتے ہیں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں ، ان کے اس جیٹی کو کسی نے بھی قبل ٹیس کیا ان کیا ویسے ؟

جواب: بيرى نظر سان الم ينتي كزراه اورا بعام محابيه المحام مريضي كاول هيت مي نيس...! (\*) ايك لفظ سے تين طلاق كا مسئله صرف فقير حقى كانبيس بلكداً مت كا إجماعي مسئله ب

سوال:...آب اکو طابق محسط می بید وقت دی گئی تمی طابة بدنتونی و یت این کراب مورت جرام بوگی، زجون برگزشین کرسکنا، سوائے طرق حدال کے، اور اگرزجون کر لیا تو حق کنا بھار دحرام کا دی کا مرحک بوگا۔ اس سلط می آب سوال ہے کہ آیا آپ یہ تو گل جواب آر آن وسنت کے مطابق دیے ہیں یافقہ تنی کے مطابق کی کیکا " خرودی بدایات اس تحق شرک میں کھا ہے کہ جوابات " فقیر تحلی اس کے جاتے ہیں، قواکر فقیر تنی کر مطابق یک وقت دی گئی تمی طالق واقع جو جاتی ہی مجرقر آن وصد یے کے مطابق کی بھی ہے؟ اگر دونوں کا تھی ایک جاتو فقیر تی فررآن وصد یک گی تھی کیاں؟

جواب:... یو آنجاب کوئی مطلوم ہوگا کہ آن وصدیت کے مفیوم میں بعض جگدا کر مجتمدین کا اخلاف ہوجاتا ہے، ایے موقع پر کی ایک کے قبم کے مطابق محل کیا جاتا ہے۔ سویٹا کاروچ نگد امام اعظم ایومنیڈ کے مسلک پر عالی ہے، اس کے کہلا اِجاتا ہے کہ مسائل فقہ خلی کے مطابق ذکر کے جاتے تیں۔ البت اگر کی ؤومر نے تعلی مسلک کے حضرات مسئلہ ہو تیجتے ہیں قوان کوان کے مسلک کے مطابق بتادیتا ہوں۔

تمن طلاق کے بعد بودی کا حرام ہوجانا، بیستلہ قرآن کرنم اور حدیث شریف کا ہے، محایہ کرام ، جہور تابعین عظامؓ اور چاروں امام (امام) ایوطیفہؓ امام شافعؓ امام الکہ اور امام احمد تابع شکلؓ) محوالی جس کے قائل بیس ساس کے ٹیستلام ف

<sup>(1)</sup> وذهب جمهور الضحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. ومرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ٥٣٠٠/٥. أيضًا: من طلق إمرأته ثلاثًا وقس ولكنه يائم، وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُنة إنما تعلق به أهل المنتقد أمن ٣٠٠٠/٥. المنتقد من الجماعة. وعمدة القارى للعلامة الهيني، الجزء العشرون ج: ١٠ ص: ٣٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) "الطَّلاق مَرَّنان ..... فَإِنْ طَلَّفْهَا فَلا نَحلُ لَهُ مِنْ بَعْلُدَ حَتَّى تَنْكُحْ زُوْ جَا غَيْرَهْ (البقرة: ٢٣٩–٣٣٠).

بلکه أمت کا جماعی مئلہ ہے۔

کیانف ِ قرآنی کے خلاف حضرت عمر نے تین نشتوں میں طلاق کے قانون کو ایک نشست میں تین طلاقیں ہوجانے میں بدل دیا؟

سوال:...مندرجدذ لی تحریش نے ایک ہفت روزہ'' لمت'' اسلام آباد کے سفحہ: ۱۴ اور ۱۵ نے نقل ک ہے، یہ خت روزہ ۱۲ ارتبر ۱۹۷۹، تک کا ہے۔ یہ سوال وجواب فقہ حضیہ کے ماہر وانشور'' وَاکثر مطلوب حسین'' سے کیا گیا ہے، وَاکثر صاحب کا سوال وجواب درج و فیل ہے:

'' سوال: کیانص قرآ فی کے خلاف کسی کوقا نون وضع کرنے کاحق نہیں؟

اس همن مين آپ مندرجدذ على موالات كاجواب جا بها مول:

ا: .. کیا تاریخی حوالہ جات اس حقیقت کو جارت کرتے ہیں جو واکٹر صاحب نے اُورِ بیان کے ہیں؟ یعنی معرت عمر رضی اللہ عزیہ کیاد اقعی ان جی مالات میں بیتحت فیصلہ تا ذرکیا تھا؟

 <sup>(</sup>١) وطفا رأى وقوع الثلاث بكلمة واحدة ... . قول الائمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم.
 (زاد المعادج: ٥ ص:٣٠٤) فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة.

الاند باگردائق البیانی تو گیردا کنوساد ب نے جو فیصله نگالا ہے کیا ہوہ درست ہے؟ کیا آپ اس مشتل ہیں؟ اگر فیمن الا اس کے ملاوہ ایک سننداور ہے ، میں نے ایک صوبے نیچ کے جس کا مقیم پیچیاں طرح ہے کہ: '' حضرت عبداللہ بن محر رشی اللہ عدید نے اپنی بیوی کو حالت بیش میں طلاق دی، اور بھر رسونی اکرم مشلی الله علیہ و ملکی کی مدمت میں حاضر ہوگرا ہے الدام ہے آگاہ کیا جس پر مرد کر اور میں ملی اللہ علیہ و کم مارات ہوتے اور ان کو بیوی کی طرف لوجا و یا اور تا کیک کما گرطان و بیا ہوتو پاک میں ووٹ اس کا مطلب بیرہ واکر حالت جیش میں طلاق اور کر شوئیں ہوتی ۔ ای طرح کی کھولگ کہتے ہیں کہ حالت جمل میں مجی طلال واقی نہیں ، و تی، اس کمن میں وضاحت سے حقیقت بیان فر اور میں جگر ہے!

جواب: ... دُامُز صاحب نے حضرت کر مِنْ اللہ عندے یارے میں جو کچونکھا، وہ واقعینیں ملک من گُرت افسانہ ہے۔ طلاق ایک نشست میں یا ایک لفظ میں بھی اگر تین باروے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے '' کی آنخفرت ملی اللہ علیہ دہلم کے زبائے میں تھی، اورای پر تام فقہائے اُمت، جن کے قول کا اعتبار ہے، شغق میں کہ تین طلاقی خواہ کیے نفست میں دی گئی ہوں یا ایک لفظ میں دو تمن ہی ہوں گی۔ ''

دھرت محررت مرزش اللہ عدے ارشادی کئی حقیقت ہیں ہے کو بعض دھنرات ایک طلاق دینا چاہتے تھے ، محرا کاید کے لئے اس کو تمن بار دہرات تھے، کو یا تمن بارطلاق کے الفاظ و ہرانے کی دو تنظیم تھیں، ایک ہے کہ ادادہ و مجلی تمن بی طلاق دینے کا کیا گیا ہو، اور و دمری پیکرارادہ تو ایک بی طلاق دینے کا میشگر اس کو پائٹھر کے کے لئے تمن بارلفظ و ہرایا گیا ہو، (جس طرح کا کا کے ایجاب و تمبر کے الفاظ بعض اور تمبر اسے بید شیال تبیس کیا جاتا تھ اس کوئی تحض طلاق دیسے وقت تو تمن طلاق کے اراد ہے ہے تمن بارالفاظ المانت و دیائت کا فلیر بھی اس کے بید شیال تبیس کیا جاتا تھی اس جو میس وقت تو تمن طلاق کے اراد ہے ہے تمن بارالفاظ کے بعد میں سیستھے کئے کہ میں نے تو ایک بھی کا ادادہ کیا تھا۔ بعد تمن جو سرح معرت محروشی الشدع نے دیکھا کہ لوگوں کی ویائت اور امانت کا در مدیار باتی ٹیمن رہا تو تھم فرماد یک رچھی طلاق کے الفاظ تمن بارد ہرائے کا چہم ان کو تمن می جمیس گے، اور آئمندہ کی کا بید مذر تیل کہیں کریم کے کہ یمن نے تو ایک بھی طلاق کے الفاظ تمن بارد ہرائے کا چہم ان کو تمن می جمیس گے، اور آئمدہ کی کا بید

اس سے مطلوم ہوگیا ہوگا کہ حظرت ہمرض الشھنڈنے کی فعی قرآنی کوٹیں بدلا وارید بھی معلوم ہوگیا ہوگا کددیانت وامانت کا جومعیار حضرت عمرض الشھند کے زمانے میں تھا اب اس کا تصورت کی تیں کیا جا سلکا۔ اس لئے اگر حضرت عمرض الشھندنے تین کے تین ہی جو نے کا فیصلے فرمایا تو ہمیں اس کیا باشدی بدرجہ اقوالی کرنی جائے۔ (۲۰)

 <sup>(1)</sup> وطائق المدعة أن بطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في ظهر واحد فإذا فعل فلك وقع الطلاق وكان عاصبًا ...(الخ. رحداية ح.٢ صورة البقرة آية: ٢٠٩ م.

 <sup>(</sup>٢) وأهم جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع للات. (شامى ج:٣ ص ٢٣٣١).

اس، لسنا مي مسلم أن ابن عامل قال، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني ككّر وسنين من خلافة عمر طلاق السلاك واحدة، فيقال عمر: إن الماس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمصاه عليهم. بإلخ. رشامي ح ٣ نر ٣٣٠ . منفف طلاق الدوري.

ذا کو صاحب نے اپنی واکمٹری کے زور میں ایک ظلم تو بریا کر ایک غلامشون کو تر آپ کریم کی'' نعم بینی'' سے منسوب کردیا ، اورؤ وسرا ظلم بیا کا مصرت فارد تی اظلم رضی اللہ عند کے فیسلے کو تر آن کی" نصی بین'' سے انجو افسار اردیا۔ ان دول مطالم پر تیمرا ظلم بیڈ ھایا کہ اس سے بینجیٹ مقیدہ کئیر کرایا کہ برخش کو تر آن کی" نعم بیسن'' کے بدل والے کا اختیار ہے قرآن کریم نے: " این خوکون آلکیلیم عن مُواجد جو ب (امائرہ: ۳۳) کہرکرای قماش کے کوکوں کا انتم کیا ہے۔

حضرت این جمر منی الله صدرتے بھالت چیش جس بیوی کوا پید طلاق دی تھی آخضرت ملی الله علیہ وسکم نے اس سے زجو گ کا تھم نوبا یا تھا، اوراس طلاق کو واقع شدہ قرار دیا تھا۔ 'کچنا نچے فتہا ہے اُمت مشتق جس کر حیث کی صالت میں طلاق و بینا کمانا ہے ، اوراگر رجی طلاق دی ہوتو زجوع کر لیٹنا شوردی ہے ، لیکن حیث بھی دی گئی طلاق واقع ہوجائے گا۔'' اس کے بیا کہنا کہ چیش کی صالت میں دی گئی طلاق مؤٹر ٹیمیں ہوتی ، قانون شری ہے ، اواقعیت کی دیل ہے۔ ای طرح بیس جسنا کہ صالت جسل میں دی گئی طاق واقع ٹیمیں

<sup>(</sup>١) "الطَّلَاق مُرَّان ..... فإنْ طُلَقَها قَلَا يُعِنَّ لَهُ مِنَّ يَمَلُكُ حَتَّى تَسْكِحَ وَاتِنَّه غَيْرَهُ، فإنْ طُلُقِهَا قَلَاجُنَاح غَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعًا إِنْ طُنَّا أَنْ يُقِيِّمًا خُدُودَ اهْ!" (البقرة: ٢٠١٩-٣٢٠. فالمُكتاب والشُنَّة واجماع السلف الصالحين توجب إيفاع الثلاث منّا وإن كان مصية. رأحكام القرآن للجصاص ح: 1 ص ٢٠٨٥، طبع سهيل اكيدُعي).

<sup>(</sup>۲) عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق إمرأته وهي حاتش، فقال: هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه طأنق إمرأته وهي حاتش فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال: قلت: فيحند بملك التطليقة؟ قال: فمه أوأيت إن عجز واستحمق. (ترمذى ج: ١ ص: ١٠٠٠ - أبواب الطلاق واللعان).

<sup>(</sup>٣) واذا طلق الرجل إمراته في حالة الحيض وقع الطلاق ...... ويستحب له أن يراجعها ....... والأصح انه واجب عسار يحقيقة الأمر ... إلخر (هذاية ج: ٣ ص:٣٥٤). أيقشا: وفي الدر المختار: أو واحدة في حيض موطوءة ....... وتجب رجعتها على الأصح فيه أي في الحيض دفعا للمعصية .. والخر وفي الشرح: وتجب رجعتها أي الموطوءة المطافة في المجيض قوله على الأصح مقابلة قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فعلر اوتفاعها ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الصحيحين: "مر إنك فليراجها" .. إلخر (شامي ج: ٣ ص ٢٣٣).

ہوتی، عامیانہ جہالت ہے۔ ''قرآ اِسِ کر بم میں جہاں مطلقہ قور قول کی عدّت بیان کی گئی ہے وہاں مطلقہ حالمہ کی عدت وضع حمل بیان ک ''گئی ہے۔ '''

## خودطلاق نامه لکھنے سے طلاق ہوگئ

سوال: ...ایک شخص پندروروپ کے اشام پ میا پی ہوی کا تین بارنام تر کرکے تین بار' طفاق' نظالی کورری شادی کرلیتا ہے دوسری شادی کے درنا ، کوطلاق تا ہے کی فوٹواشٹ کا بی دیتا ہے، لیمن اصل طفاق نامد جس پر ہیو کی وطلاق دی گئی ہے نیمن دیتا مطال قیا ہے برائی کے اور گواہ کے دسخط ہوتے ہیں۔ سوال ہیے کہ اس تحریر کے فروٹ کوطلاق موجو آئی ہے پائیس؟

جواب: ... جب اس نے خود طلاق نامر کھما ہے و طلاق واقع ہونے پس کیا شک ہے ...؟ تمن طلاق کے بعد پہلی دیوی اس کے لئے ترام ہوگئی و وعذت کے بعد جہال جا ہے نکاح کر کتی ہے۔ (۲)

### طلاق نامہ خود لکھنے سے طلاق ہوجاتی ہے جا ہے دستخط نہ کئے ہوں

سوال: ... بیرے ایک دوست نے اپنی یوی کے اصرار پرائے تین وقعہ طاق اس مورت میں دی ہے کہ ایک کا غذیر اس نے اپنی بولی کا نام تکھا اور تکھا: '' میں تمبار بے اصرار پر تمبیں طاق و یتا ہوں، طاق و بیتا ہوں'' یکا غذاس نے اپ مسرال اپنے طاق تمبیں ہوئی اور یا گراس نے اس کا غذ کے لیچے شام تکھا، اور نہ اس و حقظ کے ۔ اب خاندان کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بطاق تمبیں ہوئی اور یہ طاق تا مسکا غذ کا ایک بڑ و ہے ، اور اس کی کوئی اہمیت ٹیس ہے۔

جواب:...اگران نے بیالفاظ فود کھیے شے تو طاق ہوگئی خواوائ کا غذ پر و مختلف کے ہوں ، تب مجی طلاق ہوگئی۔ <sup>(~)</sup> شو ہر نے طلاق دے دی تو ہوگئی ، عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ، شر طرکیں

سوال: ... پر سادر خوبر کے درمیان بھڑا ہوا چوکھر بیا ودیاہ سے جاری تھا، بین اس دن طول پکڑ کیا اور نوبت مار پیٹ تک آئی ، اور ان خوبر نے کہا: '' لیکی بیری پر است ہے اور ش نے تم کوظاتی وی'' یہ الفاظ انہوں نے ور امر جد بری آسائی سے ادائے، تیسری مرتبہ کہا تھا کہ پر دی سے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بین ہاتھ بٹائے کے بعد تیسری مرجبہ پھرائیوں نے میا فاظ ادا کے ، اور ش ملنیہ طور پر بیریان کھورتای ہوں ، اور جواب بیں ، بیں نے کہا کہ: '' بھی نے طال قرمتاور گ<sup>3</sup>'۔ اس کے بعد جب بچر خدر خدا اور کیے

<sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع .. الخ. وهداية ج ٢٠ ص ٢٥٦، باب طلاق السُّنَّة).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَكُ الْآخْمَالِ آخِلُهُنَّ أَنْ يُطَعُنَ خَمْلَهُنَّ" (الطلاق:٣).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو له يبو لم المرسومة لا تخلوا أما أن أوسل الطلاق بأن كتب أما معد فأنت طالق فكسا كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة . إلخ. وعالمحكوى ج: ١ ص ٣٤٨. أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاث ١٤ إذ عن منسكون ج. ١ ص ٣٤٨ كتاب الطلاق ، الباب السادس).

لوگول نے میرے شوہرے پوچھا کہ آنے ایسا کیول کہا تھا؟ قوانہوں نے میلیٹو کہا کہ بھوکو کچھ یاد ٹیس ہے کہ میں نے کیا کہا؟ کین بعد میں کمچھ بین کہ میں نے بیکہا تھا کہ اگر آج چاہتی ہوتو میں آج کھلاق دیا ہول۔ اور اس کے بعد میں نے علیا کے دی کیا قوانہوں نے کہا کہ اگر گورے تین مرتبہ من نے اور جواب میں ہال کردے قوطلاق ہوجاتی ہے، کیا ہے ڈرست ہے؟

جواب: عند ہر اگر تمین مرتبطان و دو دیو تمین طابق و او جواتی میں ، خواہ کورت نے تبول کیا ہویا دیا ہو گویا عورت کا تبول کرنایا شرکنا کو کی شروائیں۔ آپ کے شوہر نے چھکہ تمین مرتبہ طالق دے دی جھمآ پ نے اپنے کا لوں سے سنا اس کے میاں بدی کا تعلق بھیٹ کے لئے تم ہوگیا ، خطال ہے نے جوئم ہوسکتا ہے اور مذوویا روائلات می کی تنجائش ہے، عرف کے بعد آپ جہاں چاہیں وفقر کر کتی ہیں ۔ ()

## ''میں نے تخفے طلاق دی'' کہنے سے طلاق ہوگئ،خواہ طلاق دینے کاارادہ نہ ہو

سوال: ... برے شوہر نے جوے ۱۵ یا ۱ دفعہ کیا کہ: " میں نے تخیے طال دی' کیتے ہیں: " می تبہیں ۱۰ دفعہ کی کبول تو طال ترہیں ہوتی ، جب تک دل ہے نہ دی جائے ۔ " لیکن میرادل بہت فرتا ہے، میں مجدری ہوں کہ طال ہوگئی ہے خواور کی ہے نہ کمی کہیں ، بیفتر و کہد دینے سے طال ہوجاتی ہے ، جبکہ ہم از دوائی زندگی کمی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرتا چاہئے کہ دوبارہ گئے معنوں میں میاں ہوی کہا کہا گئیں؟

جواب: ..." میں نے جمیں طاران دی' کا لفظ اگر شہرز بان سے نکال دے خواہ دل میں طان و دیے کا ارادہ نہوں ہے بھی اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔" اور اگر بید نقرہ تمن بار استعمال کیا جائے قو میاں بوی بیشہ کے لئے ایک ڈومرے کے لئے حرام ہوجاتے ہیں۔شوہر ۱۵ یا ۱۲ بارآپ کو بے لفظ کہر بچھ ہیں، اس لئے آپ دونوں کے درمیان میاں بوی کا تعمل نہیں رہا،فورا ملیحدگی افتیار کر کچھے (\*)

<sup>(</sup>١) أن الزوج قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قادر على مواجعها شات المرأة أم لم تشا. رفسير كبير ج:٢ ص:٢٣٥. أيضًا: له وفع العقد دونها. رنفسير قرطى ج:٣ ص:١٣٥) أيضًا: بتطلقها وليس لها من الأمر شيء. (الدر المنثور ج:١ ص:٢٧٤.

 <sup>(</sup>٦) صريحه ما لم يستعمل إلا فيه ولر بالفارسية كطلقتك وأتت طالق ومطلقة ...... يقع بها أى بهذه الألفاظ وما بمعاها
 من الصريح ..... وإن نوى خلالها ..... أو لم ينو شيئا .. إلخ. روداغتار مع المر المحتار ج٣٠٠ و٣٥٠ - ٢٥٠ .. ٢٥٠ ..

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلات جدّهن حدًّه، وهزلهن جدًّه: المكاح والطلاق و والرجعة. رحامع النرمذى ج: ١ ص.٩٢٥٠. وفي الدر المختار رج.٣ ص.١٣٥٥، كتاب الطلاق) ويقع طلاق كل
 زوج بالع علق ولو عبدًا أو مكرفة أو هازلًا. لا يقصد حقيقة كلامه .. رائح.

 <sup>(</sup>٣) وإن كنان الطبائق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تبحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... إلخ. (عالمگيري ج: ١
 ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے، لبذا تین طلاقیں ہو گئیں، خاتون کا قانونی مشورہ غلط ہے

سوال:..خواتین کے ایک اخبار میں ۱۹۳۳ مرجون ۱۹۹۵ء میں'' ہم اور قانون' کے کالم میں'' کیا میں اپنے خالم شوہر کے بدلے ہوئے دویے کو بھی ان لوں؟''کے عنوان سے ایک خاتون کا مسئلہ چھپا ہے، اس کے جواب میں ٹور جہاں صدیقی صاحبے جوغالبا قانو فی مشیر بین کا تعلق ، اس کا طلاحہ ہے :

'' سوال:...ا یک دن غفے میں بحراشو پر دارے گر آیا اورڈ درڈ درے بولان'' طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، میں نے کہا کہ:'' ہاں جا تم مجھ کو طلاق وے دوہ مجھے پر دائیں۔'' بحری دالدہ پر ٹس:'' خردار اب پہتجہاری چری ٹیس' والدہ یہ کتی رہیں کہ:'' بمی اب ہماری اڑکی کو طلاق ہوگی، اب تم ہمارے گھرے لکلوا در یہاں بھی نہ آئا...وغیرہ''

اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی نے لکھا:

" بمین! قانونی مشورہ تو ہے کہ آپ کوطلا قرنیس ہوئی ہے، قانونی طور پر وہ اب مجی آپ کے مشورہ تو ہے۔ اگر مشورہ تو ہے کہ اگر جہ کہ ہے کہ اگر مشورہ تو ہے۔ اگر مشورہ برائل ای طلاق ہوگئ ہے۔ اگر کوئی ہے اگر کوئی ہے۔ اگر کوئی ہے اگر کوئی ہے اگر کا بھائی مطلاق ہوئی ہوئی ہو آپ اول آوان کے اور آپ کو طلاق ہوئی ہو آپ کے اور اگر اعتراض کا جواب دیا پر سے تو ان سے ہے کہ دیس کہ اسلای اور ملکی قانون سے تھت طلاق دینے کے جوامرین کا جواب دیا پر نے تو ان سے ہے کہ دیس کہ اسلای اور ملکی ملاق نیس وی ، اس لئے طلاق نیس وی ، اس لئے مطلاق نیس ہوئی۔"

باتی تضیلات مرسلہ پر ہے مثن ملاحظہ فرمانی جاسکتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کرکیاز بانی طلاق سؤ توشیس ہوتی ؟ کیا تین طلاق دینا کچھ جیشیت نیس مکتا؟ طلاق کا دوکون طریق ہے جواہے سؤ تربیاتا ہے، اور اور کارم شرکی طور پر دامنی فرمادی۔

جواب:...ٹرق مسئلہ ہے کہ اس خاتون کو جب اس کے خوہر نے مخاطب کر سے تین بارطلاق کا لفظ بول و یا تو تین طلاقیں واقع ہو گئیں ( ) نور جہاں صاحب نے اس خاتون کو جو قالونی مشورہ و یا ہے، وہ شرق انتلڈنظر سے قطعاً ظلا ہے، کیونکہ طلاق جس طرح تحریری طور رکھور ہے نہ سے ہوجاتی ہے، ای طرح زبانی بھی ہوجاتی ہے، ''جس مورت نے اپنے شوہر کے مندسے خود طلاق کے الفاظ سے ہوں، وہ اس شوہر کے لئے طلاف تیس رہتی۔

<sup>(</sup>١) محرّ شة صفح كا حاشي فبرس ملاحظه و-

<sup>(1)</sup> مخزشته منج کا حاشی نمبر۳ ملاحظه بو۔

حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں،واقع ہوجا ئیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہوگئیں سوال:...ميرے شو ہراورميرے درميان جڪرا ہو گيا تھا،مميرے شو ہرنے جوانفاظ کيے ووبيالفاظ تھے:'' طلاق دي،طلاق وى، طلاق دى "بيالفاظ ايك ساتھ كے تھے، ايك دومن بعد بيالفاظ كے كدن مج كاطرف ے آزاد ہے جا! " كھرش رونے لكى اور ا ہے ایک عزیز کے گھر جلی گی ، انہوں نے میرے مال باپ کو بلوا لیا اور پھر ٹس اپنے والدین کے گھر آگئ ، ٹیمر جب لڑکے سے بیر بوجھا كمّ نے لزكى كوطلاق وى ہے؟ تو اس الر كے نے كہا: " ميں نے تو نہيں دئ" اس نے جاريا في لوگوں كے سامنے قرآن أشماكر يدكها: '' میں نے طلاق نہیں دی'' اور میں آپ کو رہے مجی بتاووں کہ شوہر اور میرے درمیان کوئی تیسر ایجنمن اس بات کا گواونہیں ہے، کچرلز کے ے میرے والد نے کہا کہ:'' لڑکی کو لینے آؤ!'' تو لڑ کے نے یہا کہ:'' تم اپنی بٹی کوایک ڈیڑ ھرمال اپنے یاس رکھوا ور تمیز سکھا ؤ ، اور یہ کہ وہ خود گئے تھی،خود بی واپس آ جائے۔''میرے والد بھی بھی جائے تھے کہ میں جلّی جاؤں بھر میں نے بیسوچا کہ ججھے طلاق ہوگئی ہے اور میں اس واقعے کے تین یا جار ماہ بعدائے والد کی اجازت کے بغیر عدت میں بیٹے گئی ،او میرے والد کومیر کی عدت کے بارے میں معلومنہیں ہے۔عزت کے دوران جعد کے اخبار کے اسلامی صفحے میں بڑھاتھا کہ داقعہ یہ ہواتھا جضور سلی القد ملیہ وسلم کے زیانے میں ا یک مرتبه دعفرت عبدالقد بن عمرٌ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی اور مسئنہ بیہ ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو، اس وقت عورت کوطلاق دینا شرعاً نا جائز ہے، حضرت عبداللہ بن عمرٌ کو بیہ ستلہ معلوم نیس تھا، جب حضور صلی اند علیه وسلم کواس کی إطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کرتم نے بیٹلف کیا ،اس لئے اب رُجوع کرلو،اور پھرنے اگر طلاق و بن ہے تو یا کی کی حالت میں طلاق وینا۔اور میں آپ کو رہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے شوہر نے مجھے حالت چین میں طلاق دی تھی، یہ معلومات مجھے عذت میں ہوئی، اگر مجھے یہ معلومات میلے ہوئی ہوتی تو میں جانے کی کوشش کرتی۔اور میں نے عدت کے دوران دو خدائجمی لکھے تھے ،ٹمر کو کی جواب نہیں آیا۔اب میں آ ب کو بید خطالکھ رہی ہول، جمعے اسینے والد کے تھر میں سات یا آٹھ ماہ ہو گئے ہیں، اورا ب میر کی عدت ختم بوگی ہے، اورأب لڑ کا بید کہتاہے کہ میں بیوی کولانا جا ہتا ہوں اور بیکہ میں نے بیوی کوطلا تنہیں وی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرامسئلہ قرآن وحدیث کی روشی میں طل کریں کہ جھے حالت چین میں طلاق ہوئی ہے کہ نیس؟ اور جھے جانا جائے کہ نیس؟ اورید کتھوڑی بہت مخبائش باتی ہے کہ نہیں؟ اورا گر مجھے طلاق ہوگئی ہےتو کیا مجھے عدت دوبارہ کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ یہ بھی ضرور بتادیں اورلڑ کے کے ہز رگ جمعہ کوآ کمیں ے، میں بہت پریشان ہوں،مہریانی فرما کر جعد کی جارتاریخ کوآپ جھے جعد کے اخبار میں جواب ضرور دیں، ۴؍تاریخ کومہریانی فر ما کرجواب دیں۔

جواب: ... يهان چندمسائل لائق ذكرين:

ا:... چین کی حالت میں طلاق دینا، ناجائز اور گناہ ہے۔ کیکن اگر کی نے اس حالت میں طلاق دے دی تو طلاق واقع

<sup>(1).</sup> وطبلاق السوطرة حاتصًا بدعي أي حرام للنهي عه الثيات ضمن الأمر في فرله تعالى. فطلقوهن لعدتين، وقوله عليه السلام لاين عمر ......... ما هكذا أمرك الله، ولاجماع الفقهاء على أنه عاص. والبحر الرائق جـ٣ ص: ٣١١).

ہوجائے گی، اگرایک دی توالی واقع ہوگی اور اگر تین ویں تو تین واقع ہوجا کیں گی۔

۲:... حضرت عبداللہ بن عرائے ایک طلاق وی تھی اس لئے آتخضرت ملی اللہ علیہ دملم نے امیس زجوع کرنے کا تھم فریا یا تھا('' کیونکہ ایک یاووطان کے بعد زجوع کی گئو انگوروت ہے بھی تین طلاق کے بعد زجوع کی مختباتش میں رہتی ہے ('')

سند...اگر خوبرطلاق و سے کر کمر جائے اور کوئی گواہ می موجود نہ ہوتو گورت نے اگراپنے کا نوں سے بی طلاق کے الفاظ سے بھرل تو گورت کے لئے جن بھرل تو گورت کے لئے جن بھرل تو گورت کے لئے جن بھرل کو مورت کے لئے جن کو اللہ تا کہ موجود کا اس موجود کے لئے جن کو اللہ تا کہ موجود طلاق کے بعد جب تین جش گزر جا تیں اور گورت بھر سے جن کے موجود کے اور اگر طلاق اور موجود سے بھر تھر سے جنس سے باک بھر گھسل کر لئے عدت بھری ہوگا ، بلکہ اس حضور کے بھر جب گورت پاک بورگ اور وہا رہا بھر کر میں ہوگا ، بلکہ اس حضور کے بعد اگر دو جا میں کہ بورگ کی بود تو بیٹر میں ہوگا ، بلکہ اس حضور کے بار موجود کا کو بود تو بیٹر میں ہوگا ، بلکہ اس حضور کے بار کا مطالعہ کر ہی۔
میٹر سے تین چش شار کے جا کیں گے، اس مسائل کے لئے '' بہتی تو بیٹر کا مطالعہ کر ہیں۔

ان مسائل کی روشی میں جب آپ کے شوہر نے آپ کے سامنے تین چار مرجہ طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی ،اور آپ کی عدّت بھی ختم ہوگئی۔ آپ چاہیں قو دسری جگہ عقد کر سمتی ہیں، تھر پہلے شوہر کے پاس جانا جائز نمیس۔ اور تین طلاق کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کی بھی نمجہ کرشیمس رہی۔

## ھالت ِعِض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے

سوال: ... برے شو برنے بھے خت ضف میں افظا میں نے بھیے طلاق دی، میں نے بھنے طلاق دی ' بھرود تین شطے نما بھلا کہا، پھر کہا کہ: '' جا بھی جااب میں نے تجھے طلاق وے دی ہے۔ ' میراشو براحد میں بھی کی بارکہتا رہا کہ: '' طلاق دی ' وغیرو۔ کہی ایک بار، مجمی دو بار، تین باریاز میں کہ کہا یا نہیں، کیکٹ ہر بارٹی کہا کہ تیسری بارکہا تو بریاو ہوجائے کی، دو تین بار جب کہا جب میں نا پاک (چش کی صالت میں ) تھی، بھر بھول کے بید باتیں، کین میں شریط زیاد ہے میں گرفتار موں کہ کیا کروں؟

جواب:..آپ کے بیان کے مطابق خوبرطلاق کے الفاظ تین بارے زائد استعمال کرچکا ہے، اس لئے اب مصالحت کی مختاب دوشت تین بار کیا ہے، اس لئے اب مصالحت کی مختاب دوشت تین بار کیا ہے، دوشت تین بار کیا ہے اور کیا ہے، دوشت تین بار کیا ہے اور کیا ہے، اب خواہ کو کی گھٹ میں امتیار دیا ہے، اب خواہ کو کی گھٹ میں امتیار ایک بی

 <sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيص وقع الطلاق آلا اليهي عنه لمعنى في غيره فلا يتعدم مشروعيته. (اللباب في شرح
 الكتاب ج: ٢ ص ١٩٠٥ - كتاب الطلاق، طبع قديمي.

 <sup>(</sup>٢) ويستحب له أن يراجعها لقوله عليه السلام لعمر: مر إينك فليراجعها، وقد طلقها في حالة الحيض، وهذا يفيد الوقوع.
 (هداية ج:٢ ص:٣٥٤م كتاب الطلاق، باب طلاق الشُّنة).

 <sup>(</sup>٦) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... له تحل له حتى تتكح زوجًا غيره. (عائمگيرى ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. (شامي ج:٣ ص:٢٥١).

 <sup>(</sup>۵) "والمُطَلَقْتُ بَعْرَبُصُنَ بِالفِّسِهِنْ لَلاللَّهُ قُرْرَةٍ" (البقرة ٢٢٨).

بار استعال کرے یامتفرق طور برکرے، جب تیسری طلاق دے گا تو پولی حرام ہوجائے گی۔ اور آپ کا خیال ہے کہ چیف کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نبیس ہوتی، بیخیال بھی غلط ہے، چین کی حالت میں طلاق دیتا جائز نبیس (' کیکن اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے دے تو و ہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ <sup>(r)</sup>

### طلاق غصے میں نہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے؟

سوال:...ميرے شوہر غفے ميں كئ بارلفظ" طلاق" كميہ ميكے جيں ،محرد واس بات كوشليم نبيں كرتے ، كہتے جيں: ' غفے ميں طلاق نہیں ہوتی'' جبکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔میری شادی کو صرف دوسال ہوئے ہیں اس درمیان تقریباً ۲۰ بارلفظا اللاق" كهه يحكم بين، ذراذ راى بات برطلاق وسوية بين اور پحرز جوع بحي كر ليتي بين - غفيه بين كهتي بين كه: " مين نے تخفي طلاق دے دی ہے، مگر پھر بھی تم بے غیرت بن کرمیرے مگر میں دہتی ہو۔'' مچر جب غصرتم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:''تم ای گھر يس ر بوگي تم تو ميري يوي بوا در بميشدر بوگي ـ "

جواب:... جاہلیت کے زمانے میں بید متور تھا کہ جرمزاج شوہر جب جا ہتا طلاق دے دیتا اور پھر جب جاہتا أرجوع كر ليتا، سوبار طلاق دینے کے بعد بھی رُجوع کا حق مجھتا ہے اسلام نے اس جابلی دستورکومٹادیا اور اس کی جگہ بیرقانون مقرز کیا کہ شوہر کو دوبار طلاق کے بعد تو زُجورؑ کاحق ہے، کیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی،شو ہر کو زجوع کاحق نه ہوگا،" موائے اس صورت کے کداس مطلقہ خورت نے عدنت کے بعد کی اور **جگہ نُکا**ح کرکے دگلیفہ ' وجیت اوا کیا ہو، پھروہ وُ وسرا شوہر مرجائ ياطلاق دے دے تواس كى عدت ختم ہونے كے بعد عورت يميل شو بركے لئے حلال ہوگ ، آب كے شو برنے پيرے جالى وستور کوز غده کردیا ہے، آب اس کے لئے تعلی حرام ہو چکی ہیں، اس منحوس سے فوراً علیحدگی اضیار کر لیجئے۔ اس کا بریکہنا بالکل غلط ہے کہ:

 <sup>(</sup>١) وطلاق الموطوءة حائبه المدعى أي حرام للنهي عنه الثابت ضمن الأمر في قوله تعالى: فطلفوهن لعدتهن، وقوله عليه المسلام لابن عسمر رضي الله عنهما حين طلَّقها فيه ما هكذا أمرك الله ولإجماع الققهاء على أنه عاص .. . إلخ. والبحر الراثق ج:٣ ص: ٢٦٠٠٢٥ ، كتاب الطلاق، طبع دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٢) كزشة مفح كاحاشي نمبرا للاحقه بويه

المطلاق مرتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة وكان هذا في أول الإسلام برهة يطلق الرجل إمرأته ما شاء من الطلاق قإذا كادت تحل من طلاقه واحمها ما شاء . . إلخ. (تفسير القرطبي ج:٣

 <sup>(</sup>٣) "الطَّلاق مَرَّتان .... قَإِنْ طُلْقَهَا قَلا تُجِلُّ لَهُ مِنْ أَبْقَدَ حَتَّى تَنْكِخ زَوْجًا غَيْرَةً" (البقرة: ٢٠٩ - ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٥) وإن كمان الطلاق ثبارثما في المحررة ...... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا وبدخل بها أي يطاها ثم يطلقها أو يسموت عنها لأن حل المحلَّية باق. (اللباب في شوح الكتاب ج: ٢ ص:١٨٣). تَنْصِيلُ كَـ كُـ مُانشَه: الجوهرة النيوة ج:٢ ص:٢٨ .

'' غصے میں طلاق نہیں ہوتی'' طلاق غصے میں نہیں آو کیا بیاد میں دی جاتی ہے ۔۔۔؟<sup>(۱)</sup> طلاق کے گواہ موجود ہول توقتم کا کچھاعتبار نہیں

سوال ند بیرے داماد نے میری لڑی کومیرے اور میری بیوی اورگھر کے سارے افراد کے سامنے کی مرتبطلاق دی ہے، بكنة ارے مع من آكر انتبال مشتعل انداز من كالى گلوچ كے ساتھ الى محلد سے خاطب ہوكر كى مرتبدا س مخف نے كہا كه: "مين نیورے ہوش وحواس کے ساتھ ،محلّہ والوں کو گواہ کر کے کہتا ہول کہ ٹس نے اپنی بیوی کوطلاق دی ہے، طلاق دی ہے۔'' اس ونت کلہ والے بہت سارے موجود تھے،اب وہ اتنے گواہ ہونے کے باو چوداس دی گئی طلاق سے منحرف ہور ہاہے اور بزی بزی قسمیں کھاتا ہے، یہاں تک کہ وقر آن شریف بھی اٹھانے کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس تمام واقع کو مدنظر رکھتے ہوئے بتا ہے کہ نثر بیت کےمطابق سطلاق ہوگئی مانہیں؟

جواب: ...طلاق کے گوا دموجود میں آواس کی قسموں کا کوئی اضبار نہیں ، شرعاً طلاق ہوگئ۔ (۲)

اگرکوئی زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی کوتنگ کرے تو بیوی کیا کرے؟

سوال: ..مولانا میں آپ کے کانم ہے رہنمائی حاصل کرتا ہوں، کیکن خلاق کے مسائل میں آپ کے جوابات ہے مطمئن نبیں ہو پایا۔آپ نتوی وسیتے ہیں کدمرو نے جیسے ہی تمن طلاق کے لفظ اوا کئے واس کی موجود گی یا فیرموجود گی میسکسی گواہ کی موجود گی یا غیر موجودگی میں طلاق فورا واقع ہوگئی، ووعورت اب عدت کے بعد کمیں مجی شادی ( فلاح ) کی حق وار ہوگئی لیکن اس عورت کے پاس کوئی وستاویزی ثبوت نبیس ہے کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق وے وی ہے، اب اگر کوئی خاوندا بی سابقہ بیوی کو پریشان کرنا جا ہے تو اس برکوئی روک نوک نبیں۔ ووخاتون جیسے بی نکاح کرے گی ، وہ مریض فور اعدالت کا درواز وکھکھنائے گا اوروہ خاتون اپنے ہے خاوند کے ساتھ نہ ناکے الزام میں صدود توانین یا ملکی توانین کے تحت موجب سرزا قراریائی، حالانکہ آپ کے فتوے کے مطابق اس کا مید عمل جائزے۔آپ کے ملم میں یہ بات ہوگی کہ بچے عرصہ پیشتر پروین ،غلام سرؤردوا فراد پراس الزام میں مقدمہ چل کرمز اہو چکی ہے۔ اس ملسط مين مولانا جعفر شاه مجلواري كى ايك تتاب مسئله طلاق كامطالعه كياتها بيكن ان كاموقف آب كعلم مين بجى بوگا انبواس نے ا بنے نقطة نگاه كردائل كے الئے قرآن تحيم كى رہنمائى حاصل كى ب مولانا الجمعے يو چھنا يد ب كداس سلسلے ميں مولانا جعفرشاه كانوارى کے دلائل زیادہ مضبوط نہیں؟ اور سیح طریقہ بی نہیں ہونا جاہے جوموانا کا تھاواری نے تحریر کیا ہے؟ موانا کا فظافاتا ہے مطابق

<sup>(</sup>١) بقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا .. إلخ وعالمكيوى ج. ١ ص ٣٥٣. أيضًا: طلاق الغضبان! ... فإن ظل الشخص في حالة وعني وإدراك لما يقول فيقع طلاقه وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عنه الرجل لأن العضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل تقس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها. (الفقه الإسلامي وأدلُّنه ج: 4 ص ۲۳۳، شاهی ج:۳ ص:۲۳۳)۔

<sup>(</sup>٢) وفي الطهيرية إذا شهد اثنان على إمرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا وقالًا كان ذلك في العام الماضي حازت شهادنهما وتأحيرهما لا يوهن شهادتهما. وشامي ج. ٥ ص: ٣٦٣، باب التحالف).

حکومتِ پاکستان کا ترتیب دیا مواطریقه طلاق کے سلسلے میں میرے خیال میں میح قراریا تا ہے۔

جواب:...تمن طلاق اگر زبانی وے دی جائیں تب بھی واقع ہوجاتی ہیں، اور عذت کے بعد عورت کو ؤوسری جگہ نکاح كرلينا جائز ہے۔اگركوئی فخص ايسا بے دين ہے كہ بين طلاق دينے كے بعد كر جاتا ہے قواس سے طلاق تكھوالني جا ہے تاكہ إنكار ك محجائش ندر ہے، اور اگر وہ کھے کرنہیں ویتا تو عورت کو جاہے کہ عدالت ہے رُجوع کر کے فننج نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔الغرض طلاق توزبانی واقع ہوجاتی ہے، لیکن بے وین شوہر کے شرہے بیخے کے لئے مندرجہ بالا مذہبر ریمل کیا جاسکتا ہے۔

تین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبروتی وستخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ایک بالغ لرکا این مرضی ہے ایک بالغ لڑکی ہے فکاح کر لیتا ہے باڑکی کے والدین رضامند متے لیکن لڑ کے کے والدین ناراض تنے، نکاح کے بعداڑ کے کے والد نے لڑ کے کو گھر میں قید کر لیااور میں رویے کے اشامب پیچے پر اُزخود تین طلاق لکھ کر بے سے زبروی و حظ کرا لئے ، جبراڑ کا ول سے طال ق نیس و یا جا بتا تھا الا کے نے موقع پا کرمیں روپے کے اسامپ بیر پرود گوا ہوں کی موجودگی میں زجوع کرلیا اور بوی کو تھر لے آیا۔ لڑے کے باپ کا کہنا ہے کہ چونکد وہ رضا مندنیس تھا، اس لئے تکاح نہیں۔ براہ مهربانی شری مسئله واطعے فرما کیں۔

جواب:...اگر نکاح لڑی کے والدین کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے توبین کاح سیح ہے، اور لڑ کے کے باب نے خود طلاق نامد کھ کراڑ کے سے جوز بردی دھنا لے لئے ،اس سے نکاح فنے نہیں ہوا، اور طان ق واقع نہیں ہو گ<sup>(۲)</sup> اوراڑ کے نے کواموں کے سامنے جوطلاق ہے رُجوع کیا، وافوقها، اس لئے کہ جب طلاق واقع بی نہیں ہوئی تو رُجوع کی ضرورت نہ تھی، واللہ الم !

جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض ادراُس کا جواب

سوال:...آپ کی کتاب" آپ کے مسائل اوراُن کاعل' حصینجم کے مغیر: ۳۳۳ پر علامہ کوثری کے مضمون ہے یہ اِشکال ذین میں آیا کہ جبری طلاق عندالاحناف واقع نہیں ہوتی ،حضرت کلی کا فیصلہ اس میں ذکر ہوا ہے، جبکہ بندے کے ذہن میں تو یہ ہے کہ عندالاحناف جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، اُمید ہےرہنمائی فرما کراشکال وُ ورفر ما کیں گے۔

جواب:..اس میں جبرأ حلف لینے کا ذِکر ہے،اور جبرأ حلف لینے سے حلف ہوجائے گا،اب حلف اُ مُعانے کے بعداس فعل کو كرنا حصرت على كيزويك جرك تحت آتا ب، اور جار الم كنزويك بين والله اللم!

کیاز بروتی اسلحے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟'

سوال: ...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فربایا تھا کہ زیردتی یا دہاؤ کے تحت دی مکی طلاق بھی طلاق شار ہوگی ، ایسی

<sup>(</sup>۱) تخزشة مفح كاماشه نبرا ملاحقه و-

 <sup>(</sup>٢) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣١).

صورت میں آیا۔ وڈیرے یا سروار کو جب کسی کی یوی پیندہ آ جائے تو وہ اپنے آ وئیوں یا اسلے کے زور پراس کوطلاق پرمجور کرسکتا ہے، انک صورت میں کیا طلاق ہوگئی؟

جواب:...اسنع کے زورے اگر اس کوکوئی آوٹی گردیے قبل ہوگا پنیں...؟ای طرح اگر اسنع کے زورے کی کی یوی کوطلاق دلوادیے قوطلاق بھی واقع ہوجائے گی۔ لیکن میخش قیامت کے دن جکڑ ابوا آئے گا۔ ہم لوگوں کو ایشکال اس کے ہوتا بہم ؤیا کے تام معاملات کو میکن نمٹانا چاہتے ہیں، اور آخرے پڑکے یا ایمان ہی نیمی، مالانکہ اصل صاب و کمآب تو قیامت میں ہوگا ،اگر کی نے کی کی یوی کونا جا زمطاق ولوائی قرقیامت کے دن جگڑ ابوا آئے گا۔ (<sup>()</sup>

## حلاله كروانے كے بعدز بروى طلاق لينااوراس كى شرى حيثيت

سوالی: ...زید نے اپنی بیوی ہندہ کا طالہ کروایا، طالہ کے لئے جس شخص سے ہندہ کا لگاح پڑھوایا، ایک رات کے بعد دُوسرے دِن اس شخص کوطلاق دینے کے لئے زیر دی مجبور کیا، سینے پر گوئی رکھ کرطلاق کی تاکہ زیر خود ہندہ سے دوہارہ لکاری چھوالے، کیا پیر آن وسنے کی روشن شن ورست ہے؟

چواب:... حدیث شریف میں طالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت آئی ہے'' کہی بیر طالہ اُس حدیث کا مصداق ہے، اس طرح زبرد تی طاق ایرنا اس کے رام اور موجہ پر لعنت ہونے میں تو کس کو کام شیس، البتدا کی طال واقع ہو جاتی ہے اِنہیں ؟ اس میں اِخسال ف ہے، حذیہ کے زد کیک طال ہو جاتی ہے، ویکرانر کے زدر کیے نہیں ہوتی۔ ( ''

سوال:..طاق دینے کا تھی طریقہ کارکیا ہے؟ بالخصوص جب طاء میں بھی آئیں میں اِخساف ہے اور قانون بھی قرآن وسنت کے مطابق نہیں ہے۔

جواب: مجمح طریقه یه به کرجب بودت آیام سے پاک بوجائے قوائل سے محبت کے گغیرا یک طلاق دیدے میاں تک کداس کی عذت شم بوجائے '' کام ابوحنیڈ کے زدیک بیک وقت تمین طلاق دینا کروو ہے، لیکن واقع بوجا کمیں گی، اور امام شافق

(1) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغا سواء كان حُوَّا أو عبقاً طائمًا أو مكرقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).
 (٢) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحَيْل واخلُل له. ومشكوة ص:٣٨٣).

(۲) وطلاق العكرة واقع مثلاً للشافقي. وهداية ج: ۲ صَ. ۴۵٪ / . أيشًا: عن أبي هُريرة قال. قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلات حذهن عدَّ، وهزلهن جدًّ: الشكاح والمطلاق والرجعة. (ترمذي ج: 1 ص. ۲۰۵). وعن صفوان بن عمران

عليه وسلمية ثلاث حلفين هذا. وفراقين جلا الفكاح والطلاق والرجعة. وتوماناى ج: ١ صر ٢٣٠٠). وعن صفوان اين عمران الطانى، أن رجلا كان نائباً فقامت بمرأته فالحدث مكياً، فجلست على صدوه قائد الطلقى تلاثاً أن لادبحث، افطاقها لم أنهى النبي صلى الله عليه وصلم فذكر له ذالك. فقال: أقو قبلولة في الطلاق. واعلاء المُسنن ج. ١١ ص. ١٧٤، طبع إدارة المقوان، "تعميل كم لح طاقع ترج إعلاء المُسنن ج. ١١ ص. ١٧٤، صصدف عبدالرواق ج: ١ ص. ٢٠٠٠ تا ٢١١، طبع مجلس علمي، نصب الرابة ح. ٣ ص. ٢٠٠٠ طبع بروت.

(٣) فالأحسن أن يطلق الرجل إهر أته تطليقة واحدة في ظهر لو يجامعها فيه ويتوكها حتى تنقضى عدتها. (هداية ج:٣)
 ص٣٥٣، كتاب الطلاق، باب طلاق الشُنّة.

کے زو یک تین بیک وقت وینا بھی بغیر کراہت کے جائز ہے۔ (۱)

# پولیس کے ذریعے زبر دئی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت

سوال: ..ا کیفخض نے ایک عورت ہے شاوی کی ، بعد ش تعلقات کشیدہ ہو گئے ، لڑکیا ہے جیئے چلی گئی، لڑکی والوں نے لڑ کے دالوں کو بلایا کہ آ وصل کرتے ہیں، جب بیآ محل تو پہلس کی مددےان ہے پاد لِنخواستر تین طلا قبی لڑکے سے تصوالیس، آیا یہ طلاقيں واقع ہوگئی ہیں یانہیں؟

جواب :...اگرلڑ کے نے خود طلاقیں تکھیں تو واقع ہوئیں'' اوراگر کی کے قلعے ہوئے پر د پیخلا کے تو طلاقیں واقع نیس ہوئیں، اور زبردتی کا وَبال پولیس والوں کی گردن پررہے گا،جس کے بتیج ش ان کی مبویٹیوں کو ای عذاب میں جتلا ہوتا پڑےگا۔ پولیس والے جولوگوں پراکس زیاد تیال کرتے ہیں اُن کو اِن کا خمیاز ہ بھکتنا ہوگا، قبر میں بھی ،اورحشر میں بھی۔

#### كياعورت شوہر سے زبردى طلاق لے عتى ہے؟

سوال:...ثریعت اسلام میں کیاعورت مردے زبردتی اور جرا طلاق لے عملی ہے؟ جبکہ اس وقت مرد کی نیت اور إراده طلاق دینے کا مذہورتو کیا طلاق ہوجاتی ہے یانیس ہوگی؟ اگرنیس ہوگی تو اس کا کیا کفارہ ادا کر ناپڑے گا؟ اورشر بیت اسلام اس بارے میں کیافتو کی دیتی ہے؟

چواب:...اگر عورت کے زبر دی کرنے پرشو ہرنے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ (<sup>~)</sup>

ا کر بیوی زبردتی طلاق کے دستخط لے لیے قطلاق کا تھم

سوال: ...مرى يوى نے زبردى ميرى مرضى كے خلاف طلاق كے دستخفائے، كيا طلاق بوكى؟ كيونك ميراول نيس مام، اس صورت میں کوئی مصالحت کی مخبائش ہے؟

جواب:...اگر تین طلاق کی خور کی کھر کر اس پر دستھا لئے تو آپ کی مرخی ہویا نہ ہو، تین طلاقیں واقع ہو گئیں'، اب

 <sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة. أو ثلاثًا في طهر واحد. فإذا فعل ذالك وقع الطلاق وكان عاصيًا. وقال الشافعي: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتّى يستفاد به الحكم ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٢) الكتابة ...... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو له ينو ...... بأن كتب أما بعد فأنت طائل فكما كتب هذا بقع الطلاق. (عالمكيري ج: ٤ ص: ٣٥٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس).

 <sup>(</sup>٣) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق (شامى ج:٣ ص:٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالله (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>۵) الكتابة ..... ان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو . (عالمگيرى ج: ۱ ص: ٣٤٨).

**ም** ዓለ مصالحت کی کوئی گنجائش میں،البته اگرایک یا ووطلاق وی میں تو عدّت ہے پہلے مصالحت ہوسکتی ہے، اور عدّت کے بغیر دوبارہ نکاح

کیاطلاق والے کاغذ پر شوہر سے زبر دئی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...اگر کو کی فخص اپنی بیوی کوطلاق وینا نہ جا ہے،لیکن گھر کے ڈوسرے قفراد،مثلاً: بڑا بھا کی وغیرہ اس پر دیاؤ ذالیس اور کا غذات دغیرہ تیار کرلیں اور ٹارچ کر کے زیر دی اس ہے و سخط کروالیں ، کاغذ کورٹ کا ہوا دراس بر تمن طلاقیں ورج ہوں ، تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ میں نے اخبار'' جنگ'میں اس سے ملتا جلتا مسئلہ پڑھاتھا کہ اس طرح ایک طلاق واقع ہوتی ہے، ہراو کرم اس مسئلے برروشیٰ ڈالیں۔

جواب: ... جوسئلدآپ نے لکھا ہے، اگر اس محض نے زبان سے طلاق کے الفاظیس کے اور نہ خود اسے قلم سے طلاق کے الفاظ تحریر کئے، بلکہ دُوسروں کی تحریر پراس سے زبر د تی دستخط کروائے مھے تواس سے طلاق واقع نیس ہوتی ۔ <sup>(۳)</sup>

کیا تین طلاقیں زبردت تکھوا کریڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئ؟

سوال:...طلاق کے مسئلے پرایک فتو کی مطلوب ہے۔مسئلہ کچھواس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک و وسری شادی اپنی پہلی بودی سے خفیہ طور برکر لی بہلی بیوی ہے ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی ہے۔ پہلی بیوی کو جب دُوسری شادی کاعلم ہوتو اُس نے اِس فخف کے بھائیوں کو اکٹھا کر کے ڈومری بیوی کوطلاق دینے کا مطالبہ کیا، بھائیوں کے پُر زور اِمراریماُس نے ایک طلاق ڈومری بیوی کو اس نیت ہے دی کہ دہ بعد میں رُجوع کرلےگا۔ اُس نے بعد میں ہوی ہے رُجوع بھی کرلیا، جس کی دوبارہ اطلاع اُس کی مہلی ہیوی کو بوگئی ، اُس نے پھرانس کے بھائیوں کو بلایا اورا سے دوبارہ طلاق دینے کے لئے مجبور کیا گیا، یبال تک کداُسے جان سے ماردینے کی دھمکی دی اور مارا بینا بھی ،اور تمام کاروبار ہے محروم کروینے کی بھی جسکی دئ گئے۔ دِل میں طلاق دینے کی کوئی نبیت نبیس تھی محض تشدّداور دیاؤ کی وجدے مجبورا طلاق تحریر کرائی گئی، اور أے ووطلاق نامه برحوا كرو سخط كرائے گئے، اس طلاق نامے بر تينول طلاقيں كيمشت لكهى تحکیں۔ چونکہ اس شخص کا طلاق کا ارادہ بالکل نہیں ہے ،اس لئے آپ ہے یہ یو چھنا ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس سئٹے کا صل بیان فرمادیں۔

<sup>......</sup> لقو له تعالى: فأمسكو هن بمعروف. (١) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدَّتها (هداية ج:٢ ص:٣٩٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع شوكت علميه). (١) وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضاء عدّتها لأن حل انحلية باق. لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعده قبله. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٢، ١٨٣، كتاب الرجعة، طبع قديمي). (٣) وفي السحر أن السراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقبمت مفام العبارة باعتبار الحاجة و لا حاجة هنا. (شامي ج:٣ ص:٢٣١، كتاب الطلاق).

#### جواب:.. طلاق نامه لکه کرجب زبان سے سنادیا توطلاق داقع ہوگئ ، والنداعلم! <sup>(1)</sup> ز بردستی طلاق

سوال ... میرے دالدین نے مجھے بہت تک کیا کیتم اپنی بیوی کوطلاق دے دو کیکن میں طلاق دینے پر رضامند نہیں تھا، کیونکہ میں اپنا گھر بسانا جا ہتا تھا،لیکن میرے دالدنے اور کیچے بڑوں نے جیچے مجبود کیا،لیکن میں نے بجرمجی کہا کہ میں طلاق نہیں دُول گا، تو میرے والدنے ان آومیوں کو کہا کہ اگر پیاڑ کا طلاق نہیں ویتا تو اسے جبل مجیج دد ، میں غریب آ دی مجبور ہو گیا اور کچھ ڈر بھی گیا جس کی وجدے میں نے " طلاق،طلاق،طلاق،طلاق، تین بارکہا،جبکدیس نے ندائی بودی کا نام لیا اور ندی اشارہ کیا صرف مند ہے تین بارمجوری کی طلاق کہددیا۔ ادر جب میں نے طلاق وی اس دقت میری بیوی حالم تھی، اب آپ ہے گز ارش ہے کہ جھے آپ قر آن وحدیث کی روشيٰ مِن بنا كمين كه طلاق موكني يأنبيس؟

جواب:... چونکه گفتگوآپ کی بیوی کی خلات بی کی موربی تھی، اس لئے جب آپ نے'' طلاق،طلاق،طلاق'' کہا تو <sup>م</sup>و بیوی کا نام نہیں لیا محرطلات بیوی کی طرف ہی منسوب ہوگی، اور چونکہ آپ نے دوصورتوں میں سے ایک کوتر جج دیتے ہوئے بطورخود طلاق وی ہے،اگر چہوالد کے إصرار پر دی ہے،لیکن دی ہےاہئے!فتیاراور ارادے ہے،اس لئے تین دفعہ طلاق واقع ہوئی، آپ دونوں ایک دُوسرے کے لئے حرام ہوگئے، بغیر حمیل شرق کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔'' والدصاحب سے کہتے کہ ان کی مراد تو پوري موگني ،اب آپ کي شادي دُوسري جگه کردي-

#### مختلف الفاظ استعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

سوال:...' عمن تنهين طلاق دينا جون، آج سے تومير سے أد پر حرام ہے، ميں تنهين طلاق دے رہا ہوں، اب تومير سے لئے الی ہے جیسے میری بہن' فدکورہ بالا چار جملے لکھ کرٹ برکس بچے کے ہاتھ اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے، جبکہ اس کی بیوی پڑھی کھی نہیں ہے اور اس كى بيوى پہلے سے حاملہ ہے اور خط لينے سے بھی انكار كرتى ہے، كيا ايك صورت بس طلاق واقع ہوگئ؟ جبكه مذكور و بالاجملوں سے

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان باللهُ عاقلا صواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا. (الفتاوى العالمكيرية ج: ا ص:٣٥٣]. أيضًا: الكتَّابة عـلمي تـوعين: موسومة وغيرمرسومة ....... وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (فتاوي شامي، باب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة ج: ٢ ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ...... ولَا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت فقال: إمرأته طلقت إمرأته. (شامي ج:٣ ص:٢٣٨، مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي).

 <sup>(</sup>٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ..... ولو عبدًا أو مكرها فإن ظلاقه صحيح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص:٢٣٥). أينصًا: عن صفوان بن عمران الطائي أن وجلًا كان ناتمًا فقامت إمرأته، فاخذت سكينًا، فجلست على صدره، فـقـالت: لتطلقني ثلاثًا أو الأذبحنك! فطلقها، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (اعلاء السُّنن ج: ١ ١ ص: ١٨٣، باب عدم صحة طلاق الصبي والمِنون والمعتوة ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) "الطُّلاقَ مَرُدان قبائساك بمَغرُوفِ أَوْ تَسْوِيْحُ بإخسَان ....... قَبْنُ طُلُقْهَا فَلا تَجلُ لَهُ مَن تَبَعَدُ حَنَّى تَلَكَحَ زُوْجًا غيرة" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠). أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ع: ٢ ص: ١٨٣ ، طبع قديمي.

صاف طاہر ہے کہ طلاق نامتر *گریکر کے وقت ا*س کی نبیت کیا تھی ہٹو ہرا پی تھر پر پر قائم بھی ہے۔ جواب: ...ای صورت میں پہلے تین فقر وں سے تین طلاق واقع ہو گئیں اور چوقا فقر والور با۔ ۔

'' آزادکرتا ہوں'' صریح طلاق ہے، تین دفعہ کہنے ہے تین طلاقیں ہوگئیں

سوال: ... بیری شادی ۱۹۸۹ و نوسر می بودئی تعی بھر کچھ ایسے حالات رہے کہ دونوں کے درمیان کی طرح ہے جمی انڈرامیٹیڈ نگٹیس ہوتک و دن بدن حالات قراب ہوتے تھے اس گزرے پیرکو چیرکی بیوی کے والداور بڑے بھائی کھریم آئے ، کافی بجٹ دس ہوتھ کے دونوں حضرات اور جرے والداور بڑے بھائی سسنے لڑکی کی فیر موجود کی شمل یہ انفاظ شن مرتبہ کرمیا ہے جو درج ذیل بھی ہے ۔ کہ برائے کہ کا نام لے کر ) آز اور کہا ہوں ، آج ہے جمی (لڑکی کا نام لے کر ) آز اور کہا ہوں ، آز اور کہا ہوں ، آج ہے جمی ایس کے جس ، اب آپ ہے کہ جھانے ہے کہ ان الفاظ کی کوئی ہمیں ہے کہ ان الفاظ کی کوئی ہمیں ہے کہ ہمیں ، اب آپ ہے کہ بھی ہمیں ہے کہ ان الفاظ کی کوئی ہمیں ہے کہ جو اب انداز کرتا ہوں ' کے افاظ مرح طلاق کے جس انہ الفاظ کی کوئی ہمیں تھیں واقع ہوشکیں ،

" تم میری طرف سے آزادہو، جو چاہوکرو، یبال سے دفع ہوجاؤ" کی مرتبہ کہنا

سوال: ..لزائيوں كے دوران بيرے شو بر بھے ہے دوس تبديكہ بيكہ بيك كه: "تم مجرى طرف سے آزادہ، جو جا ہے كرو، يهاں رہنا چا بتى بور بود در شاہيے گھر ( اى كے گھر ) جلى جاؤ'' يا ہے كہ: " يهال سے دفى بوجاؤ'' كى مرتبہ قدير كى كه: " آئى دفعہ كہا ہے گرجائى قبيل ہے، منداوا چھا كھنا بينا لگ كيا ہے " ( واقعی رہے كہ بيرے شيئے كے معاثی حالات كافی خراب ہيں، جس كو بيرے شوہر بہت نام کھنے جملوں بيں جماسے رہے ہيں ) ہے۔

قومرے بیکہ دیغ معلومات ناکا ئی ہونے کی جارِ سائل کا خاق آوانا مثلاً (نعوذ باللہ) ان کی سزااس کے نیمیں مقرزی گئ بے کہ نہوں نے ذیا کیوں کیا ، بلکہ اس لئے بے کہ بیکام و موسے نے وکھیا یا بالیکر اپنیا چیم اسلام سے نام کیا " خان 'انگا کرکہنا مثل: '' عینی خان''' موی خان' (واضح رہے کہ میرے فوہر خان فحل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنیا آپ کواؤ نچانسب بتانے کے لئے ایسا کہتے ہیں )۔ میں نے پڑھا ہے کہ بیش با تمیں مدے نالے سے نکام خم ہوجا تا ہے، تھے بتا ہے کہ میرسے خوہر کی ان با توں سے

 <sup>(</sup>١) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ... إلخ. رشامي ج:٣ ص:٣٢١). الصدريح يلحق الصريح وبلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح الصريح ما لا يحتاج إلى نية باتًا كان الواقع به أو رجعيًا. (الدر المختار مع وداغتار، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٣-٣).

<sup>(</sup>۲) بخلاف فارسية قوله سرحتک و هو "رها کردم" لأنه صار صريخا في العرف. (شامى ج: ۳ ص: ۲۹۹). (۳) وان کمان الطلاق ثلاث في الحرّة ..... لم تبحل له حتى تنكح زوغا غيره نكاخا صحيخا ... الخ. (هداية ج. ۲ ص: ۲۹۹، کتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علمية ملتان، أيضًا: عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۲، طبع رشيديه).

حارے تکاح پر کوئی اثریز اہے؟

جواب: ... تم میری طرف سے آزاد ہو' کے الفاظ مرج طلاق کے بیں' کہزادود فد کہنے پردوطلا قی ہو گئیں۔ اور ' دفع ہوجاد'' کے الفاظ اگر طلاق کی نیت سے کہوا ہی سے بھی طلاق ہوگئا۔' آپ نے شوہر کے جو الفاظ آس کے بین ان سے کفری بوآتی ہے، ان کواس سے تر برگر فی جائے۔ نکاح مجموع محکوک ہوگیا۔

'' میں نے تہمیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی تھم

سوال: ... چوہ پندرو سال پہلے بھری شادی رشد داروں میں ہوئی، بھے مطوم نیس کداس میں بھر سے شہر کی مرضی تی یا منہیں مرکز ہوگئی یا سیدی مرکز کے ایک بھر پر نے ایک بھر پر تی وقد یہ جملہ کر: " میں نے تہمیں آزاد کیا" کا کہ کر سب سے کہا تیس الگر کروں بہت بھا سہوا، ہمارے ماموں سرال والوں کے سامنے بھی دے ویا، میں پر چر پڑھ کر جران دہ گی، سب نے کہا تیس الگر کرو، بہت بھا سہوا، ہمارے ماموں آئے اور کہنے گئے کہ ایسے بھوٹیں ہونا، فالداس وقت ضفے میں قام پا خاق اور ایس المیان بھر پر چآ ہو کہ بات ہے گئے ہیں ہونا کہ مامول کی اور کہ پاس کے بان قام اور کہا ہی سے آفری لائن میں فالد سے زیروی لاظ اسٹین انگر کروں ہوئے ہوئے گئے کہ ایسے بھر پر گئے ہوئے ہوئے کہ بات کے باس کے میں بھر ہی آب کے بان بید میں اساند نے مور پر کہ وی ہے بھی ماموں اور کہا ہی کہ کہ بھر یہ کیا اور فو تی لکھ دیا کہ طال تبغیر ہوئے ہے ہیں ایک لائری اور دولا کے میں رہی رہی کہ وجہ سے بھی ماموش رہی اور میں ہے کہ خالد نے ایسے کا گھوہ بیا ہے ویا ہے کہ میں اس کروں کہ دولا ہے کہا ہے کہ اور میں ہوئے کہ کہا ہوئے کہ اور میر سے فور سے دولی کے اور میں کہ کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہے کہا ہوئے کہا ہے کہا ہوئے کہائی کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہائی کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہائے کہ

 <sup>(</sup>١) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" أأنه صار صويحًا في العرف. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩).

 <sup>(</sup>٢) فالكنايات لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال. (شامى ج:٣ ص:٢٩٦، باب الكنايات).

ے رہنا جائز نہیں، فورا علیحد گی اِختیار کریں، اور جو کچھاب تک جو چکاہے اس پراللہ تعالی ہے معافی مائٹیں۔ (۱)

شوہر کا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟'' کاشرع حکم

سوال:...میرے شوہرزبان کے بہت گذہ میں، اکثر ایسے جطے کہ'' میں نے تمہیں آزاد کیا، یاطلاق دی''ان کی زبان پر رج میں، چیسال قبل میں اڑائی جھڑا کر کے میکھ آگئی، اس وقت سے اب تک صرف ایک باررا بط مواتو انہوں نے کسی مجی ذ مدداری كوأ نمانے سے افكار كرويا، اورلوگون سے كہاكر: "ميں نے ساجد وكوآ زاوكرديا ہے، وه ميرا إنتظار كيوں كررى ہے؟ "ميں آپ سے اس مسئلے کاحل حیابتی ہوں۔

جواب:...' ميں نے آزاد کرديا'' کالفظ اگر تين وفعد کہدويا جائے تو کي طلاق داتع ہوجاتی ہے، اس لئے آپ کااس کے ساتھ کو کی رشتہ نہیں رہا،عدت پوری کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو و مرمی جگہ عقد کر سکتی ہیں، واللہ اعلم!

'' میں تختے علیحدہ کرتا ہول'''' میں تختے طلاق دیتا ہوں''' میں تختے آزاد کرتا ہوں'' کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

سوال:... میں آپ سے ایک گریاوستے کے بارے میں فتو کی لینا جائتی ہوں، مئلدید ہے کہ میاں ہوی کے آپس کے جھڑے میں شو ہرنے بوی سے بدالفاظ کے:

ا:... من مختم آج ہے علیحد وکر تابوں۔"

٢:... من تخصيطلاق ديتا مول ...

سن... میں تحمے آزاد کرتا ہوں ۔''

جبكه شو بريكةا ب كن من في ايك طلاق ول ب " وايك چيولى في بحى ب اوراس بات كويا في مبيني مو م ي بن، جبك جُمُّزے کے ذیز ہاہ بعد میرا شو ہرمیرے ولینے نے لئے میرے گھر آیا تھا، اور اُس نے میرے کو بہت سمجھایا اور کھرجانے کے لئے بہت ضد کی ، تمریس اُس کے ساتھ نبیں گئی۔

جواب :...اگرشو ہر اِقرار کرتا ہے کہ اس نے بیٹین الفاظ کیے تھوتو تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اس کے بعد شوہر کا یہ کہنا کہ

 <sup>(</sup>١) "الطّلاق لمرِّدان .... قَإِنْ طَلْقَهَا فلا تجلُّ لَهُ مِنْ إَنْقَدْ خَتَّى تُنْكِح زَوْجًا غَيْرَةْ" (البقرة. ٢٢٩ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف (شامي ج: ٣ ص ٢٩٩١). وإن كان الطلاق للاثبا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاخًا صحبحًا ... إلخ. (هداية ج. ٢ ص ٩٩٩، كتاب الطلاق. باب الرجعة).

" ميس في ايك طلاق دى تقى "اس كا إعتبارتيس" والشاعم!

" میں نے مجھے چھوڑ دیا" بیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بوی کاتعلق جائز نہیں

مؤرف ٨٨ جون ١٩٨٩ م١٥١ مرار يل ١٩٩٠ متك عبدالله اورفاطم كدرميان كنتم كى رجعت بيس بول ب

چواب: ...'' میں نے حمیں چھوڑ دیا'' کے اطاظ أدو دیوادر ہے من صرح طلاق کے الفاظ ہیں۔'' جب یہ الفاظ تمن بار ڈہرائے توان سے تین طلاقیں واقع ہوکئیں اور دونوں ایک ڈوسرے کے لئے قطعی حرام ہوگئے ،بغیرشر فی طلالہ کے دویار واکاح کی محل حمل کئی فہیں رہی۔ ('')

اس لئے عبداللہ کا پیکہنا کہ طلاق ٹیمیں ہوئی اور مطلقہ کوزیر دتی بیری بنا کر رکھنا تلعانا جائز اور حرام ہے۔ فاطمہ کو جاہئے کہ و وعذت کے بعد جہاں جاہے اپنا عقد کرلے ،عبداللہ کے ساتھ اس کا کو فی تعلق ٹیمیں رہا، اور دونوں کا ایک گھریں رہنا تھی جائز فیمیں، واللہ اعلم!

'' میں فلاں بنت فلاں کو .....دیتا ہوں'' تین دفعہ لکھنا

سوال ...ميرى شادى ٢ مهار ١٩٨٨ و من يونى تلى ومبر ١٩٨٨ و ش انهوس تي ايك طلاق دى ، اور بجرز جوع كرايا ،

 <sup>(1)</sup> المعرء مؤاخذ بإقراره، ولسكن يشترط في ألاقوار أولاً أن يتيم بالطوع والوضي، وأن يكون العفو عافلا بالغا. وإلخ.
 (شرح الجلة ج: 1 ص:۵۳، وقع العادة، 29، طبع مكتبه حبيبه كونته).

<sup>(</sup>٢) قان سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح .. الخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرَّة ...... لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غَيره. (هذابة ج: ٢ ص: ٣٩٩، كناب الطلاق).

بعداب آپ آزادین (۲) جہاں چاہیں اپناعمقد کر کمتی ہیں،ان کو اطلاع دینے پاان ہے اجازت لینے کی کو کی مفرورت میں۔ معداب آپ آزادین کا جہاں چاہیں ہے۔

'' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دئ'،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے ہماگ جا'،'' میں نے تمہیں طلاق دی تم چلی جاؤ' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں

موال: ... برے شوبر نے ایک دن غفے میں بھی بہت مارالاد کہا کہ: " گرے نگو، میں نے نتجے طلاق دی" مغرب کے وقت میں ر وقت میں روز مکولئے گلے تواس نے کہا: " میں نے بچے طلاق دے دی ہے، تو بیال سے بھاگ جااد تم میر سے اُو پر ترام ہو، اور بر کی ہر چیر ترام ہے تیرے لئے" اور چرکی کہا کہ: " میں نے تیرافظر و کھی تیں ویا، میں نے تجے طلاق دی تم چلی جا کہ بیار بعد کھر تک کرنے لگا ہے اور چوفی تھم کھانے لگا ہے کہ میں نے نہیں کہا کہا یا تھے فرکور واقعات کے بعد طلاق ہو تکی ہے؟

جواب :...جوداقعات آپ نے لئے ہیں، اگر تھے ہیں تو آپ کو کلال ہوگی، اورال فض کا ساتھ تتم ہوگیا، <sup>۱۳</sup>آپ اس مخض کے پاس ندہا میں، اس فخص کی تم کا کو کی امترازئیں، اگر طلاق کے الفاظ آپ نے اپنے کان سے سنے ہیں تو آپ کا اس فخص کے ساتھ در بناجازئیس ۔ (۲)

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

 <sup>(</sup>٢) "واولْت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (البقوة).

<sup>(</sup>۳) ایشأحاشی نمبرا<sub>-</sub>

<sup>(</sup>٣) و لو قال لها: أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق ....... والمرأة كالقاضى لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعه منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عنها. رعالمگيرى ج: 1 ص: 1 ٣٥، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

#### طلاق كالفاظ تبديل كردين سيطلاق كاحكم

سوال:...: ہزارے گا دَن شہن کی بہت ہی شون اور کیا گئی ہے، جس کی شادی کو ایمی ایک سال ہمی پورائیں ہوا، وہ حالمہ بھی ہے، بکھ دن پہلے اس کے میاں نے کم معمولی ہی بات پراس کوایک کا فنہ پولکد دیا کہ: '' بیس نے اپنی بیوی فلاں بنت فلا اُس کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔'' جبائز کی نے اور اس کی بال نے بیر پڑ صافور و نے نگس او اس کڑے نے وہ کا فذان ہے چین کراس پرافٹ الف بڑ صادیا ہے'' اُسطان وی ا، اطلاق وی ا، اطلاق وی ا، طاق وی کی اس کے بعد وہ اُڑکا کئے لگا کہ بیس نے ذاق کیا ہے طاق ٹیس دی۔ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ حالمہ کو طلاق ٹیس ہو سکی ہے رہائے جو اس کھی ہے وال کو کئی اگر ہونے سے متع کیا جائے۔' ہوئی تو وود دنوں میاں بیوی بین کر ایک ساتھ در ہیں، اگر طلاق بھر گئی ہے تو ال کو کئیگار ہونے سے متع کیا جائے۔

جواب:...طلق مٰماق مِس مجی ہوجاتی ہے' اور حالت ِفسل میں بھی'<sup>2</sup>) اس لؤی ک<sup>و</sup> بین طلاق مٰماق ہوگئیں، اب دونوں ایک ڈومرے پر بھیٹ کے لئے تلعی طور پرحمام ہوگ میں، بغیرتغلل شرق کے دوبارہ اُٹام تھی کئیں ہوسکیا ۔ <sup>(7)</sup>

" تتهميل طلاق" كالفظ كها" ويتأمول "نبيل كها، ال كاحكم

سوال:...اگرایک وی ای بیوی کو ۲ طلاق دے دے بجرتیسری بار و ''حمیمی طلاق' ( وقف ) دیتا ہوں نہیں کہتا۔ آیا طلاق ہوگئی پائیں یا اس کا کوئی کھارہ ہے؟

جواب ... د حميس طلاق " كالفاظ ي مجى طلاق موجاتى ب، اس لي صورت مسئول من تين طلاق واقع موكس .. (م)

## مختلف اوقات میں تین دفعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں

سوال: ... بن ایک زمینداد گراف سے تعلق رکھا ہوں ، بیرے دالد صاحب نے باقحقیق بیری شادی ایک بیزی محری لڑی سے کر دی جو کہ بھی سے تقریباً نو وس سال بیزی تھی ، دالد صاحب بی خرورت مرف بیٹی کراڑی کا جائی ان کے مفادیش ایک پرائیریٹ ادارے شما اخر تھا۔ بیری ہیں تھے سے عمر شدی ہونے کے باد جود تھے پہنڈیش کرتی تھی ، بکلہ شاید ماضی شرک کا ادرکو چاہتی رہی تھی ، بیرطال میں نے دالد صاحب کے اس فیصلے کو تھی لراواد را ذوائی زعر گی گزار نے کی کوشش شروع کی ، جس می بھے تھے مشکلات دونئی صدے ہوئے اور دور سال کے عرصے میں اللہ تعالی نے بسی بیٹا تی عطا کر دی، تحرا بھی سے مختلف تین ادافات میں بدائے

<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جنّهن جدّه وهزلهن جذّ النكاح، والطلاق، والرجعة. وأبوداؤد ج: 1 ص. ٢٠٥٥). عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يجوز اللعب لهين: الطلاق والنكاح والعنق. (مجمع الزوائد ج:٣ ص: ٣٤٨)، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) · "الطَّلَاق مَرْتَان ..... قَإِنْ طَلْقَهَا قَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ تِعَدُّ خَتَّى تَنكِحٌ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>۳) ایمشا

ثمن طلاق دینے کے الفاظ اوا ہو گئے ، اور میں نے ایک مولانا سے ترجن کیا تو انہوں نے طلاق واقع ہوجانے کا فتو کا دے دیا۔ اب میں نے بیڈ قال سپنے دالد اور اپنی ہوی کے ہمائیوں کو دکھایا تو انہوں نے جھے کہا کہ اس ما سوق کے ساتھ زندگی گزارے جا کہ ان حضرات پران طالات کا کو گئی اگر انظر ٹیمن آتا ہے۔ اس وقت ہم میاں ہوی کی حیثیت سے دورہے ہیں اور طلاق ہوگئی ہے، میرکی ہوگ ہتی ہے کہ چھے بچھے پائیس ہے، جبکہ میرے والد اور میرے سالوں کو معلوم ہے کہ طلاق ہوگئی ہے۔ آپ مشور دوجتے کہ میں کیا کرون ؟ میرکی کو ٹیمن سنتا ہے۔

جواب: .. بخلف اوقات میں تین طلاق ویے سے میان ہوی کا تعلق ختم ہوجاتا ہے، اس کے بعد میان ہوی کی حیثیت سے رہانی ناکاری دیدکاری ہے۔

ا پہنے قلم سے تین طلا قیس تحریر کر دینے سے تین واقع ہو گیس، اگر چہ جورت تک نہ پہنچی ہول است میں اس میں اس میں اس میں اس موال : ... سند یہ ہے کہ اس مرزی کو بھی ایک واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک فنی ارتی کو بھی طلاقی اس مرزی کی بھی ایک وقتی ہے اس موال کیا ہے، اور تین باری و تخط کے جن بہتن طلاق کی اس موال کیا ہے، اور تین باری و تخط کے جن بہتن طلاق کی ہے ، اور تین باری و تخط کے جن بہتن موال کیا ہے، اور تین باری و تخط کے جن بہتن کو امور جو دفیل کے بیر استعمال کیا ہے، اور تین باری و تخط کے جن بہتن کی موال کی ہے۔ اور تین باری و تخط کی جن باری کی بھی باری و تخط کی جن باری کی موال کی ہے۔ اور دین کی بار و تک کو دین کو کر گئی تاری کو کی جو مرکز رین کو کر کئی کی باب وہ طلاق کھی ہو کہ کی خیست نے پہنچائی ہے۔ اس واقع کو بھی مورکز رین کے بعد کر کے مربر اوا اس کو کی خیست نے پہنچائی گئی ہا۔ اس کا کہنا ہے کہ طلاق کو کئی کی خیست نے پہنچائی گئی ہا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد کھر کے مربر اوا اس کو کی خیست نے پہنچائی گئی ہا۔ اس کا کہنا ہے کہ طلاق کو کئی کی موال میں بھی گئی گئی ہا۔ اس کا کہنا ہے کہ مورکز رین کے خور کی جیست نے پہنچائی گئی ہا۔ اس کا کہنا ہے کہ کہن کے خور نے آن کھوں ہے دیکھی ہے اور دین کی موال کے کہنگ ہے کہ کہن کے خور کی آن کھوں ہے دیکھی ہے۔ اور کہ کی کہنا ہے اور دین کی کہنا ہے اور دین کی موال کے کہنی میں کہنے کہنے کہنے کہنے ہے اور دین کی کھوال تی دے دی کھوال تی دے دی کے اس کے مراد کا کو کول کو کھی کو بیا ہے دین کی کولال تی دے دی کی کھوال تی دے دی کے جا

جواب:... جب اس نے تین طلاقیں خود اپنے قلم ہے لکھ دیں ، تو طلاقیں داقع ہو کئیں'' خواہ لڑی تک پنجی ہول ، جا ہے نہ پنجی ہوں ، اس لئے ان دونوں کا بغیر شرگ طالہ کے میاں یوی کی حثیت سے رہنا بدکاری اور زنا ہے ، دونوں کوفور أ اگ ہوجانا جا ہے ۔ (۲)

<sup>(1)</sup> وإن كنان الطلاق لنلائنا في العزة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... إلخ. وهداية ج: ٢ ص ١٣٩٩، أيضًا: الجوهرة ج: ٢ ص ١٣٦، اللباب ج: ٢ ص ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) الكتابة ..... إن كانت موسومة يقع الطلاق نوئ أو ليم ينو. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۳۷۸). (۲) الينامات ترا الاعتجاد

ہیوی ہے کہا کہ'' بھائی کےساتھ چلی جائے اور شہیں طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ پانچ چھود فعہ کہنے کے تنی طلاقیں ہو کیں؟

سوال: ..ا یک روز بیری بر سال سال این اور گاه گاه بات بعی گالیان و بین جس کی وجہ سے میں نے اپنی بودی کو غضے میں کہا کہ دو امالی کے ساتھ ویکی جائے اور میں جمیس طلاق ویتا ہوں۔ پیلفقا کوئی میں پاپٹی چے مرتبہ کریا ، اب بیر سسرال والے میری بیری کو اپنے گھر ہے گئے جیں، دو کتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگی اور دواس وقت سمل سے ہے، اور میں نے یہاں پرکن ممولویوں سے بات کی ،ان میں سے کی لوگ کیچے ہیں کہ آپ ۔ آومیوں کو کھانا کھا کرکنا روادا کر دیں۔ یہ بات بھی قاتلی ذکر ہے کہ دو میر سے بچکی بال بنٹے والی ہے، اور اس سے پہلے میر سے دو میر والے بڑی گئی ہے، تکم میر سے سرال والے نیس بانے۔

جواب:..آپ کے الفاظ ہے تمن طلاقیں ہو تکیں، بغیر شرقی طالہ کے دوبارہ فلاح بھی ٹیس ہوسکتا۔ سر آ دمیوں کو کھانا کھلانے کی بات غلا ہے۔ (')

شوہرنے'' ایک طلاق ہےآپ کو'' کہا، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کوایک اور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہوگئیں

سوال:...ايك محص في اپن يوى كرماته وجرا كوادركهاكد: " ايك طلاق ب آب كو" بكر كودو ل يعدر جوم كيا-چلته چلته دو تمن بج مى اوسة ، جرم إل اور يوى كرد ريان تن كويال وضعه بزه كيا ،ميال نه يوى كوكبر دياكد: " آب كوايك اور دوطلاق ب اور يركيركر جدر ودن تك ميال كمر كمى اى غضة شرايس آيا، بعد شرق كرز جوم كيا-

. چواب:...ا یک طلاق قریم پیلے ہوگی تھی،جس ہے زجوع کرلیا تھا، اور دوطلا قیں اب ہوگئیں، لہٰذا تمن طلاقیں کا مل ہوگئیں اور پیری حرام ہوگئی، اب جوز جورع کیا تو ناجا ترکیا، بغیر شرع طالد کے دوبارہ وفاح بھی نہیں ہوسکا۔ (\*)

شوہرنے اسامپ بیپر پر طلاق لکھدی تو طلاق واقع ہوگئ

سوال:...آپ کی دُکھی بہن کی فریاد میہ که آج ہے ڈھائی سال پہلے میرے ٹو ہرنے کورٹ کا ایک اشامپ جھے ککھ کر

<sup>(1) &</sup>quot;السَّلَاق مُرْقَانِ .... فَإِنْ طُلْقَهَا قَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ مُشَلِّ خَنِّى تَنكِحَ رُوْجًا غَيْرَةٌ (البقرة. ٣٩٩-٣٣٥-٣٣٥. أيضًا: وإن كان المطلاق الثانُّ ...... لم تحل له من بعد حتَّى تتكح زوجًا غيوه. وهداية ج٣٠ ص٣٩٩، تُشيل كــــــُّ: الجوهوة ج٣٠ من.١٢٨ فاختمار.

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

بھتے دیا ہے جس پر کھا ہے کہ میرے شوہر نے بھے طلاق وے دی ہے، جبکہ بھے یہا بھی ٹیس ہے کہ وواقر ارنامہ ش نے کیکے دیا و جبکہ شیس نے مگی اقرارنا مرکھا بھی ٹیس اور نہ تھے لکھا آتا ہے۔ اس شر کھا ہے کہ میرے شوہر نے تھے طلاق کے ساتھ چار سیخ ہزار دو پے مہر دے دیے تیں، جبکہ نہ تھے والم انہ ہم اور ویا ہے، وواقر ارنامہ اس طرح کھا ہے کہ جبری دیکے تو سیخے کہ شام نے کھا ہے، طالا کھ بھی نے ٹیس کھا کھا اس نے بھے بھیجا ہے۔ تھے طلاق کو ٹیمی دی معرف کھرے توکری پر کے اور وائیس نہ آتے ، مثلا الگ بوگ ، کچھ کی ٹیس ہوا۔ کہ ب دوشت کی روشی شربا تا کمی کہ بھے طلاق ہوگئی ہے اٹیس ؟ آفرار ماتا سے بھی جبوب کا کو او بھی ہے۔

جواب:...اگریدا شامپ آپ کے شوہر ہی نے مجوایا ہے تو طلاق ہوگی ،خواہ اس پرجس اِقرار ناسے کا ذِکر کیا <sup>م</sup>میا ہے وہ حجوب ہی ہو۔ <sup>()</sup>

## تین دفعه طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گی

سوال:...ایک مردسلمان نے اپنی مذول بها (جس سے مجت کی ہو) سلمان بیوی کو دو ہے زائد مرجبہ کہا کہ: " میں نے تبخے طلاق دگا"یا" میں تھھکو طلاق دیتا ہوں" پایوں کے کہ: " میں نے تھھکو تمن طلاق دگا"یا" میں تھھکو تین طلاق دیتا ہوں" پاای تسم کی آخر برخروج کر کسکا ہے؟ کیا مروک دوبار داکار کر تا پر سے گا؟ کیا بیوی رہا تھے ہے؟ کیا جو کی سطان قرام ہوگی؟ کیا مروز جوراک کرسکا ہے؟ کیا مروک دوبار داکار کر تا پر سے گا؟ کیا بیوی رہعت ہے اٹھارکر سکتے ہے؟ کیا بیوی مطابق قرام ہوگی؟

جواب:... جب اس نے تین طلا قبی دی ہیں تو ٹین ہی ہوں گی،" قین "دیک" تو نہیں ہوتے۔ قین طلاق کے بعد نہ رُجِوںً کی تھوائش رہتی ہے منہ طالہ شری کے بغیر دوبارہ فائل ہوسکیا ہے، ہوی جرمت مغلقہ کے ساتھ حرام ہوگئی۔ (۱)

# طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے "مفتی اعظم" کے فتوے کا جواب

سوال: بینچطے وف ادارے پاکستان کی ویژن کرا چی بیٹرے پیش کیا جانے والا فرامد مگر ایک مجر الانتام پذیر ہوا، جس کواس مک کی بایٹاز فرامد نگار فاطر ٹر با بجائے تحریم کیا تھا ، اور 1908ء کو بیٹر گائی تھی، اس قسط بھی طلاق کے حصلت آیک فائی علی نے فوٹ کی اور اس وقت میں نے مو چاتھا کہ میری طرح کی لوگوں نے اس تعلقی کوفٹ کیا ہوگا، اس بات کواسے وہ بی جو بین کراتے تک اس کے بارے میں مذہو کوئی تر دیے ہوئی پاکستان کی ویون کی جانب سے، اور فدی کا دامد نگاری جانب سے کی تھم کی ترویہ شاتھ ہوئی مگراتے میں مجبورا اس سنظے چاتم اٹھانے کی جمارت کر رہا ہوں، اور اس سنگلواک کی عدالت میں بیش کر رہا ہوں، امدے کہ کہ جاد اور کی تعدالت میں بیش کر رہا ہوں کہ

وْرا مے كا بيروكامران (خالد بن شابين ) ايك كمر مين واغل موتا ہے، جمال اس كا باپ (خالد ظفر ) اور مامول (ارشاد

<sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نواى أو لم بنو. (شامى ج: ۳ ص:۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) مُزشة منح كاحاشي نبيرا ديمين.

علی) پینے ہوئے وکھائے گئے ہے۔ (بیاب اور پر کے مامول (ارشادگل) اس ڈواسے میں ایک معروف دیکل کا کردار ادا اگر رہے نے کا کمران (خالد بن شاہین) کمرے میں وافل ہوتے تل بیکتا ہے ( کمرے میں وافل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک اسان اساس چیے دکھایا گیا تھا) کما میں نے مونیا ( رمینا نمی الاجواں ڈواسے میں کا مران کی بیدی کا کردار داد کر رہی تھی کا کو لاقات دے دی کہتا ہے اور کم ارشان کا موں اس کو مجھاتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے اور کم راشان کا موں اس کو مجھاتے ہوئے کہتا ہے کا مران کا ماموں اس کو مجھاتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے اور ایک اس بورٹی۔ ' ( اس بورٹ ڈواسے میں اس جوڑے کے اور اس میں اس جوڑے کے اور اس میں اس جوڑے کے اور دی تھال تھا ہے خراب دکھائے کہ بیر اس کی اس جوڑے کے اسان ہی جیے استعمال کیا اور اس کے جیچے پر کھوکر طابی وی دی گھوکر طاب کے اس کا جی دی گھوکر طابی وی اس کی جی پر گھوکر طابی وی دیا گھوکر کھوکر کھوکر ہوئی کھوکر کی کہ ناتھ کی دینے کے خواس کی جی پر گھوکر طابی کی گھوکر طابی کھوکر کی گھوکر طابی کی گھوکر کھوکر کھوکر

حضرت صاحب الگرب بات جواس ذراے میں چٹی کی گئی تھی پھٹی د تمہارے کہددیے اور لکھ دینے سے طلاق ٹیس ہوتی'' مجھے ہے تو کس طرح؟ اور اگر ٹیس تو مجراس تا پاک ٹی وی کو بہات چٹی کرنے کی کس طرح جمارت ہوئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ ٹی وی بہت ہی طالت ور میڈیا ہے اور وہ مجی کم چرچ کا افرائسانی معاشرے پر چڑتا ہے ، اگر کئی آپ کھٹی اس بات کوف سکرتے ہوئے اپنی چری کو طلاق وے دیتا ہے اور وہ مجی کھے کر اور کچر ہے کہ طلاق ٹیس ہوئی تو تھر ہماری شریعت کا کیا کام؟ اور بھر ہمآ دی ہیکڑتا مجرے گا۔

جواب :... بیں نے کئی بار تھا ہے کہ ٹی وی ایک لعنت ہے، اور یہ ' آخ بائٹ' ہے، جس نے ذیاج ہاں کی گندگی ہمارے گھروں میں لاڈالی ہے۔ اللہ تعالٰی کا لاکو لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے اس کمزور بندے کو، بیرے اہل ویمیال کو اور میرے گھر کو اس لعنت سے محفوظ اور اس گندگی ہے یاک رکھا ہے۔

نی فی دی کے مفتی اعظم ما مول ارشاد کی ایر کیما کہ" کہنے اور لکھنے سے طلاق شیس ہوتی" اسلام شریعت سے جموع اندان اور قرآن کریم کی محکفہ یہ ہے۔ لیمن فی وی والوں کو اس کی کیا پر وا؟ قرآن کریم کی محکفہ یہ جوتی ہے تو جوتی رہے، وین اسلام کا خدات آڑا یا جاتا ہے تو آڑتا رہے، لوگ اپنے وین وابحان سے ہاتھ وہوتے ہیں تو دہوتے رہیں، لوگوں کے ولوں شری تغروفاق کے جرائم جمیلتے ہیں تا جھیلتے رہیں، انخضرت ملی اللہ ملید وکم کی سنتوں کا خداق اُؤ اکر آ ہے گی کر وار کئی ہوری جو او جوق

> دریا کواٹی موج کی طغیانیوں سے کام معید

سمٹنی کی پار ہویا ورمیاں رہے! ٹی دی والوں کے بہال صرف ایک او بٹو ظرار کھا جاتا ہے کہ پاک اور مصوم حکومت کے داسمن پرکو کی معمولی واٹٹے وحمہ بھی ٹیمن آنا چاہئے ،اس کے علاوہ اور جو کہتے تھی ہوتا ہے ، ہوتا ہے ہے کئی پروائیس ، انجرالا آبا وی سرتوم کے بقول:

مورنمنٹ کی یارو خیر مناؤ

انا الحق كهو اور سولى نه يادَ

جبرہ لرصلمان بھائیوں کو میاصول یا در بنا چاہئے کہ تادے دیفے یواد رقی وی قبیشر بیعت سے آزاد ہیں، شرق مسائل میں ان کے نتے '' کوزشز'' سے ذیاد وکوئی حثیت نیس رکھنے ہم کی کوئی شرق مسئلد دریافت کرنا ہوتو کی مستدوار الاقائی ہے پوچھا جائے۔ ریڈیواد دنی اور کی درگراموں کو کیا درین کرفیا تھ تک کوئی مسلمان ہوا ہے، شد کوئی بے نمازی کیا بند ہوا ہے، ذرک خاصب نے لوگوں کے حقوق اوا کرنے کا حبد کیا ہے، شکی کے ول میں آرج تک گرآ فرت پیدا ہوئی ہے۔ ان طاقت ور ذرائع ابلاغ کو کھرائ اور فاقی پھیلانے کے لئے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیا جار ہے۔ بیکن فیرا ور بھلائی کے مسلمتے پھیلانے کی تو تھے رکھنا کا رعمیف ہے ...!

طلاق نامے کی رجٹری ملے یانہ ملے یاضائع ہوجائے ، بہرحال جتنی طلاقیں کھیں ، واقع ہوگئیں سوال: ... ميرى شادى مير ، پحو پحى زاد كرساته لندن ش بونى ، ناچا تيوں كے بعد بات اتى برهى كر جمي كر سے لكنے کے لئے کہا کیا اور کہا کیا کہ: "ہم چرخمہیں دوبارہ واپس گھر میں بلالیں گے۔" چنانچہ میں پاکستان آمکی کین ابھی جار پانچ ماہ بھی پاکستان میں آئے ہوئے نہ ہوئے تھے که لندن سے طلاق روانہ کردی گئی۔اب میں میہ بوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مرد طلاق بذریعہ رجسری بمیج دے اور وہ بھی ہا ہو ق وحواس اور بارضا ورغبت دی تی ہوتو وہ تورت جس کوطلات رواند کی ٹی ہو،ا سے بزھے بغیر بھاڑ دے یاد صول بی ندکرے تو کیاس سے طلاق نبیس ہوتی ؟ اور اگر عورت کو معلوم ندیمی ہوکہ دجشر می شن طلاق آئی ہے اور گھر کا فروسرا فرواہے پڑھ کر چھاڑ دے ادر عورت کو مطلق نہ کرے کہ تنہیں طلاق بھیج گئی ہے تو اس سلسلے بیں بھی بمبی بھی جھٹا ہے کہ کیااس طرح طلاق واقع نہ ہوگی؟ میرے لئے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ اب وولوگ اس بات پرامراد کر رہے ہیں کہ طلاق قانونی لحاظ ہے مؤثر نہیں کہ ندہی اس سلسلے میں وہال بعنی اندن کے قانون ہے ،اور نہ بی یہاں کے کسی قانونی ذریعے ہے بیددی مگئی ہے ،اس لئے پیطان واقع نہیں ہوئی ، اس لئے ہم سے زجوع کرلیں جبکہ میں اسلیلے میں تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی حضرات سے (لندن میں ) بھی او تھا ہے، وہ کتے ہیں طلاق واقع نیں ہوئی کہ بیا یک دم ہے تین کھے دی گئی ہیں، جبکہ طلاق وقٹے دقئے سے دی جائے تو واقع ہوتی ہے، ورنہ ب شک دن ٹیں سوباربھی مرد یہ کہد ہے کہ:'' ٹیں فلال کوطلا ق دیتا ہول'' تو ووالیک نگٹی جائے گی ، یہ بات میری مجھ ہے بالاتر ہے۔ کیا ا یک بار بی یا ایک بی دن میں تین بارطلاق ککھ دینے یا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ؟ ان لوگوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا ہے کہ جب تک علاتے کے کونسلر کومطلع نہ کیا جائے طلاق واقع نہیں ہوتی ہتواس کا مطلب یہ ہوا کہ جب طلاق دی جائے تو علاقے کے کونسلر کو اطلاع كرنا ضردري ب،اس كےعلاوہ اس كامطلب بيتهي ہوا كہ جب تك نكاح ميں كوسلر صاحب موجود ند ہوں تو فكاح بھى نہيں ہوتا . اگرميرى طلاق فيرمؤ را بتويكس طرح مؤثر بوكتى بي؟اس كامجى تنسيا ذكركردي تومير إنى بوكى .

جواب: منظم ہویا نہ ہو، اور بیوی طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ بیوی کواس کاعلم ہویا نہ ہو، اور بیوی طلاق نامے کی رجنری وصول کرے یا شکرے، اور وصول کر کے فواہ اس کور کھیا چھاڑ دے، طلاق ہر حال ملس واقع ہوجائے گی، اس کئے بیما م خیال که اگر بیوی طلاق نامے کی رجنری ومعول نشکرے میاومعول کر**ے بھاڑ** و ہے **و طلاق واقع نی**یں ہوتی ، **ب**الکل غلا ہے۔

محایده تا بین اورا تریما دید کن و یک ایک مجلس کی تین طابع بوقی بین ، اوراس کے بعد مصالحت کی لوگائی کش نین رو جاتی کی ایس خان کی تشریعت میں جو پاکستان میں تما گل آوا نمن کے نام سے نافذ ہے، شوہر کو تین طال ق دینے ک بعد مجل مصالحت کا احتیاد دیا کیا ہے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو جوطلاق تا مریجوا ہے وہ میں نے پر حاسب اس مین طالق مسطفات کا انظامی کی اعداد میں مسلوک کی مختاب سے اور شدو دیارہ فائل کر لے کی اس بحول بوں نے بیٹونی ویا ہے کر طلاق واقع میں بوقی ، ان کا فتونی بائل طلا اور ترام ان کر فتر ان کے مطاف ہونے کی وجہ سے باطل اور مردورے آپ اس فتونی کو بر کر فیول ان کر اور در ساری عمر بداری کا کرنا ہودگا۔

مین طلاق کے بعداً می خاوند ہے دو بارہ ذکاح کے لئے حلائے کی سمز اعورت کو کیوں ہے؟ سوال:...اکر مرد، عردے کو تین دفیہ طلاق دیدے قرطاق ہو جاتی ہے، تحرمورت کے لئے بیھم ہے کہ دہ عدت کے دن پورے کرنے کے بعد کی اور فخص ہے نکاح کرے، اور پھراس ہطاق لینے کے بعدا پنے سابقہ شوہرے دوبارہ نکاح کرے، جے کومر کے نظول میں'' طالہ'' کہتے ہیں۔

طلاق مردائی مرفعی سے دیتا ہے مالانکی تصور مرد کا ہے، عورت نیمیں چاہتی کہاسے طلاق دی جائے بگر مرا انورت کو گئی ہے۔ ( یہاں بیات بانظر رکھی جائے کہ طلاق کے مجموعہ معدد دونوں میں افقاق ہوجاتا ہے اور وہ دویارہ ایک ہوتا چاہج میں )اس میں عورت کا کیا تصور ہے کہ دوحلا کہ کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر سے فکاح کرے؟ تمام اذبے مورت کو برداشت کر فی پڑتی ہے جبکہ

<sup>(</sup>١) الفصل السادس في الطلاق بالكنابة، الكنابة على توعين، وإن كالت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم يبوء ثم المرسومة لا تخطوا إلى أن أرسل الطلاق بان كتب: أما بعد فانت طائق، فكما كتب فنا يقع الطلاق و لنزمها العدة من وقت الكنابة. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٥٦). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان بالفا عاقلا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائفاً أو مكرهًا، كذا في الجوهرة الديرة. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(&</sup>quot;) و صَدَّهب جمهور الصَّحابة و التأيين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج: ٣ ص. ٢٣٣). و صدّهب جماهير العلماء من النابعين ومن بعدهم منهم الأوزاعي والنحقي والثوري وأبر حيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والمُسْلِقُمي وأصحابه ...... وأحرون كليرون على أن من طلق إمرأته ثلاثا وقتل ... إنفي: (عمدة القارى للعلامة عين شرح بعارى ج: ٣ ص: ٣٣٣). وقد إحتف العلماء فيسن قال الإمرائه أنت طائق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حيفة وأحمد وحاملين العلماء من السلق و العالمة يقع الثلاث رشرح توزي على صعلم ج: ١ ص: ٣٨٤، طبع قديمي). (٣) "الطَّلاق مُزَّنان .... فإنْ طَلْقَهَا قَلْ فَيضُ إلَّهُ مَنْ "بقال خلي تعلق والله عَنْقة" (اللّه و: ٢٩٩ - ٢٣٠).

مردصرف مند، تمن مرتبطلا آ كالفظ فكالتاب بالتكلف اورمصيب ورت يريد جاتى ب

جواب: ... ورب کا آذید یم بیتا ہونے پر کون مجور کرتا ہے؟ مورت کو جائے کہ کی و و مری منا مب بیل مقد کر کے اس اور بخت کے سی اور کا اس اور خالم مروکو و بارہ منہ نداگا ہے جس نے تمین طلا تیں و سے کر بشتہ از دوائ کو تھے کر دیا ۔ یہ کم کہ تمین الحال کے بعد گورت کا کرما ہے اس کہ طال ترکی ہوں ہوں ہے محمد کر ہار من طال تی بعد کروں کا نام طلاق کے بعد گورت کا کہ مقاو کے لئے ہے جا بلیت کے زمان کے بعد گال کے بار بارہ کا کہ بیتا ہے کہ بارہ کی اس کے بیا ہا تروی کا کہ لیا خواہ مو بارطال وی ہوں اور مظلوم گورت کے لئے اس کا الم کے پہلے ہے کہ اس کو بارہ کی اس کے بار کہ بیا کہ کہ کو برے مقابر کے کہ کہ کی طال آن جس کے بعد رقبی کا مطاب مروکوز جون کرنے کا تو کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہور پر محمد بھی کہ بیا کہ بیا وی مورت کو برے مقدم کی کرکے والحق کی مور مور کے بیا کہ بیا

## كياتين طلاق كے بعددُ وسرے شوہرے شادى كر ناظم ہے؟

سوال: ... ایس مجنس بدکار بند کرنے والا اور دیگر چوب می غرق ب اورا پی جوی کو جونها یہ پارسا وین وار اور نیک بے مطابق دیتا ہے۔ طال ق حالت نشرین نبیری دی تھی ، بعد ہی بھی تھی تھی تھی ہے۔ جادر واپا بتا ہے کہا تی جوی سے شاوی کر لے امیکن طال آن کے بعد جب بحد والورت کی وقورت کی وقورت تھی کے قام میں نہ جارے والے بیٹر جرے نام والورت کی وقورت تھی کو میں کے قام میں نہ جارے دو ایس کی طال میں ہے۔ کہا میں میں نہ بالدی میں اور کی تعدد رہے ہے کہ اور کی میں میں کہا تھی کہا ہے۔ والیت شوری کی تعدد رہ کی بھی کو میں کہا تھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی ہو گئی گئی کر کئی ہو کہیں کہا تھی ہو کہا ہو کہا تھی ہو کہا کہا تھی ہو کہ تھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی ہو کہا

جواب: ... يهال چند با تم سجيد لينا ضروري بين:

اذل: ... پر کمتن طال آ کے بعد فورت طال و بیند والے بچھلی ترام ہو جا آ ہے، جب تک وہ و در ربی جگہ اکام ترقی کر ک اپنے دُوسرے شوہرے وظیفرز و جب ادانہ کرے، اوروہ اپنی فرقی سے طلاق شدہ سے ادراس کی مدت گز ر نہ جائے ، بیٹورت پہلے شوہر کے نئے طال نہیں ہوگی ، نداس شرط کے بھیران دونوں کا دوبارہ فکاح ہوسکتا ہے، بیتر آ آنِ کر یم کا قطعی اوردونوک فیصلہ ہے، جس شرنہ کوئی اسٹناء رکھا گیا ہے اور شامی مس کی ترجم کی محواتی ہے۔ (۱)

وہ :.. آر آن کریم کا فیصلہ تورت کو موائیں، بکداس مظلور کو حایت ہی اس سے طلاق دیے والے ظالم شوہر کوموا ہے۔ کو پاس قانون کے در بعداس شوہر کوخدا تعالی کی طرف ہے مردش کی گئی ہے کدا ہے آم اس شریف زادی کواسپے کھر آباد کرنے کہ اٹل نہیں رہے ہو، بکدا ہے، ہم اس کا عقدہ انو باؤومری میکر کرائیں کے اور شہیں اس شریف زادی کودوبارہ قید بھات شی لانے ہے بھی شموم کردیا گیاہے، جب تک کے شہیں عمل شآجائے کہ کی شریف خانوں کو تین طاق اور جے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

موم :... فالق ففرت کا ارشاد فرموده به تانون مرامر مظلوم عورت کی تعایت شی ہے، تیکن بدیجیب و غریب مورت ہے کہ دو طالم کے ساتھ تو بیند چوڈ نا چاہتی ہے گر فالق کا کتاب ، چوٹو دائ کی بھلائی کے لئے تانون و ٹینے کر دیا ہے اس کے قافون کو اپنے الم تصور کرتی ہے۔ اور مجرا کے اپنے تیسی چوٹر اپنی ہے، خالم ہے اور جس پر دو پیشے کے ساتھ و کا جوٹر دویا جا رہا ہے، اسے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے اور اسکے کی تیک، پارسا بھر بیف المنس مسلمان کے ساتھ و کا حرکر نے کا جوشور دویا جا رہا ہے، اسے اپنے تین شام طاقع تورکرتی ہے۔ انسان کیچے ؟ کہ اگر تین طاق و بنے وال خالم ہے اور اس کو اس کی سمز المحق تو بیشگم مساحہ جرجراں خالم سے تعلق قائم کرنے شی فضا کے افکام کو مجھ کا تھوڑ کرتی ہے۔ دواس فالم جورے دو کا حرک کے کہ کیوں ابتعد ہے؟ اسے میاہے کہ کی اور چگہا بنا عقد کرئے شریفا نشانہ تھر گر کے ہے۔ دواس فالم ہے دوبار دو کا حرک نے کہ کیوں ابتعد ہے؟ اسے

چہارم: ... بہاں یہ بچھ لیما مجی مفرودی ہے کہ جس طرح زبر کھانے کااثر موت ہے، ذہر دیے والا طالم ہے، مگر جب اس نے مہلک زبر رے دیا تو مظلوم کو موت کا مند بہر حال و کہنا ہوگا ۔ ای طرح تین طلاق کے زبر کا اثر ترمیت مغلظ ہے، مینی بیر خاتوں وُ ومری جگہ جائے ہو تکان کر کئی ہے (اس کو وُ ومری جگہ اکان کر کر نے پر کوئی بجبر فیمل کرتا)، لیکن پہلے شوہر کے لئے وہ طال فیمس رہاں۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو بیاس وقت تھی مکن فیمل جب کہ ومری جگہ حقد اور طانہ آبادی کو بہر کے کی تھیے ہے زبر فوری کا ان ایمل مرح پیر حرمت مفلظ تھیے ہے تین طلاق کا۔ اگر بیٹا ہے تو بیا مجھ کی تین طاق و دیے والے تی کا طرف سے ہوائے کی اور کی طرف سے نیمل ۔ اگر طورت ای طالم کے گھر بخر تی رہنا چاہتی ہے تو اے اس کے تھم کا تیج بھی بھی تی تو تی مگلان اور طالم سے

<sup>(</sup>۱) "الطلاق مزانان .... فان طُلُقها فلا تبول لغيراً بفط حتى تشكح زوجًا غيزة. فإن طُلُفها فلا مجناح عليهمة ان يتراجعة إن طُمَّةً ان يُقيِّفنا محلوة الله (المعرفة ٢٠١٥–٢٣٠). أييضًا: وإن كان الطلاق للانا في العرّة ..... لم تحل له حتى غيره رعالمكبرى ج: ا ص «٣٣٠، طبع بلوجيستان. تُتَمِلُ كـ ليحريكة: ورح المعانى ج: ٢ ص ١٣٢٠ ا ١٣٢.

## كياشد يد ضرورت كوفت حفى كاشافعى مسلك رعمل جائز ب؟

سوال نا اختر نے غیر کنوشیں شادی کی اس کی جو کالے بن کے گھرزیا دورتی تقی ، اختر اس کا طرف، رفیت بہت کرتا تھی۔ کہت کہت کہت کہت کہت کہت اس کے خیر کالے دورتی تقی ، اختر اس کا طرف رفیت بہت کرتا تھی۔ دن دیو کے غیر سوال اس خیر کس کے خیر کیا دائیے کی خاص دو ہے کے شا اپنے مسرال کے گھر کیا دیا تھی تھی ہے جو انجر کیا اپنے کھر شری ، بھرخوا بخش کس نے شرید تقاضا کیا ، پھر کتر ہے اجتہادی مسال مج کال ہے کہ مسال کیا ، پھر کتر ہے اجتہادی مسال جو کال ہے کہ مسال مو کئی اس کے خاص مسال کے ایک کشری مسال جو کال ہے کہ مسال کے بھر کہتی ہے کہ کہ کہتی ہوئی کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ کہتی ہے اس وجو بات نے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے اس وجو بات نے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے اس وجو بات نے کہتی ہے کہتی ہ

<sup>(1)</sup> وذهب جمهور الصحابة والنابعين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامي ج.٣ ص:٣٣٠، كتاب الطلاق). أبيضا: ومذهب جماهير العلماء من النابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنحمي والنوري وأبو حيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق وأبوثور وأبوعيد وأعرون كثيرون على أن من طلق إمراته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل الشّنة إنما تعلق به أهل البدعة ومن ألا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عيني شرح بخارى ج:٣٠ ص:٣٣٠ طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>ع) قال تعالَى: "الطلاق مرتان فإنساك بمعروف أو تسريح بإحش ..... فإن طلقها فلاتحل من يعد حتَّى تنكح زو يَما غبره" (البفرة: ۲۳۰،۲۲۹). أيضًا: عالمگيري ج: 1 ص:۳۵۳، وو جالمعاني ج: ۲ ص: ۱۳ م.

#### شو ہر و خلیل شری سے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا

سوال:..ا یک مخص نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں و سے دیں، عدت گزرنے کے بعد اس مورت نے دُور کی جگہ نکاح کرایا، کچھ مذت بعد دُوسرے خص نے مجی ندگورہ خاتون کوطلاق و سے دکی اب بیرخاتون و دیارہ پہلے خص سے نکاح کرنا چاہتی ہے، نکاح کے بعد اس خص کوزیا د وسے نیادہ کتی طلاقیں دیے کا اختیارہ موگا ؟ جبساس سے قل قریبے شمن الم قبال قول کا مقل استعمال کر چکاہے۔

جواب: ... دُوسرے شوہر سے نکاح اور محبت کرنے کے بعد جب اس بورت کو دُوسرے شوہر سے طلاق ہوگی اور اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے دوبارہ عقد کر لیا تو پہلاشوہر شے سرے سے مین طلاقوں کا مالک ہوجا ہے گا،خواہ پہلے اس نے ایک یاد طلاق دکی ہویا ٹی مطلاقوں دکی ہول، ہرصورت شرکلی شرکی کے بعد دوبارہ تھی طلاقوں کا مالک ہوگا۔ ( )

## یہلی بیوی کوخورکشی ہے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم

سوال: ... کیافرہاتے ہیں ملائے دین اس سنظے کے بارے ش کد: ذید کی دو یہ یاں ہیں ، پکیکا کا م زیب اور ڈوہری کا نام زگر کے ہد نے کو زینب نے دمکی دی کہ اگر دوہ اپنی میری ڈرگی کو فراطلاق ٹیس دے گا دوہ خور کئی کر لے گی ۔ زیدا پی ڈوہری ہیوی ڈرگر کو چرکز طلاق ٹیس ویٹا چاہتا تھا، میس نے دومرچ طلاق کی ۔ پھراس کی مزید زیردی کی دجہ ہے تین مرجہ ، طلاق ، طلاق کہا ہے کہا کہ مرجہ دوگی میں زیب ہے تین مرجہ ، طلاق ، طلاق کہا ہے کہا کہ مرجہ دوگی میں دیست نے مار دو ٹیس کے طلاق کی ہیں ہوئی کہ ترکن ڈرگر صالمہ تکی ہے، ذیب نے تینی چار دوؤ بھوٹر کر کو یہا ہے تیائی ، (واضح رہے کہا تھا کہ اس طرح طلاق ٹیس ہوئی ) کے آل وحت کی دوئی تیں ہے بات تیا کی کہ طلاق ہوگئی ایش کا اس کے ایک جس بہت سے طائے کرام سے فتو کی بھی حاصل کے گئے ہیں جن بھی تخلف ہا تھی کھی گئی ہیں ، براہ کرم وضاحت فر ما کم کہ کو ان ساموقت ڈرست ہے؟

جواب:...اس اِحتلاء کے ساتھ پھر و فاوٹی اس نا کارہ کے پاس کیجیے گئے ہیں ، جن کا اِحتلاء میں حوالد دیا گیا ہے، ان فاوٹی فیرست درن ذیل ہے:

ا:...جناب مغتى عبدالمنان - تصديق مفتى عبدالرؤف صاحب وارالعلوم كوركَّى ،كراجي -

٢:... جناب مفتى كمال الدين \_تقيديق جناب مفتى اصغر على ، دار العلوم كورتكى ، كرا چى \_

س:... جناب مفتى انعام أفتق \_ تقد لق جناب مفتى عبدالسلام، جامعة العلوم الاسلاميه، بنورى ٹا ئان كرا ہى ۔ . ند فدا غه

٣:... جناب مفتى فضل غنى ، دارالعلوم جامعه بنوريه سائث ، كرا جي \_

جناب منتی غلام رسول - تصدیق مفتی شریف احمه طاهر، جامعه دشید بیسا بیوال (پنجاب) -

 <sup>(</sup>١) واذا طلق إمر أنه طلقة أو طلقنين وانقضت عدتها ونزوجت بزوج آخر ودحل بها نم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأول عادت إليه بشلات تطليقات وبهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقنين كما يهدم التلاث، كذا في الإختيار شرح المختار.
 (عالمگيرى ج: ١ ص ٣٤٥٠).

٢ :... جناب مفتى محرعبدالله ، وارالعلوم قمرالاسلام سليمانيه ، پنجاب كالوني ، كراحي ...

٢٠٠٠ جناب مفتى محمد اسلم نعبى مجلس على الله سنت كراحى ...

٨:... جناب مفتى محمد فاروق \_ تصديق مفتى محمداكمل، دارالافتاء مدرسها شرفيه ، جيكب لائن كراجي \_

و ... جناب مفتی محمر حان تعیمی ، دارالعلوم محدد سفعیسه ، ملیر ، کراحی ۔

• ا:... جناب مفتى غلام وتتكيرا فغاني ، جامعه ضياء العلوم ، آگر و ناج كالوني ، كراجي \_

اا:..مفتى لطافت الرحمٰن، جامعه حنف بسعود آباد، كراجي \_

١٢: .. مفتى محمة عبد العليم قا درى ، دار العلوم قا درية سبحانيه ، فيصل كالوني كراحي \_

سان... جناب مفتى محدر فتى ، دارالعلوم ، جامعه اسلاميه بمكر ارصيب ، سولجز باز ار، كراجي ...

١٢٠ ... جناب مفتى شعيب بن يوسف ، مدرسه بحرالعلوم معوديه ، عامل اسريث كراجي \_

۵ ا :... جناب مفتى محمد اوريس سلفى ، جماعت غربائ اللي حديث ، محمري مجد ، برنس رود كراجي ...

ان میں ہے اوّل الذكر تير وفتو ہے اس پر تنق ميں كرئرس يرتمن طلا قيس واقع ہو چكى بيں اور وہ حرمت بمغلظہ كے ساتھ اينے شوہر برحرام ہو چکی ہے، ندر جو ع کی تنجائش ہے اور ندشری طالد کے بغیر دوبارہ نکاح کی تنجائش ہے۔

اس ناکارہ کے نزدیک بدتیرہ فتو سے بیں کے زگس اپنے شوہر پر ترمت مفلظہ کے ساتھ ترام ہوگی، اب ان دونوں کے ماں ہوی کی میشت ہے رہنے کی کوئی منحائش ماتی نہیں رہی۔

اس مسئلے کے دلائل درج و مل ہیں:

ا: .. جن تعالیٰ شانه کاارشادے:

"ألطُّ لاق مَرُّتان فَامْسَاكٌ بمغرُوفِ أَو تُسْرِيْحٌ باحْسَن ... الى قوله ... فإن طَلْقَهَا فَلا تُجِلُّ لَهُ مِن مُ بَعُدٌ حَتَّى تَنْكِحْ زُوْجًا غَيْرَهُ ...." (البترة:۲۲۹)

ترجمہ:...'' وہ طلاق دد مرتبہ ( کی) ہے، مچرخواہ رکھ لیٹا قاعدے کےموافق،خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ ، اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑنے کے وقت) کچھ بھی لو (گو)اس میں ہے (سبی) جوتم نے ان کو (مبر میں) دیا تھا بھر یہ کہ میاں بیوی دونوں کوا خال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو تائم نہ كريكيس عيم سواگرتم لوگول كوپياختال بوكيده و دونول ضوابليا خداوندي كوقائم نه كريكيس مجيلو دونول يركو كي گناه نه ہوگا اس ( مال کے لینے دیے ) میں جس کودے کر تورت اپنی جان چیزالے، پیضدا کی ضابطے ہیں، سوتم ان سے باہر مت نکلنا، اور جو شخص خدا کی ضابطوں ہے بالکل باہرنگل جائے ، سوایے ہی لوگ اینا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھراگرکوئی (تیسری) طان ق دیدے ورت کوتو پھروہ اس کے لئے طال ندر ہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سواا یک اور خاوند کے ساتھ (عدّت کے بعد ) نکاح کرلے، مجر اگر یہ اس کو طلاق ویدے تو ان دونوں پر اس میں کچھ ٹمان نہیں کہ برستور کھڑل جاہ ہی، بشرطیکہ دونوں عالب گمان رکھنے ہوں کہ ( آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گئے، اور بیہ خداوندی ضابطے ہیں، جن تعالیٰ ان کو بیان فریاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جودائش مند ہیں ۔"

اس آیت شریف شرنه ایا گیا ہے کہ اگر کی تخت نے دومر جدی طلاق کے بعد شیری طلاق دے دی تو پوری حرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ،اور تمام مغر س اس پر شنق میں کہ یہ شیری طلاق خواہ ای کیلس میں دی گئی ہو یا انگ طبر میں ، دونوں کا ایک ای تکم ہے ، چنا نجیا ام بخاری رہتہ الند علیہ نے "ہاب میں اجہاد المطلاق الشلات" میں اس آیت کا حوالہ دے کہ بتایا ہے کہ تمن طلاقیں خواہ میک وقت دی گئی ہوں ، تمن بن تافذ ہو جائی ہیں (مح بنادی ج: ۲ می:۵۱)۔

۲:...اما م بخاری رحمة الله علیہ نے مندر جہالا باب کے ٹیل ٹی پھو میر گھلا فی رضی انشدعندا در ان کی بیوی کے لعان کا دا تعد ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں ہے کہ حصرت جو میر رضی انشد عند نے کہا:

"كذبت عليها يا وصول الله أن امسكتها، فطلقها ثلاث قبل أن يأموه وسول الله صلى الله عليه وسلم." <sup>()</sup>

تر جمہ:...'' یا رسول اللہ اگراس کے بعد یں اس کورکھوں آؤیں نے اس پر جموت یا ندھا، کی انہوں نے آئل اس کے کہا تخضرت مل اللہ علیہ والم انہیں تھم وہتے ، اپنی بیون کو تین طال قس دے دیں۔''

ا مام بخاری رحمته الغدطیہ نے اس مدیت سے بیٹا ہت کیا ہے کرتین طاہ قس فواہ بیک وقت دی جا کس ووقع ہو جاتی ہیں۔ اور حافظا ہمن فزم روحته الفدطیہ تکتیح ہیں کہ: آنخصرت حلی الفدطیہ وحکم سرس سامنے میر رضی الشدعند نے تسی طاہ تیس صلی الفدطیہ وسلم نے اس پرگرفت جیس فرمائی واس سے بید بات کا بہت ہوگی کہ تین طاہ تیس بیک وقت و بیا بھی ہے (احسسلسسی من : ۱۰ ا من : ۱۵)۔

<sup>(1)</sup> أن سهل بن صعد الساعدى أخيره ان عويمر العجلاني جاء إلى عاصم عن عدى الأنصارى فقال له: با عاصية أوأبت رجلا وجعد مع امراته رجلا أن المعلق المعلق

<sup>(</sup>٢) قال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصّية فم تعالى لها سكت ُرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك لهمج يقينا انها سنة مباحة. (الحلي، لإمن حزم ج:١٥ ص:١٥٠، دار الآفاق الجديدة، بيروت).

۳۳:... بام بخاری رحمته انشد شید نه ای باب می به حدیث ذکر کی سبح کنه رفاع قرقی رضی انشد عند کی بیوی آخشر بین مل انشد علیه و ملم کی خدمت مین آئین اور کها: یا رسول انشدا رفاعه نه مجمع طلاق و سے وی، پین کی طلاق و سے وی ( سمج بخاری ۱۳: ۵۱ میل ۱۵: ۵۰

اس حدیث میں '' کی طلاق، ے دی ' (بیٹ طلاقعی) سے مراد تمن طلاقیں ہیں ،اورا تخضرت ملی الندعلیہ ملم نے یہ 'تفصیل دریافت نبیں فر افی کہ یہ تمن طلاقیں ایک بحکس میں دی تھیں یا الگ الگ الگ ہام بخاری دھیۃ الندعلیہ نے اس سے پیغابت کیا ہے کہ دونوں کا ایک می تھم ہے، میخی فر مت مفاظ ۔

''…ای باب میں امام بخاری رہت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ گی صدیث نقل کی ہے کہ: ایک مخص نے اپنی ہوی کو تمن طلاقیں وے دیں اس نے ذوسرے خوبرے (عدت کے بعد ) نگاح کرلیا اور ڈوسرے خوبر نے بھی اس کوطلاق وے دی ام تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ: کیا دو پہلے خوبر کے لئے طال ہوگئی؟ فرمایا: نہیں! میبان تک کہ ڈوسرے شوہرے محبت بھی کرے بھیا کر میملے سے کھی (سمج بخاری بڑے میں اور اور)

۵: سیح مسلم میں فاطمہ بنت قیمن کا واقعہ ذکور ہے کہ: ان کے ٹوہر نے ان کو تین طلاقیں دی تھیں، ان کے نققہ دسکنی کا مسئلہ زیر جنت آیا تو آخضہ سے اللہ علیہ دسلم نے فر ہایا: اس کے لئے فقتہ وسکن نہیں ہے (سمجمسلم ج:۱ س ۲۰۸۳)۔ (۳۰

حافظ ابن جزم رقمة الشرطية لكيت بين كه: بينجر متواتر به كداس في الخضرت مثلى الله عليه وملم كومتا يا كداس ميشو هرف ال كو تمن طلا قين و ب دين، المحضرت مثلى الله علم في تمن طلاقون برامتر الفن نيس فريايا اور خديفريا يا كديد طلاف سنت ب ين و اس من (۱۵) به (۲۰)

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رجلًا طُلَق إمرأته للاثا فتروجت لطلّق فستل النبي صلى الله عليه وسلم أتجلًّ للأوّل قال: لاء حتى يذوق تحسّيلتها كما ذاق الأوّل. ربخارى ح-٢ ص: ١٩٥١ باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، طبع نور محمد كراجي).

 <sup>(</sup>٣) عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها ألبته وهو غالب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما
 لك علينا من شىء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذالك له فقال ليس لك عليه نفقة ... الحديث.
 (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٥٣، باب المطلقة النائن ألا نفقة لها، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) فيضا نـقـل تـوانـر عـن فاطعة بأن رسول الله صلى الله عليه وصلـم أخيرها هـى ونفر سـواها بأن زوجها طلقها ثلاثًا ولم ينكر عـلـه الصلاة والسلام ذالكــ ولا أخير بأنه لبس بشنّة، وفمى هذا كفاية لمن نصح نفسهـ (انحلى، لابن حزم ج: ١ ص: ١١٦ أحكام الطلاق، طع دار الأفاق، بيروت.

۲:..امام نسائی رحمة الفدطیسنے حضرت محمود بن لیدوخی الشدعند کی حدیث نقل کے ہے کہ: آتحضرت ملی الفدعایہ و کم کو بتایا گیا کرایک خفس نے اپنی بیری کو اسفی تین طلاقیس و سے دی ہیں، آخضرت ملی الفدعلیہ و کم غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے ، چرفر مایا کر: کیا میرے موجود ہوئے اور کے الفدکی کیاب سے کھیل جارہا ہے؟ (نسائی ج: ۲ ص: ۹ )۔ (1)

اس حدیث ہے مطلوم ہوا کہ آگر تمین طلاقی بیک وقت وی جا نحی آق میں ، ورندا گرایک ہی ہوتی او آتخضریت صلی الفه علیه وکلم اس برغیظ وغضب کا اظہار نشر ماج \_

ے:...امام ابودا وَدرمته الشعلیہ نے متعدوطرق سے میصدیے نقل کی ہے کہ رکانہ منی الشعند نے اپنی ہوئی سیمر کو''البیش' طاق دے دی ادرا تخضرت ملی الشعلیہ کہا کی حدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ: میں نے ایک طلاق کا اراد و کیا تھا مثر مایا: حلفا کہتے ہوکہ ایک کا اراد و کیا تھا؟ عرض کیا: الشد کی تھی ہے کہ کہ کا اراد و کیا تھا ہے تخضرت ملی الشعلیہ دملم نے اس کی ہوئی اس کو دا کہا راود و کا (ابودا و چاہ می:۲۰۰۰)۔ ('')

' تخضرت معلی الله علیه دملم کار کانه رضی الله عند سے فرمانا کرد'' حلفا کہتے ہوکے تم نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟''اس امر کی دلیل ہے کہ'' البتہ'' کے لفظ سے بھی اگر تمیں طلاق کا ارادہ کیا جائے تو تمین ہی واقع ہوتی ہیں، چہ جانکید صرح الفاظ میں تمین طلاقی تیں دی ہول۔

قر آن وحدیث کے ان دلاک کی روثنی میں آخر اُر بعد المام ابو صغید رحمۃ الند علیہ امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ المام شافعی رحمۃ اللہ علیہ المام احمد بن صغیل رحمۃ اللہ علیہ المام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور قمام محد شین اس پر متنق میں کہ نظا ہے ہوں ، یا ایک مجلس میں ، تمن ہی شار کی جا کمیں گی۔

نتو کا نمبر ۱۳ ایک الل حدیث کے قلم ہے ہے، جس ش بیر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تین طلاقیں جب ایک مجلس ش وی جا کیں تو وہ ایک ای طلاق شار برموتی ہے، البنداز مرکس پر ایک طلاق وہ تع ہوئی میدنت کے اندر شو ہر اس سے زجو کا کرسکتا ہے۔

الل حدیث عالم کا بیفتو کی صریحاً غلط اور خدگورہ بالا آیت واصادیث کے ملاو وا جماع اُست کے بھی خلاف ہے، کیونکہ تمام اکا برصحابیال پرمنتن میں کہ ایک افظ یا ایک جلس میں دی گئی تین طلاقی تین ای شار ہوتی میں، اور دیوی حرست مغلظہ کے ساتھ حرام جموماتی ہے، خلفائے راشد میں اور دیگر محمایہ کرام کے چھوٹاوٹی بطور مورور درجاؤ بل میں:

ا:.. حضرت انس رضى الله عند فريات مين كه : حضرت عمر رضى الله عند كي خدمت عن كو كي ايسا محض الا ياجا تا جس نه ايني يوي

 <sup>(</sup>١) أخبرنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر وسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم .... الحديث. (نسائى ج:٢ ص:٩٩، طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) - عن أعلع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن وكانة بن عبد يزيد طلق امرأته مهيمة ألبتة قاحير النبي صلى الله عليه وسلم بلمالك وقبال: والله ما أردت إلّا واحدة، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلّا واحدة؛ فقال ركانة. والله ما أردت إلّا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبوداؤك ج: ١ ص ٥٠٠٠، باب في ألبتة، طبع ايج ابم سبيه.

کواکیے گلس عمل تمن طلاقیں دی ہوں ، آپ آس کومزاویتے اور دوفول کے درمیان تقریق کراویتے (مستف این ابائیسہ بڑا ، مناا، معند معارفراق بڑا؛ مساحه اس

۲ :...زیدین وہب رقمۃ الله علیہ کتبے این کہ:اکیکے شخص نے اپنی یوی کو بڑار طلاق وے دی معاملہ حضرت عمرض الله عند ک ضدمت عمل بیش ہوا تو اس محض نے کہا کہ: میں آئو بی نجی محیل مراقع اعضرت عمرض الله عند نے اس سے مر پر دورہ اُ فعایا اور دونوں کے درمیان علیمہ کی کر اورک (این ای شید میں : ۵۰ میں میں : ۵۰ میں افراد اُق عند میں : ۲۰۰۳)۔ (۴۰

۳:...ا کیستخص حفرت مثان رمنی اندُ عند کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے اپنی بیری کو موطلا قین دیں۔ فرمایا: تین طلاقیں اس کو تیجہ پر حمام کردیتی تیں ، اور ستانو سے عدوان ( ظلم وزیادتی اور صدورالی سے تجاوز ) ہے ( این ابی ثیبہ ج: ۵ من ۱۳)۔

۱۰۰۰ میلی مخص هفرت ملی رشی الشدعه یکی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو بڑا راطلا قبس دے دمی ہیں ۔ فرمایا: تمن طلاقیس اس کو تھے رچرام کردیتے ہیں ، باقیو ل کواپٹی ڈور مری کورٹو ل پیشتیم کردو (این اپیشید ہے ۵۰ من : ۱۳) \_ (۲۰

۵: ۔۔ هنرت مبراللہ بن سعود منی اللہ حدثی قدمت میں ایک تخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیری کو 44 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا: مجرادگوں نے تھے سے کیا کہا؟ سکتے لگا کہ: اوگوں نے ریا کہا کہ تیری بیری تھے پر جرام ہوگئی ۔ فرمایا: لوگوں نے تیر سرماتھ شفقت وزی کرنا چاہی ہے (کسمرف بیری کو حرام کہا) ، وہ تین طابق کے ساتھ تھے پر حرام ہوگئی ، باتی طابق طلاقی طلم و تعدی ہے (ایون بی ثیب جادہ میں: اور میدالروال جادہ میں:۴۵) ۔ (۵)

(۱) عن أنس قال: كان عمر إذا أتي سرحل قد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس، أوجعه ضربًا، وقرق يينهما. (المصنف لإبن أبي شبية ج ۹ ص ۱۹۰۰، باب من كره ان يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع الجلس العلمي بيروت).

(٢) عَن زيند بن وهب: أن رجل بطالاً كان بالمدينة، فطلق امراته ألقا، فؤفع الى عشر فقال: "نعا كنت ألَّف الهلاعمر وأسه بالدوة، وفوق بهنهما. (المصنف لابن أبي شبية ج. ٩ ص: ٥٣١، باب في الرجل يطلق إمراته منة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت،

(٣) عن معاوية بن أبي تحق قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إلى طلقت إمرأتي منة، فال ثلاث بعثر منها عليك، وسيعة وتسعون عدواني. (المصنف لإبن أبي شبية ج: ٩ ص: ٥٢٣، باب في البرجل يطلق إمرأته منة أو ألقًا، طبع انجلس العلمي بدرت،

- (٣) عن حبيب قال : جناه رجل إلى عليّ فقال: إنني طلقت إمرائي ألفّاء قال: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين بسائك. والمصنف إدين أبي شبية ج: ٩ ص: ٥٢، طبع أبقلس العلمي بيروت).
- (۵) عن عبدالله قال: أناه وجل فقال: إلى طلقت إمراكه تسعة وتسفين أمرة، قال: قبها قالوا لك؟ قال: قلوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبدالله القد أوادوا أن يقوا عليك، بانت منك بتلاث، وسائر هن عدوان. والمصنف لابن أمي شبية ج 9 ص 2011، طع اعلس العلمي بيروت.
- (۷) على علىقىمية قال: حاء وحل إلى عندالله فقال: إن طلقت إمراتى مئة، لقال: بانت منك بتلاث، وسائرهن معصبة. (المصنف لابن أبي شبية ج ٩ ص ٢٠٤. عم اعلى العلمي بيروت).

ے:... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: جس نے اپنی بیوی کو قبین طلاقیں دیں ، اس نے اپنے زب کی نافر مانی کی اوراس کی بیدی اس پر جرام ہوگئی (این اپلیشیہ جندہ ص: ۱۹) (۱۰)

موسان من ایک محص حضرت عبدالله بن عرضی الله عند یک خدمت عمل آیا اور کها کداس نے اپنی بیوی کوسومرتبه طلاق دی ہے۔ فرمایا: تمن کے ماتھ وہ تھے پر 17م ہوگئی اور 42 کا اللہ تعالیٰ تھے۔ قیامت کے دن احساب لیس کے (امن ایا تیب عزدہ من ۱۳۰۰)۔ 9: ... ایک محض نے حضرت عبدالله بن عمال رضی الله عندے کہا کہ: بیرے بی تجانے اپنی بیری کو تمین طلاقی دے دی۔

9:... ایک شخص نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند سے کہا کہ: ممرے بیانے اپنی بیون کو تین طلاقیں دے دیں۔ فرمایا: تیرے بیانے فر الله تعالیٰ کی نافر مانی کی ، پس الله تعالیٰ نے اس کو تدامت میں ڈال دیا ، اور اس سے نظفے کی کو کی صورت نیس رکمی (ائترابات شید ناندہ من ۱۲)۔

۱۰ ... باردن بن عشر واسیند دالد سے نقل کرتے ہیں کہ : بھی حفرت این عماس دسی الله عند کے پاس بیضا تھا، ایک شخص آیا اور کہا کہ: حضورا بلس نے ایک بی سرتیا بی بیوی کوسوطا تیں وے والی، اب وہ تین طلاق کے ساتھ بھے پر بائد بروجائے گی یا ایک بی طلاق ہوگی جمر بالاء تین کے ساتھ وہ تھے پر بائد بھوگی، اور 42 کا کاناہ تیری گردن پر ہارا بیان بیٹیسید ن دہ ص: ۳۰)۔ (۲۰)

اا :...ا یک مختم نے حضرت عبداللہ بن عباس دشنی اللہ عندے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو ایک بزار، یا ایک سوطلا قیس دی جیں ۔فر مایا: تمن کے ساتھ تھے پر ہائند ہوگئ ، ہاتی مائدہ کا گناہ تھے پر اپو جید ہے کہ تو نے اللہ نتحافی کی آیات کو ملکی شاق بعایا (ایمن اہا جید جن ہ من : ۳) ۔ جن ہ من : ۳) ۔

<sup>(</sup>١) عن نسافح قال: قال اين عـمـر: من طلق إمرأته ثلاثاً فقدعصى ربه، وبانت منه إمرأته. (المصنف لإبن أبي شبية ج: 9 ص: ١٥٠، باب من كره أن بطلق الرجل إمرأته ثلاث في مقعد واحد، بيروت.

 <sup>(</sup>٢) حدثسنا سعيد العقيرى قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبدالرحمن العطلق امرأته منه مرة،
 قال: بالنب منك بشلائه وسبعة وتسعون يحاسبك الله يوم القيامة. (العصنف لابن أبى شبية ج: ٩ ص: ٥٠٢، باب في

الرجل بطلق إمراته منة أو ألفاء طبع بيروت). (٣) عن ابن عباس قال: أناه رجل فقال: ان عشى طلق إمراته للالاً، فقال: إن عشك عصى الله فاننده الله، فلم يجعل له مخرجًا. (المصنف لإبن أبي شبية ج: ٩ ص: ٩ ا ٥، باب من كره أن يطلق الرجل إمراته للالاً في مفعد واحد، طبع بيروت). (٣) عن هارون بن عندرة عن أبيه قال: كنت جاللًا عند ابن عباس، فاتاه رجل فقال: يا ابن عباس! انه طلق إمراته منة مرة، وإنها قلتها مرة واحدة، فنين منى بثلاث، هي واحدة؟ فقال: بانت منك بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين. (المصنف لإبن أبي شبية ج: ٩ ص: ٥٠٢، باب في الرجل يطلق إمراته منة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى طلقت إمرائي ألفاً أو منة. قال: بانت منك بتلاث، وسائرهن وزر النخذت آبات الله هزوا. (المصنف لابن أبى شبية ج: ٩ ص: ٥٣٢، بناب فى الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا فى قول واحد، طبع المحلس العلمي بيروت...

۱۲: ..حفرت عمران بن همین دخی الله عندے عمران کیا گیا کہ: ایک خفس نے ایک ہی بھل ش اپنی یوی کو تمن طلاقیں دے دیں فرمایا: اس نے اپنے زئب کا گذاہ کیا، اوراس کی بودی اس پرحرام اوگی (اتنان پاشید بن: ۵ س:۱۰)۔ (۱)

۱۳ :... حضرت مغیره من شعبه رض الله عند سے موال کیا گیا کہ: ایک حض نے اپنی بیوی کوموطلا قیس دے دیں فیر مایا: تین نے بیوی کواس پرترام کردیا ، باتی نامہ داز کدر ہیں (ایربانی شیبہ ناہ ہ ص: ۳)۔

۱۱: ... همر نما یاس بن کیر کتیج بین کدایگی نمی نے اپنی یوی کوفتھتی قبیلی تین طلاقیں و سے دیں ، گہراس نے اس سے دوبارہ فکاح کرنا چاہا، دومسئلہ پوچنے کے لئے آیا بھی مجی اس کے لئے مسئلہ پوچنے کی فاطراس کے ساتھ گیا، اس نے حضرت ابو ہررہ درفان اللہ معداد دحضرت ابن عماس فی فیٹر کیسا ساتھ کو چھارہ دونوں نے جھاب دیا کہ مارسے نزدیک وہ واس سے فکاح ٹیس کر مسئل کہ بھراسے طلاق دیا تھا کہ سے تھا کہ مشاہد کا کہ بھراسے فلاق کے سے بھرڈ دیا (مزملانام) لگ میں عدمت کے جھرٹ کے ان مقاد کے سے بھرڈ دیا (مزملانام) لگ میں دومہ کے۔

ؤوسری روایت بل ہے کہ معاویہ بین این میا آس افساری کتے ہیں کہ: وہ عبداللہ بین نہراور عاصم بن حرومتی اللہ تنہا کے

پاس چینے تنے استے بش محمد بن ایاس بن بکیرا نے اور کہا کہ: ایک جدوی نے اپنے یوی کو ڈھنتی ہے پہلے تین طلاقیں و سے دیں، اس

سلط بیں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ این زیر رضی اللہ صند نے کہا کہ اس بارے بش جم کچولیں کچیلے محضرت ابن عمال آل اور
مضرت الا جریرہ کے پاس جاؤی میں ان ووٹوں کو حضرت عاکشتہ کے پاس چینے چھوڑ کر آیا بھوں بان سے پوچواور والیس آ کراہیں بھی

تذاکہ چنا مجدود ان کو خدمت میں گئے اور ان سے مسئلہ تو تجاہ این عمال رضی اللہ حضرت الاجرورہ وہی اللہ معند ہے

کہانا الاجرورہ ان کوئٹو کی وینجو یہ کیونکھ آپ کے اور ان سے مسئلہ تیا ہے۔ حضرت اباد جریرہ وہی اللہ حضرت کے طابق اس کو

بائیکرو ہی ہے، اور امور کھی طابق اس کو اس میں اس میں اس کے کہ وہر سے شام کر کے دعرت این عمال میں اس کوئی اللہ محترب کا میں کہاں کو

<sup>(</sup>۱) سشل عممران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في محلس، قال: أثم وبه، وحرمت عليه إمرأته. (المصنف لإبن أبي شبية ج:٩ ص:١٩١٩، بناب من كـره أن يـطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، وأجاز ذالك عليه، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن المدغيرة بن شعبة أنه ستل عن رجل طلق بموأته منتا؟ فقال: ثلاث يحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل. (المصنف لابن أبي شبية ج: ٩ ص.٣٠٣، باب في الرجل بطلق بموأته منة أو أنفا في قول واحد، طبع المجلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال. طلق وجل إمراته ثالاتاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستغمى فذهبت معه أسال له فسأل عبدالله بن عباس وأبا هريرة عن ذالك. فقالاً لا نرئ أن تتكحها حتى تنكح ورجاً غيرك، وقال: فإنما كان طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: أرسلك من يدكما كان لك من فصل. (مؤطا إمام مالك ص: ٢٠٥٥، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه.

ئے بھی بین فتو کی دیا(مؤطانام مالک ص:۵۲۱، سنن کیری بینی ج: یہ ص:۳۳۵، شرح معانی طحاوی ج: ۲ ص:۳۳)\_<sup>(1)</sup>

10: ... عظامان بیاز کہتے ہیں کہ: ایک شخص عبداللہ بین عمر ویشی اللہ عدی خدمت میں فتو کی لینے آیا کہ ایک شخص نے اپنی یوی کوڈھنٹی سے آل تمین طلاقیں وے دیں۔ عطافہ کہتے ہیں کہ: ہم نے کہا کہ: جمس عودت کی ڈھنٹی نہ ہوئی ہواس کی طلاق تو ایک ہوتی ہے۔ حصرت عبداللہ بین عمر ورشی اللہ عدنے بھی سے فرمائے کہ: تو تو تھن قصہ کو ہے (مفق نہیں )، ایک طلاق اس کو ہائشر کردیتی ہے اور تمین طلاقیں اس کوڑام کردیتی ہیں، یہاں تک کہ دو دو مرہ شوہر ہے تاتا م کرے (حوالہ ہا)۔ (\*)

۱۷:... حضرت انس منحی الله عنه فرماتے میں: مطلقہ طلافہ توہر کے لئے حلال نہیں دی • بیبال تک کدؤ دسرے ثوہر سے لکاح کرے ( طمادی شریف ج: ۲ من ۳ مناز ۲ مناز ۲

<sup>(1)</sup> عن معاوية ابن أبي عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بها فيعاد وعاصم بن عمر قال. فجاههما محمد بن اياس بن السكير لقال: إن وجلاً من أهل البادية طلق امرأت لالأقبل أن يدخل بها فيعاد الرياد؟ قفال عبدالله بن الزير: إن هذا الأمر ما يلغ اله قبل أن فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبي هريرة فابي تركيهما عبد عائشة فاستلهما ته إنتا فاخران المذهب فسألهما قفال ابن عباس الأبي هريرة: أقديا بنا هريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبيها و التلات تحرمها حتى تتكح رؤياً غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (مؤطأ إمام مالك ص: ١١ عه، باب طلاق البكر طبع نور محمد كتب خانه).
(7) عن عطفاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو فسأله عن رجل طاق إمر أنه للأن قرأ أن يصعباء قال عطاء:

<sup>(</sup>۲) عن عطاء بن يسار اله قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو فسأله عن رجل طلق إمراته ثلاثا قبل أن يصمها، قال عطاء: فقلت له: طلاق البكر واحدة. فقال عبدالله: إنها أنت قاص الواحدة تبينها والثلات تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. (شرح معانى الآثار للطحاوى ج: ۲ ص: ۳۵، باب الرجل يطلق إمرائه ثلاثا مقا، طبع مكتبه حقائه).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بين مسعود قال في الرجل يطلق البكر قلالًا: الله ألا تحل له حتى تنكح زوخًا غيره. حدثنا يونس قال أحبرنا سفيان قبال تسني شفيق عن أنس بن مالك عن عمر عثله. (شرح معاني الآثار، طحاوى ج:٢ ص:٣٥، بناب الرجل يطلن إمر أنه ثلاثًا مغة، طبع مكتبه حقائبة.

طال بین بهان تک کدو در میشو برے نکاح کرے" تو یم اس طاقون سے زجوع کر لیتا ( سنو بحری ج: ۷ ص:۳۳۹)۔ (٠)

سیسی ایرام کے چیوفاوی میں ، آپ دکیور ہے ہیں کہ ان میں تین طفات و استدین رشی الفتر نم ہی شال میں اور دھنرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند دھنرت عبداللہ بن عمروین العام رضی اللہ عنداود حضرت عبداللہ بن میں اللہ تجہا ہیں سیل القدر عابد بھی شال میں ، جوابیے دور میں مرقع تو تی تھے ، اوراس کے طاقت کی صحابی ہے ایک جرف کی معقول نیس ، اس لئے یہ سنلہ حابہ کرام کا اورا ما کا سمال کے کہ میں طال تھی ہوئے اور دھن تی تاجا در ہوتی ہیں۔ جانچ ہواروں خااہ ہم سال ایو سنید ، اللہ ما ایک ، امام شاقی اوراما مم احتیان حجم اللہ تعالی محابہ کرام کے اس ایونا کی طاقعا این جزئم ظاہری رحمۃ اللہ علیا کا ہے جیسا کری بھی بنا داری (ن : ۲ میں: ۱۵) میں وکر فریا ہے ۔ اور میں اور کی طاقعا این جزئم ظاہری رحمۃ اللہ علیا ہے جیسا کہ انہوں نے الفسلسی (ن : ۱ میں: ۱۵) میں وکر کریا ہے۔ (۲)

الفرض "تمن طلاق کا تمن ہونا" ایک ایک آفی ویٹی مقیقت ہے جس پر تمام محابر کرام بغیر کی اختلاف کے تنفق ہیں، اکا بر تا ابعین متنق ہیں، چاروں فتعی غدا بسہ تنفق ہیں، البذا جو فنس اس مستقے میں محاب کرام کے دراستہ سے مخرف ہے وہ روافض کے تشش قدم پرے اور فن تعالی شامذ کا ارشاد ہے:

"وَمَنْ يُشَافِي الرَّسُولَ مِنْ ابْخَهِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الْقُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِئِينَ لُولِهِ مَا (الساءة:١٥)

(۱) عن مسويد بن فقلة قال: كانت عائشة المحتمية عند الحسن ابن على رضى اله عنه، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: للهستك، الخلافية قال: يقتل على تظهرين المسلمة، إذهبى فانت طالق يعنى ثلاث، قال: فتلفت بلهابها وقعدت حتى لفنت علقها فيث إليها بقية بقيت لها من صدافها عرزة ألاف صدقة فلما جاهما الرسول قالت: "متاع قليل من حبيه عامل في الف فلما بلغه قولها بكن ثم قال: لو إلى مسعت جذى أو حدثى أبى أنه مسع جذى يقول: أيما رجل طلق إمرائه ثلاثاً عند الأقواء أو للأمام عهدة قرة حل له حتى تتكح زضا غرو، لواجعتها. (من بيهفي جزي عن: عن: ٣٣٦، بناب ما جاء في إعضاء الطلاق الطلاق المناسكة على من ٣٣٤، بناب ما جاء في إعضاء الطلاق المناسكة على من ٣٤٠٠ عند على المناسكة عند الأمواء المناسكة عند الأمام المناسكة عند الم

(۲) وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم: الأوزاعي، والنجعي، والثوري، وأبو حيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، واسحاق، وأبو الثور، وأبو عبيدة، وأخرون كثيرون على من طلق إمراته ثلاثًا، وقعن، ولكنه يأتم. (عمدة ألقاري شرح صحيح البخاري ج: ٣٠ ص: ٣٣٣، كتاب الطلاق، بناب من أجاز طلاق الثلاث ثقوله تعالى ... رائح، طبع محمد أمين دمج، بيروت).

(٣). باب من أجاز طلاق الثلاث ثقول انه تعالى: الطلاق مرّتان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ا 24، طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) - فال أبو محمد: ثم وجدنا من ححة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوئها غيره) فهاذا يقع على الثلاث مجموعة وطوقة ......... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لمما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك قصح يقيناً انها شنّة مباحثه (اغلى ج: ١٠ ص: ١٠٤٠ أحكام الطلاق، حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة مُسْلة لا بنعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

ترجمہ:...اور جوکوئی خالفت کرے رسول الفد حلی الفہ علیہ دعم کی ، جبریم کل چکی اس پرسید می راہ ، اور چلے سے مسلمانوں کے زینے کے طلائ قربم حوالے کرویں محم اس کووی طرف جواس نے اختیار کی اور ڈالیس عے بم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت نہ کی جگہہ ہے!!"

الله بعدید منتی نے اپنے نوے میں (جرابیمان صحاباً اور ان کا طاب کے خلاف ہے) جن ۱۰ مادید سے

استدلال کیا ہے ان رکال دکھل بحث میری کتاب ' آپ کے مسائل اور ان کا طاب' کی یا نجے بین جلد میں آ بھی ہے، جس کیا تی چاہ

وہاں وکھے لے۔ اس بحث کا خلاصہ ہے کہ بیٹل صدیت جورکا نگل طلاق کے بارے میں مسئیا جسے نظل کے ہے، بیالل سم کے فزو کیہ

معتقرب بشیف اور مشرکت ہاں کے راوی مجھ میں استخال کے بارے میں شدید جرجیس کتب الرجال میں مقول میں ،اور محد ثین کا اس

معتقرب بشیف اور مشرکت ہے کہ اس کے راوی مجھ میں استخال کو دجال و کداب مجھ بیس بھی مطابقاتی شکل کرتے ہیں،

اور بھی نے میں مقدل رائے قائم کی ہے کہ کی طال وجرام کے مسئلے میں ایمن استان واقع کرتے ہے، اور اس پر بہت ہے اکا پر نے جموب

حسین میں فار کی تھا اور مگرمہ سے مشکر روایے نئی کرنے میں بدنام ہے، اور مگرمہ کی مجمورے ہے، اور اس پر بہت ہے اکا پر نے جموب

ایک الی روایت جو مسلسل مجرد تا ور مجرو تا رو مجرو تا روایوں سے مقول ہواس کو اِجانِ محابہ اُور اِجانِ اُست سے مقالے میں جیش کرنا انصاف کے منافی ہے۔ اورا گراس روایت کو بھی ان می لیا جائے تو یکہا جاسکتا ہے کہ رکانڈ نے اپنی ہو کی کو 'البتہ'' طلاق وی تھی، جیبا کرا ہواؤو کے حوالے ہے اُور کڑنر دیکا ہے، چوکڈ 'البتہ'' کا لفظۃ تین طلاق کے لئے ہے کئر شاستعال ہوتا ہے اس کے راوی نے'' البتہ'' کے معنی تمین مجھی مشہوم نقل کر یا، مہر جان کھی دوایت وو ہے جوالم مراہورا کو ٹے متعدد طرق سے نقل کی ہے۔

ای طرح و در می مدید جو تیج مسلم نظل کی ہے، اس پر می افراط نے طول کا اس کیا ہے اور اس کے بہت ہے جوابات ذکر کے میں مدید بہتر جواب ہے کہ ایک خص میں طالق انگ الگ لفتوں میں ویتا پھٹی اُفت طالق ، اُست کا اخراک کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہے۔ طالق میں اس کے لوگ کو معتبر مجھا جاتا تھا ، اور ایک طالق کا تھم کہا جاتا تھا گیس بعد میں اس کو اُسٹوٹ کردیا گیا، اور یا گیا کہ تین طالق کے بعد اس کی نیت کا اخرار فیس موقاء چنا کی بام ایوداؤڈ نے تھڑت ایس جاس میں الشد تباات کا بیار شافق کیا ہے کہ اُنہوں نے آب شریف " والفیکا لفٹ یکٹر فیصل بالگھی میں فیلنڈ ڈوڈ ڈوٹ کی حوادت کر کے قربانا:

"و ذالک ان الرجل کان اذا طلق امو أنته فهو أحق بوجعتها و ان طلقها ثلاثا فسنخ ذالک، ففال: الطلاق موتان." ترجمند... اور به پس تفاكم آوی جب اپنی پری کوطلاق دے دیتا تووه اسے نرجری کرسکا تمام خوا تمن طلاقی دی بوں، پس اس کوشوخ کرواگیا، چتا نجاللہ تعالیٰ نے فر بایا کہ: ووطلاق (جس کے بعد رجوع) بوسکاے بعرف ) دوم ترک ہے۔" والقديد بكديد وايت أكريح بالإمام مورة بي جيما كرامام خاوق في"باب الرجل بطلق امو أنه ثلاثا معا" من ال كالقريّ فرماني برا خاوى ج: ٢ من ٢٠٠٠)

نيزلهام إلاواؤثُ فسنرت اين عماس من النه تهما كي زير بحث حديث كو"باب بقيه نسنخ العراجعة بعد النطليفات الثلاث" كذيل من تلكرك بتايا بكريومديث منوخ ب(ايواؤد تنة) من (٢٩٩).

ان أمورت قطع نظر الباحديث كمنتي صاحب كي توجه چنداً موركي طرف ولا تا حابها بهون:

اقال: ... ان دونوں رواچوں کی نسبت حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عندی طرف کی گئے ہے، جیر متوا تر روایات سے البت ہے کہ حضرت ان عباس میں طاق کے تین ہونے کا فتو کل وہتے تھے۔ اگر ان کی ڈکرکر دوید دونوں روایتیں ، جن کا حوالہ علتی مصابح ساحب نے دیا ہے، بھی بھی بول اورائے طاہر رکتول ہوں اور مشعور نجی نہ بول میں اور حضرت ای بول بھی محتبد ورکتے ہوں بول کی ہارے میں ہوں کہا ہے کہا ہے جوں بھی کہا ہے کہا ہے گئی ہارے میں بیستورٹیس کیا جا ساکھ اور اور کا جا کہا ہے گئا ہے۔ بیستورٹیس کیا جا ساکھ اور کا دورائی کی اور سے میں بیستورٹیس کیا جا ساکھ اور کا اس کا دورائی کی اور سے میں بیستورٹیس کیا جا ساکھ اور کا دورائی کر دورائی کی بارے میں بیستورٹیس کیا جا ساکھ کی اور سے میں اور کی جا در سے میں بیستورٹیس کیا جا ساکھ کی اور کا دورائی کی دورائی کی بار ساکھ کیا گئی اور کیا تھا کہ دورائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کی

دوم :... فاضل مفتى صاحب نے تکھا ہے کہ:

'' نی سنی انشد طبیه مهم ادران بکرصد این رضی اند عند کے زمانے میں اور حضرت عمر فادر دق رضی اند عند کے ابتدائی و وسالہ دو برخلافت میں ایک مجلس کی تین طلاقی ایک عن شار کی جاتی تھیں، عمر رشی اند عند نے مصلیٰ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین می تار کرنے کا حکم وے دیا تا کداوگ اس فطل سے ذک جا کیں۔''

<sup>(</sup>١) سلسه كان زمان عسر وضيى الله عنه قال: أيها الناس اقد كانت لكو في الطلاق اناة وانه من تعجل اناة الله في الطلاق الذي المساحة عمر وضي الله عليه وسلم ورضي الله عليه وسلم ورضي الله عليه عليه منهم والمساحة عليه منهم والكف في زمن وسول الله صلى الله عليه وسلم قله ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع فكان الذك كبر الحجدة في تسخ ما تقدم من ذالك. وطحاوى ج.٣ ص.٣٣ ، باب الرجل يظلق إمرأته تلالاً مغاه طبع مكتبه عليه.

"وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء اعنى قول جابر: انها كانت تقعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عسر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. فالراجع في الموضعين تحريم المتعة ابقاع الشلاف لم بالمجتمع الذي وجود ناسخ، وان كان خفي عهد عمر الشلاث لم باحدا في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ ان أحدا في عهد عمر الحف في واحدة منهما، وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ، وان كان خفي عن بعضهم في عهد عسر، فالمخالف بعد هذا الإجماع عنابذ له فيل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عسر، فالمخالف بعد هذا الإجماع عنابذ له والجمهور على عدم اعتبار من احدث الإحلاف بعد الإتفاق." (قرابري جنه من ١٩٠٥) والحرف ترجم عن المخالف عنابذ له ترجم على عدم اعتبار من احدث الإحلاف بعد الإتفاق." (قرابري جنه من الاحراث المؤلم المؤلم كن المؤلم كن المؤلم كن المؤلم المؤلم كن المؤلم المؤلم المؤلم كن المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم كن المؤلم المؤل

پس دونوں بھبوں میں رازع ہے کہ حصد حرام ہے، اور تین طاق تیں تین ہی واقع ہوتی ہیں کہ پریککہ حضرت عمر منی اللہ عنہ کے ذبائے میں اس پر اجماع ہوگیا، اور کی ایک می اب ہے ہی منقول ٹیش کہ ان دونوں مسکوں میں کمی ایک میں بھی اس نے حضرت عمر کی تخالفت کی ہو، اور حضر اسد محابہ کرام گا کا جماع اس اُمر کی دیکل ہے کہ ان دونوں مسکوں میں ناخ موجود ہا مگر بعض حضرات کو اس سے قبل ناخ کا علم نیس ہوسکا، یہاں تک کہ حضرت عمر شنی اللہ عند کے ذبائے میں سب سے کئے ظاہر ہوگیا۔

لى جۇخس ال اجماع كا خالف بود واجماع محاية كولېس پشت ڈالنا ہے، اور جمهوراس پر بيس كەكى مسئلى پرانقاق بوجانے كے بعد جۇخس اختلاف بديداكرے وہائتى اعتبارتين \_''

الغرض! استظیم الل مدید حفرات کا حضرت عرف الله عدید کا ایما فی فیط اختیاف کرنا شیده عقید کی ایما فی فیط اختیاف کرنا شیده عقید کی تر جمائی بیا استظیم الله و بداند و اصد کے تر جمائی بیاد کی ادارہ عمی مجھی ہوتی ہے۔ اور چوری اُست براس فاروق فیط کی جس کی تمام حابر راج نے موافقت فرائی ، پابندی الاتم بوجائی ہے۔ اور ایمان کا روایت میں جراہا گیا ہے کہ: " تحضرت میں الله علیہ وحضرت ایو براج نے موافقت کی باندی الاتم بوجائی ہو اور ایک میں الله علیہ محمد الله والله علیہ میں الله علیہ میں الله عدر کے تمام طاق برائی واحد کو ایک میں الله عدر نے واحد کو ایک میں الله عدر نے واحد کو ایک میں الله عدر نے اور واحد محمد اور واحد کا کہ میں الله عدر نے واحد کو ایک میں الله عدر نے اور واحد کا میں الله عدر نے اور واحد کردی اور وساحت کردی کہ رہم منسون ہے بائیدہ آتے کے بعد کوئی اس تناطری میں شدر ہے، اور تمام محمل برائم کے اس سے موافقت فرمائی۔

ادراگر ...نبوذ بانند ...طاق خلاش کے بارے میں حضرت عمر رضی انشد عند نے کی مصلحت کی بنا پرخلط فیصلہ کیا تھا اور محابہ ہے تھی۔ مجی بالا جما ٹا اسے موافقت کر لی تھی ،اور آنج الل حدیث حضرات ،فاروق اعظم رضی انشدعت کی فلطی کی اصلاح کرنے جارہ بیں کہوکہ شیعد بھی کہتے ہیں کہ حضرت عرشے '' حصر شریف'' پر پابندی لگا کرا کی حلال اور پاکیزہ چیز کو حرام تم ادرے دیا ، اور محابہ ہے حضرت عرضی انشد عند کے نلط فیصلے کی بمرون کی کہا بخود بانشہ استنفر انشہ ...

وائتی سے کدان مشاول کا ترام وطال سے تعلق ہے، حضرت مجر رضی الفد عن فیصلہ ہے کہ متد ترام ہے، اور جس کورت سے متد کیا جائے ال سے بنتی تعلق ترام ہے، ای طرح جس کورت کوتی طال قد وی گئی ہوں وہ حرمت مطافظہ کے ساتھ حرام ہوگئی اب اس سے بیری کا ساتھلتی قائم کرنا ترام ہے۔ اہل تشخ حضرات، فاروق اظلم رضی الفدعوں کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کرجس کورت سے متعد کیا گیا ہوا ہی سے مختل تھا تھ ترام نہیں بلک اجا کہ ساتھ کی وجہ ہے تواب ہے۔ اوھ الکی حدیث ہم مترت عرضی اللہ عدت کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطافظہ طافہ حرام نہیں، بلک اجا کی سنت کے لئے اسے بیری ہنا کر دکھنا موجب ثوا ہے۔ بانا نفدوانا الیر راجھوں !

سوم :...الل حديث عوماً بيكى كه كرت بين كه حضرت عمرض الله عندن اسيط فيصل سرز جرع كرليا قعاء ال نقوى مين مجى جناب منتى صاحب نے بكى بات و برائى ہے، چنا مي تكسيح بين كر:

" چنا فچه حطرت عررضی الله عند في اس فيصلے سے رجوع كرايا !"

الل مدیده معزات نے حضرت مزام پہلیات الزام الکا کرانیوں نے کی ہق مسلحت کے لئے اس منت کوتہ لی کرد یا جو استحصرت کے لئے اس منت کوتہ لی کرد یا جو استحصرت میں اللہ میں ا

واضح رب كد الا اله هذا من سودى محومت في ايك شاى فرمان كذر يد" طلق شاق بدفت والد"ك مسلغ برقورك في المسلغ برقورك في المسلخ برقورك المسلخ برقورك المسلخ بالمسلخ بالمسلخ بالمسلخ بالمسلخ بالمسلخ في المسلخ بالمسلخ با

حا فظ ابن تیم ، حفزت عمر ضی الله عندے نصلے پر گفتگوکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فلسما وأنى أمير السومنين ان الله سيحانه عاقب المطلق ثلاثا بان حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره علم ان ذالك لكراهة الطلاق الحرم وبغضه له فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بان الزمه بها وامضاها عليه."

( تحكم الطلاق الثلاث ص: ١١)

تر جہ: ... ' پس جب امیر المؤسنین (حضرت عمر منی الله عند) نے ویکسا کہ اللہ تعاد و تعالی نے تین طلاق دینے والے کو بیر ادی ہے کہ تین طلاق کے بعد اس نے طلاق دینے والے کے درمیان اور اس کی مطلقہ بیوی کے درمیان آٹر واقع کم دری اور بیوی کو اس پر حام کردیا یہاں تک کہ دُوسرے شوہر سے فکار کر ہے، تو امیر المؤسنین ٹے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا بینے فیصل میں وجہ ہے ہے کہ وہ حمام طلاق کو تا پند فرباتا ہے اور اس سے بغش رکھتا ہے البندا امیر المؤسنین ٹے اللہ تعالیٰ کی مقر ترکر وہ اکر من اللہ تعالیٰ کی موافقت فربائی اس فض کے حق میں بوئین طلاقیں بیک وقت وے والے اس موافقت کی بنا پر حضر سے عمر مئی اللہ عند نے ایسے فی پر تین طلاقیں لازم کردیں اور ان کواس برنا فذکر ویا ''

آمے ہو جنے کے بیلے حافظ این تیم کی مندوجہ بالامبارے پراچھی طرح فور کرنا جائے کہ حافظ این تیم کے بقول حضرت محر رضی اللہ عمد نے تین طاق پر افقہ واحد کو افذا وران تر اروپیئے کے فیصلے میں خطائے خداوندی کی موافقت فر ہائی اوراللہ تعالی نے تین طاق و پینے والے کے لئے جومزا اٹنی کرنے تھام میں تجویز فر ہائی ہے۔ دعنرت جمرض اللہ عمد نے بیک وقت تین طال و بنے والے پر پر آئی مرانا فذکر کے خطائے المی کی بحکیل فرمادی۔ خلاصہ بید کہ حضرت جمرض اللہ عند کا پر فیصلہ کہ تین طال قر بدافظ واحد تین جیں، خطائے الی کی تعراقی ۔

سجان الله ابسی عمده بات فرمائی به اقریمائد بعد او بوری اُست دهنرت عروضی الله عند کے نفیط کو برق سجیح جو بیدان کی موافقت ورفاقت میں خطاع اِلّی کی بحیل کو اپنادین والمیان مجھتی ہے ، جبکہ افل صدیت صفرات ، صفرت عمروشی الله عند کے فیصلے کی مخالف کرتے ہوئے خطائے اِلّی کی مخالف اور المرتشیخ سے خطا کی موافقت کررہے ہیں۔ آنخضرت معلی الله علیه وشم کا ارشاد برق ہے:

"ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه." (عكرة ص:٥٥١)

تر برمنہ ... " الله تعالی نے تق عرشی زبان اور قلب پر رکھ دیا ہے۔ " جس شخصیت کورسول برق سٹی الله علیہ و کلم نے ناملق یا گئی قرار دیا ، اس کا فیصلہ خلاف بی بودی ٹین سکتا ، بلکہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سٹی اللہ علیہ و ملم کے خطا کے بین مطال تی ہوگا، اور اس کی تحالف اور تعداد و سول کے خطا کے خلاف ہوگی۔ حصرت عرض اللہ عدر کے فقط انظر کی معدرجہ بالا وضاحت کرنے کے بعد حافظ این تیم سے وال اُٹھاتے ہیں کہ:

"فإن فيل: فكان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من ايفاع الثلاث ويحرمه عليهم

ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لنلا يقع اغفور الذي يترتب عليه؟ قبل لعمر الله! قد كان يسكنه من ذلك ولذلك نده عليه في آخر أيامه وود أنه كان فعله. قال الحافظ الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبويعلي حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر وضي الله عنه: ما تدمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن ألا أكون ترمت الطالق، عمي أن ألا أكون أنكحت الموالي وعلى أن ألا أكون قتلت (حواليالا) النه العربة .

تر جرند..." اگر کہا جائے کہ اس سے آسان تو بیر تھا کہ آپ گوگوں کو تمن طلاق دینے کی مما نعت کرویتے اور اس کو ترام اور معنوع قرار دیسے دیا اور اس پر شرب و تعزیر جاری کرتے تا کہ دہ محد در جو اس تمن طلاق پر مرتب ہوتا ہے ، دوراقع تی کہیں ہوتا ہے

يسوال أنهان كا بعدما فظائن قيم فودى الى كاجواب دية بي:

جواب ہیں ہے کہ بگی ہاں! بخداان کے لئے میمکن تھااور میں دجہ ہے کہ وہ آخری زیانے ہیں اس پر ٹارم ہوئے اور انہوں نے بیچا ہا کہ انہوں نے بیکا مرکز لیا ہوتا۔

حافظ الإ مجرالا اعلى المستدع المن عن فريات إلى كذب بمين فردى الاعطى في مكه ايم سي بيان كيا مسالح بن ما لك في مجها بهم سي بيان كيا خالد بن يزيد بن الجها لك في الميت والدسه ، كدهن محروش الله عند في فريا كرد : مجيع بيشى خاصت تمن جزون پريونى ، أن كى چزيرتين بوئى - ايك بدكدش في طال ق كرام ا كيون مذكرويا؟ وم يدكدش في خاص كا تكام كيون مذكراه يا؟ موم يدكدش في وحرف والى محواق كول كول كي كيون مذكرويا؟ "

لیجنا ہے ۔ وہ روایت جس کے مبارے نامل جدیث حضوات ادائی قیم کی تقلید شن پیدوگون کرتے ہیں کہ:'' حضوت عور منی اللهٔ عدیہ نے اپنے اس فیصلے ہے: جو ماکر کیا تھا کرتین طاق تھی تاق واقع جو تی ہے، خواوا کید سی تجامل میں واک کی المان حدیث کی ہے افضا تی وسیدنز ورک و کیصنے کے لئے اس دوایت کی سنداور شن پر خور کر لیانا مشرور کی ہے۔

اس کی سند میں خالدین بزیدین ابی با لک اپنے والد ہے اس قصے ٹوٹنل کرتا ہے، اس خالد کے پارے میں امام الجرح والتعدیل کئے بن میمورن کو بات ہیں:

"لم يوض ان يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم."
(عليب التهذيب ٢٠٠٠ م: ١٢٤)

ترجہ:..'' بیصاحب مرف اپنے باپ پرجھوٹ با بمدھنے پردائٹی ٹیمل ہوئے، یہاں تک کدرمول الدُّصل اللهٔ علیدنلم کے محابہ پر کمی جھوٹ با بعدہا۔'' یہ جمونا اپنے والد کی طرف اس جموث کومنسوب کرے کہتا ہے کہ میرے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے اظہار ندامت کو بیان کیا جبکہ اس کے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عند کا زمانہ ہی کبیل پایا اور وہ تدلیس میں مجی معمروف تھا ( حم اطفاق المحاث من:۱۰۷)۔

حافظ ائن تيم ترقب بر كروه ايك كذاب كي مجول اورجو في روايت حد هنرت مرمنى الله عند كي ندامت نابت فرمار ب مين اورانل جديمة حفر التركيريت بكروه ال وحفرت مركزك وجوماً كام وسرع بين -

سندے تفلی نظراب دوایت کے متن پر آو جرفر ہاہے ، دوایت میں حفرت عمر دخی اللہ عندے منسوب کر کے ریجا گیا کہ کچھے زندگی عمل المک عدامت کی چز پڑیل ، وئی چنٹی کہ اس ہات پر کہ میں نے طلاق کوترام قرار کیون شددیا۔۔۔۔ان کے۔

وین کا ایک مبتدی طالب طلم بھی جامتا ہے کہ'' طلاق'' حق تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کسی ہی ناپیندیدہ چیز ہو، بہرطال اللہ تعالیٰ نے اس کو طال قرار دیا ہے اور قر آن کر کیم شن اس کے آ مکام بیان فرمائے ہیں۔ اوھرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاوگرا کی زبان زوخاص وعام ہے کہ:

> "أيفض المحلال المي الله الفائلاق." (محكزة من: ٣٨٣ بردايت ابوداؤد) ترجمه:..." طال چزول شرالله تعالى كهال سب عنال بنديده چزطلات ب."

لیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے طال قراد دیا ہواور صدر یا قال ہے آج تک جس پر مسلمانوں کا تعال جلا آر ہا ہو، کیا حضرت بحروشی اللہ عندان کورام قرار دیے کر اس پر پابندی لگانے کا سوچ کی سکتے ہیں؟ چہوا تیکد اس قلعا اللہ اور باطل چیز کے ذرکرنے برشرید ید عامت کا اظہار فرمائیں، پر حضرت جروشی اللہ عند برخالص بہتان اور افترا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضرت محروض اللہ عدی مراد طلق طلاق نے نیمل بکلہ تمن طلاق ہے ہے، تو اقال پر گزار اُن ہے کہ اس رواجت بھی کون ساقرید ہے جو تمن طلاق پر دلالت کرتا ہے؟ طائی فرش کر لیجے کہ بجی مراد ہے قو سوال یہ ہے کہ تمن طلاق کوترا ہم آراد دسیعت سے پسے اندام آپاکہ کی اس قرام کا ارتکاب کرے کا قو طاق واقع نیمل ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی کو تو جری مال کی ما نند' کرکے بیوی ہے عجم اگر کے تو کیا ظہار واقع نیمل ہوتا؟ ای طرح بالفرض حضرت عمر منی الله عدیثی طلاق کوترا ہم آراد والے بایندی لگانا چا جے تھے اواں سے بسے بحارہ اس بھی ہوتا؟ ای طرح بالفرض حضرت عمر منی الله عدیثی طلاق کین ہی تاریوں تھی المراق ہی ہی ہوتا بایندی لگانا چا جے جمع الس سے بسی جا بھی مان لیا جائے کہ حضرت عمر منی اللہ عدید کی طلاق کئن ہی تاریخ کی ہی ہو بایندی کیوں نہ دائیں تو اس سے جمہور کے آل کی حرید بالک ہوئے تھی کہ بیکھ اس صورت میں رواجت کا صاف اور سیدھا مطلب ہے ہوئی کر سے بھی کہ کے اس مان اور سیدھا مطلب ہے ہوئی کر سے بھی کہ کی طاق کے واقع کرنے کی کھی طاق کے واقع کرنے کہ کی کھران مات اور سیدھا مطلب ہے ہوئی کہ کے اس کے دور کے اس کو بھی کی کھران کی گوئی کی کھران کی کھران کھی کرنے دور کی کھران کی کھران کھی کہ دیے کے مطاور وان کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کھی کرنے۔

الفرض! اوّل توبدوايت عى سنداو من غلط اومهل ب، اوراكر بغرض مال اس كتيح بحى تسليم كرليا جائة اس كى كى لفظ س

سينابت نبين بوتا كدا بر المؤسنين فاروق اعظم النافق بالصدق والصواب رضى الله عند نے اپنے سابقہ فيط سے زج رح كرليا تھا۔ معتر ت امير المؤسنين منى الله عند كاطرف اپنے فيط سے زجو كا كومنوب كرنا آپ كا ذات عالى برمرام طلم اور بہتان وافر آ ا ہے۔ بجے چرت ہے كدائل مدیث معترات كومعتر ت تر رضى الله عند كى ذات سے كيا ضد ہے كدائ كی طرف ہے ور ہے جھوٹ منسوب كر رہے ہيں اور ان معترات كومين ہے كہ كى تحق في تين ميں ہو كى كرا كر حضرت محروشى الله عندى بينے ملك منتى برح كا بوتا آپ نے اس فيط سے آخرى عمر من زجرع فر مالي بوتا تو تمام محاب كرام سے آئر ماؤور كى جما بير سلف وظف اس فيط پر معركي كور ہے۔

خلاصہ بیک تمین طلاق سے تین کا واقع برقائی پرتل ہے، بہی طبیقی راشد امیرالموسنین حضرت عمر رضی الفرعند کا ماشق فیصلہ
ہے، ای پرحضرات خلفائے راشد کی اور اکا برصحابہ گل ایشا گی تو تل ہے، اور ای پرچاروں فقیہائے اس وابا ان ملت شنق ہیں، اس
ہے خلاف آکر کو گئو تو کا رہتے ہو اور اکا برصحابہ کا محرور ہے، ووقعائم رووداور باطل ہے، و مسافا بعد المعق آئا الفسلال ا (حق کے بعد گرائی ہے مواکم اور جاتا ہے؛ ) کمی فض کے لئے جوالفہ تھائی گیا اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ مطرح ہے ایساں رکھتا ہو، بیہ طال نہیں کہ تا بکرا م اور آخر انہ برقد کے ایما گئو ہے کے خلاف تین طلاق کی ایک قرار دے اور مطلقہ طلائی وطال قرار دے، خطب

نوی نمبر:۵۱ ممل (جوفر بائے الل حدیث کے منتی صاحب کا قریر کردہ ہے) میں موقف افقیاد کیا جما ہے کہ چونکہ فرقس کے شوہر نے پہلی بوبی (زینب) کے جر داکر ای وجہ سے طال قردی ہے بنبا مید طال قراق فیم میں کوئی مذتمین ضایک۔

مفق صاحب نے بیمی لکھاہے کہ:

'' جمبورسحا بدرام رضوان الشائيم اجمعين ، أنسما لكُّ، شأفيٌ ، احمّ اور داؤٌ وغير بم كا بحي يهي مسلك ب كرمرو كي طلاق واقع خير ، جوتى ، جكه إمام الوصنية اور ان كے اسحاب كا مسلك اس كے طلاف ب ـ يه بلادكمل اور جمبور محابات خلف ، بونے كي وجه سے غير معتبر ب ''

اس سے قطع نظر کہرواکراہ کی حالت میں دی گی طلاق واقع ہوجاتی ہے اپنیں؟ یہاں چنداً مودالاً پہ تو جیں: اقرال:... پر کسوال ش جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ذیر یک پکی ہیو کاز عیب نے وسکی دی تھی کہ اگر نی ہیو کاڑ کی وطاق نہیں دو گیز میں فوڈ تھی کر لوں گی جمتیں کے بعد صلوم ہوا کہ والے تھے کی فوجیت اس سے یکسر مختلف تھی۔

ہوا پے کرنے منب کے ٹو ہرنے اس (نرگس ) سے خنیہ شادی کر کی تھی ، جبکہ دو زینب کو طفایقین دلاتا رہا کہ دو ہرگر شادی ٹیمیں کرےگا ، پانچ سمال کے بعد شوہر نے ایکا کیپ زینب کواس شادی کی خو ٹیمر کی دی ادریہ گئی بتایا کرزگس دُ وسرے بچے کے ساتھ ما شاہ اللہ اُسیدے ہے۔

یے فیر حق تع خبر زینب کے ذہن بر بھل بن کرگری اور اس نے دور وکر اپنا کہ احال کرلیا، عثو برے برگز فیرس کہا کہ دہ خور گئی کر لے گا ، مکن شو برے اس کی پر بیٹانی ندر یکھی گی تو اس نے زینب ہے کہا کہ: تم پر بیٹان ندموہ میں زگرس کو طلاق دے دوں گا، اس پرزینب نے کہا کہ: اگرطلاق دین ہے تو انجی کیول ٹیمل وے دیے ؟اس پرشو ہرنے ڈوسری بیوی کا ٹام لے کر دوبارہ کہا کہ: پیمس نے اسے طلاق دی، ٹیمس نے اسے طلاق دی، اس پرزینب نے کہا کہ: تمین طلاقیں دیں یہ شوہرنے اس سے کہنے پر مزید تمین بار طلاق دے دی۔

اس واقعے کواس کی اصل شکل شی دیکھا جائے تو واقعے کی توجت بدل جاتی ہے اور منتی صاحب کا نوتی نمبر : 16 یکسر غیر متعلق ہوجاتا ہے، اور واقع ہوجاتا ہے کہ تو دکئی کی دھمکی کا اضار شخص منتیس کو حتاث کرنے کے لئے تر اشاکیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل دیانت وامانت کا معیار یہاں تک گرگیا ہے کہ لوگ املانے طلاق دے کر کر جاتے ہیں، اور طال و ترام کا مسئلہ پوچنے کے لئے ممی واقعے کی اصل فوعیت بیان ٹیمل کرتے ، بلکہ واقعات کو بدل کر اور خود ساختہ کہانیاں بنا کر مسائل دریافت کرتے ہیں، فسوالمی الله المصنع کی!

ووم:...اگرای واقعہ کو خش کرلیا جائے جوسوال میں ڈرکیا گیا ہے، جب میں سرخور کرنا ہوگا کہ بیوی کی اس تم کی وشکی کوشرغا" جرواکراہ" کہنا تھے ہے؟ جبرہ بیوی کی طال خو اوشکی تھی، شاں کے ہاتھ میں خورش کا کوئی آلہ تھا، اور شالدام خورشی کا کوئی اور طامت یا گیا گئی، اور کیا ایک طال دشکمی چروا کراہ کے شرق اخلام جاری ہوں کے؟ شٹلاً:

اند. کیا ایک خال دهمکیوں پر اس خاتون کے خلاف اقد ام خودشی کا مقد مشرق عدالت میں دائر کیا جاسکا ہے؟ اور عدالت اس براقد ام خودشی کی تعویر چاری کرے گی؟

ا:...اگرکوئی نیک بخت اپ شو برکود مکی و سے کداگرتم داڑھی نیس منذ داؤ گےتو میں خود کئی کرلوں گی ، کیا حورت کی دشکی سے مرعوب بوکر شو بر کے لئے داڑھی منذ انا طال ہوگا؟

۳:...اگر عورت ایسیا ہی دخمکی سے شوہر کوشراب نوشی پر باکھی تفریکنے پر یا کسی اور نفل شنج پر مجدور کی ہے تو کیا شوہر کے لئے ان افعال شنیعہ کے ارتکاب کی اجازت ہوگی؟ (وانٹح رے کہ خود مفتی صاحب نے اپنے نتوی میں کلھا ہے کہ جبرواکراہ کی حالت میں کل یکٹر کئے کی مجمی اجازت ہے )۔

٧: ...كياعورت كى الي وحمكى برشو برك لئے كسي مسلمان كا مال جرانا ياس كا تلف كرنا جائز بوگا؟

۵: ... بورت دیمنگی دیتی ہے کہ: ' خیر انفذ کے آتے مجدہ کروہ یافال سزار پر جا کراں پزرگ ہے بیٹا انگو، اور اس پزرگ کے نام کی منت مانو، یا اس تم کے شرکید افعال کرو، ورند میں خود کئی کرلوں گئا 'م کیا عورت کی اس دیمنگی پر شوہر کے لئے شرکید افعال کا اِرتکاب جائز ہوگا ؟ بیٹینا جناب منتی صاحب میرے ماتھ افقاق کریں گئے کہ شوہر کے لئے تینگم صاحبہ کی دیمنگی ہے متاثر ہوکر ان کا موں کا کرنا صال ٹیس اور اگر کرے کا تو پیشخص مجرم ہوگا۔

اس مختبع سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ خور منتی صاحب بھی انسی خالی دھ کی وجر واکراہ کی حالت سلیم نہیں فرماتے ، اور اس کی دجہ سے شوہر کوسلوب الاختیار قرار کیس دیے ، معلوم ہوا کہ ایک دھم کی کوشر عا'' جروا کراہ'' قرار دیا بھی نہیں ، اور جس طرت کہ آ دی ایک دھم کی کی دجہ سے کلم برکنر کیئے پر مجبور ٹیس ، ای طرح بیوی کو طلاق دیے پر می مجبور ٹیس۔ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلب ہوجائے اور وہ اسلام سے خارج ہوکر مریں۔

موم :... جناب مفتی صاحب نے نودیم تحر قرابا ہے کہ حضرت امام الاصفیداً دوران کے اصحاب کے نزدیک جروا کراہ سے دلائی گی طلاق واقع ہوجاتی ہے، بس جبکہ میاں بیوی وداول خل جس تو پیشن طلاق خل عقیدے کے مطابق تو حرمت مفتط کے ساتھ واقع ہوگئی اور بیدی حرام ہوگئی۔ طلاق کے بعدا کروہ بالطرش لاندہب فیرمقلد محمی بن جا محمی تو اکام تو دوبارہ بحال ٹیس ہوسکنا، کیونکہ

رس این با وجد " مقتا وشرع اسلم به بخنی جرچنه ساقداد به این با دست که کار قدیم به باده می درده با دیگیرانویا پاسا آ خلاصه به که تربی کے لئے طال نیس که تمن طلاق کے بعد فرکن کو چیچی که حیثیت سے رکھ ، بلکدونوں پر لازم ہے کہ فررا ملیدگی احتیار کرلیں تیمن طلاق کے بعد اگر ووائشے دیس کے قو زمانور بلکاری سے مرتک بعوں سے برجس کا وہال ان کوؤنیا اور آخرت میں جسکتا بوقال اختیار ان اپنے تمیم اور اور سے بھیا تھے ہم وونوں سے گزارش کریں سے کہ روہ المی صدیف کے نظامة توکی آوٹس گمانو کمیرہ کا ارتکاب ندکریں ، درندان دونوں کی و نیا و آخرت دونوں بر باد بدو جائمی گی ، اور المی صدیف کا خلاقتو کی ان کوؤنیا کی وائٹ و کرموائی اور جن تعالی شانڈ کر تیم وعذاب سے ٹیس بھیا سے گا۔ اگر انہوں نے اس خلاقتو کی آٹر عمل ایجمار کے محالیا در ایجمار کی اور میں اور خواہش تعمل کی چیوں سے بھی ہے اس اور کا وہائش تعمل کی چیوں سے بیار کے معالیا در ایجمار کی اور میں اور خواہش تعمل کی چیوں سے بھی میں اور کا در انجاز کی سے میں سے میں اور کا دوئر

# الاشفاق على أحكام الطّلاق شُخ محمد زاہدالكوثرى مسله طلاق ميں دورحاضر كے متجد دين كے شبهات اورا يك معرى علامه كى طرف سے ان كاشانی جواب

يسنم الله الخديد المقالمين ، والقالمية الله الرحن الرحن المرجن المناف المقالمين ، والقالمين ، والقالمية والقالم على متيد المناف المناف المناف و الشارة والشارة والشارة على متيد المناف متحد وآله وَصَحْبه أَحْمَدِينَ والشارة والشارة مناف المناف المناف المناف المناف المناف والمساف المناف المناف والمساف المناف ال

ہے، کین اس کے مینی نیمل کے ذوائش آئی آئیل کے لیے اپنے ذہب سے یا تمام خاہب سے بغاوت کی جائے اوراً دکام ترعیہ کے بجائے خودسا ختو آنمین کو جاری کر دیا جائے بعیدا کہ دور حاضر میں اصلا میں الکہ کے متحبۃ وین نے بھی ترقی اپنار تی ہے، وہ بری بچر کو کھیائی ہوئی نظر ہے، اور برقد یم کو نظر احتفاظ سے دیکھنے کے حاوی بین، حالاتکہ بروہ اُمت جوابے موروثی مفاخری حفاظت و پاسبانی کے لئے مرمنے کا اہتمام نیس کرتی وہ کو یا اس آمری القرار کرتی ہے کہ دوکوئی شرف وجوز نکیں رکتی ، اور اس کا دائس اسے اسلاف کے مفا خرسے بھر خالی ہے، چہ جانگر دوائس جو ذھری قوموں میں مٹم ہونے کی کشش کردی ہوا

DE Y

نقدِ اسلامی ترویقِ اسلام کے دور پی صدیوں تک ہرزمان و مکان کے لئے صلاحیت رکھتی تھی، پس بیفیر معقول ہات ہوگی کہ بیاس زمانے کے لئے صلاحیت ندر کھی ہو، جس ٹیں کھی آتھوں سے قوائمین مغرب بیل خلس کا مشاہدہ کیا جارہا ہے، میمان تک کدان قوائمین کے ضاد کی وجہ سے مغر کی معاشر نے آئوالی اور زیول حالی کا شکار ہیں۔

سب جائے بین کہ جب موام کوان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو دوا سے حیف ایجاد کر لیتے ہیں جو عداتی فیعلوں میں عدل پردوی کا راستہ روک دیے ہیں، لیکن بالغ نظر قاضی (نئ ساجوان) ایسا لظام وضع کرنے سے عاجز قیس جو عدل وانساف کی پاسبانی کا گفیلی ہو، اور جس کو حیلہ گروں کے ہاتھ نہ چھو تکس، خواو وہ کی زمان و مکال میں ہو، ای مدعا کو بیان کرتے ہوئے ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں: ''فیصلہ ایسانا پ قول کرکر وکہ چودگو کی کی مطابع کا ضامی ہو، اور جب و مگر چاکیں قواتھیان سے کا مولد ''اور حضرت محر بن عمد العزیکا ارشاد ہے: ''لوگوں کے لئے ای کے بقدر فیصلے زفرا ہوتے ہیں جس قدر واضیوں نے جرائم ایجاد کر لئے ہوں ہے''

پس جب کوئی اجما کی مرض زونما ہو، ہیں طلاق کو محلونا بابنا و محلونا کی مختص بدا دجہ طلاق کی تھم ممایقا ہے، ڈومراق میں بسب جلد ہازی سے تین طلاق اسٹی و سے ڈالآ ہے، تو اس بیاری کا علاق ٹیٹین کہ طلاق کو کھلونا بلانے کی راہ ہموار کر سے ان مریضوں کی ہم نوائی کی جانے ، اور بیر کہر کران ہے انکا حوں کوشیہ وشیریش ڈال و باجائے کہ: '' طلاق کی تھم کھانا کوئی چیزٹیس' ا ہے، بالیک بھی ٹیس ہوتی ''اوراس بر بخیر دس و بربان کے فلاس کے تو ک اور دفلال کی رائے کے حوالے دیے جا کمیں ۔

یہ مہلوائی ان مریضوں کی فیرخوائی نمیں ، بلکہ میاس عاری کے جان لیوا ہونے میں امنا افد کرے گا، اوران کے شکاف کورفو کرنا نامئن ہوجائے گا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عصب کو گئة اللہ کے ذریعہ حال کرنے میں جو بحک رکھی اور کسل میں برکت حاصل ہو، مینکست باطل ہوجائے گی، اور لیٹھی ما مہاد قتیہ اورخوا وروجہ بند ، جن کی آراء وخواہشات کو کی جگہ قرار ارٹیس، ان کے کھرکو اللہ تعالیٰ کے کھرکی جگہ حالت وجرمت کے معالمے میں نافذ کرنا اور تم آئے گا۔

اور یوکی معمولی بات نیمی کدان قطعی مسائل کے طلاف تروی و بیناوت کی جائے جوائم مقربین نے کتاب دست سے سمجھے میں، اور اس خرد می و بعقادت کے لئے ایسے شاذ لوگوں کے اقوال کا مہارا لیاجائے جوان سے غلط کر کی کا بیا پرصادر ہوئ لوگوں کی آراء پرا تماد کیا جائے جووین وویات کے لحاظ ہے تا قابل اعتماد ہیں، اور جوز شین بھی فساد کیا تے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے کہ سے اقال کا واستہر کو کھا لیا ہے۔

ای ہم نوائی کی بدولت اسلامی قانون اپنے نافر مان میٹول کے ہاتھوں اپنے بہت سے ابواب میں عدالتوں سے بے وظل

کیا جاچکا ہے، اس کا بیسب نیس کراسلا کی قانون ہر زبان ومکان کے لئے مطاحیت نیس رکھنا، تاوقتیکہ اس کے ستونوں کوا کھاڑندو جائے ایاس کے اتھے باقل باقل کا شاک ہے۔

آئی ہم و کیتے ہیں کہ ان اینائے زمانہ میں سے بعض اوگ ایسے ہیں کہ ان کے ول کوچین نصیب نبیس جب تک کمٹر گا کے باتی ماندہ دھے کا بھی عدالوں سے صفایا شکر دیں ، اور یہام اوگوں کو جو کا دینے کے لئے شرع کا کے نام ہے کیا جار ہے ، جس سے اصل مدعا خوا بش پرست مریفوں کی ہم نوائی اور مشتر تھن کے شاگردوں (مستفرین ) کی خوا بیشا ہے ہی ہوری ہے ۔ جبر ہم اسے رہ کے آنے ہے ، جس جمل کا ل حقوق دلانے کے دو ہے کہ جارہ ہیں ، بیرة قع رکھتے تھے کہ تمام جدید قوا میں پر خطار کی جائے گی اور جمہ ہے اور جمہ کی سے مسلم کی جائے گی اس عالم اس کا مسلم کی جائے گی اور جمہ میں عالم اس کے اس کے بین مسلم کی جائے گی میں عالم اسلام کی جائے گئی ہوئے۔ اسلام کی جائے گی میں عالم رہے ہیں جائے ہیں عالم ہے۔

رہا کتاب وسنت کوا یے مخل بہنا ہی کے وہ حقل نہیں ، اور بظاہر کتاب وسنت سے استدلال کا مظاہر وکرتے ہوئے ایسے توانین کی تاکید کرنا جن براللہ تعالی نے کوئی دسل ناز لٹین فرمائی ، یدونو رہا تیں سوائے کھی شیس کے، اور سوائے ایسے وحرکے سے، جس کے اس بروہ مقاصد ند مورصاف جھکتے ہوں، اور پچھیس دیتے۔

جولوگ سلمانوں کوان کے دین کے بارے میں شک دشیہ ہیں ڈالنا چاہتے ہیں، دو کھا نہ میں ہیں، دو ان ٹام نہاؤتشہوں کے کولو توں کے حوالے نے فقدِ اسلام کو بدنا م کرنے میں فرصت کا کوئی لمو مشائع نہیں کرتے ، مالا تکد فقدِ اسلامی ایسے کو کوں سے اور ان کے اقبال سے ندی ہے۔ یہاں معاند میں اسلام کے سازشی کرواد کی ایک مثال چیش کرتا ہوں۔ از ہرکے ایک مشترق آمتاذ نے ایک سال پہلے'' تاریخ فقد اسلاکا' کم بھی تشجرو ہے تھے بڑی کے آخریں وہ کہتا ہے:

''اسلای شریعت اور دارگا الوقت کے درمیاں ایک اور تعلق ہے، جوشر یعت کی گزشتہ تاریخ کے گئی طور پر تخالف ہے، اور تیعلق تاریخ شرع کے آخر دورش پایا جاتا ہے، اور وہ ہے شرع کے گئی گئی رنگ برلئے کا موجودہ وور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی تانون میں ان تر میمات کا ذکر کردینا کافی ہے جومعر میں ۱۹۲۰ء سے احوال شمنتیز (پرشل) کیس کا کئیں۔''

جو محض ال نقرے کا مدعا بھتا ہے اس کے لئے اس میں بری جدرت کا سامان ہے، میستشرق بہر بہنا چاہتا ہے کہ وکہ کیا اقر وہی ہوجنوں نے شریعت میں نئے اُدکام کا تصیرہ ناجائز قرار دے دیاہے، میدید اِدا کام جوشرنا کے لئے تفاہ نیر انوں اور اجنی این درامل مفرب ہے درآمد سکتا گئے ہیں، اگر چہان اُدکام کے امس کا خذکی پردہ دواری کے لئے کچھاؤگوں کے اقرال کا حوالہ یا جاتا ہے، '' آت سے کل کا ایدا زدکیا جاسکتا ہے'':

#### " قياس كن از كلستان من بهارمرا"

ال سلسلے کی بہت کی الم ماک یادیں ہارے ذہن میں محفوظ میں مگران کے تذکرے سے تجدید الم کے موااور کیا فائد د؟ کچھ عرصہ ہوا کہ تھے پنجر فی کہا کیے قاضی صاحب نے ایک رمالہ شاقع کیا ہے، جس میں موصوف نے ایک رائے بیش کی ہے جس کے تتج یں، اس ملک کی عدالتوں میں نشیر توارث کا جزیجا محج حصد باقی جاور جو کمآب وصف ہے اخوذ اور تمام تقبائے اُمت کے درمیان مثن علیہ چلا آتا ہے، اس کا محص مفایا ہو جائے گا۔ یمس نے اس کوایک ایسے شخص کی جانب ہے، جواب تے آپ کو'' قانی ترش '' شار کرتا ہے، بیزی بات مجما، نمر مثل نے ان رسائل میں ٹو کر کیا چوشچر میں کہ جلاسے جائب ہے ہے اور جرچیا میں اپنی کے طرز کے خلاف ہیں، اور جمس نے اپنے دل میں کہنا کہ میر سالہ جو موسوف کے گھم وہ ابنان اور گھر و جنان کے حوالے سے نگل میں میں میں میں می بلک کو استقراق کی مخلوخ ربی کی جانب ہے ہے، جس کا بچودا میروی ہاتھوں نے لگا ہے، اور جس کی شاخیس وادی تیل میں قبلای کی مدد سے جمل کھول ردی ہیں۔

"اے سلمانوا تباری عدالوں میں أدكام شرعيہ كے نفاذ كا دورلد كيا، ويكمويہ جديد وضع قانون، إلى عن منذ رجع الله

أحكام شرع كى جكهنا فذ موكايـ''

سب جانے ہیں کہ نظام اور قانون ان خورساختہ وساجری اصطفاحات ہیں، جوا کام م شرعیہ کی روشی ہیں گئے جاتے، بیدونوں افظ شکاب دسنت میں وارد ہیں، اور شعباۓ اُمت ان کا استعال کرتے ہیں، کو یا مؤلف' (من قوا میں' اورا کام شرعیہ کواکیک ماد واک سے بچھے ہیں، جن اُحکام کو، بھر' شرق'' کہتے ہیں اور بڑن کے بارے میں تھیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں، فائس کو لف ان کو کئی تو انکین فیر نصب کے طرز کی چڑتھے ہیں، جو وقا فو قابلتی وتی ہے۔

صدراسلام سے موجود وصد کا تک تمام سلمان اپنے تمام دفتھ افتا فات کے بادجود تھی طلاق بلظ وادو گرتر آن وسٹ کی روے ک رُوے بینونٹ مغلظہ بائے آئے ہیں اوپا تک ایک ہوا ہوست بیک جنرش کھم اسے بینونٹ مغلظہ سے ایک رجمعی طلاق میں تہد کی گرنا چاہتا ہے، جب یہ حالت ہے تو کوئی تجیب بین کرکل یہ واپوسٹ بیال تک جرائد کرنے کہ اس تھم کے بالکید لفوقر اور نے کا مطالبہ کرنے گئے، کیکوکساں دورش افکا م برخویدے اور پورا آزادی نے معاشرے کے افراد پراپٹی طابق کھی گئی ایس اور بروہ تعلی جوائی مال کا زبان جانتا ہواں کے دل میں منصب اجتہاد پر فائز ہوکر کوگوں کے سامنے اپنی آور وہی کرے کی خواہش پیدا ہوری ہے جوائمت کے مزاج کے کیمرود تم برنا م کرڈائیں۔

رسالے کے نام کے بعد میں نے رسالے کیا ہتداہیے کا مطالعہ کیا تو ویکھا کہ مؤلف اپنے رسالے کی تمہید میں اس پر فؤ کر رہے ہیں کدان کے والدگرا کی ... جنموں نے عبدہ تھنا کی خاطرانیا اصل غربہ چھوڑ کرخلی غربہ احتیار کرایا تھا... پہلے تحف تھے جنوں نے ذہب خنی کے مطابق فیط کرنے کے بجائے دومرے ذاہب کے مطابق فیط کرنے ذہب کے خلاف بناہ دائت ا اعتبار کیا، علائکہ ان کوائ باغیانہ تبخیر وقید لی کی مرورت نبیل تھی ، کیونکہ چیش آندہ شکل کوش کرنے کے لئے وہ بری آسمانی سے یہ مقدمہ کی مالکی ذہب کے عالم کے مرور کر کتا تھے ، (فاضل موظف سے والد کے جس کا رہا ہے پر فخر کررہے ہیں، فور کیجاتے لا الکن پھڑ نبیں، بلد ان تو بائم ہے کہ ایک فیص مال وجادی اندھی خواہش کی خاطر جموث موٹ ایک ذہب کا لباد واوڑھ نے، اور ہم انجی طرح جانے ہیں کہ ذہ کے لئے سب سے خطرات آخت وو فیص ہے جس کوائل فقد کی طرح نفتہ کا ذوق حاصل نہ ہو، مرحض جاور مال کی خاطر کسی فقعی کتب بھر سے ضلک وجائے )۔

مسنف کواچ والدگا ہے کارنامہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس نے سب سے پہلے غذہ سے خلاف بناوت کا آغاز کیا تھا، یہ خیال ہوا کہ دو تمن طلاق کے ایک ہونے کا فار مولا چی کر کے اپنے والد کی طرح بوفات میں مقتدا ہی جائے ایکن اپنے والد کی طرح صرف غذہ ب کے خلاف بناوت ٹیمن، بلکہ تمام تھی غذہ ہاور پوری اُمسٹر سنسنسنس نیاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس سکتے پر ذراسا فور کر لینے کہ:" شاید لوگ انجی مفرب پری عمل اس مدتک نہ پہنچے ہوں کہ وہ برہوئی پرست کے کہنے پر فقیر متوارث کو بالکایہ خیر باد کہنے بر تیارہ بواسکی کے "وشاید اُنسین اس تبدیرے شرح آئی۔

علادوازیں شیر کے بچی کہ اوت اس کے باب سے تق میں کیا قیت دھتی ہے؟ یہ بات کم از کم ان حفرات کی اظرے تخلی فیصل میں موسکتی ہے؟ یہ بات کم از کم ان حفرات کی اظرے تخلی بھی رہ کتی جروعہ وہ تفلیات میں وافل ٹیمیں میں موسکتی جو امادوال کے میروعموف اند ہم میں اس کی کا دگر اربی ہے اور محافل با سونے اور اور اس کے موروع کی زادرسا کی اور کا گل با سونے اور میں کے ادار اس کی کر زادرسا کی اور محافل با سونے اور میں کے ادارسا کی اور محافل با سونے اور میں کی موسکت کے موجود ہیں اور محافل با سونے اور میں کے موسکت کی موسکت کے موسکت کی موسکت کیا ہے، بھو طیکہ وہ ان اللہ موسکت کی موسکت کے موسکت کی م

یا سیان اللہ اس کا کمیت تقور کیا جا سکتا ہے کہ جمہور صابقہ تا تعین تی جا تعین اور جمہور فقبائے امسار قرن باقرن کا فلکی میں بڑے رہیں ، اور مینظلی میں دن تک قائم رہتی ہے جم ون کر مؤلف ، ان کولفت عجر فی کے اسرار در موز مجانے کے لئے بیر سال کھو کر کرتا ہے ، چود در موسال کے طول در در میں کی بیڈہ و نسل کو لیے چور کی بیڈہ و نسل کی بیڈہ و نسل کی الفظ قرار کا اعراف الوق کا کمیت اور جال ہے ، بہلی مرجباں بیکنا مولف کو اس سنظیمی تی کا انتخاف بوتا ہے ، اور پاکھشاف کو جہیت طالعہ کی بدوات ہوتا ہے جمل کی ہیش میں اور امال ہے ، بہلی مرجباں کی میں مولف کی احراف کی میں اس بالم بن کی بدوات ہوتا ہے جمل کی ہیش کی ، اور اسابط بنی اس اسلو بنی اس کے بالے میں میں میں ہی ہوتک نیس گئی ، اور اسابط بنی اسرائیل کی زبان ہے اس میں ذرائعی ابکار چیوائیس میں اس میں اس میں کہ اور اسابط بنی اس کی میں میں میں کہ تو انہیں کیا گیا ہوائے علی علائے الم ساب کے اہلی میں میں میں کہ تو انہیں کیا گیا ہوائے کہ اس میں میں کہ تو انہیں کیا گیا ہوائے

روافض اورا ساعيليول كى، جن يس عبيديون بعي شائل بي، جوائم كوضدامات بير.

> ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير لا تحسينك بهذا يومًا ففها تصير فللدجاجة ويسش لسكنها لا تطبر مسارفين كالديم كمانيا مرتب بالمعارض مسرمة كا

ترجمہ: اند." علم ان کانام نیس جو کتابیں شریکھا ہوا ہے، تیرے پاس ان میں ہے بہت کتا ہیں ہیں۔ ۲: ... ہرگز نشر جھنا کتم اس کے در بچر کی در ان فقیہ میں ہوا گے۔ ۲: ... ہرگز نشر جھنا کتم اس کے در بچر کی در ان فقیہ میں ہوا گے۔

سن... دیکھوا مرغی کے بھی پر ہوتے ہیں، کیکن دواڑتی نہیں۔'' ''

اورشرع میں الله علم ہے انگ رائے رکھ نااور ایک بات کہنا ہو کی نے نہ کہی ہورید دونوں با تیسی آوی کی عقل میں طلل کا پتا وقتی ہیں ، حافظ ابن الج العواثم اپنی کتاب'' فضا کل المی صغید واسحابہ' میں اپنی سند سے ساتھ ایا م ترفر بن البذیل کا قول قل کرتے ہیں کہ:

'' یمن کی خفس ہے مرف ان حد تک مناظرہ خیل کرتا کردہ ناموش ہوجائے، بلکہ یہال تک مناظرہ کرتا ہول کدہ دیا گلی ہوجائے ، غزش کیا گیا: وہ کیے؟ فریایا: ایک بات <u>کہنے تگے جو کی نے نہیں گ</u>ی۔''

یس ابناد نی واجب بهجنا بون کدان صاحب کومیت کردن ... بیشرطید سرگردانی نے اس میں آئی مثل چھوڑی ہو کہ وہ تھے کی مسلامیت رکتنا ہو ... کہ دو نقد وحدیث برتھم نہ افٹا کا کرے، کیونکساس کی تحریول سے تعلق طور پر دامنچ ہو چکا ہے کہ بید دووں اس کا فن نہیں ، اور عشل مندآ دی اس کا م کوترک کردیتا ہے ۔

خلق الله للحرب رجالًا ورجالًا لقصعة وثريد

ترجمہ: .. '' اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لئے پیدا کیا ہے چکھا و گوں کو، اور پکھا اور لوگوں کو پیالہ اور ثرید ...

"22

ان دونوں سنوم علی خاط دوی خالص و ین علی خاط دوی ہے، اور ان دونوں علی سرگر دائی وُنیا و آخرت میں ہلاکت کا سوجب ہے، موالف کے لئے بکری کائی ہے کہ جمدہ اقتصاء جو مقدرے اس کے ہاتھ انگ کیا ہے، اے سنجائے رکھے، اور اس ہے جو خاطعیاں سرز د

مولی میں ان سے توبدو إنابت اختیار کرے۔

چنکر مؤلف کے رسالے پر کی نے مختلے نیس کی اس لئے ہم اس رسالے کے بعض متنا نے نی نے کام کریں ہے جس سے
ان شاہ اللہ تعالی واضح ہوجائے گا کہ لیلے کے بیچے کیا ہے؟ اس سے جبور کونج واکر نا تصود ہے کہ وہ مؤلف کے کام سے وہوکا نہ
کما کی، نیز مؤلف رسالہ کے اس ام فریب سے بچانا تصود ہے کہ اس نے بچل آیا ہے بڑ افداری کر کے اس کی الماتا ویا سے کی
جس جن کے مثل وفر تک کا اسے علم جس اور کے سوقع احاد ہے قبل کی چیں مجر شاہ مؤلف کے نام موانی مواقع احاد ہے قبل کی چیں میں مگر دائو مؤلف کے نام موانی کو در آن کروائی سے
شدووان کی اسانید کے دجال سے واقف ہے واقعہ ہے کہ جس فیص نے قد وحدیث اور ویکم علوم کوئٹس کیا ہوں کی ور آن کروائی سے
مامل کیا ہود کی ان جاتھ ہے ہے۔

ادرشی جن مسائل میں اس خودرو چمبتہ کے ساتھ مناقشے کروں گاان عمل بحول اللہ وقتبہ ایک لیمے کے لئے بھی اس کا قدم سننے کی تھائش ٹیس چھوڈوں گا ، کیونکہ جوفنس می سے بحو لیتا ہے اس کے پاس اصلا کوئی دسکل و چمت ٹیس ہوتی اور میں نے ان اورا آن میں جر کھوکھسا ہے اس کو'' الاشفاق کی اُ دکام اسلامات کی تام ہے موسوم کرتا ہوں۔

وَاللَّهُ سُهُحَانَةً وَلِيُّ الْهِدَايَةِ، وَعَلِيْهِ الْإِعْتِمَادُ فِي الْهِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ وَهُوْ حَسْبِيْ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ!

## ا:...كيارجعى طلاق سے عقدِ نكاح أوث جاتا ہے؟

مؤلف رساله مني: ١٢-١٥ يرلكي بن:

" عنوديش عام قاعده بيب كم حقد سے ده تمام حقوق قريقين برلازم بوجاتے ہيں جن كا حقد كے وربيد برايك نے التزام كيا ہو۔"

آمے چل کر لکھتے ہیں:

''اورطلال خواہ رجمی ہویا غیر رحمی ، ووعقد نکاس کوزاکس کردی ہے، این السمعانی کیتے ہیں کہ: حق یہ ہے کہ قیاس اس بات کوشنتنی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو فکارج زاک ہوجائے، جیسا کہ سخت میں رقیت ڈاکل ہوجاتی ہے، بھرچنکہ شرع نے فکارج میں ڈجوع کا حق رکھا ہے اور محق میں فیمیں رکھا، اس بنا پر ان ووٹوں کے ورمیان فرق ہوگیا۔''

مؤلف رسالداس قاعدے دو باتش عابت کرنا چاہتا ہے، یک پرکداگر شار کی جانب سے اذن ندیونا تو سرد کا یک طرفہ طلاق دینا گئے ندیونا، چونکہ مروکوطلاق دینے کا اختیار اون شار کا پرموقوف ہے فیڈاس کی طلاق کا گئے ہونا مجل اون شار گے کے ساتھ مقید ہوگا۔ پس اگر کوئی تھی شارع کی اجازے کے طلاف طلاق دیے تو اس کی طلاق باطل ہوگی، کیونکہ وہ تقاضائے عقد کی بنا پر کیے طرفہ طلاق کا اختیار ٹیمیں رکھتا۔

دُوسرى بات وه مية ابت كرنا جابتا بكرجب طلاق رجعى عن فاح زائل جوكيا توعورت دُوسرى اورتيسرى طلاق كاكل ند

ربی خواہ وہ انھی تک مدنت کے اندر ہو۔

مؤلف کے نظریے کی بنیاوانہی ووباتوں پر قائم ہے الیکن جوخن کمآب دسنت ہے تمسک کا مدتی ہو، اس کانصوص کی موجود گ م محض کیل اوراً نکل بچوتیاس آرائی پرایے نظریے کی بنیا و مکمنا کتی عجیب بات ہے؟ اورا گرمؤلف کامقعود خالی فلنے آرائی ہے اور و و بزعم خورتموزی دیرے لئے ''اہل رائے'' کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مندے تب بھی اس کے علم سے بیاب تو اوجل نہیں رہی ع ہے کہ مسلمان محض طبعیت عقد کی بنا پرتو کس بھی چیز کا ما لک نہیں ہوتا، بلکہ ہن لئے مالک ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے تعرفات کا اختیار دیاہے، نیزاے بیجی معلوم ہونا چاہئے تھا کہ عورت نکاح کے دقت مرد کے اس تن کو جانتی تھی کہ وہ جب جاہے طلاق دے سکتا ہے، اوراس نے نکان میں بیٹر طبحی نہیں رکھی کہ اس کا شوہرا گرفلاں فلاں کا م کرے گا توا ہے اپنے نفس کا خیار ہوگا، بلکہ برسب کچھ جانے کے باوجوداس نے نکاح تبول کرلیاء تو گویاس نے شوہر کے حق طلاق کا بھی التزام کرلیا۔ اب اگراسے طلاق دی جارہی ہے تو اس سے الترام بردی جاری ہے، ابندا اس برکوئی ایک چیز لازم نہیں کی جاری جس کا اس نے الترام نہیں کیا۔ اب غور فرما ہے کہ مؤلف ر سالد کے اس نظر ہے کی کیا قیت رو جاتی ہے؟ اور جب پیظر پینووگر تی ہوئی و بوار بر قائم ہے تو اس برمولف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تقبير كرنا عابتا بورك تقبير بوسكتاب..؟

ين حال اس كاس وعولى كاب كه:" رجعي طلاق ب فكاح زوكل بوجاتاب "بيقطعاً بإطل رائے ب جوكتاب الله اور سنت رسول الله كے خالف اورائم روين كے علم وتنق سے خارج ب، چنانچه الله تعالى فرماتے ہيں:

"وَيُمُوٰلُتُهُنَّ أَخَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...." (البّرة:٢٢٨)

ترجمه:.. "اوران كي وبرق ركعة بين ان كواني لونافي كاعدت كاندر."

و یکھتے! الله تعالى نے عذت کے دوران مردول کوان کے شوہر مخبرولیہ، اور انہیں اپنی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کاحق دیا ہے، مجراس" خودساختہ جبتد" کا کہناہے کہ ان کے درمیان زوجیت کاتعلق باتی نہیں رہا۔ ادرا کروہ لفظ رَوّ ہے تمسلک کا ارا وہ کرے گا تواجا تک اے اینے رَوّ کا سامنا کرنا ہوگا جس ہے وہ محسوں کرے گا کہ وہ ذُو ہے ہوئے، تھے کا سہارالینا جا بتا ہے۔ نیز حق تعالی کاارشاوے:

> (القرة:٢٢٩) "أَلطُّ لَاقُ مَرُّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمْعُرُوفٍ...." ترجمه:... ' طلاق دومرتبه وتى ب، مجريا توروك ليمّا بمعروف طريق س.'

پس دوک رکنے کے معنی بی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہاہے باتی رکھا جائے، بیٹیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہاہے د وبارہ حاصل کیا جائے ،ان دونوں آیتوں ہےمعلوم ہوا کہ طلاق رجعی کے بعد انقضائے عدّت تک نکاح باقی رہتاہے۔ای طرح جو ا حادیث حفرت ابن عمرض الله عنهما کے طلاق و بے کے قصے میں **مر دی ہیں ، وہ بھی جارے م**رعا کی دلیل ہیں وخصوصاً حضرت حابر رضی الله عند كى حديث منداحد من بحس كے الفاظ مه بهن:

#### "لبراجعها فانها امرأته."

#### ترجمه:.." وواس سے زجوع کرلے کیونکدوواس کی بیوی ہے۔"

اگرید دایت سیح ہے، جیما کہ مؤلف رسالہ کا دگوئی ہے، تو یہ حدیث ان منظے میں نفس مرتج ہے کہ طلاق رجی واقع ہونے کے بعد می ووجوت اس کی بیری ہے۔

اور مطلقہ رہعیہ ہے تہ جورع کرنے کے معنی ہیں کہ اساز دوائی قطل کی پیکی صالت کی طرف لوٹا دیاجا ہے ،جبکہ رجی طلاق کے بعد گورت کی حیثیت ہیروگئی تھی کہ اگر اس سے ترجوع نہ کیاجا تا اواقعالے عدت کے بعد وہ بائیر ہوجاتی ۔

صوم وسلو ة اور قی و زکوة و فیره کی طرح " مراجعت" (طلاق سے زجرع) کا لنظ اسے نیک خاص شرق متن دکتا ہے جو آخضرت منی الندھا یہ ملم کے دورے آج تک مراولئے جاتے رہے ہیں، جوشن اس انظ کے لنوی سخ کا و کے رضایا بحث کرنا چاہتا ہے اس کی بات مرام محمل اورنا محقول ہے۔ جب مروء عورت سے کوئی ہی بات کر سے قوع فی افت میں اس کو کی" داجہ میں اس ہیں کہ یا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چہت پر ہوتا ہے، کین مطلق رجیسے ہے اس کے خوجر کے زجرع کرنے میں جو احادیث وارد مورٹی میں، اوروائی تعلقات کی طرف و وہارہ کوئیٹ کے موااور کوئی متنی مراوشیں لئے جائے ۔ انبذا اس میں تج بحق کی کوئی محمائیٹن نیس۔

علاوہ از یں اگر مؤلف کے بقول رجی طال تے بعد حقد ہاؤ نیمی رہتا تو تجدید عقد کے بغیر دو ہارہ از دوائی لفلقات استوار کرنے کے مغنی بیروں کے کہ پید تعلقات نا جائز اور غیر شرقی ہول (حالانگر قرآن وحدیث میں اس کا تھم دیا گیا ہے )، چگر کون نیمی جائٹ ۔ کرعنت ختم ہونے تک نفقہ وسکنی خوبر کے ذمہ واجب ہے، اور اگری ورمان زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دور اس کا وارث ہوگ اور پید کہ تورت چاہے عدت کے اعدام رکوز جوم کرنے کا تق ہے، بیٹمام اُسوراس بات کی ولیل ہیں کہ طابق رجعی کے بعد محی میاں بیری کے دور میان مقدر نام نابق بتا ہے۔

ر ہا ہیں معانی کا ووقول جو مؤلف رسالہ نے قتل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب دسنت اور اجتماع اُست، قیاس ہے مانچ ندہ وسے تو قیاس کہنا تھا کہ دکا می اُق شد ہے، آخ وال خفس کون ہے جونسوسی تطعیہ کے طاف قیاس پڑگل کرنے کا قائل ہو، بھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے دوم میان وجر قرق کا اقرار کی ہو؟

کیں اس مخترے بیان سے مؤلف رسالہ کے فورسا ختا مول کی بنیاد منبدہ ہوجاتی ہے اوراس پر جواس نے ہوا کی قطعے تعمیر کرنے کا اراد و کیا تھا، ووگل وحرام سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ذرا فور فرہا سے کہ ان قطعی ولاک کے سامنے اس کے برخود خلاوا کل کچ جدایات کی کیا تہت ہے؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، مسند جابر عبدالله ج:٣ ص:٣٨٤ طبع المكتب الإصلامي، بيروت.

### ٢: .. طلاق مسنون اورغيرمسنون كي بحث

مؤلف رسالة صفحه:١٦ مِرْ لَكُعِيمٌ مِينَ

" آیات داحادیث بینی بتاتی کدایک طلاق سنوند بوتی ہادرایک غیر سنوند دو تو بیتاتی ہیں کد طلاق کی اجازت شارش نے تخصوص اوصاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ میں جم شخص نے ان اوصاف دشرائط سے بہت کر طلاق دی تو البازت کی صدیتے بادر کیا ، اور ایک ایسا کا م کیا جم کا دوما لک نمیں تھا کہ یک کنٹراز کی کا طرف سے اس کی اجازت میں تھی ، اس لئے دونو بوگی ، میں بم طلاق کو ای وقت مؤثر کہ بہت جم کا ان وی جائے ۔" کہ سکتے ہیں جہدان شرائط وادصاف کے مطابق وی جائے ۔"

جس فض کو سب صدید کی دو تی کروانی کا انتاق ہوا ہواس کا ایدولو سے کرنا جیس یابت ہے، حالانگ اہام ما کٹ نے مور مرکروہ
مؤط میں ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے ''ای طرح آبام بخاری نے "المصصصیع" میں اور کھرا ہوا ہواس کی ورثن '' نے اور مرکروہ
کے فقبات نے بھی اس کا ذکر کیا ہے بھی کہ کہا ہوترم نے بھی ''الف نے من ہم لی کو ذکر کیا ہے، اوراس کے دلائل بہت زیادہ
تیں ان میں سے ایک ورواریت ہے جوشعیب بن در تی اور مطافر اس انی نے مس بھری نے مثل کی ہے، ووفر ماتے ہیں کہ:
" صفرت عبداللہ بن بن کے اور محمد نے بیس بھا کہ اس کی نے مس بھری ہے اور کہا ہے، اوراس کے دلائل بہت زیادہ
و سے دی تھی، بنداز ان انہوں نے دوطم ول میں وحور پر طلا تیں دیے کا ارادہ کیا، رسول اللہ مطاق الد طبید و کم کو بیا
ہوا تی بھی تو آپ ملی اللہ طبید کم نے فرمایا: ایری مواجع اللہ تعلق کے اس مواجع کے اس میں ویا ہو نے سنت سے
ہواد کہا ہے، سنت ہے ہے کہ قو طبیر کا انتخار کرے ، بھر برطوبی مطاب کی انتخاب کی تا جب میں اللہ علید و کم نے بھی
ہوا کہ کہا ہوا کہ تیس اس سے زجر ماکر لول، چیا تھی میں نے زجون کر کہا ہے۔ بین کہ سنت ہے ہے اور کہا کہ اس سے زجر ماکر لول، چیا تھی میں نے زجون کر کہا ہے جور کہ کہا کہ بوجا سے تیس کہ انتخاب کی دیس سے دور کا کہا کہ بوجا سے تو روگ کہ دیس سے زور کہ کہا ہے۔ میں نے موش کیا: یارمول
اللہ اپنے برائے کہا کہ میں نے اس کو کا طلاق دے دی ہوتی تو برے کے اس سے زجرع کر کا طال ہوتا؟
اللہ اپنے برائے کہ اگر میں نے اس خواج کو ما صال ہوتا؟

<sup>(</sup>١) مؤطأ إمام مالك، كتاب الطلاق، حامع عدة الطلاق ص: ٥٢٤ طبع مير محمد.

 <sup>(</sup>٢) كتاب الطلاق ...... وطلاق السُنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ... إلخ. (صحيح البخارى ج:٣ ص: ٩٠ طبع
قديمي).

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة. كناب الطلاق. باب طلاق الشُّنة ص:١٣٥ طبع نور محمد كنب خانه.

سن النساني، باب طلاق السُّنَّة، كتاب الطلاق ج:٢ ص: ٩٩ طبع قديمي.

شرح معانی الآثار لطحاری، کتاب الطلاق ح: ۳ ص: ۳ ا طبع مکتبه حقانیه. سن ای دارد، باب فی طلاق الشّنة، اول کتاب الطلاق ج: ۱ ص: ۴۹۲ طبع ایج ایوسعید.

حامع السرمذي، باب ما جاء في طلاق السُّنة ج: ١ ص: ١٣٠ طبع رشيديه دهلي.

مجمع الرم اند، باب طلاق السُّنَّة ج ٣ ص: ٣٣٩، طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) التألى لابن حزم، كتاب الطلاق، وقم المسئلة: ١٩٣٩ ج: ١٠ ص: ١٦١ تا ١٤٣٢ طبع دار الأفاق الجديدة ببروث.

فرمایا: نبیس! بلکه ده تجهت بائد بوجاتی ،اور گناه مجی بوتا ... (۱)

يطراني كي روايت ب، اورانهول فياس كي مندحب ويل نقل كي ب:

"حدثنا على بن سعيد الرزاى، حدثنا يحيثي بن عثمان بن سعيد بن كثير

الحمصي، حدثنا أبي، ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن .... الخ."

اور دار قطنی نے بطریق معلیٰ بن منصوراس کوروایت کیا ہے ،محدث عبدالحقّ نے اسے معلیٰ کی وجہ سے معلول تنهرانا جا ہا،مگریہ

صحیح نبیں، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت کی ہے،اورا بن معین اور لیقوب بن شید نے اے لقہ کہا ہے۔

اور بیقی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخ تلے کی ہے، اور خراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت ذکر نہیں گی۔" حالانکہ میں مسلم اور سنن اُربعہ کا راوی ہے، اور اس پر جوجرح کی گئی ہے کہ اے اپنے بعض روایات میں وہم ہوجا تا ہے، میرجرح متالع موجود ہونے کی وجدے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت میں شعیب اس کا مثالی نموجود ہے۔

اورابو بكرراز كُلْ نے بيرحديث: " ابن قافع عن محمد بن شاؤان عن معلَّى " كى سند سے روایت كى ہے، اور ابن قافع سے ابو بكر رازي كاساراس كاختلاط معقطعا يبلي تعام

ادرشعیب اس روایت کو جمع عطا خراسانی کے واسلے سے حسن بھری سے روایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسلے کے ، کیونکداس کی ملاقات ان دونوں ہے ہوئی ہے،اوراس نے دونوں ہے احادیث کا سائے کیا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ پیملے اس نے عطا خراسانی کے داسطے سے میدیث نی ہوگی، بعدازاں بلاواسط حسنؓ ہے اس لئے وہ مجی عطا ہے روایت کرتا ہے اور مجی حسنؓ ہے،الی صورت بہت ہے رادیوں کو پیش آتی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعیدالعلائی نے'' جامع التحسیل لا حکام المرامیل' میں ذکر کیا ہے۔

ر ہاشوکا کی کاشعیب بن رزیق کی تضعیف کے دریے ہوتا ہو بیا بن حزم کی تقلید کی بنایر ہے، اور وہ مندز ورہے اور رجال سے بإخر، جيها كدها فق قطب الدين طبي كي كماب" القدح المعلى في الكلام على بعض احاديث العلى" عظام ب-اور شعیب کودار تطنی اور این حبان نے ثقہ قرار و یا ہے۔ اور رزیق وشقی ( حبیبا کہ بعض روایات میں واقع ہے ) تھی حسلم کے رجال میں ہے ہے۔اورعلی بن معیدرازی کوایک جماعت نے ،جن میں ذہجی مجال ہیں، پُرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے،اورؤ ہی نے حسن

 <sup>(</sup>١) عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسالي حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر، أنه طلق إمر أنه وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تـطلقتين أخرين عند القرأين الباقيين فبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله إنك قـد أخطأت السنة، وذكر الخبر وفيه، فقلتُ: يا رسول الله! لَو كنتُ طُلقنها ثلاثًا أكان لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين وتكون معصية. (الحُلِّي لابن حزم، كتاب الطلاق رقم المسئلة:١٩٣٩ ج. ١٠ ص:٢٦) طبع دار الآفاق الجديدة). (٢) السنىن الكبرئ للبههقي، كتاب الطلاق والخلع، باب الإخيار للزوج أنَّ لا يطلق إلَّا واحدة ج: ٧ ص: ٣٣٠ طبع دار المعرفة بيروت، لبتان.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجضاص، البقرة، باب عدد الطلاق ج: ١ ص: ٣٨١ طبع سهيل اكيدمي.

<sup>(</sup>٣) فيل الأوطار شوح منتقي الأخبار للشوكاني، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق ألبتة وجمع الثلاث ج: ٢ ص.٢٥٧ طبع مصطفى الحلبي مصرر

ائىرىڭ ئے حضرت ائن تائر ئے ساماع كى انقىرت بھى كى ہے، صافقا اپوزەھ ئے دريافت كيا گيا كەردىسىن كى ملاقات ائن تائر ہے ہو كى ہے؟ فر باياناں!

حاصل یہ کے مدیث درجا حتی ہے۔ ساتھ نمٹیں ،خواہ اس کے گروشیا طین شذود کا کتابی گیرا ہو، اور اس باب کے دائل با تی کتب مدیث سے قطع نظر صماح سند میں مجی بہت کا ٹی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جوشخص سنت کے خلاف طلاق و سے اس کی طلاق مخالفت بھم کے باد جودوا تھے ہو جائے گی ، کیونکہ نمی طاری ،مشروعیت اصلیہ کے ممثان کیشمیں میں اس کے تفصیل ذکری گئ ہے ،مثلاً کو کُٹھ منصو ہذئیں میں نماز پڑھے یااذان جمد کے وقت فرید فروخت کر سے (اگر چدو ، گنا بھار ہوگا کین نماز اور بھا تھے جی کہا کہلا ہے گیا ۔ ''ا

طلاق نام ہے کدمِلکِ نکاح کوزاک کرنے اور عورت کی آزادی پرے پابندی اُٹھادیے کا (جونکاح کی وجدے اس پرعائد تقی)۔ابتدا میں عورت کی آزادی کو (بذر اید ذکاح)مقید کرنامتعدّو ویٹی و دُنیوی مصالح کی بنابراس کی رضا پر موقوف رکھا گیا،لیکن مر دکو میتی دیا گیا کہ جب و و دکیمے بیرصالح ،مفاسد میں تبدیل ہورہے ہیں تو عورت پرے پابندی اُنھادے تا کدعورت اپنی سابقہ عالت ک طرف اوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طال آپ کتاب وسنت کی رُو سے مشروع الاصل ہے، البشتر مریست مردکو تھم ویتی ہے کہ وہ تین طلاقوں کا حق تین ایسے طبرول میں استعال کرے جن میں میاں ہوئ کے درمیان کیجائی ند ہوئی ہو، اورمصلحت اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایداونت ہوتا ہے جس میں مرد کو تورت سے رغبت ہوتی ہے، اس وقت طلاق وینا اس أمر کی دلیل ہوگی کدمیاں ہوئی کے درمیان ذانی رابطه واقعتا نوٹ چکاہے،اورا کی حالت میں طلاق کی واقعی ضرورت موجود ہے۔ ڈوسرے بیکد مرد تین طبروں میں متفرق طور پر طلاق دے گا تو اے سوچنے بجھنے کا موقع مل سکے گااور طلاق ہے اے بشیمانی نہیں ہوگی۔ ملاوہ ازیں جیش کی حالت میں طلاق دیے میں عورت کی عدت خواہ نو اوطول پکڑے گی ( کیونکہ یے بیش، جس میں طلاق دی گئی ہے، عدت میں شارنہیں ہوگا، بلکداس کے بعد جب أيام ما ہوارى شروئ ہول كے اس وقت سے عدت كا شار شروع ہوگا )، ليكن سير سارى چزيں عارضى ہيں جوطلات كى اصل شروعيت ميں خلل انداز ببیں ہوسکتیں، البغدا اگر کسی نے بحالت حیض تین طلاق دے دیں یا ایسے طبر میں طلاق دے دی جس میں میاں بیوی کجا ہو چکے تصنب بھی طلاق بہر مال واقع ہوجائے گی ،اگر چہ بے ذھنگی طلاق وینے پروہ گنام گار بھی ہوگا ،گر اس عارض کی وجہ سے جو گناہ ہوا وہ طلاق کے مؤثر ہونے میں رُکا وٹ نہیں بن سکنا۔ اس کی مثال میں ظہار کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہ اگر چہ نامعقول بات اور جھوٹ ب(مُنْكُرًا فِن الْفُول وَزُورًا) مُراس كِي إوجوداس كى يصفت اس كاثر كي مرتب بونے سے مانغ نبيل ـ اور مسكد زير بحث میں کتاب وسنت کی نص موجود ہونے کے بعد ہمیں قیاس ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ،اس لئے ہم نے ظہار کو قیاس کے طور پزنہیں بلکہ نظیر کے طور پر چش کیا ہے۔

اورآ تخضرت صلى الله عليه وملم كابيارشادكه: " توني سنت ع تجاوز كيا "ان ع مراديه به كدتوني و وطريقة اختيار نبيس كيا

 <sup>(1)</sup> رداختار على الدر المختار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المفصوبة ج: ١ ص: ٣٨١ طبع ابيج ابيم سعيد كراچي.

جس سے رطابق اللہ تعالی نے طال و سینے کا تھم قربا یا ہے۔ پیال" سنت" سے وہ کام مراونیس جس پر اُوا ہد ویا جائے ، کیڈ کھال آن کوئی کا راؤ اب نیس، ای طرح" طلاق بدعت " جس بدعت سے مراوہ چیز نہیں جو معروا قل کے بعد خلافے سنت ایجاد کی تی ہو، بلکہ اس سے مراوہ وطلاق ہے جو کا مور پھڑ یہ بچے کے خلاف ہو، کیونکدیش کے دوران طلاق ہے جا اور تین طلاقس بیک بار دینے کہ اقعات عمید نہوں ( علی صاحبہ الصلوق والسلام) بھی چی ترائے کیا ہے، ان کا نزاع معرف گناہ بھی ہے۔ وقوع طلاق بین ٹیمیں، اور تین طلاق بیک بار واقع ہر بااور چیش کی حالت بھی طلاق کا واقع ہر جادو تو اس کی ایک جی چیشے ہے ، چیشم آس میں یا اس میں زاع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کو کی دلیل کیا جنرو لیل بھی نہیں، جیسا کہ بدارے ان واقع کی ایک جو بھی تائید دود و بحقول میں چیش کریں گے۔

اور ایام مجاویؒ نے نماز سے خروج کی جومثال بیٹس کی ہے،اس سے ان کا مقصد بیہے کہ عقد میں دخول اوراس سے خروج کے درمیان جو دچہ خرق ہے وہ فقتہ کے طالب بیلم کے ذہن شین کرائیس،ورنہ ان کا مقصد طفاق کونماز پر قیاس کرنائیس،اورنہ کیا ہے۔ سنت کے نصوص کی موجود کی بیش انبیس قیاس کی مواجت ہے،اس لیے مؤلف دسال کا ایر فیر والکل بے معن ہے کہ:

''اعتراض میچ ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ بیٹھو د کا عبادات پر قیائں ہے، حالانکہ عقد میں ۔ حد منعلق ۔ ، ، ، ،

ذوسرے کاحق متعلق ہوتا ہے۔''

علاو ازیں آگر بالفرش امام طاوئ نے قیاس می کیا ہوتو آخر قیاس ہے اٹنے کیا ہے؟ کیونکداس میں نکاح سے غیر مامور بہ طریقے پرفروج کوفاز سے غیر مامور بطریقے سے فروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طاق خالص مردکا حق ہے، مورت کا حق مرف میرو غیرو میں ہے، اس کے مصحت قیاس میں موالف کے مصوفی خیال کے مواکو ٹی مورث ویشر قرشیس ہے۔

مؤلف رسال آم بہتر میں: "الطّائق مُرْقانِ" کے سب زول میں حاتم اور زدّی کی مدید لُقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: " میر سازد یک دونوں سندیں تھے ہیں، نیفقروان بات کی دیل ہے کہ مؤلف صرف اقلدی میں نیس بلکہ چُم بدؤورا مدیدہ میں بھی مرجہا دیتا در یا تزموی علے ہیں، جبکہ متافز مین میں حافظ این جُرْجِعے حضرات کا مگی اس مرتبہ کے بہنچنا کل نظر ہے۔

میان!تم بوکون؟ کیم" میرےزد یک"کے وقوے کرو۔؟

آیت کے سببزول کی بحث الارے موضوع سے غیر حملق ہے، ورنہ ہم وکھاتے کہ " میرے زو کیک می ہے ؟ کیے بولّ ے، نسال الله السلامة!

# ٣: ..حض كى حالت مين دى گئي طلاق واقع ہوجاتى ہے

مؤلف رساله صلى: ٢٣ يرلكه جين:

"اس مدیث کی ( لینی حضرت این عرا کے اپنی بیو کی محالت جیش طلاق و ینے کی ) روایات اور اس کے الفاظ کتب عدیث میں بہت سے جین، اور ان عمل اس کتلتے پر شعریدا خطرات دا منظرات ہے کہ این مگر نے ین میں جوطان وی تحق اے تمرکیا گیا کیوں بھلاس حدیث کے الفاظ تھی مشطر ہیں .....البذا ایوائر میرکی اس روایت کو ترقی وی جائے گی ، جس میں این مخرکے بیا الفاظ مروی میں کہ: '' آپ نے میرکی بیوی والی اورادی اوران کو کیوئیس تجما '' (فیو دھا علتی و لم یو ھا میٹنا )۔ بیدوائے اس لئے رائٹ ہے کہ بیٹا ہم قرآن اورقوائد بھی کے موافق ہے ، اورائ روایت کی تائیدا اوالز میروی کی و مرکی روایت ہے تھی ہوتی ہے تھے و وحضرت جائزے سانا باس الفاظ آخل کرتے ہیں:

"ابن عرات كودواك سازجو الكرك كونكدوداك كايوك بالإن

اور آخضرت ملی الله علیہ و منام نے این تمر کوان کی مطلقہ فی الیف سے زجرع کرنے کا جو حکم فرما یا تھا اس میں مراجعت سے مراد لفظ کے منی لفوق میں، اور مطلقہ رجعیہ سے زجرع کرنے میں اس کا استعمال ایک نئی اصطلاح ہے، جو صربزت کے بعد ایجاد یو تی۔''

مؤلف نے صفح نے ۱۲ پوساف ساف تکھا ہے کہ: '' حیش میں دی گی طلاق تھے منیں ، اور اس کا کوئی اثر مرتب کیس برتا'' مؤلف کا یہ قول روانش اور ان کے ہم سلک اوگول کی چیروں ہے ، اور ہیاں تھا امار ہے سے حالا مب ہے جیسی وغیرو میں موجود ہیں اور جمن کی محت ، انتہ تھا تل شہارت ہے سے آب لیے آب کے گئی ہے اور بھی اسٹام اساب کا وقول کر کا جمن توقع ہا اب ہے محال کو اس برتر ین مشرکہ کے ماتھ تھے دیے کی گوشش ہے۔ اور مجرا اس امار میں ماشلم اس کا وقول کر کا جمن توقع ہا اوب محال نے لاہے پر نے در سے کی ہے دیائی ہے ، اور ایسے دلی کی عشل میں تقور اور انسطر اس کی ولئل ہے۔ ابام بناری نے ''میسی' میں ماظلہ کووگ کی طلاق کے جمع ہونے پر بہا ہے اس مان اطلاقت المحالمیں بعد یہ بذلک الطلاق ''''کیسی'' جب مائند کوطال آوری جائے تو اس طلاق کو تھے تاریخ ہونے کا مال میں میں میں میں کی کہ اختلاف کی طرف اشار دیک ٹیس کرتے ، اور اس باب کے

 <sup>(</sup>۱) مسدأحمد ج:٣ ص٣٨٩٠ طبع المكتب الإسلامي، يبرون.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري، كتاب الطلاق، بابإذا طلقت الحائض يعند بذلك الطلاق ج: ٢ ص: ٩٠٠ طبع قديمي.

ا پی بیوی نے زجرع کرلے " اہام سلم می اس طلاق کے شار کے جانے کی تصریح کرتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: "و حسبت لھا السطليقة النبي طلقها " (انسیخن" این عمر ف اچی بیوی کواس کے حض کی حالت میں جوطلاق دی تھی اے شار کیا گیا۔ "ای طرح منداحمد میں حضرت میں کی حدیث جوخود حضرت ایمن عمر سے مروی ہے، اور جس کا ذکر مع سند کے پہلے آچکا ہے، ووجمی اس امرک دلیل ہے کہ اس طلاق کو تھی اور موثر قرار دیا گیا۔ دلیل ہے کہ اس طلاق کو تھی اور موثر قرار دیا گیا۔

مسجیین وغیرہ میں جوآ مادیت اسلیط میں مردی ہیں ان میں جو" کر جو گرئے" کا لفظ آیا ہے، جوتفس اس پر سرسری نظر
جی ڈالے اسے آیک لئے کے لئے بھی اس بات میں شک جی بوق کے پیلظ طلاق وغیرہ کی طرت جد نجوی میں آیک خاص اصطلاق
منہوم رکتا تھا، اور یہ کہ اصطلاح دور ترت بہ بعث شک جی بوق اساد بعد طلاق میں" ارتباط"" رجعت" اور" مراجعت"
منہوم رکتا تھا، اور یہ اساف کا مرد ور ترت بہ بیٹن طلاق رجع و دیئے کے بعد دار اور دور آئی تھاتات ہی آم کرنا، میکن فیار اور ہیں۔ گئی طاق رجع و دیئے کے بعد دار دور ان تھا تھا ہے۔ اس کے میٹن الفظ وارد ہیں وہ لفظ اسٹی آئی الفظ کے مطابق جی جو آخر ہی میں دارد ہو ہیں۔ اور رہا ہا
کی مہارتوں میں اس میں کہ بھی اسٹی میں دارد ہو جس جو بھی جس میں گئی ہی اس وہ دی کرائے میشن کر سے
کے بہان آئی جو اس کے بالام میں میں الفظ کے مواقع میں جو جو تیس جن میں میں شرق میں کے موادر دو کہ میں مواقع الامتیار ہوں
کے بالوں کے بالد کو اس سے بالام سمجھا کے دواکید اسکی ممل ہا ہے کہدا اس جو ماشین مدیدے کے نود کیک می ساتھ الامتیار ہوں
جہا کیکھ فیا موائی کھن دور میں۔

شوکانی چرکدز فی شرسب ہے آگے ہادر یہ بات کم جی تھو پاتا ہے کفااں بات کئنے ہے اس کی ذات وزموائی ہوگا، اس گئے اس نے اپنے رسائن طلاق میں بیداستہ اعتماد کرنے میں کوئی باک تیمیں سمجھا کہ میباں ' ٹرجو ما'' کے معنی شرقی مراوٹیس میں، اور مولفہ رسالہ کوا شرف کی تقلید میں ) یہ وقوق کرتے ہوئے بیٹے الیسی رہا کہ اس سے اس کی دسل کا بھی مطالبہ کیا جس کسا ہے، اور میٹی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ذائد نہزت کے بعد کس زمانے میں بیٹی اصطلاح ایجاد بدق جس کا وحد می ہے؟ مولفہ رسالہ این حزم کی طرح نے دلیل دفوے کا جس جس جس کے ہاس نے اس میٹی اصادیث کی طرف نظر انجا کرنیں دیکھا جن میں طلاق بحالت جش ک واقع شدو ہارکیا گیا ہے، اور میڈ حادث ڈا قالم قدر عد فیصلا کرتی ہیں کہ میہاں مراجعت سے قطعاً مشخی شرق مراد ہیں۔

پس ان امادیث میں ''مطلقہ تعالیہ چین'' ہے ترجر قرک نے کا جو تھ موادہ ہوا ہے، تجا وی بیہ بتانے کے لئے کا بی ہے کہ چین کی حالت میں جوطلاق دی جانے وو بلانک وشہدوا تھے ہوجاتی ہے، گھر جکہ تھی امادیث میں یہ مجی وارد ہے ... جیسا کر چکا۔۔کہ اس حالت میں دی گئی طلاق کو تھی انسان کے اور آب بتا سے کہ اس مسئلے میں شک ورز ودک کیا گئی اتن اور جاتی ہے؟ اور آ بہت کر بر میں '' تراخی'' کا جوافقہ آیا ہے بیاس صورت سے مسئلت ہے جکہ سالتی میال بیوی کے درمیان مقدِ جدیدی شرورت ہو، اور یہ صورت ہماری بحث سے خارج ہے۔

اور جس خخص نے ان احادیث کا، جو ابن عمر کے واقعہ طلاق میں وارد ہوئی میں ،احاط کیا ہو، ملکہ احادیث کی وہ تعور می

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص ٢٤٦ طبع فديمي.

تعداد جو ما فقائن جُرِّ نَے فَیْ آباری شین وَ کُرک ہِ نِ اِلْھُومِ وَ اَفْعَالَی مدیشہ جب اور مدیشہ سعیدین مجدالر کُن المسجمعی جس کے چیْن اُفر کو اور ایس ایسی طاق رجی کے کیٹر اُفر کو اور ایس ایسی طاق رجی کے بعد معا شرو ہو دور ہے گئے اور افغا ظالے ان کی حقیقہ شرعی میں مراجعت سے مرف میں شرک مراو ہو اور بیال کے دوال کر ان موجود واور بیال کو اُسار اور بیال اُن موجود واور بیال کے دوال کر ان موجود واور بیال کی افر موجود واور بیال کے دوال کر ان موجود واور بیال کی موجود کی

" اوردا وطنى مي بردايت شعبه عن الس بن سيرين عن ابن عمراس قصيم بيالفاظ مين:

<sup>(1)</sup> فتح البنارى، كتناب الطلاق، باب إذا طلقت المحاتف تعند يذلك، الطلاق، ج: ٩ ص:٣٥٣ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور باكستان. (٢) نيل الأوطار، كتاب الطلاق، باب البهى عن الطلاق في الحيض ج: ٢ ص:٣٥٣ طبع مصطفى البابي، بيروت.

'' حضرت مُرَّنے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بید طلاق شار ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: باں!''اس حدیث کے شعبہ تک تمام راوی آفتہ ہیں۔

ب اور دار تقطی شار بروایت معیدین خیرارشن الم جمعه می (ایم میس و غیره نے اس کی تھی کہ ہے) ممن عبید الله بن غرص الماق کی اور ترجی کی جدارشن الم جمعه میں ایم میسی و شرح کیا کہ: میں نے ابنی بیری کو ''ابیت' ( 'قطعی طلاق ' بیشی نین ) طلاق وے دی، جیکہ دو جشن کی حالت میں تھی ،ایمن عمر نے فریا کہ: '' تو نے اپنے زیب کی نافر بانی کی ، اور تیری بی تھے ہا لگ ہوگئ' ، ووقعی بدلا کہ: رسول الله سملی الله علیہ و ملم نے ایمن عمر کو اس طاق کے اپنی بیری کے زیبر کا کرنے کا تھی ہو ایک کی ایمن کی اور دو طلاق میں ایمی چوڑ اس طاق کے اپنی بیری ہے زیبر کا کرنے کا تین ایمن میر نے آوا کی رجی طابق ری تھی ،اور دو طلاق میں ایمی کی اتی تھی۔ اس لیق میری بروار کا کرکتے تھے بھر کو نے تین دے ڈالس ، تو کیے زیبر کا کرمانا ہے؟ ) ۔'' اور اس بیاتی میں ترقیب اس کے محض پر جوان کرکتے تھے بھر کو نے تین دے ڈالس ، تو کیے زیبر کا کرمانا ہے؟ ) ۔'' اور اس بیاتی میں ترقیب اس

اور سدماری بخشانواس وقت ہے جکہ یہ تسلیم کر لیاجائے کہ لفظ ار دھنت اسکا پکیدا نے معنی فقوی تھی ہیں ہوا ُ حادیث والمن مؤ میں مراد کے جاسکتے ہیں، میکن جمن تھی نے کتب فت کا مطالد کیا ہواس پر واضح ہوگا کہ لفظ اس را بھت اسکے کفوی معنی ہراس صورت میں مقتل ہیں، جکہ مرد وارت ہے کی معالمے میں بات چہت کرے، اور بدعام مخی ان امادیث میں تفاعل وقیس لئے جاسکتے ، الأب کر مڑکا تی اس لفظ کو کوئی جد بد معنی بہنا دیں، جو کا آب وسٹ ، اجماع فقبائے علت اور لفت کے تلی الرقم شوکا تی کی میں مگرت رائے کے موافق ہوں۔

اس تقریرے واضح جواکہ قصرای عراضی آخضرت ملی الله علیہ وسلم کا بیاد شاوکہ:'' اس سے کبوکہ اپنی بیوی سے زجوع کرلے'' ازخود منح شرعی رضی ہے، اس کے لئے دارتطی کی تخریخ کردوروایات کی بھی حاجت نہیں۔

ر ہا ابن جزم کا'' کمتی ''میں پیکہنا کہ:

''بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول انشر ملی انشر علیہ وسلم نے این ٹر گو اپنی بیوی ہے زُجوع کا جوظم فرمایا تھا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس طلاق کو تاریکا گیا۔ ہم جواب جس یہ کیتے بیس کہ آپ مسلی انشد علیہ ملم کا

یے ارشاد تبدارے ذکر کی دلیل نمیوں ، کیونکدا ہی عکرنے جب اسے چین کی حالت میں طلاق دے دی تو بلاشیدا س سے اجتماع سی کیا ہوگا ، انتخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے انتہیں صرف میسی میں ایقا کدا ہی ملیمد کی کوڑک کردیں اور اس کی کہلی صالت کی طرف اوٹا دیں۔''<sup>(1)</sup>

اس کی'' پہلی مالت' سے ابن حزم کی مراہ اگر طلاق سے پہلے کی حالت ہے، تب تو ایمن حزم کی طرف سے بیا آر اسے کہ میے جملہ طلاق کے واقع ہوئے کی دکمل ہے، اور اگر'' پہلی حالت' سے مراہ اجتماب سے پہلے کی حالت ہے، تو بیانظ کے نہ فوی منی ہیں، نہ شرکی ۔ البتہ مکن ہے کہ بریمن نے بازی ہوں، جواطاتی وقتے یہ کی مناصب سے معنی شرکعی ہے، اخذ کئے تھے ہیں، لیکن منی مجازی مراد لینے کی خرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کی قریدا نیا اس جودہ وجھ منی تھتی سے مراہ لینے سے افع ہوسوال بیسے کہ یہاں وہ کون ساتر یہ ہے جو نقیقت شرکع ہے سے ان لیسے؟ اس بیان کے بوسر مؤلف رسالہ کی بات کوش وادی میں جا بو پھیک وو

اورابوداؤدش ابوائر بیرکی روایت کالیافذنجمل ہے کہ: "خو دھیا عملیق و لمبے بو ھا طبیفا"،" آپ سی انشاطیہ مکم نے اے جھے پرلوٹا دیا اور اس کو کیٹیشن سجھا' یہ اس بات کی ولیل ٹیس کر پیطال آو افٹینیس ہوئی، بگٹ واپس اوٹائے'' کے لفظ سے بیستناد ہوتا ہے کہ پیطانی بینونت میں تفطعاً مؤرثیش تھی، " رَوْ" اور" امساک' کے الفاظ اس ترجوع میں استعمال ہوتے ہیں جوطاتی رجعی کے بعد ہو۔

ادر اگرفرش کرلیاجائے کداس لفظ سے طلاق کا داقع ہوتا کسی ورجے میں مغیوم ہوتا ہے تو نئے ! اہام ایدواؤڈاس مدیدے کو لفل کرنے کے بعد فرہاتے ہیں: '' تمام احادیث اس کے طلاف ہیں'' '' بعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کدائن عرقی ایک طلاق شار کی گل۔ اہام بقاد نگ نے اس کومرا مطار دوایت کیا ہے اورای طرح ایام سلم نے بھی مجیا کر پہلے گز رچا ہے۔'' اور بہت سے هطرات نے ذکر کیا ہے کہ اہام احمد کے سامنے ذکر کیا کمیا کہ طلاق بدمی واقع تھیں جوتی ہی ہے نے اس پرکیے فرمائی اور فرمایا کہ: یدرافشع س کا

ادرالوالز بیرجمہ بن سلم کی کو ان سب موقعین نے جمنوں نے بدلسین پر کما چی گئیں، یدلس داویوں کی فہرست میں جگد دی ہے، پس جن سے نزد کید بدلسین کی روایت مطاقا سرووہ ہےاں کے نزد یک قوامی کی روایت مردود دو کی ، اور جولوگ بدلس کی روایت کو پھیٹر انکا سے قبول کرتے ہیں وہ اس کی روایت بھی شرائکا کے ساتھ ہی قبول کر سکتے ہیں، مگر ووشر انکا یہاں مفقود ہیں، انبذا یہ روایت بالا نقاق مردود بھرگ ۔

<sup>(1)</sup> قال أبو صحمه: ... ... . . . وقال بعضهم أمر وصول الشّحملي الله عليه وصلم بعراجعتها دليل علي أنها طلقة يعد بهها. لقلف ليس ذالك دليلًا علي ما زعمته لا إن يعمو بلا شكك إذ طلقها حائضاً لقد إجسها الإنها أمره عليه السلام برفض فراقة لها وأن براجعها كسما كانت قبل بالا شكك . (الحلّي إلا بن حزم كتاب الطلاق، تفسير فطلقوهن لعدتهن ج: ١٠ أ ص: ١٢ . رقد المسئلة ٢٠ ٩ . طبر هار الآلاق الجديدة بيروت.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود. كتاب الطلاق، بأب في طلاق السُّنَّة ج: ١ ص:٢٩٧ طبع ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البحارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلق الحاقض ج: ٢ ص: ٥٩، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤٦.

ائن عبدالمرسجة بین کر: به بات ایوانز پیر کے مواکع بے نتیک کی، اس حدیث کوایک بہت بیزی جماعت نے روایت کیا ہے، مگر اس بات کوکوئی بھی نقل نمیس کرتا<sup>01</sup> بھٹر بھر ثین نے کہا ہے کہ: ابوائز پیر نے اس سے بڑھ کرکوئی" مکر" روایت نقل نمیس کی۔ اب آگر ابوائز پیر مذمی ندیجی بوجا، مرف صحیحین و غیرہ عمل حدیث ائن کار کے راویوں کی روایت اس کے ظاف ہوتی تب بھی اس کی روایت" مکر" نق ثار بوقی چہ بنا تکبار و مشہور مذ**ر** ہے۔

اور بیدوی کے مدمنتی نیز ہے کہ سندا تھی ادوائے ، جو انزاہید میں اللہ پارٹن جاری سند سے مروی ہے ، وہ ایا از پیرک روایت کی مؤید ہے۔ اس لئے کہ مسندا جرسٹوروا ویوں پر شمشل ہونے کی بنا پرافی نقل کے زویک ان کتب اما دیث میں ہے ٹیل جن میں مرف می اما دیث ورج کرنے کا اکتزام کیا گیا ہو۔ این بخرنے اس کی دوایت والا از دویتی جونے ہے تیل ، جواس کا وفاع کیا ہے وہ مرف اس مقدمہ کے لئے ہے کداس سے موشوق اما ویرے کی فئی کی جائے ، خوا واس کی دوایت کی اور داری کے خلاف می کی شہر وجیدا کر حافظ ایو مسید الطانی نے '' جامح انتصیل' میں ڈکر کیا ہے ، اور زیر بخت دوایت ایطر تی لیے نہیں ، اور مسئدا جو جبی حجمی مجتم کی کہا ہو ۔ بات سے محفوظ تکس رومکنی کداس کے مشتو دواویس کے قلت منبطی کا بنا پر مستعد کی جگر سائی اور تروی کے اور اس کے مصورت میں اس حجم کی دوایت کی محد ان لوگوں کے زوی کہ کیے تا ہے ، جو بکتی ہے جدوایت کی تجہاں چک کے گران ہے کا واقف ہیں؟

اوراگر روایت کی صحت کوفرش گل کرایا جائے جب مجل اس کو صالت چیش میں وک گل طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید ما نتا ممکن نہیں ،جیسا کہ ہمارے نام نہاد جمجیتہ نے مجلے ہے کیونکہ اس روایت کے اطلاع میں:

 <sup>(</sup>١) فسح المالك بتبويب التمهيد إلابن عبدالبر على مؤطا مالك. كتاب الطلاق، باب الإقراء ..... و طلاق الحاتش، وقم الحديث ٥٢٣، حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر ج.٤ ص:٣٢٠ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

الكفيت: ٢٠١١ - حديث صابع واربعول شامع عن ابن عمر "ج.2 على ١٠٠ عبع دار الأفاق الجديدة. (٢) اغلَي لابس حزم، كتاب الطلاق، وقم المسئلة: ١٩٣٩ - ج:١٠ ص:١٣٣ طبع دار الأفاق الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تـلـخيـص الـحيـر في تخريج أحاديث الواقعي الكبير لآبن حجر العــقلاي، كتّاب الطلاق ج:٣ ص:٣٠٦ حديث نمبر.١٩٤٠ باب نمبر.٨٨ طبع المكتبة الأثوية پاكستان.

#### "ليراجعها فانها امرأتةً."

#### ترجمه: " ووال عدر جوع كرلي، كوكلدوواس كى بوى بد"

بیافقہ حالت بیش کی طلاق کے دقوع اور افتضاعے عدت تک زوجیت کے باتی رہنے کی دلیل ہے، جیسا کر جہور فقہائے اُست اس کے قال ہیں، کیکند مراجعت سرف طلاقی رجھی کے بعد ہوتی ہے، اور اشاؤ بنو کی:'' کیونکہ دواس کی بیوی ہے'' ان دونوں کے درمیان تعلق وجیت کی بقائی قدرت کے، بلکہ میدوانت، وو مرسی دوایت کے اتحال کی تغییر کرتی ہے کہ'' کوئی چزئیس'' سے مراویہ ہے کہ طلاق بحالت بیش اس کی چزئیس جم سے چیئت (طبیعہ کی اواقع ہوجائے جب بھک کہ عدت باتی ہے، اس تقییر کے بعدا بوالز بیر کی روایت بھی و دہر سرداویوں کی روایت کے موافق ہوجائے ہے۔

اور جوروایت این حزم نے بطریق تهام بمن مجگی می قاوة می خلاص کی عمرود کرکی ہے کہ انہوں نے ایسے فیمن کے بارے شیں جوا پی پوری کواس کے چیش میں خلاق وے دے فرمایا کہ اس کو پچوٹیس مجھا جائے گا<sup>00</sup> اس پر مہدا احتراض تو ہیہ ہے کہ دام کے حافظے میں نقص تھا۔ دومرے، آنا وہ مدّس میں اور وہ'' میں'' کے ساتھ روایت کرد ہے ہیں۔ علاوہ از ہی اس کے مفہوم میں دوا خال ہیں، ایک بیرکداس کو بین ٹیس مجھا جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق وی ہے، جیسا کر یعنس کے توزی کے طال آل کوئچ کرنا طافیہ سنت خیمی۔ دومرااحتال ہیں ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی ٹیمیں مجھا جائے گا، مجموع البیشی جو ایمان جاری تھا وہ پہلے احتمال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان کوئوں میں ٹیمیں جو مسائل میں شد وڈ کے ساتھ معروف ہوں اورائی ہو بالمیری رائے ہے ہے کہ اس ممری تامیری اس چیش کی طرف راجع ہیں۔ جس میں طلاق دی تی مطلب ہے ہے کہ اس چیش کوئورے کی عدت میں شارٹیس کیا جائے گا۔

اور مو الف رسالہ نے ابوالز بیری'' منظر'' روایت کی تا ئیرے لئے جامع این وہب کی مندرجہ ذیل روایت جو هنرت عرائے مروک ہے بیش کی کہ تخضرت ملی الشطیع بر علم نے ایمن عرائے بارے جمی فرمایا:

'' اس سے كو كدوہ إلى بوجائے ، مجرات دوك ركھ بہاں تك كدوه إلى بوجائے ، مجر اسے يض آئے ، كجر إلى بوجائے ، اب اس كے بعد اگر چاہے توات دوك ركھ ، اور اگر چاہ تو مقاربت سے بہلے اسے طلاق وے دے ، بہہے و دعدت كدجم كے لئے اللہ تعالى نے عورت كو طلاق و بينے كا تھم فرايا ہے، اور بيا كيك طلاق بوگ ۔''

بیر مؤلف کافکری اختلال ہے اور آگ ہے فاکو گرم چروں میں پتاہ لینے کی کوشش ہے۔اس صدیث میں آخضرت ملی اللہ علیہ دکم کا ارشاد:"و هدی و احدة" (اور بیا یک طلاق ہو بھی) آزیر بحث مسئلے میں نفر مسرت ہے، جس سے جمہور کے ولاگ میں حرید ایک دلیل کا اصاف ہوجاتا ہے۔ایمن حزم اور ایمن فیم اس سے جان چھڑانے کے لئے ڈیاوہ سے ڈیاوہ وجوکوشش کر چھے ہیں وہ یدکداس میں" مدرج" ، بوئے کا اختال ہے، صالاتک یدوموئی قفعاً ہے ولیل ہے۔لین ہمار نے فورسا فتہ جمہتد صاحب نے اس ارشاد ہوی

 <sup>(</sup>١) حسام بن يحتى عن قنادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. (الهُلِني إلابن حرم، كتاب الطلاق ح ١٠٠ ص: ١٦٣ رقم العستلة: ١٩٣٩ من طبع دار الإقاق الجديدة، يبروت).

جان چھڑانے کے گئے ایک نیاطریقدایجاد کیا ہے، جس سے اس کے خیال شی مصدیت کا مفہوم آئٹ کراس کی دلیل بن جاتا ہے، اورود پرکہ: "وہمی واحدة" کی همیرکومنا سبتی ترب کی بیارہ اس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جو"وان شساء طلق" سے مفہوم ہوئی ہ (مطلب پیکرچشن شی جوطاق وی گئی اس سے تو ترجی کر کے ، پیچش گزرجائے، پھراس کے بعد و مراجش گزرجائے، اب جو طلاق دی جائے گیا اس کے بارے شمیر فریا ہے کہ وواکیہ ہوئی )۔

اب پیطان قرمی کا وقرع شارج میں ایمی کامطوم ہاس کے بارے میں آ فرکون کبتا ہے کہ وہ تین بوں گی ،جب وہ خارج میں واقع اور تختل ہوگی تو تطعالیہ ہی ہوگی، لیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے مثانی ہے کہ اس سے تمل مجمی مورت پر حقیقنا طلاق ہونگی ہے ،جیسا کر حدیث کے لفظ" اس سے جو عرک کر کے'' سے فور معلوم ہوتا ہے۔

فالاً جنب مؤلف وسعت على مخصوصاً خاص و بالعت من اس مقام بر قائز بو تج بين كرائيس ندة الله علم سي سيح كى من در درت به اورج بين ندة الله على سيح كى من دروت به اورج بين بين الكه كمان كنزد يك جوافقه كرة و يُح بين اورج بين به اورج بين من من من فرض كما جائية بين ودرون كي من من كورون كي من ودرون كي من ودرون كي من ودرون كي با مناراس كى ودرون كي با مناراس كى ودرون كي با مناراس كى مرتب كرون كي با مناراس كم مرتب كرا ودركي با مناراس كا كنده ودرون جائي واحدة الله على المناكد يسب بين باك سي ابتراك "وهي واحدة الله من من من كار يون كارون كي مرف كي مرف كي مرف راحدة الله بين باك سي ابن بين باك سي ابن بين باك سي ابن بين المن المن بين بين بين المن من يحتج دوراك بين منورود بينا مناسب خدور ودروارا تم المحى سيح بين الكرف كي مرف الكرف كي مرف الكرف كي مرف ودرون كي كريون كريون كي كريون كي كريون كريون كي كريون كي كريون كري

اورائن عُرْنے اپنی یو کوخِش کی حالت میں مرف ایک طلاق دی تقی جیسا کدلیٹ کی روایت میں ہے، نیز ایمن سیرینؒ کی روایت میں مجی جس پر خود و کو لف اعتاد کرتا ہے، اوراس بات کو احتمانہ قرار دیتا ہے، دیعش لوگوں ہے میں سال تک سنتا اورا ہے مجھے محتار ہا کہ این عُرْنے اس حالت میں تمین طلاقیں دی تھیں۔ اہام مسلمؒ نے لیٹ اورائین سیرین کی ووٹوں روایتیں اپنی تھی میں تحق تکی گئیں۔ <sup>(1)</sup> تحق تکی گئیں۔

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص:٣٤٧، ٢٤٧، طبع قديمي كراچي.

علاده از س طال بحالت بحش کو باطل ترادد ہے کے معنی سیوں گے کہ طاق تو موت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، پیونکہ چین اور طبر کا طم حورت ہی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کی نے اپنی بیونی کو طاق ان دے دی اور طورت نے کہد دیا کہ وہ تو شیش کی حالت میں تھی تو آ دی بار بار طاق و بتار ہے گا بیمال تک کہ وہ اعتراف کرے کہ طاق طبر میں ہوئی ہے ، یا آ دی تمک بار کر رہ جائے اور غیر ترش طور پراے گھر میں ڈ الے دیکے ، حالا تکرائے تلم ہے کہ وہ تین طبروں میں انگ انگ تین طاقیس دے چکا ہے ، اور اس سے جو مفاصد لازم آتے ہیں وہ کی فیم آ دی پرنچکی ٹیمن ، اس بحث میں مو کف کے من گھڑت نظریات کی تر دید کے لئے خالیا ہی قدر بیان کافی ہے۔

# ۴:...ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا حکم

مؤلف لكعتے بن:

'' عام لوگوں کا خیال ہے اور یمی بات ان جمہور علاء کے اقوال سے منہوم ہوتی ہے جنھوں نے اس بحث ہے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق ہے مراویہ ہے کہ کو کیا بنی ہوی ہے کیے کہ:'' مجھے تین طلاق'' وہ سجھتے ہیں کہ حتقد مین کے درمیان تین طلاقوں کے وقوع پاعدم وقوع میں جواختلاف تھا وہ بس ای لفظ میں یا اس کے ہم معنى الفاظ مين تها، بلكه بدلوك ان تمام ؛ حاديث واخبار كو، جن مي تين طلاقوں كا ذكرة يا ہے، اي مرحمول كرتے ہیں، حالا نکہ بیمن غلظ اور مربی وضع کو تبدیل کرنا اور لفظ کے تجے اور قابل فہم استعمال کے بجائے ایک باطل اور نا قائل فہم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھر پہلوگ ایک قدم اورآ گے بڑھے اورانہوں نے لفظ "البته" ہے تین طلاق واقع کردیں، جبر طلاق دہندو نے تین کی نیت کی ہو۔ حالانکہ ' مختے تین طلاق' کا لفظ ہی محال ہے، يه نصرف الفائلا كالحيل ب، بلك عول وافكار سے كھيانا ہے۔ يہ بات قطعاً غير معقول ب كه بلفظ واصد تين طلاق دیے کا مسئلہ اُ مُستابعین اوران کے مابعد کے درمیان محل اختلاف رہاہو، جبکہ محابراً سے پہوانے تک نہ تھے، اور ان میں سے کی نے اس کولوگوں برنافذنیں کیا، کیونکہ دو اہل لغت تھ، اور فطرت سلیم کی بنا پر افت میں محقق تھے۔انہوں نے صرف ایک قین طلاقوں کو نافذ قرار و یا جو تکرار کے ساتھ ہوں ،اور پیابات مجھے میں سال پہلے معلوم ہوئی، اور میں نے اس میں تحقیق کی، اور اب میں اس میں اسے تمام ویشر و بحث کرنے والوں سے اختلاف كرتا بول اور يقرارد يتابول كدك شخص كي محتج تين طلاق "جيالفاظ كينے مصرف ايك بى طلاق واقع ہوتی ہے،الفاظ کے معنی پرد لالت کے اعتبار ہے بھی ،اور بداہت عقل کے اعتبار سے بھی۔اوراس فقرے میں" تمن" کالفظ انتاء اورایقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ سے باطل ہے، اس لئے میمن لغو ہے۔ جس جیلے میں پیلفظ رکھا گیا ہے اس میں کس چیز پر دلالت نہیں کرتا ،اور میں سیجی قرار دیتا ہوں کہ تا بعین اوران کے

بور کے لوگوں کا تمن طلاق کے مسلے میں جوا خلاف ہے دوسرف اس صورت میں ہے جکہ تین طلاقیں کے بعد دگرے دک آئی ہوں ، اور طقو در معنوی تھا گئی میں جمن کا خارج میں کوئی وجوڈیمیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کو الفاظ کے ذریعے وجود میں الا یاجائے۔ ہیں" تجھے طاق آن کے لفظ ہے ایک حقیقت معنویہ جود میں آئی ہے اور وہ ہے طلاق ۔ اور جب اس لفظ ہے طلاق واقع ہوگی تو اس کے بعد" تمن" کا لفظ بول کھی طور ہوگا۔ وہیں کہ" میں نے فروخت کیا" کے بعد کوئی تھے کی ایجاد واشاء کے قصد ہے" تمن" کا لفظ بول کے تو میں افور ہوگا، اور میچ ہو بھر ہم نے کہا ہے ہیے انگل بدیمل ہے، ایک ایپا شخص جس نے معنی عمل خور دیگر اور شخص و تھے تیل ہے کا امل بوہر شرح

ید دو کنتہ ہے جومو کف نے بین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں گئی جگہ تکھا ہے، اور اگرتم ان تمام ہاتوں کو دلیل و ججت کا مطالبہ کئے اپنے چھو اُن بیس کرد کے تو مؤلف کیا ہا گاہ میں' غیر منصف'' عظیرو ہے۔

فقد اوراسلام کی زبوں حالی کا اتم کروکہ وین کے معالم یعنی ایسا برخود خلوآ دی ایسی جسارت سے بات کرتا ہے، اور وہ می اس پاکیزہ مکلے میں جو عالمِ اسلام کا تبلیغام ہے، اس کے بادجو واس کی گوٹی الی نیس کی جاتی۔

مؤلف تبی طلاق سے مسئلے میں جائے ہیں گے جین طلاق '' کے لفظ کے در میان اختلاف کا تخیل چش کرتا ہے ، جیداس کے نہاں ہا وہ خیال کے موا
اس اختلاف کا کوئی ویڑوئیں ، اور نہ '' تجی تین طلاق'' کے لفظ سے طلاق وینا سحابہ ڈورو بجہتہ اوراس کا یہ کہا کہ یہ کھتا ہے ہیں
سمال بھی جانے ہے ، اور تا بعین بھی ، اور موسب بھی ۔ ہال اور سے اگر جائل ہے تو مارا یہ خورو و بجہتہ اوراس کا یہ کہا کہ یہ کھتا ہے جی مال کی محل کے در میان
سمال کمل صطوم ہوا تھا، بھا تا جا کہ کہا تھا ان کھین ہی ہے اس کے شال جال بھا، اس سلسلے میں خور والی اور اس کا میرکن کے در میان
سمال کمل صفوم ہوا تھا ، اور طلاق اور خور کے در میان
سمال کمل صفوم ہوائی ہے ، مخوا ف انظ '' البتہ'' کے ،
میر کے بارے میں عمر ما امریز کی قول مشہور ہے ( کراس ہے تین طلاق میں وہ باتی آجی ، وہی اس بات کی ویل ہے کہ تین

ته ارسے آول کے دلاگو ظاہرہ میں ہے ایک دومدیت ہے جے پیتی نے سنن میں اور طبر انی وغیرہ نے بردایت ابراہیم بن عبدالالخ سوید بن خفلہ سے تخریج کیا ہے، دو فریاتے ہیں کہ عائشہ بنت فعل، حضر سس بن فلی رضی الله تنہما کے نام جمس ان سے بیعت خلافت ہوئی آواس فی فی نے انہیں مبارک بادوی، حضرت حس نے فریایا:" تم اسم الموسمین (علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ) کے آئی پرا ظہار سرت کرتی ہوئے تھے تمن طلاق ۔" اووا سے دم بڑاراکا عطیہ (حدی اور کر کار فرخ کرویا۔ اس کے بعد فریایا:" اگر جس نے اپنا نا تارسول اللہ ملی اللہ علید کلم سے بیات دس تا ہوئی ۔ یا فرمایا کہ ناکر میں نے اپنے والد ماجد سے نا ناصلی اللہ علیہ وملم کی بید صدیت شدتی ہوئی۔۔ کہ آپ ملی اللہ علیہ وہم ان شرحار علی ہے۔ طبروں میں دی ہونا ، یا تمن طلاقیس مجم دی ہوں تو وہ گورت اس کے لئے طال خیس رہتی بیان تک که وو دُوسری جگہ زکار کرے' تو میں اس سے زجوع کرلیتا ۔''' عافقا امن رجب حیثی آن تی کتاب 'میسان مضسکل الأحادیث الوارد فو فی ان الطکاف الثلاث واحدہ'' میں اس حدیث کوسند کے ساتھ قتل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سندھ تھے ہے۔

هنرت عمرض الله عند نه ایوموی اشعری دخی الله عنه کوجو خلاکهها قدادس شد به می تحریفر ما یا تعاکمه:" جم شخص نه اپق بیوی سے کہا: "نجمے تمن طلاق" تو بیتی دی شار بھوں گی-"اس کو ایونیخ نے روایت کیا ہے۔

امام گورن حسن " کتاب الآثار" میں اپنے سند کے ساتھ حضرت اجراقیم بن پر پیڈنٹی سے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے اس شخص کے بارے میں ،جو ایک طلاق و سے کرتین کی یا تین طلاق و سے کرایک کی نیت کرے افر بایا کہ: "اگر اس نے ایک طلاق کی ا ایک ہوگی اوراس کی نیت کا مجدانشرار فیشند کا قول ہے۔" " ا ہیں:" ہم اس کو لیکتے ہیں اور بک امام اوم فیڈ کا قول ہے۔" " "

حضرت مرین مبداهو برِ منظم ایا به جیسا کیستوطاهی ہے کہ: '' طلاق ایک بزار بوتی تب می '' البتہ'' کا لفظ ان میں ہے کھ ندمجور تاریحی نے'' البتہ'' طلاق دے دی اس نے آخری شانے پر تیر پھینک ویا۔'''' بیان کی رائے لفظ'' البتہ'' کے بارے میں ہے چیرمائیک'' تمن طلاق'' کا لفظ ہو۔

إمام شافى" كتاب الأم" (ن: ٥ سن ٢٨١) على فرمات بي كد:" أكركى في إلى كى يوى كوآت بوع ويكركها: " تي

(1) عن إبر اهيم بن عبدالإعلى عن سويد س غفلة قال: كانت عائشة المخعمية عند الحسن ابن علي، فلما قبل على رضي الله عنه قالت: لعنه المقال على رضي الله عنه قالت: لا المقال على المقال عنه الله عنه الله المقال على المقال عنه عنه المقال عنه عنه المقال عنه عنه المقال عنه عنه المقال عنه عبد المقال عنه عبد عبد المقال المقال عنه عبد عبد المقال عنه عبد عبد على المقال عنه عبد عبد المقال عنه المقال عنه المقال عنه المقال عنه عبد عبد المقال عبد عبد عبد عبد عبد المقال عبد عبد عبد عبد عبد المقال عبد عبد المقال عبد عبد المقال المقال

(۲) عن إبر اهيم في الذي يطلق واحدة وهو يتوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهن يتوى واحدة قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليست نينه بشيء، وإن نكل مثلاث كانت ثلاثًا، وليست نيته بشيء، قال محمد: وبهذا كله ناخذ وهو قول أبي حنيقة رحمه الله نعالي، ركتاب الآثار ص: ٣٤٤، وقع الحديث ٣٨٤، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة).

(٣) فـقــال عــمـر بـن عبدالعزيز : لو كان الطلاق ألقاً ما أيقت البنة منه شيئاً من قال اثبتة فقد رمى العابية القصوى. (مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص. 311 طبع مير معجمة. تمن طلاق ''اور پھرا پنی ہویوں میں ہے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ بیرمادی ہوائی پرطلاق واقع ہوگی۔''('

عربی شاعر کہتا ہے:" و أُمّ عصو و طالق ثلاثا" (أُمّ عمر و کیشن طلاق) پیشاع این تریف سے مقابلہ کرر ہاتھا،اسے" ڈا" کا کوئی اور تا فیشن طابق اسے بیوی کوظال و سیے ہوئے بھی اسم میر دیا۔

ایک اور عربی شاعر کہتا ہے:

وأست طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فبيسى بها ان كنتِ غير رفيقة ومنا لأمرى بعد الثلاث تندم

تر جمہ:..'' اور تیجے ٹین طلاق، اور طلاق کو کی تھی غداق کی بائے ٹیس، اور جوموافشت شکرے وہ سب سے بدا طالم اور قطع تعلق کرنے والا ہے جنبہ الاکر تو رفاضت ٹیس جا تھی تو ٹین طلاق کے کر الگ ہوجا، اور ٹین کے جدوتہ آوی کے لئے اظہار ندمامت کا صوفح مجمی ٹیس رہتا ۔''

ا ام مجرین حسن کے بام مسائن کے اس شعر کا مطلب اور محمور یافت کیا تھا آپ نے جو جواب دیا دیام مسائن کے اے (ع) اور موجود کے ایک میں اگر مرس کی گار المب طاشع ہے، اور خوبوں نے اس شعر کے وجود وام دلب پر طویل کلام کیا ہے۔ مجمود میں کا کا مقدر جس کے رکھ تھے جس سے مسلم کا ایک اس کے انتقال میں مقدر کے ایک کا استراک میں کا مقدر المجمود

کی ہوسا کسی کا بہت مقد در دیس کرد و اکتر تحو و کر ہیں۔ کے کی ایام سے کوئی ایک بات تقل کرستے جرتمن طلاق بافقا وا مدد ہے

کے منا فی ہو سیبو یہ گل '' اکتاب' ، ابوطی فاری گل '' ایسناری'' ، ایری چیش کل '' خریرہ منصل'' اور ابوسیان کی
'' ارتفاف' وغیرہ امہا نے کتب لو اور جنتا چا ہو انہیں تھان مار و برحمیس ان میں ایک لفظ میں ہمارے و کوئی کے طلاف نجیس کے گا۔
ارب خود دو چیش او بید و کوئی کمیسے کرتا ہے کہ '' تین طلاق بافظ و احداد کہ میں ان میں ایک لفظ تی منا استان میں تعریب ان کے بیمان تین
طلاق دینے کی کوئی صورت اس کے موافیس کہ طلاق کا لفظ تی بارو جراویا جائے '' سرسب میں بڑو تا پھین''، فتا ہے ہیں۔
عرب اور ملام حرب پر بہا افتر اے بچر کو کہا ہے و استدر مول حضرت میں میں افتر جرحانی میں وہ کی جانے تیے ان کے
والد اور اس کے نانا ' ملیم السلام' ) میں جانے نے مال کو حضرت می اور ایر ایوری کی شافت یہ جمالی میں والد اور ان کے نانا ' کے

 <sup>(1)</sup> وقال الشاهمي ولو أرى إمرأة من نساته مطلعة، فقال: أنت طائق ثلاثًا وقد أثبت أنها من نساته ....... فإذا قال لواحدة منهم هي هذه وقع عليها المطابق. (كتاب إلام للإمام الشافعي، كتاب الطلاق، باب الشك واليقين في الطلاق ج: ٥
 ٢٨ عليه دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وذكر آبن سماعة وحمه الله تعالى أن الكماتي وحمه الله تعالى بعث إلى محمد وحمه الله تعالى بفترى فدفهها إلى الحقر أنها عليه ما قول القاضى الإمام فيسن بقول لإمرائه ...... كم يقع عليه، فكتب في جوابه: إن قال للاث مرفوعا فع واصدة، وإن قال اللاث منصوبا يقع للاث لأنه وأذا ذكره مرقوعا كان ابتداء فيقى قوله أنت طالق قطع واحدة وإن قال للاث منصوب على معنى المبدل أو على التضمير يقع به لالاث. والعيسوط للسر عمنى، كتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة معا يشبه الطلاق ج: ١ ص: كمل طبح دار المعوفة، بهروت).

جن کے بارے میں اماض می فرماتے میں کہ: ''ایرائیم نے اپنے بعد اپنے بعد اپنے بیاعالم نیس چھوڑا، ندسن بھری، ندائل بھرو میں منامل کوفہ میں ، اور ندائل تیاز اور شام میں '' اور جن کے بارے میں این عمرال کرنے ''النسم بید'' میں ان کے جت ہونے کا ڈکر کرتے ہوئے جو کچھ کچھا ہے وہ قامل ویہ ہے۔ ''

ادرال کوحفرت محرین عبدالعزیق می جانتے تھے اور تحرین عبدالعزیق میں مدالعزیق میں ،ادراس کو امام ادمینیڈ جانتے تے ، تھے ، دہ امام یکنا جوملام مربید کی کود میں بلاا در پہلا کچوالا ، اس کو اہام تھر میں حسن جانتے تھے ،جن کے بارے میں موائق و مخالف متنق اللفظ میں کدو حربیت میں جست تھے ،اس کو امام شافی جانتے تھے ،دوامام قرثی جوائم کے درمیان میک تھے ،ان دونوں سے پہلے عالم دارالیم سے امام مالک تھی اس کو جانتے تھے ،اس کو سیم کی شوادر دوع کی شاعر بھی جانتیا تھا، کیا اس بیان کے بعد مؤلف کی بیٹ انی خدامت سے عرف آداد دوری ؟ اوراس کے بیٹین میں کو فی تو لی وہ تھے ،وکی ۔۔؟

ادرانشا، می مدد کو افتر آراد بیا شاید کیک خواب قما جو سوکاف نے دیکھا ادر دواس پر آدکام کی بنیا در کھنے گا، اور مدد کو لفو خمبرانے کی بات اگر سوکٹ کو حال تی آسوئین سے ایک گردو سے اس قول سے سوچھی ہے کہ "مدد کا مفہوم کیس ہوتا" اور اس سے سوک نے میر جمل اموم کیسی میں اور افتر ہوتی ہے ، قریدا کیسا اعتصاف ہے جس میں کو کی شخص موصوف کا مقابلہ فیس کو سکتا، اس هم کی سوجھ سے انڈکی بنا و انگنی جائے۔

جد کرنے والا ، عاریت و سے والا ، طال و بنده ، مج استره اور آزاد کرنے والا یہ سب لوگ انشاه میں جینے عدو باہیں وقع کرنے جل محرکے جات ہے۔ انشاء میں جینے عدو باہیں وقع کرنے جل کرنے جل کرنے جل کہ بین کر سکتے ہیں ، مثل انہ بیر کرنے والا اپنی جاروں یہ یو ان کہتا ہے کہ انہ کی اس سے برایک پر طال ق او جائے گی ، جیسا کہ حضرت مخیرہ بی شعبہ ہے کہا تھا ہے کہ ان کی خال ان اور وقت ہو جائے گی ، جیسا کہ حضرت مخیرہ بین شعبہ ہے کہا تھا ہے کہ ان خال یا خال میں کہ ان اور وقت کے ان اس میں سے برایک پر طال ق اور وقت کے ان اس میں سے برایک پر طال ق اور وقت کے ان اس میں سے برایک پر طال فی وقت اور وقت کے ان اس میں سے برایک کے لئے افغوا واحد کائی ہے بھرا اور ان خال میں مفول کو ان ہے کہ الفاق کی اور ان معافوں کو ان خال میں مفول کو ان کر کے اور ایس مفول کو ان کرکر کا بات جات ہے کہ اس کا اور ان معافوں کی اور ان معافوں کی اقداد کرمطابی ہوتا ہی ہوتا ہے ہو ایس مفول کو ان کرکر کے کے بعد مفول عظل تعدی کی دو مصروف شرع ہے مامل ہوا ہے ، کمی مفول عظل تعدی کی دو مصروف شرع ہے مامل ہوا ہے ، کمی مفول عظل تعدی کی کو خال عال قداری معافی کی مطابی ہوتا ہے کہا کہ نشان عالمی لافان کے لفظ کر اس کا انسان میں مفول کو ان کر کے انسان کی مطابی ہوتا ہے کہا کہ نشان معال کی دو سے داخل وی کرائے کے لائے مطابی ہوتا ہے کہا کہ نشان مطابی کی معافی کو جو سے داخل وہ ان کی کہا کہ میں کئی عجب کی وجو سے داخل وہ سال کی بینا اور ہے متعد ہا ہے ، بیا ہو ان کہ محل ان وی کی مرح کے خالف فی گوئی آر مسلمانوں کی شرع کے خالف کہ بین اور ہے متعد ہا ہے ، بیا ہو ان کی مورت میں آدادی کی ان مسلمانوں کی شرع کے خالف کر گھرے کی آر دی کا دو میں کو ان کی کو کا ان کی بینا اور ہے متعد ہا ہے ، بیا ہو ان میں کو کی ان مسلمانوں کی خوال کی مخال کی کرنے کا خوال کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کا کرنے کی خوال کی شرع کے خالف کہ کو کرنے کی آر مسلمانوں کی خوال کی شرع کی خال کی کو خال کی کو کا کرنے کی خوال کی شرع کی خال کی میک کو خال کی کو کا کرنے کی کو کو کے کو کا کرنے کی کو کرنے کی کور کی کو کرنے کی کو کرنے کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کرنے کی کور کی کرنے کی کور کی کور کی کرنے کی کور کی کور کی کور کی کرنے کی کور کی کرنے کی کور کی کرنے کی کرنے کور کی کرنے کی کرنے کور ک

 <sup>(</sup>١) السمهمية إلين عبد البرء كتباب الطالاق، بناب إلا تسواء وعدة الطالاق وطلاق الحائض ج: 2 ص:٣١٨ وقم الحديث ٥٢٠، حديث سابع وأربعون قنافع عن ابن عمر، طبع داو الكتب العلمية. بيروت.

یوی کوتین طلاقیں دیے کا مجاز ہوتا ، حالانکہ سلمانوں کی شرع نے تن آ دگی کوتین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، خواہ بیک دقت دے یا سفر ق کر سے ، ہماری بحث شرع اسلام ہے۔ واکسی اور شرع شرخیس ہے، ند مسلمان مجائیوں کی طلاق کے سواکسی اور خدب و ملت ہے لوگوں کی طلاق کے بارے ش<sup>ع کا</sup>فتگو ہے خواہ دوہ کی عضرہے ہوں۔

کیں مسلمان جب اپنی ہوئی اوطلاق وینا چاہتے ہاتھ طاقت بیشت تین طلاق بیندہ اصطهریں یا حیض میں دیگا ، یا سند کے مطابق تین طلاقتی تین الگ الگ الگ طهرول میں وی گا۔ طلاق خواہ کی افت میں ہو، ہو لی میں ہو، یافاری میں ، ہمدی میں ہو یا جیشی زبان میں ان اخات کے درمیان کوئی فرق تیس ۔ ہمرطال جب آ وکی طلاق دینا چاہتے ہیں ہے تو او ایک کا افراد وکر ہے گا، مجرا میں اللہ وکر کرے گا جواس کی مراوکا واکر سکتہ ابنیا وی طلاق واقع ہوجائے گی جس کا اس نے اراد وکیا ہے، خواہ ایک کا مخواہ دو کا خواہ تین کا ، ہی ان کا لفظ اس کے اراد سے کے مطابق ہوا۔

ادرانشاہ میں مدد کے لغر ہونے کا دو کی ان دعاوی میں ہے ہیں کی اداد بے نسب بے، کیونک پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جب مغرورت پیش آئے تو مفعول مطلق عددی کوففل کے بعد ذکر کیا جاسکتا ہے، اور اس میں نجر دانشا، داور ملی و فیرطنی کا کوئی فرق نمیں ہے شاخت کے انتہارے ، ندمج کے لحاظ ہے، کیونکہ اس میں افقیار صوف شرع کے برح ہے، جب اکر ہم پہلے ذکر کر تھے ہیں۔

اور جہاں نعم سوجود ہود ہاں قیاس کے گھوڑے دوڑا تا ایک احتا نیز کرت ہے۔ طاد واڈیں تیجی ڈیمیہ جنیل و تجبیر اور طادت و مسلوٰ قد و فیرو عبادات ہیں ، جن میں اہر بقد رسشفت ہے، اور اقرار زناء حلف احان اور قسامت میں عددہ کید کے لئے ہے، اور یہ مشعوص تعداد کے اداکر نے تی ہے حاصل ہو کئی ہے، منخاف ہمارے زیر بحث مسئلے کے کہ طابق نید قو عہادت ہے، نداس میں عد تاکید کے لئے ہے کدا ہے اس پر یا آس پر قیاس کیا جائے۔ دیکھیے ایک عدد و ہے جس کے اقل پر اکتفائی کیا جاسکتا ہے (مثل : طابق)، اور یک وہ جس میں اقل پر انتفائیس کیا جاسک (مثل : اقرار زنا ، طلف ادحان اور قسامت )، آخر اول الذکر کومؤ خر الذکر پر کیسے تیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور دید فرق کے با دجود قیاس کر نا اور کی احتقاد ہاہے ہے۔

محود بن البيد كى حديث بس ب كرا يك خص في الى يوى كويك وتت تين طلا قين و دوي تيس الى بالا تخضرت على الله على الله على حديد كان من بين الله يكت بين الله يكت بين الله يكت بين الله يكت بين الله بين الله بين الله يكت بين الله يكت بين الله بين الله بين الله بين الله بين كا حديث الله بين الله بين كا الله بين كا حديث بين الله بين كا الله بين كا حديث بين الله الله بين كا الله بين الله بين كا الله بين كالله بين بين الله بين كالله بين كالله بين الله بين كل الله بين كالله بين كل الله بين كل الله بين كل الله بين كل الله بين بين الله بين كل الله بين كل الله بين الله بين الله بين كل الله بين بين الله بين في الله بين من الله بين في الله بين من الله بين الله بين من الله بين الله بين من الله بين الله بين الله بين الله بين من الله بين من الله بين اله بين الله بين ا

<sup>(</sup>١) قال سنمنت محمود بن لبيد قال أخيرً وسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمر أنه ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبانًا كم قال: أبلعب بكتاب الله وأنا بين أظهّر كم، حتّى قام رجل وقال: يا رسول الله الآ أقفله؟ (سنن نسائي ج: ٢ ص: ٩٩ الثلاث الجموعة وما فيه من التغليظ، طبع قديمي كتب خانه.

ے کہ تخصرت ملی القدملیہ مناس مجتمع پر تمن طلاقیں تافذ کردہ تھے گا، اور توسن فی الروایات میں این حربی ایج بیا ہے وہ المیاملم کو مطوم ہے، اور حافظ این جڑکو ہر چیز مل ہر ہم کے اقوال فقل کروسنے کا مجیب شفت ہے، وہ ایک کماب میں شخص قلم بندکرتے ہیں اور ڈومری کماک ہم سے انگل کو بیٹھتیں تچوز جاتے ہیں، اور بیان کی کما بول کا عیب شار کیا گیا ہے، جمودی الیدے ہارے میں ان کے اقوال کا اختلاف بھی ای قبیل سے ہے، شخص ہے ہے کو مجودی الدید کو سام کم نہیں، جیسا کرتی الباری میں ہے، اور مستد نہیں بدو کما بول میں ہے، بنانا ف اصاب کے اور اصاب میں جو کچو کھا ہے وہ مستد کے بعض شخوں کی فقل ہے اور مستد ہر چیز میں گل اعزاد فہیں، جیسا میں الدیب اور قطعی جیسے حضرات اس کی روایت میں منز و ہوں۔

اور رکانے کے ٹین طلاق دینے میں این اسحاق کی جوروایت مند میں ہے اس پر بجٹ آ گے آئے گی ، اور جدب سندسا سنے موجود ہے تو نسیا دکی تھے کیا کام دیسے تنقی ہے؟ شیاء تو حدیث خضر جسی روایات کی بھی تھے کر جاتے ہیں بعض نیاز پند دھرات مسئد اجمد میں جو پکورٹگ ہے سب کومچھ قرار دیتے ہیں ، اور ہم'' خصائص مسئد'' کی تعلیقات میں مافظ این طولون ؒ سے اس نظریے کی تنظی نقل کر بچھے ہیں، اپنداان اوکوں کولار ہے دواور حدیث رکانہ پر آئے مدیدے میں گھٹا کوکا انتظار کرو۔

<sup>(1)</sup> القيس في شرح مؤطا بن أنس للقاضى أي يكر من العربي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألينة ج: ٣ ص: 10 طبع دار الكنب الطلاق، باب ما جاء في ألينة ج: ٣ ص: 10 طبع دار الكنب الطلاق، باب ما جاء في ألينة ج: ١ طبي دولة في عهد النبي صلى الله عالم وسلم و له يشت له منه (٣) التحافظ.
(٢) التحافيات أخرجه النسائي ورجالة لقات، لكن محمود بن ليبد وله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و له يشت له منه صعاع . وحد الطلاق المالة المنافق به بن من حرز الطلاق الخارة على أن يأم ورسل الله صلى الله عليه وسلم وله خارة من . كتاب الطلاق، باب من حرز الطلاق المنافق المن على محمد كراچي.
(٢) عد حديث المنافق الخارف ج: ٢ ص: ١٩ عن ١٤ عن طبع فور محمد كراچي.
(٢) عد حديث المنافق عليه وسلم تم قال: وأثامع اللمن عند رصول الله عليه عليه وسلم. قال أبو محمد: لو كانت الطلاق الخارة مجموعة معمدة قد تعالى أبداء حداد من ورحل الله صلى الخال في المنافق على الله عليه ياب دولة على المنافق المنافقة مباحدًا.
(الخفي، كتاب الطلاق)، وقم المستلفة عالى إلماء حداد من ورحل المقاطع الجعلية بيروت.

کی الٹی امام الگ ے روایت کرتے ہیں کائیں سے دیث کچی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ہے کہا کر: میں نے اپنی بیوی کوسوطلا تیں دے دی ہیں ، اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: تین طلا قس اس پر واقع ہو گئی اور ستانوے طلاقوں کے

<sup>(</sup>۱) . الإستذكار لإبن عبدالبو. كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج: ٣ ص: 11 رقم الحديث: ١١١٥ طبع دار الكتب العلمية: بيروت.

<sup>(</sup>٢) - موطّاً إسام مالك، كتاب الطلاق، ياب ما جاء في ألينة ص: ١٥، أينضًا: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق في الرجل بطلق إمراته ماة أو ألفًا في قول واحد ج: ٥ ص: ١٢. مسن الكبرئ للبيهقي، كتاب الخطع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات ج: ٤ ص: ٣٣٣ ،٣٣٣ عليم دار المعرفة بيروت، ثبتان.

ساتھ تو \_ اللہ تعالٰی کی آیات کا مذاق بنایا۔ "المتصهید" میں ابن عبدالبرنے اس کوسند کے ساتھ و کرئیا ہے۔ <sup>(1)</sup>

این جزم بھی بطریق عبد الرقاق براسفیان الثوری مطریق سے دوایت کرتے بین کدیم سے زید میں وہب نے بید حدیث بیان کا کہ حضرت بمرین فطاب دفتی الندعت کی خدمت میں ایک شخص کا حقد مدیش ہوا جس نے اپنی یوی کو ہزار طاق وی تیں، حضرت بڑنے اس سے دریافت فرمالی کہ: کیا واقعی تونے طلاق دی ہے؟ وہ بلا کد: عمل قرفنی غداق کرتا تھا۔ آپ نے اس پر دُرّ وافعا یا اور فرمایا: " تھے کوان میں سے بیمن کافی تھیں۔ اسٹن چین تیل میں بھلرین شعبداس کی شمل روایت ہے۔ ( ' )

نیز این تزم بطریق و کیج عمق جعفرین برقان معاویه بن الی یخی ہے دوایت کرتے ہیں کہ ایک بخش حضرت عثمان رض اللہ عنہ کے پاس آیا درکہا کہ: یش نے اپنی میو کوایک بڑار طلاق دی ہے قربایا: ''وہ تمین طلاق کے ساتھ تھے ہے بائنہ ہوگی۔''(''

نیز بطر آن عبدالرڈ ان عن انٹر دی من عمو ءین مرہ عن صعید بن جیرر دایت کرتے ہیں کہ این عباس دخی انڈ عباسے ایک مخت ہے جس نے نہزار طلاق دی تھی نم بالیا:''تیم طلاق اس کو تھے پر حرام کردیتے ہیں، باقی طلاقیس تھے پر جھوٹ کئی جا کے ساتھ تو نے انشاقائی کی آیا ہے کو خداتی بنایا۔''سن پینٹی عمل تھی اس کی شکل ہے۔''ا

نیز این جزم بطریق وکتے وئن الاعش عن صبیب بن افیا تابت محفرت فل کرنم الله و جدے روایت کرتے ہیں کہ آپ " نے اس شخص کوجس نے برارطلاق دی تھیں بڑیایا:" تین طلاقیں اسے تھیے پر حرام کر دیتے ہیں…الحج "'' اس کی مثل سنری پہلی تی مجی ہے۔ '')

مالک انه بدلمه ان رجلا قال لاسن عباس: إنى طلقت إمرأتي مانة تطليقة قماذا ترئ على؟ فقال له ابن عباس: طلقت
منک بثلاث وسبع وتسعون انخذت بها آبات الله قرؤا. (مؤطأ إمام مالک، کتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبقة ص. ١٥١٠).

(۲) ما رويساد من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن سماعة بن كهيل تا زيد ين وهب انه وقع إلى عمر بن الخطاب برج مل الخطاب يرجل طلق إمام الله عمر وضي الله عنه والله إلى الله عنها الله عمر وضي الله عنها والله إلى الله عمر وضي الله عنها ا

 (٣) ومن طريس وكيم عن حصو بن موقان عن معاوية بن أبي يجيئ قال: جاء رجل إلى عثمان بن عقان فقال: طلقت إمر أنى ألقاً، فقال: بانت منك بتلاث، فلم ينكر التلاث. (اغلى، إلامن حزم ج:٠١ عن:٢٢) ، طبح ببروت.

(٣) - ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن عمرو بن موة عن سعيد بن جبير قال رجل لإبن عباس: طلقت إمرائي ألفًا. فـقـــال لـه ابـن عبــاس شلات تـــحرمها عليكـــ وبقيتها عليكـــ وزرًا ابتخذت آيات الله فيزُرُوا فلم ينكو الثلاث. (المحلَّى لابن حزم ج: ١٠ ص : ١٤ ص : ١٤٢ مطح بيروت).

 (٥) عن حبيب بن أبى ناست جاء رحل إلى على ابن أبى طالب فقال: إلى طلقت إمرائي ألفًا، فقال له علمً: بانت منكب بثلاث. (اعلى الان حزم ج: ١٠ ص: ١٤٦ ص: ١٤٢١ علج بيروت).

(1) سنن الكبرئ للبهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاه في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات جاك
 ص: ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت.

طبرانی حفرت عبادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی انشد علیہ وسلم نے اس خض کے بارے میں ،جس نے بزار طلاقیں دیں بفریایا کہ:'' فرمواف کردیں۔''<sup>(()</sup> تومواف کردیں۔''

بیکل بطر این شعبه عن این گیج من مجاهر داریت کرتے میں کہا کچھن نے اپنی بیوی کوسوطلا قیں دے دیں ،این مہاس رش انڈ عند نے اس سے فرما ،:

" تون است رّب كى نافر بانى كى اور تيرى يوى تھے سے بائد يونى ، تون الله سے خوف ميرى كيا ، كمد الله تعالىٰ تير سے كئے تكنے كى وكى سورت يو اكرو يتا اس كے بعد آپ نے بيا بت برا كى: بنسائيف اللبنى إذا طَلْقَتُمُ النّبِسَاءَ فَطَلِقُوْ فَعَنْ لِيعَدِّبِهِ فَي الطّاقِ اللهِ ) "(\*)

نیز بینتی بطریق شعبہ عن الاعمش ، خُن مسروق ، عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس خُض ہے ، جس نے سوطلا قبس دیے جس بغربایا:" وہ تمن کے ساتھ ہا کہ بیوگا اور باقی طاق میں عددان ہیں ۔ ''<sup>(۲)</sup>

ا بن جزم بظریق عبدالرڈ الق بمن معمر، عن الأعمش ، عن ابرائیم ، عن بلقمد، حضرت عبدالله بمن مسعود رمنی الله عندے روایت کرتے میں کہ: ایک شخص نے نتانو سے طلاقیس دی تھیں ، آپٹ نے اس سے فرمایا کر:'' وہ تین کے ساتھ یا بحد ہوگئا ، باتی طلاقی عدوان جن ۔۔''')

<sup>(1)</sup> عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق جدى إمرأته له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألند، فقال: أما الفي الله جدك! أما ثلاثة فله، وأما تسعماتة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عليه، وإن شاء غفر لم. (مجمع الزواتد ج: ٣ ص: ١٣٣١، بناب في من طلق أكثر من ثلاث، طبع دار الكتب العلمية، ببروت. أيضًا: اعلى ج: ١٠ ص. ١٣٠١.

<sup>(</sup>٢) حداثنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال سنل ابن عباس عن رجل طلق امرأته ماتة، قال: عصيت ريك وبنانت منك إمرأتك. له تتق الله فيجعل لك مخرجًا. ومن يتق الله يجعل له محرجًا» وبنايها السي إذا طلقتم النساء فطلقو هن في قبل عدتهن. (السنن الكبرئ للميهقي، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف فلك ج: ٤ ص ٣٣٤/ طبع دار المعرفة، بيرون، لبنان، أيضًا: باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج: ٤ ص ٣٣١ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) عن شعة عن الأعمش عن مسروق قال سأل رجل لعبدالله وصى الهنعنه فقال رجل طلق إمرائه مائلة، قال. بانت بثلاث وسائل ذاكل عندوان. والسنين الكبرى لليهقى، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج: ٤ ص: ٣٣٢ طبع دار المعرفة بيورث، لبنان).

<sup>(</sup>٣). ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء وجل إلى ابن مسعود فقال: إبى طلفت إمر أتى تسمعًا وتسمين، فـقال له ابن مسعود: لالاث تبينها وسائرهن عفوان. و"خَلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٤٢ طبع دار الأفاق الجديدة، بيروت).

نیز ان تزم بطریق کو مکن ان مثل این الی خالده اما شخص سے دوایت کرتے بی کدا یک شخص نے قاضی شرق کے کہا کہ: شمس نے اپنی بیوی کوموطا قبل وی میں ،شرقے نے قربالیا کہ:" وہ تھے سے نیمن کے ساتھ بائند ہوگئی اور ستانو سے طلاقیں معصبت میں ''''حضرت کی ،هشرت زید بن تا بت اور هشرت این عمر شحالات تم سیستانی عج بابت ہے کہ انہوں نے لفظا" حزام" اور لفظا" البتہ'' کے بارے میں فر بایا کدائی سے'' میں طاقعی واقع ہوجاتی ہیں'' (کا جیسا کدائی جزم کی المخلی اور بائٹی کی'' استعقی ''اور دیگر کب میں ہے، اور یہ تین طابق آب کو بلفظ واحد تح کرتا ہے ۔ (")

بینلی مسلمہ بن جعفر ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعفر صاوق وقع اللہ عندے کہا کہ: پکھوٹوگ کہتے ہیں کہ جو تُخص جہالت سے تین طالا قیس دے دے انہیں سنت کی طرف اوٹایا جائے گا ، اور وہ تین طالا قرن کو ایک ہی تجھتے ہیں اور آپ گوگوں سے اس بات کر دوایت کرتے ہیں فریایا: ''خدا کی بنادیے مارا قول ٹیس، بلکہ جس نے تمن طالا قیس در کی وہ تُین ہی ہوں گی ہے۔''<sup>(4)</sup>

مجموع فقتبی (مندزید) میں زید بن تلی تن ایدین جد و کی سندے مطرب فل کرنم الله وجد روایت کرتے ہیں کہ: قریش کے ایک آدئی نے اپنی یوی کوسوطلا قیس ویں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کواس کی فجرد دی گئی تو آپ مسلی الله علیه وسلم ساتھ اس ہے انحد ہوگئی اور سرانو سے طلاقیں اس کی گرون میں مصیبت ہیں۔ "(<sup>(6)</sup>

امام ما لک ، امام شافق اورامام یکی مجدالله بمن زیر رضی الشرعند سردوایت کرتے میں کدهنرت ابو بربرووشی الله عد نے فرمایا: "ایک طلاق عورت کو بائند کرد جی ہے، تین طلاقی اسے حرام کروجی میں میںاں تک کردہ دُوسری جگد کا ح کرے "اورابن عماس رضی اللہ عند نے اس بددی شخص کے بارے شرجس نے ذخول ہے تی اوپی بیری کوتین طلاقیں و سے دی تھی ایسا بی فرمایا اور

<sup>(</sup>١) وأما العابعون فرويسا من طريق وكيح عن إصماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضى: طلقت إصرائسي ماشة، فقال: سانت مملك بشلاث وسبح وتسميون إسراف ومعصية، فلمه ينكر شريح الثلاث وإنها جعل الإسراف والمعصمة ما راد على الثلاث. راعلَي لإمن حرم ح ١٠ ص ١٠٠٠، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) مالک امه بلعه ان على من أبي طالب كان يقول في الرجل يقول الإمراقه: أنت على حرام، أنها ثلاث تطليقات. ومؤطا إمام مالک، باب ما جاء في الخلية و اثرية وأشياه ذالک، عن ١١٥ عليم نور محمد كتب عانه.

 <sup>(</sup>٣) قال أمو محمد فلم يخص واحدة من ثلاث من ثلثين لا يعلم عن أحد من التابعين ان الثلاث معصية صرّح بذالك إلا الحسب، والقول بأن الشلاث سسة هو قول الشافعي وأبي قو وأصحابهما. والفلّي ج: ١٠ ص. ١٤٢ طبع دار الآفاق الجديد ميروت).

 <sup>(</sup>٣) حدثما مسلمة بن جعفر الأحمسي قال: قلت لحقور بن محمد: إن قومًا يزعمون أنَّ من طلق للالاً بجهالة رُدُّ إلى السنة
 يجمدونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله مقاما مقاما قول مان طلق ثلاثا فهو كما قال. والسُّنن الكبرى للبيهقى ج 2
 ٣٥- ماب جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك، طبع بيروت.

 <sup>(</sup>۵) د سد الاعادريد بن على، كتاب الطلاق، باب الطلاق البائن ص:۲۸۹ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

اس کی مثل حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عندے مروی ہے۔

عبدالرذّاق ابني سند كے ساتھ معفرت عبداللہ بن مبعود رضی اللہ عندے روایت كرتے ہيں كہ: ايک شخص نے ننانوے طلاقیں دیں، آپٹے نفر مایا:'' تمین طلاقیں مورت کو ہائے کردیں گی اور باقی عدوان ہے۔''<sup>(۲)</sup>

إمام محمد بن حسن " كتاب الأثار" ميں فرياتے ہيں كہ: بهم كو إمام ايوصنيف نے خبر دى بروايت عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابن الى حسن عن عمرو بن دینارعن عطاء که حضرت این عباس رضی الشدعنہ کے پاس ایک حخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے د ک ہیں، فرمایا: ' ایک شخص جا کر گندگ میں لت بت ہوجاتا ہے، مجر حادے ماس آ جاتا ہے، جا! تونے اپنے زبّ کی نافرہانی کی اور تیری یوی تھے پرحرام ہوگئ، دواب تیرے لئے طال نہیں بیال تک کھ کی دُوسرے شوہرے نکاح کرے'' اِمام مُحَدِّمْ ماتے ہیں:'' ہم ای کو لينة بين ، اوريبي إمام ابوصيفة كااورعام علماء كاتول ب، اس ميس كوئي اختلاف نبيس . ``( '' )

نیز اِمام محمد بن حسنٌ بروایت اِمام ابوصنیف عن حماهٌ، حضرت ابرا بیم خخش نے نقل کرتے ہیں کہ: جس شخص نے ایک طلاق دی، گراس کی نیت تین طلاق کی تھی ، یا تین طلاقیں ویں گرنیت ایک کی تھی فرمایا کہ: ''اگراس نے ایک کالفظ کہا تو ایک طلاق ہوگی ، اس کی نيت كوئى چيزئيس، اوراگر تمن كالفظ كها تو تمن مول گى، اوراس كى نيت كوئى چيزئيس-' إمام مخد فرماتے بين: ' بهم ان سبكوليتے بيں اور يى إمام الوصنيفة كاتول ب " (")

(١) عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر رضي الله عنهم قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: ان رجاًلا من أهل البادية طلق إمر أنه ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير . ان هذا الأمر ما لنا فيه قول، إذهب إلى ابن عباس وأمي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم اثنينا فأخبرنا، فذهب فسالهما قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة؛ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حنى تمكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. وسنن الكبرى للبيهقي ج: 4 ص: ٣٣٥، بناب ما جاء في إمضاء الطلاق الشلاث وإن كن مجموعات). ترتيب مسند الإمام أبي عبدالله الشافعي، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق ج:٢ ص:٣٣، ٣٣ رقم الحديث:١١٢ طبع هر الكتب العلمية بيروت. أبضًا: السنن الكبرى للبيهقي، باب الإختيار للزوج أن لَا يطلق إلَّا واحدة ج: ٤ ص: ٣٣٠.

 (٢) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة قال. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إلى طلف إمرأت تسعَّا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. (انحلَّى ج: ١٠ ص ١٤٢ طبع دار الآفاق

 (٣) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن عبدالله بن عبدالوحمل ابن أبي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت إمرأتي ثلاثًا، قال: يذهب أحدكم فليتلطخ بالنتن ثم يأتينا، إذهب ففد عصبت ربك، وقيد حرمت عبليك إمرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غبرك. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق للاتًا أو طلق واحدة ص: ٢٤٦ حديث رقم: ٣٨٧ طبع الرحيم اكيلمي كواچي).

 (٣) محمد قال: أخبر نا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوي واحدة قال: إن تـكلم بواحدة فهي واحدة، وليست نبته بشيء، وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثًا، وليست نيته بشيء. قال محمد: وبهذا كـله نـاخـذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق وأحدة ص:٢٧٤، رقم الحديث: ٨٨٨٠ طبع الرحيم اكيلمي، كراچي). حسین بن علی کراچین ' اوب القنہ'' میں بطریق علی بن عمیداللہ (این المدیق) عمن عبدالرزّ اق عن معمر بن طاؤس سے حضرت طاؤس( تا بھی ) کے بارے بیش روایت کرتے ہیں کہ: جو گفتی صحبیں طاؤس کے بارے میں بیہ بتائے کہ ووقین طلاق کے ایک جونے کی روایت کرتے تھے، اسے تھونا مجھو۔ ''

ائن جرین گئیج میں کہ: میں نے مطافر امایعی ) ہے کہا کہ: آپ نے اہن عباس سے بیات ٹی ہے کہ ریم کر اپنی وہ مورت جس کی شاوی کے بعدامجی خاندآ باوی شدہو کی بول میں طلاقیں ایک ہی ہوتی میں؟ فرمایا:" مجھے توان کی بیات میں میٹی "اور عطام"، این عماس کوسب سے زیاد وہوائے ہیں۔

اپوبکر جساس راز کی اُدکام اِلْتر آن میں آیات واحاد بیٹ اور اقوال سلف سے تمین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد کھیتے ہیں: '' کپس کرنا ہو سنت اور اہتماع سلف تمین طلاق بیک وقت کے وقوع کو ٹابت کرتے ہیں، اس طرح طلاق وینا معسبت ہے۔'' ''

ابوالوئیدالبابیّ' (کنتھی ''میں فریاتے ہیں:'' کہیں جو شخص بیک لفظ تمن طلاقیں دےگا اس کی تمن طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی، جماعت نقباء بھی اس کی قائل ہے، اور ہمارے قول کی دیگ ! جماریؓ محابدؓ ہے، کیونکد بیدستندا بن عمر،عمران بن صعیس،عبراللہ بن مسعود، ابن مہاس،ایو ہر رد اور خاکشر منی الشعیم ہے مردی ہے، اور ان کا کوئی مخالف فیمیں''

ابو کر بن عربی تمین طاق کے نافذ کرنے کے بارے شدہ این عباس کی مدید تھی کرنے کے بعد کھتے ہیں: 'اس مدیث کی محت مشلف نیس بہت اس کے اس کے تعدید کا میں بہت اس کے اس کے تعدید کا میں کہ اس کے تعدید کی مدید کے مداور کی اس کے بیار ان کا کہا افذا کیا ۔' کا نائب اس کو ترکیس فربایا ، بکدا فذا کہا ۔' کا نائب اس کی مراونسانی کی مراونسانی کی مراونسانی کی مواج کے بعد و اور ایک ہم میں میں میں اس کا قدید کی مواج کے بعد اس کے اس کو ترکیس کی مواج کے بیار کے اس کے اس کو ترکیس کیا ہوتا ہو میں کہ مسلم کا اس پر مشلف کا میں میں مطالب ہیں ہوتا کی مسلم کا اس پر مشلف کا میں بہت کے مارک کے دوران کی دراور سے اور این کو گری مراور کے لئے کائی ہے۔ جافظ این میں اس کے اس کو ترکیس کی مواج کے بیار کائی ہے۔ جافظ این کے دوران کی دراور سے کہا کہ اس کی بہت تو سے ساکا میں ہیں ہوتا میں سے کا مرابا ہے۔ (\*\*)

اور فيخ ابن هامٌ فتح القدير من لكهة بي:

'' فقبها بے سما بنگی تعداد قبیں ہے زیاد وٹیس مثلاً: خلفائے راشدین اممادلہ رزید بین ثابت ،معاذ بن جبل ،انس اور ابو ہر یو، وٹھی اللہ عظمہ ان کے سوافقہائے تھا جا چنگیل جیں، اور ہاتی حضرات ان بی ہے 'وجو گ

<sup>(</sup>ا) (لم أجده).

 <sup>(</sup>٢) فالكناس والنُسنة وإجماع السلف توجب إبقاع الثلاث مقا وإن كانت معصية. وأحكام الفرآن للجضاص، سورة البقرة،
 دكو الحجاح لابقاع الطلاق الثلاث منذ ج: 1 ص:٣٨٨ طبع سهيل اكية عي.

<sup>(</sup>٣) الاستدكار لا رعد البروناف ما حاء في ألبتة ج: ٢ ص: ٨٠٣ وقع الحديث: ١١١٥.

کرتے اور انبی سے تو کن اور ہائے کی اگر ہے تھے ،اور ہم ان میں سے اکثر کی نقل صرح ثابت کر بچکے ہیں کہ وہ تمن طلاق کے وقع کے قائل تھے، اور ان کا خالف کوئی ظاہر شین ہوا۔ اب تن کے بعد باطل کے سواکیا رو جاتا ہے؟ ای بنا پر ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ و کہ کشتن طلاق بلندہ اصدا کی جوگ قواس کا فیصلہ تا فیڈیمیں ہوگا۔ اس کے کداس میں اجتہاد کی محوات تحریمی ہیں جو انسان کا افت ہے احداث فیمیں۔ اور حضرت انس کی میدرایت کر تمن طلاقیں تمین ہی ہوتی ہیں، امام طاور فی فیمروٹ فرکر کی ہے۔۔ (1)

جس فض نے کتاب وسنت ، اقرال سنگ اور ان حال سخوان اندنیکیم اجمین ہے جمبور کے دالک کا احاطہ کیا ہودوا اس سنئے میں ، فیز فضہائے سے اس عالی اور اس میں اس جائے گام کا تو ت کا سخج انداز و کرسکتا ہے، اگر چار این جزم نے "اُ اُ دُکام"،
میں ان کی تعداد بر حالے کی برب کوشش کی ہے، چتا نچہ انہوں نے ہرال محالی کرس سے فقہ کے ایک محقول سخے، فتا ہے تھے، فتاہا کے محالی میں جمہور کا بد میں شامل کردیا۔ اس سے این جزم کا مقدم محالی کرا مجال اور تقلیم نیس ، بلکہ یہ تعمد ہے کہ اجما تی مسام میں جمہور کا بد کہر تو کرکیس کران مراک ہوں کہ انسان میں مہروکا بد کہر تو کرکیس کران مراک ہوں ،
کہر کرتو کرکیس کران اس کی فقل چیش کرو - حالا تھے ہو تھی اجتمال میں میں کہا ہے دو حدیثیں مروی ہوں ،
ایس مروی ہوں ،
کہر تھیل آئے دو میں میں کیس میں اقداد ہے ، اور اس کی کہونکسیل آئے دو اور کو کی ہوں ،
کہونکسیل آئے دو آئے گی ۔

ادر چوفنس کسی چزیر اجماع ثابت کرنے کے لئے ان ایک اکا محابث ایک ایک آیک آیک فرد کانش وشرط تھرا تاہے جووصالی نہوی کے وقت موجود منے اور خیال کے سمندر میں قرق ہے اوروہ جیت اجماع میں جمبود کا قر کرنے میں این حزم سے یا زی لے کیا ہے، ایپ افتی خواج نبلی ہونے کا مدق ہوگر وہ مسلمانوں کے راستے کے بجائے کی اورراہ پر کٹل رباہے۔

حنابلہ میں حافظ این رجب منبی کی بین ای سے این آئی اوران کی شق ( این تیہی ) کے سب سے بڑے تیج تھے، بعداز ال ان پر بہت سے مسائل میں ان دونوں کی طمرائل داختی ہور موسوف نے ایک کتاب میں جس کا نام "بیسان مشکل الأحادیث المو او دہ فعی ان المطالاق المتلات واحدہ" کھا، اس سینے میں ان وونوں کے آئی گوز ترکیا، اور بیات ان لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوئی جا بہت جو احادیث کے حافل و مخارہ ترکو جائے بغیران وونوں کی کئے بحق (تعنیب ) سے وحوکا کھاتے ہیں، حافظ ائن رجب آس کتاب میں دیگر باتوں کے ملاودی گئی فراتے ہیں:

#### '' جاننا جا ہے کہ صحابیہ ، تابعین اوران اُئم سلف ہے، جن کا قول حرام وطال کے فتو کی میں لائقِ اعتبار

<sup>(</sup>۱) والمعاتمة (الأنف المذين توقي عنهم وسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدلع عدة الجنهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالمخلفاء والمعادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس و أبي هريرة رضى الله عنه وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستغون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صرياتنا بإنفاع الثلاث ولم يظهر لهم محافظ فماذا بعد المحق إلا الصلال، وعن هذا قلنا لو حكم عام بان الثلاث بنهم واحد واحدة لم يتفذ حكمه لأنه لا يسرع الإحتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندة الطحاري وغيره. (فح القدير، كتاب الطلاق، تحت قوله (وطلاق المدعة) جـ ٣ ص ٢٠١٠ على ١٢ العاد لله والمراقرة المدعة)

ہے ، کو کی سرت چیز جا ہے جیس کر تمن طلا قیل و خول کے بعد ایک شاہر دول گا، جیسا کیے نظ ہے دی گئی ہوں ، اور اہام آئمش سے مردی ہے کہ کوفٹ میں ایک بغر صافحاء وہ کہا کرتا تھا کہ جس نے ٹی بن ابی طالب (رضی اللہ عند) سے سنا ہے کہ: '' جب آدی اپنی بیوی کوفی طلا قیس ایک جس میں دے ڈالے آوان کو ایک کی طرف آد کیا جائے گا ''الوکول کا اس کے باس وار گئی ہوئی تھی آتے تھے اور اس سے بدھدے شند تھی بھی تھی گی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ: ہم نے ٹی بن ابی طالب (رشی اللہ عند) سے ساج ؟ بدان بھی نے اس سے ساج کہا ہوں آدی اپنی بیوی کو تین طال قیس ایک تکس میں و سے ڈالے آوان کو ایک طرف آد آد کیا جائے تھا۔ جس نے کہا: آپ
نے حضرت گئی ہے ہے بات کہاں تی ہے؟ بدان بھی تھے۔ اپنی کیا ہے شکال کر دکھا تا ہوں ، بیکہ کر اس نے اپنی

'' ہم انشار خمن الرحیم' یہ وہ تحریر ہے جو میں نے ٹلی بن افی طالب سے تی ہے ، وہ فریاتے ہیں کہ: جب آ دی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک جکس میں و سہڈا الساقو اس سے بائند ہو جائے گی ، اور اس کے لئے طال فہیں رہے گی بیمال تک کر کی اور شوہر ہے انکاح کر ہے۔''

یں نے کہا: تیراناس ہو جائے! تحریر کھاور ہے، اور قو بیان کچھاور کرتا ہے۔ بولا: منتج تو مجل ہے، لیکن بیونگ جھے ہے۔ کی جاجے ہیں۔'

اس کے بعدا بن دجہ ہے تے حضرت حس بن علی رشی اللہ عنما کی وہ صدیث سند کے ساتھ نقل کی ، جو پہلے گز رچکی ہے ، اور کہا کہ: اس کی سندیجے ہے۔

او حافظ جمال الدين بن عبدالهاوي السندني في افي مثل السيسو السحاف الني علم الطلاق الثلاث الشراس مسئط پرائين دجب كي فدكوره بالاكتاب سه بهت موفقول جمع كروسي جين، اس كانتخو فدوشق كتب خاند فا بريديم موجود ب، جو " الجامع " كيفيد عمل 19 كتحت دورج ب

جمال بن عبد البادى اس كماب من ايك جكد لكي من

" تمن طلا قیس تمن می وه آنی بوتی بین بین کی خدیب ب اورایک مطلقد مرد کے لئے طال فیس ہوگی یمال تک کرکی ذو مری مجد نگا کر کر ۔۔ امام احمد کے ذیب کی اکثر کم آبوں شکا : خرتی ، المقت ، اُمر رہ البدایہ وغیرہ میں ای قول کو جزم کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اِحرْم کہتے ہیں کہ میں نے ابوعم باللہ (امام احمد بن ضبلاً) ہے کہا کر : ابن عمال کی صدیت کرآ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم ، ابو بحرا اور عمر ضبی اللہ علیات کے زمانے میں تمن طلاق ایک بول تی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ دو تکرتے ہیں جو لمیانی: 'لوگوں کی این عباس سے اس روایت کے ساتھ کر وہ نمیں بول ہیں۔ "اور "فروط" میں ای قول کو حقد تم کیا ہے ، اور اکثر

#### حضرات نے تواس تول کے علاوہ کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا۔.(۱)

اورائن عبدالهادی کی عبارت ش"اکشو کتب اصحاب احمد "کا جوانظ ہے وہ احمدین تیمید کے بعد کے متاخ ین، مثلاً: عَرْفُعُ اور مراوہ کے اعتبارے ہے، ان لوگوں نے این تیمیسے سومی کھایا ہے، اس کئے ان کا قرل ایم احمد کے ذہب میں ایک قرل تاریش، دکا ہ" الفروع" کا مصنف مجی مُن مُن کے ان کی لوگوں ہے بہ جھوں نے این تیمیسے نے رہے کھایا۔

امام زنگ کا متاذا سمال بن منمور نه بی این رسال اسسانل عن احمد بین بیدوظایریدوش می فقیر حالیہ کے خوت نمبر: ۸۳ پردرج ہے ... ای کی طن وکر کیا ہے جواثر م نے وکر کیا ہے۔ بلکہ ایام احمد بن شمل من سنگ کی مخالف کوٹروی اوست سمجھ بھے، چنا نجوانہوں نے سنت کے بارے میں جو علاصدوری سریر کوککھااس میں تحریر فریاتے ہیں:

'' اورجس نے تین طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا ، ان بی کی بیوی اس پرحرام ہوگئی ، اور دواس کے لئے بھی طال نہ ہوگی بہاں تک کہ دورہ وسری مگر ذکاح کرے''

ا مام احمدًا کے بیرواب قاضی ااوا تعمین بن ابی علی اُسٹ کی نے'' طبقات حنابلہ' عمی صدد بن سر بد کے تذکرے عمی سند کے ساتھ و کرکیا ہے، اوران کی سند اسک ہے جس پر حنابلہ اعتماد کرتے ہیں۔ اہام احمدؓ نے اس سنکے کوسنت عمیں ہے اس کے خارکیا کہ رواضی مسلمانوں کے فکاحوں سے کھیلئے کے لئے اس مستکی کا فلانے کرتے ہے۔ (۱)

اِمام کیمرایوالوفاء بن عمل استسلیٰ سے'' الند کرو' میں ہے: '' اور جب کسی نے اپنی بیوی ہے کہا: '' تیجے تین طلاق مگروو' تو تین میں واقعی مول کی میونکسید اکثر کا استفاء ہے منبوا استفاع بھی میں۔''

ادرابرالبركات بحدالدين عبدالسلام بن تيسيّا كموانى السنسلى مولف"منتشق الاخبار" (حافظ ايمن تيمييّ كـ واوا) القي كمّاب "الحدر" من لكيمة هين:

'' اور اگر اس کو ( آیک طلاق و سے کر ) بخیر مراجعت کے دوطلا قیس و یں یا تھی، ایک انتظاشی یا الگ انگ اختلاس میں، ایک طبیر میں یا الگ الگ طبیروں میں آئے ہوجا نمی گی، اور بیطر نتی بھی سنت سے موافق ہے۔ یا ام احمد کی ایک روایت ہے کہ سے بدعت ہے، اور ایک روایت ہے کہ ایک طبیر میں تمن طلاقیں جج کر کا بدعت ہے، اور تمن الگ الگ طبیروں عمی و بناسنت ہے۔''<sup>( )</sup>

<sup>(</sup>١) وفصل) وإن طاق اللائ يكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تتكح وَوجًا غيره ........ قال الألوم سالت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس بأى شىء تدفعه؟ قال: أدفعه يراوية الناس عن اين عباس من وجوه خلافه ثم ذكو من عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث. (المفنى على المفتع، كتاب الطلاق، تطليق الثلاث بكلمة واحدة ج: ٨ ص :٣٣٥،٢٣٣ وقم المسئلة: ٥٨٣ طبع دار الكتاب العربي، بيروث).

المستندة ١٩٨٣ هنع دار الكتاب العربي، بورت). (٢) - ومن طاق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل، وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدًا حتّى تنكح زوجًا غيره. (طبقات الحنابلة للقاض أبي الحسين محمداس أبي يعلى توجمة مسددين مسرهد ج: ١ ص:٣٥٦ وقع الترجمة ٣٤٢ طبع بيروت). إن وكو طاقها لثيراً ولالاً يكلمة أو كالمنات في طهر فعافو لهمن غير مواجعة وفي وكان للسّدًة، وعد المجمع في الطهر بدعة والطريق في الأطهار شنّة. (اخرو في القفاء على مذهب الإمام أحمد من حيل ح: ٢ ص: ٥١ طبع مكتبة المعارف الرياض.

اوراحمد بن تيميةً اپنے اس داداے روایت کرتے ہیں کدوہ خفیہ طور پرفتو کی دیا کرتے تھے کہ تمن طلاقوں کو ایک کی طرف رَ دْ كياجائ كاحالانكمان كى افي كتاب" المحسود" كى تعرج آب كمامن ب، اور بم ابن تيدي كرواداكوار بات يدرى يجعة ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جوتھرت کریں جیب کراس کے خلاف یات کریں۔ مدحالت تو منافقین اور زیاوقہ کی ہوا کرتی ہے ،اور ہمیں ائن تیمید کی نقل میں بکثرت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے، پس جب وہ اپنے دادا کے بارے میں پیکھلاسفید جھوٹ بول سکتے ہیں تو ذوہروں کے بارے میں ان کوجوٹ بولنا کچر بھی مشکل نہیں ۔افڈ تعالی ہے ہم ملائتی کی ورخواست کرتے ہیں۔

اوراس مسئلے میں شافعیہ کا خرب آ فآب نصف النہادے زیادہ روثن ہے، ابوالحن السیکی ، ممال زیکانی ، این جہل ، این فرکائ عزین جماعداورتق مسنی وغیرونے اس مسئلے میں اورد گیرمسائل میں این تیمیہ کے زقیض تاکیفات کی ہیں جوآئ بھی اہل علم کے ماتھو میں ہیں۔

اورا بن حزم ظاہری کومسائل میں شدود پر فریفتہ ہونے کے باد جود میر مخائش نہ ہوئی کداس مسئلے میں جمہور کے راہتے پر ند چیں، بلک انہوں نے بلفظ واحد تمن طلاق کے وقوع پر ولائل قائم کرنے میں بڑے توسع سے کام لیا ہے، اس پر اطلاع واجب ہے، تا کدان برخودغلط مدعیوں کے زیغ کا نداز و ہوسکے جواس کےخلاف کازعمر کھتے ہیں۔

اس مفعل بیان ے اس مسئلے میں محابر اتبا بعین وغیر و بوری أمت كا تول واضح بو كميا محابر و تا بعین كامبى ، اور د يكر حضرات كا بھی،اور جواً حادیث ہم نے ذکر کی ہیں وہ تین طلاق بلنظ واحد کے وقوع مرکمی قائل کے قول کی مخبائش باتی نہیں رہنے دستیں \_

اور كتاب الله كى دالت ال مسل ير ظاهر ب، جومشاهيد ( مج بحق) كوقبول نيس كرتى، چنانچه ارشاد خداوندى ب: " فَعَلَمْ فُولُهُ مَنْ إِعِدَّتِهِنْ " ( بْسِ ان كوطلاق دوان كي عدّت سے قبل ) الله تعالى نے عدّت سے آ محے طلاق دينے كاتھم فريايا بمرينيس فرمایا که غیرعت میں طلاق دی جائے تو باطل ہوگی ، بلک طرز خطاب غیرعت کی طلاق کے وقوع پر دلالت کر تا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: "وَلِلْكُ حُدُودٌ اللَّهَ وَمَنْ بِّنَعَدَّ حُدُودٌ اللَّهِ فَقَدْ ظُلْمَ نَفْسَهُ" (الطلاق:۲)

ترجمه: ... اوربالله كى تائم كى جوئى حدود ين ، اور جوخص حدود الله ع تجاوز كرياس في اسيع نفس مظلم كما-"

پس اگر غیرعدت میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوتی ( بلکه لغواور کالعدم ہوتی ) تو غیرعدت میں طلاق وینے سے دو طالم نہ ہوتا، نیزاس برحق تعالی کا میارشا دولالت کرتا ہے:

"وَمَنْ بُّنِّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّـهُ مَخْرَجًا." (الظال: ٢) ترجمه: ... اورجوذ رب الله بناوے گااللہ اس کے نگلنے کا راستہ "

اس كامطلب ...وانشا علم... يرب كدجب طلاق الشرقعالي كرتهم محمط بق و ي اورطلاق الك الك طهرول مين و ي، ئ صورت ميں اگر طلاق واقع كرنے كے بعدا بي بيلى ، وتواس كے لئے اپنى واقع كرد و طلاق مے مخرج كى صورت موجود ب، اور : : برجعت - حفرت عمر ابن مسعود اور ابن مباس رضي الذعنيم نے آيت كايمي مطلب سمجما برقر آن كريم كرفيم وادراك ميں ان

کی مثل کون ہے؟ <sup>(۱)</sup>

ادر حضرت کلی کرنم الله د جهد کا ارشاد ہے کہ: '' اگر لوگ طلاق کی مقر کر دہ صد کو طریحیں تو کو کی تخص جس نے بیری کوطلاق دی ہو، نام نہ ہوا کرے۔'' بدارشاد کلی ای طرف اشارہ ہے، اورام راہتو ٹیل کے جیجے میں باب مدینہ احلمی شک کون ہے؟ <sup>(۲)</sup>

اورس تعالی کاارشاد: "المشادق متوفان" مجی والت کرتا ہے دو والاقول کا حم کرنا تھے ، بجیہ "مؤفان" کے الفظاوود پر حمول کیا جائے ، جیبا کہ ارشاو خداو میں: "نوٹیفیۃ آ جو رہا مؤفین" علی ہے۔" اور آ آن کریم کا تا سالت ایک دوسرے کا تیم کرنا تھے۔ ہیں، اور انکام بخاری نے آ ہے۔ کے مختا ای طور تھے ہیں، چا تیو انہوں نے اس آئے یہ کو "باب من اجاز طلاق الفلاث " کے ت و کرکیا ہے،" ای طور تا ایس کے تعلی بھی مجائے اور اور طاحر کر افل آئے آس کی تا تیم کی ہے، بیکھ الیا کو تھی ہیں بایا جا تا ہے جو و دو اور تین طال تی موق کی محت میں فرق کر تا ہو، اور ای کی طرف شافید کا میان ہے۔ اور این جرائی افتا تلفظ "مؤون "کواس پر توسع صاصل فیس، اور نظر اور لفت کے باب میں ان کا قول کر مائی کے اس کی سائے کو گئی تو اور جب اس انفظ "مؤون "کواس پر محول کرو کہ یہ "تعدالتی محمودہ" کے بیا ہے ۔ ( لیمی " مقرف ان " کا منابع ہم ہے کہ اور خوال انسان انسان کی میں بواج کی میں بوان یا طبر میں، یا چد طہروں میں، یا ایک مجلی میں، یا چند کو اس میں، اس جب طلاق ملی ہیں باچین میں ہے کر اولان کا فراع مرف اس صورت میں ہے جبکہ طل ان مشرف طہروں میں نددگی کی ہو، اور بیشا ہو رہ کے اور کا کرنا کا فراع مرف اس صورت میں ہے جبکہ

ادر شوکانی نے چاہ کداس کے بیانی محرزہ کے قبل ہے ہونے کے ساتھ تھنگ کریں جیسا کہ دعم کی کہتے ہیں، ادران کو خیال ہوا کہ د زمشوی ) اس قول کے ساتھ اس سکتے ہیں، پہنے ذہب سے دور چلے گئے ہیں، محرابیا کہیے ہوسکتا ہے؟ شوکانی کو اس مگر کہاں سے کسکتی ہے؟ جس کے در بعد دو اس آیت ہے تمسک کریں، آیت تو اس طرح ہے جس طرح کہ ہم شرح کر کھے ہیں، لیکن وُ وہتا ہوا آ دی ہم شکھکا مہارال کرتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) (ومن بعق الله يعظر على المعتبى والله أعلم إنه إذا أو لع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أو قع ان لحقه ندم
 وهمو الرجمة وعلى هذا المعتبى تأوله ابن عباس. وأحكام القراق للجضاص، ذكر الحجاج إلايقاع الطلاق الثلاث مغا ج: ١
 ص:٣٨٤ طبع صهيل كيلمي.

<sup>(</sup>٢). قبال على بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لو أن السنص أصبابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق إمرأته. وأحكام القرآن للجصاص، ذكر الحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معّاء طبع سهيل اكيدّمي.

<sup>(</sup>٣) (الطَّلالَ مُرتانَ) أن معنَّاه مرة بعد مرة فخطاً بل هَذَه الآية كقوله تعالى: (تؤتها أجرها مرتين). (اغلُي ج:١٠ ص:12 ، كتاب الطلاق، وأما قولهم البدعة، طبع دار الآلاق الجديدة، بيروت.

<sup>(</sup>٣). بياب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحبح البحارى كتاب الطلاق، ج٠٦ ص: 29 1 طبع قديمي).

<sup>(</sup>۵) ايشاحواله نمبر سوملاحظه بور

اور یے 'نظمو قرآن صورت میں ہے جبکہ بیوٹس کرلیا جائے کہ آجے قصر پر والات کرتی ہے، اور یہ می فرض کرلیا جائے طلاق ہے مراوطان آخری ہے، جس سے صفاف دی گئی طلاق الغوم ہی ہے بہا کہ شوکائی کا خیال ہے، پھر جبکہ بیدووں یا ہمی مجمی نا قابل تشام جوں تو شوکائی کا تسمک کیے سطح جوگا کہ کیکھ مید بات طاہر ہے کہا کہا تھا تہ بھری شرق شار ہوتی ہے اور انتشائے عدت کے بعد اس سے جیونت واتی جو جانے ہے، باوج و کیدو' طلاق بعدار طلاق بھیں۔

ادر امام الایکر جسامی راز گئے نے جمہور کے قبل پر کتاب اللہ کی دلالت کو اس سے زیادہ تنعیسل سے تکھا ہے، جو مختص حزید بحث دیکھنا چاہتا ہو وہ" ا دکام القرآن" کی مراجعت کر سے۔ <sup>()</sup>

حاصل بیرکہ آیا بیشتر نیف نسق خطاب کے لھاظ ہے اور دی تعالیٰ کا ارشاد:"افسیف کیلیٹی ضرف نان" دونوں تغییروں پر، نیز وہ احادیث جو پیسٹر کز ریکٹ میں، بیرسب اس بات پر دالالت کرتی میں کہ غیر عدت میں دک گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، تگر گناہ سے ساتھ۔ پس بیات آیاس مستنفی کر دین ہے، کیونکہ مور فیص میں تیاس کی حاجت میں۔

يهال ايك اورد تيل بات كي طرف بهي اشار وضروري ب، اوروه بيك إمام عجادي اً كثر و بيشتر أبواب كے تحت احاديث ير، جو

 <sup>(1)</sup> أحكاء القرآن للجضاص، سورة القرة، ذكر العجاج إليقاع الطلاق الثلاث مثا ج: ١ ص: ٣٨٦ تا ٢٩١ طبع سهيل
 اكيدي لاهرر.

ا خباراً حاد ہیں، بحث کرنے کے بعد" و چذظو" می ذکر کیا کرتے ہیں کہ مختل میں اطلاع الحال بات کا تقاضا کرتی ہے بعض لوگ جو
حقیقت حال ہے بنجر ہیں یہ یکھتے ہیں کہ موصوف زیر بحث سکتے ہیں قاس کو الرکو جن بیں احالا کیا ایس ایس در مل اللی عمرا الی عمرا اللی عمرا ال

بہر حال آئاب وسنت اور نتہائے اُست تمن طلاق کے سنتے علی پوری طرح مشق میں ، پس بچ فیش ان سب سے نگل جائے و وقر میب قریب اسلام ای سے نظنے والا ہوگا ہا آئا ہیکہ وہ خلاقی عمل جھا ہو، اور اس سنتے عملی جہل بدید اور کرتا ممکن ہے، بخلاف اس محفق کے جس کا جہل مرکب یا مکتب ہو، کہ یا تو مرف اپنے جہل ہے جائل و بے خبر ہو ( یہ تجہل مرکب ہوا )، یا اپنے جمل مرکب کے ساتھ یہ کای اعظا دو مکتا ہو کہ دو اس سنتے کو جو اس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ جمیول ہے، اللہ کی تھوق عمل سب سے زیادہ جانت ہے ( یہ جمل مکعب ہے )، ایسے تھی گواور اس سے با انجامان ٹیس واللہ صب حالته ھو اللہ ادی!

### ۵: ...تين طلاق كے بارے ميں حديث ابن عباس بر بحث

ید دُوکاکرنے کے بعد کہ حضرت عمر منی اللہ عند کا تین طلاق کو طلاق و ہندگان پر نافذ کر نابطو رسزا تھا، تھم شرک کے طور پڑیں تھا، مؤلف برسالہ سلحہ: ۵ ۸ – ۸ پر کھیتے ہیں:

" حضرت محرصنی الندعت کی جانب سے بیرمزالوگوں کو طلاق کو کھوٹا بنانے سے رو کئے کے لئے تھی، اور پیمن وقتی سزاتی ، مجرسوا لمداور فیادہ الجھ کیا ، اورلوگ اعداؤ حند طلاق کو کھوٹا بنانے گئے، اور اکثر عمایاس موقع پرموجود تھے، اور وہ حضرت مرمنی الندعت تھے کو کھے رہے تھے مس کوائمبوں نے برقر ارد کھاتھا، اور وہ اکٹر حضرات کی رائے کے مطابق تو وج سے بیچنے کے لئے حضرت عرمنی الندھند کی مخالف سے وار تے تھے، اور ان میں بے بعض هنرات بھتے تھے کہ میسی محکم فرجر وقتور کی ضاطر ہے، پس بھی تین طلاق کے نفاذ کا فوتی و بیے تھے اور بھی عدم بانفاذ کا اور اس امتبارے کہ آخری ووطلا قین عدت میں باطل میں، واقع نہیں ہوتیں، جیسا کہ این عمال کے دول طرح کے فوج عابت ہیں۔

اس کے بعد تاہیمین کا دور آیا آوانہوں نے کھی اختلاف کیا دان میں سے بہت سے معرات پر فؤ کی کے اس کے بارے میں وارد شدہ دروالیات کی هیقت او جمل ہوگئی نر بانوں میں مجمیت داخل ہو تکا جی اور انہوں نے دروانہوں نے میں دروالیت عربی الرئے ہے کہ بحد کی گئے دورتی میں رکھتے سے اور جو انگل میں کہتا ہے انہوں کے معرف کی معرف کے بعد کی مسلم سے درجوان فرق پر فورتیس کر سکتا ہے، انہوں نے سیجولیا کہ تین طلاق دیے کا مطلب سے کہ دو کو کھی طلاق دیے کا مطلب سے کہ دو کھی طلاق دیے کا مطلب سے

اور مدیب عرص کو کرار فی ایجل پر محول کرنا ، بجید آنی از یک کوراکرتا کید پر محول کیا جاتا تھا (جیدا کرنو وی
اور قریلی کی دائے ہے ) نا تا تا با امتار اخر ویل ہے، جس کو مدیت این عباس جو رکانڈ کے بارے میں وارد ہے
ساقط آراد وی بی ہے (بید مدیت مسئواتھ میں ہے، اورائھی آئپ دیکسیں گے کہ بدروایت خود میں ساقظ ہے، مکی
ورس پیز کو کیا سافظ کرے گیا ، اورائی چڑ کیا جے جس کرنہ بید مدیت این سینظ میں نفس ہے، بیداس تاویل کو جو اور مدیت این جیدا کہ
میس کرتی جو دوری احادیث میں جاری ہو کئی ہے (بید عدیث این جیز کے نزویک معلول ہے، جیسا کہ
"التعلق العد بعد اللہ عدید" میں جا ہیں اس کا تحقیل ہا ویل مدیت السامید اللہ بعد اللہ اللہ عدید اللہ باللہ کا دورتا ہے؟ ) "

یں کہتا ہوں کہ بھے دورد گرتھی ہوتا ہے کہ اس فودو دجیتھ کے کام میں آخرا کیے بات بھی ایسی کیوں ٹیس کئی جس کو کسی ورسید میں بھی سچھ اورد رست کہ سکس ؟ شاہد تی قائی شاند نے ان لوگوں کورسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو پوری اُمت کے طلاف بغادت کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹالنا تامکن ہے ،اوروہ سکیم ونجیرہے!

یا سیمان اللہ اکیا حضرت عمر منی اللہ عند ہیں تھیں کے بارے عمی بیصور کیا جاسکتا ہے وہ اوگوں کو ما جبت فی الشرع کے خلاف پر مجود کریں؟ اود کیا سحابہ کے بارے میں بیر خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت عمر منی اللہ عند سے ڈر کران کی بال میں بال مادیری؟ حالا مکدان عمرا اسے حضرات مجی موجود تھے جوئی دوئی گئی کوائی تھواروں سے سیم حاکرو سیتے تھے موالف رسالہ ہے بین العمل رافعلی وسادی اور رافضیت کے جراتیم ہیں، انگل خداوان جراتیم کو چکٹے چڑے الفاظ کے بردے میں چھیانا چاہتے ہیں۔

کوئی کئی رد کی ایک تحالی ہے ایک بھی تھے دوایت وٹیٹر ٹیس کرسکٹا گرانہوں نے نتو کی ویا ہو کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کوزیاد و سے زیاد د کوئی چیزش سکتی ہے تو دواس قبیل ہے ہوگی جس کو ایمنور جب ہے آئمٹر کٹے تشل کیا ہے، اور جس کا ذکر گزشتیر سطور شمر آج کا ہے۔

یا ایوالسبها کی روایت کے قبل ہے ہوگی جس کی طل قادھ کو الل خاطشت از بام کر بھے میں ، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبداس روایت کو اس احمال پڑھول کیا جائے جس کے اللی زلنج قائل ہیں ، اس کی بحث عشریب آتی ہے۔ یا بوانز بیر کی اس مشکر روایت کے قبیل ہے ہوگی جس کے مشکر ہونے کے دلائل او پر گزر بیچئے ہیں، یا طلاق رکا مذکی بعض روایات کے قبیل ہے ہوگی جن کا غلا ہونا عشریب آتا ہے، یااس قبیل ہے ہوگی جس کواہن بیرین ٹیسی برس تک۔ا بیے لوگوں سے منت رہے بن کو وہ کیا تھتے تھے، بعد ہیں اس کے خلاف لکفا، جیسا کہ تجھسلم میں ہے۔ یا این مغیث جیسے ساتھ الان عبار شخص کی نقل کے قبیل ہے ہوگی۔

پس کیا حضرت عررضی الله عزیمی جائے تھے کہ کو کو کو فلاف شرع پر مجبود کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور قریعت سے خود نے ہے؟ اور کیما نہ افرون ؟ چلئے فرش کر بینچ ؛ کہ انہوں نے لوگوں کو مجبود کیا تھا ہے ہے کہ ترک روجت پاش ترق می ججبود کرنے کی قیمت ناح وطلاق پر مجبود کرنے نے نہا وہ تو نہیں ہوگی؟ اس صورت میں کیا ان طلاق دسینے والوں کو بیاستطاعت نیمی تھی کہ وہ حضرت عمر میں اللہ عز سے کا کہ بیا ہے مطلق تا تھوں ہے وہ کا کہ میں اللہ علاق دسینے والوں کو بیاستطاعت نیمی جو لوگوں کو اسک چیز وں سے دوک و سے جمن کے وہ الک بین؟ بیال تک کہ انساب میں گڑیز ہوجائے ، اور شرور کے تمام درواز ہے چیز بید کمل جا نمیں۔

ادرائن آئی کو خیال ہوا کہ دہ اپنے کا م قاسد پر بہر کر ردہ وال سکتے ہیں کہ حضرت عزاع بھی اس تو رہے کہیں ہے تھا جو
ان کے لئے مشروع تھی، بین موال یہ ب کہ یہ کے مقاس کے کہوئی تختی تو رہے کیور پرایک شرق تھی ہے افغا کا اقدام اسرک سے
ادر اپنے نام نہا دفتوری تھی کہ کا جوڑ جوشریعت میں موق ہے اور جس کے نقبہائے اُم مستقل پر
ادر اپنے نام نہا دفتوری کی ایک بھی نظرہ تھیٹی نیس کر سکتے، بنداس دورازے کا محوال دوستقت پوری شریعت کا اس تھے
طول خوالی کام کرنے کے باوجوداس کی ایک بھی نظرہ تھیٹی نیس کہ کہا کہ دروازہ محولے میں دروازہ محولے میں دروازہ محولے میں دروازہ
میں سے کا ممالے بہری اس کم کی وجود و محمولے بہری ہوئی میں کہا ہے۔
مار کی مسال کی آئی میں اور موجود کے محال کے دروازہ محولے میں دروازہ کو ساتھ کی اور دوازہ محولے میں دروازہ
کی اس مستقیمی موافقت کی داور خود شریعت معلم و پھی ہے بہا تھی پر گؤلیمیں جس نے اس مستقی کی کہرائی میں اور کردیکھا
کی اس مستقیمی موافقت کی داور خود شریعت معلم و پھی ہے بھی بی بورہ کھی ان بھی کہا ہو کہا ہو کہا ہے۔
کی اس مستقیمی موافقت کی داور خود شریعت معلم و پھی ہی بھی کہوری تھیاں بھی کہ بورہ کھی ان کہور میں کے کھی کی کہوری کی کا کہد کے کھی کی کہورکھی کی اندازہ ہور

اورحافظ ابن رجب خبگن نے اپنی نمرکورہ بالا کماب میں حضرت محروض اللہ عند کے فیصلوں کے بارے میں ایک نیس فائدہ ذکر کیاہے، میرے لئے مکن ٹیس کہ اس کی طرف اشارہ کے بغیر اسے چھوٹ جا ڈک وہ لکھتے ہیں:

" حفرت عرض الله عند في جوفيط كے دودوقهم كے بين اكيد سيكداس منظ من الخضرت ملى الله عليه وملم كي جانب سے كوئي فيصله مرب سے صاورت موالا اور الراس كي گھرده مورتيس بين:

ایک بدکر حفزت عمر وضی الله عندنے اس مسئلے میں فور کرنے کے لئے محابد کو جع کیا، ان سے مشورہ فریا یا، اور محاب<sup>ہ</sup> نے اس مسئلے ہران کے ساتھ ابتداع کیا میں مورت آوالی ہے کہ کس کے لئے اس میں شک وشیہ ک گنجائن فیمیں کہ بھی تق ہے۔ جیسے تم تین کے بارے بیں آپ کا فیعلہ ، اور جیسے اس مخص کے بارے میں فیعلہ جس نے احرام کی حالت بیل بیوی سے مجست کر کے گئے کو فا سد کر لیا تھا کہ وہ اس اجرام کے مناسک کو لپر را کرے ، اور اس کے ذمہ فضا اور ذم الزم ہے ، اور ان تم کے اور بہت سے مسائل ۔

اور دُوسری صورت یہ کر سجائیے۔ اس مستقد میں حضرت بھڑ سے فیصلے پر اجراح ٹیس کیا، بلکہ حضرت بھڑ کے ذیائے میں بھی اس سنظ میں ان کے اقوال مختلف دیے والیے مستقد میں اختلاف کی تخواکش ہے، جیسے دادا کے ساتھ بھائیوں کی چیراٹ کا سنگہ۔

اور ڈوسری کتم وہ ہے جس میں آخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ، حضرت عمر کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔ اس کی جارصور تیں ہیں:

الآل: بیک اس میں صفرت عُرِّنے آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف ڈجوع کرلیا ہوا ہے مسئلے میں حضرت عُرِّک پیلے قول کا کو فی امتیار نہیں۔

دوم: بیک آخضرت ملی الله علیه و ملم اے اس مسئلے بیں دو حکم مردی ہوں وال بی سے ایک حضرت عمرٌ کے فیصلے کے موافق ہو داس صورت بیں جس فیصلے پر حضرت عمرؓ نے کال کیا وہ و دسرے کے لئے ناخ ہوگا۔

موم: میرک تخضرت مسلی الله علیه و بلم فی جنس عبادات شین متعدد انواع کی زخصت وی بود، پس حضرت عزان انواع شین افعش اور اسلی کولوگ کے لئے اعتبار کر لیس اور لوگوں ہے اس کی بابندی کرائمیں۔ پس جس مورت کوهشرت عرائم فی اعتبار فر بابا بواس و چھوڑ کرکی دومری صورت پڑتل کرنا بمن حالیمیں۔ پس جس مورت کوهشرت عرائم فی اعتبار فر بابا بواس و چھوڑ کرکی دومری صورت پڑتل کرنا بمن حالیمیں۔

چہارم: بیر کر پخضر صلی اللہ علیہ رسم کا فیصلہ کی علت پر بنی تھا، وہ علت باتی شدری تو تھم بھی باتی شد رہا، جیسے مؤللة القلوب، یا کوئی ایسا، فنی بایا کھیا جس نے اس تھم پڑس کرنے سے درک ویا۔'' اور مصاحب بسیرت برخی نیس کرزیر جنٹ سکلمان انواز کا واقعام میں کر تھم کی طرف راجع ہے۔

چنا نچیاب ہم صدیث ابن عباس کی جس میں حضرت عمرؒ کے تین طلاقوں کے نافذ کرنے کا ذکر ہے، اور صدیث رکا مڈ پر بحث کرتے ہیں، تا کہ یہ بات روز روژن کی طرح واضح ہوجائے کہ کسی کج روشن کے لئے ان وول صدیثوں ہے تسلک کی مخبائش میں، بلکہ ان دونوں ہے جمہور کے والمائل میں مزیدا ضافہ ہوجا تا ہے۔

ر دی ایمن عباس کی حدیث ، جس سے گردیہ شدود پیند کنگناتے نظر آتے ہیں ، اس اُمید پر کدان کواس حدیث میں کو کی اسک چز ال جائے گی جوان کوامت کے خلاف بناوت کے لئے کچھ مہارے کا کام دے سکے گی ، اس حدیث کامنٹن بیدے:

'' این عراس رضی اند مجما فریاتے ہیں کہ: آخضرے ملی اندھلیے ملم کے زیانے میں، حضرت ابو پکڑ کے زیانے میں اور حضرت عرق خل اخذے کے پہلے دوسالوں میں تمین طلاق ایک تھی، میں حضرت عربی فطاب رضی انڈ عندنے فریا کے ذکو گوں نے ایک ایسے مصالے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ يچار کي گنجائش تمي ، پس اگر ہم ان تمن طلاقوں کوان پر نافذ کردیں ( تو بهتر ہو ) ، چنانچ آپ نے ان پر نمن طلاق کو نافذ قرار دے دیا۔ ، (۱۰)

اورایک و صری روایت می حضرت طاوس سے بدالفاظ مروی این کد:

"ا بوالسهبا نے این عباس کے کہا کہ: اپنی جیب وفریب باتوں میں سے پچولا ہے اکیا تین طالق آخضرت ملی الله طبیع ملم اور حضرت ابو پڑکے ذیائے میں ایک جیس تی جائی عباس نے فرمایا کہ: ہاں! یکی تعا، مجرجب حضرت عرکے زیانے میں کوگوں نے پے در پے طالق ویی شروع کی آؤ حضرت عرکے نے تین طابق کو کوان پڑنافذکر دیا۔ ''')

اورایک روایت میں طاؤس سے میالقاظ مروی بین کد:

'' ابواهسبها نے ابن عہاس کے ہاکہ: کیا آپ کولم ہے کہ خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دیائے میں، حضرت ابو کمڑ کے زیائے میں اور حضرت عرش خلافت کے جمین سالوں میں تمین طلاق صرف ایک مشمبرائی جائی تھی؟ ابن عہاس کے کہا: ہاں!''(\*)

ان منوں احادیث کی تخ تا ام مسلم نے اپن سی میں ک ہے۔

لیکن متدرک حاکم میں "بسد ددون" کا جوافظ ہے (بعقی تین طاق آن کوایک کا طرف لوٹا یاجا تھا) آنہ میں جو باللہ بن مو گل کی روایت ہے ہے، جس کواہن معمن ،ابوحاتم اوراین عدی نے ضعیف کہاہے، ابودا ڈواس کوسٹر الحدیث کہتے ہیں ،اوراین الجاسلیک العاظ حدیث میں انتظامی کے الفاظ ہیں،اوراگر حاکم ہم رکشتی نہوتا تو وہ متدرک میں اس مدیث کی تخریخ ہے اٹھا کر دیتے ، چہنا نچے شیعوں میں کتنے تن ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلمیسات کے اوران کے ذہب شیعہ کا لہا دواد شیخے ہے وصوکا کھا جاتے ہیں، بھیر اس کے کہ جانمی کہ اس تھر کے مسائل ہے شیعوں کا اصل مدعا کیاہے۔

اب جمیں سب سے پہلے "طبلاق العلاث" کے افظ پر خور کرنا چاہئے کرآیا "العلاث" پرانام استفراق واقل ہے اور "تمن طلاق" سے برتم کی تین طلاقیس مراد بین؟ یا تمن طلاقوں کی کوئی خاص معبود تھم مراد ہے؟ چنانچہ (تیکی شق قوباطل ہے، کیونکہ) پیال ہر

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله وسلم وأبى بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الشلات واحدة فقال عمر بن الخاب: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وصحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤٤ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن طاؤس إن أبا الصهباء قال إبن عباس: هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلم وأبى بكر واحدة فقال قد كان ذالك قلما كان في عهد عمر تنابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. (صحيح مسلم ج: ١ ص.٣٤٨، طبع قديمي).

<sup>(7)</sup> أخبرتني ابن طاؤس عن أبيه أن أبا الصهياء قال لإمن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه ويلا الم يعامل على الله عباس نعم! هم 31 من 21 من 21 من الماء الله عليه فديمي).

الغرش! ان مدیث میں تین طلاقوں سے مرادا کی تمین طلاقیں مراد ڈیس جو انگ انگ خبروں میں دی گی ہوں ، بندا مرف ایک بن احمال باتی رہا کر تین طلاقوں سے مرادا کی تین طلاقیں میں جرائے انگ انگ طبروں میں شدد کی گی ہوں ، جن میں مجرت نہ ہوئی ہو، اور اس احمال کی مرف و صورتیں ہیں ، یا تو یتمن طلاقیں پیک انتظادی جا کم گی ، یا انگ انگ الفاظ ہے ، اگر انگ ؛ نگ الفاظ ہے ہے در بے واقع کی جا نمین تو اس مطلقہ کے ساتھ شو ہر کی طوّت ہو چکی ہوئی پیش ، اگر طفز سنجیں ہوئی تی قو وہ پہلے لفظ سے بائند ہوجائے گی ، دُومر کی اور شہر کی طفال آق کا می گئیں رہ بکی ۔ اور جم صورت میں کہ گورت کے ساتھ شو ہر کی طوّت ہو جاتی ہو، پس اگر طفال قر دینے والے کی تیت ایک طفال آق کا می گئیں رہ بکی اور جم صورت میں کہ گورت کے ساتھ شو ہر کی طوّت ہو جاتی ہو، پس

اورجس صورت ميس كرتين طلاق بالفاظ غير سعاقبه يالمقظ واحدواقع كي في بول تواس كدوم مهو يحق بين:

ا کید سید کرآج میں طلاق باغظ داحدد سینے کا روائ ہے، دو بیٹوی، دورصد کیلی اور حفرت عمر کے ابتدا کی دورش اس کا روائ ممیس تھا، بلکدان مقدس اُدوارش اس کے بجائے ایک طلاق دیئے کا روائ تھا، لوگ ان زبانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے بوئے تین الگ الگ طبروں میں طلاق دیا کرتے تھے، بعد کے زبانے میں لوگ ہے درہے اکٹھی طلاقیں دیئے ۔ یکمی بھی ٹیش کی حالت میں، بھی ایک بی طبر میں بلنظ داحد ایا اغلاج معاقبہ

ذو سرامفہوم یہ بوسکتا ہے کہ جس طرح تن طلاق دینے کا آن روان ہے کہ لوگ بلغط واحد یا بالفاظ متعاقبہ ایک طهر ش یا چیش کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یکی روان آن تین مقدس زمانوں میں بھی تھا لیکن ان مانوں میں ایک تین طلاق کو ایک ہی شار کیا جاتا تھا، تو کیا بھم اس معالمے میں ان عفرات کی محالفت کریں؟ اور بھم ان کو تین طلاقیں شار کریں جبکہ ووحضرات ان تین کوایک شار کرتے تیے؟

الغرض اسروتشیم کے بعد جوآخری دواحتال فکتے ہیں ان بھی سے پہلے احتال کے طلاف کوئی ایک چڑئیں جواس کوغلط آرار دے، اس کے برعش ڈومرے احتال کے خلط ہونے کے قو کی دلائل موجود ہیں، مشکا:

انساس مدیث کے دادی مفرت عبدالله ان عباس التوی اس کے خلاف ہے، (جواس احمال کے باطل اور مردود ہونے کی

۲:...اس روایت کے قبل کرنے میں طاؤس مغروبین، اوران کی بیدوایت دیگر دھنرات کی روایت کے خلاف ہے، اور بید ایہا شدرو (شاذ برنا ) ہے جس کی وجہ سے روایت مردورہ وباتی ہے، جیدا کہ ذکورہ وبالا وجہ سے مردورہ وباتی ہے۔

۳:...کرابیس کے حوالے ہے اُور گِزر چکا ہے کہ این طاکس جوائے والدے اس روایت کُفِل کرتے ہیں انہوں نے اس شخص کوچونا قرار دیاہے جوان کے باپ ( طاکس ) کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ وہ ٹین طاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔

۴:...اس روایت کے پیافنا ڈکہ:'' اوالصبهائے کہا'' یا قطاع کے الفاظ جیں، ( کیٹن معلوم ٹیس کہ طاؤس نے خو واپو الصبها ہے بیات کی ایٹس؟ ) اور میج مسلم مربعض احاریث منتظم موجود جیں۔

۵:...غزا بوالصبها ہے اگرا میں جاس گا موٹی مراو ہے تو وہ ضعیف ہے، جیسا کہ بام نسانی ؓ نے قرکز کیا ہے، اور اگرکوئی ؤومرا ہے تو مجبول ہے۔

ا: ... بنز حدیث کے تعض طرق میں میداننا ہیں : "هسات من هستاتک " بننی ابوالسه با نے این عباس گوناطب کرتے ہوئے کہا کہ: "لا ہے! ہی قابل نفرت اور کہ کہا توں میں ہے کچہ شاہے! "معفرت این عباس کی جا السید قد رکونو فار کتے ہوئے ان سکورہ ہے کا کوئی صحابات کی ان کا ایسے الفاظ سے تکا طب تیس کرسکتا ، چہ جا تیک ان کا فلام ایک گرشا فار گفتگو کرے ، اور حضرت این عباس گا اس کے ان گستا خاد خطاب کی تروید مجھی شکریں۔

ے:...اور پر میں تقدر کہ این عمام نے اس کو بھیر تروید کے جواب دیا ( تو گو یااس حدیث کا قابل ظرت اور کہ کہا توں میں ہے بونا تسلیم کرلیا ) اندر میں صورت بیروایت خود انجی کے اقرار وتسلیم کے مطالق تیج اور مردود باتوں میں ہے ہوئی، ( مجراس کو احتدال میں چیش کرنے کے کیام تن ؟) اور حضرت این عمام آئی وضعتوں کا حکم سف وخلف کے درمیان مشہور ہے، اور ابام مسلم کی عاوت بیہ ہے کروہ تام طرق صدیث کو ایک بی جگہ تع کردیتے ہیں، نا کہ حدیث پر حکم لگانا آ سان ہو، اور سیصدیث کے مرتبے کی تعریف وشغیری کا ایک بجیب وفریب طریقہ ہے۔

ے ریسے اس میں اور اس میں اور اس میں میں اس میں اس کے اس کے انداز کیا ہے۔ 4 : ... بنزال سے جمور محابث پر بیتہت ما کم وق ہے کہ دو .. نبوذ باللہ اپنے تاز عات میں آنخسرت میں الانداز ملے وکم بنانے کے بہائے رائے وکھٹم فیمراتے تھے اور بیا کیا گیا تاہ ت وقاحت ہے جس کو محابہ کے بارے میں روافض کے مواکوئی گوار ا فیمن کرمکنا اور الل تحقیق کے زویک اس شذوذ کا مصدور وافض ہیں۔

۱۰:..اوریہ بھنا کہ:'' حضرت عُرکا بیٹل بیائ قا،جم کو بطور تعزیما فقیار کرنے کی حضرت عُرِّ کے لئے مُخْبِاکُنْ تَحی' بیزی تہت ہے، جم سے حضرت عُروشی القدعمۃ کا وامن پاک ہے۔ آخرابیا کون ہوگا جو بیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بناوت کو حائزر کچے؟

کپی یہ''عشرہ کا کمنہ'' (بوری وں وجوہ) آخری وواحتمالوں میں نے ذوسرے احتمال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں، انبذا برنقد پر محت مدین پہلائے تمال متعمین ہے، اورش'' فیصول طبیقات المحفاظ ''کی تعلیقات میں جمکی اس مدیث سے مطل کوؤ کر کر چکا ہموں، جو پہل کے بیان کے قریب قریب ہے۔

علاوه ازی تین کوایک کہنا (نصار کی کا قول ہے) مسلمانوں کے ذہب سے اس کا کو کی تعلق ملیں: جعلوا الشلاف قواحدة، لو انصفوا

## لم يجعلوا العدد الكثير قليــلا

ترجمد ... "انہوں نے تین کو ایک بنادیا، اگر وہ افساف کرتے تو مدو کھر کھیل فی باتے "

مافظ این رجب" اپنی فہ کور الصدر کتاب شابائی مہائی کی اس مدیث پر گفتگو شروع کرتے ہوئے کھیے ہیں:

"پی اس مدیث کے بارے میں آئی اس ماسے کے اس مدیث کی اس مدیث کی مسلک ہیں، ایک مسلک بالم اجر اور ان کے

موافقین کا ہے، جم کا فلام سے ہے کہ اس مدیث کی اسناد شمی گفام ہے، کیونکہ بدروایت شاذ ہے، طاق کس اس موافقین کا مہے، خواہ بذات خودقت ہو، لیکن اقد کر اور کی مدیث خواہ بذات خودقت ہو، لیکن آئی مدیث خودات ہو، کی مدیث کی مدیث میں کہ اس کے مدیث کی اس کے مدیث کا مجید اس کے کہ اس کی مدیث کی بی معین، گئی کا مدیث کی مدیث کی بی معین، گئی کا مدیث کی میں مدیث کا میک اس کے مداک کہ طاق سے سے اور اس میں میان ہے، جکہ دو کی مدیث کی میں کہ بیکن کی معین، گئی کا مدیث کی میں مدیث کی میں میں گئی میں المدی کی وقید اس اس کے کہ اس کو طاق سے سے احترار اس میان ہوگار گئی میں المدی کی وقید و ایک ہے کہ اس کو طاق سے سے احترار اس میان عمال سے میں میان میان عمال سے میان میان میان عمال سے میں میان میان عمال سے میان میان عمال سے میان عمال سے میں میان عمال سے میان عمال

<sup>(</sup>۱) اورش نے امتال کُٹے سے توش کیاہ کینکہ بیامتال بہب می کڑو ہے اہام جائی اوران کی جدوی کرنے والوں نے اس احتال سے مخترار خاسے منان کی خاطر توش کیا ہے، تا کہ کڑو دسے کڑود امتال کو تکی باطل تاہد کر کے اس مدیث سے استدلال کرنے والوں کا داست پر طرف سے بذر کرویا جائے ، اور اس ( امتال کُٹ) میں کام عولی اورش فروش نے ہے۔

کوئی محی روایت نیس کرتا ، ایمن منصور کی روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشار و کر چے بین کی ابام احر نے نر بایا:

"ابن عباس مح تمام شاكره طاوس كے خلاف روايت كرتے جيں "

(ہم اس کی مثل اثرم) ہے بھی اُوپر تقل کر بچکے ہیں، اور جوز جانی (صاحب الجرج) سکتج ہیں: یہ حدیث شاذہے، میں نے زمانہ تو تدیم میں اس کی بہت تنج عاش کی، لیکن چھے اس کی کوئی اس نیس ٹی یہ' اس کے بعدا بن رجبؓ کلھتے ہیں:

"اور جب أست كى صديت كرما بي على درك في برا بعدا ع كر في او اس كوسا تداور من وك الممل
قرار ديناه اجب به المام عدار من من مهدى قراح بيان كد" دو خش علم عن إمام نيس بوسكا جوشاؤهم كان وراد عناه اجب به المام عدار من نامه دى قراح بيان كدار و دهنرات (يسن من من المام الدائية في قراحة بين كدار و معنرات كيا
كرت تق " يزير من الي معيب كية بين كدار جيش كون هديت منوق ال كوعل كرو بحر مطرح كم شده جير
كوعل أن كيا جاتا به الريجاني جائة بين أو على ورشال كوچور ودن إمام ما لكت به مروى به كدار برشام خريب به اور سب بهتر علم طابر به جرس كوعام لوك روايت كرتح بين " اوراس باب من ملف ك

اس کے بعدا بن رجب کھتے ہیں:

پرائن رجب لکھتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) - ابرایم بن این مبلد فرائے میں کد'' جمنے نے'' حافظم' افعالیا سے نبٹ پراخرافطالیا۔''اور شیریکتیج نیس کد'' عبار سراستے شاہ حدیث کو مرف شاہ آدی (مختوانع میں اور فیر سروف آدی) ہی بیان کر سکا '' لیا آوال این رجٹ نے'' شرح اُٹل تر دی '' شرن کر کئے ہیں۔

'' علائے اہل مکدان شاذ اقوال کی وجہ ہے طاؤس پر کھیر کیا کرتے تھے جن کے نقل کرنے میں وہ

. متفر د بول\_

اور کراچین اوب القعنا "میں لگتے ہیں کہ: طاق میں امان عبائی ہے بہت ہے اخبار مشکر وقتل کرتے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے... دانلہ اعلم ... کہ بیشکر خبر ہیں انہوں نے کمرمہ ہے لی ہیں، اور معید بن مہیت، عطاء اور تا بعین کی ایک جماعت محرمہ ہے پر بیز کرتی ہے مکرمہ طاق میں کے پاس گئے تھے، طاق میں نے عکرمہ ہے و چکوایا ہے جن کو مواہ وا بین عبائی ہے دایت کرت ہیں۔" ایز انجن اسکن گئے ہیں کہ: " بھی ان دوایات کی فرصدادی عکرمہ ہرے، طاق میں میٹیں۔"

اورائن طاؤس سے کرامیسی کی روایت ہم پیلیٹنل کر چکے میں کہ:'' ان کے باپ طاؤس کی طرف یہ جو پکھ منسوب کیا گیا ہے دوسب جموٹ ہے۔''

یے نفتگوتو مسلک اوّل ہے تعلق تھی۔ (۱)

اور و وسر سلک کے بارے میں ابن وجب بی لکھتے ہیں:

'' اور سسلک ہے این راہو سے کااوران کے بور کاروں کا اوروہ ہے معنی حدیث پر کلام کرنا ، اوروہ یہ کر حدیث کو غیر مدخول بہا پر حمول کیا جائے ، اس کو این مصور نے اسحاق بن راہو یہ سے نقل کیا ہے۔ اورا کھو ٹی نے الجامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ابو بھر الاثر م نے اپنی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے، اور ابو بھر الخلال نے بھی اس پر والات کی ہے، اور سنن ابودا کو میں بردایت تماو بن فریر من آبوب میں فیروا صدعن طاق س عن ابن مجاس بے حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ:

" آ دی جب اپنی یوی کوتین طلاق و خول ہے پہلے دیتا تو اس کوایکہ تغییراتے تھے، رسول اللہ مطلی اللہ علیہ دسلم کے زبانے میں اور حضرت اپویگر کے زبانے میں اور حضرت عرشے ابتدائی دور میں ، ٹچر جب حضرت عمرش نے لوگوں کو دیکھا کہ یے در پیرطلاق دینے تھے ہیں تو فریا کے کھان کوان پر نافذ کردد۔''

ادراً یوب ایام کیر میں، پس اگر کہا جائے کہ دوردایت توسطان تھی تو ہم کیس کے کہ ہم دونوں دلیلوں کوچو کر کے پہلیں گے کہ دوردایت بھی کمل الدخول پر محمول ہے ''

ببال تك مسلك الى بس ابن دجب كا كلام تحا

(۱) ادران کیگر بیز بخش کیا ہے کہ حضرت مرطحان کے بارے شمال ہے افکل پر قادم ہوئے پیا کیے خورا شیرہ مجونی کہائی ہے اس کا مند شمل خالد من برید زبان با کند واقع ہے، شرک کے بار سیس وی معین فرائے میں کہ: " وہمرف اسے باپ پر مجون بائد منے پر امنی تیس موا محایا برگئی مجرب نہ خدا دوراس کی " سمیت الدیوت ''اس افکل ہے کہ اس کو فرائی کروایا ہے۔''

۔ اخف : اسفاد کا بنا کہ پینٹر قدانوں کا بھی ہے۔ ان ایک زیادہ انگ کی تو یقتد ما کا فرف ہر کیا ہی سے زاد پیدادہ من اگرے ان '' زید بر پر بیان جا مداوئرس نہ ند کا بول بھائی تھاتھا تھی جس اور خالد کے باب بزید نے حضرت مرکاند انقطاعی بلیا۔

پھر شوکائی کہتے ہیں کہ: طلاق تی الدخول ناور ہے، پس اوگ کیے بے در بے طلاقیں دیے گئے یہاں تک کر حضرت مو خصہ ہو گئے؟ عمل کہتا ہوں کہ چوچ آیک شہر میں یا ایک زبانے میں ناور شار ہوئی ہے وہ بسااہ قات و در سے زبانے میں اور و در سے شہر میں ناور ٹیس، بلک شرا اوق نامونی ہے، اس لیے شوکانی کا یہ اعتراض نے تل ہے، مطاوہ وازیں شوکانی بے چاہیے میں کہ منا او شدہ می حدیث کے تھم کو کھن رائے ہے باطل کر ویں، (پس بے در حقیقت انگار صدیف کے جرائیم میں )، غالباس قدر وضا حت اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان اوکوں کے لئے صدیف این مجاس ہے، استدوال کی کوئی سجائی شریبیں۔

اب لیج عدیث دکانیا جس بے بوگ صنگ کرنا چاہتے ہیں، بیدہ صدیث ہے جے امام احرّ نے مسئد میں باہی الفاظ ذکر

'' حدیث بیان کی ہم ہے سعد بن ایرا تیم نے ، کہا: خبر دی ہم کو میرے والد نے ، محمد بن اسحال ہے، کہا: حدیث بیان کی جمع ہے واؤد بن حمین نے تکرمہ ہے، اس نے این عباس رضی اللہ عنهما ہے کہ انہوں نے فرمایا:

رکانہ تن عمر پزید نے اپنی بیوی و تین طلاقی ایک بی مجلس میں وے دی تیں، بگران کواس پر شدید فم ہوا، پس آنخصرت ملی الله طبید ملم نے ان سے بوچھا کہ بتم نے کیسے طلاق دی تھی؟ نہیوں نے کہا کہ: میں نے 'نین طلاقیں ایک می مجلس میں دے دیں۔ فرمایا: بیدتو ایک ہوئی، لبنداتم آگر جا ہوتو اس سے زجوع کرلوہ چنا نچہ رکا خدنے اس سے زجوع کرلیا۔''()

اور نیچے بے مدتجب ہوتا ہے کہ وقف پروگونگر تاہے کہ محابات کے اپنے ٹس تمن طاق "انسب طبابق فلاٹ" کے لفظ سے ہوتی ہی نیش تھی، وہ اس مدیث سے تمن کو ایک کی طرف تر ذکرنے پر استدلال کیسے کرنا چاہتا ہے؟ بس جو تمن طلاق کر کیل واحد مش "افست طالق فلاٹ" کے الفاظ سے منڈوالا محالے تکر الفظ کے ساتھ ہوئی، اور تحرار کی صورت میں دوا خال ہیں، ایک بیکراس نے تاکید کا

<sup>(1)</sup> عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق وكانة بن عبد يزيد أخو المطلب إمرأته تلالاً، فخرن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها تلالًا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: انعا تلك واحدة، فارجهها إن شتت. قال: فراجهها. (مسند أحمد بن حسل، رقم الحدث ٢٣٨٤ علمه تار الحديث قاهرة).

۔ اراد و کیا ہو، دُوسرے بیرکتین طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہو، کیں جب معلوم ہوا کدائں نے صرف ایک کا اراد و کیا تھا تو دیایۂ اسکا قول تیول کیا جائے گا، اور اس کا مید بہتا کہ میں نے تین طلاق ویں، اس کے معنی مید ہوں گے کہ اس نے طلاق کا لفظ تین یار و ہرایا، اور ہوسکتا ہے کہ داد ک نے صدیث کے تفخیر کرکے دوایت یا معنی کردئی ہو۔

علاووازیں بیرصدیث مشکر ہے، جیما کہ اہام جھامی<sup>ن (۱)</sup> اورایمن حام فرماتے ہیں، کیونکہ یہ پانتہ کار تقدراویوں کی روایت کے خلاف ہے، نیز بیرصدیث معلول مجی ہے، جیما کراہمن چڑنے ''حرق خاویٹ درافی'' (المصلف بیسے السحبيس ) میں ذکر کیاہے، 'خوخ میں میں چڑنے الفاظ بیریں:

"حدیث :... رکاند بن عبد برید کاند برای کاند حسل الله طلید و ملم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، باس کہا کر:
" میں نے آئی یوی ہمیر کو" البتہ طلاق و رہ دی ہے، اور الله کی اس نے آئی طاق کا اداوہ کیا تھا،
چنا نچہ آپ کی الله طبیر و کم نے میری یوی تحکولوٹا دی " اس صدیث کو امام شافئ، وابوا و دور ترقد تی اور این بائی ۔
نیخ تن کیا ہے۔ اور اہم اس میں اختاف کیا ہے کہ آیا یہ دکاند تک مسئد ہے یام مس کا ابواہ اور این حبال اور امام نے اس میں اختاف کیا ہے کہ آیا یہ دکاند تک مسئد ہے یام مسئل ابواہ و داری عبدالر سے اور اس میں میں اور ایس ہیں میں کہا ہے، این عبدالر سے امام کان میں دواجت ہے (میت کہا ہے، این عبدالر سے میں دواجت ہے (مین کیا ہے) ہیں کو امام احتر نے اور ماکم نے دواجت کیا ہے، اور اس باب میں این عبدالر شک نے دواجت کیا ہے، بلغظ طاف ، جیسا کہ آم نے اور اور ایور کی رواجت کیا ہے، بلغظ طاف ، جیسا کہ آم نے اور ایس کا دور معلول ہے۔ '' (\*)

بگدائن بخرے کتے الباری شن ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (این مباسؓ کی خدکورہ بالا صدیبے میں ) تین کا لفظ بعض راویوں کا تہدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ ''البتہ'' کے لفظ ہے تین طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے'' البتہ'' کوئیں مجھ کر تین طلاق کا لفظ تھی کردیا) اور المرابط کے اوق ال'' طلاق بیتہ'' کے بارے میں مشہور ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجضاص، ذكر الحجاج إليقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص:٣٨٨ طبع سهيل اكبلمي.

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير لابن همام الحنفى ج:٣ ص:٣١ وطلاق البدعة طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) حديث: أن ركانة بن عبد بزيد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني خلفت إمرأتي سهيمة ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. في ردها عليه، الشافعي وأبو واز و والسرمذي وابين ماجد، وكانة، أو مرسل عده، وصححه أبر وازد و ابن جان والحاكم، وأعلمه المبحاري بها يوصطراب، وقال ابن عبد المار في التمهيد: حضوره وفي الناب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضا. والتفخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج: ٣ ص: ٢١٣ وقم الحديث. ١٦٠٣ وقم الحديث.

<sup>(</sup>٣) الشائث أن أبا دارُد رجح أن ركانة انما طلق إمرأته البنة كما أخرجه هو من طريق آل بيت وكانة، وهو تعليل فرى لجواز أن يكون بعض رواته حمل البنة على الثلاث قفال طلقها ثلاثا، فيهذه الكنة يقف الإستدلال بحديث ابن عباس. (فعح البارى، كنب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل إمرأته بالطلاق ح: ٩ ص:٣٢٢،٣٣٢ حديث وقهر، ٥٢٦١ طبع دار نشر الكنب الإسلامية، لأهور).

اب ہم مند احمد میں (فدکورہ بالا) حدیث مجمد بن اسحاق بر کلام کرتے میں تا کدائ کے منکر اور معلول ہونے کے وجوہ فاہر ہوجا کیں۔

ر ہا محد بن اسحاق اقوایا مما لک اور درشام بن عروة وغیرونے طویل و حریش افغاظ میں اس کو کداً اب کہا ہے، بیصاحب شعطا سے قدیس کرتے تھے، اور بیان کے بغیر افل کہ آب کی کہا بول سے قتل کرتے تھے اور بتائے نہیں بھے کہ یہ افل کہا کہ کا اس پر قدر کی محکم ہمیت ہے، اور او گول کی حدیث کو اپنی حدیث میں واقع کردیے کا محک اس پر بالزام ہے، میدای تحضی نمیس جس کا قول صفات میں آبول کیا جائے، اور نہ اوار بھر از حکام میں اس کی روایت کو تھی کہا ہے قوس خد سفازی میں آبو کی کہا ہے۔ طاف روایات بے در ہے وار دیوں، اور حس نے اس کی روایت کو تی کہا ہے قوس خد سفازی میں آبو کی کہا ہے۔

اس مدید کی سندیں و رسرارادی واؤد ہی صین ہے، جو خارجیوں کے ذہب کے داعیوں میں ہے تھا، اور اگر اہام مالک کے اس مدی نے اس ہے روایت نہ کی جو تی تو اس کی حدیث ترک کردی جاتی ،جیسا کہ ابو حاتم نے کہا ہے، اور این بدین کی سیتے ہیں کرواؤوں جمین جس روایت کو تھر مدنے نگل کرے، وو تکر ہے، اور اللی جرح و تعدیل کا کلام اس کے بارے میں طور کی الذیل ہے، جن حضرات نے اس کی روایت کو تھول کیا ہے تو عرف اس صورت میں تجول کیا جبکہ وہ نگارت سے خالی ہو، پس اس کی روایت تقد شہت راو ہوں کے خلاف کیسے تھول کی جاسمتی ہے؟

اور تیسرارادی تکرمدے، جس پر بہت ی بدعات کی تہت ہے، اور سعید انزی سینب اور عظا و چیے حضرات ال سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت ابن مہال ہے روایت کرنے والے اقتدراو بول کے خلاف اس کا قول کیے قبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو'' مکٹر'' کہا اس نے بہت تھا تھی کہا ہے۔ اور امام اجڑے اس حم سے متن کی حسین ایک مند کے ساتھ بھی جمیں، حالانکدو و خوفر مائے ہیں کہ: طائرس کی روایت حضرت ابن عمال ہے تین طلاق کے بارے بھی شاذ اور مردوو ہے، جب کہ تم اسحاق بین مضور اور ابوکر الزم کے والے سے قبل اذری نقل کر بھے ہیں۔

ائیں ہا ''کھتے ہیں کہ بھی تر وہ روایت ہے جس کو ایو واؤں تر نمی اور ائن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ: رکانے نے اپنی ہیوی کو'' ہیڈ'' طلاق دی تھی ، آنحضرت ملی انشعایہ وکلم نے اس سے صلف لیا کراس نے سرف ایک کا اراد و کیا تھا، اس لیے آپ مسلی انشعایہ وسلم نے عورت اس کو والیس کر ادمی ، اس نے ڈوسری طلاق حضرت عُراشے ڈیانے میں اور تیسری حضرت عثمان '' کے ذمانے میں وی۔ <sup>(1)</sup>

اورای کی مثل مندشافعی میں ہے، چنانچہ ایوداؤد کی سندمیں نافع بن عجیر بن عبد بزید ہے، کیس نافع کو ابن حبان نے ثقابت

<sup>(1)</sup> والأصبح ما رواه أبوداؤد والشرصذي وابن ماجة أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أله ما أراد إلا واحدة فردها إليه فطلقها الثانية في زمن عصر وضى الله عنه والثالثة في زمن عنمان رصى الله عنه. (لعج القدير ج: ٣ ص: ٢٧ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٣) حدثمناً أبن السرح وإمراهيم ابن خالد الكلي في آخرين قالوا نا محمد بن إدريس الشافعي حدثي عمي محمد بن على بن شافع عن عيسالة بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمر أنه سهيمة ..... الحديث. (أبو داود، كتاب الطلاق، باب في ألينة ج: 1 ص. ٣٠٠ طبع ابع ايم سيد).

ش ذکر کیا ہے، اگر چینا فنی کوبھن ایسے اوگوں نے تجہول کہا ہے تن کی رجال سے ناواقیت بہت زیادہ ہے۔ اوراس کے دالد کے لئے بیک کافی ہے کہ وہ کہارتا بیس میں اوران کے بار سے مل کوئی جرح متقول بیس اور اہام شافقی سند میں میرانشدی فی بی سائ بیس بیس میں جربے میا ایر مالا مالا تھا تھے ہے، جس کو اہام شافقی نے نظام میں میں میں میں میں کا درب میں اوران م بیس ان کی ابین جس میں میں اس فوجیت کے بہت سے دجال بیں جیسا کی الذبکی نے بسکتے ہوئے احتیاد کیا ہے کہ آوئی اوال واور اس کے کمر کے لگ اس کے طالات سے زیاد دواقف ہواکر تے ہیں۔ (4)

حافظ ایمن رجبؓ نے ایمن جرجؓ کی وہ صدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کتیج میں کد: مجھنجر دی ہے ایورافع موٹی النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بعض نے تکر مدے ونہوں نے ایمن عماسؓ سے (اس سند سے سند کی روایت کے ہم معی روایت ذکر کی ہے) اس روایت کو ڈکر کر کے حافظ ایمن رجبؓ لکھتے ہیں کہ:

"اس کی سند میں مجبول رادی ہے ، اور جمر صحف کانا مجیس ایا کیا وہ تو میں عبد اللہ بان ابی رافع ہے ، جو ضعیف الحدیث ہے ، اور اس کی اصادیث محکر میں ، اور کہا گیا ہے کہ وہ ستروک ہے، البغد امید صدیث مما قط ہے ، اور محمد بن قررانصنصانی کی روایت میں ہے کہ رکانیہ نے کہا: میں نے اس کو طلاق دے دی ، اس میں" طالحا" کا لفظ وکر شریس کیا، اور محمد بن قررات میں ، بزے درجے کے آدی ہیں ، نیز اس کے معارض وہ روایت بھی ہے جو رکاند کی اولا دے مردی ہے کہ اس نے اپنی بدی کو" بیٹ طلاق وہ کھی۔"

اس سے این قیم کے کلام کا ضاد معلوم ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس صدیت پر کیا ہے ، جس صورت میں کہ حدیث دیا ہے۔
"البشن" کی روایت بھتے ہوا اس سے جمہور کے وائن میں مزید ضاف ہوجاتا ہے ، اور جس صورت میں کہ حدیث دکانے میں انظراب ہو،
جبیا کہ اہام ترفی نے امام بخاری نے قبل کیا ہے ۔" اور اہام اجھ نے آل کے تمام فرق کو ضعیف قرار و یا ہے ، اور این عبدالبر نے بھی
اس کی اضعیف میں اہام اجمدی بیروی کی ہے ، اس صورت میں صدیف رکانہ کے انفاظ می کی افقائے میں کا ستدلال سا قدا ہوجاتا ہے۔
اس صدیف کے انفظ میں کی استدلال سا قدا ہوجاتا ہے۔
اس صدیف کے انفظ میں انسان میں ہے ایک میں ہے کہ بھی دوایت میں جب کہ استدلال سا قدا ہوجاتا ہے۔
بیک خور کانہ تقدان اس انفظر ایس کو بیاں جانسان ہے کہ بیا ساتھ کہ اس میں ہیں کہ بیا ہے۔" البیشن کی روایت میں نیس انسان میں انسان ہے کہ اس میں انسان میں ہی علی ہے موال ہے ، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں محملے سے تو ( بیروایت میں قدا الا متبارہ کی گائے ، مالی ہے ، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں مجلی علی ہے۔ تو ( بیروایت میں قدا الا متبارہ کی گائے ، دائل بینے معارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

ام بیاتی دائل بغیر موارض کے باتی و ہیں گے۔

<sup>. &</sup>quot; خال أبو داؤد هـ غا أصبح من حديث ابن جزيج ان ركانة طلق إمرأته ثلاثاً كأنهم أهل بيته وهم أعلم به. (منن أبى داؤد، كتاب الطلاق، باب ألبتة ح: « ص ٢٠٠٠، ٥٠٠، طبع ابيج ابيم مسعيف، أيضًا: بذل الجهود، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ح ٣ ص 21، طبع مكتبة إمدادية ملتان). ٣ . جامع الترمذي، أنواب الطلاق واللعان ، ناب ما جاء في الرجل طلق إمرأته ألبتة ح: ١ ص ٢٢٢، طبع دهلي.

اورابنِ رجب كتم بن:

''ہم آمت میں سے کی گؤئیں جانے جس نے اس مسئط جس خالف کی ہو، ندفا ہری کا فلٹ، ندھم کے اختبارے، ندفیعلے کے فاظ ہے، نظم کے طور پر، نڈقز ٹی کے طور پر۔اور پیر قالف ٹیمیں واقع ہوئی گربہت ان کم افراد کی جانب ہے، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حشرات نے آخری درجے کی گیمر کی ، ان عمل ہے اکثر لوگ اس سئے کھٹی رکھتے تھے، اس کا اظہار نہمی کرتے تھے۔ لوگ اس سئے کھٹی رکھتے تھے، اس کا اظہار نہمی کرتے تھے۔

پس الشد تعالى كے دين كے اخلاء مر إجماع أمت كيے بوسكتا ہے، جس دين كواللہ تعالى نے اپنے رسول ملى الله عليه وسلم كـ ذريعية ال فريايا؟ اورال شخص كے اجتهاد كى بيروى كيے جائز ہوسكتى ہے جما في رائے سے اس كى خالات كرتا ہو؟ اس كا اعتماد جرگز جائز نبيرى۔"

اُمید ہے کدان بیان سے داشتی ہوگیا ہوگا کہ حضرت عمر صفی اللہ حدیثا تھیں کا تین طلاق کو تافذ کر سی عظم شرکی القائ سنت موجود میں، اور جو اہتماع تعتبات سی سی سی سی سی اور ان سے بعد کے حضرات کا اہتماع مزید برماں ہے، اور پینچم شرقی کے مقابلے عمل آخور کے مزامین تھی۔ بھی جوفیش حضرت عمر مضی اللہ منہ کے تھی طلاق کو تافذ کرنے سے فرودج کرتا ہے وہ ان تمام چیز وں سے فرودج کرتا ہے۔

## ٢:...طلاق كوشرط برمعلق كرناا ورطلاق كي قسم أمُحانا

مؤلف رساله مني: ١١٣ يرلكيت بن:

'' اورطلاق معلق کی سب معورتیں غیر مجھ ہیں ،اورطلاق معلق واقع نہیں ہوتی ۔'' صفحہ: ۱۳۸ مر لکھتے ہیں :

ی ۱۱۰۰ برے ہیں، "اوراس سلنے عمل الن کے معالمے کو بادشاہوں اور اُمراء کی خواہشات نے ...خصوصاً بعت کے

معالے میں..قرق کر دیا۔'' جناب مؤلف کا طلاق مطلق کی دونوں صورتوں کو باطل قرار دینا ورصد راق ل کے فقیرا ، پریتہت لگانا کہ وہ بیعت کے صلف

ش لوک واُم را وکی خواہشات کی تنجیل کیا کرتے بنے واقع تھی کے زویک بڑی جرات ویے باکی ہے جس نے اس منظم میں فتہا ہ نصوص کا مطالعہ کیا دو، اور جوان فتہا نے اُمت کے مالات سے واقعیت رکھتا ہوکہ روقت کی راہ میں کس طرح مرمٹ کئے تھے۔

میراخیال تھا کہا اوالحن السکی گا درمالہ" الدرة المضیة" ادراس کے ماتھ چنداور رسائل جو یکھیمالوں سے شاکع ہو بھے بیں ان کے مطالبے کے بعدان لوگوں کو تھی اس مشارشیل بھی مثل وشیری کئی ٹین میں رسے گی جن کوفقی غدامب کی مبسوط کا ایس کی در ق گردائی کا موقع نہیں ملٹ، جناب مصنف کو خالاباس کے مطالبے کا اتفاق نہیں ہوا ، یے بھرانہوں نے جان ہو جو کر کٹ جھٹی کا راستہ بندکا ہے۔

حدیث و آغار کی وسعت بلم میں ان هنترات کا دہ مرتبہ ہے کہ ان میں ہے ایک بزرگ اگر چینکیسی تو ان کی چینک ہے شوکا ٹی جمہ بن اما عمل ان میرا در تنو تی چینے دسیوں آ دی تجزیر ہے کہ جائجہ بن اغر مروز گئے کے بارے میں این جزم کہتے ہیں: ''اگر کو کی تخص بیرو بھی کر کے کہ رسول انقد ملی احد علیہ دسلم اور آپ سلمی انقد علیہ دسلم سے سحابی گئی کو گ حدیث الی ٹیمیں بڑتھ بین نفر کے پاس ند بھو تا ہجنمی کا وقوی بھی دوگا۔''

ادر به حشرات ابتدائ کے نقل کرنے میں ایمن میں ، اور سیج بنادی میں حشرت این عمر رضی الفذهبی اکا فوق بھی بھی ہے ک طلاق مطلق واقع ہوجاتی ہے، چہانچہ النے کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے بیں طلاق دی کداگردو نگل تو است تعلق طلاق، حضرت این عرش نے فرمایا: "اگر نگلی تو اس سے با سحدہ وہائے گی دینگی تو کچونیں " " "کا نام بر ہے کہ بیٹوی این زیر بھٹ مسئلے میں ہے، این بھڑ سے کا اور تو یک شمن ان کے تخاط ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اور کی ایک سحائی کا نام بھی نیس کیا جا ساسکا کہ جم نے اس فوق کی میں صفرت این بھر رضی انفرعهما کی مطالفت کی ہودیا اس بیکھر فرمائی ہو۔

ادر معرت علی ترم الله وجد نے طلاق کی هم نے بار سریمی ایک فیصلہ ایبا دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق معلّق واقع ہوجاتی ہے۔ واقعہ یہ دوالکہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جی کیا گیا جس نے طلاق کا حلف اُٹھایا تھا، اور اس حلف کو وہ پورافیس کر رکا تھا۔ کولوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی بیری کے درمیان تقریق کا فیصلہ کیا جائے ، آپ مقعد مسکی بوری اُو وادس کر اس شیتے پر پہنچ کہ اس بے جارے سے جراً حلف لیا گیا ہے، چٹا تج آپ ٹے فر بایا: ''تم لوگوں نے اس کوچیں والا' (بھن مجبور کر سحط سالیا)۔

<sup>(1)</sup> ألإستذكار لابن عبداليو. كتاب الطلاق. ياب يمين بطلاقي عا قم يتكح ج: ٦ ص: ١٨٩ رقم العديث: ١١٩٣ طبع دار الكنب العلمية. بيروت.

<sup>(</sup>٢) - المقلمات الممهدات، ليبان ما اقتصته رصوم المدوقة من الأحكام الشرعية والتحصيلات، لأبى الوليد محمد بن رشد القرطبي، كتاب الأيمان، باب الطلاق، ما جاء في الأيمان بالطلاق. ج: ١ ص.٥٠٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) وقبال نافح طلق وجل إمراته الينة إن خرخت فقال الدراق تحرّخت فقد لئت مه وآن ليم تخرج فليس بشيء. (صحيح البخارى. باب الطلاق في الإعلاق والكره ج: م ص: ٩٣ طبع قديمي).

پن اکراہ کی بنا پرآپ نے اس کی بولی اے داہی دلا دی۔اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اگراہ کی صورت ند ہوتی تو آپ کل رائے بھی بی تھی کہ طال واقع ہوگئی۔ اور فیصلے میں حضرت ملی منی الشدعنہ جیسا کون ہے؟ این جزم نے اس فیصلے کی محصورت سے بنانے کے لئے تکلف کیا ہے اور کھن فواہش نئس کی بنا پر اے اس کے طاہرے اٹکا لئے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شرش کے فیصلے کے بارے میں کھی ای قبیل ہے ہے۔ ()

ادر شن بینی تیں بسند میجی حضرت این سعودوشی الله عند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ: ''اگراس نے فلال کا م کیا تو اے طلاق'' بیوی نے وہ کا م کرلیا رحضرت عبدالله بن سعوڈ نے فریایا:'' پدایک طلاق بیونی''،'' پروی ایمی سعوڈ ہیں جنسی حضرت بر مرضی اللہ عند کے بھری ہوئی چالری کچھ بھے مسیح فوٹی و سینے شان جیسا کون ہے'' حضرت ابوذر رضی اللہ عند سے بھی ای تم م کی گفتی سروک ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہا کا ادشاد ہے۔ پرلعنت کی گئی ہے، اور حضرت عاشر رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

" برایک تنم خواه دو کتنی بی بزی بو، بشر طیکه طلاق یا حماق کی تنم نه بود تواس شر تنم کا کفاره ہے۔''<sup>(س)</sup>

اس اٹر کو این همبدالبر نے "الصعبصید" اور "ابلاسشد کھار" میں سند سے ساتھ نقل کیا ہے، مجمل حمد بن جیدیٹے اس کونش کرتے ہوئے استثنار الیعنی "لیسس فیصیا طلاق و الا عناق" کے الفاظ ) کومند فیسرو یا اور بقد ل ابواکسن السکی بیان کی خیانت فی النقل ہے۔ بیر خیاس مار مرضوان الشکیم کا دور دسمی مثل ان مطاق سختے کے وقع کے سواکو کی فتو کا معتق کی بیس۔

اب تا بیوں کو لیجے انا بیوں شی ائر علم معدود اور معروف میں ، ادران سب نے تم کے اورا نہ ہونے کی صورت میں وقوع ک طلاق کا نوگا دیا۔ ایوائس السکی "السادر ۃ السصیدہ" میں .. جس ہے ہم نے اس بحث کا پیشتر صدفعی کیا ہے .. فرماتے ہیں : جاس عبدالرزّاق ، مصنف این ابی شیب مشن سعید بن منصور اور مشن تیتی تیسی سجے اور معروف کرنا ہوں ہے ہم اُئر اجتہادتا بعین کے قامی سجے امرائید کے ساتھ نفل کر بچے ہیں کہ حلف بالطاق کے بعد تم اُئم شیخ کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقع کا فاتو کا دیا مکارے کا فیصلہ میں دیا۔ ان اُئر اجتہادتا بعین کے اسائے گرا کا بدیں : میں بہتے ، جس بھری ، حفاء ، جس کے معید بن جیرہ طاکری، مجاہد بقاد دو نر بری ، بوطلا مدید کے تنہا ہے سبد ، بستی : جو دہ من نویر بھائم بی نائر شدین عبد اللہ بین اور جس ان دید

<sup>(</sup>۱) رادی کے الفاظ میں: "لمد بدو حد" ( آئیٹ نے اسے کہا کو خاتین مجھا یہ مباب کی کھی دلیل ہے کہ طقد اُٹھانے والے نے جوگل کیا ااگر آئیٹ سے تم کا فوٹا کھے توقیق کے موجہ بلان کی فوٹ کا کا خیلا فرائے ۔

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود رضى الله عنه في رجل قال لإمراته: إن قعلت كذا وكذا فهي طاق، قضعله قال هي واحدة وهو أحق بها. (سنن الكبرى للمبهقى، باب الطلاق بالوقت والقعل ج: 4 ص: ٣٥٦ طبع دار المعرفة بيروت). (٣) كل بعين وإن عظمت ليس فمها طلاق ولاً عناق ففيها كفارة يعين.

<sup>(°°)</sup> وقد روى عن عناشسة: كل يميين ليس فيها طلاق و لا عَقى، فكفارتها كفارة يمين. والإستذكار، لإبن عبدالبر، كتاب الإيميان والشفور، باب العمل في المشي إلى الكعبة حج: 8 ص:۱۸۳ وقيم الحديث: ۹۸۱ طبع دار الكتب العلمية بيراث.

ا ایز کبرین میدا فرش سالم بن عبدالله سلیمان من سیاد ، اور این فقیهائے سید کا جب کی منظے پرا جماع ہوتو ان کا قول ذور وں پر مقد آ جزتا ہے۔ اور حضرت انتی مسعوق کے بلند پائے شاگر دان وشید مین : علقہ بن قبی ، اسود مسروق ، عیدہ السلمانی ، ایودال طارتی بن شباب ، زرن میش ، ان کے علاوہ ویکر تا بھی ، حقق : این چرمہ ، ایو گرواشیوا ئی ، ایوالا حق ، فرید بن وجب بھم بن صحید ، عمر بن عبد العزیز ، خلاس بن عمرہ ، سیسب و د حضرات ہیں جن کے قادی طلاق معلق کے قور ع فریق کے گئے ہیں ، اور ان کا اس سنظے میں گوئی اختراف نمیس ۔ بنا ہے ان کے علاوہ دلیا ہے تا بھیں اور کون ہیں جائی ہے ہے گئے تا بھین کا دور ، ووسب کے سب وقوع کے قائل ہیں ، ان میں سے ایک بھی ان کا قائل نہیں کر مرف کا در کافی ہے۔

بعد کے دور میں بعض طاہر یکی اس سنظے میں خالفت اس اجھائی کی زوے باطل ہے جوان سے پہلے سمایہ ہمائی اور جع تا بعین کے دور میں منعقد ہو چکا تھا۔ ابھائی ہمیں ایس بھی کی تصویر کئی ہمین ہم اور ال سمایہ سے پیسل میسل کر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سمایہ ای ہم تک وین سے ختال کرنے میں امنین ہیں۔ طاوہ وازی طاہر ہے، جو قیاس کی فئی کرتے ہیں، الملی تحقیق کے نزدیک ان کا کلام اجماع میں الآق شارٹیس، اگر چہ بڑگری پڑی ویز کو اُضانے والاکوئی ندگوئی کل بی جاتا ہے۔

الوبكر بصاص رازيٌّ ايخ" أصول "مِس لكھتے ہيں:

"ان او کون کی خالفت کا دکی اعتباقی جوشریت کا مول کونیں جائے اور تیاس کے طرق اور اداخت کو گئی جائے ہے۔ اور تیاس کے طرق اور اداجت کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی درائی کا درائی درائی کا درائی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی داخت درائی کا درائی کی داخت درائی کا درائی کی داخت درائی کا درائی درائی درائی کا درائی درائی

و غیره جموفے مرعیان بنوت کے درمیان فرق اوران جموٹوں کے جموت کے علم کا ذریعہ کی عمل اوران بخوات، انشانی کی معرف کے علم کا ذریعہ کی عمل اوران بخوات، انشانی کی معرفت صاحل جو جائے ، پس جم شخص کی اللہ تعالی کے معرفت صاحل جو جائے ، پس جم شخص کی مقداء عمل اور مبلغ علم پید معرفت ہے جائز ہے جا

اللہ تعالی جما میں کوالم علم کی جانب ہے جڑائے خمر مطافر مائے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کوخب خاہر کردیا، اگر چہان کے بارے میں چکونتی کا لہج بھی اختیار کیا ۔ جسامش ان کو کوں کی حالت کو ڈوسروں ہے ذیادہ جائے تھے، کیونکہ ان کے اہام کا زبانہ جمامئ کے قریب تھا، اوران کے بڑے بڑے وہ امیول کے قو دہم عصر تھے، اوران کی یے ڈرقتی اس بنا پر ہے کہ اللہ کے وہی کو جاہلوں کے باتھ کا محلونا مینے کو غیرت آئی چاہئے، یہ دواؤگ ہیں جن ک بارے میں اللہ تعالیٰ نے '' کا محم فریا کے ا ہے، اور جوشم ان کے تی میں تسائل ہے کا م لیتا ہے وہ ان کوکئ فائم دئیس بنانچا ، ان اور ان کی تنصان شرور بنانچا تا ہے۔

ا ام الحريث نے بھی ال شفت میں صاص کی جددی کی ہے، اور جس تحض کا پید خیال ہے کہ اہام الحریث کا قول این جزم اور ان کے جمعین کے بارے میں ہے وہ تاریخ سے ہنجرہے ، کید کھا اہم الحریث کے ذیافے میں این جزم کا ذہب ستر ق میں نیس کھیا

(١) قال أبوبكر: ولا يعتد بتعلاف من لا يعرف أصول الشريعة، ولم يرتض بطرق المقاييس ووجوه إجبهاد الرأي، كما ود الأصهائي والكرابيسي، وأصرابهما من السخفاء الجهال، لأن هؤلاء امن كثيرا شيأ من الحديث، ولا معرفة لهم بوجوه الأصهائي والمرافق المروادت على أصولها من السخفاء المروادت على أصولها من الشخوص، وقد كان ذاو لا يعقى حجج العقول، وصفهم بعن العالم الله كل العقول "و كان يقول: لهل في السماوات الشحوص، وقد كان ذاو لا يقل على الله تعالى وعلى وحيده، وزعم العامائية والعقول" وكان يقول: لهل في السماوات الطريق إلى مصرفة صحة عبر البي عليه السلام والقوق بين خبره وخبر مسيلمة وسائم المستبين والعلم بكذبهم، انما هو الطريق إلى مصرفة صحة عبر البي عليه السلام والقوق بين خبره وخبر مسيلمة وسائم المستبين والعلم بكذبهم، انما هو الطريق إلى مصرفة على أن يعرف الله تبارك وتعالى، هن كان هذا مقدل مقاله وعلى المحد أن يعرف النبي صدفة بيا والمنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة على المنافقة بيارك وتعالى، هن كان هذا مقدل عقله وصلية على أن يعرف الله تبارك وتعالى، هن قوله "البي ما أعرف الله تعلى من يعمل المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المناف

تھاکہ فاہریہ کنام ساس پر تفتگو کرتے۔

" یا یک کم فیم گردوب، جو محلانگ کرایسے مرتبے پر جا پہنچا جس کا دوستی نمیں تھا، اور یاوگ ایسی بات کہتے ہیں جس کو خود بھی نمیں تھتے ، یہ بات انہوں نے اپنے خارجی بھائیوں ہے حاصل کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عند نے جنگ سفین میں تھیم کوقیول کرلیا تو انہوں نے کہا تھا:" لاحکم اِلا اللہ" بات پی تھی مگر ان کا مدما اطل تھا۔

یس نے اپنے سنر کے دوران جو پکی بوعت دیکھی وہ باخیت کی تحریکتی ، جب نوٹ کرآیا آو دیکھا کو'' طاہر بت'' نے مغرب کو تحرر کھا ہے، ایک تم جم فحض جوا شبیلیہ سے کسی گا کان میں رہتا تھا، ای جزم کے نام ہے، معروف تھا، اس نے نئو ونما اہام شافی کے ذہب سے متعلق ہوکر پائی، بعد از اس'' داوڑ'' کی طرف اپنی نہست کرنے نگا، اس کے بعد سب کو تا تاریخ ہوا در بذاہ خور مستقل ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ امت کا اہام ہے، وائی رکھنا اور آفوا تا ہے، وی تھم کرتا اور آفوان بناتا ہے، اور دوائند کے دین کی طرف اس کیا تھی مشوب کرتا ہے جوانیموں نے جم ذین میں نہیں، اور لگو ون کو طاء سے تعز کرنے اور ان پر طون وقتیع کی خاطر طاء کے ایسے اقوال نقل کرتا ہے جوانیموں نے برگزیس کے۔''

اس کے بعداین العربی نے ایمن وزم کی بہت میں ارسان کو یا تیمن ذکر کی ہیں، جن میں ارباب بھیرے کے لئے عبرے ہے،
اور صعت علم میں نہ ہو ای اور المان نے فی الحسل میں او بکر من العربی الاجور ہے۔
اور صاحت علم میں نہت ہو ہوں میں اور المور میں اور بھی میں اور میں ایمن اور المور میں ایمن میں میں اور المور المور کی المور میں کہتے ہیں:
'' اس میں میں کہ کے فیص حافظ ہے بھر جب بی محفوظ ہے کہتے ہے میں مصفول ہوا تھ اس کے بجھے
کی اسے قوتین نہیں ہوئی، کیکڑ جرچہ بھی اس کے خیال میں آ جائے وہ ای کا قائل ہو جا تا ہے۔ ہیر سال آول
کی اسے قوتین نہیں ہوئی، کیکڑ جرچہ بھی اس کے خیال میں آ جائے وہ ای کا قائل ہیں ہو جاتا ہے۔ ہیر سال آول
کی صحت کی دلیل ہے ہی کہ دکوئی معمودی تعمل وہ بھی این جزم کے اس قول کا قائل تیمن ہوسکتا کہ: قدرت
کی تھی ایکٹر کے میں جو جاتا ہے۔''

ائین جزم سکین نے'' افعال' میں'' تعلق تقدرت بالمحال' کے بارے میں جو پکونکھا ہے دوالی شاعت ہے کداس ہے بڑھ کرکی شاعت کا تصور کی میں کیا جاسکا، مانا والمسلی نے اس کا اپنی فہرست میں بڑاوائٹ تر ڈکیا ہے، اس کے بعدد و کلیت ہیں: '' مٹن خالب ہے ہے کہائی جزم ہے جو یکھڑھی مساور موااس سلینے میں جواتو ال بندیان، اُٹکل بچہ اور بہتان تے قبیل ہے اس کے تھم ہے نگلے ان کا جبوح جاتا تھا جس کے علاق ہے متازا کا واقع کی عابر تھے، ایک صالت ہوا، بداوقات اس پرالیے اظام کا خلیہ وجاتا تھا جس کے علاق ہے ستاڑا کا واقع الحجمی عابر تھے، ایک صالت

مں اس سے بیجماقتیں اور بندیا نات صادر ہوتے تھے۔"

جنونک مجنون ولست بواحد . .

طبیبًا بداوی من جنون جنون ترجمہ:.." تیرا جنون کی بجون ہے، اور تختے ایساطیب میرٹیمل جوجنون کے جنون کا علاج

كريكه\_"

بعداز ان اللیلی نے بری تفسیل ہے امام اشھر گیا در ان اصحاب کے بارے ش ایمن ترم کے اقوال کا رَدَ کیا ہے، اور بہت

ہے الم علم نے تھری کی ہے کہ ایمن تو می کئی تحقیق اشپیائے کے دبیات کے ان فاری گنواروں (اعلاج) ہے تھا جو نوا کہ کا تقریب
عامل کرنے نے لیے ان کے موالی کی طرف منسوب ہو گئے تھے، اور جو شمن اپنے نسب کے بارے می مجی کی نے نہ بوال ہوا ہی ہے کہ
اور بات میں کی بولے کی گیا تو تی ہو کئی ہے کہ انہی تو می کو کے خشوں نے ایمن
حزم ہے معروف منا ظرے کے ایمن جزم کے رق می جو کیا تھی گئی جی ان میں ان بھی ابوری کی ''انوادی کا الدوائی' بہت
حزم ہے معروف منا ظرے کے ایمن جزم کے رق میں جو کنا جی گئی جی ان میں ان بھی ابوری کی ''دانوادی کا الدوائی' بہت
ام میں ان جی ان کرنا ہوں ہے ہے جو جو مرال گیل معرب کی طرف مثل ہو کی ، نیز ان سلط کی چید کرنا ہی ہے ہیں:

الإمكرائن العرفي كي "المنصوة في الودّ على اللوة" «الإمسين مجدين ترتون الأشبيلي كي "المصصلي في الودّ على الحل "اور عادة قصب الدين طري كي "الفدّ و المعلى في الكلام على بعض احاديث الحلي" -

> ے: ... کیا بدعی طلاق کا واقع ہوناصحا بیٹوتا بعین کے درمیان اختلا فی مسّلہ تھا؟ مؤلف رسالہ کیسے ہیں:

'' بدی طلاق اور بیک وقت تین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں سما بدکرام کے دور سے لے کر ہرز مانے میں اختراف رہائے ، اُنکر مالمی بیت ایک طلاق کے واقع نید ہونے کا نوتو کا ویت تھے۔

ر برنا کے مصلحین جمید میں جرز اپنے میں سی اور دائی تو ل کے مطابق تو کی و یہ رہ جی کہ طلاق بدی باطل ہے اور یہ کہ میں طلاق بیں بیک وقت دی ہا کی تو ایک ہی طلاق واقی ہوئی ہے۔ چنا نچ بعض حضرات تو کمل کرتن کا ظہار کرتے اور طل الا علان فتری و یہ نے اور بعض حضرات محام اور سیاست وافوں ہے ڈر کر ان کے مطابق تو کی دیتے تھے ، بیاں تک کر ظیم الشان مجدود .....احمد بن تھے "اور ان کے جراحت مندشا کر وائی تیم" کمڑے ہوئے اور انہیں نے اللہ کے داستے میں چروتشور میر کیا اور وہ سب زبان حال ہے کہ رہے تھے: '' مجھے پر وائیس، جبکہ عمل اسلام کی حالت عمل قبل کیا جا کاں ، کہ اللہ تعالی کی خاطر کس پہلو پر میرا

اور حارب دورتک بہت سے علاء نے اس مسلط میں ان کی بیروی کی۔" (من ۸۹،۸۸)

علا وازی اس روایت میں وارہ شد واشافہ" اور آپ سلی انڈ علیہ ملے نہ اس کو پیوٹیس سجوہ" کو اگر سج مجی فرض کرایا جائے جب می ان کے دع سے بروالات کرنے سے براخل بعید ہے، کیونکہ اس کو وہ چی توجیبات ہو سکی جی بی و ہام شانتی ، اہم خطائی اور صاففا این عبدائیر نے کی جس وردج من اور جن کو اپنے موقع پر ڈکر کیا جا پیا کے یہ کیا گئے ہے جو محص طلاق کا فاقا واکر کے اس کے آواز فضائی محقوظ ہوجائے گی ، جس کے اس کے الفاظ ہو ایک موجود تی ہے، اس کی آئی جا فاصف سے کی ہوسکل ہے، وہیسا کر گزر چکا ہے، اور مخوفاتی کا پیجاز کہ: '' یفس ہے'' اس امری ویل ہے کہ ووجات کئے نے لئے موجود کے مورٹ جس کرتا داروجی مخص نے ماری سابق والات تقریما اصافہ کیا ہوا ہے ایک گئے کے لئے تھی تر وزیش ہوگا کہ مؤلفہ سے ماریکا تو ل بھر ہا تھی ہوئے واس کے حضرات کی آبست ، جن کے اختاف کی طرف مؤلف اشار و کرنا چاہتے جیں، دوبار وائنگوکر کا نا مناسب ند ہوگا وہا کہ کو اس کے گھر تک پہنچا یا جائے۔

'' طلاق خوا دطهر میں دی گئی ہویا چیف میں ، اور ایک دی گئی ہویاد و تمین ، وہ بھر صورت واقع ہو جاتی ہے، فرق اگر ہے تو گناہ ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔''

يفوى بم مندرجه في حضرات بدايت كر م ين:

حفرت مجروض الله عند سنن سعيد بن منصور على ، دهترت عبان رضى الله عند سيح كى ابن تزم على ، دهترت كل اور دهترت ابن مسوورض الله تجهاسة من بتكل على ، حضرت ابن عباس ، دهترت الدير بروه ، معظرت ابن زير ، دهترت عائشا و دهترت ابن عررضى الله تنهم سه مؤطا إمام الك وغيره عمر، دهترت مغيره بن شعيد، دهترت من بن على رضى الله عند سه مناتي عمر ، دهترت عمران بن حصين رضى الله عند سه منتقى للبائل اور فتح القدير لابن البهائم عمر، او دهترت الس رضى الله عند سه معانى الآخاوى عمر، وغيره

<sup>(1)</sup> تخميل كـ يُخاطعته: إعلاء السُّـنن. تنصة الموسالة في الطلقات الثلاث يلفظ واحد ج: 11 ص: 417 طبع إدارة الفرآن والعلومُ الإسلامية.

وغیرہ۔اورکی سحانی سے ان کے خلاف فتو کی منقول نہیں ہے۔

إمام خطائيٌ فرماتے ميں:'' بدى طلاق كے واقع نه ہونے كا قول خوارج اور روافض كا ہے۔''ابن عبدالبُر كہتے ہيں:'' اس مسئلے میں صرف الل بدعت اور اٹل ہوئی خلاف کرتے ہیں۔ ''اور این چڑفتے الباری میں تین طلاق پر بحث کرنے کے بعد اس کے اخیر میں لکھتے ہیں:'' پس جوخص اس اجماع کے بعداس کی مخالف کرتا ہے و واجماع کو پس پشت ڈالنا ہے اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواخلاف کھڑا کیا جائے اس کا کوئیا متبارٹی<sup>ں۔''</sup> کو یا حافظ اس نتیجے پر مینیجے ہیں کہ مدخول بہا پراکٹھی تمین طلاق کا واقع ہوناتح یم متعد کی طرح اجماعی مسئلہ ہے ، اور حافظ کا بیکام اس بات پرولالت کرتا ہے کدان کی رائے میں یہاں کوئی لائق اعتبار اختلاف نہیں ، ور نہ وہ ا بی تحقیق کے خاتے پراس مسئلے میں اجماع کا وعویٰ نہ کر کتے ۔اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اس سے پہلے ابن انتین کے اس قول پر ك: ' وقوع من اختلاف نبين ، اختلاف بتوصرف كناه من ب جويداعتراض كياتهاك: ' وقوع من اختلاف ابن مغيث في الوثائق میں حضرت علی ،ابن مسعود،عبدالرحمٰن بن عوف اورزبیر رضی الله عنیم ہے فقل کیا ہے،اورا ہے محمد بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے.....اورا بن المنذ رنے اسے ابن عباس کے شاگر دول مثلاً: عطاء، طاؤس اور عمرو بن دیپار نے نقل کیا ہے' ابن حجر کا بیاعتراض صرف صورة ہے، ورند وہ انچھی طرح جانتے ہیں کدان جارمحابہ کرام سے اور این عباس کے ان تین شاگر دوں ہے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جومسلک جمہور ( یعنی مدخول بہا پر انتھی تین طلاقوں کے واقع ہونے ) کے منافی ہو، اورا گرحا فظاکوا بی کماب میں تمام اقوال کے جمع کرنے کی رغبت شدید و نہ ہوتی تو و واپنے آپ کواس کی اجازت شد دیتے کداس تنم کی ردّی نقول کا ڈھیر لگا کمیں ، اور جب کوئی عالم ا پی ذات کواتی بلندی بھی مطانہ کرسکے کہ دواہن مغیث ایسے آوی ہے بغیر کی قید اور لگام کے مرزطب ویا بس کونش کرتا جائے تو قبل اس کے کدو والم علم پراین کثرت اطلاع کا زعب ڈالے دوایے چرے کوسیاہ کرتا ہے، بلکہ دوایے آب کواس بات کے لئے بیش کرتا ب كدات " حاطب ليل" شاركيا جائے - ابن حجر بيلي ابن مغيث كاية ول أني ،شرح مسلم من نقل كر م ي بين المربن عات ے داسطے ہے،اور طرر بن عات ،مالکیہ کےنز و یک ضعف میں معروف ہے، اس بیان روایات کے بودا ہونے پر بمنز لیفس کے ہے، اوراس بحث معلق أني اورابن جر تل اين فرح في "جامع أحكام القرآن" من" والله اين مفيث" عديم اوراست ايك صفحے کے قریب نقل کیا، اور ابن قیمُ اوران کے مبعین نے ای کتاب ہے بیجھوٹی روایات نقل کیں۔ اور ابن فرح کی بیرکتاب'' جامع أحكام القرآن' اس أمر ميں بطور خاص ممتاز ہے كداس ميں ايس كتابوں ہے بكثر ته نقول لی گئی جیں جوآج كل متداول نہيں جمر وقت يہ نظر، عمد گی بحث اورعلم میں تصرف اس کے نیک مؤلف کا فن نہیں ، زیاوہ ہے زیادہ جو کچھے ، وکر تاہے وہ ہے ایک طرح کی تختی کے ساتھ ، یا یوں کیئے کہ ایک طرح کے تعصب کے ساتھ اپنے ذہب ہے تھنگ کرنا ،ادراس ' جامع احکام القرآن' میں ، نیزانی کی شرح مسلم میں

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کا ماشیهٔ نبرا ملاحظه و به

<sup>(</sup>٢) وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن يعتبهم قبل ذالك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذك والجمهور على عدم إعتبار من احدث الإحتلاف بعد الإتفاق والله أعلم. (فتح البارى ج: ٩ ص-127 رقم الحديث: 1020 طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهورى.

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن، المرجع السابق.

اس بحث میں واردشدہ اعلام میں بھی تصحیف ہوئی ہے۔

رہائیں منیت، آو آس کا نام ایو جمع رات ہوئی ہوں منی ہوں ہوں ہوں ہوں سے برای کی طریق اس کی وفات ہوئی ہوہ 
نشامات فی انتظامی سے معروف ہے، اور شارات پیٹھنیات میں جم کی گھر گل سے تصف ہے، اور شاذ واسے کی تعلیل میں اس کا یہ آل کہ:
'' تمن کہنے کے دفئی سحین میں ، کیونکسا اس نے نیروں ہے سے اس اس کی بھی اس بھی اس بھی میں ، وہ ہر بدار ارمنتی کا کردار ادا کرتا ہے اور اس نے یہ دوایات بغیر سند کے تھی میں وضاح کی جانب منسوب کی ہیں، جبکہ ان دونوں کے ما جی ملویل فاصلہ 
ہے۔ آخراس میں انہوں منیت ایسے لوگوں پر اعتاد کیے کیا جا سکا ہے اور اس کے اللے طلم کا قدیم سے کہ در سیان انہوں منیت جبل اور سحویا 
علی میں منرب النس ہونے سے زیاد و کو کی مثیرے نہیں رکھتا تھا، مجرا قرصحا ہگرا م سے بغیر سند کے قتل کرنے کے سلمانے میں اس جیسا 
تری ان ان و کر کے بوسکتا ہے؟ (اپ

اپوکراین العربیؓ نے ''العوامم والقوامم' میں اس اُمرکا نقشہ کینیا ہے کہ مقرب میں کس طرح مبتدعہ نے فقہا وکا منصب سنجال لیا دیبال تک کہ لوگوں نے جابلوں کو اپنامر واریٹالیا انہوں نے بھیڑ کم کے فقے دیے ، پس فود مجی گمراہ ہو نے اورلوگوں کو مجی کیا اور ریڈمی فرکریا ہے کہ تفلیم کس طرح بگڑتی ، ان اُمور کی تقریح کے بعدوہ تکھتے ہیں :

" پُرکِها جاتا ہے کہ فان طبیعی نے بہاہے، قال جُریھی کا بدق ل ہے، این مغیث نے بدکہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی آواز کی فریادری ندکرے، اور شداس کی اُمید پوری کرے، بھی وہ چھلے پاؤٹ لونے اور بیشہ
پیچی انک کوفیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کروہ کے ذریعہ احسان ندفر با پا بوتا جو ویا پھم تک پہنچا اور وہاں سے
علم کا مغز اور نظا صد کے کر آیا ( بیسے کہ" اواسیلی" اور "البابی" بھی انہوں نے ان مروہ تلوب پڑھم کے آب
حیات کہ چھیٹے دیے، اور کندوہ کن قو سے افعال کو معظر کیا کا تو ہی مٹ چکا تھا۔"

او بعض ما کی اکا ہر کے مهاہنے و دروایات و کر کی گئی جن کولاگ ایمن مغیث نے نقل کرتے ہیں توفر مایا کہ: میں نے تعریم مجھی مرفی بھی وز کا فیمیں کی بیکن چوفش اس مسئلے میں جمہور کی انتقالت کرتا ہے، مراوا این مغیث تھا، میں اس کو وخ کرنے کی رائے رکھتا ہوں۔

صحابرارا ٹرے قائل اعتاد تا کی مواض صرف سحاب سے اور باقی سن ، جواسی مسانید معنا تم اور مصنفات و فیرو ہیں، جن یم کوئی آول سند کے بغیر تقل ٹیم کیا جا تا ان کراہوں بھی زیر بحث سنتے ہیں جمہور کے خلاف کوئی روابت ان سحابرار ٹرے کہاں مروی ہے؟ حضرت کی بن ابی طالب کرتم اللہ وجیدے بسمنوسی صنفی لے بھی کہ ایک فخص نے تمراوطلا تھی وی تھیں، آپ نے اس سے فرمایا: '' تمن طابر تھی اس کو تھی جرام کردی تا ہیں تیں ہے وہ اب بیٹ نے شن میں، اورائی جزم نے کم کی ساکھی جمان الاعمش مجن صبیب بن ابی

<sup>(</sup>١) أيضًا المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٢) السنين الكسري للبيهقي، كتاب الطلاق، ياب ما جاء في إهضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٤ ص:٣٣٥ طبع ذار المعرفة بيروت.

نارت من کائی کسند نے ذکر کی ہے۔ جب اکسان کا بھی اتو گنا ان کے صاحبزاوے حضرت حسن رضی اللہ عدنے اس فضل کے بارے میں نئی کیا ہے۔ جن ' حمام کی اور کا بھر کا بھر کے بارے بیش کی ایسے جس نے تین مجمع طلاقی وی مجھیں میں دوایت بستانی وارد ہے جب کہا ہے۔ بین ' حرام ' اور' البد'' کے بارے بھی ان کا فتو کی حدوم کے اس کے خلاف کے بیسی کا بھی واقع ہی تی ہیں، اور جن گوگوں نے اس کے خلاف آ کے کا مطاب کے دوم کے اس معتقد کے کے مضوب کیا ہے کہ اس کے ذراح منظ آ کی مسئلے میں حطرت عمر بمان خطاب رضی اللہ عند برطون کیا جائے۔ اور جو دوایت ایمن وجب نے انجمعی نے بھی کے کہا تھی کی ہے، جب میں معمل حمرت ہے، اس طرح میں معتقد میں معرف کی ہے۔ اور فقع ہے، اس معمل حمرت ہے، اس مطرح میں معتقد میں اور اس کی بھی ہے۔ اور فقع ہے۔ عوال کا فیصل ہے۔ اور بیس پہلے کر دیکا جہ اور فقع ہے۔ موال کا فیصل ہے اور ویس پہلے کر دیکا ہے۔ اور فقع ہے۔ موال کا فیصل کا فیصل کی اس دونوں اکا کی رائی وی معمل کی دیگا کو رحم ہے۔ این معرف کی ہے۔ جب کا کر پہلے کی معرف کے۔ میں کا معرف ہے۔ ان دونوں کا فیصران دونوں کا فیصران دونوں کا فیصران کی معرف کی ہے۔ جب کا کر پہلے کے معرف کا معرف ہے۔

ادرعبدالرطن بن عوف رضی الله عند نے اپنے مرض الوفات میں اپنی تعبیہ بیوی کے بارے میں جو پھی کیا تھا، اس کے خلاف ان سے کہاں ثابت ہے؟ اہمی ہما مُرَّدِ کر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو مرش الوفات میں تین طلاقیں و سے دی تیمیں ، اس واقعہ کی روایات ہیر ہیں:

ا:... بردایت حماد بن سلمه عن بشام بن عردة عن ابید (اتلی ج:۱۰ ص:۲۲۰) - (۰۰)

۲:...عبدالردّ ال عن ابن جرت محن ابن الي مليك عن ابن الزيبر -۳:...ا يوعبيد كن يجي بن معيدالقطان كن ابن جرت محن ابن الزيبر (التي بن ۱۰ ص: ۲۲۳) - (۲۳

۴: معلى بن منصور كن الحجاج بن ارطاة عن أبري الجمليك عن ابن الزبير (أُملَى بن: ١٠ ص: ٢٢٩)\_ (\*)

اورابن ارطا ۃ نے پہال ندشذوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخالفت کی ہے، بلکہ لفظانشیل ٹا'' میں اس کا متالع موجود ہے،

<sup>(</sup>۱) الحَلَىٰ لِابَن حرَم ج:١٠ ص:١٤٢ مستلة:١٩٣٩ وأما الصحابة وضى الله عنهم طبع دار الآفاق الجديدة بيروت. (۲) و من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالرحض بن عوف طلق[مرأته ثلاثاً في مرضه فقال عثمان: لـثن مت لا ورثها منك. قال: قد علمت ذالك فعات في عدتها فورثها عنمان في عدتها. (اعلَى ج:١٠ ص:٣٢٠). ومن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبر في ابن أبي مليكة أنه سأل عبدالله بن زبير فقال له ابن زبير: طلق عبدالرحض بن عوف

بنت الأصبع الكليبة فيها ثم مات فورثها عثمان في عنتها ثم ذكر ابن الؤبير قوله نفسه. (اغمَّلَى ج: ٥ ] ص: ٣٠). (٣) ومن طريق أبي عبيد تا يحي بن سعيد القفان نا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبدالله بن الزبير عمن طلق إمر أتمه ثلاثًا وهو مريض؟ فيضال ابن الزبير: أما عجمان فورث ابنة الأصبع الكليبة وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. (اغمُّي إحراء عن ٢٣٣)،

ي. (م) - نا مصلى من منصور نا هشيم عن الحجاج بن إرطاة عن ابن أبي مليكة عن ابن الربير قال: طلق ابن عوف إمرأته الكليمة وهمو مريض ثلاثاً فعات ابن عرف فورقها منه عشمان قال ابن الربير: لو لا أن عشمان ورثها ليم أر لمطلقة مهرانًا. (المُلَّى ج: • ا ص. ٢٢٩).

اور امام مسلم اس سے متابع کے ساتھ دوایت کرتے ہیں،اور میآ کندہ بحث کے قبیل سے نہیں۔

اورمؤخل وغیر ہیں جو یہ واقعد لفظ آلیت اوراس کی خش کے ساتھ منظوں ہے وہ گئی ان تقریعات کی بنا پر تمان طلاق پر کھول ہے، اورا گر طرق سیخت کے ساتھ تمان طلاق کی تقریق نہ آئی تو لفظ آلیت کی روایت میں اعتمال تھا کہ اس سے تمان طلاق مرا وہ وں اور بی کی احمال تھا کہ تمان میں ہے آخری طلاق مراوہ و جیسیا کہ ایام رہید نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو یہ بات پختی ہے کہ میں طلاق عورت کے مطالے پر دی گئی تھی، بمی روائے تھائم کی ہے، اکمین چیکھ طلاق و دہدہ کے تصدیمی ان دونوں احمالوں کو تھا کریا تھی تھی۔ تھا، کیونکہ دونوں آئیاں شمن مثانی ہیں، اس لئے اس کوائل پر محمول کرنا شروری تھا، اوروہ ہے تھی بھی ہے آخری طال تر ہونا، چیا تھے، امام نافع نے بطور رائے کہ نہ کہ روایت کے میں کیا گیا۔ اس تاقی کی شرورت ان دونوں بردگول کو اس بنا پر چیش آئی کہ ان کو وہ تھر بحات نہیں بچھے تھیں جونام نے ذکری ہیں، اور ای ب و خطل طاہر ہو جاتا ہے جوز رہائی اور مولانا عمرائی کلامنوی کے کلام میں ہے۔

ادر اگر بهم فرض کرلیں کہ حضرت نافع کا قبل ایلور دوایت ہے تو نافع نے عبدالرض بن موف رضی الله عند کا زمانیتیں پایا، کیونکدنا فع کی وفات \* ۱۱ ھے ٹی بولی جبکہ حضرت نافع کا قبل ایلور دوایت کیے بھی جو بھی ہوا تو ان کی بیشقطو ح روایت کیے بھی ہونگتی ہے؟ اور پر دوایت کہ آنہوں نے ٹین طلاق وی تیمی وہ ایسے رجال ہے ثابت ہے جو پہاڑ کی ما تشد ہیں، جیسا کہ انجی گزرچکا، اور کوئی عمدالرحمن بن موف کی طرف و دبات سند کے ساتھ صفو ہیلیس کرتا چر جمہور ہما ہے کے مسلک مینی ٹین طلاق کے وقوع کے خلاف ہو دہمی کہ جو حضرات بیدائے دیکھتے ہیں کہ تین طال آق بیک وقت و سے ٹیمی کوئی مختاف ہیں وہ این موف سے اسکد الل کرتے ہیں، جیسا کہ این ہمائی کی اقتدر بھی ہے۔ اس تحقیق ہے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن موف تھی گئیک وائی مسلک ہے جو جمہور ہی ہوگا

<sup>(</sup>۱) مؤطأ إمام مالك ص. ١٥،٥ تا ١٦ تا ١٥ كتباب الطلاق، ما جاء في ألينة، ما جاء في النخلية والبرية واشباه ذلك طبع مير محمد كنت خانه.

 <sup>(</sup>٢) مؤطا إمام مالک، كتاب الطلاق، طلاق المريض ص: ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير على الهداية، كتاب الطلاق. ...وطلاق البدعة ج:٣ ص:٣٥ طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) مؤطًّا إمام مالك ص. ٥٢١، طلاق البكر طبع مير محمد كتب خانه.

اور محد بن وضاح اندلي كي طرف جواس مسئلے مين شغوودمنوب كيا جاتا ہے اگرينب سيح مجي موتواس كي آخر كيا قيت ہے؟ بید دی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ الوالولید بن القرضی کہتے ہیں کہ:'' وہ فقہ دعربیت سے جال تھا، بہت ی صحیح احادیث کی آفی کرتا تھا۔''پس ایہ خفص بمنزلہ عای کے ہے،خواہ اس کی روایت بکٹرت ہو،اوراس طلیطانی اوراس مجریعلی جیےم بمل لوگوں کی رائے میں مشغول ہونااس خفی کا کام ہے جس کے باس کو نی اور کام نہ ہو، اس لئے ہم ہر حکایت کرد ورائے کی تر دید میں مشغول نہیں ہونا جاہے، اور امائخنی کی جانب جوردایت منسوب کی جاتی ہے اس کا حجوث ہونا پہلےگزر چکاہے،اور محمہ بن مقاتل رازی اس شذوذ ہے اہل علم میں سب ہے بعید تر ہے۔

اورا بن حجر نے ابن المنذ رُک جانب جومنسوب کیا ہے کہ انہوں نے بید ستلہ عطاء، طاؤس اور عمرو بن دینار نے قل کیا ہے، تو بیکھلا ہواسمبوہ،اس کئے کہان مینوں اکا پرکا پیٹوی غیر مدخول بہاکے بارے میں ہے،جبیا کا منتقی ملیا بی ؓ (ج: ۴ م:۸۳)اورمکلی ا كن جزم (ج:١٠ ص:١٤٥) على ب، اور جارى بحث غير مدخول بهاكے بارے هن نبيس، اور سفن سعيد بن منصور هن بروايت ابن عيينه عن عمرو بن دینار،عطا اورجابر بن زید ہے مروی ہے کہ:'' جب غیرمدخول بہا کوتمن طلاقیں دی جا کمیں توایک ہوگی' کیکن مدخول بہا کو تمن طلاق بیک وقت دینے میں ان کا قول ٹھیک ٹھیک جمہور کے مطابق ہے، اور میلے گزر چکا ہے کہ بین طلاق کے بیک وقت واقع ہونے کا فتویٰ ہم حضرت ابن عباس ؓ ہے بروایت عظاوعمرو بن دینار، امام محمد بن حسن الشیبانی کی سماب الآ تا( اورانحق بن منصور کے " سائل" شماردایت کر ع بی، جیا کدیم کرایس کے والے سے بیمی قل کر یکے بین کد فاؤس کے صاحب زادے نے اس کی تكذيب كى بےكدان كے والد ( طاكس ) تين طلاق كے ايك ہونے كے قائل تقے۔ مجرا بن المنذ رُخود ہي اس مسئلہ كو' اجماع' برمرتب کردوا بی کتاب میں ، مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں ( ) ب پر کیم می ہوسکتا ہے کدوواس مسئلے میں اختلاف بھی نقل کریں؟ اور ہم قار کمین کرام کوعقیلی اورمسلمہ بن القاسم اندلس کا قول این المنذ " کے بارے میں یاد ولانا پیندنیس کرتے ، کیونکہ سسکلہ بالکل واضح اور روش ہے، اور وائز ؤ بحث کو مزید پھیلانے کے مستعنی ہے۔

اورا بن عجرٌ نے اسینے بعض شاگر دون کی فر ہاکش پر فتح الباری میں تمن طلاق کے مسئے میں کسی مدتک وسیع بحث منرور کی ہے، سرامیں بحث و تحصی کا حق ادا کرنے میں نشا و نہیں ہوا، جس کا اس کے مثل ہے انظار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی کوشوں میں خلل نمایاں ہوتا ہے،اوروہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ الی بحث جس میں ایک مذت ہے مشاغبہ پرواز وں کا مشاغبہ جاری ہو، ایک خام نشاط کے وقت میں اس موضوع برمستقل تالیف کی فرمت کا متعاش ہے، اور ان کے کلام میں جوخلل واقع ہوا ہے ہم اس کی طرف اشاره كريك مين اليكن آخر بحث مين ان كابيفقره كافي ب:

'' پس اس اجماع کے بعد جو محف اس کی مخالفت کرتا ہے دوا جماع کو پس پشت ڈ الباہے ، اور جمہور

<sup>(</sup>١) كتاب الآثار، باب من طلق للأنا وهو يريد ثلاثًا ص: ٢٩ ا طبع الرحيم اكيدُمي، كراجي.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر، كتاب الطلاق، وقم الإنفراد: ٥٥ وقم الإجماع: ١٠ ٣ ص: ٩٢ طبع دائرة المعارف الإسلامية، مكران بلوچستان.

اس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف کھڑا کیا جائے وولائق اعتبار نہیں۔''(')

پی انہوں نے ٹویک ٹھیک تحریم حتد کی طرح اس مشتلے ہمی اجما **گی ش**ار کیا ہے ، اس کئے ان کے نتیج بجٹ نے ان کے گزشتہ خلل کی اصلاح کردی ہے ۔

اور عجيب بات م كدم ولف رساله صفحه: ٩١ م راكعة إن:

" ان کو (ائن چُرُکو) تھم کیا گیا کہ انکانی تیسیاوران کے افساد کے ترقیمی کھیں، اور پیاشارہ ایک زیروست میا ک سازش کی بنا پر تھا، اس لئے انہیں تھم کی اطاعت کرتے ہی تن، چنا نچہ وہ ما تربیحث میں کھتے ہیں: اورش نے اس موضوع شر بھن حضرات کی فرمائش پروواؤٹھی سے کام لیاہے ہو اللہ المستعان۔"

اوراین احال اوراین ارطاق کی دائے معتبر با آراه میں نے ٹیس، کیونکد این احال آئر فقی میں نے ٹیس، وواکی اخباری آری ہے جس کا قول حفازی میں شرافط کے ساتھ قول کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے شن افلی نفقہ کے اقوال پہلے گزر بھے ہیں، مااوہ ازیں جوافظ اس کی جانب منسوب کیا گیاوہ اس، رائے میں مرح ٹیس جراس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

رہائین ارطاقا اقراس کے بارے میں عبداللہ بن اور میں کا کہنا ہیں ہے کہ: '' میں اے دیکھا کرتا تھا کہ وہ میٹیا جو کس مارر ہا ہے، مجرد والمہدی کے پاس گیا، والمی آیا تو لدے ہوئے جائیس اُوٹ ماتھ تھے۔'' جیسا کے کال این عدی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایعروکے تاضیع من میں بہائیخش تھا جس نے رشوٹ کی، المہدی کے دور میں مصب تعنا پر قائز ہونے کے بعد وہ بہت امیر ہوگیا تھا، جبکہ اس سے قبل اے فاقد کا ٹ کھا تا تھا، اور اس کے پاس مجیب کم اور مرکز دائی تھی، وہ واؤد طائی کے طرز پر مرکز وال تھا، مضعفا ہے

<sup>(</sup>١) فتح البارى، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج: ٩ ص:٣١٥ وقم الحديث: ٥٢٥٩.

۔ آپس کیا کرنا تھا ،الل جرح کا کلام اس کے بارے میں بہت ہے،الیے مخص کی روابت اس وقت ہی تبول کی جاسکتی ہے جیکہ اُقتہ شبت راویوں کے خلاف ند ہو،اور تبول بھی مقاران اور متالع کے ساتھ کی جاتی ہے۔

بیقواس کی روائے کا طال تھا، اب رہی اس کی رائے ، قورائے کے الاقن شار ہونے کے لئے جوشر و موسترز میں ان کے مطابل اس کی رائے کی شارے کی افزائیس، علاووازیں جوقول اس سے منسوب کیا جاتا ہے وہ مجمل ہے، اور جس رائے کو اس سے منسوب کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اس مجمل میں بہتے مکت ہے کہ اس کی سراویہ ہوکہ تمن طلاق الی چیز جمیس جوسنت کے مطابل ہو، بہر حال ایمن اسحاق سے باہی ارطاق سے اس کی صرح کا فظام معتول نہیں۔

علاوه ازیں این جزم ' المحلی '' میں تجان بین ارطاۃ کے طریق ہے بہت می روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں: '' میچ 'میں ، کیونکہ اس کی سند میں تجان بین ارطاۃ ہے' ایک ایک کے لگھتے ہیں:

" قائ بن الداة الكرات الله عندان كي دوايت في اعتراض كوملاً به ويل المرادئ في اعتراض كرملاً به جو يرك درية كاجائل بوريا كيلم بندول بالله كارستار، جواس كـ ذريع بحكوا كريش كومانا وابتاب، حالا نكريها الس كـ في نهايت بعيد به ، جوفع الباكرتاب دوائي عيب ، جهل اور قلت ورث كـ الخبار كـ مواكل چيز عن اضار كيس كرتا و نعوذ بالله من الصلحال ! " (أ)

اب و پھنے! ایک طرف تو ہمارے مولف صاحب ایم بوئم پر اور ڈوسری طرف وہ ای این ارطاقہ کوان نقبائے جہترین کی صف بھی شاکرتے ہیں، جن کے قول پراعنا دکیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلائٹی کا سوال کرتے ہیں۔ اور یعنی لوگوں نے ان معفرات کے علاوہ کی بعض اور لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، جن کی طرف ای شم کا قول منسوب کیا گیا ہے، بھر فیسب بغیر سندے جھوٹ ہے، اور بعض نے ان کے نقل کرنے ہمی آسائل سے کا م لیا ہے، جمل جوبات بلا سندنش کی تی ہو، ہم اس کی تروید سے بنے از ہیں۔

ادرا بمنام کا مطلب یر گیمی کدامت می کوئی بھی ایا جائے جس نے فلطی ندی ہو، اور ایران ہات ذرکی ہو جو جب درج محلا ہیں ہو جو جب درج محلا ہیں ہو جو جب درج محلا ہیں ہو جو جب بھر کے خواجہ ہو گئی ہو جو جب بھر کے خواجہ ہو گئی ہو جو جب بھر کے خواجہ ہو گئی ہو جو جب بھی کہ انداز ہو گئی ہو جو جب اللہ ہو گئی ہو جو جب ہو گئی ہو جو گئی ہو جب ہو گئی ہو جو گئی ہو جب ہو گئی ہو جو گئی ہو جب ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

 <sup>(</sup>١) اغلَى لابن حزم، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ٢٢٩ قال: أبو محمد الحجاج بن أرطاة مسئلة رقم: ١٩٤٢.

عظیم فرق کے جوان کی اوران کی کتابوں کے درمیان جار**ی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور بس خیم کا سیداس کا امرک**قول کرنے کے لئے فران جو، جو استعجال ان اور وصاحت المجتات "اور "الإستقصا" میں جمبور کے دجال پر کیا گیا ہے، توجو جان نے فل کرتا ہے، الل سنت کواس کی فلل کی کیا پروائے اور محقول میں کلام آفر فرع ہے دجال میں کلام کی دو الله سبحانه هو المهادی! ارومی انتقی ح: ۳ می : ۳ می ان سے کہ:

" تمن طلاق بافظ واحد کا واقع بودا جبود الل بیت کا ذریب بے جب یا کرتھ بن محمور نے" الامالی" یمن اپنی سندوں کے ساتھ الل بیت نظمی کیا ہے اور الحاض الکائی" یمن حس بن مجئی ہے مردی ہے کہ انہوں نے فر مایا: ہم آتحضرت ملی انشد علیہ وسلے ہائے بالسلام ہے بالی بین حمین ہے وزید ملی ہے بھر بن مثل باقر ہے وائد بمتر مجری کل ہے ، جعم من مجھ ہے ، موسلات میں جو کھری عبدالشہ ہے اور الل بیت رسول انشر کیا اقد علیہ والدوسلم کے چید و حضرات ہے اس مسئلے کو دوائے کر بچھے ہیں۔ حس نے مو پر کہا کہ: آل رسول مثلی الشد علیہ والدوسلم نے اس پر اجتماع کیا ہے کہ جو تھی ایک لفظ میں تھی طلاق و سے اس پر اس کی بیوی محمام ہونا ہے گی، خواہ موجم اس سے محبت کر چکا ہو یا تیس، اور چکر میں بین غرب این عمال و اس این عمرہ ماکشہ،

لبندااس بیان سرت کے بعد اللہ بیت کی طرف پر منوب کرنا فلف ہے کدوہ تین طلاق کے واقع ندہ و نے کا فتو کا دیے ہے۔
اور اگر متو فلف رسالہ بید چاہتے ہیں کداسا میل فد رب واس کی تجرے آ کھا اگر کھر میں دوبارہ کھڑا کردیں تو ہمیں اس کے ساتھ منا قش کی مضرورت کیمیں۔ اور ان ہی جی اور ان کی جرائے میں متعلی کا اطان کر کے جہاد کی سمیل انشد کیا ، جی الی میں کہ اس کے جہاد کی سمیل انشد کیا ، جی الی بیان کہ انسان کو بدھانچ مار جی شرک کیا ہوئے کہ اور کی میں کہ بیان کی بیان کہ بیان کہ بدھانچ مار جی ندگی انداز میں میں میں میں میں میں کہ بیان کی بیان کہ بیان کہ بیان کی بیان کہ بیان کی بیان کی

## ٨:...وه إجماع جس كے علمائے أصول قائل ميں

مؤلف رسماله صلحه: • • ابر لكهية بين:

" جس اجماع کا دعوی ایل اُصول کرتے ہیں اس کی حقیقت ایک خیال کے سوا پچوٹیس۔" اور سخیہ ۸۸ پر تھتے ہیں:

" فوداجماع کی کس مقبول تعریف پر علماه کی رائے متعق نہیں ہوگئی، اور بیاکہ اس سے استدلال کیے کیا

<sup>() &</sup>quot;تعيل كـ كـ نا هربر: إعلاه السنر. الرسالة في الطلقات التلاقة ج. 11 ص. 216. معافى السُنن، بيان ان الطلقات التلاف محل إجماع وإنقاق ج. 3 ص. 2-2 طـح العكمة السووية.

جائے اور کب کیا جائے؟''

کیاں مدگی دھواویشن کرا جماع کی جیت پرتام فقہائے امت شغق ہیں اور انہوں نے اس کو تاب وسٹ کے بعد تیسری اور انہوں نے اس کو تاب وسٹ کے بعد تیسری دیلی شرق شار کیا ہے۔ وسل کا اورای بنا پرائی تزم کو اکنٹی تین اطلاق کے دوئے سے انکار کی مجال نہرونگی، بلکہ انہوں نے اس سلے میں جمہور کی چروی کی، بلکہ بہت سے مناہ نے بیسک کہا ہے کہ اجباکہ اجباکہ اجباکہ کا اخراج ، بیباں تیک کرمنف کے بیشر واقعی اورائی کی ہے کہ دوئی ایسے تول پر لٹوئی نہ دو سرج وطال کے مقتد میں اجباکہ کے ایسے کہ ایسے تول پر لٹوئی نہ دوئی ہے۔ تول پر لٹوئی اور مسئل میں افتاق وادخلاف سے مواقع واقع ہوئیس، منبی اندشتم۔ حالت کا ایسین اور تی تا بھین کے درمیان سائل میں افتاق وادخلاف سے مواقع واقع ہوئیس، منبی اندشتم۔

اورد کیل سے بیات ثابت ہے کہ بیائٹ خطاسے تھونا ہے، اور لوگوں پر شاہدیل ہے، شاعر کہتا ہے کہ: ترجمہ: ...'' بید حضرات الی اعتمال ہیں، تلوق ان کے قبل کو پیند کرتی ہے، جب کوئی رات چیجیدہ سئلے لے کرتا ہے''

اور پیرکہ بیامت، خمیراً مت ہے، جولوگوں کے لئے کھڑی کی گئی، اس اُمت کے لوگ معروف کا تھم کرتے ہیں اور''مکر'' سے روکتے ہیں۔ اور پیرکہ جوفتش ان کا میرو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نر جھ کرنے والوں کے راستے کا چیرو ہے، اور جوفتس ان کی مخالفت کرے وہ میمل اُلمونیشن ہے ہت کرچلاا ورمائل تا وین ہے تقابلہ کرتا ہے۔

<sup>(1)</sup> إرشاد الفحول للشوكاني ص: 22، طبع بيروت.

نہ جانے ذین وفکر میں بینے و درائی کہاں ہے آئی ؟ اوراس زیانے کے تام نہا دفتہا ہے ذہنوں میں بیم بلک زبر کیے ں گیا؟

میری بیقتر برس کردوصاحب بجز گے، اور فربانے گئے: آیت میہ تاتی ہے کہ طلاق معتبر عندالشرع وی ہے جس کو یکے بعد دیگرے واقع کیا گیا ہوں میں نے عرض کیا: ما لگا آپ، شوکانی کی طرح الطلاق کے لام کواستفراق پر محمول فربارہ ہے ہی عندالشرع" کی تید مقدتہ مان رہے ہیں، تاکہ آپ" طلاق معتبر" کا حصراس میں کرکٹیں، لیکن فراریتر فربا سے کہ جس طلاق کے بعد طلاق شدد گا گئی ہواس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ" طلاق معتبر عندالشرع" میں صورکھیے ہوا؟ بعد عقد نکام ختم ہوجا تا ہے؟ اور اگر میطلاق تی میں ماشرے تھاتی معتبر کا معتبر ناس تعریب کا جس وہ

اس پروہ بت مضطرب ہوئے ، یس نے کہا : جب ہم پیفرش کرلیں کہ "مضرفان" کا فقط دُومرے میں (ایدی و مرجب ) پر کھول بت قرآت کا مشہوم ہیں ہوگا کہ طال کا کا وقع کرتا کے بعد دیگرے ہوتا چاہتے ، بھر یہاں کوئی اسکی بات ٹیس جو طلاق کے لئے طہر ک تعدد لگائے ، کو یا مس کھنٹ نے بعد دیگرے تین بار لفظ طال کا اعادہ کیا تھ مرف تھرارے تین طلاقیں واقع ہوجا ممیں کی ،خواہ طال تعدد کے میں مار میں تعدیدہ ہے، اور مشاق ہوتا کا مواجہ ہے۔ طہری دی گئی ہو پایش میں ، اور بید تو آپ کو تصووے ، اور مشاق ہے کہ نور کیا بہ نعد بیدہ ہے، اور اگر آپ اس سنظ می آ اور صال ہے۔ استعدال کریں گرز بھٹ جہاں سے شروع ہوئی تھی و تیں لوٹ آھے گی ، اور کماب اللہ کے باسواسے آپ کو استعاد مذہبور سے گئے۔ جار کی اس گفتگو کے دوران حضرت الاستاذ الکبیر ( ثبتے مجو تنجیہ عظیم ؓ ) تشریف لے آئے تو ہم نے گفتگو میٹی روک دی، کیونکہ اندیشر تعالم کہ دو مجت میں حصہ لیں گے اورائیٹیں بے جاتھب ہوگا اس لئے کہ کم بی الیا ہوتا تھا کہ ان کی موجود گی میں ایک بحث ہو اور دوان میں مشارکت بنر نم اکس ۔

جوائی آن کی اپ آپ کو فتدی طرف منسوب کرتے ہیں، دو مسائل شن کی کھے کھے خیلے کی او جود جناص کی کا الفت کی مجالفت کے مجالفت کا محصول کے بین بات کے اس سنتی برطو لی مدت بحک میں دو میں اور برک مجالف العمل کی ہیں ہے جہ بھی جائے جو اور اور محسل مجالفت العمل کی ہوئے ہے جہائے اور اور محسل مجالفت العام کی مجالفت العمل مجالفت اور اور محسل مجالفت العام کی محالفت العام کی مجالفت کی اجتمال مجالفت کی اجتمال مجالفت کی اجتمال مجالفت کی اجتمال مجالفت کی اور محسل مجالفت کی مجالفت کی محسل مجالفت کی مجالفت کی بات مجالفت کی اجتمال مجالفت کی مج

پس بو خض اُ مولیتن کے ایمان کے بارے میں سر کینے کی برائے کرتا ہے، دہ بر چزے پیلینفند کا محتاج ہے کہ ان مباحث میں مشخول ہونے سے پیلے اُمول وفرور کی کی کو کمائیں ملائے بختین سے پڑھے، تا کیضول ایو کرراز کی وغیرہ میں اس ملم کے جو دقائن ذکر کئے گئے ہیں آئیں بچھے کی ملاحیت بھوا کر سکے، اور جو بات کہنا چاہئے بحر کر ہے سکے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ مؤلف رسالہ اجماع کے مسئلے میں ایمن رُشونسٹ کی کلام کی تعریف وہ صیف کرتا ہے، لیکن ایمن رُشد کے اس قول کی موافقت نہیں کرتا:

" نظاف اس اجراع کے جو عملیات میں زوندا ہوہ کی تکدیب اوگ ان سبائل کا افغا ، تمام کوگوں کے سانے کیسال مفروری جھتے تھے ، اور عملیات میں حصول اجماع کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ووسئلہ عام طور پر کیس کی ایم اور مسئلے میں کی کا اختلاف ہم میں نقش ہوکرنہ پنچے، کیوکھ عملیات میں حصول اجماع کے لئے یہ بات کافی ہے، البتہ علی مسائل کا معالمداس ہے تناف ہے۔ ، (۵)

 <sup>(</sup>١) الاشفاق على أحكام الطلاق، قول ابن رشد في الأحكام ص: ٤٩ طبع ايج ابم سعبد.

بکد مؤلف رسالداین رُشد کے اس شین کام کی تروید کے لغیراے کہی پشت مجیک و بتا ہے اور این رُشد اکھید اگر چنظم بالآ تاریم اس مرتبے کا نیس کد مسائل فقد اور ان کے آو لیکا معالمہ اس کی عدالت میں بیش کیا جائے، جیسا کہ مؤلف رسالہ نے صفر: ۸۳ پر کیا ہے، بیان تک کروہ ''بسدایہ الجنہ ہے'' میں خواج ناام کا خرب سائل کرنے میں کی بسااو تا سطاطی کر جاتا ہے، جہ جائیکہ و مرے خدا ہے، کین ابتداعی کے مشکلے میں اس کا کام نہائے تو گی ہے، جوالی شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

ر با محد نن ابراتیم افز برالیمانی کا قول اتو و دفتها و کی می بدید به بدما حسب ای کمانوں میں مقطی محد بن اسامیل الا میرا ورشوکا فی وغیر داستے چیلوں کی بیسستے زم کچہ ہیں۔ میں اس فری کے باوصف ان کہ کمانیں زبر قاس کی حال ہیں، یہ پہلے مخص ہیں جنموں نے فقد متر سے کوئن میں مشوش کیا ان کا کام مجمی اجداع کو جیت ہے ساتھ کرنے کی طرف شیر ہے ،اگر چدانہوں نے اسک تقریم نمیں کی جس کے مشوق کا فی افسال والے درسالے میں کہ ہے ، چیا تھے والے نے کہا ہے :

'' حق ہیے کہ اجماع جمت نبیں، بلکہ اس کا دقوع ہی نبیں، بلکہ اس کا امکان ہی نبیں، بلکہ اس کے علم ہی کا امکان نبیں، اس کی فقل کا جی امکان نبیں۔''

پس بڑفنس ... کتاب وسنت کیلی الرغی ... ای بات کا بحی قائل ند پوکٹر بیعت میں مرد کو محدود تعداد ہیں گور توں کے افکاح کی اجازت دنگ ٹی ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب'' وطی افٹمام''من'' کمل الاوطار'' کے طاف کھما ہے ... اور مولانا عمرا کی کھموئی نے '' مذکر قالراشڈ'' من 41 میں میں اس کی قرار داقع تعلید کی ہے ... وہ مسلمانوں کے اجازے ہیں جربی میں آھے کہتارے، اور بڑھنے اُئے میں توزین اوران کے علوم کو اس چٹ وال کراہے تحکم کی میروی کرے اس کی صالت اس سے بھی بدتر اور گراوتر ہے۔

اردید کی اسد بردن اورون است و اولون بیست دان را پیش میری کرتی است کا متحال میشد نواد اند کی طرف اشار و کردون ، ان لوگون کی بیا انسون ناک حالت بیسی اس بات سے باخ نمین موکنی کرا جماع سے متحال پر نیروانی واسل کریں۔ ممکن ہے بات قاد کمین کرام کے لئے اس اُمرک جانب دا گیا ہو کہ وہ اس کے صافی چشوں سے مزید بیروانی واسل کریں۔

افل بلم جس "ارماع" كا و كركرت بين واس ائد بالم حضرات " ايراع" مراو بوتات بن كا مرجه اجتهاد بو لا نز بونا افل علم كنز ديك شلم بون اك كسماته ال ك الدراك برييز كار بي جو واقيل كام الندسة باز ركه سكه الا كسالية شمل كو "شهراه على الناس" كه فرس يش شاركيا جاسك بي بحر محض كا تربيا وكه بنجا بواجو الموافق كل محرز و يكم كم ندود و واس سه خارق بحرابتها على السرت كام كا احباركيا جاست فواود و يك اور يريز كاراكوك بي سه بوسا كام رج جم محض كافت يا عقائم المب سنت ساس كافرون عابرت بون ال كلام كن ايون عن عمل القوارة بالموري كان كي المورة من محمد كان المبرائيل الناس" كم مرتب سامة عب خلاد و از من مبتدئين سنوان قارية الموردة الله بالموردة بالمبارك المبرائيس كرت بين بين ال كانسوز كيد كيا جاسكات كرافيس ال قدر علم بالة تاره الله بودوج اجتهاد كالله المرافيس

چروہ مجترجو باعتراف علی مثر و لا اجتباد کا جائع ہوائی پر کم از کم جو چیز واجب ہے دوبیہ کے دوا بی ولیل چیش کرے، اور حمل چیز کو دو تی تجتاب تعلیم دعد ویں کے ذرائع ہے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے، جبکہ دوا بی رائے میں افرائلم کو کو سکتے میں

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوي ج:٣ ص:٩٢٠، تيسير التجرير ج:٣ ص:٣٢٣.

غلطی پر دیکھے، نیٹیں کہ دوا تلہارتی ہے زبان بندگر کے اپنے تھر میں چھپ کر میشارے، یاسلمانوں کی آبادی ہے ڈورکیس پیاز ک چیٹی میں گوششنی امتیار کرائے۔ اس لئے کہ جوشمنی اعہارتی ہے خاصوش ہودہ کوٹنا شیطان ہے، دوانفد تعالیٰ کے عہد دیتاق کوٹز نے والا ہے، اور جوشمل عمید تکنی کرتا ہے دوا بٹی ہی ڈاٹ کوٹندسان بہتھاتا ہے، کہل وہ جس ای باہد کی بنا پر ان فاستوں کی صف میں شال موجا تا ہے جو آجل شہادت کے مرتبے ساتھا ہیں، چہ جائیکہ دوم تیزاجتہا تھکے بچنی جائے۔

اور اگرتام طبقات میں علائے اسلام کے علی انتخاط پر نظر کی جائے ، کہ انہوں نے س طرح ان تام او کوں کے حالات کو مد قان کیا جن کا کو کہ علی مرتبہ تھا؟ اور طوم کی کرایت و ڈائیف میں ان کے درمیان کس طرح سابقت جاری تھی؟ اور سلمانول کی و بڑی اور ڈیاوی مروروں کے لئے جس قدر مطم کا پھیلا؟ الازم تھاوہ انہوں نے کس تقدی سے پھیلا ہے؟ اور شخی شاہد لانتا ہی سے تھم کا انہوں نے کس طرح احتال کیا؟ اور تو کے اظہار و بیان کا جو مجد انہوں نے کہا تھا ہے کیے چودا کیا؟ ان تمام آمور پر نظر کرتے ہوئے ہا۔ اس اُمت کے تق میں عاد کا تعالم ہے کہ ہر زمانے میں علاء کی ایک جماعت موجود ندری ہوجو بینہ جانے ہوں کہ اس زمانے کے جمجند کون ہیں جو ہم عالم جو تعالم کے اور خاتے ہوئی شعبی کواوا کر دے ہیں؟

لیس جب کی قرن میں ایک ایک رائے ، جس کے جبور فقیاء قائل ہوں، چاروں طرف شائع ہو، اور اس رائے کی مخالفت ش کی فقید کی رائے اللی علم سے سامنے نہ آئے تو ایک عاقل کو اس بات میں شک ثبین ہوسکنا کہ بیرائے اجما فی ہے۔ میں اجماع ہے جس پر ائٹر اللی اُنسوال انتخار کرتے ہیں، اور بیالی چز ہے کہ اس کے گرویٹے عالی آوائی اثر انداز ٹیس ہوسکتی کہ: "اجرائل کی چیت میں مجمی کلام ہے، اور اس کے امکان میں مجمی امکان ، اور اس کے امکان کے وقع علی مجمی، اور اس سے طم کے امکان میں مجمی، اور اس کے

اجماع کے بیٹ فی نہیں کہ برسکتے میں کئی جلد ہی مرتب کا جا کیں، جوان الا کھتا ہے کا موں پر مطعل ہوں جوآ تخفرت صلی اللہ علیہ ملم کے وصال کے وقت موجود تنے، اور پھر ہر تحافی ہے اس میں روائتی ورج کی جا کیں، نیس! بلکہ کی سکتے پر اجماع منتقد ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ چہتر ہی محابہ ہے ۔۔۔ جن کی تحقیق تعداد مرف میں کے ترب ہے ۔۔۔ اس سکتے میں کی موجود ہو، ان فقہائے تھا بیٹس سے کی ہے اس سکتے میں اس کے طاف مجم حقول نہ ہو، بلکہ بعض مقامات میں ایک وول کا اللہ بھی معرفیں، جیسا کہ اس فن کے آئے نے اپنے موقع پر اس کی تعلیل وکر کے ہے۔ ای طرح تا بعین اورج تا بعین کے ذائے میں۔

اس بحث کوجش فنص نے سب نے یادہ اس اعداز میں واقع کیا ہے کہ کی متنظلک کے لئے تک محیائی میں مجوز کی دہ اہا کہ کیرا اوبکر رازی الجساسی ہیں، انہوں نے اپنی کاب' افسول فی الاصول' میں اہدائ کی بحث کے لئے بڑی تنظیم کے تریا ہیں ورق مخصوص کے ہیں، اور ان کی اس کتاب سے کوئی ایسا فعض مستنی ٹیس ہوسکا جوامی کے لیے عالم کی رفیت رکھتا ہو۔ ای طرح علامہ انقائی'' افشال شرح آصول پر دوئ' میں (اور بدیں جلدوں میں ہے) حقد شن کی عمار تمی تری ہے جاری اس کا میں میں ہے۔ سے منا قصری ضرورت ہوتی ہے وہاں ماہراند اعداز میں مناقصر کے ہیں، اس کتاب کی آخری تیے جادیم میں'' وارداکتیب المصریہ' میں موجود ہیں، اور پہلی جادیر کی' مکتبر رجاء اللہ ولی الدین استیرل' میں موجود ہیں۔ اور بھیے معلوم ٹیس کی عمار میں کی محلوم تھیں کی کتاب رط مع الافادہ مثن اس کتاب کے ہم سنگ ہو۔ بدرزر کئی گی' البحوالمجیۃ ''متاخر ہونے کے باوجود'' الشال'' کے مقالمے میں گویا مرف ''مجوعہ فقول'' ہے۔

اوراجناع کی ایک حتم وہ بے جس میں عوم بلوئی کی وجہ سام وخاص سب خریک ہیں، حثاث اس پر اجماع کہ تجری رو نظر پر اور العرب کی اور المرب خریک ہیں، حثاث اس پر اجماع کہ تجری رو نظر پر اور العرب کی جار اور مختر ہیں۔ مثل اور کا اور کی خواص کا اور ہیں ہیں اور کا ایک اور کی حقوق کی حرمت پر اجماع کے اور کا حربت پہلے اجماع کے اور کی حقوق کا حق میں مجتل کی اور اس کے اجماع کی حقوق کی اور کی حق اس افتری ہو جاتا ، کس جو تحق اور اور پہلی اجماع کے کہ جو ایک اور اور پہلی میں اور جو ایک اور اور پہلی اور اور پہلی میں اور جو ایک اور اور پہلی میں اور جو ایک حقوق کی حقوق کی میں اور جو ایک اور اس کے کا حرات کے محقوق کی میں ہو سام کی میں اور برائے میں کا حقوق کی میں اور برائے کی اور اس کے اس کا استحق کی میں اور پر بھی اس کے موجد کا میں اور پر بھی اور ایک کی اور اس کے موجد کا میں اور پر بھی اور ایک کی اور اس کی ان کا رو مثال کا انگار مثال اور اجماع کی اور اس کا انگار مثال اور اجماع کی اور اس کی انگار مثال اور اجماع کی اور اس کا انگار مثال اور اجماع کی اور اس کی انگار مثال اور اجماع کی اور اس کی انگار مثال اور اجماع کی اور اس کے موجد اور اس کے موجد وال کے محتول کی اور اس کے موجد وال کے محتول کی میں موجد کی انگار مثال اور اجماع کی اور اس کے موجد وال کے محتول کی میں موجد کی انگار مثال اور اجماع کی میں موجد وال کے محتول کی کا کیا کی محتول کی کا کی میں موجد وال کے محتول کی محتول کی محتول کے محتول کی محتول

ادرجب اکابرشافعیدے دیکھا کہ ان گول نے شافعی غرب کا پی گرائ کا کی بیالیا ہے تو انیس اس کا بہت اُنوس ہوا اور انہوں نے ان لوکوں کی ترویہ میں سب علاءے نے او بخت دو میاضیا کر کیا۔ (بہت سے تقائق اُمول غراب کے تقابل مطالع سے مکشف ہوتے ہیں، ورندم رضہ فرون کے درمیان مقابلہ تقد اور تقصیہ میں کشل اُنٹن ہے، کیونکہ بیسب فرونگ سائل اپنے اُمول می سے مقرض ہوتے ہیں، بی اس کا وزن اس کے پیانے سے کرنا تراوی فرخی کا ارف کے عموادف ہے) اور اس پرابراہیم بی ایرا انظام کا اجماع اور تیاس میں تشکیک کا اصافہ کروہ کیونکہ وہ پہلا تھی ہے جوان ووٹوں کی ٹنی کے لئے کھڑا ہوں اور بہت ہی جلد ششوی راویوں واو دیوں ہڑ میوں اور شیعہ وخوارج کے طائفوں نے ان ووٹوں کی ٹنی میں نظام کی چروی شروع کردی ، پس پہلوگ اوران کے انڈ ناب جواجماع وقیاس کی ٹنی کرتے ہیں ،تم ان کو ویکھو می کہ ووقر ن ہا تر ن سے نظام ہی کی باے کو زے رہے ہیں، چہائی چیستقد میں کی کمایوں میں جو بھر ہدون ہے وہ اس کے فیصلے کے لئے کا فی ہے۔

کاش!ان لوگور کوائر کی محتربی ہی ہیروی کرنی تھی تھ کہ از کم ایسے شخص کوقۃ علاش کرتے جواپنے دین کے بارے میں تھم نہ ہوتا چکن افسوی کہ: '' کند ہم شمن ہا ہم جنس پرواز!''

اور جُمع علید قول کے مقالم بھی شاؤ قول کی حیثیت وی ہے جو حواتر قرآن کے مقالم بھی قرار آو قرار او ق شاؤ و ہے بھی کم حیثیت ہے ، کیونکہ گی قرار قرشاؤ و سے کتاب اللہ کی تکا ولی ہاتھ لگ جاتی ہے، بخلاف قرل شاؤ کے مکسوائے ترک کروسے نے دو کی چیز کی صلاحیت ٹیس رکھتا ۔ فائم اس قدر میان اس بات کی طرف قوجہ مبذول کرانے کے لئے کانی ہے کہ حار بخود فلا کم تبدکا یہ فیز کا کمنا فطر ناک ہے کہ: '' اصوفیتی ا اعمال عمل جمن چیز کا داؤگ کرتے ہیں ، ویکش ایک خیال ہے۔''

## 9:..طلاق ورجعت بغير گوائي كے حجے بيں

مُوَلَفِ رِمَالُوَاصِرَامِ ﴾ كَـطَالَ ورجعت ولول كَاحِمَت كَـكُ كُاوَاقِ مُرْطَبَ ، كَوَكَمَّ تَعَالَى كَارِشَاد بَ: "قَـافَا بَلَـكُونَ اَجَـلَهُنَّ قَامَسِكُونَهُنَّ بِمَعْزُوفِ أَوْ فَادِقُوْهُنَّ بِمَعْزُوفِ وَأَشْهِدُوْا وَرَى عَلَى مِنْكُمْ"

ترجمہ:..." پل جب وہ اپنی مُت کو پہنچیں آو آئیں معروف طریقے سے روک رکھو، یا معروف طریقے سے جدا کر دو، اور اپنے بی سے درعا ول آو میر ان گوگاہ بنالو۔"

اس السلط مين مؤلف اس روايت كوبطور سند بيش كرتے جي جواس آيت كي تغيير مين حضرت ابن عباس ، حضرت عطااورسدى

ے مروی ہے کہ گواہ بنانے ہم ادخلاق اور رجعت بر گواہ بناناہے۔

مؤلف رسالد کا بیقول ایک بائل تی بات ہے جواٹی سنت کوقو ناراض کردے گا ،گراس ہے تمام امامیر کی رضامندی اے حاصل نہیں ہوگی۔ بیتو داختے ہے کہ آیتِ کریمہ نے روک رکھنے یاجدا کردینے کا افتیار دینے کے بعد گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے،اس لئے گواہ بنانے کا بھی وی تھم ہوگا جوردک رکھنے یا جدا کردیئے کا ہے، جب ان دونوں میں ہے کوئی چیز علی اتعمین واجب نہیں تو اس کے لئے گوائل کیے داجب ہوگی؟ اگریتکم وجوب کے لئے ہوتا تو "وَ تِلْکَ حُلْدُوْ الله" سے قبل ہوتا۔علادہ ازیں اگریفرض کیا جائے کہ حالت جین میں دن گی طلاق باطل ہوتی ہے (جیبا کہ مؤلف رسالہ کی رائے ہے ) تو اس صورت میں اس ہے زیادہ اصفانہ رائے ادر کوئی نہیں ہوسکتی کے صحت طلاق کے لئے گواہی کوشر ماضم رایا جائے ، کیونکہ گواہوں کے لئے یہ گواہی دینامکن ہی نہیں کہ طلاق طبر میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ چیز صرف مورت ہے ہی معلوم ہو سکتی ہے، ادراگر گواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گواہی پر اکتفا کیا جائے تو عورت كاصرف بيدكه دينا كه: '' طلاق چين كي حالت جي بوئي تقي 'طلاق د مبندو كول اور گواموں كي گواي دونوں كو باطل كر ديگا، پس مرد کو بار بارطلاق وینا بزے گی، تا آ نکے ورت بیاعتراف کر لے کہ طلاق طبر میں ہوئی ہے، کو یا مروطلاق دینے کامعم ارادہ رکھتا ب كراس برخواد نواه نوان ونفقه كے بوجه كی مت طویل سے طویل تر بورى ب، آخر ير كيماظلم اورا ندهير بي؟ اورا كروہ اسے كمريس ڈالے رکھے جبکہ وہ انچی طرح جانتا ہے، کہ وہ اس تین طبروں میں تمن طلاق دے چکا ہے، تواسے تکمر میں آباد کرنا فیرشرع ہوگا، حس سے نش الا مریس ندنسب ابت ہوگا ، ندورا ثت جاری ہوگی۔ اور جواُمور مرف عورت ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں مورت کے قول کو تول کرنا صرف ان چیز دل میں ہوتا ہے جواس کی ذات ہے مخصوص ہوں ، دُوسروں کی طرف اسے متعدی کرنا ایک ایسی چیز ہے جس کا شریعت اٹاد کرتی ہے، اور جوا مور مورت کے ذریعہ بی معلوم ہو سکتے ہیں ان ہی مرد کے قول کومعتر قرار دیااس شاعت سے بیخ کے لئے ایک عجیب منم کا تفق ہے۔ آخر کتاب وسنت کے س مقام ہے رہ بات مشبط ہوتی ہے؟ جولوگ اس منم کے عجیب وغریب إجتها دع لئے برعم خود كماب دسنت سے تمسك كرتے ہيں ورحقيقت كماب دسنت سے ان كے بُعد ميں اضافي ہوتا ہے۔

پی " اِسْک" کے سعن ہیں فرجر تا کر لینا، اور مفارقت سے مراد ہے طابق دینے کے بعد طورت کو اس کی حالت پر چوز دینا، بیال تک کداس کی عدت شتم ہو جائے۔ اس سے خود طابق و یا مراوٹیس کداس پر گواہ بنانے کا گافا کا جائے اور قرآ ای کرئے نے گواہ بنانے کا فرکم موٹ" اِسساک" اور" مفارقت" کے بیاق عمل کیا ہے۔ پس چکھ گورت سے زبورش کر لیمانیا عدت شم ہوئے تک اے اس کے حال پر چھڑ دینا، بیدوفول مرف مروکا تق جی اس کے ان دونوں کی صحت کے لئے گواہ بنانا شرط تھیں، جیسا کر صحت طابق کے کو ای کو فرط قرآ رئیس دیا گیا، بلکہ اگر شم طابق کر لئے گوائی کوشر طاقر اردینا تقسود و پوتا تو اس کا ذکر " طابق کا ابعد اور طابق پر مرشب ہوئے والی چیز ویں ( میٹن عدت کا شار کرنا اور مطاقہ کو کھی تھم ان فرج وی کے بہلے ہوتا۔ لہذا آ ہے۔ گوا' طابق کی گوائی ان پر موران کرنا ہے گا اور قر آن کر کے بارف کے خلاف ہے۔

اوراس آیت کی تغییر میں جوردایات ذکر کی تی میں اقراق ان کی اصانید عمی کلام ہے، اس سے قطع نظر ان عمی کو کی الیاقرید نمیش جو گوائ کے شرط ہونے بردلالت کرتا ہو، جیسا کہ خودا ہے سے اندر گواؤں کے شرط ہونے پر ان ولالات عمیں سے کوئی ولالت نمیش پائی جوانل استماط کے زویک متبریں۔ اور محض اصال اور مفادت کے بعد ... ذکہ طلاق کے بعد ... انجاد کاؤکر کرنا ان می ہے گی چیز کے لئے گوائی کے شرط ہونے پر والات کرنے سے بعید ہے، بلکہ اس موقع پر شہاد کے ڈر کا مشااس طریقہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے کہ اگر ان اُموریش سے کی چیز کا اٹکار کیا تو اس کا تجدت کی طرح میا گیا جائے؟ بلکہ وقتص فوریسیورت کے ساتھ آیہ بی نم فور کرے اور اس کے سیال و مہالی کو سامنے دکھ اس پر پیشیت واضی جوجائے کی کرمنٹ ختم ہوئے کے وقت مطلقہ کا شوہرے ذمہ جوتی ہوتا ہے اس بی کی اور ان گیرگوائی قائم کرنے کی طرف آیے اشارہ کر روی ہے، کی کو مشار دکھ بی ہے کہ مدنٹ خم ہونے کے وقت مرد کے ذمہ تورت کا جوتی واجب ہے اسے اوا کردیا جائے ، اور اس امر پر گواہ مقر کرکر نا گویا طالق کر گواہ مقر کرکے کے اس کے ہے ہونے کے وقت مرد کے ذمہ تورت کا طال پر بی تو مرتب ہوئی ہے، اور بیا جا بائل طاہر ہے، اور گواہ بنانے کا محکم مشا اس کے ہے

تا کہ مردیا اب کر متا کہ اس کے ذرجہ جو تی تھے وہ اس نے اور کو ایس کے اور کو ایس کے مال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے در اس کا درکہ کو کہ بی کو ان میں کوئی فوٹر بیس

اس تقریرے واضح ہوا کہ طال ق کو گوائی سے شروط کرنا محض ایک فور ترشیدہ درائے ہے جو ند کتاب ہے باہت ہے، ندست سے ند اجتماع کے سال میں است کا بہت ہوا کہ است کا بات کا قال نہیں کہ اگر سفر میں وصلت کی جائے ، یا أو هار لیمن و بن کا معاملہ کیا جائے ، یا کو فرق شرحت کی جائے ، یا گوائی کے اموال جوالے کے جائمی اور ان چیز وں بھی کو اند بنائے جائمی کو ایستی میں ہوجود چیز ہوا کہ کہ کو ایستی کہ اس کے بیان کی اس کے بیان کی اس کے بیان کی اس کے بیان کی اس کی بیان کو اس کے بیان کی اس کی بیان کی اس کی بیان کی اس کی موجود ہوائی کا میں کہ بیان کی اس کے بیان کی بیان کو بیان کی بی

و کیسے اٹار کا معالمہ کی قدر تخطیم الشان ہے، اس کے باد جو قرآ ان کریا میں'' فکاح ج گوائی'' کا و کرٹین کیا گیا، قو طلاق اور دجعت کواس ہے تھی اہم کیسے شار کیا جا سکتا ہے؟ اور اکٹر آئٹر نے نگار کے کے گواہوں کا ہونا جو شروری قرار دیا ہے وہائی ہتا ہے ہے کسٹ میں فاح کو گواہوں سے شروط کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے لئے کئی نے گواہی کو شرخیر نیسی تغیر ایا، اگر چیابھی رجعت کا گوائی کے ساتھ مشروط ہونا مروی ہے، طاوہ اور یں رجعت عمی افکار کا موقع کم ہی چیش آتا ہے، ایا م ابو کمرجما می راز ٹی فرماتے ہیں:

" ہمیں المباطم کے درمیان اس منظ ہیں کوئی اخطاف منظوم تین کہ رجعت بغیر کو اہوں سے متح ہے، موائے اس کے کہ جو عطاق ہے مروی ہے، چنا نچے مغیان ان این برتن کے سااور وہ عطاق ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: " طائق، نگال اور رجعت کوائی کے ساتھ ہوتے ہیں" اور بیاس پر محول ہے کہ رجعت میں اصلیا طاکوا مقر قرکز نے کا حمود یا گیا ہے تا کہ کی کے افکار کی تجائش ندر ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ رجعت گوائی کے بغیر مطابق ہوتی ہے ہوئی ہے تھیں کہ انہوں نے ، اس کے ساتھ طال کیا مجی ذکر کیا ہے؟ طال تکہ کو ای کے بغیر طائ کے حواقی ہوئے میں کوئی تحض مجی شک نہیں کرتا، اور شجیر نے مطرورات ہے اور انہوں نے عطال ورائکم نے قتل کیا ہے کہ ان وفوں نے کہا: جب مروعذت میں عورت سے مقاربت

كرلے تواس كايفعل رجعت ثار ہوگا۔''

اورس تعانی کا ارشاد: "فیافساک بیسه غوق ف "واات کرتا ب کدیتا خرجعت ب اوری" إمساک" خاا برب ـ
اب اگر عطا کی آول کا و مطلب ثبیں جو بساس نیتا با بیا بیا کہ آدی بیشا کم گواہ کیے مقر ترک کا گوا دو و جو بیش دخرات
عبر اجمعت کہ گواہ مقر ترکنا مردی ب اس نے شم مراجعت کی تیں بلکہ مراجعت کے اقرار کر گواہ مقر ترک نامراد ہے، جب اک تاکل
عبر بات واضی ہو جائی ہے۔ کی جب بخیر دلیل و تجت کے بیشرار دیا جائے گذا" جب مک قائمی یا اس کے ناب یا گواہوں کے
ماشے طاق پر گواؤں مقر زیدگی جائے تی تناب دائی می گئیں ہوتی "اس سے نیموف انساب می گڑیز ہوگو کی بلکہ طلاق کی تمام تعمین
سنے ماری برگوئی مقر تر ندگی جائے تو بستک واقع می گئیں ہوتی "اس سے نیموف انساب می گڑیز ہوگو کی بلکہ طلاق کی تمام تعمین
سنی میڈی بحوج مفرق بیش کا میلے کہ کے جائے ہے۔ یکمر باطل ہوکررہ جائی ہی مادائی عطافر با ہے۔

#### ١٠:.. كيا نقصان رساني كاقصد جوتور جعت باطل ع؟

مؤلف رسالہ کا بیام رارکہ:" اگر دجعت نقصان رسانی کی نیت ہے ہوتا پاطل ہے" ایک ایسا قول ہے جس کا اُمُر متبومین یمی کوئی قائل نیس، بلکہ کوئی سحائی، تا جس کا تا کا بھی محمال کی قبل ہے۔

اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ حاکم کو کیے جا بھا گا کر شوہر نے بقسد نقصان ڈجوج کیا ہے، تا کہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سے؟ اس کی صورت ہی بھی برعکی ہے کہ یا تو اس کا ول چر کر و کچے ، یا پنے فیصلے کی بنیاد خیالات ووساوں پرر کھے، اور کتاب انشرا مقل ہے کہ قصر منزر کے باوصف رجعت بھے ہے ، چا تھا دہے :

"وَلَا نَفْسِكُو فَنْ صِرْوَا لَتَغَدُّوا، وَمَنْ يَفْعَلُ وَلِيكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ" (البرة:٢١) ترجمدند" ووانيس شدوك ركعونتسان يتناف في فرض عن مركم تعدى كريف لكو، اورجس في ايد

کیاس نے اپنی جان پرظلم کیا۔''

اگر بدقصد خرزر جعت می بیش بوتی توشو بران عمل کے دربید...جس کا کوئی اثری مرتب نیس برتا... چی جان پرظام کرنے والا کیے تغیرہ؟

مو القدر سرالد في بهت مي مجله يقلف چهانا ہے كہ: "طاق مروح باتھ شير كي گئي ہو الاكلم عقد كا قاضا ہے كہ ال عقد كافتر كرنا ہى جمي كو حثيت ہے دونوں كے پر وجو "موانساس فياد پر بہت ہوائی قطع تير كرنا چاہتا ہے، اور جو مقاصدا ال كے بينے شير مور بران شيران كے لئے داستہ موركر كا چاہتا ہے، اور مم آغاز كاب شيراس فياد كومنيدم اور اس پر بوائی قطع تير كرنے كى أميدوں كونا كام دنا مراوكر بيكھ بين موانف كى باقى العوبات كى ترويد كى ضرورت بيس تجى تى ، اول آو دوكر كى اميت فيس ركھتيں، پھر ان كا بطان تى باكل واقتى ہے۔

حرف آخر

ان اندت ك إختام يرش ايك ابم بات كي طرف توجه ولانا جابتا بول اوروه يدك لكاح وطلاق اورد مكراً وكام شرع من

وقافو قاتريم وتجديدكرت ربناس تخف ك اليكولى مشكل كامنيس جس يش تمن شرطيس بائى جاكين:

ا:..خدا كاخوف اى كرول سے نكل يكامو-

۲:...انئمہ کے مدارک اجتہادا دران کے دلائل سے جاٹل ہو۔

m:..خوش بنی اور تکبر کی بنار بادلول میں سینگ بینسانے کا جذب رکھتا ہو۔

کین اس ترمیم وقیدیدے نبر آف است تر تی کی بلندیوں پر فائز ہو سکے گی مندس کے در ربیداً مت کوہذی ہے ۔ سیارے ، مخری پیز ہے ادر آ پر میم تر آئیں گی مند تجارت کی مند بیاں اور مشتق کا رضائے اس کے اتھ کیکس گے۔

جو چیز اُست کورتی کی راه دیگا میران کرنگی ہدوا دکام البید شک تر پیونت نیس، بلکہ یہ ہے کہ ہم تی ایند تو موں کے شاند بیشان کے پرومیں کا کان کے اسراد کاسرائی کئی، معاون، ہاتا ہے اور میوانات و فیرد میں جوق تی اللہ تعالیٰ نے دو بیت فربائی ہیں اُٹیل معلوم کریں، اور انہیں اطلاع کئے اللہ معمائے اُست اور اسلام کی یا سپائی کے لئے مخرکر دیں، اور انہیں کام میں لا کرے ایک تھر پریکا کو کھی کالفہ تیس، بیکن طال و فیرد کے اُدکام بھی کم پیونت ہے کہ بھی حاصل نہیں ہوگا اس کے الازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معدود کو تھو فار ہے دیا جائے ، اورا سے خواہشات کی طبیع سے ذور دکھا جائے۔ اور فیا ہم کے مسلمانوں کو بیری دسیت ہے کہ جب محمر انوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کر وہ شریعت کے خلاف آدکام جاری کئے جائیں تھی گڑ وے دیتے رہیں: خداوندی پر قائم و تیں، اور '' کے مام ہے اپنے فیطے نہ لے جائمی، خواہ تو کی دینے دائے انہیں کتنے کی تو ہے دیتے رہیں: ''مجہیں انعمان نہیں دیگا و دیخمی جمر کر اور واد بجائے جم بواٹ کے باتھیں کتنے کی تو ہے دیتے رہیں:

ان ادراق میں جن آھام طلاق کی تندوین کا قصد تعادہ بیمان ختم ہوتے ہیں، میں اللہ سیانہ واقعا کی سے سوال کرتا ہوں کداسے اپنی خالص رضائے لئے بنائے ادر مسلمانوں کواس سے فعلی بینجائے۔

رَثُنَا لَا تُورِعُ قُلُونِهَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ الْدَ الْوَهَابُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَبِدِنَا وَمُنْقِفِقًا مُحَمَّدِ سَبِّهِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْجَمْعِينَ وَالْكَبِعِينَ لَهُمْ بِإِخْسَانَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَالْجُرُ وَعُوانًا أَنَّ الْمُحَمَّدُ هُرْبِ الْعَالَمِينَ وَالْجُرُو وَعُوانًا أَنَّ الْمُحَمَّدُ هُرْبِ الْعَالَمِينَ وَالْجُرُو وَعُوانًا أَنَّ الْمُحْمَدُ هُرْبِ الْعَالَمِينَ

الفقير الىالله سبحانه وتغالى

محمد دَا بدين الشيخ حسن بن على الكوثرى عفى عنم وكن سائز المسلمين

تَرِينَ. • • رريخَ النَّانَى ١٣٥٥ هـ

بروز جمعرات وبوقت حاشت

# طلاق معلق

#### طلاق معلق كامسئله

سوال: ... پر سرمان نے بھے پری بہن کے گھر جانے ہے تھے کہا ورکہا کہ: ''تم وہاں گئیں تو تم بھے رطان ، دوباڈگ' اور تین مرتبہ یا اغاظ دہرائے کہ: '' میں تہمیں طاق وے وُول گا' اوراس کے دوسرے تیسرے دن بی ہم وہاں چلے گئے، پہلے بھے معلوم نیں تھا کہ زبان سے کہنے سے طالق ہوجائی ہے، لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس طرح بھی طالق ہوجائی ہے، جبکہ میاں نیس مان رہے اور کہدرے ہیں کہ:'' طالق وسے کا بش نے وعدہ کیا ہے، اور طالق آئیس دی' جبکہ بیکی الفاظ ہوا کھی تیسے ہیں، مہر سے میاں نے بھے کہے تھے، کہا اس صورت میں طالق ہوئی نیس کی اگر ہوئی تو اس کا خل کیا ہے؟

جواب:...آپ کے دہاں جانے کے بعد شوہر نے دولفظ استعال کئے ہیں، ایک یہ کند: ''اگرتم وہاں گئیں تو بھی پر طلاق جوجا کی'' اس سے ایک طلاق ہوگئ<sup>ا، م</sup>کرشو ہر عدت کے اعمار اگرزبان سے کہدد کر:'' میں نے طلاق والیس لے لی'' یامیاں بیوی کا تعلق قائم کر لے تو ترجوع، دوبائے گاء' دوبارہ فائ کی مفرورت نہیں۔ ورمرافقروا پ سے شوہرکا جے انہوں نے تمین ہارو ہرایا، بیاتھا کر:'' میں جہیں طلاق دے وں گا'' یوطال ویے نی وجھی ہے، ان افاظ سے طال ترفیص ہوئی۔ (''

#### طلاق اورشرط بیک وقت جیلے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگی

سوال ند..ا یک مخص نے اپنی بیوی کو کلکے رطاق آل طرح دی: '' بی انٹین طابق بائن دیتا ہوں، نین طابقوں کے ساتھ میہ سب مسائل میں نے بہتی زیور میں بنور پڑھ کر حاصل کے ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی اس محص نے بیٹر طابق کا امار کردی کہ طابق کا اطلاق اس وقت ہوگا جب فلیت جوکہ بیوی کی مکتب ہے دوفروخت کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر سے نہ سکون زندگی گڑا رنے کے وعد سے برمہرکی رقم معاف کرائی ادواس تھس میں اپنی بیوی کا طلفیہ بیان مجسم بیٹ کے دورولوادیا۔ اس سے فوراً بعدی دوئین روز کے

 <sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول إدمو أنه ان دخلت الدار فأنت طالق ...إلخ.
 (عالمگيرى ج ١ ص ٣٠٠، كناب الطلاق، المياب الرابع في الطلاق بالشرطي.

<sup>(</sup>۲) فياذا راجعها بنالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبّلها بشهرة أو ينطر إلى فرجها مشهوة فإنه يصير مراجعًا عددًا .. إلخ. (عالمكيري ج: 1 ص ،٣٦٨).

 <sup>(</sup>٣) هو رقع ليد الكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلقظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار ج:٣)
 ص: ٢١١، كتاب الطلاق، طبع سعيد).

و تنفے کے بعد طلاق مندرجہ بالا طریق پروے دی۔ براہ کرم از رُویے شرع وضاحت در ہنمانی فرمائی کریکا پیر طلاق ہوگئی یا فلیٹ فروخت کرنے کے ماتھ شروط رے گی؟ جبکہ فلیٹ بیری کے نام الاٹ شدہ ہے۔

جواب:...اگرطان اوراس کی شرط ایک جی جط عم کلمی تھی، مثلاً بیرکہ: '' آگرفلیٹ فروخت کرے گی تو اس کو تین طلاق'' اس صورت عمی فلیٹ کے فروخت ہونے پر طلاق ہوگی، جب بک قلیت فروخت نہیں ہونا طلاق نہیں ہوگی'' اورا آگرطلاق پہلے دے دی بعد عمی وضاحت کرتے ہوئے شرط لکا کی تو طلاق فوراہ اتھ ہوگی اور بعد کی وضاحت کا کوئی احتیاز بیس نے ''

# "الرياني كعلاوه تهارب بنظم يركونى بيز كهاؤل توجمه يرميرى يوى طلاق"

سوال: ... ایک بنگ میں چوکیدار ہوں، ایک روز میرااسپٹاسٹنے سے جنگڑا ہوگیا، جذبات میں، میں نے کہا کہ:''اگر پانی کے علاوہ تہمارے بنگ پر کوئی چیز کھاؤں تو بھر پری پری طلاق' اب میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی گاؤں میں ہے، سیٹھا بھی تجھے چھرٹی بیس دیتا، ان طلات میں تجھے کیا کہنا جا ہے؟

جواب:..آپ نے ایک طلاق کی ہے،اس بنگ ہے کوئی چڑ کھائی گے تو ایک طلاق یوی کو موبائے گی، اس کے بعد یوی ہے رُج را کرلیں، یعن زبان ہے کہ دیں کہ ش نے رُج را کرلیا، اس کے بعد دو طلاقیں رو جائیں گی، اوراکر کی اور مگ طاؤمت کر کتے جی اُقربات ام کی بات ہے۔ (۲)

# "اگريس نے اپ بھائي کي کوئي مالي خدمت کي توميري بيوي مجھ پرطلاق" کي شرع حشيت

سوال ند بیرا چونا بھائی ہے، جس کا کردار کی فیک نیس ہے، اور اس کا رویہ می پیرے ساتھ ناسناس ہے، چیکہ رو شادی شدو ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، میں اکثر اپنا بھائی بچھے ہوئے زُنّو ۃ و بخیرات کی بدیس سے اس کی ہالی ایدا و کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ وابوں وہ میری زُکان پر آیا، اور میری خوب ہے عزق کی ، جوکہ میں برواشت ندر کسکا، اور خضے کی صالت میں کہا کہ: '' آئمدد اگر میں نے اپنے بھائی (عابر) کی کوئی مائی فدمت یا تم (زُنّو ۃ زخیرات) و غیرہ عیری بیری بھر پر طابق!''

اب مورت مسئولہ میں میرے لئے کیا بھم ہے؟ میں آئدواہے بھائی کی خدمت ( زکو ۃ و فیرات ) میں سے کروں یا نین ؟ کیونکہ اس مدے علاوہ میں اپنے بھائی کی کوئی خدمت نیس کرسکا۔

جواب:...ایی بهوه اسم کمانا تحت غلطی به اگرآپ اپنا جمائی کی مدد ریں گے تو آپ کی بیوی کوطلاق موجائے گی،

<sup>(</sup>۱) ویکھے گزشتہ سنجہ حاشیہ نمبرا۔

 <sup>(</sup>٢) إذا قال لها: إن دخلت المدار وأنت طائق، فإنها تطلق للحال وإن قال عنيت العمليق لا يدين أصلا ... والح. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٠٠). أيضًا: ولو قال: أنت طائق شمإن دخلت المدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لا تصح نبته أصلًا.
 (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٠١) كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط.

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا (عالمكيري ج: ١ ص.٣٢٠ كتاب الطلاق).

مر چونکه مرف ایک طلاق کالفظ بولا ہے قاس ہے ایک طلاق ہوگی' اگرآپ چاپیں تو اپنے بھائی کی مدوکر کے اپنی تم توڑ ویں ، اور بیری سے دو باروز جو تاکر لیں۔ (۲)

اگر کی نے کہا:'' اگریس نے فلاں کام کیا تو میری ہوی مجھ پرطلاق ہے'' پھر قصداً کام کرلیا توالی طلاق رجعی ہوگی

۔ سوال: ...ایک شورت میں آگروہ اعادہ ( ترجم) کرنا چاہتو کیا طریقہ ہوگا؟ عرف باقی جم مطلاق ہے' اب وہ قصدان وہ کا مرکزیتا ہے، ایک صورت میں آگروہ اعادہ ( ترجم ) کرنا چاہتو کیا طریقہ ہوگا؟ عرف زبانی اقراد وزیوں کا کانی ہوگا یا تجدید فاح مجم ضروری ہے؟ جبکریفٹی لوگوں نے بیکہا کہ اب اس برجوی طلاق معقلہ ہےاور بغیرطلالے کے جائز بیس ہوگی۔

جواب:...اگراس کے بھی الغاظ متے جوموال میں ذکر کئے گئے ہیں، تو اس کا کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجی واقع ہوگی'' زبان سے یافٹل سے زجوع کر لیما کانی ہے، تھید پیرٹکاح کی خرورت نہیں'' کھاتی معظظ اس صورت میں واقع ہوتی ہے جہماس نے ان الفاظ سے تمین طلاق کا ارادہ کیا ہو ورشہ جیسا کہ میں نے آور پرکھسالیک رجھی طلاق واقع ہوگی ۔

"ار بينينيس لئے گئے توميرى بيوى مجھ پرطلاق بے ' كاكيا حكم بي؟

سوال: بری دوبنین میں جن کی دائد صاحب نے ایک جگہ بی شکی کردی ، اس ٹر طی کرائز کے دالے ایک الکوروپ ادا کریں گے، پھر شادی ہوگی ، اس دوران لڑے والوں نے منگئی کے بعد پھی ایک با تیں کیس جس پر چھے بخت ضدیا آیا ادر میں نے تقریباً تیں بار بیا کہا کہ: '' اگراؤے والے ایک الا کا دوائیس کرتے ہیں تو من انہیں نروفیس چھڑ ول گا ، اگر چے ٹیس لے گئے تو میری بیوی بھی پر طابق ہے اس دقت تک کر قم حاصل نہیں گیا 'اور اَسِ میرے والد صاحب نے بھی قرآم لڑ سے کو معاف کردی ہے، کیا اس صورت میں میری بیوی برطان آ ، ہوگئی؟

جواب:..آپ کا خصر جا کی خصرے، اس سے قو یہ بچئے۔ اورآپ کی بیونی کوایک طلاق بودی، اس سے زجوع کر لینئے اور آئندہ طلاق کے لفظ کے استعمال سے پر بیز کریں۔

'' بھائی کو کھانا دیا تو طلاق دے دُوں گا'' کہنے کا شرع حکم

سوال: ... بم چار بھائی ہیں، ایک بھائی میرے ساتھ اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، بڑے بھائی نے جھوٹے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في علمتها. (عالمكيري ج. 1 ص. ٣٥٠). (٢) النتاجات تمرا

<sup>(</sup> ۲) 'ابيماع*اجيم: ا* (۳) فإذا راجعها بالقول نحو أن يفول لها: راجعتک ...... فإنه يصير مراجعًا. (عالمگيري ج: ۱ ص.٣٦٨).

<sup>(</sup>۵) الينأحاشينمبرا-

بھائی ابھد شمااپنے ساتھ رکھنے ہے افاد کردیا ، گھراں کوئمی میں نے اپنے ساتھ رکھایا۔ پھر کی ترصد بعدای بھائی کی عادتی تراب ہوگئیں، فغمول خرچی کرنے لگا ، جکہ کھانا وغیر و گھر برکھانا تھا ، جمل نے است سجھایا کرتم فغمول خرچی نہ کردو وہ میرے پر فعد ہونے لگا ، بات کائی گزئی تھی وقت تھے فعصدا کمیا ، فصفے میں کہ کرش نے اپنی بیوی کے باکہ ''اگر تھے نے کندر کھانا اس کو دیا تو میں مسلمان و ووں کا''اس بات کو ایک سال ہوگیا ، وہ ہوئی سے کھانا وغیرہ کھانا ہے ، بدا بھائی تھی اسے اپنے پاس ، کھنے کو جارفیس ہے ، جکہ میر اور بڑے بھائی کی شادی ہوگئی ہے ، میری بمنیس بھے سے تھی تیں کہ اگر تم نے اسے پاس نہ کھانے کہ مارش ہوجا کیں گئی ہوا تھے در کھوں مجربات مذکریں گے۔ اب میں بہت بچور ہوں ، اگر بھائی کو اپنے پاس رکھانیوں تو بودی کو طلاق ہوجا نے گی ، اگر بھائی کوساتھ نہ رکھوں تو بمنیش نا وائی ہوجا کئی گی برائے میں جاتھ موربائی آ ہے شورہ و یہ کہ کھانے کرنا چاہتے ؟

جواب:..'' میں تہیں طلاق وے وول گا'' کے الفاظ سے طلاق ٹیمیں ہوتی ،اس لئے اگر آپ اپنے بھائی کورکھیں تو طلاق نہیں ہوگی بہتر ہے کہ اس بھائی کی شادی کر کے اس کا الگ گھر میادیا جائے۔ (')

"أگرمين فلال كام كرول توجهه پرعورت طلاق" كاتكم

سوال نید.ایک شخص نے اپنی والدو ہے غنے میں آ کر کہا کہ:'' اگر میں تیرے پائی آ کو لا تھے پڑجورے طلاق ہوگی''اور ب لفقائ نے مرف ایک میں مرتبہ کہا ہے، اب و دفخص اپنی والدو کے پائی آ تا چاہتا ہے تواس کے لئے کیا صورت ہوگی؟ الفقائ نے مرف ایک میں مرتبہ کہا ہے، اب و دفخص اپنی والدو کے پائیں آ تا چاہتا ہے تواس

جواب:...ان مورت میں وہ مخص زنرگی میں جب کی اپنی والدہ کے پان مابات کا قویوی پرایک طال آر دجی واقع مرکل'' جس کا حکم شرگ ہے کہ معنت کے اعد بغیر جو بھر کا کر کا ہے۔ ('') ابت عدت کے بعد فورت کی رمنا مندی سے وو بارہ لکا کر کما ہوگا ''بہتر ہے کہ بیشن والدہ کے پان چا جائے ، اس سے ایک طال آر جی ہوجائے گی ، اس کے بعد بیشن بیوی سے زجرع کر کے اور '' زجرع'' سے مراد ہے کہ یا تو زبان سے کہد ہے کہ میں نے طاق والمیں لے لی، فیدی کو باتھ لگا دے، یا اس سے محبت کر لے دنربان سے باقعل سے زجرے کر لینے کے بعد طلاق کا از ختم ہوجائے گا۔ ('' ایکن اس محض نے تمین طلاقوں میں سے ایک طلاق کا حق استعمال کر لیا ، اب اس کے پاس مرف دوطلاقوں کا حق باتی رہ گیا آ کندہ اگر دوطلاقی و یہ وی تو یوی ترام ہوجائے گی ۔ اس کے آکدوا حقیا لاگرے۔ ('

 <sup>(</sup>١) وقال في الدر المختار: يخلاف قوله طلقي نفسك فقالت: أنا طائق أو أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد جوهرة. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:١٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكبوى ج: ١ ص: ٣٢٠ كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إسرائه تطليقة رجعية أو تطليقتين لله أن يراجعها في عدّتها ...الخ. (عالمگيرى ج: ١ ص ٣٠٠). (٣) . وإذا كان الطلاق باتناً ...... فله أن يتزوجها ...... وبعد إنقضائها ...الخ. (هداية ج: ٢ ص ٣٩٠).

<sup>.</sup> (٥) والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت أمر أتى ...... أو يطاها أو يقبلها أو يلمسها ... إلخ. (هذاية ج. ٢ ص. ٩٩٠). (٢) قال في البدائع: أها الطلاق الرجعي فالحكم الأصلى فد نقصان العدد قاما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلى له لازم حتى لا يبت العدال بل بعد إنقضاء العدة. رشامي ج:٣ ص. ٢٣٤:

''جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا ای دن اس کو تین طلاق'' کے مان مان کا میں کھر کا ایک القمہ بھی کھایا ایک دن اس کو تین طلاق'' کے

سوال: ... پچھ مرصد آل زید کی ایسیئے سرال والوں ہے کی بات پر نادائقی ہوگی ، پچولوگوں نے ان کا سل طاپ کرانا چاہا، غضنے کی حالت میں زید نے دواشخاص کی موجود گی میں بیالفا قاوا کے: '' جمی روز اس (میری پوری) نے ان سے تھر ( لڑ کے کے والدین کا) کا ایک ذوالہ مجی کھایا اس ون اس کو تین طلاق '' اس کے بعد ال مجھ پیدون قبل زید کی اس کے سسرال والوں ہے ملے کروادی تھی ہے، لیکن زید کی بوری کو اسے والدین سے کھر کا کھانا کھانے ہے متح کردیا گیا ہے۔

آیا زید کی بیری ایپ اس باپ کے گھر کا ساری تر کی نیس کھا تکن؟ اور اگر بھی بھولے ہے ہی کھالے تو کیا طلاق واقع بوجائے گا؟ کیا پیٹر واکی صورت میں تتم ہو کتی ہے؟ اگر الیام تک ہے تو وہ کیا صورت ہوگی؟

چواب:...ان شرط کوختم کرنے کی ایک صورت ہو یکتی ہے کہ ذید اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے، طلاق کی عدت فتم ہونے کے بعد مورت اپنے والدین کے گھر کھانا کھا کراس شرط کوتو ڈوے،اس کے بعد زیداوراس کی بیوی کا دوبار واکاح کر دیا جائے (''

'' اگروالدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''

سوال ننه بیراسرال دانوں ہے جھڑا ہوگیا تھا، جی نے ضعے میں اپنی بیدی پرشر فار کھ دی تھی کہ:'' تو میرے بغیرا پنے ماں باپ کے گھر گیا تو بیری طرف سے طلاق مجملا ''اب تیک دونییں گئی ، اگر دو چھل جائے تو اس پوطلاق ہوگی ، اب اگر ش خود اجازت وُوں تو دو میرے بغیر جائمتی ہے یا نیمیں؟ ذو سری بات ہیہ کہ اگر دواسپتے مال باپ کے گھر چگی جائے تو میں دوبارہ کس طرح ترجوع کر سکا ہوں؟

جواب ند. آپ طلاق والی نمیس لے سید اگر وہ بغیرآپ کے میکے جائے گی تو طلاق تو واقع ہوجائے گی، مگر پدرجنی طلاق ہوگی ، آپ کوعنت کے اغدر ترجرا کا فتح ہوگا<sup>20</sup> زجرا کا مطلب یہ بھر ذیان سے کہد ویاجائے کہ: '' میں نے طلاق واپس

<sup>(1)</sup> فحصلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فيتكحها وفي الشامية أي لا تكرا يين علمة من إلى المناصرة على الدر المدختار، باب التعليق جـ٣٠ ص.٣٥٥٠. أيضًا: إذا حلق بثلاث تطليقات أن لا يكرا والمناصرة على الدر المدختار، باب التعليق عدتها ثم يكلم فلائا ثم يتووجها، كذا في السراجية. والقصل يكلم فلائا في يتووجها، كذا في السراجية. والقصل السبح في الطلاق وحيلة أخرى عالمكيرى جـ٣٠ و ٢٠٤٠، طع رشيديه.

<sup>(</sup>٢) الإقرار بالرق والطلاق ..... فإنها لا ترد بالرد ...الخ. (فتاوي شامي ج:٥ ص:٩٢٣).

<sup>(</sup>٣). إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: 1 ص: ٣٣٠، كتاب الطلاق). (٣). إذا طلق الرجل امرأته، تطلبقة رجعية أو تطلبقتين لله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. رعالمگيرى ج: 1 ص. ٣٥٠.

لی''یامیاں بوی کا تعلق قائم کرلیاجائے۔<sup>(1)</sup>

سكريك پينے كوطلاق معلق كياتو پينے سے طلاق موجائے گ

سوال : .. سندید کے دیمرے شوہر بہت شکرے پیچ تھے جو مدد مهال سے آنبول نے سکرے نوٹی ترک کر دی ہے، اور تم یکھائی گئی کہ: '' اگر ش دوبارہ سکرے شیخ ل تو میری بور کا بھر پر حرام ہوئی ، ذومر سلقوں بیما اے طلاق دے دول گ دو دُمرے شہر شن رہتے ہیں، اب آئیں سکریٹ کی طلب محوس ہوئی ہو اور دہ سکرے چیا جا ہے ہیں، اگر دود ہال سکرے نہ کی لیے ہیں اور بھے پتائیں چال اور کیا سوان تا صاحب ابھے طلاق ہوئی؟ تھے ان سے شدید ہوت ہے، کیا ش آئیں آئیں خود ہوارت دے دول ؟ اس سنتے نے بہت پر بیٹان کر کھا ہے، جاری شادی کو تھے سال کا عوم کر دیگا ہے، اور ایک پٹی ہے، بھی کی قیمت پوسی اپنے شوہر سے الگ مونائیں میاتی کراس کے سوا مراکو کی گئیس ہے۔

جواب: ... قی بان اگر کونی مختص به کتب کے بعد کرائی میں دوبارہ سرے فیؤں تو بیری بیو بھر برحرام ہوگا، سگریت کی لے تو اس کی بیری کو طلاق ہوجائے گی، خواہ بینی کو سکریٹ پینے کی خبر ہویا نہ ہو۔ آپ کے مشکل کا ساب ہے کہ اگر آپ کے شوہر سکریٹ کی بچھے ہیں تو پہلا اکار تو فرٹ کی آئی محر پر بیٹان ہونے کی ضرورت نیس، فروا دوبارہ نکاس کر لیس، آس کے بعد کچھیس ہوگا۔ اور دوبارہ نکاس کا وحد درا بیٹنا بھی ضروری نیس، نمی خات میں دو کواہوں کے سائے دوبارہ ایجاب و قبول خودی کر لیس، اور نیا مہر می کھوڑا بہت مقر ترکیلیں۔

'' آئنده بيربات منه ب زكالى تو تخفي طلاق' كالفاظ كاشرى تحكم

<sup>(</sup>۱) خاذا راجمهها بدالقول نحو راجعتک أو راجعت بحرقمی ....... وان راجعها بالفعل مثل أن يظانها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا .. إلخ رعالمگيری ج: ۱ ص:۳۲۸، کتاب الطلاق، الباب السادس). (۲) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقب الشرط إتفاقًا. رعالمگيری ج: ۱ ص:۳۲۰».

<sup>(</sup>٣) وأما الكشاية فتوعان لوع هو كتابة بنفسه وضعا ونوع هو ملحق بها شرعًا في حق النبة أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستحمل في غيره نحوه قوله أنت بالتن ألت على حوام ... الخر (بدائع الصنائع جـ٣ صـ ٥٥٠). ويقيمة الكتابات إذا نوئ بها الطلاق كانت واحدة بالتة وهذا مثل ويقيم الطلاق كان الألاء وإن نوئ التين كانت واحدة بالنة وهذا مثل قوله أنت بالن وينة وبعلة وحزام (هداية ج٢٠ صـ ٣٤٠)، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بالتَّا فله ..... أن يتزُّوجها ـ (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، باب الرجعة).

رگز در ہاہے بھو میں نئیں آ تا کیا کروں؟ آپ می فیصلہ کریں جکہ بیم اب مجگی ساتھور ہے ہیں، آیا طلاق ہوگئی پائیس؟اس کا کیا طریقہ ہے کہ بم ایک ساتھوروشیں ۔

جواب: ... ایک طلاق و آپ کے اس بات کرنے پر ہوگی جوآپ فیشل کرتی جائے ہی آ<sup>0) ج</sup>رم جب از دوائی آخل قائم رہاتو اس سے زجون ہوگیا۔ ذوہرے طلاق ہائن'' تو ہیرےاہ پر حرام ج'' کے لفظ سے ہوگی'' دوبارہ فائل کرلیا جائے'' اب آپ کے شہر کے پاس ایک طلاق روگئی، اگر کبی دوجی وے وی قوطلاق مقلظہ ہوجائے گی اور مجرحال شرق کے بیٹیر دوبارہ فائل مجی ٹیمن ہو سکرگا۔

## "اگر بھائی ہے بات کی تو تمہیں طلاق" کہنے کا نکاح پر اُثر

سوال: ... بررا میکرونوں پینے اپنے ہوئی ہے جھڑا ہوگیا تھا، اس سے جواب بیں ہونوئی نے میری بھن سے کہا کہ:'' تم آن تک بعدا پنے بھائی ہے بات نجیس کردگی، اگر بات کی توقیمیں طلاق'' اب جھے سے میری بمین مثنا اور بات کرد؟ چاہتی ہے، اس کا کفارہ کس طرح اداکیا جائے؟

جواب:...اُس کا کفار و تو آوانیس ہوسکا ، آپ کی بمن جب می آپ ہے بات کرے گی ، اے طلاق ہو جائے گی ، کا بلتہ شوہرز جوع کرسکا ہے، کیونکہ ان الفاظ ہے آیک طلاق رجعی ہوگی۔ (۵)

"مرى بات نه مانى توين تهيس أزاد كردول كا"كنے عطلاق واقع نبيس بوتى

سوال :... چند دِنوں آبل ہی جوی سے بیرا جھٹڑا ہوا، جس پر ش نے کہا: ''اگر آسحدہ تم نے میری بات ندمانی تو شاح میں آزاد کردوں گا''دوبارہ میں نے بجی الفاظاتم کے ساتھ فر برائے کہ'' خدا کی تم ااگر آسمدہ تم نے میری بات ندمانی تو شمل تم کوآزاد کردوں گا''کیا اس سے طلاق واقع ہمرکئی'؟

جواب:... پہلے الغاظ ہے تو کچوٹیس ہوا،اور ڈومرے الغاظ تم کے ہیں، اگر عورت نے بات نہ مانی اور آپ نے اے آزاد کلی نہ کیا تو تھم نوٹ جائے گی اوراس کا کفار ہا آپ کے نے الازم ہوگا۔ (۱

 <sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>۲) قال لإصرائته أنت علمي حرام ونتحو ذلك ...... تطليقة باننة إن نوى الطلاق ..... ويفتى باله طلاق بالن وان لم ينوه العلم الله على الد حج الله على الد حج الله على الله على الله العرف (الدر المختار مع الرد حج اله و ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بالنا ...... قله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>۴) اليغاً حاشية نمبرا ..

 <sup>(</sup>۵) فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجمي. (هداية ج: ۲ ص: ۳۵۹، كتاب الطلاق،
 باب إيقاع الطلاق، طبع مكتبه شركة علمية، ملتان.

 <sup>(</sup>٦) والمستفدة ما يتحلف على أمر في المستقبل أن يقعله أو لا يقعله وإذا حدث في ذلك لزعته الكفارق. (هداية، كتاب الإبدان ح٠٠ ص ٣٤٨ع.

#### طلاق معلق كووايس لينے كااختياز نہيں

سوال ندا گرکون فض اپنی بیوی سے غفے میں بیکیدو سے کدن اگرتم نے بھری مرضی کے ظاف کام کیا تو تم میرے نکاح سے باہر وہ جاد کی' اگر شوہراس شرطانو تم تر من جا ہے تو کیا وہ تتم ہو تکتی ہے؟ اور کس طرح؟ دوسری بات یہ ہے کدفرش کرواگر بیوی اس کام کو کر گئے ہے تو کیا دو نکاح سے باہرہ وجاتی ہے؟

جواب نہ..طلاق کو کی شرط پرمطل کردیئے کے بعد اے دائیں لینے کا اختیار نیمی<sup>(۱)</sup> اس لئے اس فنص کی ہیری اگر اس کی مرخی کے خلاف وہ کام کرے گی تو طلاق ہائی واقع ہوجائے گی، گروہ یاروڈکا نے ہوگ<sup>2)</sup>

## کیادوطلاقیں دینے کے بعد طلاقِ معلق واقع ہو عتی ہے؟

سوال: ..زیدنے اپنی بیوی کوکہا: ''اگر بیری اجازت کے بغیر میکنگی تو تسہیں طلاق ہے'' مگر چندونوں کے بعد ڈوسری دجہ ے دوطلا قبس دے دیتا ہے، اور اپنی بیوی ہے الگ ہوجا تا ہے، اور اپنی مطلقہ بیوی کو سیکے بھی دیتا ہے یا دہ فورت اپنے والدین سے مگر چل جاتی ہے، تو کیا اس عورت کومرف دوطلا قبس واقع ہوں کی یا دہ طلاق تھی واقع ہوجائے کی جوزید نے اس شرط پر دی کدیمری بغیر اجازت اپنے دالدین سے محرکی تو ایک طلاق ہے کیازیدا پی بیوی کو دوبارہ فائل تھی اسکتا ہے؟

جواب:.. طالق معاق نکاح یا عنت میں شرط کے بائے ہے واقع ہوجاتی ہے، ہی مصورت مسئولہ میں والمالق کے بعد ہوری کا پیکے جانا اگر عدت تُحم ہونے کے بعد تھا تو طلاق حلق واقع نہیں ہوئی، اور اگر عدت کے اندر تھا اور شوہر نے فو واسے بیجا تب بھی تیمری طلاق واقع نیمی ہوئی، کیونکہ شرط بالماجازت جانے کی تھی اور یہ جانا بخیرا جازت کے نیمیں بکداس کے تھم سے ہوا۔ اور اگر فورت عدت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر جل تھی تو تیمری طلاق بھی واقع ہوجائے کی اور طلائے شرک کے بغیر وو بارہ نکار تھی نئیں ہوگا۔ ('')

#### ''اگرتم مہمان کےسامنےآ ئیں تو تین طلاق''

سوال: ببرے شوہر معمولی تا ہاتوں پر چھڑا کرنے گئے ہیں، ایک دفید چھڑے کے دوران کئے گئے کہ: "اگرتم مرے یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے آئم کی توجمیس میری طرف ہے تین طلاق "کی کیر پیلے گئے ، جیکہ انہیں معلوم تھا کہ مہمان آنے والے ہیں جو کہ ان کے ادر میرے دونوں کے کیسال رشتہ داہ ہیں تھوڑی در یابعد مہمان آگئے اور بھے مجبوران کے سامنے جانا پڑا۔ آپ یہ

<sup>(</sup>۱) مُزشة منح كاما ثينمرا لما هدو.

<sup>)</sup> الينأـ

۳) ایضاً۔

<sup>(</sup>٣). وإن كنان الطلاق ثلاثا في الحرّة وشنين في الأمّة لم تحل له حتّى تتكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمكّري ج: 1 ص:٣٤٣).

تحریفرمانیں کہ کیاان کے اس طرح کینے سے طلاق ہوجاتی ہے پانہیں؟اور ہماراایک ساتھ رہنا ٹھیک ہے پانہیں؟ میرے شوہراس ے پہلے بھی اکثر لڑائیوں میں طلاق کالفظ نکال چکے ہیں، برائے مہر بانی جواب ضرورعنایت فرمائیں۔

جواب:...ان الفاظ ہے تین طلاقیں ہوگئیں، اوراگر وہ اس ہے پہلے بھی اکثر لڑائیوں میں طلاق کا لفظ نکال چکے ہیں تو طلاق پہلے ہی واقع ہوچک ہے۔ بہرحال ابتم وونوں کا تعلق میاں بوی کانہیں بکدا یک وسرے پر تطعی حرام ہو، حلالہ شری کے بغیر دوباره نکاح کی مجمی منجائش نبیس۔(۱)

## ''خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تیسری طلاق''ان الفاظ سے کیا طلاق واقع ہوگئ؟

سوال:...میں نے جرشی ہے اپنی بیوی کو بھم دیا کہتم کو پہلی طلاق دی، وُوسری طلاق پرتم نے بچوں کو میرے تھر چھوڑ نا ہوگا، اور خط لمنے تی فوراعمل ندکیا تو تیسری طلاق بھی بجھ لیٹا ہوگئی۔ عمر میری بیوی نے ایک ماہ بعد میر اگھر چھوڑا، بجے چھوڑ کر چلی گئی ایپنے والدین کے پاس نین ماور ہی، پھرہم نے زجوع کیا کہتم آجا کہ وہ آئی۔اس عمل کوڈیز ھسال کر رکمیا،اب میں ڈیز ھسال بعد ماکستان آ يابول اورحسب معمول زندگى بسر كرد بابول - كيا جمعه ووطلاقول كے بعد تين ماه كه ندر فكاح كرنالاز في تعاياب فكاح كراسكما بول؟ یا کدیرےال فعل اور عمل سے تیسری طلاق بھی ہو چک ہے جباد کاح نہیں کیا ہے؟

جواب:..آپ کے خط میں یہ دضاحت ہے کہ آپ کی بوی نے '' خط کمتی ہی فوراً عمل نہیں کیا'' بکندا یک میپنے بعد کھر چھوڑا، اس لنے تیسری طلاق واقع ہوگئی اور ودنوں میاں ہوی کا تعلق ختم ہوگیا۔ ابغیر طلالہ شری کے دوبارہ نکاح کرنے کی بھی مخوائش نہیں رای ، آب دونوں گناہ کی زندگی گزاررہے میں فورا علیحد کی اِختیار کرلیں۔

'' میں زید کوٹھیک چار ماہ بعد بدرویے نہ دُوں تو بیوی تین طلاق'' کا حکم

سوال :...زید نے بحرے ایک ہزار روبی قرض لیا تھا ،اورزید نے خود ہی این مرضی ہے ایک رسید بحرکووے دی کہ میں زیرکو تحیک جار ماہ بعد بدرویے ندو وات جھن دیریا بی بوی تمن شراط طلاق۔ اور پھرزید نے بیردیے بحرکوایک ماولیٹ ویے ہیں، سوال بد پیدا ہوتا ہے کہ زید پر بیوی طلاق ہوگئی کرنبیں؟

جواب :...زید نے اگر ایک رسید لکھ کر دی تھی اور مقرر کروہ میعاد کے اندر قم اوانیس کی تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ار (\*) بوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی، اس کو جائے کداس سے علیحد کی اِنتیار کرلے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإن كـان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حنَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمكبري ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس، فصل ليما تحل به المطلقة).

 <sup>(</sup>٢) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>۳) ایناً حاشهٔ نمبرا

<sup>(</sup>۴) ایشأ حاشه نمبر ۳۔

۵۱) ایشاعاشهٔ نمبرایه

'' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم نہ وُول تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے ہے ''

طلاق كاحكم

سوال: ... برے بھازاد بھائی نے بھو ہے کچورٹم اُمعادی تھی بقر بیا کانی عرصہ گزرجانے کے بعد دوا کاری ہوگیا کہ میں نے تمہاری کوئی رقم نیس ویٹی ہے، کانی یاوکروانے کے بعد آدمی رقم پر آمادگی خاہر کی اوراس نے اس طرح وعدہ کیا کہ:'' میں اگر ددون کے بعد تمہاری رقم تم کونڈ دوں تو میری بیوی بھو پر تمین شرطی طلاق ہو۔'' اب معلم میرکز نام کے اس کے ان الفاظ سے بیوی کوطلاق ہوگئ ؟ طالا کمدوہ کانی بچون کا باہرے ۔ اور میں نے قرش سے میر کر کے چھا کہا کہ بھڑوا کر کے مول کرتا ؟

جواپ :... جب تمہارے بھائی نے بیشم کھائی تھی کہ" اگروہ دویان بعد تمہاری رقم ادائیس کرے گا تو اس کی بیوی کو ٹین طلاقیں''اور پھراس نے اس تم کے طلاف کیا، تو اس کی بیوی کو تمن طلاقیں ہو تکش'(' اب چاہم مرکرہ یالڑ جھٹوکر اپنی رقم وصول کروہ وہ تمن طلاقی تو دائیں ٹیس مول کی، اس کی بیری ہم مال اس پرحام ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

#### ''اگر دُوسری شادی کی توبیوی کوطلات''

سوال: .. ایک لائے کہ ۱ سال قبل اس وقت شادی ہوئی، جب وہ صدو لاکھین میں تھا، اس کے سرنے اس سے اسکی تحریر پروسخط لے لئے جس میں تحریر تھا کہ: ''اگر دُوسری شادی کی قو میری بینی کوطلاق ہوجائے گیا، جبکہ وہ لاکا اس تحریر کو ند مجھ ساتا تھا، ایک صورت میں اس کے لئے دُوسری شادی کا کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ کے سوال میں دو اُمرتنتی طلب ہیں۔ایک بید آپ نے'' حدود ِلڑکین'' کا جوافظ کھا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے بیمراد ہے کہ دولڑکا اس دقت' نابالغ'' تھا تو نابالغ کی تحریر کا امنیا ڈیس، اس لئے ڈوسری شاوی پرطان قرمیں ہوگی'' اوراگر اس انتظامے بیمراد ہے کہ لڑکا تھا تو ہائے مگر بے بچھا تھ تیج کی معتبرے،اور ڈوسری شادی کرنے کہ پہلی بیوی کو طالق ہوجائے گی۔''

دُومرا اُمرِ تَضِع بہے کہ آیا ترمین بی الفاظ تھے جوسوال بی نُقل کے کے بیں ، لینی: ''اگر دُومری شادی کی تو میری بی کو طال برجائے گی' یا تین طال کے الفاظ سے ؟ اگر کبی الفاظ کیسے تھے جرآ پ نے سوال میں نقل کے بین تو دُومری شادی کرنے پر پڑی

 <sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب في شِرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٤٣٠ ، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إن كان الطلاق ثلاثًا في آلمزة ولتنين في الأمّة لبرتحل له حتَّى تَنكح زوجًا غَيره. (اللباب ج: ٣ ص: ١٨٣). (٣) ولَا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل .. إلخ. (عالمكّيري ج: 1 ص: ٣٥٣).

<sup>(/)</sup> يقع طلاق كل زرج إذا كان بالله عاقلة صواء كان حواً أو عبداء طائقاً أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمكيرى (ع) . (٣) يقع طلاق كل زرج إذا كان بالله عاقلة صواء كان المراقب المراقب الطلاقيا، وقرأه على الزوج، فاخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى اسرائه، فاتاها الكتاب وأقرّا الزوج آنه كتابه، فإن الطلاق يقع عليها. (عالمكيرى ج:٣) ص:٣٩٨).

یوی کومرف ایک طال آدوگ ، اوروه گی رجی " رجی" کا مطلب بید به کدعدت تم بورنے سے پہلے پہلے خو پر زبان سے بیدر سے کہ: میں نے طابق واپس لے فی اور بیوی سے زجوج کرلیا، یا مطلقہ کو باتھ لگادے یا اس سے میاں بیدی کا تعلق قائم کرلے نے فرضیکہ اپنے آول ایک سے طابق کوختم کرنے کا فیصلہ کر کے اقطاق ق مؤشمین ہوتی، اور فکاح پوسکتان میں میں اور اندیز مرحی موا دوبارد فکاح پوسکتا ہے" اورا کرطاق کے الفاظ تمین مرتبہا متعال کے گئے تھے آوس میں زجوع کی مجابئ میں روحی، اور بغیر شرحی مال ا

## " جب تک تمهارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے جمہیں طلاق رہے گی"

سوال: ... بر را ایک میل اپنی دو بچیوں کے ساتھ اپ خوبر کے گھر میں دہ دوی تھی، پچوھر سے سے بیری میل کی بمن بہنونی می گھر میں ساتھ آکر رہنے گے، بوکداس کے شوہر کو ناپیند نے، لیکن میل بہنونی کواپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ جب جھڑا زیادہ بڑھ کیا تو ٹیکل کے شوہر نے اپنی بیون سے بہا کہ: ''جب بھے تہارے بھی بہنونی اس گھر میں دجس کے ہم موطان اس ج جب بیگر سے چھوجا کی گے دیطانی ختم ہوجائے گیا اور تم دوبارہ بیر سساتھ بیوی کی میٹیت سے در موکوئی' برائے ہم بانی آپ بیہ جٹا کمی کہ تھی کے بھی بہنونی کے گھرے چلے جائے کے بعد کیا بیری تیکی شوہر کے ساتھ دوبارہ رو مکتی ہے آپنیں؟ اوروہ ڈومرا لگا ت کر کئی ہے اپنیں؟

جواب:...آپ کی تیلی وایک طلاق بوگ<sup>(۵)</sup> اب اگراس کی بمن اور بہنو کی عدت کے اندر بطے میے تو <sup>کو</sup> کا شوہر نے طلاق ے زجرع کرلیا اور نکاح قائم رہا اور اگر عدت ختم بونے کے بعد میے تو نکاح ختم بوگلیا دوبارہ فکاح کرنا ہوگا۔ (<sup>(1)</sup>

## سامان نه لينے يرطلاق كى تىم كھائى تو كون ي طلاق ہوئى؟

موال :... ادارے بزے بھائی کانز کی ٹادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑ کی کو پھوسامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، بیکن ادارے بڑے بھائی نے ہم سے سامان شد کینے کم کھائی تھی دوا ایسے کھائی تھی ہے۔'' ہم پر اپنی بیوی طلاق ہے کہ اگر ہم کم لوگوں سے سامان کین 'اگروہ سامان بیس کینا تھا تو ہم لوگ اس کی کان کاری شادی عمل نیس چینے تھے لیکن اب وہ سامان کینے پر اس می ہوگی ہے، اب

 <sup>(</sup>١) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب ج:٢ ص:١٤٣)، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>۲) فياذا راجعها بالفول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت آمرأتي وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصبر هراجمًا عندما. رعالمكبرى ج: 1 ص: ٣٦٨م.

 <sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق باثنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنفضائها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٢).

<sup>(°)</sup> وإن كنان الطلاق تلاتًا في الحرة ولتنيز في الأمد لم تحق له حقى تتكح وُوجًا غيرة تكاخًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو بعوت عنها. وهداية ج: ٢ ص: ٢٩٩- كتاب الطلاق، بها الرجعة.

 <sup>(</sup>۵) اليناماشينبرا ملاحظه و.

 <sup>(</sup>٢) إذا كنان النطلاق باتنا دون التلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤٣، فصل فيما
 تحل به المطلقة وما يتصل به إ.

طلاق معلق

بتائمیں کہ بیطلاق أس پر کیسے بڑی؟ کیااس کو صرف و وسرا نکاح کرناپڑے گا یایتین ماہ کے لئے اپنی بیوی کوچھوڑے گا؟ ۔ ۔ یہ ۔ یہ وی وجہوں وجہوں کا ؟ جواب: ... سامان لینے سے اس کی بیو کی کوطلاق ہو جائے گی؛ طلاق ہونے کے بعد دو بیوی سے زجر م کرلے، نکاح باتی رسےگا۔ (''

۔۔ ، شو ہر کا بیوی ہے کہنا کہ ' اگر آپ اُن لوگوں ( بہن بہنوئی ) کے گھر سکیں تو طلاق دے دوں گا'' کی شرعی حیثیت

سوال :...میرے خاوند کی بات برمیری بهن بہنوئی ہے ناراض ہو گئے ،اور جھے بھم دیا کہ'' اگرآ ب ان لوگوں کے گھر گئیں توطلاق دے دُول گا' بعد مصلح ہوگئی، میرے فاونداور یچ آتے جاتے ہیں، مہن بہنوئی بھی آتے جاتے ہیں، میرے شوہر بھی میرے جانے بررضامند ہیں، ہم میاں بیوی راضی خوثی زندگی گزاررہے ہیں، مرصد دسال ہے میں ان لوگوں کے گرنہیں گئی ہوں، آب اس مسئل كاحل تكميس كديس اب كي جاسكتي بول؟

جواب: ..'' طلاق دے دُوں گا'' کے لفظ ہے طلاق نہیں ہوتی ، آپ اپنی بہن کے گر آ جا سکتی ہیں۔ <sup>( -)</sup>

شوہرنے کہا:'' اگر بہنوئی ہے کمی تو تجھ کوطلاق'' پھروہ أے بہنوئی کے گھرلے گیا تو کیا تھم ہے؟

سوال :...مولا ناصاحب! میرے شوہر کچود ہی ہے ہیں، ان کو دہم ہوا کہ بہنوئی ہے میر اتعلق ہے، میں نے قرآن اُٹھا کر مسم کھائی اور بقین ولایا کہ بیخیال غلط ہے، کیکن انہوں نے کہا کہ: ''اگرتم ان سے لی تو میری طرف سے طلاق '' بعد میں گھر والوں کے سمجانے پران کوا پی خلطی کا إحساس ہوااور پھرخود ہی مجھے میری ہاجی کے گھرلے گئے، بعد میں انہوں نے کسی مولوی ہے بوجہا، اس نے کہا کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، انہوں نے دیگ بکا کریشتہ داروں میں بانٹ دی، لیکن میرے دِل کو قرار نہیں، ہارے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑا؟

جواب:...طلاق کے الفاظ زبان ہے کہ دینے کے بعدان کو واپس نبیس لیا جاسکتا، اس لئے جب آپ کے شوہرآپ کو بہنوئی کے گھر لے کر مجئے اور آپ بہنوئی سے ملیس تو ایک طلاق واقع ہوئی ، اکیکن ایک رجعی طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کورُجوع کا حق ہوتا ہے، اس اگر بہنوئی سے ملنے کے بعد اگر آپ کے شوہر نے میاں بوی کا تعلق قائم کیا تو زجوع ہوگیا، اور آپ بدستور میاں بوی بن انکاح برکوئی اثر نبیں بڑا۔ ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلانے کا سنلہ یہاں جاری نبیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاماشهٔ تبرا ملاحقه بو-

إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيري ج: ا ص: ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) فقال النووج أطفق، طالق مي كنم ..... بخلاف سأطلق، طلاق كنم، لأنه إستقبال، فلم يكن تحقيقًا. (عالمگيرى

ج: ١ ص: ٣٨٣، كتاب الطلاق. (م) مخرشة صفح كاجاشه نميرا ملاحظه دو\_

<sup>(</sup>۵) ايضافاشه نمبر۲ ملاحظه بور

"اگرتم بہن کے دشتے کے لئے گئیں، یا اگرتم قدم گھر سے باہر نکالوگی تو تہہیں طلاق ہوجائے گ'' کہنے کاشری حکم

موال: ميرے شوہرنے جھے كہاكہ" اگرتم بين كے دشتے كے سلينے ميں جادً كي تو تهييں طلاق ہوجائے كى، اگرتم قدم كھر سے باہر نكالو كي تو تهييں طلاق ہوجائے كى" دورانيا ہوا، پر خلف وفول كے واقعات ميں، كيا طلاق واقع ہوگئى؟

جواب:...اگر سبی الفاظ کیاتو بہن کے دشتے کے سلط میں جانے اور گھر کے باہر قدم رکھنے پر طاق ہوجائے گی، اور چنگ الیا ہو چکا ہے اس کئے طاق ہوگ<sup>()</sup> آپ بید قط دے کراپے شوہر کو میرے پاس بھی دیں ، اُن سے پوری بات معلوم کرکے ان کو صحیح مشورہ ڈوں گا، والشائم!

## اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے؟

سوال: ... شن ایک کرائے کے مکان میں دو ہا قدائی سال مہنے مولی میں پہنے ہم دونوں میں نیوں کی آپس میں با تھی ہوری حمیں، تو ہاتوں باتوں میں طلح کا کی ہوگی اور بہت نہاوہ ہوئی ای دوران مجائی بابرگل کیا، کا فی دورجا کراس نے کہا ک سیکھر آواں تو میرک بیوی پر تیرو دفعہ طلاق ہے ۔ اب وہ مجائی عرصہ ہمال سے میرے کھرٹیس آیا، اب وہ میرے کھر کس صورت میں آسکت ہے؟ اوران باتوں کا کیا اصل ہے؟

جواب:..آپ کا بھائی جب می آپ کے گر آئے گاس کی بیوی کو تمن طلاق ہو جا کیں گا۔ اگر دوا پی کم آو زنا جا ہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہو کتی ہے کہ دوا پی بیری کرا' ایک طلاق ہائن' دے دے، گھر جب بیوی کی عدّت تم ہوجائے تو آپ کے گھر چلا جائے اس کی حم فرٹ جائے گی، دوبار دوا پی بیوی ہے تھا کا کر کرنے۔ (۲)

## غیر شادی شدہ اگر طلاق کِل کی قسم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گ؟

سوال:.. ایک خص عاقل بالنے بیکروے کہ: '' آئدہ میں اگر سگریٹ فرقی کروں تو مسلمان ٹینں۔ آئدہ اگر میں سگریٹ نوٹی کروں تو بھی پر طلاق کل ہے ) لیخن فونا کی تام قورتی مجھ پرطلاق ہیں۔'' یور ہے کہ پیشن فیرشادی شدہ ہے، پھراگر بیسگریٹ نوٹی ترک سکر تحلق کیا کافر ہوجائے کا پایگراس کا فائل کی قورت کے ماتھ ہو تحکاکا پائیس؟

جواب:..ا کی تشمیں کھانا، کہ فلاں کام کروں تو مسلمان نہیں، نہایت بیبودی تئم ادر گناہ ہے، اس سے تو بر کرنی چاہئے، مگر

 <sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) ص: ١٢٠ كاحاشية نمبرا ملاحظه و\_

اس تم کوتو زنے ہے میشخس کافرنیس ہوگا'' بکساس کوتو برکر ہے تم کا کھارہ ادا کرتا جا ہے''' اور یہ کہنا کہ:'' اگر میں فلال کام کر دن تو بھی پرتمام مورتو ان وطلاق' جبکہ دوشاد کی شرونیس ، تو تعم نفو ہے اس ہے کچونیس ہوا۔ (۲)

البت اگرین کہا کہ بیار کہا کہ میں مورت سے نکاح کروں اس کوطلاق قوقات کرتے ہی اس کوطلاق ہوجائے گی جگن معرف ایک د فصطلاق ہوگی ، اس عورت سے دد بارہ اکاح کرنے پرطاق ٹیمیں ہوگی۔ (\*\*)

"أكرباب كے هر كئيں تو مجھ پرتين طلاق" كہنے كا حكم

موال: ... پرااسپئسسرے جنگز اہوگیا، اور شی نے گھر آتے ہی بیوی اُوکہا کہ:'' آج کے بعدتم آگر ہاپ کے گھر گئی قرتم جھ پر تین شرط طلاق ہو' نجراس کے بعد وہ قو ہاپ کے گھر تے گئی ، گرآج کل سرصاحب بخت بیار تیں اور شی بیروال لے کر بزے بڑے ملائے کرام کے پاس کیا ہوں ،گر مشمئن ٹیس ہول، آپ تاہیے کدمیری بیوی کس طرح ہاپ کے گھر جائے ؟

جواب:...آپ کی بیوی اپند والد کے گرمنیں جا سکن، اگر جائے گی قواسے تین طابقیں بوجائیں گی۔ اس کی تدیرید ہوئتی ہے کہ اس کوایک بائن طلاق و سے کراسپے نکاح سے خارج کرویں، کچروہ مدت ختم ہونے کے بعدا پینے باپ کے گھر چلی جائے، چونکہ اس وقت وہ آپ کے نکاح میں ٹیس ہوگی اس لئے تمن طلاقیں واقع نہیں بول گی، اور شرط پوری ہوجائے گی۔اب اگر دونوں کی رضا مند کی ہوقد وہارہ نکاح کرلیا جائے ماس کے بعد اگر اپنیا باپ کے گھر آجائے قوطاتی واقع نہیں ہوگی۔ (')

'' اپنی بہن کی شادی ہے پہلے یہاں آؤگی تو کی آجاؤگی ،ادراگراپی بہن ہے بولوگ تو تین طلاق''

موال: .. میں بہت شکل اورونی مزان آ دی ہوں، ایک دفد میری اُڑ ایُل بی سال ہے ہوگی، غینے میں، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ'' اگر اپنی بمین کی شادی ہے پہلے بہاں آؤگی مینی اپنی اس سے کمر تو پھر پکی آ جاؤگی، اور اگر اپنی بمین ہے بولوگی تو تین طال آ' شایدز ندگی مجرکے لئے بیالغا دیجی استعمال سے تھے۔ جامعہ الٹر فیدہے تو کی لیا توانہوں نے کہا کہ'' کہا ہے

 (1) وإن فان: إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصراتي أو كالمريكون يعيناً ...... والصحيح أنه لا بكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين .. إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۴۸۱).

(٢) "لَا يُوْ احدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفِو فِي أَيْمَيْكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاحدُكُمْ بِمَا عَقْدَتُمُ الآيْمَنُ" (المائدة: ٩٩).

ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحلف مالكا أو يضيفه إلى ملك كالنروج كالإضافة إلى الملك فإن قال الأجلبية
إن دخلت المدار فانت طالق ثم نكحها فدخلت الدار ثم تطلق، كذا في الكافي. وعالمكبرى ج: ١ ص: ٣٠٠).

(٣). ولمو قبال كل إمرأة أنورجها فهي طائق فينزوج نسوة طلقن ولو تنزوج إموأة واحدة مرازًا لم تطلق إلا مرّة واحدة، كذا لمي الحيط. (عالمكبري ج: ١ ص:٣١٥).

(۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: † ص: ٣٢٠).

 (٢) فحيلة من علق الثلاث بدخول الذار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فخل اليمين فبنكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥). ا الفاظ تیں جیں ، اس سے طاق واقع نیس ہوئی۔ ایک وی جودع کی جوادع کی تجارداری کے لئے بھی ہوی اور بہن سیت سر ال می خواہ مریف کے ساتھ سب سے آگے میری بیدی چیٹی تھی، اس سے تھوڈا چیچے میری بہن اور میری بہن کے ساتھ میری سائی جیٹی تھی۔ باقوں کے دوران اوا بیک میری بیدی نے اپنی بہن کی طرف مدکر کے کو گیا ہا تھا، میرے احتضار پر بیوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کی طرف مند کر کے ذہرائی، جس سے بچھے بیٹین بھر گیا کہ میری بیوی نے اپنی بہن کو ایک اقوا میں ہوا تھا، میرے احتضار پر بیوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو کا طب کیا تھا داؤ میر سے دان بیوی کیٹے گی کہ اس نے بہت کو دکیا توا میں بھوا کہ اس میں وہا تی جوادع سے تا طب تھی، بیوی کی بہن کا بھی کہنا ہے کہ بیوی نے اس میں بالایا۔ دو بارہ جامعا شرفیہ سے توجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھے جموعت دینا ہوگا، ورمذ بیوی کی ہا ہے کا

جواب:...جامعداثر فیدکا فتو تی سیخی ہے، آپ کی بیوکی اگر طفا کہتی ہے کہ بین کے بین کوئیں بادیا تو اس کی بات کا اعتبار ہے، آپ کا شکی مزاج، وہم کو تکی سوفیصد شیخی بنالیتا ہے، اس کا ابتیارٹیس سال سے معانی اسٹنے پر تین طفان قسم نیس ہوگی، اگر اس کوٹھ کرنا چاہیے این تو اس کا طریقہ ہے ہے کہ بیوک کو ایک بائن طفال دے ویں، جب اس کی عذب تھم جوجائے تو اپنی مجرب ہے ہ کرنے، شرفتم ہوجائے گی، اس کے احد بیوک ہے دوبارہ ٹکال کرلیں، اس کے بعد اگر وہا پئی مجن سے بولے گی تو تین طفاق واقع نہم ۔ . . ، گی، (۱)

"اگرتوومال گئي تو تجھ کوايک، دو، نين طلاق" کينے کا نکاح پراڻر

سوال: ... پرے ایک دوراد اپنی تنگرے کی بات پرنارائل ہوگئے ، اوراس حالت بھی انہوں نے بیاافاظ ادا کئے: ''اگر تو (مین چکم ) دہال گئی تو تھوکو ایک ، دو ، تین طال ق' کسی سے گھر کا نام لے کرنیں کہا ، لیکن ان کی مراویگم کا کمر تھا ، اس کے بعد ان کی تیکم کیں ٹین کئیں 'بیکن اگر کمی ان کو بیسسٹلور دیش آ جائے کردہاں جانا ، دو دو کیا کریں؟ میرے دشتہ دارچا ہے جی کہ ان الفاظ کے ادا کرنے کا کفار دادا ہوجائے اور دو اپنی بینگم کو اس بندائی ہے آزاد کردیں ، اس کی کیا صورت ہوگئی ہے؟

جواب: ... طال کی کالفاظ نیر تواہی کے جاسکتے ہیں، اور شان کا کو کی نفار وادا پوسکا ہے، البتد اس کی ایک صورت ہوگئ ہے کہ وواپی بینگم کوایک طال و دیرے، اور مجرعت پوری ہونے تک ال کے ساتھ کی حم کا تعلق ندر تھے، جب عدت پوری ہوجائ لڑکی اپنے مال باپ کے تکمر چل جائے، اور مجروا بس آئر کھاتا کی تجدید کرلی جائے، لینی مورت کی کو دیکس بنادے اور دو کواہوں کی موجد دگی شمی ان کا کاتل دوبار دکروے، والشاعلم!

رشته دینے سے طلاق کو معلق کرنا

سوال:...' الف''` د''ےشادی کر ہا جا ہتی ہے، گر ایک موقع پر'' الف'' کے بھائی نے بیالفاظ کیے کہ:'' اگر'' الف'' کینی

<sup>(</sup> ا و ۲) فيحيلة من علّق التلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فنتحل البمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج. ٣ ص(٢٥٥٠، باب التعليق، أيضًا: عالمكيري ج. ٢ ص ٢٩٤٠، طبع رشيدين

میری بمن کارشنه " د " کو د و او بیری بیوی جھے ہے تین طلاق ہے۔" اب مسئلہ ہے کہ دونوں فریق اس بیشے پر دانسی ہیں بگر" الف" کے بھائی کے ادا کئے ہوئے الغاظ دکاوٹ ہیں بحو گی المیصورت بتا کیں کہ طلاق بھی نہ ہوا در رشتہ تھی ہوجائے۔

> یا ایما ہوسکتا ہے کہ'' الف '' کی ہاں پرشتہ دے دیں اور طلاق نہ ہو؟ کیا اس شتے سے ہونے ہے'' الف '' کی ہما بھی کوطلاق ہوجائے گی؟ اگر طلاق ہو کی تو کیا لخیر طال کے نکاح ہوسکتا ہے؟

رِشتہ ہونے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ مولا ناصاحب! جواب ضرور عنایت کیجئے گا۔

جواب:...' الف'' کا بھائی مِشتہ نہ دے، بلکہ وہ اس سے یکسر انتعلق رہے، دُوسر سے لوّں مِشتہ کرادیں، تو'' الف'' یک بھائی کی بودی کوطلاق میں ہوگی۔ (')

## ''اگرتم اس پڑوس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تین شرطوں پرطلاق ہوگی''

جواب:... پیشر طاتو مرتے دَ م تک قائم رہے گی، عورت جب بھی پز دی کے گھر جائے گی اسے تین طلاقی ہو جائیں گی، اب اس کا علی بید ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی تادی کو ایک طلاق دے کر الگ کردے، جب عورت کی عدت تم ہو جائے تو دو پڑ دی کے گھر پیل جائے ، اس کے بعد مید دوول دوبارہ فاط م کرلین۔ (۲)

# "اب اگرمم يهان آئين توتمهين طلاق ع "كيخ كاحكم

موال: ... بیری شادی کو پورے دوسال ہو بچھ بیں ، میرے شوہر تھے۔ اور ش اپنے شوہرے بہت مہت کرتی ہوں ، وہ میر اہر طرح خیال رکھتے ہیں ، عمران کا خصہ اتنا تیز ہے کہ اس وقت دوہے قابوہ وجاتے ہیں۔ ولوں میں پی مجمد مگرانیان ہیں ، جس کی وجہ ہے وہ بھے ہمیرشیری ای کے تھر بہت مشکل ہے ہے کہ رجاتے ہیں ، اور اکثر کہتے ہیں کہ ان او کوئ کو چھوڑ دو، میر انہا را جنگر انہار سے کھر کی وجہ ہے ہوگا۔ یہ ۱۳ اما پر لن کی بات ہے، شب براءت کا میارک دون تھا، مغرب کے وقت دہ امارے مؤیز کے گھرے تھے

 <sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشوط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتتحل البمين فينكحها. وفي الشامية: أى لا
 تكوار بين هذه إلخ رالدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥ به باب التعليق. طبع سعيد).

کر نظے دوبان بھی ہیں مسئل تقا کہ آپائی سرال کیوں ٹیم جاتے ہوہ میرے شوہر نے ایک دوخافا ہا تھی ٹیں ، جمن پر عم سب کے سامنہ تقد ان کر دارہ تی ہی وہ تا کہ مارہ دو تھے کر کو دا تھا اور میری گائی گئی سے مسئل دوت میر میں مغرب کی آبار کہ مسئل کے اس دفت میں مغرب کی آبار کہ تھے ان ایک ایک ہے گئے دائی دوت میں مغرب کی ہوجا وہ گر میں دو آبار ایس کے کہا کہ میرا آپ کے سوالو گئی ہیں ہے دائیوں نے گئی کہ تھے ایس کی ہوجا وہ گر میں دو ان کے اس دو ان کی اس کر سے ان کی اس کر سے دورا آپ کے سوالوں کی ہوجا وہ گر میں دورا آپ کے سوالوں کے میں اور ان کے ان کر سے جہیں طالق میں افتاد کرک کر تین مزید ہے۔ بعد میں خود تھی ہیں ہوجا وہ میں ان افتاد کرک کر تین مزید ہے۔ بعد میں خود تھی ہیں ان کے ان کا کارہ اوا دوجا کی میٹی ساتھ دوزے رکھی اور دونل خدا سے آپ کر کے جہیں میں میں میں میں میں میں ان بھی ہی کہ کر میرے لئے کا مار میں اور اس مسئل کا حل دھ سے بیان کریں۔ موانا صاحب! عمل میں میں میں میں بیان بوران وی بیا

جواب:...افان صاحب کاستار تھے نہیں۔آپ میں جب بھی جائیں گی یاجائے کے لئے کھیں گی فورا تھی طال تیں واقع ہوجائیں گی ،اب میاں ہودی کے ایک ساتھ رہنے کا دون مصور تیں ہیں ، یا تو آپ بھیشے کے لئے میں کھول جائیں ،کی شادی تی ش وہاں نہ جائیں ، مدجائے کی فردائش کریں ،اس میں جونگی اوتی ہوگی وہ طاہرے ،ؤوسری صورت یہ ہے کہ دو ہرآپ کو ایک طال قائن دیدے ، مجرعدت تھم ہوئے کے بعد آپ میں مجل جائیں ، اس کی طال قی کھم تم ہوجائے گی۔ بجروہ بارہ لکاری کرلیا جائے۔ اس صورت میں آئندہ ہیا بائندی کھتم ہوجائے گی ،میصورت آسان جاس کو افتیا کر کیا جائے۔

 <sup>(1)</sup> تحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فيتكحها. وفي الشامية: أي لاً تكرار بين هذه ..رالخ. والدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق...

## حامله كي طلاق

'' میں تجھے طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ حاملہ ہوی سے کھے تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

سوال:...زيد نے اپني يوي كو جار عورتوں كے سامنے ايك نشست عين تمن دفعه كمها كه: " عين تحقيم طلاق ديتا موں" اور عورتوں کو کہا کہتم گواہ رہنا۔ایک دفعہ جب طلاق دینے کو کہا تو زید کی مال نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کچھ دیر بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زیدنے مچردوو فعہ کہا کہ:''میں تجھے طلاق دیتا ہول''اورزید کی بیوی جھاء کی اُمیدے ہے،الی صورت میں زید کی بیوی کوطلاق ہوگئی ہے؟ کیابیدو ہارومیاں بیوی بن مکتے ہیں؟

جواب:..زید پراس کی بیوی حرام ہوگئی،اب نیوز جوئ جائز ہادر ندی حلالہ شرع کے بغیرعقد بانی ہوسکتا ہے۔ 'زید ک بیوی کی عدنت بچے کا بیدا ہونا ہے، جب بچہ پیدا ہوجائے گا عدنت اپوری ہوجائے گ<sup>(1)</sup> عدن کے بعد زید کی بیوی اگر کسی ڈوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہے۔واضح رہے کہ حالت صل میں بھی اگر کوئی طلاق دے دیتو واقع ہوجاتی ہے،اس لیے زید کی بیوی اگر چەھاملىپ مجرىجى زيد كے طلاق دينے سے مطلقہ ہوگئ ۔ (T)

حمل کی حالت میں دومرتبہ طلاق کے الفاظ کے، مجردودِن بعد تین مرتبہ کہا: 'وستہیں طلاق دی' سے کتنی طلاقیں ہول گی؟

سوال:...میرے شوہرنے ۱۲ ر۲ ر۱۹۹۲ء کو مجھے دومرتبہ طلاق کے الفاظ کیے ، اور پھر ۱۱ر۲ ر ۱۹۹۲ء کو ہاری لڑائی ہوئی توانبوں نے غضے کی حالت میں تمن مرتبہ کہا کہ:'' میں نے تمہیں طلاق دی'' جبکہ میں حاملہ ہوں، اور میں نے ساہے کہ ایس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ،اور مجھےمعلوم ہوا ہے کہا یک دفعہ میں دگ ٹی تین طلاقیں ایک بی شار ہوتی ہیں ، کیونکہ ہرطلاق کے بعد ایک ماہ کا وقفہ لازی ہے۔ تو کیا الی صورت میں ممال ہوئی ایک دُوسرے سے زُجوع کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کواپی غلطی پر ندامت ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس صورت حال ہے میں بھی بہت پریشان ہوں، بھھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاخًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلفها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

 <sup>(</sup>٣) "وَأُولَتُ الْآخَمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُصَعَنْ حَمَلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع .. الخ. (هدابة ج:٢ ص:٣٥١).

ران؟ كيونك كچه لوك كيم إن كرطان بوگل بادر بحد لوك كيم إن كرفيل بونى بداكر يطان بوگل بودار كا كياس برا كر طرح م برگز ايك بو يك بين؟

جواب:..دوبار پہلے طلاق دی تی ،اور تین ہاراب دے دی گویا گل پانچ طلاقتی ہوئیں، تین طلاقوں کے ساتھ یوی ترام ہوگی ،اور دوز اکد طلاقیں اس کی گرون پر ذیال رہا، قیامت کے دن اس کی سرا تھتے گا۔ شل کی صالت ہیں طلاق واقع ہوجاتی ایک بار کی تین، تین ہی ہوتی تیں۔ آپ کو قو و بار پانچ دی گئی ہیں، طلاق واقع ہوگئی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے ترام ہوگے، اب ندمعالحت ہوئی ہے ، شرقی طلاکے بخیر دوبارہ تکا بے ، واٹھا کلم!

<sup>(1)</sup> وطلاق الحامل يجوز عقب الجماع ...إلخ (هداية ج: ٢ ص:٥٦٠). قال رجل لشريح القاضى: طلقت امرأنى ماذه نقال: بانت منك يتلاث، وسبع وتسعو ن إسراف ومعصية. (إغلي لا ين حزم ج ١٠ ص ١٤٠٠)، طبع بيروت).
(٢) وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرف وثنين في الأفقالم تحل له حتى تفكح وَوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩ ، طبع شركت علميه ملتان).

# كن الفاظ سے طلاق موجاتى ہے؟ اوركن سے نہيں؟

طلاق اگر حرف" ت" كساته كلهمي جائي ، تب يحي طلاق بوجائي گل موال: هلان اگر" لا" كه باع"ت كسكردي جائي تو كيا طلاق بوجائي ؟ جواب: هي بال! بوجائي ك. (\*)

طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں

سوال:...اکرکوئی آ دی ایل بیری کوشن بارمنسے طلاق دے دے اوران کے پاس کوئی آ دی شد بوتو کیا طلاق ہوجائے گیا یا گواہ خروری ہیں؟

جواب:...ظلاق مرف زبان سے کہدرینے ہے ہوجاتی ہے، خواہ کوئی ہے نہ ہے، گواہ ہوں یا نہ ہوں، اور بیوی کواس کا علم ہو بازہ ہو۔ (\*)

#### والدا گربیوی کوطلاق دینے پر اِصرار کریں تو کیا کیا جائے؟

سوالی: ... شادی کے بعد ہے میں اپنے کھر کی طرف ہے بہت پر بیٹان ہوں، میرے والد صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی یوری کوطان آر دے دوں، میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی اور طریقہ بتا کمیں، کین دوسرف ای بات پر اسمار کررہے ہیں، میں نے ان ہے کہا ہے کہ آپ برادری کو بھر کر فیصلہ کہ کئیں، لیکن اس بودہ خاص میں ہوجا تے ہیں، اور خلود کی میں طلاق کا کہتے ہیں، میں میں معلم کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہیوری کوطلات دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے؟ اگر شوہر بیوی سے سامنے ند کیم صرف والدین کے سامنے کیاتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

 <sup>(1)</sup> يقع بها أى بهذاه الألفاظ وما بمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وتلاك ... إلخ. (الدر المختار شامى ج: ٣ من ١٣٥٨، باب الصريح).

<sup>(&</sup>quot;) هو وقع قيد النّكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج: " ص: ٢٣١/، أيضًا: وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالته على معنى الطلاق من صريح أو كناية ... إلخ. (شامي ج: " ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق). أيضًا: قال الحاكم الشهيد إذا كنمها الطلاق ثم واجعها وكنمها الرجعة فهي إمرأته غير أنه قد أساء فيما صنع. (عالمگيري ج: 1 ص: ٣٤٥، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

جواب: ...طلاق تو آ دی کے بیر کہنے ہے بھی ہوجاتی ہے کہ'' **میں اپنی ہو**ی کوطلاق ویتا ہول''اور تین دفعہ کہنا بھی ضرور ر نہیں،مرف ایک دفعہ کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور تین وفعہ طلاق ویٹا گناہ ہے۔ 'یہتو مسّلہ ہوا۔ جہاں تک مشورے کاتعلق ہے،اگرآپ کی بیوی کا کوئی تصور نہیں تو اس کو طلاق ندویں، ملکدا ہے والدین کو کہیں کدایے خاص عزیز وں میں ہے چندآ دمیوں کوجمع کریں اور وہ مجھے جومشورہ ویں گے، اِن شاءاللہ میں اس بڑمل کروں گا۔

#### نیلی فون برطلاق دی تو واقع ہوگئی

سوال:...ايك بارطلاق كالفظ تلى فون ير كيماوركو في گواه شهوتو طلاق واقع موجاتي ہے؟ جواب:...ا یک طلاق وا قع ہوگئی،خواد کوئی گواہ نہ ہو۔<sup>(۳)</sup>

سوال:...ایک طلاق دینے کے ۸ ماد بعد تک شوہر ہے کوئی ملاقات نہ داور ۸ ماہ بعد تین بار بغیر گواہ کے بیوی ہے" نکاح قبول بے 'کے الفاظ شوہر کہلوائے تو کیااس سے نکاح ہوجاتا ہے؟

جواب:..اگرطلاق وینے کے بعد شربر نے عدت کے اندرؤ جوئ کرلیا تو نکاح باقی ہے، د دبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ۔ '' اگر عدت کے اندر شوہر نے رُجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا اور میاں بیوی کا بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کر لینا، اس سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے لئے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اور مبر بھی مقرر کرنا جاہے۔ (۵)

سوال:... طلاق کے بعد کیا میں ان ۱۵ ماہ کا نان دننقہ ما تکنے کاحق رکھتی ہوں؟

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائفًا أو مكرفًا. (الفتاوي العالمكيرية ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب الناني في إيقاع الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. (الهداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) الطلاق المربح وهو كانت طائق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وإن توى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا، كذا في الكنز. ولو قال لها: أنت طالق، ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءُ ويُديّن فيما بينه وبين الله تعالى، والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكّنه إذا سمعت منه ذالك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمكيري ج: ١ ص.٣٥٣). المطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجمي. (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته طاؤقًا باتنا أو رجعيًا ..... فعدتها ثلاثة أقراء (هداية، باب العدة ج:٢ ص٣٢٣). أيضًا: وإذا طلق الرجل إمرأته تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص:۳۹۳)۔

 <sup>(</sup>۵) ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين. (هداية، كتاب النكاح ص:٣٠٦).

جواب:... ييم ميں سبتے ہوئے ہيوى نان انفتائى ق وارئيس۔ (۱) فون پر طلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی

جواب:...اگر شوہر نے نملی فون پر کہا تھا کہ '' میں طلاق نامیسیجی رہا ہول'' تو طلاق واقع ہوگی ،اگر آ دی جوٹ موٹ بھی کہددے کہ میں نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے'۔'' آپ اس شخص سے طیحد گیا افتیار کر لیں اورفون کرنے کی تاریخ کے بعد مدت گزدار کرؤومری مکیسگان کر کیس۔

طلاق کے الفاظ بیوی کوسنا ناضروری نہیں

سوال: ...زید نے اپنی ہوی کی نافر مانی، زبان درازی اور مشکوک چلن کردا رادر گھریلو جھڑوں ہے بدخن ہوکراپنے دِل

 <sup>(1)</sup> وإن نشؤت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هداية، باب النفقة ج: ٣ ص:٣٣٨).

 <sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالفا عافلاً سواء كان حرًا أو عبله، طائفاً أو مكرهًا ....... وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أواد أن يتكلم بكلام فسبق لساته بالطلاق فالطلاق واقع. (الفتاوى العالمگيرية ج. ١ ص٣٥، كتاب الطلاق).

میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر تین مرتبہ اپنے منہ سے بیالفاظ اوا کئے:'' میں نے تقبے طلاق دی'' جبکہ زید کی بیوی کو اس طلاق کا قطعی علم نبيں،توازراہ کرم بتلا ئمیں کہ کیا شرعاً طلاق ہوگئی؟

جواب :... چونکہ بیالفاظ زبان سے کہے تھے، لہٰذاطلاق ہوگئی ، بیوی کوسانا شرطہیں ۔ <sup>(1)</sup>

'' ٹھیک ہے میں تمہیں تین د فعہ طلاق دیتا ہوں ہتم پکی کو مار کر دِ کھا وُ''

سوال:...' ع'' اور'' س''مِس جُگرا ہوا ہے،'' ع'' نے غینے میں کہا کہ:'' میں تمہیں چپوڑ ڈوں کا'' تو'' س' ( بیوی ) نے کہا کہ:اگرتم مجھے چھوڑ دو گئو میں تہمیں اور تہاری بڑی (جوکہ دوسال کی ہے) کوجان سے مارڈوں گی ۔ تو'' ع'' نے کہا:'' تمیک ہے میں تههيل تمن وفعه طلاق ويتا بول بتم بچي كو مار كر وكهاؤ" تو كيا المحاصورت مي طلاق ہوگئ؟ ياجب بچي كو مارا جائے گا تب طلاق ہوگی؟ مبریانی فرماکراس مسئلے میں ہماری رہنمائی کریں۔

جواب:...طلاق فورا ہوگئ، بکی کے مار نے برموقوف نہیں۔ <sup>(+)</sup>

طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے ہوتی ہے، ول میں سوینے سے نہیں ہوتی

سوال:... جاراا کید دوست ب،اس کے ماتھ کچھا میادا قدیش آیا ہے،اس نے اپنے دِل پس ایک کام ندکرنے کاعبد کیا اورائيذول مي كهاك: " أكريس في يكام كياتو ميرى يوى كوطلات" مجورى كى وجداس في وه كام كيا ، كياس كوطلاق موكى ؟ جواب:..طلاق زبان سےالفاظ ادا کرنے یاتح ریکرنے ہے ہوتی ہے، دِل میں سوینے سے نہیں ہوتی۔ <sup>(r)</sup>

#### طلاق كاوہم اوراس كاعلاج

سوال:...آج ہے گیارہ مال تل میرے شوہرئے کئی بات پرخفا ہو کر مجھے دوطلاقیں دے دیں، مجھے اس بات ہے بے حدد الله صدمه بنجاء من اتى بريشان بوئى كه ذه كهر من في السبات كافركرافي والده يركياء السرك بعد ي جميم يدشك بوخ لگا كه شايد ميرے شو هرنے دوطلاق والے واقع سے قبل مجى مجھے ايك طلاق وے دى ہے، آج تك يشر ، إتى ہے، سوچة سوچة میراذین ماؤف ہوجاتا ہے، بلاک ساہونے لگتا ہے، مجھے کچنیس یادآتا، میں بےبس کی ہوجاتی ہوں، اس کے علاوہ خوف خدا ہے سم جاتی ہوں کہ خداای بات پر مجھے نہ کجڑ لے، میں نے اپنا ٹنگ وُور کرنے کے لئے اس سلسلے میں اپنے شوہر ہے بات کی، وو باد ضوہ و کر کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دوطلاقیں دی تھیں، اس سے پہلے انہوں نے طلاق نہیں دی، اس کے علاوہ اُو پر میں نے جس

<sup>( )</sup> يفع طلاق كل زوج إذا كان عافلاً بالغا ... الغ. (عالمكيرى ج: 1 ص: ٣٥٣). أيضًا: وكم أرشر مواثر باثر م. ( ) ( ) كسا لو فال أنت طالق شم إن دحلت الدار فإنه يفع الطلاق ولو نوى التعليق لا نصح نيعة أسكر ... إلخ. (عالمدكري ج: ا

<sup>(</sup>۲) (اماً تفسیره) شرعًا هو وقع قبد الشکاح ح**الًا أو مالًا بقلط مخ**صوص، کذا فی البحر الرائق, (عالمگیری ج: ۱ ش ۲۳۸)، أيضًا - يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالقا ... إل<mark>م. (عالمگ</mark>يری ج: 1 ص:۳۵۳).

خلکاؤ کرکیا ہے اس خط ہے تھی مید جا ہت ہوتا ہے کہ دوطلاق واقع ہے قبل میرے خوہر نے طلاق کی بات زبان پڑیں لا اُکی تھی ،اس کے باد جود تھے شک وشہہے کہ میرے شوہر نے شاید دوطلاق والے واقعے ہے قبل تھی ایک طلاق دے دی ہو، میں کئی سالوں ہے بعد پریشان ہوں ،میری دانوں کی نیڈھا ئب ہو گئی ہے، خدا کے لئے قرآن وحدید کی ردشی میں چھے یہ تاکیں کرکیا عرف شک کی ہار بھے طلاق واقع ہو گئی؟

جواب:... بیشک نیم بلکه دہم ہے، جب آپ کے شوہر باو نسوطنیہ کہتے بین کدانہوں نے اس سے پہلے طلاق نیمن دی تو طلاق کیے داقع ہوگئی...؟ (') ...

## ذ بن میں طلاق کا تصور کرنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:..جہائی میں انسان کے ول میں آئے کہ میں نے یوی کو تین طلا قیں دیں، تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ حالانکہ وہ زبان نے نیس کہتا ہے، محرکیونکہ جہائی میں انسان پرشیطان جلدی حادی ہوجا تاہے، اس لئے بے إراد و میا بات ذبمن میں آجائی ہے، ادر انسان کا کو ٹی تصور نمیس ہوتا۔

جواب: ...ذین میں خیال آنے سے طلاق پیری ہوتی مذبان سے طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے طلاق ہوتی ہے۔ <sup>(۲)</sup> کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟

سوال: ... ذا ہدا دوست ذا ہد کو کیھاں طرح ہات مجمار ہاتھ کو: '' ویکھوزا ہدا تم جڑی گئے ، اس کے بعد تم نے وہاں ورک پرمٹ حاصل کیا، اس کے بعد تم پاکستان آتے ، اور تم نے اپنی بیری کوطلاق و سے دی، پھر تم نے مثان جا کر فلال گھرانے عمل شادی کرلی۔ اب ذا ہر براے پر'' ہاں ٹھیک ہے'''' ہاں'' کرتا جارہا تھا، اب اگر ذا ہد جڑی جائے اور ورک پرمٹ حاصل کر لے تو کیا اس کی بیری کوطلاق واقع ہوجائے گیا ہیں؟

#### جواب:...اگرزامن جرمنی سے والی آگرطلان نیس دی تو طلاق نیس بول ...

(1) ومنها عدم الشك من الروح في الطلاق وهر شرط الحكم بوقرع الطلاق حتى قر شك فيه لا يحكم بوقرعه حتى لا
يجب عليه أن يعترل إمرائه لأن الكاح كان ثابتًا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا بحكم بزواله بالشك. (بدائع
الصنائع ج:٣ ص:٣٦ ا ، كتاب الطلاق، طع ايج ايم صيد).

(7) و لع قبد النكاح حالاً أو مآلاً بلفظ منصوص. (البحر الراتق ج:٣ ص:٣٥٠ طبع دار المعرفة، بيروت).
(٣) هو رفع قبد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ منصوص هو ما استمل على الطلاق. (الدر المختار مع الره ج:٣ ص:٣٣). أيضًا: أن الصويح لا يحتاج إلى البية، ولكن لا بد في وقوعة فضاء ودبائة من قصد إصافة لفظ الطلاق إليها علماً بعد بعد المائة المظ المائة المؤلفة المائة المثلة بالمائة المؤلفة المائة المؤلفة المائة المؤلفة المائة المؤلفة المائة المؤلفة الم

## طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا: "میں طلاق و بر ہاہوں، جا تجھے طلاق ہے" کا شرعی حکم

سوال: ... اگرزیدا پی نیوی کی عدم موجودگی جمی تا داشته طور پر مثال و یتے ہوئے یوں کبددے: "مثل جمی طلاق دے رہا جوں، چانچنے طلاق ہے: " طالا کہ اس کا اداد وطلاق و یہے کا فیس ہے، یا اس طرح کبددے: " اگر عمد طلاق دوں کا تو اس طرح کبوں کا : جانچنے تمن طلاق ہے۔ " معدد جہالا صورتوں میں کوئی صورت عمد تمنی میں طلاق ہوں کی ؟ اگرزید مجلول کمیا ہو کہ کئی بات کبی تھی؟ لا کوئی صورت پر کمل کرنا چاہئے؟ اس بات کو اگر بالفوش ایک سال کا عرصاً کر داکیا ہوتو طلاق ہونے کی صورت عمل عذت اب بیٹیے کی یاعث از گرنے ہے؟

جواب:...اگریوی کوطلات بیس دی، بلکه ستاسمجمانے کے لئے بطور مثال کے کہا تو طلاق بیس ہوئی، واللہ اللم!

## طلاق دینے والے کف اُتارنے سے طلاق نہیں ہوئی

سوال: ... ہمارے تط میں ایک طابق واقع ہوئی ہے ،طلاق دینے والے نے بین کہا: " میں نے اپنی ہوی کوطلاق دی'' اس نے بیطنے تیں مرجد ذہرائے ،اس کے ذہرائے کا انداز کچھ اس طرح تھا چیسے مسلمان قرآن پاک بل بل کر پڑھتے ہیں، اس مخطل میں ہارا ایک دوست بھی شریک تھا، ہمارا دوست شادی شدہ ہے، ہمارا دوست اس مخطل کاؤکر کرتے ہوئے بیتانا جا چاتا تھا کہ اس طلاق دینے والے لڑکے نے کس انداز میں طلاق دی، اس نے بھی بل بل کر وہی محطف ذہرائے جواویر بیان کیا جا پکا ہے، کیا اس کی بھی طلاق واقع ہوئی پائیسی؟

جواب: ...اس نے بل بل کرا پی بیوی کو تو طلاق ٹیس دی، بلکہ کی کے طلاق وینے کی نقل کی ہے، اس لئے اس کی بیوی کو طلاق ٹیس ہوئی۔ (۲)

#### تصورمیں بیوی سے جھر تے ہوئے طلاق دینا

موال :... اگر کی شخص کا تصوّر میں اپنی ہیو گاہے جھٹڑ اہوجائے اور جھٹڑے کے دوران وو زبان سے تین طلاق اوا کرے ات کیا طلاق نافذ ہوجائے گی ؟ جکہ چھٹڑ انصور میں ہواتھا۔

لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلامن كتاب إمرائي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلاما لم يقصد (وجند رشامي ج: ٣ ص - ٢٥ عناب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٦) رجل حكى يمين رجل أن دخلت الدار إمرائي طالق فلما انتهى الحاكى إلى ذكر الطلاق ترك الحكاية واستناف الطلاق وكان كلامه يصلح إيفاعًا للطلاق على إمرائه يقع وإن له يو الإستناف لا يقع ويكون كلامه محمولاً على الحكاية. وتناوى خانبه على هامش الهددية ج: ١ ص:٣٦٦م. أيضًا: حكى يعين غيره الإله لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته. (شامى ج ٣ ص ١٠٥٠م).

جواب: يقور من جھر اكرتے ہوئ اگريوى كانام لئے بغيرطان دى توطان نيس ہوئى، اوراگريد كها كه ش في ساة فلاں (اپنی یوی کانام ذِکرکر کے )طلاق دی یا بیکہا کہ ش نے اپنی یوی کوطلاق دی تو طلاق ہوجائے گ۔ (۲۰) زبائی طلاق کے بعد شرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نہیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی، اس وقت میری عمر ۱۷ سال کی تھی اور دالدین کی طے شدہ تھی۔شادی کے تقریباً پونے دوسال بعدایک بیٹا ہوا،ممیرے شوہر مجھے ۱۹۸۵ء میں چھوڑ کر جایان حلے گئے اور کچر بھی واپسی نہیں آئے۔ میں ان کے یاس جایان ۱۹۸۸ء ش گئی تھی اور میں نے کوشش کی کہوہ مجھے اپنے پاس جایان میں رکھ لیس بگر اس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے اور تقریباً ایک مینے بعدوالی آگئی۔ میرے شوہرنے دالی آنے ہے! فکاد کردیا ہے۔ ۱۹۹۲ متک توانہوں نے مجھے پینے بجوائے ایکن اب میں ججوانے بند کردیے میں۔ایے شوہر سے کی دفعہ میری نلی فون پر بات ہوئی ہے،انہوں نے جمعے ہردفعہ یمی کہاہے کہ آزاد ہو اوراین مرض سے زندگی گزار تکتی ہو، میں نے تہیں ول سے طلاق وے دی ہے، مرف لکھ کردینا باتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے لکھ کردے دو، توانہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی جب ہوگی تو لکھ کر دُول گا۔ یہی بات وہ میری دالدہ ، بہنوں ، بھائی اپنے دوستوں ے بھی کر بچے ہیں، طلی فون پرانے محروالوں ہے بھی جو کدراولینڈی میں رہتے ہیں ان ہے بھی وہ ذِکر کر بچے ہیں کہ میں نے افشاں کوطلاق وے دی ہے،اب مرف ککھ کروینا ہاتی ہے۔اب میرے گھروا لیے جاجے بین کھیں ان کی مرضی ہے ایک ادرصاحب ہے تكاح كرلون، برائع مهرانى ميرے فيح دي محصوالون كا جواب دے دي:

سوال:... کیا مجھے طلاق ہو چکی ہے؟

جواب :... ہو پھی ہے۔

سوال:..اگر مجمع طلاق ہو پھی ہے تو مجھے کچھ کھا ہوا کا غذ جا ہے ہوگا؟

جواب :...زبانی مجمی طلاق ہوجاتی ہے<sup>، ۳</sup> تحریر قانونی ضرورت کے لئے ہوتی ہے، اگر ککھا ہوا نہ لیے تب بھی طلاق ہوگئی۔

سوال: ... کیا مجھے کسی عدالت ہے زجوع کرنا ہوگا بی طلاق کوقا نونی حیثیت دیے کے لئے؟

جواب:.. شرعاً خروری نہیں، لین بہتر ہے کہ آپ عدالت ہے رُجوع کر کے عدالت میں گواہ چیش کردیں اور عدالت سے

سوال:...کیا می موجوده حالات میں دُومر مے تحص سے نکاح کر علی ہوں؟

إن المصريح لا يحتاج إلى النية ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله. (شامي ج:٣ ص: ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>٢) لو مبيق لسانه من قول أنت حالض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامى ج:٣ ص: ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٦) المطارق على ضوبين: صويح وكتاية، فالصويح قوله: أنت طائق ومطلقة وطليقتة فهذا يقع به الطلاق الرجمي. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ص: ٣٥٩، طبع شركت علميه ملتان).

جواب: ... عدت گزرنے کے بعد کر علی میں۔ (۱) ووری

نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال:...ایک رات میرے خادنے نے شراب کے نشے میں اور خفتے میں یہ الفاظ کیے ہیں کہ: " لوگ تین بار طلاق دیتے میں، میں نے تیجے دس بار طلاق وی ہے، طلاق، طلاق، طلاق، سد، آج سے تو میر کی مان دیٹی ہے اور یہ خیال ند کرنا کہ میں نشے میں ہوں، ایک ہوش میں مول " لیکن وہ تنے نشے میں، اب میں مہت پر شان ہوں، آپ بتا کمیں کہ جھے کیا کرنا چاہیے؟

جواب:..نشکی مالت میں وی بونی طالق واقع ہوجائی ہے''آپ کے خوبرنے آپ کووں طلاقیں دیں، تین طلاقی واقع ہوگئیں، اور ہاتی اس کی گرون پر وہال ریٹن'' ووٹوں بیٹ کے لئے ایک ڈوسرے پر ترام ہو گئے، اور آئندہ بغیر شرمی طلالہ کے لکارہ می ٹیس بوسکا۔

#### نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع

سوال:... نشے کی حالت میں تمین دفعہ طلاق دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی پانیمیں؟ جکیدکوئی تحض روز اندشراب پی کر طلاق و بتا ہو؟

جواب: ..حرام ننے کی مالت میں دی گئی طلاق وہ تقی ہویاتی ہے'' کابلیۃ اگر کسی نے فلطی سے مدہوش کرنے والی چیز استعمال کرنی ہودیا اس کوزیروی پادری گئی ہودا میں کے نشے میں طلاق وہ تقینمیں ہوتی ہے (<sup>(6)</sup>

# اگرب اِختیار کسی کے منہ سے لفظ " طلاق" نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال: ...ش اکیفیا ہے نمرے میں میٹی کرنتاح اور طلاق کے الفاظ کو طار ہاتھا کہ ایسے میں میرے منہ ہے لگا جاتا ہے کہ '' طلاق دک'' کین سے الفاظ کینے کے بعد میں نے فور اُ کل طیعیہ پڑھا، کہ یہ مجھ نیس بوسکتا۔ جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود میں تھا، بیا لفاظ منت کے آتے ہیں کمرول اور دہاغ قبل کئیں کرتا۔

جواب :... جوصورت آب ناكسى باس عطلان يي بوئى - (١)

(٢) وطلاق السكران واقع إذا سكر من الحمر أو النبيذ.. إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

 (٣) عن مالك بلغه ان رجاد قال لعيدالله ابن عباس: إنبي طلقت بعراقي مائة تطليقة، فعاذا ترئ على؟ ففال ابن عباس: طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون إتخذت بها آيات الله هزوا. ومشكوة ص:٣٨٣).

(٣) انه إن كان سكر ه بطريق محرم لا يبطل تكليفه فطرمه الأحكام وتصح عباواته من الطلاق والعناق ... إلخ. وفناوئ شامئ.
 كتاب الطلاق ج ٣٠ ص: ٣٥٩ وفي الهداية ، وطلاق السكران واقع، باب طلاق الشنة. (ج: ٢ ص: ٣٥٨).

 (۵) واختلف التصحيح ليمن سكر مكرها أو مضطرًا قصحح في التحقة وغيرها عدم الوقوع. (فتاوئ شامي، باب الطلاق، ج:٣ مطلب في الحشيشة والأفيون والينج ص:٣٠٥).

(٢) لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ..... فإنه لا يقع أصلاها لم يقصد زوجته (شامى ج:٣ ص: ٢٥٠).

 <sup>(</sup>١) "وَالْمُطَلَّفَتُ يَعْرَبُّضَنْ بَانْفُسِهِنْ ثَلَالَةَ قُرُّوٓءٍ" (البقرة:٢٢٨ع).

#### غصے میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت

سوال :...اک خاوند کے منہ ہے تھنے کی حالت میں بلاقصدا پی بیوی کے لئے طلاق کے الفاظ نگل جا کمی تو کیا و وطلاق جوجائے گی؟

جواب:... الماقسد كاكيامطلب؟ كيادوكو في اوراته كمنا جا بناتها كريمواس كمند علاق كالفظ لك يا؟ ياكدو غضة ش آئ يه به بابر وكر طلال و عينها؟ بخيام مورت ش اگر جدوياتاً طلاق تيس بو في مگرييشو بركامن و مخ ك به اس لئة تضاء طلاق كاتكم كياجاتك الأن اور دومرى مورت ش كي طلاق بوگي (؟)

#### كيا پاگل آدى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...جارے پہاں ایکے شخص جو تقل مند ہو جوان اور بالغ تھا،شادی کے بعد اس مخص کا دیا فی تو ازن مگڑ کیا اور بالکل پاگل ہوگیا ہے، بعد میں لوگوں نے بیرائے دی کہ گورت کوطلا ق شوہر کا بھائی و سے مکتل ہے۔ چنا ٹھے اس مخص کے بھائی نے اس مورت کو طلاق وے دی اوراس مورت نے و دسری شاوی کر لی۔ اس سنتے ہیں پاگل کی طرف سے طلاق کس طرح ہوسکتی ہے؟ کیا اس سے بھائی کی طرف سے طلاق ہوگئی؟

جواب: ... بمحون کی طرف ہے کوئی و دمرا آ دی طابق نیس دے مکی (\*\*)س کے دو مورت ایمی تک اس کے نکاح میں ہے اوراس کا و دمرا نکاح ہا طل ہے ۔ \*\*

#### " میں کورٹ جار ہاہوں " کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال: ... بیرے خوہرنے ایک مزیدگرانی سے دوران کہا کہ: " میں عدالت بھی جارہا ہوں اور طلاق ڈول گا'' ہی طرح انہوں نے کل مزجہ کہا، کین مجھی طلاق کورٹ میں جا کرنیں دی، کیا ان کے یہ کینے ہے: " میں کورٹ جا کر طلاق ڈول گا'' طلاق ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>٢) ويقع طلاق من غضب خلالًا إبن القيم اهـ وهذا هو الموافق عندنا. (شامي ج:٣ ص:٣٢٣). أيضًا: فيقع طلاق المخطى وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه الطلاق. والبحر الرائق ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) لا يقع طالق المولى على إمرأة عبده لحديث ابن ماجة "الطلاق لمن أخذ بالساق". (الدر المختار مع الرد ج:٣ من ٢٣٠). أيضا: ان طالق الفصولي موقوف على إجازة الزوج فإن أجازه وقع والا فلا ... إلخ. (البحر الراش ج:٣ من ٣٥٠).

أما نكاح منكوحة الفير ...... لم يقل بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج: ٣ ص: ١٣٢).

جواب: ... شوہر کے الفاظ ہے کہ: '' کورٹ میں طلاق دول گا'' یا پیرکہ:'' طلاق دینے کے لئے کورٹ جارہا ہول'' طلاق 'نہیں ہوئی۔ (۱)

شو ہر کا کیسٹ میں کہنا کہ'' میں وُ وسری کیسٹ میں تہمیں طلاق دے رہا ہوں'' اور پھر مندو ہے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:...آپ نے جوکہانی کھی ہے،اس سے توبید علیم ہوتا ہے کہ آپ نے بی بیوی کو ڈومری کیسٹ میں طلاق و سیے کی دھمکی دی بیٹین طلاق نہیں دی، اس کئے طلاق واقع نہیں ہوئی '' اس لئے مناسب ہے کہ دونوں فریق آپس میں معافی علائی کرکے معالمے تو کیجھالیں، ایک آباد گھر کو ہر یاوندکریں۔

'' دِل جاہتاہے کہ تھے طلاق دے دُول' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی

موال:...ية ن يت دن باروسال پُر افيات ب كرايك بارير بي غير غينه بي يجه سے كہا كر ' ميراول چا بتا ہے كه تجے طلاق دے دوں ميراول چا بتا ہے كہ تجے طلاق دے دول ' تو كما چھے طلاق ہوگاؤ همی؟ فواسى والى ہوں، وَ نِيا كَارْسوالُ كا

(٢٠١) وفي الدر المنتار، كتاب الطلاق (ج:٣ ص:٣٣) ووركنه لفظ مخصوص. وفي الشامها: قوله (وركمه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلّالة على معنى الطلاق من صويح أو كناية ...... وأواد اللفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة، واشارة الأخرص. اور ڈومری طرف انشکا ڈرکئروٹ ایک دن آئے گی اور خدا کے آگے جواب دو ہونا ہے ماور بیباں پر میرا کوئی ہے بھی ٹیمیں ، کہاں جاؤں مجھے میں ٹیمن آتا؟

جواب:...ول چاہتا ہے کے لفظ سے طلاق نبیس ہوتی، جب تک دِل کے جائے پڑش کر کے طلاق ندوی ہو۔<sup>(1)</sup>

بلانیت طلاق اپنی بیوی ہے کہنا کہ: ''اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی، یا بچوں کو کسی وجہ ہے ڈا ٹنا تو تہمیں گھر ہے نکال ڈول گا''

سوال:...ایک فیخس نے غضے کی حالت میں بلانیت ِطلاق کے اپنی بیوی سے کہا کہ'' اگرتم نے میری والد وی خدمت نہ کی با پچن کو کی وجہ سے گلی اٹنا ٹیا ہا دیٹیا تو شرح تہیں گھر سے نکال ؤوں گا'' چندروز کے بعد اس شخص کی والد وفو سے وی پیچل ان کرتے ہیں ، مال کو پچل کو اُٹر ٹائن پڑتا ہے ، اس صورت حال میں کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

> جواب:..." گمرے نکال دُوں گا''لفظے طلاق نہیں ہوتی ۔ <sup>(۱)</sup> ۔

نابالغ شوہر کی طلاق کا شرعی تھم

سوال:... چرماه آن ایک ۱۸ ساله لاکی افاح ۱۳ ساله اله کے سیدہ میں لڑی افواکر لیگی ، برادری کے چندلوگوں نے فیصلہ کیا کرلاگی کوطلاق دوناکر افواکسندہ سے ساتھ نکاح کیا جائے ، اور اس کے بدلے شیں افواکسندگان ایک لڑی کا افاح سفویہ سے درخاہ کے ساتھ کردیں، ابندا ایسان ہوا، عمر چوکند فرور والوائری کا جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا، دوائمی نایا لئے ہے اس کے زخصی ندہوئی تھی، لڑکے نے ملال کیا گفتہ تھی یارکہا اور ملال تا ہے رختان انجوغائمی لگا دیا، سب اس لڑکی کا دسری جگہ نگاح جائز ہے یا ٹیمی، اگر ٹیمی تو جن لوگوں نے اس لڑکی کوکاح تیں رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ شکل جرل اور سام دوعا جائز ہے اپٹیمی،

جواب:...اگرلزگ کا شوہرنابائع کے قواس کی طلاق سی نمین (\*\*) اس کے جوان ہونے کا انتظار کیا جائے، جب لڑکا جوان ہوجائے جب و وطلاق دے ، بچے سے طلاق کے کرلزگ کا جو فکاس ڈو مرس جگہ کردیا گیا، میڈ فاح کی ٹیس ہوا <sup>(\*\*</sup> بمن لوگوں نے فکاس کیا ہے ، ان کواس سے تو پر کی جائے اور اس ڈو مرسے لڑکے کواس لڑکی سے الگ رہنا جا ہے ۔

<sup>(</sup>١) مخزشة مفح كاحاشيه لما حظه و-

 <sup>(</sup>٢) فقال الروج: أطلق "طلاق مي كنم" فكرو ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، يحلاف قولد. سأطلق "طلاق كنم" لأنه استقبال، فلم يكن
 تحقيقًا بالشكيك... (عالمگيرى ج:١ ص:٣٨٣، كتاب الطلاق، الطلاق، بالقاظ الفارسية).

ولا يقع طلاق العبيق والمحنون والتاتم لقوله عليه السلام: كل طلاق جاتز إلا طلاق الصيق ...والح. (هداية، كتاب الطلاق
 ج:٢ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٣). اما تكاح منكوحة الغير ومعندة ...... لم يقل أحد يجوازه فلم ينعقد أصأد. (فناوئ شامى، باب المهر، مطلب فى . النكاح الفاسد ج: ٢ ص: ١٣٣).

## كيام برنفسيات كےمطابق جوز جنون كامريض "بوأس كى طلاق واقع نهيں بوتى؟

سوال : ..ایک شخص جوبے ظاہر انہائی ناول ہے،گاڑی ڈرائیوکرتا ہے،ایک بہت اٹل عبدے پر قائز ہے، اور فرائض می ادا کرتا ہے،گر اندرونی طور پردہ دواؤں کا بھی عادی ہے اور موصوبے ارسال ہے ایک ما برنغسیات کے زیر طابع بھی ہے۔

ان دو ما برنشیات ال کو ''جنون کا مریشن' قرار دیتا ہے، اور با قاعد داس کو دوا کمیں اور آنکشش لگا تا ہے، خو دو مریشن بھی ہے اختیا اشتعال میں آجاتا ہے اور بھی اس کو ایک چپ لگ جاتی ہے اور شھال ہوجا تا ہے کہ عمّوں کر رجاتے ہیں، بقول مریش ہے '' میں جو کچو تھی اس دوران کرتا ہوں، مجھے چاہوتا ہے، کین میں خود مرتا پوٹیس پاسکتا۔'' اس کے معالی کی رائے میں یہ '' مجھ تھی کرسکتا ہے'' کیونکہ اسے خود پر کنٹر ول ٹیمیں رہتا۔ خوش ہوتو معمولی بات پرسلطنت پخش دے، اور نا رائش یا خصہ ہوتو معمولی بات برکھال کھنے تھے۔

٣: ...ال دور ب كى كيفيت يس ( جبكه است أنجشق محى لكاب ) وه اين يوك كوتين و فعد واضح الفاظ عن طلاق ويتاب اتو كيا پيطان بوڭ ؟ كيزنكه است جزئيات توليس البت بير بات يا و ب كداس نے تمن و قعد طلاق كي تمي -

٣: .. كحريس اب وقت صرف اس كى بيوى تحق-

جواب:...اگر یونفی مجنون اور و بیانہ ہاور معالج اس کی دیوا گلی کی تصدیق کرتے ہیں بتواس کی طلاق واقع ٹیمیں ہوگی'' کمیا سمرسا م کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟

> سوال: ... كيامرسام كى عالت من طلاق بوجاتى بيد؟ جَكِدوج والي كوا بناكوكى بوش فين ؟ جواب: ... بيامرسام كى طلاق واقع فين بوقي (\*)

خواب میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال: ...ردت میں گہری فیزمور ہا تھا، خواب میں یاوٹیں کدکس بات پر پیری سے ساتھ بھٹر رہا تھا اور بھٹڑ ہے وقت گھر میں کافی رشتہ دار میری دالدہ صاحب اور سسرصا حب مجی سوچو دیتے، اور میں نے خاص طور پر دالدہ اور سسر کو تخاطب کر کے بیری کی طرف آفٹی ہے اشارہ کر کے کہا کہ: '' تم اوگ گواہ در بنا، بھی اس فورت کو طاق و بتا بول، کیونکساس سے بھے کی طرح کا سکون ٹیمن ل رہا ہے: 'اوراس طرح میں نے تھی بار سیا اطاقا و براے بھی کیا میرے اس طرح کمنے سے طاق یہ دوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) مطلب الصبى واعترن ليسا بأهل إيقاع طلاق بل للوقع. قوله لليسا بأهل للإيقاع أي إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل
 للوفوع. (حاشية رداغتار ج:٣ ص:٩٠).

 <sup>(7)</sup> ولا بضع طلاق الصبى وأن كان يعقل واغنون والثانم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش ... إلخ. (عالمگيرى ج: ا ص ٢٥٠٣). أيضًا - لا يقع طلاق ..... المعتره والمرسم والمغنى عليد (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص ٢٥٣١).

جواب: ..مطمئن رہنے!خواب کی حالت میں دی مجی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ <sup>(۱)</sup>

#### '' کاغذدے دُول گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...گاؤں میں جب میاں بیوی لڑتے جھڑتے ہیں تومیں نے اکثر میاں کو یہ الفاظ کہتے ہوئے ساہے کہ:'' میں کاغذ وے دُول گا' واضح رہے کہ یہاں کاغذے مراوطلاق ہے، بش بے تو چھنا جا بتا ہوں کد کیا ان الفاظ کے اوا کرنے سے بیوی کوطلاق موجاتی ہے یائٹیں؟

جواب:..'' کاغذو ہے دُوں گا'' کے الفاظ سے طلاق ٹیس ہوتی، کیونکہ پیطلاق دینے کی دھم کی ہے، طلاق دی ٹیس یہ <sup>(۲)</sup>

#### '' طلاق وُول گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہو تی

سوال:...ا يك عورت باس كے خاوند كى بي عادت بىك جب بھي اڑائى بوتى ب، بيوى كوكبتا بىك ان ملى تم كوطات دُوں گا' کیونکمان کی خانمانی عادت ہے کراڑائی میں ہیا ہے کرتے ہیں کہ طلاق دُوں گا، جبکہ دِل نہیں کرتا، اُدیری دِل سے کہتے ہیں، بعد ش فمیک ہوجاتے ہیں، بیوی محی خاوند کے سامنے زبان چلاتی ہے اور ان کی اڑائی تقریباً و صرے تیسرے روز ہوتی ہے، کیا اس طرح طلاق ہوجاتی ہے؟

جواب:... ' طلاق دُول كا' كالفاظ طلاق كي دهمكي جير، ان سے طلاق تبير، بوتي - اليمن مياں بيوي كي الزائي عمل طلاق كالفظ آنان فيلس ما يخ منه جاني شيطان كى وقت كياالفاظ زبان عنظواد .. يوى كويمي "زبان جلاني" .. يرميز كرنا جاب ..

## " دے دی جائے گی" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ېم تين بماني شادي شده بير، يعني: الف، ب، ت، ميں يعنيٰ ' ب' ' يک مرتبه اپني بما بھي اپني بيگم ادر چيوني بھابھی کو بٹھا کر تنمبید کرنا چاہتا تھا کدا گر گھر بلو حالات ہے ڈوسرے خاندان کے لوگوں کوآگا دکیا تو تم تیزں کو ( میں بیرالفاظ لکھنانہیں حابتا) دے دی جائے گی ۔حضرت! یہ پانبیس کہ یہ الفاظ میں نے ایک مرتبہ کیم یادومرتبہ؟ یو چھنا یہ ہے کہ خدانخواستہ اس لفظ ہے ہم دونوں مثاثر تونبیں ہوئے؟ کیونکہاس دوران کچھٹا ندانی جش ہوئی تھی۔

جواب:..'' دے دی جائے گی'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ،اس لئے آپ دونوں اس سے متَائرنہیں ہوئے۔''

 <sup>(</sup>١) ولا يقع طلاق ...... انجنون والتائم ... إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣). أيضًا: طلق التالم فلما اننبه فال لها طلقت في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ... الخ. (البحر الراتق ج:٣ ص: ٢٣٩). (٢) هـ و رفع قيـ د النكاح في الحال بالباتن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامى ج. ٣)

 <sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلّالة على معنى الطلاق من صويح أو كناية. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٠). أيضًا: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>۳) أيطنا.

# " جا تحصّے طلاق، طلاق، جا چلی جا" کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:.. آن تے تقریباً ترخیسال پہلے میاں بیوی کا چھڑا ہوگیا ہٹو پرنے بیوی ہے کہا کہ:'' تو خاسوش ہوجا ورنہ طلاق ڈے دُول گا'' کین و دہرا برنا راس ہوگر شور کرنے گلی اورو نے گلی ، پھرشو پر نے اس ہے کہا:'' جا بھنے طلاق، طلاق، جا چیل جا'' مولانا صاحب اس خمن میں واضح کریں کرکیا طلاق ہوگئی؟ اور پیڈ طلاق''الفاظ کی اوا میگی دوم تیہے۔

جواب:...دوطلا قبس توطلا آپ کے لفظ ہے ہوگئیں،اورتیسری'' جاچل جا'' کے لفظ ہے ہوگی'' کہنڈ اینیرطالہ شرقی کے دوبارہ ''یں بیمکا ۔ ''

# '' تظہر وابھی دےرہاہوںتم کوطلاق'' کہنے سےطلاق ہوتی ہے پانہیں؟

سوال: .. پس اپنی یوی کی وجہ بے پر بیٹان ہوں، بے انجاز بان دراز ہے، دو چار روز ہوئے پھر جھڑا ہوا، پھی نے نک آ آگر شفتے میں کہا: '' طمبر واقبی وے رہا ہوں تم کوطلا تی ''انھی و چاہول تم کھطلا تی' ہیستے ہوئے جن کا کی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میرے ذکن میں قبل کہ طلاق کھوکروں جاتی ہے، الفاظ میں نے دورفعہ کیے، میری یوی نے فوراؤ قرار میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بچھ کسیم ٹیس ویا، مہر پائی فریا کر بچھ بتا کیں طار آل تو واقع نہیں ہوگی؟ اگر خدانخواست طلاق وووفعہ کہنے ہے واقع ہوگئی ہے تو آ کے کیا طمر بیت کار ہوگا؟ میں اپنے بچل کی وجہ سے بوری کوچھوڑ نائیس جاہتا۔

چواب:..ندبان کے عادرے شن مخبر وانجی بیکا مرکز امون کے الفاظ منتقبل قریب کے لئے استعمال ہوتے ہیں، گو یاطلاق دی ٹیس مکد طالاق دینے کا درہ کیا کہ ایکی تعویثی اور میں و جاموں ہیں لئے میں ہے طالاق میں ہوئی کیے کان معنی المل علم کا خیال ہے کہ ان الفاظ ہے دوطال واقع ہوئیکن، اس لئے احتیاط کا قاضا ہے ہے کہ اگر عذت کے اندر ڈجرع ندکیا ، وو کار آن وہارہ کرلیا جائے ۔ آکند وطال کے لفظ ہے پر بیز کیا جائے۔ ورندان الم علم کے قول کے مطابق ایک بطار قاور دے دی تو یوی ترام ہوجائے گی۔

"جس رشته دارے چا ہوملو، میری طرف ہے تم آزاد ہو" کا حکم

سوال: ...یس نے اب سے بچھ عرصہ پہلے ہی ہوی سے پیکہا تھا کہ:'' تم اپنے جس رشتہ دارسے چا ہوبلو، میری طرف سے تم آزاد ہو'' غضے کی حالت میں ان الفاظ کوادا کرتے وقت میرے ول میں طلاق دینے والی کوئی بات نہیں تھی ، اور نہیں ایسا چاہتا تھا، اور نہ بی میں نے لفظ'' طلاق'' استعمال کیا، براہ جہر افیاس پڑجو فرما کرمیری تشخیش ڈور فرما کھیں۔

جواب :...جسال وسبال میں آپ نے بدالفاظ کے،اس سے مرادا گریتی کد:" رشته داروں سے ملنے کی میری طرف

 <sup>(1)</sup> فالكتابات لا تطلق بها إلا بينة أو ذلالة الحال ... إلخ. (هامي ج: ٣٠ من: ٣٩٠). أيضًا: الصريح يلحق الصريح ويلحق
البان بشرط ألمدة والبان يلحق الصريح ... إلخ. والدو المبخار مع ألوحج: ٣٠ من ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... له تبحل له حتَّى تنكح رَوجًا غيره ... إلغ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٣). (٣) إذا طلق الرجل إمراته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجها في عقتها. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٠).

ے تمہیں آنزادی ہے' توان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی، لیکن آگر میر مطلب تھا کہ:'' میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے، اس لئے اب خوب رشته دارول مے ملو' تو اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگئی۔

شادی سے پہلے میے کہنا کہ:'' مجھ پرمیری بیوی طلاق ہو' سے طلاق نہیں ہونی

سوال:...اگرکوئی آ دی جس کی بیوی شهواور هر بات می طلاق کا لفظ استعمال کرتا موکد جمیر پرایی بیوی طلاق مو، اور اس ك بعد جب دويوى كاخاوند بوجائة كياس كى يطلاق بوكن يأنيس؟

جواب: ..ان الفاظ كے ساتھ لكاح سے پہلے طلاق نيس ہوتى ،اوراگريوں كہا تھا كہ: "اگر ميں نكاح كروں تو ميرى يوى كو طلاق" تواس عطلاق موجائے گی۔

طلاق کےساتھ'' اِن شاءاللہ'' بولا جائے تو طلاق نہیں ہو تی

سوال:...اگر کوئی آ دی پیر کہید دے کہ:''میں نے اِن شاءاللہ ایک طلاق، دُوسری طلاق اور تیسری طلاق دی'' تو اس طرح كنف يعنى كرطلاق كرماته إن شاءالله استعال كرف علاق نيس بوتى، ييس في ايك دوست سناب، كيابيد رست ب جواب: ... آپ نے نمیک سنا ہے ، اِن شاءاللہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی۔ <sup>(۳)</sup>

طلاق نامةخور تبين لكھا، يا إلى مرضى كأس يروت خطأبين كئة وطلاق كاظم

سوال:...ايك سال پہلے جارے سرنے جم ہے ميرى يوى كى طلاق لىتى، طلاق دينے كا ميراً كوكى إراد ونيس تعا، انہوں نے طلا تا تکھوا کر جھ ہے۔ معنظ کرائے تنے ، اور ندی لڑکی کا إراد ہ تھا ، حاری تین لڑکیاں ہیں ، جب میں ان کواپنے ساتھ چلنے کے لئے بولنا ہوں تو وہ كہتى بين كدمال بحى ساتھ چلے، پھربہ مجودى بمسب إسم علية بھرتے بيں۔

جواب:...اگرطلاق نامدآپ کے سرنے کمی سے تکھوا کرآپ ہے دستخط کرالے تھے، آپ نے نہ طلاق نامہ خود کھھا، نہ زبان ہے اپنی بیوی کوطلاق دی، نہ طلاق تاہے ہما پلی رضامندی ہے دستخط کے ، تو طلاق دا تعنبیں ہوئی<sup>، کا</sup> کیکن اگرطلاق نامہ خود کھیا تما، یاز بان سے طلاق دی تھی، یا پی رضامندی سے طلاق نامے پر دستخط کئے تھے تو طلاق واقع ہوگی۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) فإن سرحتك كناية لسكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي .. إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩ كتاب الطلاق، باب الصويح).

<sup>(</sup>٢) وإذا أصاف الطلاق إلى النكاح وقع عفيب النكاح مثل أن يقول لإمرأة إن تزوجتك فالت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق. (هداية ج:٢ ص:٣٨٥). إذا قال إدمر أنه أنت طالق إن شاء الله متصلًا لم يقع الطلاق ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) وفي السحر إن السمراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولًا حاجة هنا. رشامي ج:٣ ص:٢٣٧).

 <sup>(</sup>۵) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامى ج:٣ ص:٢٣٦).

### خلع

### خلع کے کہتے ہیں؟

سوال: منظع کیا ہے؟ بیاسلای ہے یا غیراسلای؟ زید نے اپنی بیوگائٹن کوشادی کے بعد فک کرنا شروع کر دیا، بیوی نے خلع کے لئے کورٹ ہے نرجونا کیا، دوسال کیس چلااس کے بعد طلع کا آوڈر موقیا، اور دونوں میاں بیوی طبیعہ ، ہوگئے، کین بعد میں دونوں میاں بیوی میں مجرسلم ہوگئی اور بغیر کال یا طالہ کے میاں بیوی کھر بن کئے، کیا سب حائز تھا؟

چواب: فنظ کا مطلب بے کہ جس طرح پوقت بنرورت مروکولان وینا جائزے ، ای طرح آگر فورت نباه در کستی ہوتو اس کو اجازت ہے کہ طوہر نے جو مہر وغیرہ دیا ہے اس کو واپس کر کے اس سے گلوشانسی کر لے ( ) دورا گرشو ہرآ ادو نہ ہوتو عدارت کے ور پیشا ہے لئے ۔ اورعدالت کے ذریعے ہوتھا لیا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کی عدالت آگر محسوں کر سے کسمیاں بیوی کے درمیان موافقت نہیں ہوگی تو محورت سے کہے کہ وہ اینا مہم چھوڑ دے ، اور شوہر سے کہے کہ وہ مہم چھوڑ نے کے بدلے اس کوطان وے دے ، اورا گرشو ہراس کے باوجود مجی طابق دینے ہرآ مادہ نہ ہوتو عدالت شوہر کی مرضی کے بیٹے مظل کا فیصلے نہیں کر کئی ( ) طلاح سے ایک ہائن طابق ہو بائی ہے آگر میاں میں کے درمیان مصالحت ہوجائے تو ٹائل وہ بارہ کر ہا ہوگا۔ ( )

#### طلاق اورخلع میں فرق

سوال:...اگر قورت خلع لینا جائے ہی اس صورت میں مجھی کیا مرد کے لئے طلاق دینا ضروری ہے یا قورت کے کہنے پر ہی نکاح کے ہوئے گا اگر مرد کا طلاق دینا ضروری ہے کہ پھرطاق اورخلع میں کیا فرق ہے؟

 <sup>(1)</sup> قُونَ خِفْتُمَ آلَا يَقِينَا خَفُونَ اللهِ قَلَا جَنَاحَ خَلَيهما فِيمَّا الْفَقْتُ به ... الله \* (المقرة : ٢٠٩١). أيضًا: العطم إزالة ملك النكاح بهدل للفظ العلم كذا في القطائق على المسائل المقرق على المسائل المسائل المقرق على المسائل ا

<sup>(</sup>۲) والخبلع جائز عند ألسلطان وغيره لأنه عقد يُعتمد التراضي كسائر العفود وهو يمنزلة الطلاق بعوض وللزرج ولاية إيضًاع الطلاق ولها ولاية الترام العوض. والعبسوط للسرخسي ج:٦ ص:٤٦٣). أيضًا: وأما وكنه فهو الإيجاب والفيول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض يدون القبول. (بدائع الصنائع ج:٣ ص ٩٠١).

<sup>(</sup>٣) وإذا اختلعت من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة باثنة عندنا ...إلخ. (المبسوط ج: ٢ ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق بالنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حلّ انحلية باق لأن زواله معلقة بالطلفة الشاشة فينتعدم قبله. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص.٩٠ ص.٩٠ ش. أيضًا: وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع. (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٣ ص.٩٠ ص.٩

جواب: ... طلاق اور طلع من فرق یہ ہے کہ طلع کا مطالبہ عوماً عورت کی جانب ہے ہوتا ہے اورا گرم د کی طرف ہے اس کی پیشکش ہوتو عورت کے قبول کرنے پر موقوف رہتے ہے، عورت قبول کرلے قوط عواق ہوگا، ور ندنیس <sup>(1)</sup> جبکہ طلاق عورت کے قبول کرنے پر موقوف ٹیس، وہ قبول کرے یا ذکر سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

و را فرق به ب كر مورت ك نظر قول كرف به اس كا مر ما قعا به وجاتاب طلاق سه ما قطائيس بودا "البشا أرخو بريد كي كرتمبين ال شرط برطلاق و يتابول كرتم مير مجموز دواور مورت قبول كرفي قيديا مواوف طلاق كبلانى به ادراس كا تقم نظل عن كاب به خطع من خوبر كالفظ الطلاق استعمال كرنا شروري فيمن بلكما أكر مورت شيك كرند" من منظار الخياري ) جابتي بول "اس كم جواب من خوبر كيد: " من في خطع درويا" قوبمن نظم بهركيات خطع من طلاق بائن واقع بوتى في أن التي نظم مركوات بيوى سد زوج اكرف ياضل كردا بل كينا التعمار نظم إلى إدخول كي درخامندك سدد و ارونكان بهركمات به الشاري

### جهوك بول كرخلع ليني كى شرعى حيثيت

سوال: ... بیری ایک بینی به اس کوشو برنے بہت تک کیا تو وہ چکے میں چگی گیا، جا رسال گزر کے جیں اب وہ اپنے شو بر عظیر پڑھا ور پر کہلوایا کیا گر مجوب پر لیے تو ان کی کورٹ کے ذریعے طال تین ختل لینے کے لئے بایا۔ اس نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا ور پر کہلوایا کیا گر مجوب پر لیے تو انڈ پاک کا تم اور خضب نازل ہو۔ اب جارے پاکستان میں تالون می الیا ہے کہ جب تک مجموب ند پر لیا تھ آئرا خد اور چائی ہے گورے کو فقع محمد کی محمد کی مارس کے اس نے بچر جبوب بھی پر لے ، مثل از مارس کا محمد کے اس کے بہت کے بچر جبوب بھی پر کے اگر ہوگا تو کھارہ کیا اور کال دیا تھا'' وفیر وو فیرو ، اس کا مقصد طبح ماس کرنا ہے ، اب آپ بتا تم میں کہ اس طریقے ہے گنا وقومیس ہوگا ؟ اگر ہوگا تو کھارہ کیا اوا کرنا ہوگا ؟

#### جواب:...عديث شريف ميں ہے كه " ضلع لينے والى مورتى منافق بين" ." يورت جس كواپ شو برے كو لَى شكايت تحى اق

- (1) هو .....إزالة ملك النكاح ..... المتوافقة على قرفها. وفي الشامية: أي المرأة قال في البحر: ولا بدمن القبول منها حيث كان على مال أو كان يلفظ خالعتك أو اختلص .. إلخ. (رواغتار على الدر المختار ح: ٣ ص: ٣٣٠، باب الخلج). (٢) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (ابن ماجة، باب خلاق العبد ص:١٥٢).
- (٣) والنظاهر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر ألا لوقوع الطلاق به ... إلخ. (شامي ج:٣ ص: ٣٩٠).
  - (٣) والوابع: أن يقول بلا مال فخلعت ينتم بقولها. (شامي ج:٣ ص:٣٠٠).
     (۵) وحكمه ان الواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق باتن. (شامي ج:٣ ص:٣٠٣).
- ر حي رحيدان توجيه بدون الروسية الروجية الزوج الخلح فقال: خالفتك على ألف درهم لا يملك الرحوع عنه وكذا (٢) ولا يصبح رجوع عنه قبل قبولها، أي أويندا الزوج الخلح فقال: خالفتك على ألف درهم لا يملك الرحوع عنه وكذا لا يملك فسنمه ...الخ. رضامي ج: « ص: ٣٣٣).
  - (۵) وإن كان الطلاق باننا ..... قله أن يتووجها ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۹۹).
- (٨) عن أبي هريرة رضى الله عنده ان البيع صلى آلله عليه وصلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكوة ص-٢٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث.

صرف آئی شکایت عدالت کو بتانا چاہئے تھی، جس سے معلوم ہوتا کہ واقعتا کوئی شکایت ٹیم محض جبوت یول کر خطع حاصل کرتی ہے، اس کے منافق ہونے تھی کیا شہرے؟ ہمر حال ہے کورت بخت کنا بھارے اوراللہ تعانی کے تجم اور خصب کے لیچے ہے، اس چاہئے کہ پکی تو بہ کرے، اللہ تعالی سے معانی باتنے اوراکرشکن ، وقواہے خو ہرے وہ بارو مقد کر کے، واللہ اعلم!

خلع کامطالبہ، نیز خلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟

سوال:..آن کے ' جگ ' میں جناب کے ارشادات بسلسلہ آپ کے سائل اوران کاهل بینوان طلاق کب اور کیے دی جائے؟ فی زباند ایک بڑائی ضروری سنلہ تن چکا ہے۔ اس کے برعش مورت مثلے کب اور کیے لئے تکتی ہے؟ اس پر تعوژی ہی روشی ڈالیس او عوروں کے لئے بھی اس سنلے کاهل نکل آئے گا۔ عمر یائی کر کے مند دجہذ فر اُن تعلق بروشنی ڈالیس۔

الف: ... يدوعوى قاضى كورث مين كياجائي المكى عدالت من؟

ب:... كيا عورت كے لئے وجو ہات وكھاني ضروري ميں؟

ن: يطع كامظورى ك بعد كيا خاوند عطلاق بحى لنى ضرورى ب يأنين؟

د :... اگر بيدو باره نكاح كرنا جا إن تو كيا طاله كي ضرورت ب؟

جواب:... نظ کا مطالبہ فورت کی طرف ہے ہوتا ہے، اگر حورت کی میون کرے کہ اس خوہر کے ساتھ اس کا بھوا ڈیس ہوسکہ اور دو دونو ل اللہ تعالٰ کی مقرّر کر دو صدول کو ہائم ٹیس رکھ سکتے تو عورت شوہر سے فٹن مطالبہ کر ہے'' اگر شوہر طلع دیے پر رامنی ہوجائے تو شلع ہوجائے گا'' اور تورت نے نلع کے معاوضے شمل شوہر کو جوجر و دینے کی چیکش کی ہوتو جرسا تھ ہوجائے کا

ا گرشو ہرا ہے طور پر فشن دینے کے لئے آبادہ نہ ہوتو مورت مدالت ہے زجور کا کریکتی ہے، اور مدالت تحقیق آفتیش کے بعد شور کوفنل دینے کا محمودے۔ (\*)

خلع پراگرخلع بن کے الفاظ استعمال کئے گئے ہوں تو ایک بائنے طلاق واقع ہوگی<sup>(\*)</sup> اور بغیر طلالہ کے دوبارہ لکاح ہو سکے گا<sup>(\*)</sup> ور منہ منی طلاقتیں دیں اتنی واقع ہوجا کیں گی<sup>( 2)</sup>

 <sup>(</sup>۱) إذا تشاق الزوجان وخاف أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تقتدى نفسها منه بمال يخعلها به. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۸۵م).

<sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي. والمبسوط للسوخسي ج: ٢ ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣). إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولًا بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوضًا سقط عن الزوج جميع المهر. (عالمگرى ج: ١ ص٩٨٩).

<sup>(</sup>۴) دیکھیں حیارہ اجزو میں:۳۷۔

<sup>(</sup>۵) و الخاع تطابقة باننة عندنا. (المبسوط للسوخسى ج: ٢ ص: 141). (٦) وإذا كمان الطلاق باننا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقصائها. وهداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص. 1944.

 <sup>(2)</sup> وتصح نية الثلاث فيه (الخلع). (عالمگيرى ج: 1 ص: ۴۸۸).

ا گرعورت کو دس سال ہے نان ونفقہ نہ ملے اور شو ہر کسی وُ دسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا وُ دسری شادی کر کتی ہے؟

سوال: ... بوشی خدمت ہے کہ ایک مورت جم کے شوہر نے تقریباً دن سال ہے نان دفقق ہے وہ کر رکھا ہے ، اور کی شادی شدہ مورت کے باتی روا ہے ، ایک مواحت میں جیکہ ویجھلے چند سال میں بحی قرق ندویا ہے لگہ چند سال لیل بچوں کے لئے چند اوا لیک بندیاں سلط میں آب کی خدیم سطوات کی بنا پر سے معلوم کرتا ہے کہ دیمی سطوات کی بنا پر سے معلوم کرتا ہے کہ دیمی سطوات کی بنا پر سے معلوم کرتا ہے کہ دیمی مواحت کی بنا پر سے معلوم کرتا ہے کہ مواحق کی بنا پر سے معلوم کرتا ہے کہ مواحق کی بنا پر سطوات کے یا بنیری مواحق کی بنا پر سے مواحق کی بنا پر سے مطور کی کھر کے بات ہو میں کہ مواحق کی بنا ہو میں معلوم کرتا ہے ، میکن بچوں کا جدید پاتا ہمت مشکل میں معلوم کردوں کہ بیمورت اور اس کا خاتم ان مسلک ختی ( المی مسلک کا کر از آئر ہے۔

جواب:... بغیرطلاق ماضلے کے درمری شادی نبیں کرسکت<sup>ن ()</sup>ابیتہ طلاق یاضلے لیے سکتی ہے، اور طلاق کیلینے کے بعد عدت پیری کرکے درمری جگسٹادی کرسکتی ہے، وانشدا علم اِ

ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے سکتی ہے

سوال: ... بحری ایک رشته دارکواس کا شوہر خرج مجی نیمی و بتا ادر نبطان قاریحا ہے، وہ بہت پر بیٹان ہے کہ کیا کرے؟ وہ بچرں کے ذر سے کیس مجی ٹیمن کرتی کہ مینچے اس سے چمن نہ جا ئیمی، اور تقریباً پائی سال ہوگئے ہیں، اگر وہ مجور و بتا ہے تو دُوسری شادی کر کے دو هڑنے کی زعمی گزارتی ۔ تو آپ بید بتا ئیم کہ شرق دُوسے بیڈکان آپ بنک قائم ہے کہ ٹیمن؟ اور دو اس کے ساتھ رہتا نہی فہیں ہے۔

جواب:...نام تو قائم ہے، فورے کو جا ہے کرشرہ کا می ذریعہ اس کوشن دیے ہر آبادہ کرے، اگر خوہم طن ندرے تو عورت عدالت نے زبور کرے اور اپنا کامل اور شوہر کا ٹان نفقہ ندویا شہادت سے ٹابت کرے، عدالت تحقیقات کے بعدا کر اس نیچے پہنچے کہ قورت کا دوئی تھے ہے قدالت شوہر کوشم وے کہ یا تواس کوشن وخربی کے ساتھ آباد کر واور اس کا ٹان ونفقہ اوا کرو، یا اس کو طال آن دو، ورشہ تم نگام تی جو نے کا فیصلہ کروس کے ۔اگر عدالت کے کہنے پر جمی وہ شرق آباد کر سے اور ند طال آن دیے عدالت خور فاص کے کردے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) أما متكوحة الهير ومعتنة ...... له يقل أحد بجواؤه فلم يتعقد أصارًد وفتاوئ شامى، كتاب التكاح، باب المهر، مطلب في التكاح الفاسد ج: ٣ ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ويمين الحيلة الناجزة ص ٢٠٠ رحم روب العند العام الاشاعة كراجي

### غلط بیانی ہے خلع لینے کے بعد ڈوسرا نکاح کرنا

سوال نند آپ کی ایک گانگان بیش آپ سے مخاطب ہے، آج سے ذیر عدمال پہلے میری شادی ہوئی تھی، خوبر بدخراج شے، ساس امراد دیر نے کی تم کا تعاون نہیں کیا بتجہ یہ ہوا کہ بیش نے اپنی ماں اور گوگوں کے کینے بیش آکر شادی سے دوماہ بعد طلع حاصل کیا، میش اور بری والد و نے الزام یہ رکھا کے اکراکا (عامرہ) شادی کے قابلی نہ تھا، حالا کھالی بات نیس تھی، میں نے اور میری والد و نے کی محمل ضائع کراوی و اور نیا والوں کو وکھانے کے لئے میں نے عدت سے دون مجی نہیں گزار ہے۔ بیات خاص طور پر تو سے کریں کہ شل ضائع کروانے کے بعد طلاق کی گیا۔ اب میرا اسٹا ہے ہے کہ میرا نگاح ذومری جگہ ہونے والا ہے، تم آپ و سٹ کی دوشی سے جواج و یں کہ آیا و مرا نگاح جا ترج جبکہ میں نے عدت کے وہائیں گزارے؟ میرے ساتھ کوئی مجودی تیس تھی معرف ذیا کو وکھانے کے لئے کا کہ کا موقف آپ کے بیش کے بیش کو میں جس میں دوری وروری والد و کے لئے کیا مرا ہوگی؟

جواب:... جب آپ نے طاق کے لی خواہ خلا بیانی کر کے لی، قواہ طات تو ہوگ<sup>0</sup> اب اگر طاق ہوجا نے کے بعد علات کے دن گزر چکتے ہیں (جس سے مرادیہ ہے کہ تین مرتبدا یا آ تھے ہیں ) تو کوآپ نے عدت گزار نے کا قصد ٹیس کیا اگر عدت پر ہی ہوگئی '' ، ذومری جگد فائن تھ کے ہے ، ادر اگر طاق کے بعدا بھی تک تین چش کا وقتہ ٹیس گڑرا اتو آپ عدنت میں ہیں، اور اس وقتے کے '' زرجانے نے پہلے اومرا فائن ٹیس ہوسکا آ') باتی آپ سے پہلے شوہر کے تق میں جو کوتا بیال ہوئی ہیں، ان سے تو ہہ تیجے ، اللہ تعالٰی معاف فرہا ہے۔

# طلع کی شرائط پوری کے بغیرا گر کسی عورت نے دُوسری جگد نکاح کیا تواس کی حیثیت

سوال: ... برسای ماریز دوست نیا یک مورت ہے شادی کرلی جوکہ بقول مورت کے اضلع یافتہ ' ہے ہمیں معلم ہوا کراس مورت نے ''شرائیطن'' (جوکر کورٹ ہے ہوئی کا پوری کے بغیر (لینی میری) رقم اور زیورات کی والیسی کاشر کا ملاتے کے کوشم سے نتیج نکان کا مرتیقیت کے کر عدت کے بعد میرے دوست سے نکاح کرلیا۔ اب حقیقت کاعلم ہوا ہے کہ شرائکیطن تو پوری نہیں ہوئی۔

> انسانکاتِ قالَ کی بغیر محتمع شنا ہونے کی شرق جیست کیا ہے؟ جواب: سید فائل جواب (\*\*) ۲ سنگی شنا بغیر شرائی مطلع بوری کے بعنی ادائی کے بغیر ہوگیا؟

<sup>(</sup>۱) ر- «طائق کل زورج إذا کان بالغا عاقلا سواه کان حرّاً أو عبقا طائغاً أو مکرفه. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۵۳). ۲۱، امامان حسائوحة الدير ومعتدة ... . . . لويقل أحد بجوازه للموينعقد أصلاً. (شامی ج:۳ ص:۳۳).

جواب: خلع نہیں ہوا۔ <sup>(1)</sup>

٣: . كياضع كورث كآر در برواقع موجاتا ب؟ جيكو مرف عليمد كي كاله في زبان ع كو في اظهارتيس كيا؟

جواب: ...اگرعدالت نے شوہر کا اظہار س کر فیصلہ کیا تھا تو خلع ہوجائے گا ، ور نہیں۔

٣ :... اس صورت يل مير ، دوست اوران كي يوي كوكيا كرنا چائيد؟

جواب :...آپ کے دوست کے کرنے کا کوئی کام ان کے بس میں نیس را، البتدان کی بیوی کو چاہئے کہ پہلے اپنے شوہر ہے ٹری طلاق حام لمرکرے، مجموعات کے ابعد و مرک میکداکات کرتا جاہے تو کرے۔

ا گرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شو ہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرع حیثیت

سوال:...'' جگ '' کے جمد مؤد کہ ۱۸ فردری کے افیاتی میں'' آپ کے مسائل اوران کا طل' میں ایک سوال کے جواب کے جواب کے جواب کے دوری کے افوائی واقع اس کی جواب کے جواب کے جواب کے مسائل اور عدالت فو ہرکو طلب کرے اور خواب کی جواب کی جواب کی جواب کی اس موجود کی عمل صافر کر سکے ۔ ڈومرے انتقوں عمل جب کے شو ہرکا موجود کی موجود کی عدالت میں کہ انتقال عمل جب کے شو ہر عدالت میں آگر آپ کا جواب کو اس کے مطاق ور سے انتقال میں موجود کی جواب کا موجود کی جواب کا موجود کی جواب کا موجود کی جواب کی موجود اور بیان ہے کہ دوری کے دوری کا انتقال موجود کی جواب کے دوری کے انتقال موجود کی جواب کے جواب کے دوری کے دوری کے دوری کی دکھ موجود کی کو ایک کے دوری کی دکھ موجود کی کو انتقال موجود کی دوری کی دکھ موجود کی کو دوری کی دکھ میں موجود کی دکھ کی دکھ موجود کی کے دوری کے دوری موجود کی دکھ کی دکھ کی دکھ کے دوری کے دوری کو موجود کی کے دوری کو کے دوری کی کے دوری کے دوری کا داکھ کی دکھ کے دوری کے دوری کا دوری کے دوری کا دوری کی دکھ کے دوری کے دوری کو کھوری کی دکھ کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دکھ کے دوری کے دوری کے دوری کی کا دوری کی دکھ کے دوری کی دکھ کی دکھ کے دوری کے د

۲:...اگر آپ کا جماب ڈرست ہے تو اِسلام نے فورت کو جوحقو ق دیے ہیں، کیاان میں یہ بات شال ٹیم ہے اور عورت وی مجمودا درلا چار ہے ادرا ہے شوہر کے رقم ورم پر اپنی جیانا زندگی سسک سک کراکو کوں کے گز دار دے؟ ۳:...اگر آپ کا جماب ڈرست ہے تو ایک صورت میں ایٹا اور بچن کا گز رابر کیے کرے؟

۲:...اگرآپ کا جواب درست بے تواسلام نے چرفورت کو منطق ''کافن کیوں دیا ہے؟ عام طور پرلوگ ایسے مطاملات میں جاتے ہیں تو ''طلق ''کا لفظ استعمال میں کرتے بلکہ'' طلاق' ہی کہا جاتا ہے۔'' طلق'' کورت نے سکتی ہے، بھرآپ کے'' طل'' کا کیا مطلب ناکلا جاہے؟

۵:...اگر مان لین شوہر باوجود عدالت کے نوٹس کے حاضرِ عدالت نہیں ہوتا، عدالت طلاق کا فیصلہ صاور کرویتی ہے، اور

ا خبارش طان کے فیط کا اشترار گی دیں ہے ، اور خوبراس کو پڑھ کر کی کوئی جدا لیکا دروائی ٹیس کرتا ہو کیا مورت حال ہوگ؟ مولانا صاحب! بیستند بهت نازک، حساس اور ٹی زمانہ بڑی ایمیت کا حال ہے، اُمید ہے کہآ ہے اس کا ایک بار پھر خور فرما کر ، تاریخی اور خلفائے دائشرین کے عمل کے مطابق تجو بیر کے جواب ویں گے، جا کہ عام لوگ اور اس مسئلے میں اُنچے ہوئے بے شار لوگ و بنیا اسلام میں کورت کے دیے ہوئے حقوق ہے چھوٹ موسال ، اور بیمجیس کراسلام نے مرف شو برکو بااشر کے فرے نکاح کے مقدس بشتے کا لک وقتار بنا دیا ہے ، انڈ تعالی آ ہے کہا جھٹے مطاکری۔

جواب:..آپ نے میرے جواب کے مشتملات کونج طور پڑئیں سمجھا، اس لئے چند لگات میں اس کی بلقد رضر درت دضاحت کرتا ہوں۔

ا :...جب مورت کی طرف ہے تو ہر کے طاف مقدمہ دائر کیا جائے تو عدالت کوس سے پہلے عورت سے بیٹیوت طلب کرنا چاہئے کہ دعاعلید واقعاً اس کا توہر سے ایمیں؟

۲ ن... جب دولول کا لکاح ابت ہوجائے تو آب دگوے کے مندوج الزامات کے بارے میں شوہر سے جواب طلح کر ٹی چاہئے، تا کہ معلوم ہوسکے کہ گورت کے الزامات کہاں تک تی بجانب ہیں۔

۳:...اگر شوم حاضر عداف ٹیس ہوتا، تو عداف کو ان م ہے کہ اس گوگر قبار کرکے جوابد ہی کے لئے حاضر عدالت کرے، وہ خود آئے باجوابد دی کے لئے اسینے دکس کو تیجے۔

۴۰ :...اگرشو ہر کا تا پاسطوم نیس ،یا و ملک ہے باہر ہے، یا کی دجہہے وہ عدالت میں حاضر نیس کیا جاسک تو عدالت شوہر کی طرف ہے سرکا در گاڑ چا کے کمی کو کسل مقر زکر ہے، اور اس کو جارے کر ۔کردو جورت کے افرانات کی جوابد ہی کرے۔

۵:...اگر شو ہرا دراس کے دیکل سے بیانات اور شہادتوں کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پینچتی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور بیدکه اس سے نظم کا اِز المداس کے موانیس ہوسکتا کہ اِن دونوں کے درمیان ملیحد کی کردی جائے تو عدالت شو ہر کو طلاق ریخ کا محکم کرے۔

۲:...اگرعدانت کی ہدایت کے بادجود شوہر طلاق دیے پرآبادہ نہ ہوتو عدالت شوہر کے یا اس کے دکمل کی موجود گی میں فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔

ے :... بغیرہ بروطب کے یک طرفہ فیصلہ کردیا منصب عدالت کے طاف، اگھریزی دور کیا داگار ہے۔ اور شرعا این فیصلہ نافذ نمیں ہوتا۔ صرف اخبار دل میں اِشتہا دوے دیا اور شوہر کا پڑے اِلممینان سے اس اِشتہا رکو پڑھ لینا کا فی نمیں، جب عدالتیں مظلم موروں کوظم سے نجات دلانے کے لئے قائم کی گئی ہیں تو ان کولازم ہے کہ شرق طریقہ کا رکی با بندی کریں، مرف آگھریزی قانون کے طریقہ کا رہے مقدمات کو مذہبات کیں۔

<sup>(</sup>١) تفسيل كے لئے ريمين: حيلمناجرو ص: ٢٠ــ

عدالت نے اگر خلع کا فیصلہ شوہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شوہر کے پاس رہ سکتی ہے

سوال : ... بچھے فیملی گورٹ سے نطع ہوا ہے، ہمر سے مالی شو پر کوعدائت نے کئی مرتبہ نوش بیسیجے ادرا یک مقالی اخبار کے ذریعے ہی نوش شائع کردایا گیا ، بھروہ تیسی آخر وہ کرما ہی شہر ہے ہیں، عدالت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے بیسے نطع دے، یا۔ میرٹس کیمنی کی چھاستہ عدالت نے بھی نوش بیسیج بھر وہ وہ آت تو جائی عدالت نے دومغز آنرادگی گوائی کے کرمیری روخواست پر طاق موٹر ہونے کی سندوے دی اورعذت کا وقت بھی مقر ترکز ویا۔ عدت کے آخری ہؤں میں میرے شو ہم آتے مجروہ کھر ٹیس آتے، اس طرح میری عدت بھی بوری ہوئی۔ اب میرے والدین کا بھی پر دیاؤ ہے کہ میں اپنے ممائی شوہر کے پاس کراہی چیل جائیں۔ انبول والدین کے اس نے اپنی زبیان سے طاق تریش وی ہو طاق کیسے ہوئی ڈائیس ، ذکار وصورت بھی بھی طلاق ہوئی یا ٹیس ؟

جواب:... بیسطر ذختع جس میں شوہر ما سُرنہ ہو بھی فییں '' اس لئے بیطان واتی نہیں ہوئی، اگر شوہر راضی میں اور نا چاتی کا اندید بی ٹین ہے تو آپ واپس جاسمی ہیں'' شرعا کوئی مضا ئیڈیٹس، والدین کا تحرید میں کینکہ کوئی فیرشری تعمیس ہے۔ شوہ ہرکی نہ ماان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ ضلع لے لیے تو ضا وندکو چاہیے کہ طلاق دید ہے

موال:... بیوی عدالت سے طلاق کس طرح لے تک ہے؟ جس کو عائباً طلع کتے ہیں، میر سسرال والوں نے کہا ہے کہ بم نے اپنی بیٹی کی طلاق عدالت سے لے لی ہے۔ اس کی کیا صورت ہو تکتی ہے؟ کیا عدالت ذوسر نے فریق کیٹنی فاوند کوطلب سکے اپنیر ہی اور سجے صورت مال کا بچا چلائے اپنیر دی خلع کا تکم چاری کر کتی ہے؟

مولانا صاحب! یس اس معالم یس برایر پیشان بون، پس چاہتا بون کر صلرتی کروں اور پر دشتہ قائم رہ جائے، جکد سسرال والے بومیرے پچاہیں، ان کی تقلیم پر پردہ پڑا ابوا ہے، ایک فیرکڑم کی ان کے گھرش آند ورخت ہے، شمائع کرتا بول تو وہ کہتے ہیں کہ تھے چھوڈ نامنظور ہے، اس کونہ چھوڈ س گے۔ آدی مشکوک چال چلن کا الک ہے۔ اورا کی خاص بات یہ کہیر سسرنے اپی بی لیخن میری بیری کوگا ڈل سے شہر بیٹی ویا ہے، وہاں وہ بڑے کوگوں کے بچل کو بہائی اور ان کا کھانا پچائی ہے، اس کے کوئی ۵۰۰ در ہے با بوار تخوا ادلیتی ہے ہی سب میری مرضی کے خلاف جور ہا ہے، اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) قالت: خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج:٣ ص:٣٣٠).

 <sup>(7)</sup> لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم وجعت قبل قبول الزوج صح وجوعها علم الزوج برجوعها أو ثم يعلم. (فتاوئ خانية على الهندية ج. ١ ص ٥٣٠٥، طبع رشيديه).

جواب: ..اگر فریقین کے بیانات سے بغیرعدالت نے فنخ نکاح کا فیصلہ کردیا تو پہ فیصلہ شرعاً صحیح نہیں ۔ ایک عورت کوطلاق

### عدالتی خلع کے بعد میاں بیوی کا اِ کٹھے رہنا

سوال:... بیوی نے عدالتی خلع حاصل کرایا، جبکہ شوہرعدالت میں حاضر نبیں ہوا، بعد میں خاندان دالوں نے صلح صفائی كردادى ادرميان بوى چرساتھ رہے گئے ايكن شو برمطمئن نبيں ہے، رہنما كى فرمائے۔

جواب:...اگرشو برعدالت میں حاضر نبیل ہوا تو عدالتی طلاق واقع نبیل ہوئی<sup>(۱)</sup> کین بہتر ہے کہ نکاح دوبارہ کرلیاجائے تا كدان صاحب كة أن ميس كحنك شرير

### شو ہر کی مرضی کے بغیر عدالت کا طلاق دینا

سوال:...میری بیوی نے اپنے خاندان والوں کے دیاؤیس آ کرعدالت بی خلع کا مقدمہ دائر کیاتھا،عدالت نے آج کل کے حالات کے مطابق اور حکومت اور سیریم کورٹ کی ہوایات کے مطابق میری ہر عرض داشت کومستر د کرد یا اور جھیے انصاف کے تقاضوں کےمظابق کسی بھی صفائی کوپیش کرنے کاموقع فراہم نہیں کیا۔ نیتجاً ہی عدالت سے غیرحاضر ہوگیا، کیونکہ جھیے انصاف کی توقع نہیں تھی۔میری بیوی نے اپنے خاندان والوں کے دباؤیس آ کرمیرےخلاف بیان دیا ، دُومری طرف میری بیوی مجھے تقریماروزانہ ملتی رہی اور حقوقِ زوجیت بھی ادا کرتی رہی ،کین اس کاعلم اس کے گھر دالوں کونیں ہے۔مقدے کا فیصلہ ۱۲ مرشی ۱۹۹۲ و کو ہوا،مگر دو أب بھی برابر جھے ہے لئی ہےاورحقوق ز وجیت اوا کرتی ہے۔ کیاا کی حالت میں اِسلام اورشریعت کی ُرو ہے عدالتی طلاق یا خلع ہو گیا؟ کیامیری بوی آن بھی میری جائز ہوی ہے؟ شریعت کی زوے جھےمشورودی کہ کیا بیں اپنی بیوی کوس طرح اسنے گھر لاسکتا ہوں؟ جبرعدالت نے میری مرضی کے خلاف میری غیر حاضری میں میری یوی کے ق میں یک طرفه فیصله کردیا ہے۔

جواب: ...آپ نے جو کچھ کھا ہے، اگر صحیح ہے تو آپ کی بیوی کو خلع نہیں ہوا، دو پرستورآپ کی بیوی ہے، آپ اس کو لا سکتے ہیں، کیکن اگر دوبارہ نکاح کرلیاجائے تو بہتر ہوگا ہاس کے بعد کسی کوقانو نی طور پر بھی اعتراض کا موقع نہیں رہے گا ، داللہ انلم!

 <sup>(</sup>١) وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج:٣ ص.١٣٥). أيضًا: قالت حلعت نفسي بكفا ففي طاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج:٣ ص ٣٣٠). أيضًا: لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاوى خانية مع الهندية ج: ١ ص:٥٢٨).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) والتخلع جائز عند السلطان وغيره أأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج والابة إيفاع الطلاق ولها ولاية النزام العوض. (المبسوط للسوخسي ج:٦ ص:١٤٣). اليشَّاعاشيْتُهمرا ويُكتُ.

### اگر بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گ؟

سوال:..فرض کیا کداگر کی شخص کی بیدی نے اس ہے کہا کد: ' جھے طلاق دو' عمل باراس طرح کہا ایکن شوہر نے بچی ٹیس کہا تو کیا اس کا فاص فرے جائے گیا ٹیس ، جیکہ شوہر یا لکل خام وال رہا۔

جواب: اگر شوہر نے بوی کے جواب میں پھینیں کہاتو طلاق نہیں ہوئی۔

### عورت کے طلاق مانگنے سے طلاق کا حکم

سوال:..ایک شادی شده تورت اگر ۱۴۰۳ دفعه این خاوند کوکری کبل ش کبیدد کد: تجصطا آن دے دویا طلاق چاہیے تو اس سے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ جہم مراور تورت سے حقق بربار ہیں، ادر کیا مرور کوکی شرط عائد ہوتی ہے؟ ذراوضاحت کریں۔

جواب: .. بورٹ کے طلاق انتخے ہے و طاق ٹیس ہوتی ، البت اگر گورت بغیری معقول دجہ سے طلاق انتخے تو المی گورت کو حدیث میں منافق فر مایا گیا ہے۔'' در اگر مرد کے ظلم و جورے شک آئر طلاق انتخے قو دو تنبی ٹیس ہوگی'، بکسر درک کے لازم ہوگا کو اگر دوشر بناننہ بریماؤ کیس کر سکتا تو طلاق دید ہے۔'' مرد ہورت سے متوق تو بلاشہ برابر میں (اگر چھو تی کو فیت اور درج کا فرق ہے ) کین طلاق ایک خاص مسلمت و مکت کی بنا پر مرد کے اتھ میں دگی گئی ہے، مورت کے برداس کو میں کیا گیا'' البت ہورت کو طلح لیے کا حق دیا گیا ہے۔

#### عدالت سے خلع لینے کا طریقہ

سوال:...ایک عورت ہے جوابیے شوہر سے ظام وتم کا دچرے لاچارہ دیگی ،اب شوہر نہ آواسے طلاق ویتا ہے، تاکہ اس طالم سے آز اوی ہو، اور شاچی کی کی عاد توں سے باز آتا ہے۔ بی چھتا ہے کہ اب وہ مؤمرت طلع کے سالے عدالت کا درواز ہ محکھناسکتی ہے اٹیمن ؟ اگر جواب ہاں بیم ہے تو اس کا شرقی طریقہ واضح فر یا کیں۔

جواب: ..عدالت ئ رجوع كياجائ جس كاطريقة حسب ويل ب:

ا:..عدالت من نكاح كاثبوت بيش كياجائ\_

r: .. عورت كوجوشكايات بول اورجن كى دجهت وطلاق ليمنا جات بان كافر كركيا جائے ..

m:..عدالت اس ئے شوہر کوطلب کر کے اس کا اظہار کرے، اور اگر عدالت سیجھتی ہے کہ لڑکی کا اس شوہر کے ساتھ ربنا

 <sup>(1)</sup> عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستوعات والمختلعات هن الصنافقات. رواه النساني، وفي حاشية مشكوة: والمختلعات أي اللاجي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير باس .. إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٣، باب الخلع).
 (٢) "فأن جَفْتُهُ أَلَّا بَشِهَا خَفَرُوْ اللهِ قَلَّا خَارَجٌ عَلَيْهِما فِينَاهَ القَمْلُ بِهِ" (المُقوة ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) وبحث أراث الإمساك بالمعروف (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال في الفتح ومنها أي من معاسنه جعله بيد الوجال دون أنساء لاختصاصين بنقصان العقل وغلبة الهوئ ونفصان الدين. رشامي ج:٣ ص:٢٩٩ع.

ممکن نیس، بواس کوشلع دینے کی ہدایت کرے، اگر وہ طلع وینے پر تیار ہوجائے تو ٹھیک، ورند عدالت شوہر کی یااس کے نائب کی موجود کی میں خود تنبغ کا فیصلہ کردے۔

۳: ۔۔ ثو ہر کوعدالت میں طلب کر نا اوراس کا خود یا بذر بعید دکیل حاضر ہوکر عدالت کے سامنے اپنا موقف چیش کرنا نشرور ک ہے، اگر شوہر عدالت میں حاضر نہ ہوا تو عدالت اس کی طرف ہے دکیل مقرد کرے اور وہ دکیل شوہر سے ل کراس کا موقف معلوم کر کے عدالت میں چیش ہو۔

سر میں ہیں۔ د ۵:...اگر عدالت نے عوبر کو عدالت میں حاضر نیں کیا اور نداس کی طرف ہے دنی دکیل مقرر کیا گیا، بلکہ مرف عورت کے بیان پر کیسلم فرطور پڑنتی فائل کا فیصلہ کرہ یا گیا، چیا نے باللہ میں ماہم کر دو اور میں میں میں کے ۔ (') عورت کے خلع کے وقوے میں شوہر اگر عدالت میں حاضر ہوتا رہاا ور فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا تو خلع کر رست ہے

سوال نند ایک مورت کی شادی ۴ سمال تل بدوگی اورائس کو دو پٹیال پیدا ہوئیں ، شادی کے کچو قرصہ بعد حقوم ہو پان جلا گیا ، جب ایک سمال بعد شوہر جاپان ہے وائس آیا تو وہ ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا بدتمائی انسان بن پکا تما ، فورت اس کی ہد عاد تو اس سے تنگ آگی ، تو شوہر نے اس پڑھلم و تنم کے بیاڑ تو نے شروع کر دیے ، جس کی دید سے فورت بیا رہوگی ، آخر کا رخورت نے کھی تنج کی عدالت میں شاخ کا کیس وائر کر ویا ، سال بحر ہے کس چلا ، جس میں شہر خود و کی عدالت میں حاضر ہوتا رہا ، بالآخر فیصلہ طورت سے حق میں ہوئی ، اور عدالت نے عورت کو خلع جاری کر ویا ، اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر شورت کو طلاق و بتا ہے اور شطع تھول کرتا ہے ، ان حالات میں عدت گزر نے کے بعد کیا تورت عقد جائی کر حتی ہے؟

جواب:...جومالات آپ نے نکھے ہیں، ان کے مطابق عدالت کی طرف سے خلع کا فیصلہ پیچے ہے، خلع کے دن سے مدت گز رنے کے بعد قورت دُوسری بیگر دائل کرسکتی ہے۔ (۱)

شوہرا گرمتعنت ہوتو عدالت سے زجوع کرنا سیجے ہے

سوال:..آپ نے ایک دفیطف سے متعلق ایک موال کے جواب میں کھا تھا کہ طاق شوہری رضامندی کے بغیر نیمیں ہوتا، اور مدائی فیعلمآپ کے نزدیک ڈورسٹ نیمی ہے۔ میرامسٹل یہ ہے کہ میراشوہر ندو نیخ اور ندویٹی اعتبارے اس قائل ہے کہ اس کے ساتھ و ہاجائے، کیونکہ میں اور میراگھ واندیشوڑا بہت خدیجی ہے، میں نے اور میرے والدین نے بہت کوشش کی کہ میراگھ آیا درہے، محرالیا نہ ہو سکا، اب میرے عوبرطلاق دینے کے لئے تارفیس ہیں، اور دخلع دینے کے لئے سوال یہ ہے کدا کرشوہر طالماندودیہ

<sup>(1)</sup> تنعيل ك لي و يمين: حيالة وص: ٢٥، طبع دارالا شاعت كراجي

<sup>(</sup>٢) حليهاجزه ص: ٣٣ طبع دارالاشاعت كراجي \_

اختیار کرتے ہوئے کہددے کہ ش کی قیت پر بھی خلع نہیں ڈول گا توالی صورت میں عورت کیا کرے؟

جواب: ...السالم علیم ورحمته الله و یکانته الفهادش، شعل نے جواکعها قداره ال صورت میں ہے کہ شوہر معتقب نہ ہودا اگر آپ نے خوبر سے خلع لینے کی کوشش کی اور وہ ندائم شریعا نہ طور پر گھر آبا اور نے پر داخی ہوا، اور نہ خلال یا خلع وینے پر آبا دہ ہے، بلکساس کا مقسود تھس پریٹان کرنا ہے تو اس کے سواکیا جارہ ہے کرمندالت ہے ترجر شاکھا جائے ...؟

خلاصہ میں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے طور پرشریفانہ جیست سے خانہ آبادی کی گوشش کی ، وہ کامیاب نہ ہوئی ، مجرزاتی طور پر طلاق یاضع لیننے کی کوشش کی اورو واس پرمجی رامنی نہ ہوا ہو آپ کا عدالت سے زجوع کرنا تھج ہے ، عدالت شوہر کو ہاز کر طلاق یاضل وینے پرآباد وکرے ، اگر وہ نہ انے تو عدالت اپنے طور پر فیصلہ کرکتی ہے ، اوران کا فیصلہ عزقر جوہ<sup>(2)</sup> وانشد اعلم!

#### نشهرنے والے شوہرے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال:..آئ سارت سارت سیلیم البیان شهرای شود بر جنگزاه بواقعا، جنگزاان بات پرتفا کده و نشر کرتے تھے، جنگزانیا ده ہونے کی بنا پریش نے ان سے بلید گی افتیار کر لی اور والی ایسے کمر آگی۔سات سال ہوگے ،ندیرے شوہر نے آگر بھی کوئی خرل، ندیجوں کوآگر پوچھا، جکہیش طلاق لیا جاتی ہوں آو دوطاق تھی نبین دیتے۔ یم نے بیال تک کہا کہ میں ندگی کھرساتھ فیمل رموں گی کیونکہ میرک کڑیوں کا ساتھ ہے۔ اب آپ میریا فی فرما کرکوئی مل بتا کیں جس سے ان کا میری بجیوں پر اور میرے او برے جن خشم موجاے، یا لکان فتم ہوجائے۔

جواب: ...علیمدگی کی دودی صورتی ہیں: ۱- یا تواس سے طلاق لے کی جائے، ۲- یا عدالت کے ذریعے شوہریا اس کے وکمل کی موجودگی میں فیصلہ نے لیا جائے ۔ اگر کچھولوگ ایسے ہوں جوآپ کے شوہر کوڈ رادھ کا کراس سے طلاق کے اٹھا ڈاکہا نمیں اور تھوا بھی لیس نو علیمد کی ہوجائے گی۔ (۲)

# شو برا گرمعتنت موتوعدالت كاخلع صحح بوگا

سوال: ... آخے کی ادور مال قبل میری شادی بچاہے ہاں وٹے نے میں ہوئی، سری بمین جس کی شادی بچاہے ہے ہے

ہوئی اس کے بارے ش پچانے وعدہ کیا کہ وہ جلدی اس کی رقعتی کر کی جائے گی بھی اس کے بعد دوقین سال تک انہوں نے ذفعتی کا

ہام تک زلیا۔ میں نے خودگی راجلہ کیا اور براور کی کے معززین کے ذریعے مجی ان کو کھوایا . جس پر انہوں نے دوقین مہینے بعد زخعتی کا

وعدہ کرلیا ، بھی نہ نے وور گئی راجلہ کیا اور بیادی کے معززین کے فریعے مجی ان کو کھوایا . جس پر انہوں نے دوقین مہینے بعد زخصی کا
ضاح کا دعوی وائر کر دیا ، عدالت نے فریعین کو طلب کر کے باضافی طور پر دوسال تک مقدے کی ماعت کی ادور آخری انہوں کی بین

میں میں دے دیا کرووا ہے خاوج نے آذا دے اس کے بعد اڑکے والوں نے بائی کورٹ میں اس کی فیط کو جائی کی انہوں کے بائی کورٹ میں اس کی فیط کو جائی کی کرٹ میں دے دیا کہ والوں نے بائی کورٹ میں اس کی فیط کو جائی کی کرٹ میں دے دیا کہ والوں نے بائی کورٹ میں اس کی فیط کو جائی کی کرٹ میں دے دیا کہ والوں نے بائی کورٹ میں اس کی فیط کو جائی کی کرٹ میں دے دیا کہ والوں نے بائی کورٹ میں اس کی فیط کو جائی کورٹ میں اس کے بعد الرک کے داخل کی کا موج کیا گئی کورٹ میں اس کی فیط کی کورٹ میں اس کی فیط کی کورٹ کی کرٹ میں دیا کہ میں کہ موج کی کرٹ میں دیا کہ کا کورٹ کی کرٹ کی کرٹ میں دیا کہ کی کرٹ میں دیا کہ کی کرٹ میں دیا کہ کا کرٹ کی کرٹ میں دیا کرٹ کی کرٹ کی کرٹ میں دیا کہ کی کرٹ میں دیا کہ کی کرٹ کی کر کرٹ کی ک

<sup>(</sup>١) ويكفي: حيلهاجزو ص: ٤٣ طبع دارالاشاعت.

<sup>(</sup>٢) يفع طلاقى كل زوج إذا كان بالفا عاقلاسواء كان حرًّا أو عبدًا طائفًا أو مكر فد. (عالمكيرى ج ١ ص ٣٥٣).

سول کورٹ نے فیصلے کو برآزار کھا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ جب بھی لڑکا خوباڑ کی کو طلاق ندوے اس وقت بھی طلاق داقع نیمیں بوق ، جبکہ رکا ایک یہ کہتا ہے کہ جب بحک میں طلاق نیمیں دیتا جب بھی لڑکی میری بیوی ہے، اور ساری زندگی اسے طلاق ندؤوں گا تا کہ میری پابند پہنچی رہے، اور ڈومری جگیہ شاوی نہ کرسے واضح رہے کہ گراس کو اپنے اور اور کے بھی جائے کے دو تمین مرتب طلاق پر آمادگی تکی طاہری مگر اس کا والد ہروفد اے بید کر کراس کو اپنے اورادے سے باز رکھتا تھا کہ اگر لؤ کے نے میری بمن کو طلاق دی آو واڈ کے کی بال کوطان آن دیدے گا۔ اس صورت حال میں جوشلے عدالت کے ذریعے حاصل کیا گیا واٹر چا معتبرے؟

جواب: ... جب معززین کے سامنے لاکے اورلڑ کے والوں نے دُصِی کا مطالبہ کیا گیااورانہوں نے اسکا وعدو بھی کیا بھی اس کے باد جود ووزھتی پر آبادو ئیس ہوئے بلکلڑ کی شادی و دسری ملیکردی تو یاز کا استعنف '' ہے، اورا نے سعنت کا علاق تبکی ہے کہ عدالت نے طلع کیا جائے ، جبیدا کہ میرے مسائل پڑھنے والوں کو مطلوم ہے کہ میں عدالی طلع کے خت طاف ہوں لیکن جوصورت آپ نے کتھی ہے ، اس میں عدالت کا فیصلہ بھی ہے، اورلؤی شرق طور پرآ ڈادے ، اس کوڈومری جگہ کا کرنے کا حق حاصل ہے۔ (')

#### ا گرشو ہر ندلڑ کی کو بسائے اور نہ طلاق وظع وے تو عدالت کا فیصلہ وُ رست ہے

سوال: ... بن نے اپنی از کی مثاری جمراز کے سے کتی ، وہ خراب نظا الا کا کو شدید بارتا تھا اور بدیلی تھا۔ دوسال تک وہ بر سے گھر شریع بھی رہی بکن از کا لینے کے لئے تیس آیا بہم نے اور لوگوں نے بہت مجھایا ، بین وہ باز آیا ہم نے کہا کہ طلاق باشن وے دو امکر انہوں نے نہ طلاق دی مشتلی ، آخر بم نے عدالت میں مقد سرکرویا، چارسال مقدمہ چلئے کے بعد فیصلہ بھرک بٹی کے قت میں ہو کیا اور طلع ہو کیا ، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا شائی محمل نہیں ہوتا ، کیا شریعت کے مطابق میں کو فضل ہو کیا ؟ فیصلہ ہوئے کے بعد جبکہ لڑک عذت میں ہو، اگر لڑک کے والے عدالت میں اجیل وائر کر دیں تاکیا ہے فیصلہ تم ہوجائے گا؟

جواب: ..ا گرلا کے واروادی طور پر مجایا گیا اوراس کے باگیا کہ دولا کا کو آباد کرے ، یا طلاق دے ، یا طلع دیدے ، میکن وہ کی بات پر مجی راضی نہیں ہوا، تو لا کی کے لئے اس کے سواکیا چارہ ہے کہ دو عدالت میں جائے اور عدالت سے خلط حاصل کرے ، اس کئے بیطنع مجھے ہے اور لا کی عدت کے بعد ذو مری جگہ نام کا کر کہتی ہے ، '' واللہ اعلم!

#### طلاق دے کر مکر جانے والے شوہرے خلع لینا وُرست ہے

سوال: بیرے سابقہ غوہرنے بھے دوطان دی تھی جس کی عدت گزارنے کے بعد میں نے ملیحد گی اختیار کر لی ، بعد میں دو کر گے ، البذا عدالت سے میں نے ختل کے لیا ، اس کے بعد ایک شخص سے فکاح کرلیا ، بعض گوگ تجے جیں کہ تہاری طلاق ہی ٹیس جوئی ، اس کے دوسرانکام مجی ٹیس جوا کہا ہے بات ممیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويكيس:حيله ناجزو ص: ۴۳ـ

<sup>(</sup>٢) الضأد

جواب:...اگر شہر نے اِنکاد کرد یا تھا تو اس کا علاج عدالت سے خل لینا تھا، عدّت کے بعد ذو سری جگہ آپ کا نکاح میج بے 'اوک غلا کتے ہیں، واللہ اللم !

### عورت، ظالم شوہر سے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے ضلع لے

سوال :... بحری ایک دوست جوبعش وجوبات کی بنا پرائے شوہر سطن کینا چاہتی ہے اور بعض مؤثر ذرائع سے کہلوا بھی چگ ہے، اس کا شوہر جوبیر وان ملک تیم ہے، مسلسل ہٹ دھری کا مظاہرہ کے جار پا ہے اور اسے آز ادکر نے کہ بجائے مسلسل سات مبیغے سے وہ تی کرب میں جنا کے ہوئے ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ای کے مروکو ہا تھیار بنایا ہے کہدو واپنے اتھیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے کی عمورت کی زندگی برباو کے رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے قوہر چیز میں توازن رکھا ہے، کیا اللہ کے ہاں ایسے انسانوں کی گوئی چوئیس؟ قرآن وصدیت کی روشی میں بیان کریں تا کہ بہت سے کلہ گوسلمانوں کو احساس ہوکر پیگل اسلام میں کتانا چند بدوقرار دا کیا ہے۔

جواب:...جوشو ہرائی بیویوں سے زیاد تی کرتے ہیں وہ بڑے بئ خالم میں، آتخضرت منی انشدعلیہ وہلم نے بار بارہ کید کے ساتھ گورتوں سے حسن سلوک کی تاکیونر مائی ہے''اگرز وہیں میں موافقت نیموتو عورت کوشل لینے کا اختیار دیا ہے، وعدالت سے زجوع کر سے اور عدالت اس کے شوہر سے خلع موالے ، میکی تو ازان سے جوشر بیت نے اس نازک رشیع جمعے خوظ رکھا ہے۔ (۲)

### خلع سے طلاقِ بائن ہوجاتی ہے

سوال:... یک سوال کے جواب میں آپ نے طلاق اور خط میں فرق کی بیر ترس کی کر مفتاح قبول کرنے پر مجر ساتھ ہوجا تا ہے اور طلاق میں نہیں ۔ خلن قبول کرنا مورت کی مرمنی پر ہے ، معلق بیر کرنا ہے کہ خطاع کے بعد عدت بھی منروری ہے پائیس؟ اورا گر طورت دوبارہ ای سابقت ہو ہے تکاح کرنا چاہے آد بغیر طالہ شرق کے نکاح ہوسکا ہے؟ کیدکھ شوم ہرنے طلاق ٹیس دی ہے۔

جواب نہ شلع کاتھم ایک بائن طلاق کا ہے۔ 'اگرمیاں بیوی کے درمیان'' طنت'' برچکی ہے و خلع کے بعد مورت پر عدت لازم ہوگی ۔ اورمرابقہ شوہرے دوبارہ اکامل ہوسکتا ہے، طلالہ کی معرالہ کی البتدا گرمورت کے طلع کے مطالبے پر شوہر نے تمن طلاقیں دے دی تھیں تو طالہ لڑی کے بنچے دوبارہ اکام تمہیں ہوسکتا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بالنَّا ...... فله أن ينزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا ... إلخ. ومشكوة ص: ٢٨٠).
 (٣) فَإِنْ جَفْتُمُ الَّا يَقِينُهَا خَذْرُة اللهُ قَلَّة جَنَاءٌ غَلْقِهَما فِينَمَا النَّمَا القَدْتُ به ... إلى " (البقرة: ٢٩٩). أيضًا: " تشمل كـ كـ ريك: عليه

<sup>(</sup>٣) - فإن تجعتم الا يهيمنا حدود الدفلا جناح عليهما فيمنا التعدت به ...إلخ " (البقرة: ٢٢٩). أيضال - سيمل 2 سيم على على الميما الميمانية على 21: م ص 21:

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے دیکھتے: حیلہ ایرو من ۳۷، ملع دارالاشاعت کرا ہی۔ میں میں دون

<sup>(</sup>۴) اینامافیذبرا.

<sup>(</sup>٥) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ س.٣٢٣)

### خلع کی'' عدّت''لازم ہے

سوال: ... ميرى شادى ادلے بركى بوقى، ميرے بھائى كى يوى نے طلاق لے نى، ميراشو براس طلاق كا بدار جھے ذائى افتان اور ذائق مل ديتار بتا ہے۔ آئى سال ہو گئے بھے اس كسلوك سے اور پچى سے مدم و ليجى سے پچونۇرسى ہوگئى ہے۔ اس صورت حال مى كيا كيا جائے؟ كيا اليامكن ہے كہ طلع كے كراورشادى كرلوں تو خلع كى كيا صورت ہوگى؟ كيا خلع كى بمى عذت ہوتى ہے؟

جو آب:...' خنن '' سے '' می ہی ہورت کی جانب سے طیعد گی کا در فواست ۔ فورت اپنے خو ہر کو یہ پیکٹس کر سے کہ میں اپنا مبر چھوڑ تی ہوں اس کے بدلے میں مجھے'' خلع'' وے دوہ اگر مرداس کی اس چیکٹش کو قبول کر لے تو طلاق بائن واقع ہو جاتی طرح طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، ای طرح خلائے بعد گھی لازم ہے، عدت کے بعد آپ جہاں ول چاہے عقد کر حکتی ہیں۔ کہا ضلع کے بعد کر جوع مج موسکتا ہے؟ کہا ضلع کے بعد کر جوع مج موسکتا ہے؟

سوال:...فلع کے مہم ہونے کی صورت میں اگر ایک منتی کیے کہ طلع ہوگیا اور ڈوسرا کیے کرفیس ہوا، اورلا کی نادم ہوکر نباہ کرنے کا اراد درکھی ہوڈ کیا تجہد پیرڈکا کی ہوسکتا ہے؟ نیز تجہد پیرڈکا کے کون کرتا ہے اور کیے ہوتا ہے؟

جواب :..خف میں اگر شو ہرنے تین طلاقی وے دی تھیں و دبارہ فان نمیں ہوسکا آگ دوراگر صرف طلع کا لفظ یا ایک طلاق کا لفظ استعال کیا تھا تو گاح دوبارہ ہوسکتا ہے ''کہ وبارہ فان کرنے کوتیے بید گاخ کہتے ہیں۔ جس طرح پہلا لگاح ایجاب وقعول ہے ہوتا ہے، ای طرح دوبارہ فان ح بھی ایسے ہی ہوگا۔ چونکہ طلع کا علم سی تعلق والوں کو ہو چکا تھا، اس لئے دوبارہ فکاح بھی فل الاعلان ہوتا جا ہئے۔

#### والده كى عنايت كاخميازه

سوال: ... بیری شادی بیرے دالدین سفالی عالم وین سے کردی تھی۔ وہ شری پردہ کرتے تھے بیٹی میرے بیٹے نے بی نصے بھی شد یکھا میکن ان کا بیشر کی پردہ کرنا کہ شن اسپنے بہنو کی اور خالات کی بردہ کروں ، بیرے دالدی کونا کو ارگز دارجس کی وجہ سے بیری دالدہ نے خت افخاظ میں بیرے میاں کہ بہت بھے کہا ہاور بیٹی کہا کہ اگر بھے معلوم ہوتا کہ آب است بردے کے پابندین اور شمل آپ کو بین کا بیشتہ کی شد تی جس کی وہ اللہ بھیرے کال مجرے فاوقد ہے جرکے بالدین انہوں نے تھے کی طرح کی تکھیف ایک می دیگر جونی جونی باتوں کی وجہ سے بیری والدہ بیرے کال مجرے فات بود میں طالمہ بھی تھے۔ میں اپنی مال کے کہنے میں آگر

<sup>(</sup>١) كَرْشْتُومْ كِي كَامْ الْمِيْمِر ٣ الماظلة و. ثيز: والمخلع تطليقة بالنة عندنا. (مبسوط ج: ٢ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ مبر۵ ملاحظه موب

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتروجها في عقتها وبعد إنقضائها ... إلخ. (هداية ج:٢ ص. ٣٩٩).

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق باثنًا ...... قله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

#### یہ خط قطعاً جعلی ہے

سوال نسب اسلائی صفر روز ناسا بیگ کردی اشاعت مؤرد کد در ۱۹۹۸ و (هده البادک) می ایک خط بخوان 
"دولده کی مزیت کا خیاز و "میری طرف سنوب کرک شاقع کیا گیا ہے۔ می طفیہ یوان کرتی ہوں کہ یہ خط یا سوال میں نے آپ کو
ارسال نیس کیا۔ میں اس کی اور اس میں و کرکر دو فرخی اور جھن و واقعات کی کہ زور و پیکرتی ہوں۔ یہ شرنا کے حرکت بھیتا ہر سے
سابقہ شوم ہمولانا السسسسسسسا بام جامع مجد رحالتے پیشر گو تھڑکی ہی نے خود کی ہوا دوایک عالم بری کہلانے والے کے لئے
سرکت نہایت دوالت اور کینیڈ بی کی ہے کہ دوج ملی خط بنایا کر اخبارات کے شلح ساج کرے بہری مطرف
سنوب کر کے جو خطا آپ کے کالم میں شائ کر ایا ہے میں اس کی کہ و دو مصرف کرتی ہوں اور ایک اور اپنے والد کین کی ہوئی اور بھی احد کہ بینی واحد کہنے اور طرح طرح
سرکر نے پر سابقہ خوبر کے طاف عدائی کا دروائی میں کہنے ویکل سے مشورہ کردی ہوں۔ مزید یک جھے فاحد سکنے اور طرح طرح
کے الزامات دینے کی وجہ سے میں نے اس خالم خوبر اور سرال سے انی محالقر بان کرنے اور دوائی کی اور میر وائم سرکرے ان سے
کے اگزامات دینے کی وجہ سے میں نے اس خالم خوبر اور سرال سے انی محالقر بھی فیکن اور میر وائم سرکرے ان سے
اپنی جان کی جو بھی میں کھر داروان کو کو کے پائی جانے کا تھو ترجی فیکن کو مین کرنے۔

جواب:...آپ کے خط سے بچھے نہایت صدیدہ اوا کہ آپ کے سابق شوہر نے پہلے تو گمندے از امات لگا کرآپ کو فطع کا مطالب کرنے پر بچروکر دیا ، بچراپ کی مجبوری سے فائدہ اُٹھا کم آپ کو ہمروا پس کرنے کے طاورہ دیا ہوگی تجوڑنے کی قیت پر فطن دیا، اور جب طبیعہ گی ہوگی تو آپ کی اور آپ کے والدین کی عزت وائیرد سے کھیلئے کے لئے آپ کے نام سے جعلی فط اور مضمون شاکع کر ، طوائر یو اقصاد سے جی آئی فیل شہیدیا فلا آئی کراؤٹ اور بست و چھی کی انتہا ہے۔

جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ اس جمعل سازی کے خلاف عدالت کا درواز و کھکھنا سکتی میں بگر آپ کو شورہ ڈوں گا کہ آپ اٹ جمع کی ان حرکتوں پرمبرکریں اور اپنا استفاف اللہ تعالی کی عدالت میں لے جا سمیں، پاک داس، باعث خواتمیں پرجمتیس لگانے والوں کو القد تعالی نے'' ڈیاوآ خرت میں ملعون' اور' رائدہ ورکا والی '' قرار دے کران کو' عدار بینظیم'' کے ستحق قرار دیا ہے۔ چنا نچ ارشادے: " بن شب شک دہ جو عب اگاتے میں اُنجان، پارسا، ایمان والیوں کو، ان پر است ہے ذینا اور آخرت میں، ادران کے لئے بڑا عذاب ہے، جس ون ان پر گوائل دیں گی ان کی زبا نمی، اور ان کے باتھ، اور ان کے پاؤں، جو کھوکرتے تھے، اس دن اللہ آئیس ان کی تی سزا پوری دے گا اور جان لیس کے کہ اللہ ہی صرح مق ردد)

جمن اوگس کوذیاد آخرے میں ملھوان قرار دیا گیا ہوہ وہ اپنی شامت افغال ہے مند نیاش ڈکا بچتے ہیں ، مذا قریب میں (سوائے ان اوگوں کے جوائے جرائم ہے کی قویم کیلی اور صاحب تن ہے معانی واٹھ لیے گیا گیا۔

اگراآ پ کے سابق خوہر خطع کے بدلے میں باوجیاآ پ ہےوہ میننے کی بھی بی تو بہت کرا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جوشنی اس سے اس کے میچکو جدا کر دے،الشہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان ادراس کے پیاروں کے درمیان تفریق ڈال دیں گے'' (مشکو تاس، اوس)۔

آپ ان تمام ایدا وّن پر جوآپ کوسمالی شو ہر کی طرف ہے تکئی ہیں، مبرے کام لیں، (عدت کے بعد ) نہنا عقد دُوسری مناسب مجکر کیل اوراس موڈ کی کودو بار ومنسہ نہ گا کیں میرمس ایک جوراث ہے دوبارٹیس ڈساجا تا۔

### خلع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادائیگی لازی ہے

سوال:..ميان بيوی کی ناچاتی کی دجهے اگر مرد نے ظلع رکھ کر بيوی کو طلاق دے د کا اور بيوی نے طلع اوا کرنے کے بغير شادی کر لی ترشادی مطال ہے یا حرام؟

جواب:...اگر نقد طال وے دی بھی تو عدت کے بعد دو دُومری جگه نگاح کرسکتی ہے اور جو معاوف مے بوا تعاو واس کے دِ صداجب الاوا ہے''' اور اگر معاوضہ ادا کرنے کی شرط پر طابق دی تھی تو جب تک معاوضہ اوائیس ہوجا تا طابق ٹیس ہوگ'' لپندا دُ مرمی جگہ شادی بھی ٹیس ہوکتی۔

# لڑی بجین کا نکاح پسندنہ کرے تو خلع لے عتی ہے

سوال :... میں نے اپنی او کی شاہد و کا زکاح منطور احمد کے اور کے مغیر احمد سے بھین میں کردیا تھا، اس وقت او کی کی عمر پانچ

<sup>(</sup>١) "إِنَّ الْهَيْنَ يَرَضُونَ الْمُحْصَّتِ الْعَقِّاتِ الْمُؤْمِثِ لِّجُرًا فِي اللَّنَّاقِ وَالْجَرَّةِ وَلَهُمَ عَلَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمُ فَشَهَدُ عَلَيْهِمُ الْمِينَّافِهُ، وأيديهم وَأَرْحُلُهُمْ مِنَا كَانُوا يَعْمُلُونَ. يَوْمَتِهِ يُولِيَهِمُ اللَّحِقُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُمْ

<sup>(</sup>٢) عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم الفيامة. (مشكوة ص: ٢٩١، باب النفقات وحق المعلوك، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) لا بلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. (كنز العمال ج: ١ ص: ١٩٦١ رقم الحديث: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) إن طلقها على مال فقيلت وقع الطلاق ولزمها العال وكان الطلاق بالنّا كذا فى الهداية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٩٥٠). (۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. وعالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٠.

سال اورلز کے کاعمرسات سال تھی ،اب ہاشا واللہ دونوں جوان میں منبراحمہ کی سوسانگی اور کردارا تھانہ ہونے کی دجہ سے بحری لڑگی نے شاد می کرنے سے انکار کردیا ہے، لڑکے والے سخوا تر زورڈ ال دہ میں کے لڑکی کو دوائ کردہ جمیل لڑکی اس بات پر ہالکل رامنی نہیں، اس صورت میں لکان بھال دہتا ہے یا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ...لان کی نابانتی میں جو لکار توک کے باپ نے کردیاءو، بالغ ہونے کے بعداد کی کواس کے قرز دینے کا افتیار ٹیم ہوتا۔ اب اگر کو کا بدکر دارہے قر ان کی کو ہال زخصت نہ کیا جائے بلکہ لاک کے سے ''فطع'' لے لیا جائے ، لیٹنی اس کو مبر چھوڑنے کی شرط پر طلاق دینے کے لئے کہا جائے ۔

#### بیوی کےنام مکان

سوال:...اگرگونی مخفی شادی کے بعد اپنی محنت کی کمائی سے ایک مکان بناتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے ،اس کے بعد بیوی اس شخص سے خطع چاہتی ہے قرآن پاک کے والے سے بتا کمیں کرد و مکان بیوی کو واپس کرنا ہوگا یا نیمیں؟ ووجھن کہتا ہے کہ میری محنت کا مکان ہے وہ مکان واپس کردو، وریہ شام نیمیں قوس گا۔

جواب ن... وہ طلع میں مکان کی واپسی کی شرط رکھ سکتا ہے، اس صورت میں عورت اگر طلع لینا چاہتی ہے تو اسے وہ مکان واپس کرنا ہوگا۔الغزمی شو ہرکا طرف سے مکان واپس کرنے کی شرط تھے ہے، اس کے بیفر طلع نہیں ہوگا۔ (\*)

### اگرخاوند بےنمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟

سوال:...اگر کی فض کی بیوی نماز نه پر حق موقو کیتے بین که خاد نکوتی ہے کہ وہ بیوی کو مجھا ادربار بھی سکتا ہے، ادراگراس سے بھی ہاز ندآئے تو طلاق بھی دے سکتا ہے۔اب قاملی دریافت آمریہ ہے کداگر کی قورت کا خاد ندیا درجود مجھانے کے محی پڑھتا تو شریعت ایک قورت کو کیا حقوق دلاتی ہے؟ کیا وہ اپنے خوہر سے مقاطعہ کرسکتی ہے؟ اس سے بھی ہاز ندآئے تو وہ طلاق بھی لے سکتی ہے؟

جواب: "عورت كوچائ كرنهايت شفقت دمحبت الصداوراست برالاني كوشش كرب، اورسن مدير ال

نماز روز وکاعا دی بنائے، کین اگر وہ نحوس کی طرح بھی نہ مانے تو عورت اس سے خلع لے تتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

ضلع کا دعو کی کرنے والی عورت کے شو ہر کو چیا ہے کہ عدالت جانے ہے پہلے ہی ضلع و بدے موال:...ایک عورت نے چیسال پیلے اپنی مرض ہے شادی کی، جس ہے دو پچیان ہیں، اب وہ طلاق کے لئے عدالت میں وکی کر بھی ہے، خاوندا ہے طلاق نیمیں دینا چاہتا، تو ایکی مورت میں فادی کی مرض کے بغیر وہ عورت عدالت کی مدرے طلاق لے سمتی ہے جکہ فیصلہ ہے والی بچھوت ہے؟

جواب: ... جواوت اس کے شوہر کے ہائیں، بہا جاتی اس کود کارکیا کریا کہ کا اس کو جائے کہ طلع دید ہے۔ فورت کو معدات سے خطع مدید ہے۔ فورت کو معدات سے خطع ہے کہ مواد و مرات کا ترک کرے معدات سے خطع ہے۔ اگر شوہر نے خطع شدہ یا تو وہ فورت عدالت سے خطع ہے۔ اگر فورت کو کتاب کارکرے گا، اس کے اس کو اس کو خطع ورت کو طلع وہ سے کہ اگر فورت کو تعدالت کا مورت کو خطع وہ سے کہ اس کی بہر بخت مورت کو اس کو آباد کر باادراس کے حقوق اوا کرتا چاہتا ہے قد عدالت کا فیصلہ تا فذخیص ہوگا، اسکن خوجرکو چاہئے کہ اسک بد بخت مورت کو اس کے عدالت میں جائے اس کے اس کے اس کے عدالت میں جائے کہ اسک بد بخت مورت کو اس کے عدالت میں جائے اس کے عدالت میں جائے ہے۔

 <sup>(</sup>١) "أن القاتمانيّ بالقائل والوحّسن والقاتم وى القرني وتنهي عن الفخشة، والمتنكر والنعل" (السحل: ٩٠). "الفؤلا له قولاً
 إنّه لقلة بناءً أن يُعضى " (هاه ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله قالا بأس بأن تفندى نفسها من بمال يخلعها به ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٨٨٣). أيضًا: لا يجب على الزوج تطليق القاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يُقيما حدود الله فلا بأس أن ينطرفا. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) قالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامئ ج:٣ ص:٣٠٠).

### ظہار (یعنی بیوی کواپی ماں، بہن یا کسی اور محرَم خاتون کے ساتھ تشبید وینا)

ظہار کی تعریف اوراس کے اُحکام

سوال:..ظهارے كيام او بي؟ اوراس كا حكام علم فقد من كيا بين؟

جواب:..نظبارکے تنایہ بیرک ز کو گخص اپنی بیون کو بیل کبددے:'' تو بھیر پر میری ہاں یا بمن جسی ہے''') ان کا تھم یہ ہے کہ اس افغا سے طلاق نیمیں ہوتی ، لیکن کفارہ اوا کے بغیر بیون کے پاس جا حرام ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ دو میپنے کے لگا تارروز سے رکے اور اگر اس کی طاقت نیمیں دکھتا تو ساتھ مسکیٹوں کو دوقت کا کھانا کھلائے، تب اس کے لئے بیون کے پاس جانا طال ہوگا۔''' میرون کو'' بھٹا'' کسیٹے کا تحکم

سوال: ... ند مائی زدید کو می این کر کر کارتا به ما بوه کو یکی کام می معروف بود جب می زید کواپنی بوی کو بدانا مقصود دو مجل طریقت اینا یا بواب ، جبکساس کسب کھر والے اس بات سے بتو بی واقف میں ، اورا کشوزید کی سالی ، زید سے پوجی لیتی ہے کہ جمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جبکسیوی گئی اس کے خاطب کرنے پر ٹرجو اگر تی ہے۔ یہاں پردیس میں گئی جب اس کو دیوی کا دکھا لیے میں ویرو جائے تو وہ دوستوں سے بحکی کہتا ہے کہ میر سے بیٹے کا فطائیس آیا ، کیا زید اوراس کی بیدی کا درشتہ قائم ریا ایس اوراس کا کیا کنا روے؟

جواب:... بوی کو' بینا'' کہنا نفواور بیودہ حرکت ہے، گراس سے نکاح نہیں ٹوٹا، اور توبہ و استغفار کے سوااس کا کوئی

<sup>(</sup>۱) الطفهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر مه عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظوه إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعًا كأمّه وبنته وأحته. (التعويفات للجرجاني ص ١٣٥٠، ٢٦، باب الطفاء، طبع المكتبة الحمادية، أيضًا: قواعد الفقه ص ٣٦٨م.

<sup>(</sup>٢) إذا قال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمنى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها حتَّى يكفر عن ظهاره . بالبخ. لـقولـه تعالى: الذين يطـنهـرون من نساتهــوالى أن قال. فتحرير وقية من قبل أن يتماناً | الخ. (هداية، باب الظهار ج ٢٠ ص ٢٠٠٩.

 <sup>(</sup>٣) وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متنابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً للنص الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. (هذاية، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج:٢ ص: ١١٣).

کفار نبیس۔<sup>(۱)</sup>

### '' تہمارااورمیرارشتہ مال بہن کا ہے'' کے الفاظ کا نکاح پراثر

موال:...ا یک گورت کے خاد مدنے مطلے کے تین آومیوں کو بلاکران کے سامنے اپنی بیوی کو کہا کہ: '' آئندہ کے لئے تمہارا اور برارشتہ مال ، 'مین کا ہے'' یہ الفاظ ال خفس نے دویا تمین دفعہ و برائے۔اب وہ مورت اپنے دو بچوں کی خاطرات گھرش الگ رہتی ہادواس مرد کے ساتھ بول چال گزشتہ پانچ تھے اوسے تم ہے۔ بیٹی دواکیہ دوسرے ناداض ہیں وان حالات میں کیا عورت کوطلاق ہوگئے نے انہیں؟

جواب:...' تمبارااور میرارشته مال ، بمین کا بے' میہ ظبیر' کے الفاظ میں''، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ، البتہ خوہر کو از دوائی تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ اوا کرنا ہوگا، اور کلنارہ اوا کئے بغیر بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ اور کفارہ یہے کہ شوہر دومہینے کے لگا تاروز سے رکے ، اگراس کی طاقت ندر کھتا ہوتو سائٹھ مکینول کو دووقت کا کھانا کھلائے۔ ( <sup>( )</sup>

# بیوی،شو ہرکواس کی مال کی مماثل رشتہ کھےتو نکاح نہیں ٹوشا

سوال:...يوى نے اپنے تو بر کو کہا کہ: "اگرتم مير بقريب آئے (ميان يوى كے تعلقات قائم كے) آتا م اپني مان بهن كريب آدك الفاظ سے ان دونوں كے درميان اكام باقى ہے يائيں؟

جواب:... بیری کے ان بیبود والفاظ ہے کی ٹیس ہوا والبتہ بیری ان ٹائٹ الفاظ کی وجے گنا ہ کی مرتکب ہوئی ہے وہ اس کوان الفاظ ہے تو برگر نی جائے نہ (")

بيوى كومال كهني كاشرعي حكم

موال: ... ہارے محلے میں زیدنے ہوری کو کہا کہ: " آن کے بعد تیرامیراماں بنے جیمارشد ب، منجے (بیری کو) مال جمتا ہوں ۔ " آیا مال کہنے سے دشتہ (شوہر بیری کا) مخم ہوجاتا ہے کہنیں؟ اگر دشتہ تم ہوجاتا ہے قبیری کو شوہر کے ماتھ دہنا چاہینے یا

<sup>(</sup>۱) ويكره قوله انت أمني يا ابنتي ويا أختى ونحوه. (شامى ج:٣ ص:٣٤٠).

<sup>(</sup>٢). (وإن قال أنت على عدل أفى) أو كأمّى وكذا لو حذفٌ "علىّ" خانية (رجع إلى نينه) لِنكشف حكمه (فإن قال أردت الكرامة فهو كمما قال) لأن التكريم فى الشبيه فاش فى الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) لأنه تشبيه بجميعها وليه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفقو إلى النية. (اللباب فى شرح الكتاب للميدانى، كتاب الظهار ج: ٢ ص: ١٩ ٢).

 <sup>(</sup>٣) هي تحرير وقبة فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متنابعين قبل المسيس، فإن عجز عن الصوم أطعم سين مسكيناً. (الدر المختار، باب الكفارة ج: ٣ ص ٢٤٠٠م ٣١٨م طبع صعيدي.

<sup>(</sup>٣) - عَن أَسِي هريَّوة قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل إسرأته إلى فراشه فابت فصيان لعتها ا المساتسكة حتى تصبح. مثلق عليه. وفي رواية لهما قال: والذي نفسي بيده! ما من وجل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأبي عليه إلّا كان الذي في السماء ساعطًا عليها حتى يُرضَى عنها. (مشكّلوة ص ٢٨١، باب عشرة النساء، الفصل الأوّل).

علیحد کی اختیار ٹر لے؟

جواب ...ائے الفاظ بجنے ہے میاں بول کا ورث ختم نیمی ہوتا ، کین کفارہ الازم آتا ہے ، اور جب تک کفارہ اوا درکرے اس وقت تک بول کے پاس جانا حرام ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ چھنی وہ مینے کے پے در پے لگا تارروزے رکھے ، اور اگر روزے رکھنے ک طاقت ناہوتو ساتھ سکینوں کردووقت کا کھاتا تھا ہے۔ جب پے کفارہ اوا کر لے گا تب بولی طال ہوگ۔ (1)

### بوی سے کہنا کہ "تو میری ماں ہے" کا نکاح پراً ثر

سوال: ...فادند نے یوی کو کی مهم دی کام کرنے ہے روکا کہ آئندہ تم ہے کام ٹیمن کردگی ، یوی نے کہا : میں کردس کی ، فادند نے فیٹے میں آگر کہا تو میری ماں ہے ، اگر آئندہ تم نے پیکا م کیا۔ فاوند کے ذہن میں شاقو یوی کو چھوڑ نے کا خیال تھا اور دندی اس نے لفظ طالق استعمال کیا ، ہمی شعب اور قتی اشتعال میں آگر ہوئی کہ کہ ویا ، بیوی نے ، بھی تک دوکام ٹیمن کیا جس سے فاوند نے منع کیا تھا، لیکن کام اقام معرف کے کدود کی وقت بھی بھول کر کر کتی ہے ، خاونداس پر شرعند و ہے ، ایک صورت میں کیا وہ بیوی کی طرف زجوع کر مکن ہے یا ہے کو کی کفار وہ اواکر تا پڑے گا؟

جواب:...اگریوی نے وہ کام کرلیا تو اس صورت جی شوہر یوی کے قریب نیمیں جاسٹنا،اور یوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے لگا تاروو ہاہ کہ دونے کے ماور اگر روزے دکھنے کی اِستطاعت ند بھوتو گھرسا تھے مسکینوں کو دووقت کھانا چین بھر کرکھنا نے ،اس کے بعد بیوی کے قریب جاسکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

اگر کئی نے کہا'' آپ میری ہیوی کومیر ہے گھر میں لاؤ گے تو میں اُس کو بہن بنا کررکھوں گا'' تو ناب سے

ظهارہوگا

سوال : .. آن سے پانی سال آل اپ اس باپ کی موجود گی میں اپنی بیوی کو گھر پلوجھٹو وں کی بناپر قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کر بیدا لفاظ کیا ہے تھے کداگر آپ میری بیوی کو میرے گھر میں اوا کہ گئو تھی اس کو بہتن بنا کر رکھوں گا۔ اور اس وقت میرا طفاق و سے کا اِراد و مناق اور طاق آئی اب تک نیمی وی و کیا تھی اس کھر بیوی بنا کر رکھ کھکا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) إذا قال الرحل لامرأته أنت على كظهر أتى ........ فقد حرصت عليه لا يحل له وطبها ولاً مسها ولاً تقبيلها وكذا بحرم عليها نمكيته من حتى يكفّر عن ظهاره. (اللباب في شرح الكتاب للميدالي، كتاب الظهار ج: ۲ ص: ۱۹۱).

<sup>(</sup>٦) وكفارة الظهار عنق رقمة ...... فإن لم يجد ما يعقه لصبام شهرين متنابعين فإن لم يستطع الصبام فإطعام سنين مسكينًا للمص الوارد فيه. واللباب كتاب الظهار. فصل في الكفارة ج: ٢ ص: ١٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) وهي اللناب وكمارة الشهار عنن وقيه أي اعتاقها بيبة الكمارة فإن لم يجد ما يحقه لصيام شهرين متنابعين، فإن لم يستطع الصياء فإطعام سنن مسكينا للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الشهار، فصل في الكمارة ج: ٢ ص: ١٩٣).

جواب: ... یہ الفاظ طبار کے ہیں'' دیوی فاح ہے تو خارج ٹیس ہو گی میکن جب تک ظبار کا کفار واذانہ کیا جائے ہیوی کے پاس جانا جائز نیس ۔ اور کفارہ خبار کا ہیے ہے کہ دو مہینے کے روزے لگا تار رکھے واگر اس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مشکیفوں کو دو وقت کا کھانا کھائے۔ (\*)

#### ظهاركامسكه

سوال: ... برست کا ستلہ جو بھی دری ہوں ہوں ہے ہی کہ بنے اس کا ساتھ ہیاں کی دوست کا ستلہ ہے، اس کی دوست کا ستلہ ہے ہی اس کے ساتھ سوایا آج کے بعد بھی ہیں ہے ہی ہیں ہے ہیں۔ اب شہوا بہت پر بیٹان اس کے ساتھ کے اس طویا آج کے بھی ہیں۔ اب شہوا بہت پر بیٹان اب کے ساتھ کے اس طرح کے باہد کے بیار کے بعد کی کہ اس طرح کے باہد کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کا بھی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی مالت میں کہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے ساتھ کے سکوں مہر پائی ہوگی۔
کراس مسئلے کا مل بنا دین تاکہ میں اے بھی سکوں مہر پائی ہوگی۔

جواب:... خداکتیده الفاظ' خیباو'' کے ہیں، اس سے طاق تیمی موتی ، البت یوی اس وقت تک قرام ہے جب بتک کرشو ہر کفار وادا نہر کے ''' روز وورمیان میں رو جائے تو تنتے مرے سے شروع کرے، بیمان تک کہ ساتھ دن کے روز ہے لگا تا رہو جا کیں۔

جو گفش ہیز صابے کی وجہ سے انتخا کم ورہو کہ روز نے کی طاقت نہیں رفتا ، دوروز دن کے بہا ہے ساٹھ وقتا جوں کو دووتت کا کھانا کھلاتے ، کفارہ اوا کرنے کے بعد بیوی حال ہوگی ، کفارے کے بیٹے بیوی کے پاس جانا ترام ہے۔

#### ''ايلاءُ'' كى تعريف

موالٰ:...میری اپنی بیوی سے تعلقات کشیدہ متے، جب جار مینے ہونے کو تنے تو میں نے اس سے زُجوع کرلیا۔ (بینی انگریزی حساب سے )۔اب معلوم ہوا کہ شریعیت اسلام پیش قمری میمیوں کا اعبار اوبوتا ہے نسانگریزی کا مصورت فی کورہ والا میں میری بیوی کوطلاق بائند ہے پائٹیں؟ جبکہ میراشری ایلا کا ارادہ نستما اور نہ تا میں نے تم کھائی تھے۔ بینش دوستوں نے بیہ بتایا ہے کہ اگر بیوی سے نارائشگی کی بنار جار ماہ تک شلیعدگی اختیار کی جائے تو طلاق بائیدہ و باتی ہے۔

 <sup>(1)</sup> وكذا إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأييد من محارمه مثل أحته أو عنته أو أنه من الرضاعة. (هداية ج:٣)
 ص:٣١٩).

<sup>(</sup>٢). وكفارة ظهار عنق رقبة فإن لم يجد فصبام شهورين متنابعين ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٢٠١١. أيضًا: اللباب للميداني. كتاب الظهار، باب في الكفارة ج: ٣ ص: ١٩٣.). ذ\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣) . إذا قبال الرجل لإمرائه أنت علم كل كظهر أتمى فقد حومت عليه ألا يحل له وطبها وألا مسها وألا تقبيلها حتّى يكفّر عن ظهاره. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) وكفارة ظَهار عنق وقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. (هداية ج:٣ ص: ٢١١).

جواب:...ثرق ایلا مید که آدمی چار مینیز ایس سے زیادہ مدت تک میری کے پاس نہ جانے کی شم کھا ہے'' یا بخیر تجدید مدت مطلقاً ہومی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے ،اگر شم نہ کھائی ہوتو تحض ترک مجمت سے ایلا میس ہوتا، چونکہ آپ نے شم نیس کھائی اس کے ایلا مؤمل ہوا ،ادر شطال تا ہوئی شرق ایلا ہوکہ مدت مشاہ قرمی معیوں کا اعتبار ہے، شمیم میریوں کا اعتبار کیں۔

کیا جارماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال:..ایک دن ریڈیو پر سننے میں آیاتھا کہ ایک شاوی شدہ آ دنی چار مہینے تک بوی کے زدیک تک بھی ہالکل نہ جائے تو ایک طلاق واقعی ہوجاتی ہے، اب ہو چھنا ہے ہے کہ آیا ہے تھے ہے باہمی بات نہیں سمجھا؟

جواب :..اياكولى مئلنيس،آپ فى غلط مجما بوگار

# تنتيخ نكاح

# تتنينخ نكاح كي صحيح صورت

سوال: بیری بیری نے سرے طاف بدائت ہے ہی مرد ۱۸۰۰ دو بے کی طاق ان حاصل کر ہی ہے بعدالت میں میرے خالف اس کی کوئی شہادت موجود فیس، اور نہ ہی بعدالت نے شہادت طلب کی ہے، میری بیوی کے اپنے بیان میرے حق میں جائے جیں، اس کے باوجود کی اس نے عدالت سے اثر وزموخ کی بیار طاق حاصل کر تا ہے، وجوطال آمرف یہ ہے کہ اس کے والدین بھے پینڈجیس کرتے ، کیونکہ میں معمول طاق موں، حال کھا اس کے بطن سے ہال اور سمال کے میرے وو بیے بھی جی اس کے اس کوشرط طاق ہوگئی ٹیس کیا کو مرافا کو مرافاح کر کئتی ہے ایٹیں؟

جواب: .. بڑھا تھی فیضلے کی صورت ہے ہے کہ طورت کے دوئی ادائر کرنے پر عدالت ٹو بر کوطلب کرے ادراس سے مورت کی شکایات کے بارے بھی دریافت کرے ، اگر دو مورت کی شکایات کو ظلاقر اردے تو عدالت مورت سے اس کے دو کی برخبار تھی طلب کرے ، اور شو ہر کو صفائی کا پورا سوقع وے ، اگر تمام کا دوائی کے بعد عدالت اس بنتیج پہنچے کہ شو ہر ظالم ہے اور مورت کی طبحہ کی اس سے صروری ہوتو عدالت شو ہر ہے کہ کہ دوائی کو طاق دے وے ، اگر اس کے بعد بھی شو ہر اپنی ہمند وہری پر قائم رہے اور مورت عدت کے بعد عورت کی گھونا بھی پر دائشی ند ہوتو عدالت او خو دختیجے فائل کا فیصلہ کی اس طرح سے تے فیصلہ ہوا ہوتو مورت عدت کے بعد دُور کی مگر مقد کر متی ہے ، اور عدالت کا بیر فیصلہ بھی جھیا جائے گا۔

کین جیبا کہ آپ نے تکھا ہے کی مختل مورت کی دوخواست پر فیعلہ کردیا گیا، نہ مؤورت سے گواہ طلب کے اور نہ شو ہر کو بلوا کر اس کا موقف سنا گیا، ایبا فیعلہ شرعا کا اعدم ہے، اور مؤورت جدستورا اس خو ہر کے نکاح جس ہے، اس کو دُوسری جگہ مقد کرنے کی شرعا احازت نہیں۔ ('')

<sup>(1)</sup> و يكين: الحيلة الناجزة ص: ٢٩ از كيم الامت حفرت مولانا الشرف على تعانون طبع وارالاشاعت كراتي-

### فنخ نكاح كاطريقه

سوال: ...بری دوست کا نکاح : مواقع ارتفاق نیس ہو گاتھی، بھروہ لاکا باہر جلا گیا، پاٹھ چیسال گزرنے کے باوجرد دولوگ زختی نیس کررہے، اس کی کوئی اطفاع نیس کھی ،کین پھیلے سال آکر و بسلیاں دے کر جلا گیا اگر کے گھروا لے گی پر بیتان میں، اب لڑی والے طفاق چاہتے ہیں، اگروہ طفع کے لئے عدالت میں جا کیں گئے عدالت بیک طرفہ فیصلہ کر کے طفاق کا تھم دے دے گ میں نے اپنی دوست کہ تھمادیا کہ یک طرفہ فیصلے ہے ٹرمی طفاق نیس ہوگی ،میس میں آپ کا جورت و کھنا جا ہی ہوں۔

جواب:...ان کاطریقہ ہے کہ ان صاحب تکھا جائے کہ یا قدہ خانہ باد کریں، یا فیصلدے دی، اگروہ کی چیز پر بھی آبادہ نہ ہوتب عدالت سے زجر ما کیا جائے ، اور عدالت اس کو دہاں توسیجے ، اگر دوعدالت کے ٹوٹس کا بھی کوئی جواب ندری تو عدالت اس کی جانب سے کوئی دسکس مقرر کر کے اس کو جائے ہے کہ سے کداس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابدی کرے، ا اور اگر عدالت پر واضی جو جائے کہ فیض نہ آ یا وکر تا ہے نہ چوڑ تا ہے تو عدالت اس کے دکیل کے سامنے علیمدگی کا فیصلہ کردے، اس کے بغیر عدائی فیصلہ شرعاً میں موجود کی اس کا مساحد کے جوڑ تا ہے تو عدالت اس کے دکیل کے سامنے علیمدگی کا فیصلہ کردے، اس

### ز محتی ہے قبل تنسیخ نکاح کی صحیح شکل اور عذت

سوال:...ا یک بنگا کا مچونی عمر شن نکاح ہواں کی مرضی کے طاوہ ، جو پانٹے ہونے کے بعد تک قائم دائم رہائم رہنگا ہے والدین کے گھرری ، دفعتی سے پہلے لا ان بھٹڑ ہے کی فرب بھی آئی۔ بری مجک وو کے بعد شیخ نکاح کی فوبت آگی ( پہلا نکاح شرق تھا) طالق ہوئے ایک وان ہوا یا وہرے وان می اس آ دی کے عمائی کے ساتھ دکاح ہوا، اورای وقت سرکا در طور پر کھی پڑھ تک کر کی گل۔ اس مثل والد کی رضا مندی تھی ، معرف ہوتنے ہوئے کا کا والد غیر حاضر تھا، نکاح فلط ہے یا وُرست؟ طالق جس اور فرار جوا ہے تھے

جواب:... بہاں دوسطے ہیں، ایک بہ کہ آیا عدالت کے قبطے ہے نکاح کی شیخ ہوئی اپنیں؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اگر عدالت نے شوہرکو ہاکر اس کا بقبار سااور مجراس کی موجود گل میں شیخ فکان کا فیصلہ دیا ہت تو نکاح کی شیخ ہے، دورٹریس ('' ڈوسرا مسئلہ ہے کہ جس لڑک کی ڈھستی نہ ہوئی ہو، اور مہال ہوئی کے دومیان تنہا گی نہ ہوادرا سے طلاق ہوجائے تو اس کے ذر سعزت ٹیش، وہ طلاق کے بعدای دن ذو مرک مجلد نکاح کر کتی ہے۔ ('')

<sup>(1)</sup> والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التواخى. والمبسوط للسرخسى ج: ٢ ص:١٤٣).. أبضًا: "تُعيل كلئے يكيس: طِيدًالاه من:٢٢ء

<sup>(</sup>۲) حیله ناجزه عن ۳۶۰

<sup>(</sup>٣) وإن قرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره يانت بالأولى لا إلى عدة. (الدر المختار مع الرد ج.٣ ص ٢٨٦).

#### عدالت کے غلط فیلے سے پہلانکاح متاثر نہیں ہوا

سوال: کی محفود کا محدود و در سے آدی کے ساتھ ہواگ گی، اس شخص نے عدالت عالیہ میں جمیونا ٹکاح نامہ چی کر دیا، جبکہ شوہر کے وزیر نے امنی ٹکاح نامہ چیش کیا میکن افواکندوعدالت کو دموکا دیے میں کا میاب بھر کیا، اور عدالت نے اس کے ت میں فیصلہ کردیا ہے جبر نے اس مقد سے میں وکھی تیس لی مشاس نے طلاق دی ہے کیا عدالت کے فیصلے کے بعد میہلا ٹکاح تخج ہوگیا؟ اور کیا میورت افواکندو کے باس بوری کی حیثیت ہے دو مکتی ہے؟ از ذو ہے تم بعث کیا تھے ہے؟

جواب:...عدات کے غلط نیطے ہے جو عدالت کوفریب دے کر حاصل کیا گیا، پہلا نکاح متاثر نیمیں ہوا، دو ہدستور باتی ہے۔ جب تک اسلی شوہرا ہے طلاق نیمیں وے گا، بیر ڈوہرے ہے نکاح نیمیں کر تھی۔ 'اگر بید دونوں ای حالت میں میال بیوی کی حثیت ہے رہیں گے قو ہمیشے کے لئے ہکاری کے مرتک ہول گے اوران کی اولا وشرعائے۔نکاح کی اولا وجوگ۔ ''

### عدالت کی طرف سے یک طرفہ طلاق کا شرعی تھم

سوال: ... ایم مخص کی شادی ایک لاک ہے ہوئی بیکن نان نفتہ میں اجنا کی فضلے ، ذوسری شادی کر لینے کی بنا ہادہ مغیات کا کارو بار کرنے پرلاک نے عدالت کے ذریعے طلاق لے نی حدالت نے کی سمن نوش دیے ایکن ریاض الدین حاصر نمیں ہوا۔ اس پرعدالت نے کیہ طرفہ کارروائی کرسے حید تو کو طلاق کی ڈکری و ہے دی۔ کیا اس صورت میں حید تو کو طلاق ہوئی بیٹسی؟ اگرنیس ہوئی ق اس سے خلامی کس طرح حاصل کی جائے؟ کیونکہ اب دونوں کا نیاہ بے مدھکل بلکہ ناممکن ہے، ہما دی رہنمائی فرما کرممنوں و مشکور ہونے کا موقع دیں۔

جواب:...اگرشو ہر اصافہ یا وکالہ عاصر نیمیں ہوا تو عدائے کا کیے طرفہ فیصلہ عز ترفیمیں ہوگا<sup>یں)</sup> اس فیصلے کے بادجو وکورت برستور شوہر کے ذکاع ش ہے۔ اس کی تقدیم یا تو یہ ہوگتی ہے کہ وہ جا مشرقاء کے ذریعے اس کو بھیما جائے کہ عدائی فیصلے کے احداب محورت تبہاری تورونیوں مکتی ہم طال ندو ہے کر کیوں گنا بھارہوتے ہو؟ یا فیرشر بیان مصورت یہ ہو کتی ہے کہ اب کی ترکز زردتی اس سے طال تی کے افغاظ کہنا ہے جا کمیں۔

#### عدالت کی یک طرفه منینخ نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...میری بیری نے فیرم و ہے ناجائز تعلقات قائم کر گئے ،اور پھر انگٹن کورٹ میں اگریز کی قانون کے مطابق اس نے درخواست دائر کی ،اگھریز کی قانون کے مطابق کورٹ نے طیعر کی افتقار کرادی ہے، جکید میں نے مدیسے طاق کا ایمی تک کوئی لفظ

<sup>(</sup>۱) گزشته صنح کاهاشی نمبر۳ ملاحظه جو\_

 <sup>(</sup>٢) أما تكاح منكوحة الغير إلى فوله لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص ١٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) فالوطء فيه زنا لايثبت به النسب ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>۴) حیلها جزو ص: ۳۷\_

استعال نبش کیا اور نه کلیوکردیا۔ براوکرم ارشافر ماویس کرآیا طلاق واقع ہوگئی یائیں؟ نیز شلع مے متعلق کیا صورت ہوگی؟ ورخواست اس نے دکی تھی، میں نے نبش ، اورشر ایعت مطبرہ میں کیا خراکط ہوں گی؟

جواب: المعالت سے بد طرفہ فیط سے فکاح فتح نمیں ہوتا، بس اگر عوبر کو عدالت بی نمیں لایا گیا اور اس کی فیمر موجود کی میں فیمار کا کا میں موان کر ہم معاف کرنے میں ہوا آٹ و برکو چاہئے کہ ایکی عمودت کو طلاق و ید ساور اس طلاق کو جر معاف کرنے کے ساتھ مشروط کردے، لیتن ایس کہدوے کہ میں اس شرط پر طلاق و بیا ہوں کہ و میر معاف کردے (یا اگر و مول کر جنگی ہوتو واپس کردے)۔ کردے)۔

## كياعدالت تنتيخ نكاح كرسكتى ب

سوال:...اگر ایک سنگود یورت کی نجی کی عدالت سے خاوند سے بلیدوگی حاصل کر سے اورال مورت کے اخرا ضانت اس کے خاوند پر گواہان کی شہادتوں سے ذرست ثابت ہوجا کیں ، گر خاوند عدالت وغیرہ میں شرقی حیثیت سے طلاق ندر سے بلکہ نئج کسی عورت کی درخواست منظور کر سے اور یوں اس مورت کو چنگادال جائے اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس مورت کو واقعی طال آب کیا اس فیس ایک یہ دعد عدت طال آب کیا اس مورت کا ڈائ جائی حال ہے؟

جواب:... اگر عدالت معاطی اور کهان نین اور گوادول کی شهادت کے بعد اس نیتے بی کچی کی گورت واقع مظفوم ب اور خوبراس کے حقوق اوائیں کرر بااور عدالت کے تقم کے باوجود واطلاق دینے بی کھی آبادہ نیس ب بقرال کا شیخ نام کی افیدا کے ب اور خورت عدت کے بعد ڈومرا عقد کر متل ہے ، اور اگر عدالت نے معاطیح کی تیشن اور کوابول کی شہادت کے بیش فیصلہ کیا با واشر فیم سے جود کورت کے بیان پر احتماد کرتے ہوئے تنفیخ فاح کا فیصلہ کردیا، تو بیا فیصلہ کا تعمال میں ہوگا (اور اس

# پاگل شوہر سے طلاق کس طرح کی جائے؟

۔ سوال :...دو جمائیوں کی اولا وی آئیس شہاوی ہوئی ، ملیک کاڑی اور ایک کالڑکا مشاوی کے ایک بشا جدا جا تک لڑکے کو پاگل پن کے دورے پڑنے نئے اور وہ اپنے مسراور یوی ہے لڑنے جھڑنے نگا اور دُومرے ون برنایا بالکل بند کردیا۔ ڈیز جسال ہے بالکل خاموش اور لا پردا ہوگیا ہے، انبغا لڑک کے والدین نے عدالت کے ذریعے طابق ویوائی اور ورخواست میں کھا کہ لڑکا ، کام کائ نہیں کرتا ور یوی کو مارتا پیٹتا ہے، بظاہر لڑکا پاگل ہے، بو چھتا ہے کہ آیا اس حالت میں لڑک کو طابق یوجاتی ہے اور لڑکی وُ دمری جگہ۔ شادی کرکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) تغميل ديمين: حيله ناجزه ص: ٢٥-

<sup>(</sup>٢) تفصيل ك لي ديكمين: الحيلة الناجرة ص ٢٩٠ طبع وارالاشاعت كراجي.

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا هاشی نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

جواب:... جس عورت کا شوم پر ایک ہوئیا ہو، اس کی تعزیق کی صورت ہیے کہ عورت، عدالت شی در فواست دیے اور خاوند کا خطر ناک بجنون ہونا نابت کرے، عدالت تحقیق کے بعدا گر عورت کے وقوے کوئی بائے تو شوہر کو ایک سال کی مہلت دیوے کہ وہ اپنا علاج کرائے، سال ختم ہونے کے بعد مجی اگر شہر فمیک شدہ واور قورت کا حرور خواست کرتے تو عدالت عورت کو اقتیار دے، اگر عورت ای بجلس شی جدائی کا مطالبہ کرے تو عدالت ووٹوں کے درمیان تقریق کا فیصلہ کردے۔ اس تقریق کے بعد عورت (اگر شوہر سے طوت کر بھگل تھی تاریخت کے بعد لکاس کر سکتے ہے، اورا گر خلوت ٹیس ہوئی تحقیق عدت کی تفرورے نیس۔

آ ب نے جومورت کھی ہے اس پر چونکہ ندکورہ بالاشرائط کا رعایت نیس کی گا ، اس لئے نکاح دیخ نیس ہوا ، اوراز کی کا نکاح و مرمی جگہ جائز نیس۔ (')

### حقوقِ زوجیت ادانه کرنے دالے شوہر کے خلاف منینینے نکاح کا دعوی

سوال:... چرہے ہو ہرکوسودی عرب کے تقریباً جہ سال کا عرصاگر در پکا ہے، اور انہوں نے دہاں ڈوسری شادی کر لی ہے، وہ نہ پاکستان آتا ہے اور نہ کھے بلاتا ہے، کھر کے قربے چے لئے پانٹی چے ماہ بعد تیں ہزاورو پے ارسال کرتا ہے، میں سے کھر کا فرچہ پورائیمیں ہوتا، میرے چارہے بھی ہیں، اب جبکہ انہوں نے ڈوسری شادی مجھی کرتی ہے، میں ان سے طلاق باقتی ہوں آؤ طلاق ٹیمیں دیا اور میں مجمعی گورمری شادی کرتا چاہتی ہوں، موجودہ صورت حال میں، میں ڈوسری شادی کرسکتی ہوں یائیمی ؟ اگر ڈوسری شادی ٹیمی کرسکتی تو وہ کوئسا شری طریب ہے ہیں ہے، میں اس کے نام پر اپنی جوانی تو ختم نئیس کرسکتی ، ان کے طلاق و سے پاکستان میں آتے ، انہوں نے تو وہاں ڈوسری شادی کرتی ہے، میں اس کے نام پر اپنی جوانی تو ختم نئیس کرسکتی ، ان کے طلاق و سے بلغم میں شادی کرسکتی ہوں؟

جواب :... ا :... حقوتی زوجیت اداکر ناشو ہر کے ذیے ہے۔

 ۲: ....وقض حقوق زوجے اوالہ کرسکتا ہو، اس کے لئے ہوری کو قید فکان ٹس دکھنا، ناچا ئز ہے، اس لئے اس پر للازم ہے کہ یا ہوری کوآ مادکرے مااے طلاق ویدے۔

سن...آپ اپ شو برکومیرے اس خط کی نقل بھتے دیں اور اس سے خاند آبادی کا یا طلاق کا مطالبہ کریں ، طلاق کے بعد عدت گز ارکز آپ و وسری جگہ ذکاح کر کستی ہیں۔

۳:...اگروہ آپ کےمطالبے پر طلاق شدرے یا خط کا جواب ہی شددے آ آپ عدالت سے زجوع کریں ، اپنا ٹکا آ اور شوہر کاروبیٹا بت کریں۔

۵: ... عدالت شو بركوآ گاه كرے كه يا بيوى كوآ باد كرو، يا طلاق دو، ور نه عدالت منے فكاح كى مجاز ہوگ -

<sup>(1)</sup> وإذا كان بالزرج جنون ...... قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سَنَةً كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول!ذا لم يبرأ وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه ناخف (الفتاوي العالمكّرية ج: 1 ص : ٥٢٢).

ا:...اگروہ عدالت کے نوٹس پر بھی متوجہ نہ ہوتو عدالت ان کی طرف ہے کمی کو دیک مقرر کر کے اس دیک کے سامنے کارروانی کرے،اور شوہر کے تعقت کی وجہ ہے کئے گام کا فیصلہ کروے۔ <sup>(0)</sup>

عدالت کے فیلے کے بعد عدت گزار کرآپ دُوسری جگر نگاح کر علی ہیں۔

# حقوق ادانه کرنے اور خرچہ نددینے والے شوہر سے کس طرح گلوخلاصی ہوسکتی ہے؟

سوال:...اگر کوئی خادند شدتی بی کست ق اداکرے، شد فید دے، بلکہ آبادگر نے ہے اٹکاری ہوتی بیوی کومسلمان حاکم کے پاس دعوی کرنے کا حق ہے یا ٹیسی؟ اگر صدالت کی طرف ہے نوش ادر اطلاع کے بادجود بھی خادند حاضر نہ ہوتا اسا بھی اس کا جرم بش بیوی کے شرک حق آلف کرنے کا حرکت ہے یا ٹیسی؟ چیشی بیوی کوئٹس کرے، شا بادکر ہے، شاآزاد دادر معدالت بھی اس کا جرم خابت ہوجائے تو مسلمان حاکم نکاح صح کر سکتا ہے یا ٹیسی؟ جنرا آگر سوال بالا کی طرح کا بیس عدالت بیسی دار اور موکر آنجام پہنر ہے گزارنے کے بعد محرت ذو سری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا ٹیسی؟ بیٹر آگر سوال بالا کی طرح کا بیسی عدالت بیسی دار مورک آنجام پہنر ہے ہوجائے میں محرد دی عدالت ہے ترجو کا کر سکتا دوسدالت نے خاد مکر لؤش بھیج کر مطابح کر و بادواد خوادت بیسی حاضرت بھی ماضرت ہوادر

جماب:... جو طوبر بیون کے حقق آواند کرتا ہو، کورت عدالت میں ناشدہ کا کرے، اپنا گائ اور طوبر کا حقق آواند کرنا ا خابت کرے، عدالت خو بر کوظل آب دے جواب طبی کرے، اگر عدالت مشعق ہو کہ گورت واقعی مظلوم ہے تو عدالت کا عبر ا طاق دیے کا تھم کرے، اگر دوطل آب دو تو عدالت خو ہر کے زو بروخ نے گائ کا فیصلہ کرے۔ اگر میر طبیعی پائی جا تھم او فیصلہ طاق کے تائم مقام ہوگا اور قورت فیصلے کے بعد عدت گر اور کر دسری جگر گائ کرنے کی جاز ہوئی۔ اگر خو ہر عدالت میں دیا ہے تھا۔ عدالت ال کی طرف ہے وکیل مقرر کرکے اس کو جا ہے کرے کہ اس کی طرف ہے جوابد تا کرے۔ اگر خو ہر یاس کی طرف سے مقرر ا سے مجھے دسکی کی غیر موجود گی جس عدالت کی طرف فیصلہ کردے گی قواس ہے گائ شخ نہیں ہوگا، اور یوی کو ڈو مری جگہ دگائ کرنا شریا

# شوہرڈ ھائی سال تک خرچہ نہ دے، بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے

سوال: ... بری شادی کوچود در بری کا عرصه بیت چاہی، بیراائی لڑکا ہے جوکہ ۹ سال کا ہے، اورائی لڑکی تین بری اور چار ماہ کی ہے۔ میری اپنے شو ہر سسات برس پہلے علیحہ کی ہوگی تھی میلی مگل ہے میری مراوطلاق تیس، بلکہ انہوں نے ڈوسری شادی کر سے گھر بسالیا تھا۔ ان سات برسول میں انہوں نے بھے چاراتے تھی ٹیس و سے مسات برسوں میں صرف ایک دفعہ چار سال بعد

<sup>(</sup>۱) حلیهٔ اجزاء ص:۳۶ طبع دارالاشاعت کرایی۔ در

<sup>(</sup>٢) عاكم كمامن فإروجو في كرنا\_

<sup>(</sup>٣) حليه ناجزه ص: ٤٣، از حكيم الامت مولا نااخرف على تعانوي، طبع دار الاشاعت كراجي ..

آئے تھے اور صرف پندر وون رو کر چلے گئے ۔اب تین سالوں ہے ان کا کوئی پاٹیس کر وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟اب بررامس مند میرے کہ مش نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کرو گر شوہر ڈھائی سال تک خرج ندو ہے قو کائل ٹیس رہتا ،آپ بھے بتا کیں کر میہ بات کہاں تک تکے ہے؟

جواب:... یوتوک نے نلا کہا ہے کہ شوہر زھائی سال تک خرج نے دریے تو نکار نمیس رہتا۔ آپ اپنے شوہر کے طلاف عدالت میں اِستفا شکر میں اورعدالت کا فرش ہے کہ وہ آپ کونان وفقہ والائے یا بیے شوہرے آپ کا گھوظائس کرائے۔ '' کیا <mark>قبلی ک</mark>ورٹ کے فیصلے کے بعد عورت و وسر**ی جگہ ذکاح کرسکتی ہے**؟

سوال:...اگرایک عورت ناجاتی کی صورت میں فیل کورٹ میں نکان حقح کا دعوی دائر کرتی ہے، بچ فیل کورٹ مقدے کی ساعت کے بعد عورت کے حق میں ڈگری وے دیتا ہے، بعنی عورت کو نکام تابی کی اجازت فیلی کورٹ سے ٹی جاتی ہے تو کمیا اردو کے شریعت عورت نکامی جاتی کرسکتی ہے یائیس ؟

جواب:.. بنیکی کورٹ کا فیصلہ اگر شرق قواعد کے مطابق ہوتو وہ فیصلہ شرعا مھی نافذ ہوگا۔ اور اگر مقد ہے کی ساعت میں یا فیصلے میں شرق قواعد کو فوائنیں رکھا گیا تو شرق انقطاء نظر ہے وہ فیصلہ کا اعدم ہے، شرعا ڈکائ شخ کسبس ہوگا، اور مورت کو نکائ خاتی کہ اجازت ندہوگی۔

شرق تو اعد کے مطابق فیسلے کی صورت ہیے ہے کہ مورت کے شکارت پر عدائت، شو ہر کو طلب کرے اور اس سے مورت کے الزامات کا جواب طلب کرے اور اس سے مورت کے الزامات کا جواب طلب کرے اور اس سے مورت کے الزامات کا جواب طلب کے جائم میں اگر شوہ ہران الزامات ہے ان اگر شوہ ہر النظام مور پر اس کے دفوی کو فلا قرار دے تو عورت کا دفوی خارت کردیا جائے گا ، اور اگر مورت کوا ہو بیٹنی ہے کہ اور اگر مورت کوا ہو بیٹنی ہے کہ اور اگر مورک ہو کی مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے موتو ہو اس کے بیٹری کرنے کی تاکید کرے۔ اور اگر عدالت اس بیٹیچ پر چیئی ہے کہ اور اگر و دفواق و بیٹری ہی آ با دو نہ برد ججورت کے موتو ہو اجب کے مورت کے موتو ہو اجب کہ مورت کے موتو ہو اجب کر شوا کہ کے مورت کے موتو ہو ایک مسلمان ہو، ورشداگر کے دال بیٹر مسلمان ہو، ورشداگر کے دال بیٹر مسلمان ہو، ورشداگر کے دال بیٹر مسلمان ہو، ورشداگر کے مسلمان ہو، ورشداگر کے مسلم ہوجود ہیں) تو اس کا چیسا کہ موجود ہیں) تو اس کا چیسا کہ موجود ہیں) تو اس کا چیسا کہ موجود ہیں کا موتو کہ مطابق میں موجود ہیں کا موتو کہ مطابق میں موجود ہیں کا موتو کہ مطابق میں موجود ہیں کا مسلم ہو کی مدین کے موجود ہیں کا موتو کہ مطابق میں موجود ہیں کو موتو کہ موجود ہیں کا موتو کی موجود ہیں کی موجود ہیں کا موتو کی موجود ہیں کو مسلم ہو کی موجود ہیں کو موتود ہیں کو مسلم ہو کی موجود ہیں کو موتود ہیں کو موتود ہوں کو م

اگر کی شخص نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی بیو بیوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:... بحری شادی اب به دس مال قل ایک ایک ایسانان به بدوئی جس نے خودکو توارا خاہر کیا، جیداس کی شمن بیویاں موجود قیس (جوکہ بعد میں پتا چاا) ،انبول نے نکاح بامی هی خودکو توارانکھوایا، اس کے علاوہ ولدیت بھی غلط درن کرائی۔ اب بے دو سال قبل انبول نے پانچ بین شادی ایک میسائی حورت ہے کی اور نجر اس کے ثین ماہ بعد ہی چھٹی شاوی رادلپندی می

<sup>(</sup>١) حليه اجزو ص: ٤٣ ويكيس، از حفرت مولانا اشرف على تفانوي، طبع وارالاشاعت كرا بى -

<sup>(</sup>٢) و كيمة: العبلة الناجزة ص: ٩٩، طبع وارالاماعت كراجي-

اسلان طریقے پرائیسمسلمان مورت ہے کی۔ میں معلوم برکرنا چاہتی ہوں کہ ہمادا فیصب ایک وقت میں چار یویوں کی اجازے وی ہے، تو اسک مورت میں آیا اس کی بہلی نیویاں نکاح ہے خارج ہو کئی یا مجر بعد کی خادیاں جا تر دیتھی، میں اس کی چتی بیوی ہوں میں اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کرمیری کیا حیثیت ہے؟ عیس ان کے نکاح میں بول یا طلاق ہو چکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں بول تو طلاق لینے کے لئے تجھے شرع کی روشی میں کیا کرنا چاہیے؟

جواب:...آپ کی شاد کی مجے ہے۔ پانچو ہی اور چھٹی شاد کی جوائی نے کی وہ میٹی نہیں ہے'، آپ عدالت ہے زُبوع کریں، اورآ ہیان چز ول کا ثبوت چٹی کر کے ای شخص کو ہر اولوا کتی جیں۔

عدالت سے فنخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا

سوال: .. تین سال پیلیکا بات ہے کر میری بیوی نے گوٹ کے ذریعے بھے سے طلاق حاصل کی تھی ، پورے مقد ہے ہیں، شن کمی بھی تین کیا اور نہ بھے پر کوئی سمن تھیل ہور کا مذیکے ہلے گوئی وارنگ دی گئے۔ بہر حال کسی طرح مجی میری بیوی کوڈ کری لل گئی اور بھکو کہ بھر کھی بائے بیانے ماہ وسعد شن اپنی بیوی کے پاس کیا اور اس کو منالیا اور اس کے بعد ہم فوش فوٹس زندگی بسر کررہے بیں۔ شریعت کی ڈوے کیا ہے بیری بیوی کاروشتی ہے اپنیس جس نے بھی تھی اپنی بیوی کوکوئی طلاق و فیر وہیس دی۔

جواب:...اگرآپ کا بیان میچ ہے تو عدالت کا فیصلہ غلاق البذا آپ کا ٹکاح فیخ نہیں ہوا، وہ بدستورآپ کی بیوی ہے۔<sup>(۱)</sup>

والدين كے ناحق طلاق كے حكم كو ماننا جائز نہيں

موال:...دالدین اگر مینے سے کمیں که اپنی یوی کوطلاق دے دواور مینے کی نظر ش اس کی یوی سی ہے ہے، تن پر ہے، طلاق دینا اس پظام کرنے کے مترادف ہے، تو اس سورت میں مینے کو کیا کرنا جاہیے؟ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا ترب یہ منہم ہے کہ'' والدین کی نافر مانی ندکرد، گووہ جمیس یوی کوطلاق دیے کو بھی جمین'' تو اس سورت حال میں بینے کے لئے شرایت میں کیا تھے ہے؟

جواب: ... مدیث پاک کا منظامہ ہے کہ جینے کو والدین کی امانا عمت وفر ماں برداری میں بخت سے بخت آنر اکش کے لئے بھی تیار دہنا جاہتے بھی کہ بیری بچوں ہے جدا ہونے اور گھریار تیجوڑنے کے لئے بھی۔ اس کے ساتھ مال باپ پر بھی بیڈ میدواری عائد بوقی ہے کہ دو ہے انصافی اور سے جاضدے کا م نہاں۔ اگر والدین الح باس و میدادی کو محسوں تدکریں اور مربئ ظاہر اُترآ

<sup>(1)</sup> قال المُذّر على القارئ في شرح المشكلوة: لا يجوز أكثر من أوبع نسوة ........ وأما أبوحيفة وحمه الله تعالى فقال: الأربع الأول جائز ونكاح من بقى منهن باطل وهو قول إبراهيم نعتي وحمه ألله ....... وفي الهاباية: وليس له أن يتزوج أكثر من ذكك قال ابن الهمام: تقلى عليه الأربعة وجمهور المسلمين .. والخ. ومرقاقه باب الهرمات ج:٣ من ٣٥٠ طبح سيستى.. أيضًا: فركات لم أوب تسوق است إحداهل فيزوج بالخاصة بعد يوم جاز ولا يصح للمُر تكاح إمرأة أخرى خاصة في عدة وابعة. ومناصفات عاج من عصرة على عدة وابعة. وخلاصة القارئ ج: من عليم طبح كولايه.

<sup>(</sup>٢) وَلَا يَفْرَق بِينَهِمَا بَعْجَزَهُ عَنْهَا ... إِلْخَ. (شَامَى جَ.٣ ص: ٥٩٠ طَبِعَ أَيْجِ أَيْمِ سعيد كواچي).

ک اطاعت داجب نہ ہوگی، بلک جائز بھی نہ ہوگی۔ آپ کے سوال کی مجھ صورت ہے اور صدیث پاک اس صورت مے متعلق نہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کداگر والدین حق پر ہمول تو والدین کی اطاعت واجب ہے، اور اگر بیوی حق پر ہوتو والدین کی اطاعت ظلم ہے۔ اور اسلام جس طرح والدین کی نافر مانی کو برواشت نہیں کرسکتا ، ای طرح ان کے تھم ہے کسی برظلم کرنے کی اجازت

سوال:...ساس ادر بہوئے گھریلو جنگزوں کی وجہ ہے اگر ساس یا سسرا بنے بیٹے کو تھم کریں کہتم اسے چیوڑ دو ہم تہہیں ، ذومری بیوی کروادی مے تو کیا بیٹاا*س تھم*ی تھیل کرےگا؟

جواب :...اگریوی قصور دار بوتو والدین سے تھمی تھیل کرے ،اوراگر بے قصور ہوتو تھیل نہیں کرنی جا ہے ۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصبة، إنَّها الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: 9 ا ٣٠ كتاب الإعارة، الفصل الأولى.

 <sup>&</sup>quot;وَلَا تَفَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُوان وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>۳) اینآماشهٔ نبرا به

# طلاق سے مگر جانے کا حکم

#### شوہرطلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟

سوال ندسیری بھیری جمیرہ کو بحیرے بہنوئی نے تین بار طلاق دی، جس پر بھیرہ گھریر آگئیں، اور دالدین کوتمام سورت صال ہے آگاہ کیا۔ بمرے دالدین نے جب بمرے بہنوئی ہے معلوم کیا توانبوں نے افکار کردیا اور کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ جبکہ جمیرہ وصد بیرس کہ تیجے طلاق وے دی ہے، اب آ ہے مصورہ میں کہ طلاق کیے ہوئی؟

جواب:...اُ صول آویہ ہے کہ اگر طلاق میں میاں بیوی کا اختلاف ہوجائے ، بیوی کے کہ اس نے طلاق دے دی ہے، اور شوہرا نکا رکرے تو کواہ نہ ہونے کی صورت میں مدالت شوہر کی ہاے کا اخبار کر سے گ<sup>(1)</sup> کی آتی کا لاگوں میں و بیانت کی بول کی آگئی ہے، لوگ طلاق و بیے کے بعد مگر جاتے ہیں، اس لئے اگر شوہر و ہی وارشم کا آدی ٹیمیں ہے اور طورت کو میٹین ہے کہ اس نے تمین بارطلاق دی ہے تو عورت کے لئے شوہر سرکھر آباد ہونا جا نزمیں ہے<sup>(2)</sup> شوہر کی تا لوڈن کا دوائی ہے بچٹے تک لئے اس کا حل ہے ہے۔ کہ عدالت سے زجرع کیا جائے اور گورت کی طرف ہے شطع کا صطالہ کیا جائے اور عدالت دونوں کے درمیان آخر تین کرا ہے۔

### شو ہر کے مُکر جانے پر عورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کر ناضروری ہے

موال: ...ا کیسوال کے جواب میں آپ نے نکھیا تھا کہ: '' حورت طلاق دینے کا دبوئی کرتی ہے اور خوہراں سے انکار کرتا ہے میاں بدی کے درمیان جب اشکاف، دو قویوی اگر قائمیا مثار گواہ چیش کردے جو حلفا شہادت دیں کران کے میاشن خوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دفوئی کہ درمت تعلیم کرلیا جائے گا، ورنداس کا دفوئی تبویا ہوگا، ادر شوہر کی یہ بات تیج ہوگی کہ اس نے طلاق تیز ردی ''

تو محتر م فرض بچیج اعورت کا دعوی بالکاری بچه بوگر ده کوئی گواه بیش نیس کرسکتی او دمر و مرف اس لیے طابق ہے انکار کر دیا ہو کہ اس کو میر شددینا پڑے یا دومرف منگ کرنے کے لیے تال اکار کر دیا ہوہ اسکی صورت میں عورت اس شوہر کے پاس والیس جا کر آئیگار نہ

 <sup>(1)</sup> لم ادعت أن زوجها أبائها بشلات فأنكر فحلفه القاضي فحلف والمرأة تعلم أن الأمركما قالت لا يسمها المفام معه.
 (شامى ج: ۵ ص: ۲-۲»). أيضًا: ونصابها لهرها من الحقوق سواء كان الحق مالاً أو غيره كنكاح وطلاق رجلان أو رحل وامرأتان. (شامى ج: ۵ ص: ۳۱۵م طح ايج ابم معيد كواجي).

 <sup>(</sup>٢) ولو فال لها آنت طائق ونوى به الطّلاق عن وثاق له يصدق قضاة وبدين قبما بينه وبين الله نعالى والمرأة كالقاضى لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. وعالمكيرى ج: ١ ص ٣٥٠، طبع رشيديه كونته.

موكى؟ جبكاس فايخ كانول عظلاق كالفاظان لتعمير

جواب:... اشامان ابہت نیس موال ہے۔ جواب یہ کہ آپ نے جس مسئے کا حوالہ دیا ہے اس کا تعلق عدالت کے فیط سے جورت کے ذاتی کردار سے نیس ، جس صورت میں کہ شوہرا نکار کر رہا ہے اور عورت کے پاس گواہ نیس میں تو عدالت یہ فیصلہ کرنے ہے ججورہ کو کی کورت کا دعوی کا خلفا اور بے شوت ہے۔

جہاں کے گورت کے ذاتی کر وار کا تعلق ہے قوجہ مورت کو و فیصد یقین ہو کر ہراے طال ق دے چکا ہے اور اس محض بے ویلی وجہ افلا کر رہا ہے تو عورت کے لئے اس کے پاس وائیس جانا کی طرح می جائز قبیل ۔ اے چاہیے کہ اس کے پاس جانے اور مقوتی زوجیت اوا کرنے سے صاف افکار کردے۔ تیز اے چاہیک کہ اس سے گلوظامی کی کی تم تیم کرے ، مثل اس کو مشل و نے پر مجور کرے۔ بہر حال جب شک اس سے قانونی رہائی ٹیس ہو جاتی اس کو اپنے قریب شآنے و سے اور ند اس سے کھر میں رے (قادی

### طلاق دینے کے بعدیہ کہنا کہ میں پاگل تھا'اس کا کچھ اعتبار نہیں

سوال: ... گیاد و مال قبل میری شادی برتی تقی اور اس دوران بیرا شو بر تصو طرح کی اذیتی و چا مها ادراس کے گھر والے چی طرح طرح سے تک کرتے رہے، لیکن شرم مجرکرتی رہی، چکٹ ش طان لیٹائیں جا ای تی بی با ان خرایک دن مجرسے شو ہر نے کہا کہ:'' آئے ہے تم بیری مال : بمن بیر تم کھر ہے تک جا ہا ہے'' لیکن میں کھر ہے ٹین گی اور اپنے تجو نے بچول کے بچل رہی، بعد میں گا کار کے موادی نے میرے شو ہر ہے کہا کہ چیک تم اپنی ہوئی کہ ال بمن تین مرتبہ کہر تھے ہو، اس لئے تم دو بارواز دواتی رشتہ تا تم کرنے کے لئے ساتھ آدروں کو کھانا کھاڑا تو تم بارا کھار اوا اور جائے گا، چنا نچے ایسانی بوا، بیرے شو ہر نے ساتھ آدمیوں کو کھانا کھاڑ کہ جرے مراسے اتھے از دواتی رشتہ تا تم کر لیا۔

جندون کر رئے کے بعد پھر میرے شوہر نے تھے مارنا پیشا شورع کردیااور بھے گھرے نگل جائے کو کہا اور با قاعدہ کو اہول کے وہ رو بھے تو ری طلاق دیے کہ بعد پھر میں اور بیان وہ دو کو اہوں کے بھی طلاق دی تھی ہے ہے۔ اب مسلسیے کہ میراسم این شوہر اومرا وحرکتنا کچرائے بھی نے طلاق دی تھی اس وقت میراو مان تھی ہے۔ اپنی بھی پاگل تھا (طالاتک وہ فیک فیک تھی ) اس کے وہ کہتا ہے کہ چکے طاق تی بھی نے پاگل بیان میں دی ہے اس کے طلاق وہ تی نیمی ہوگی اس طرح اوہ بھی اور میرے والدین کو ہرا اس کرتا ہے۔ آپ سے گزاد تی ہے کہ آپ اسلای شریعت کی روشی میں تنا کس کرکیا میرے سابق شوہر کا موقف سی ہے ؟ اگر فرش کو لیا جائے کہ اس وقت اس کے جوش شریعا نے ٹیس سے تو کیا صند کرہ ودی کی طلاق واقع میری اینیں؟ انتا ہی ہے کہا تھی جواب بنیا کہ میں جواب دی کراس وقت اس کے جوش شریعا نے ٹیس سے تو کیا صند کرہ ودی کی طلاق واقع

 <sup>(</sup>١) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاة وبدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضى ألا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٥٣، طبح رشياميه كوفته).

فرمائيں، چونكدائياواقعدميرى جيسى كسي اور بين كو بھي چيش آسكتاہے۔

جواب: ...آپ بے شوہر کا پیروئ نا قائل تیول ہے کہ وہ طلاق دیتے وقت پاگل تھا۔ آپ کو بِکی طلاق ہو چک ہے، مدنت كى بعد آپ دُوسرى جگه عقد كر سكتى بين .

#### طلاق کااِقرار نہ کرنے والے شوہر کے ساتھ ہوی کار ہنا

سوال: ... ایک مخف نے اپنی بیوی و مختلف اوقات میں تمن طلاق وے دی بازی اور اس کے والدین کہتے ہیں کہ تمن طلاق ہوگئ ہیں،ابلزک کسی قیت پرشو ہر کے یاس دہنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ اگر جمعے زبر دی بھیجا گیا تو ز ہر کھالوں گی ۔مگر لڑ کا اور اس کا والداس برمصر ہیں کہ طلاق تبیس وی، اگر ہے تو گواہ پیش کرو، نیز کہتے ہیں کہ تحریری طلاق تبیس ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا جاہے؟

جواب:...طلاق بغيرگواہوں كے بھى ہوجاتى ہے،اور بغير تحرير كے بھى،كين طلاق كا ثبوت يا تو گواہوں ہے ہوگا يا طلاق دیے والے کے إقرار سے، اور صورت مسئولہ میں نہ گواہ ہیں، نہ گڑکا طلاق کا إقرار کرتا ہے، اس لئے طلاق کا ثبوت نہیں۔

تا ہم اگراؤی کوسو فیصدیقین ہے کہ لڑکا تمن طلاقیں وے چکاہے تواس کے لئے دیایۃ اس لڑکے کے گھر رہنا علال نہیں'' بلکداے جائے کہ پنجابت کے ذریعے سے باعدالت کے ذریعے لڑکے سے تحریری طلاق حاصل کرلے۔

شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے، تو بیوی اور ساس کا اِ نکار نضول ہے

سوال:...مرا دوست جو كه شادى شده ب،اس كى بيوى ساس كى كى بات براز الى بوگى اورمعالمه طلاق تك يني كا، میرے دوست نے با قاعد واپنے اوراس کے رشتہ دارول کے سامنے دینی بیوی کوتمن وفعہ طلاق دے دی، اوراس کی بیوی بھی وُ وسرے کرے بیں بیٹھی تھی ، اور میرا دوست تمن و فعہ طلاق دے کراہے گھر چلا آیا۔ لیکن بعد میں اس کی بیوی اور اس کی ساس نے کہا کہ ہم نے تمن دفید بیں سنا، البذا طلاق بیس ہوئی۔ اب آپ بتائے کے طلاق ہوئی یائیس ہوئی؟

جواب :...اگرآپ کے دوست کو اقرار ہے کہ تین دفعہ طلاق دی تھی تو تین طلاقیں ہوگئیں، بیوی اور ساس کا اِنکار

<sup>(</sup>١) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه (شامي ج:٣ ص: ٢٥١). أبضًا: وإذا شهد عند المرأة شاهدان عدلًان أن زوجها طلقها ثلاثًا وهو يجحد ذلك . ...... لم بسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها فإن حلف الزوج على ذلك ... الخ. (عالكمبري ج: ١ ص:٣٤٥، طبع رشيديه كوثته).

 <sup>(</sup>٢) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى و المرأة كالقاضي لا يحل لها أن نمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأقة لم تحل له حتى تنكحع زوجًا غيره .. إلخ. (عالمكبرى ح: ا ص.٣٤٣). أينضًا: لو أقر بالطلاق كاذبًا أو هاؤلًا وقع قضاءً. (شامي ج:٣ ص:٢٣١). أينضًا: تنارخانية، فصل فبما يرجع إلى صربح الطلاق ج:٣ ص:٢٦٢، طبع رشيديه كوثثه.

طلاق كى تعداد مين شوهربيوى كااختلاف

سوال: ... بیرے شوہر تھے تین پارطلاق کہ کر چلے گئے تھوڑی ویر بعد واپس آگے اور کینے گئے تو روری ہے میں نے تو دوبار کہا تھا، ڈیون کی تنوائش ہے، تر میں نہائی ۔ بنچہ گھر بار سرف کتاہ کے قریبے چوڑنے گوارا کر لئے، مگر وہ بعد میں کہ میں نے دوبار کہا ہے۔ میں نے کہا: حم کھا تیمی اتو وہ واپر لئے: '' ایمان ہے دوبار کہا ہے، اورا کر تو تیمی اتی تو چلوس کناہ میرے سرا'' میں نے خداے ذیا کی کہ خدایا میں گئے گئے تیمی سب گناوان کے سریں، اگر رچھوٹ کہد ہے ہیں۔ تو بتا کیں گناہ کی کے سریہ ہوگا؟ حمال میں اگر آگے کہ لغین سب کناوان کے سریاں اور انداز کی کہا تھا تھا دیا گئے میں ان کر اور سال انداز تھا تی دور

جواب:...اگرآپ کو بھین ہے کہ تین بارکہا تھا تو ان کی حم کا کوئی انتہار نہ یجینے ، اور ان کے پاس جانے اور حقوقی زوجیت اواکرنے سے صاف اٹکارکرو بینئے ، اور برطال میں ان سے گلوطامی کی کوئی تدبیر سیجیئے۔ اور اگرآپ کو بھین نہیں تو گنا ووثو اب اس کے ذریعے، آپ اس کی بات پر بھین کرکتی ہیں۔ ()

# نامردکی بیوی کا حکم

#### نامردے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟

سوال:..ایک نامر فحض نے اُکار کیا ور عرصہ جار ماہ فورت اس کے پاس میں ادراس سے خصوص کمرے ہیں سوتی رہی، لیکن اس کی مثیثیت کنواری کی ہے۔ اس کے بعد وہ فورت والدین سے گھر چلی آئی اورلڑ کے سے اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا بھر وہ لڑکارتم بورنے کے خیال میں طلاق شیش ویتا انہذا طلاق کی صورت اور تق مہر کیا بیت مسئلہ واضح فرما کیں۔

جواب:...ثادی کے دقت طورت کنواری تھی قو عدالت کے ذریعیدنا مرد خاد کدایک سال کی مہلت بغرض علان 5 ری جائے گی ایک سال ابعد خاد ندمجت مرقاد رہ و جائے تو متکو دکور کے اور اگر ایک سال شریع گی قادر نہ ہو سکے قو عدالت سے اکا ' فتم کرنے کی درخواست دے کر کا م' فتم کراسکتی ہے۔عدالت کی تعزیق طلاق ہائی تھی جائے گی اور طورت پر عدات لازم ہوگی اور مرد پر مہر پورا اوا کرنال زئی ہوگا۔ ''

سوال:..اید کرنا پیدائش نامرد ہے،جس کی تقعد این خود قائم اور کڑا تھی کرنا ہے، اور علان و فیر و بھی کرایا گیا کین معالیٰ نے صرف اس وجہ سے کڑے جو جواب دے دیا کہ یہ پیدائش طور پر بھی نیمل ہے، اس کے اس کا علان نمیس ہوسکا۔ اور فورت نے عدائت میں اپنے خادثہ بر شیخ کاری کاوئر کا کہا اور ما کم وقت نے فیصلہ بھی فورت سے تی میں و سے دیا کہ یہ فورت نفیر اپنے خاد نہ طلاق لئے کی اور جگہ نگاح کر کئی ہے، جبکہ خاد نہ سے بار بارطلاق کا اصرار بھی کیا گیا، چکن وہ ابتند ہے اور طلاق فیس و بتا۔ ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے از زوے شرایعت بھی کہا تھی ہے؟

جواب:...جباز کاپیدائش نامرد ہے اوران کی اُصدیق ہو چکی ہے کہ اس کا علاج ٹیس ہوسکا تو لڑکے پر لازم ہے کہ وہ اپنی یوی کوطلاق دید ہے'' اورا گروطلاق ٹیس دیتا تو علمالت ان دؤوں کے درمیان تقریق کا فیصلہ کردے،عدالت کاپیر فیصلہ طلاق سے تھم میں ہوگا انبدالاکی درمری جگہ (عدت کے بعد ) فاح کرمتی ہے۔ (۲)

<sup>()</sup> إذا وقعت المراة (وجها إلى القاصى وادعت انه عنين وطلبت القرقة ...... يوجل منة، كذا في الكافي. (عالمكيرى ج الص ٢٥٢١م. أبطت: إن اعتراب الفرقة أمر القاضى أن يطلقها طلقة باتنه فإن ابني فرق بينهما، هكذا ذكر محمد رحمه انه تعالى في الأصل، كذا في النبيت، والفرقة نطلقة باتنه، كذا في الكافي، ولها المهر كاملا وعليها العدة بالإحماع إن كان المزوج قد خلابها وإن لم ينخل بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر إن كان مسمّى، كذا في البدائع. (عالمكبرى ج: ا ص ٢٥٣٠م، تخميل كـ كـ يكسن الحيلة الناجزة "ص: ٣٠٣، طي دارالا عمر اليمانية

<sup>(</sup>٢) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيا أو مجبوبًا أو عنينًا .. إلخ (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) صفيطذا كاحاشية نبرا ملاحظه و\_

#### عرتت

### عدّت فرض ہے اور عدّت کے دوران نکاح نہیں ہوتا

سوال :... بيوه تورت كے ماڑھے تين ماد عدت فرض ہے ياسنت؟

جواب:... بوه کی عدنت جارمهینه دس دن ( • ۱۳ ون ) ہے، اور بیعدنت فرض ہے۔ ( · )

سوال:...اگر اوئی مروعدت وافی مورت سے عدت کے درمیان نگاح کر میٹے ، پھراس تصور کا کس طرح ! زالد کرے؟ اور کس طریقے سے مورت کو صل کرلیا جائے؟

جواب: ... عدت میں نکاح نیمیں ہوتا، کی لوگوں نے نکاح کیا ان کوتو برکی جاہد اور اپنے نکاح بھی دوبارہ پڑھوانے چاہیگی ۔

#### عدّت کا کیا مقصدہ؟

سوال:..اسلام میں بنیا دی طور پر' عدّت' کا مقصد کیا ہے؟

جواب :.. طلاق کی عدت میں بینج کی ولدیت کافٹین کرنا، اور وفات کی عدت میں ولدیت کے تعین کے ساتھ شوہر کے ساتھ دائنگی کا ثبوت و بناہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) "(الْدَبْنِ نَبْوَقُونَ مِنْكُمْ وَبَدُوْرَقَ الْوَرَكَا يَتَوَلَّصْنَ بِالْقَبِيمِ" أَوْبَعَة الْخَبِيّ والشاء (۱۳۰۶). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امراته الحرة لعدتها أربعة أشهر وعشرة وخذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح سواءً دحل بها أو لم بدخل. (الجوهرة النبوة، كتاب العدة ج:٢ ص:١٥٣، طبح حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم بنعقد أصلا. رشامي ج١٣٠ ص١٣٢ ، طبع ايج إيم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) هي اسم الأجل طرب الإنتفاء ما يقى من آقار النكاح أو الفراش. (شامى ج:٣ ص:٥٠٢). أيضًا العدة ..... وكان ليها المحدة، وذلك المها مصنالح كثيرة ..... والمتوفى عنها زوجها تتربص أوبعة أشهر وعشرًا ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك الموجه، أحدها: انها لما رجب عليها أن تتربص ولا تتكح ولا تخطب في هذه المدة حفظًا نسب المتوفى عنها العطي ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بعرك الزيئة ..... وأيضًا فإن من حسن الوفاء أن تحزن على فقده وتصير تفلة شعنة .. إلح. رحجة الله البائعة ج:٣ ص:١٣) طبع إدارة الطباعة المعنوبة دمشق.

طلاق شدہ عورت کی عدّت تین حیض ہے اور بیوہ کی عدّت حیار ماہ دس دِن کیوں ہے؟

سوال:...طلق شده گورت کی عدّت کی مت تمین ما ہواری ہے اور یود گورت کی عدّت چار مادوں دن ہے، اُس کی وجہ؟ جواب:...اس کی وجہ ہے کہ تر آن کر کم نے ای طرح عدّت ذکر کی ہے؟ اور مسلمانوں کا کمل چودہ سوسال ہے بغیر کی چیان دچرا کے ای کے مطابق چلاآتا ہے۔

طلاق کے بعدعد تصروری ہے

سوال: ... ۱۹۸۷ ، جو ۱۹۸۱ ، میں میری شادی بوئی بیکن شو پر بہت بی زیادہ قراب تا بت بوئے اور میں ۸ رمتبر ۱۹۸۸ ، ہے کے کرآن تک سک۔ اپنے دالد مین کے پاس دوری بول ماس کو میں میں میرے شوہر نے بھے کوئی تان فقائیس ویا ، اور میراان ہے کہ شم کا تعلق نہیں رہا۔ اب بھے جلدی طاق ہوجائے گی ، آپ ہے گڑارش ہے کہ بھے بتا ئمیں کہ فقہ دخنیہ کے مطابق بھے پر عدّت واجب بوئی ہے پائیس ؟

جواب:...طلاق کے بعد عدت لازم ہے،خواہ میاں بیوی کاتعلق کانی دیم سے شدر ہا ہو۔

گوم سے مقوم سے عدرت کے دوران نگاح کرنے والی خورت پہلے تقوم سے ترجوع کیسے کرے؟ مورت کے ناپائز تعاقات اس کے دوست ہے ہوئے۔ یہاں تک کورت نے اپنے مرد کو کبرویا کہ آرپ نے اپنی دوست کونگل جانے کو کہا کہ قیم بھی اس کے ساتھ نگل جاؤں گی۔ ایسان ہوا۔ آئھ دی روز بھراس کورت نے عدات سے طلاق کے لئے ڈجر کا کیا بھرے دوست کو عدالت سے نوش آئی ، اس نے عدالت سے دھوئی کی کابی ان دیکس کی، فیصلہ یہ واک کورت کواس کے لئے ڈجر مطابق طاق دے دی جائے مطابق ہوئی۔ اس مرد کے چارائی اس اوراکے لڑکا ہے لڑکا اور دولا کیاں ہوں جوان میں، مکا طاق کے بعد ایک لڑک کی شاوی کر ری بلاگا ہی فوکر ہوگیا مطابق میں کامل ان کا کہ خورت بھری کی چڑ، جائیں اور کیش اور اولا وی تن وار نہ ہوگی ، اس

اب صرف عرض بيكرناب كددوران عدت جوفكات كرلياب، كياوه فكال جوكيا كدنيس؟ بيكورت اب بجراي بيلي مردت

(٣) "وَالْمُنطُّلُقُلُ يُرْيُهُمَّ بِالْفُبِيقِّ ثِلْلَهُ قُرْزُو" والقرق: ٢٣٨). أيضًا: العَدة جمع عدة، والعدة هي التربص الذي يلزم المرأة يزوال النكاح أو شبهة ....... وهي على ثلاثة احراب الحيض والشهور ووضع الحمل، فالحيض يجب بالطلاق ...إلح. والجوهرة البيرة، كتاب العدة ح:٣ ص:٣٠ ا ، طبع حقاتِه مثنان).

<sup>(1)</sup> قال أبر حضور وإذا طلق الرجل زوجه بعد دخوله بها وهي حرق، فعدتها ثلاثة قروء، كما قال تعالى و المطلقات بوبصن بانفسهن ثلثة قروء، والإقراء الحيض. (شرح مختصر الطحاوي ج. 3 ص. ٢٢٤، باب العبد والإستبراء). وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ...... لقول الله تعالى: واللدين يتولون منكم ويذرون أوواجًا يتربصن بانعسهن أوبعة أشهر وعشرا. رشيح مختصر الطحاوي ج. 3 ص. ٢٣٤، باب العبد والإستبراء، طبع بيروت).

ز جوٹ کردی ہے، اب اس کے گھر وہنا شروع کردیا، جس مرو کے ساتھ فکل گئی تھی اس سے پیمرعدالت میں طلاق کے لئے زجوع کیا، گراس کی درخواست عدالت نے مستر وکردی۔

جواب:.. مدنت کے دوران کیا گیا نقل ، فکای قالم ہے اس کے لئے طلاق کی ضرورت نیمی ۔ صرف اس مخض ہے علیمد گا کا فی ہے۔ کین مدت نکام قالم اس اس اس کے پہلے شوہر کے ساتھ اس مورت کا کا مل ووشوطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے، ایک یہ کہ پہلے شوہر نے اس کو تمی طلاقی شدوس ہوں ، اگر تمی طلاقی دی تھیں تو دوبار واس سے نکاح ٹیمی ہوسکتا ہماں تک کہ عورت ذور کی جو اس کے کہ دوراس کی مدت گزرجائے ۔ اوراس کی مدت گزرجائے ۔ اوراس کی مدت گزرجائے ۔ گزوہر کا شرح ہو ہے کہ بعد مدت کا وقد ( تمین شرط ہے ہے کہ داکھ ہے کہ بعد مدت کا وقد ( تمین شرط ہے ہے کہ بعد مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بعد مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بعد مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بدو مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بدو مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بدو مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بدو مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بدو مدت کا وقد ( تمین کیشل کرنا ہے کہ بدو کہ بدو کہ کہ بدو کہ بد

عدّت س پرواجب ہوتی ہے؟

سوال:...، ۱۵ رہے بہاں مورتوں کا ایک شاہ عقیدہ ہے، وہ ہے کدا گریٹی کا انتقال ، وجائے تو الرائزی کی ماں عدت کرتی ہے، ممال اور سر کا انتقال ہوتو اس کی بعورہ اگر ذیا وہ بعد میں ہوں تو وہ سب عدت اور کھو تھے شکرتی ہیں۔ میری مجھے میں ہے بات ٹیس آئی کہ عدت صرف اس پر فرض ہے، جس کا خوبرانتقال کر جائے نہ کہ بٹی، سمال اور مسراور کوئی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر عدت کرنا فرض ہے۔ بیسب کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:...عدّت ای طورت کے ذمہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہوہ اس کے ساتھ وُ دسری طورت کا عدّت میں میشمنا نصول حرکت ہے، البتہ نامحرُموں سے بردہ اور کھونگھٹ عدّت کے بغیر بھی ہرگورت پر لازم ہے۔ (۱)

#### عدّت کے ضروری اُ حکام

سوال:...آپ سے پوچسنایہ بے کمشرایت میں مورت کو'عنت' مس طرح کرنا چاہئے؟ ہزی پوڑھیاں کئی بیٹ میں کہ جس عورت کا شوہر مرجائے دو مورت عنت کے اعدر مر میں تیل نیس ڈال مکن ، خواہ کہنا تن مر میں در دو دار تینوں کپڑے عورت کوسند پہننے چاہئیں، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہننا چاہئیں وغیرہ آئی ہے کہ شرایعت میں جس طرح مورت کوعنت گزار انے کا تھم دیا

<sup>(</sup>١) لا يجوز للرجل أن يتزوج روجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) تربص يلزم المرأة ...... عند زوال النكاح ..... أو شبهتة كنكاح فاسد (شامي ج: ٣ ص:٥٠٣).

<sup>(</sup>٣). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ...... لم تحل له حتَّى تنكح زُوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يعوت عنها. (عالمكَّيرى ج: 1 ص ٣٤٣، طبع رشيديه كوثته.

<sup>(</sup>٣) اليتأحوالة تمبرا صفي مغذا

 <sup>(</sup>۵) لقوله تعالى: "وَالْذِيْنَ يُتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَلْرُونَ أَزُونِهُ يُتَرَبُّهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ آرَبَعَةُ أَشَهْرٍ وْعَشْرًا" (البقرة: ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) كما في القرآن: "يَأَيُّهَا النبيُّ قُلْ لاَرُوجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِناتِكَ أَنِيناً المُؤْمِينِينَ يُتَنَيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيْبِهِنَّ (الاحزاب: ٥٩).

گیاہاں کے مطابق جواب دے کرشکر میاک موقع ویں۔

جواب:...عدّت کے ضروری اُحکام یہ ہیں:

انسٹو برکی دفاعت کی عدنت چار میپنے دی وی ہے۔ اگر شوہر کا انتقال چا تدکی چکی تاریخ کو بوقو چار قری میپنے اور اس دن اُو پر عدنت گزارے، خواہ میپنے اُنٹیس کے بول یا تیس کے۔اورا گر چکی تاریخ کے علاوہ کی اور تاریخ کو انتقال ہوا تو ایک سوتیں دن پورے کرے۔ ''

۲: ... عذت گز ارنے کے لئے گھریش کی تضوی جگہ بیٹستا نسروری ٹیس، گھر بھریس جہاں تی چاہیہ ہے، جلے بھرے۔ (۳) ۳: ... عدت بھی مورت کو بناؤسٹھار کرنا ، چوزیاں پر بینمان دو تیونا ، خوشیود لگا ، مرسد لگا ، پان کھا کرمندال کرنا، مس مانا، سریس تیل ڈالٹا، تکٹسی کرنا، مبندی لگانا، ریشنی ، دیکھے اور پھول وارا چھے کپڑے پیڈنا جا توثیمی، ایسے معمولی کپڑے پہنے جن جس زیدت ند ہو۔ (۲)

۳۰ ... مردحو نا اورنہا نا عدّت میں جا تزیہ اور مرش ورو ہوتو تیل لگاتا بھی جا تزیہ بغرورت کے وقت موٹے و ندانوں ک سنگھی کرنا بھی جا تزیہ ، خلاج کے طور پر مرد لگاتا بھی جا تزیہ بھر وارے کولگ ہوں کوصاف کردے۔ (۵)

۵: ... عدّت کے دوران گھرے نگفا جائز ٹیمن<sup>(5)</sup> البیتہ اگروہ اتّی فریب ہے کہ اس کے پاس گز ارے کے لئے فرج ٹیمن ہ تو پر دے کے ساتھ محت سز دوری کے لئے جاسمتی ہے، لیکن رات اپنے گھر آئر گز ارے اور دن ش کام سے فارغ ہوکر فورا آ جائے، بلامغرورت نابرر ہنا جائز ٹیمن ۔ (2)

(۱) "وَالْمَائِنَ لِمُوْفَنَ مُنْكُمُ وِيفُرُوْنَ الْرَحْلَ يَعْزَيْضَ بِالْقَسِمُّ الْزَيْفَةَ أَشَهُمُ وَعَشْرًا" (البقرة (۱۳۳). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأت الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في تكاح صحيح ...إلخ. (الجوهرة البيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:١٥٣ طيخ مكتبه حقائبه..

(٦) والعدة للموت أوبعة أشهر بالأهذة ولو في الغرة كما مر وعشر من الأيام بشرط بقاء التكاح صحيحًا إلى الموت مطلفًا.
 (الدر المختار، مطلب في عدة الموت ج. ٣ ص: ١٥ ه. طبع أبيج أبيم سعيد كراجي).

(٣) للمعددة أن تخرح من بيتها إلى صحن الدار ثبيت في أى منزل شائت ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٥).

(٣) وعلى المبتوئة والمنوفى عنها ورجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تدرك الطب والزينة والكحل والمدهن العطب وغير المطيب ... إلخ. (هداية جـ٣٠ ص ٣٤٤، طبع مكبه شركت علميه ملنان، أيضًا: الجوهرة المبرة جـ٣٠ ص ١٥٥٠ طبع خانيه، أيضًا بدائع الصنائع ج٣٠ ص ٢٠٥٠، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۵) وانما يطرمها الإجتباب في حالة الإحبار، أما في حالة الإعطوار فالا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عبها فصبت عليها المدهن أو اكتحلت الإجل المحالجة فلا بأس به ولكن ألا قصد الزينة إن امتشطت بالطوف الذي اسنانه منفرجة ألا بأس به .. إلح. رعالمكيرى ج: 1 ص ٥٠٣٠، طع رشيديه كوئنه.

(٢) و نعتدان معندة الطلاق وموت في بيت وحبت فيه ولا تخرجان مند (الدر المحتار مع الرد اغتار ج:٣ ص:٥٣٢).

(4) ومعندة موت نحر ج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها لأن نفقتها عليها تحتاج للخروج حثى لو كان عندها
 كفابتها صارت كالمطلقة للا يحل لها الخروج. (شامي ج.٣ ص:٥٣٢، طبع ابج ابيم سعيد كراچي).

۲:...ای طرح اگر تیار موجائے تو علاج کی مجبوری ہے تھیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا مجمی جائز ہے۔

#### وفات كى عدتت

موال:...ہمارے مخلے میں ایک مورت کا خوہر مرکیا، جب اس کا جنازہ جانے نگا تو مخلے کی مورتوں نے اے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا، اور مید کہا کہ جو مورت روتے ہوئے گھرے باہر نکال دی جائے وہ عدت نہیں کر آ۔ آپ تر آن وسنت کی روٹنی میں بتائے کہ یہ بات کی حد تک محلک محک ہے؟

جواب:...ان مورتوں کی ہے بات بالکل غلط ہے جورت پروفات کی عدت لازم ہے۔

کیاعورت عدت کے دوران بناؤسنگھار کرسکتی ہے؟ نیز کیڑے کیسے بہن مکتی ہے؟

سوال:... بیوگی کے بعد کمی بھی متم کاز یورخاص طور پر چوڑیاں ( کا کچی یا دھات کی ) پئی جاستی ہیں؟

جواب:..عدّت دوران کی تم کا پارستگهارمنوع به اس کتے چدڑیاں بی جائز تین ،عدّت کے بعد پیمن میں بہ - (۲) سوال:... پورم رف سفید کیڑے ہی بیمن تک ہے؟ گئی مندر نگ پیشنا ضروری ہے ارتکین کیڑے بیٹی پینے جاسکتے ہیں؟ چواب:.. عدّت کے دوران میلا کچیا لباس پینے ،خوبصورت لباس جائز ٹیمن ،خواہ سفید ہو یارتکین ،الفرض براییا لباس جس ہے زیت ،دو پہنا نا جائز ہے۔ (۲)

سوال: يعض وكون كاخيال بي كريوه وكومرف لفي كالباس بينها جائية ويشى ياكرها أن والالباس بينها منع بي؟ جواب : ... جم لباس مي رزينت فيهوه اس كا بينها جائز ب

عدّت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہوگی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے بردے میں کیا فرق ہے؟

سوال: بیمترم! میں اچیز محی آپ کے خاد ند کی موت اطلاق کے بعد ورت کی عدّت سے متعلق چند سائل کی وضاحت جانا چاہتا ہوں، 'مید ہے کہ'' جنگ' 'اخبار کے جمدا فیریش میں جلد اشاعت کروائے بھے پر اور دیگر کروڑوں سلمانوں پر احسان عظیم

 <sup>(</sup>۱) وأما الخروج للنضرورة فبلا فرق فيه بينهما كما نصو عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الصرورة. (شامي ج:٣)
 ص ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) - وإذا منات الرجل عن إمرائته الحرة فعدتها أوبعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلا في لكاح صحيح . . إلخ. والمجوهرة النيرة، كتاب العدة ج-٢ ص ١٥٣٠ طبع حقاليه ملتان. أيضًا: "وَالْفَيْنَ يُتُوفُونَ مَنْكُمٌ وَيَفْرُونَ الُوجَا يَعْرَبُهُنِ يَالْفُهِيقُ أَوْلِغَةَ أَشْهُمُ وَغَشْرًا" والغَرْة ٢٣٣٠.

به به به رئيسة مير المسلم و المسلم و المسلم المسلم المسلم المسلم الحداد والعداد أن تعرك الطب والزينة والكحل (٣) وعمل المعتبوغير المطبب (هداية ج:٣ ص:٣٤ أيضًا: بدائع الصنائع ج:٣ ص:٣٠ م طبع سعيد كراچي). (٣) و المعراد باللوب ما كان جديدًا تقع به الزينة والاً فلا بلس بد (شامي ج:٣ ص:٣ ص:٣١ و. طبع سعيد كراچي).

فرہائمیں گے۔

سوال: ...عدت كى شرى حيثيت كيا يري العن فرض برواجب بي ياست ب

جواب: ... عورت پرعدت گزارنا قرآن کی رویے فرض ہے۔

سوال: ... مرت كى شرق منت كياب؟ اوريكس دن عثاركى جائے گى؟

جواب نہ اگر شوہر کا انقال قرق مینے کی بملی تاریخ میں ہوا ہوتو اس کے اہتبارے چار ماہ وی دن عدت ہوگی'' ورنہ دنوں کے صاب ہے \* ۱۳ این پورے کئے جا کیں۔ (۲)

سوال:...عدّت اورعام دِنُول کے پروے **یں کیافرق** ہے؟

جواب: ... عدت اور عام دِنوں کے پروے میں کوئی فرق نبیں ، ببرصورت نامخرموں سے پردوان زم ہے۔ (<sup>(n)</sup>

تین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح صحیح ہے، ماہواری گزر نے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگ سوال: ایک لڑک نے اپ شہر سے نام لینے کے بعددہ ایس ون گزار کردوسر شخص سے نام کیا لڑک والے سے

نوان نہ اور موجود کی ہے۔ این اکاح ترام مے الزی گئی ہے کرتی ما ہواریاں ہو میکی ہیں،اور حمل کا محک ارتمان ٹیس ہے، تو کیا اکام ورست ہے ایمی

جواب:...مابق طوبرے نتلع لینے کے بعد جب دوماہ تیس دِن گزرگے اورلا کی عدت ٹم ہونے کا کہدری ہے آو لا ک کی ہاے معتبر ہوگائ کی ہاے معتبر ہوگائ کہنا فلا ہے ۔

### کیامرد کے ذمے بھی عدّت ہوتی ہے؟

سوال: ... سنا ب جس طرح عورت طلاق یاشو بر کی وفات بر عدّت گزارتی ب، ای طرح بعض صورتوں بیں سروکو بھی عدّت

(۱) والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم السوت، وذالك لقول الله تصالي: والمطلقت يتربصن بانفسيق للغة فروء .... ...... وقال تحالى. والذين يحوفون منكم ويقوون أزواجًا يتربصن بأنفسين أوبعة أشهر وعشرا. (شرح محتصر الطحاوى ج. ۵ صـ ۱۳۵۸، ۱۳۷۸ بات العذد والإستراء، طبع بيروت.

(٢) في اغبط أواذا النفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبوت الشهور بالأهلّة وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق لمي وسط الشهر، فعند ألإمام يعتبر بالأبام فعند في الطلاق بتسعين يومًا وفي الواقة بمالة وثلاثين وعندهما يكمل الأول من الأخبر وما بينهما بالأهلّة. (رد اغتار ج:٣ ص. ٩ - ٥ ، طع ايج ايم صعيد كراجي).

" وَالْدَائِنَ يُنْوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزُوجًا يُتَّرَبُّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَوْبَعْهَ أَشْهُرٍ وُعَشْرًا" (البقرة:٣٣٣).

"يَائِها السَّيُّ قُلُ لا زُوجِك وَبَناتِك وَبِساء الْمُؤْمِئِينَ يُدْئِنَ عَلَيْهِنَّ مِن جليبِهِنَ" (الأحزاب: ٩٥).

(٥) فالت استشت عبدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلاً تحتمله المدة لا. (الدر المختار مع الرد
 ج٠٦ ص:٥٢٢، طبع ابج ابم سعيد كواجئ.

(٢) لو قالت امرأته لرحل طلقني زوجي وانقصت عدتي لا بأس أن ينكحها. والدر المختار مع الرد المتار ج:٣ ص:٥٢٩).

گزارنا ہوتی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ کونی صورتیں ہیں جہاں مردکو بھی عدّت گزارنا ہوتی ہے؟

جواب: .. مرد کے ذے مدت نیمی ہوئی البتہ بعض حالات میں مرد کو یک خاص حالت کر در نے تک نکاح کی اجازت نیمی ہوئی۔ شٹان کی نے اپنی بیو کا کو طلاق دے دی ہوئو جب تک بیوی مدت میں ہے، شیخص اس کی بمن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی مجدومی ہے، اس کی بھائی یا مجتبی کے نکاح نیمی کر سکتا۔ ای طرح اگر کی شخص کی چار ہیدیاں ہوں اور دو ایک کو طلاق دیدے تو جب مک اس مورد انتظام کا باز کر کے آئیا ہے (شامی جن سی ۲۰۰۰)۔ (۵) جن میں مردکو انتظام کا باز کریا گیا ہے (شامی جن سی ۲۰۰۰)۔ (۵)

عورت کی عدّت کتنے وِن ہوتی ہے؟ نیز عدّت گز ار کرختم دِلا نااوراُو پر دِن گز ار نا

سوال:...اگر آ دمی مرجائے تو عورت مدت کے دن پورے چار شینے دی دن کرتی ہے، اس کے بعد فتم وال کر باہر جاسکتی ہے، نیز چار مینینے دی دن کر کے فتم دلائے یا کہ مچھ دن او پر کرے؟ مثلاً: یفتے کو مدت پوری ہوئی، اگلے یفتے 'وفتم والایا، مجر پندرہ ون بعد، کیا یہ جا کرے؟

جواب :... عوام کے اِنقال کے بعد ۱۳۰ اون تک عورت پر عدت کی پابندی ہے۔ خود کو دائھ گئی ، کیمے دن او برکز یا ختم والا کوعدت سے نظاشر کی مسکارٹیں ہے۔

ا یک طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اگر دوسری طلاق دے دی تو کیا چربھی عدت ہوگی؟

سوال: ...ذید نے اپنی بیوی کوا یک بارطلاق دی، چار ماہ دس بیم گزر گئے ، عدّت پوری بوئی از جوٹ ندکیا ، ایک سال بعد ڈوسری، مجرایک سال بعد تیسری طلاق دی، دریافت طلب مسئلہ ہے کہ مطلقہ کو ہر بارعدّت میں میٹیٹنا ہوگا؟

جواب:...عدّت کے بعداگر دوبارہ نکاح کیا تھا تو ڈوسری طلاق (ای طرح تیسری طلاق) کے بعد بھی عدّت لازم ہوگی''

<sup>()</sup> ومواضع تربعه عشرود مذكروة في الحزانة، حاصلها يرجع إلى أن من امتع نكاحها عليه المانع إنم زواله كنكاح أخت اموأته، وعمتها وخالتها، وبعث أختها، وبنت أختها، وبنت أختها، وبنت أختها، والخامسة، أحتها وأربع سواها، وقوله عشورون) وهي: لكحاح أخت اموأته، وعمتها وخالتها، وبعث أختها، وبنت أختها، وبنت أختها، وبانت أختها، والخامسة، وادخال الأصدة على الحرق في شبهة عقد، ونكاح الرابعة كذالك اى إذا كان له لارز وجات ووطي أخرى بنتكاح فاسد أو شبهة عقد لهى له نزوج الرابعة حيل تعني عدة الموطؤة و ينكاح المعتدة للإخبي أي بعلاق معتده، ونكاح المطلقة ثلاثاً أي قبل العرب وهاجرت إليا وكانت حامة فنز وجها رجل أي قبل الوضع، والمحربية إذا مسلمة على دار العرب وهاجرت إليا وكانت حامة فنز وجها رجل أي قبل الوضع، والمحمدية لا يعتمي أن يعتقى أو والمحرب وهاجرت إليا وكانت المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو والمحمدية لا وكانت المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو المحمدية لا وكانت المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو المحمدية لا يعتبي المهاد وكانت المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو المحالم عندي تعتق أو المحمدية لا يعتبية والمولدة والموسية لا يجابع الهرمعية كراجي،

 <sup>(</sup>٢) "وَالَّذِيْنَ يُنْوَقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتْرَبَّصْنَ بِالْفُصِيقُ أَزْيَعَةَ أَشَهْرٍ وْعَشْرًا" (البقرة: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) "وَالْمُطَلِّقَتْ يَعْرَبُصْنَ بِالْغُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرْوَّةٍ" (البغرة: ٢٢٨).

اورد دباره زکاح نهیس کیا تو دُ وسری اور تیسری طلاق لغوہ۔

### کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال :... ۲۱ رنگ کومیرے شہرنے ایک عداقی طلاق نامے شرکھھا کہ:" میں تم کوایک طلاق و تاہوں" واسے لیٹن یوی کومنٹ گزارنی ہوگی یا بک طلاق کی کوئی مذت نیمیں ہوتی قر آن اور سنت کی روثنی میں جواب دیں۔

جواب:..ا کیسطال کی بھی عذت ہوتی ہے اور بیدنت بھی تین چٹس ہے، کیان جس مورت کورجی طلاق ہوئی ہو، اس کو زینت و آرائش اورا یقتے کیڑے پہنچ کی کمانافت ٹیمیں، بلکہ اس کا تھم ہے'' کا کر شوہر کوائن کی طرف رفیت ہواور دورا کر کے <sup>(77</sup>ائرٹین چش کی مذت کے اعداء خراج ہرنے کرلیا تو دونوں پر سورمیاں پیوی رہیں گے، تجد پر نکال کی ضرورت ٹیمی ہوگ، اورا گر بیدنت گزرگی کمر شوہر نے زجو مائیمیں کیا تو اکام قتم ہوجائے گاہ'' اس کے بعدا گردونوں فرایش رضا مند ہوں تو دوہارہ نکاس کر سکتے ہیں۔

### سات سال سے علیحدہ رہنے والی عورت کو طلاق ہوجائے تو کتنی عدت ہے؟

سوال: ...سنندیہ ہے کہ ایک اڑی جس کی شادی ۹ سال پہلے ہوئی تھی، شادی کے بعد ۲ سال میں طیحد گل ہوگئی، 2 سال علیمدور ہے کے بعد ۷۹/ ۱۹۹۸ء کوطانق وے دی گئی، ہے بیار کی ذوسری مجله شادی کرسمتی ہے، لیکن پوچھنا ہے کہ ۷ سال علیمدور ہے کے بادجود کیا لاکی کو ''عدت کی مدت'' کو پورا کرنالازی ہے پانیس؟ عدت کی مدت کے لئے کیا کیا شرائط و شوابط ہیں؟ تحریر کریں۔

جواب: ...اگراس کرک کو پیلے طفل تخیص و کے تھی و ہے تک میاں پیزی عظیمہ و رہے جبکہ ان کے درمیان نکاح موجود تھا، اور سات سال کے بعد طفار تی ہوئی تو طفا تی ہونے کے بعد مدت گزائر نا شروری ہے۔

طلاق کی عنت تین میش ہے، بیٹی جب سے گز کی گوطلاق ہوئی ہے اس کے بعدوہ تمین دفعہ پاک ہوتو تیمر اییش فتم ہونے کے بعداس کی عدت فتم ہو جائے گا ۔

 <sup>(</sup>١) وإما شرطه على الحصوس فشيئان، أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو عدّة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨).

 <sup>(</sup>٢) ولا يجب الحداد على الصغيرة ..... والمطلقة طلاقًا وجعيًّا، كله في البقائع. (عالمگيرى ج: ١ ص ٥٣٣٥).
 (٣) ولا احداد على المطفقة ثلاًا رجعيًّا ...... بل يستحب لها أن تنزين لتحسن في عين الزوج فيراجعها. (بدائع

الصنائع ج:٣ ص ٢٠٩ طبع ابچ ابج سعد كراچي).

فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٣ ص: ٥٥٠ طبع بيروت).

موت كى عدت چارميني وس دن ب، يعنى ايك سويس ون، والنداعلم!

عورت کا حج کا قرعه نکلنے کے بعدوہ میٹے کے پاس دُوسرے شہرگئی تو شوہر کا اِنقال ہو گیا،اب وہ عدّت کہاں گزارے؟

سوال:...ایک مورت کا ج کے لئے قرمہ نکل آیا، دوا ہے بیٹے کے پاس کراچی آئی، بہاد نظرے آئی، بیٹے کے ساتھ ج کو جائے گی، یبال آنے کے بعد رمضان کے شروع میں خبر آئی کہ اس کے خاوند کا انتقال ہوگیا، اب وہ عدت کے لئے بمبالینکر واپس جائے یا پہیں دے؟

جواب:...واپس بہالٹگر چلی جائے۔

دوران عدت سفر كرنا ؤرست تبيس

سوال: ...میرے شوہر کے اِنتقال کو تمن ماہ ہوئے ہیں، میروبرا میٹاسعودی عرب جار ہاہے، اور جھے ساتھ لے جانا جاہتا ب، كيااس حالت ميس بحى مجه يرعدت بورى كرنالازم ب؟

چواب:...چار ماه دی دِن کی عدّت تو آپ پر بھی لازم ہے، <sup>(۳)</sup> عدت تک آپنیس جاستیں ،صاحبز ادے کو چاہیے کہ عدت پوری ہونے دیں ، جرآب کے اے جائیں ، والسلام۔

ناسمجی کی وجہ سے عدت پوری نہ کرسکی تو استغفار کرے

سوال:...ين جب مارمينے كي عالمة في توشو ہر كايك جيلے ہجھے طلاق ہوگئ تھي ہميں سمجھ آگيا تھا كہ طلاق ہوگئ ہے، آپ کے فتوے کی دجہ ہے۔ میں اپنے والدین کے گھریر ہی رہی ملکن میرا شوہر اور پچھ لوگ اس بات کے حق میں نہ تھے، بہت جھڑ دں کے بعد جارسال کے عرصے میں اس نے با قاعدہ طلاق دی۔ مہر حال مجھے آپ سے عرض بیکر نام کہ حاملہ ہونے کی وجہ سے اور بہت جھڑوں کی وجہ ہے اس وضح حمل تک عدّت نہ گز ار کئی ،اس وقت بھیے بالکل نہیں تھی ، نہ بڑوں نے بچھ کہا ،اللہ کے فضل ہے اب ان باتوں کی مجھ آنے گل ہے، توبہت ڈرلگتاہے، مجھے کیا کرنا جاہے؟

 <sup>(</sup>١) قال: والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقات ينربصن بأنفسهن ثالثة قروَّء، فأوجب الأقراء في وقت الطلاق، وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزوحًا يتربصن بنفسهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوي ح.٥ ص:٢٣٨، ٢٣٩، باب العِدّد والإستبراء، طبع بيروت).

على المعندة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگبري ج: ا ص: ٥٣٥، طبع رشيديه كوثته).

<sup>(</sup>m) وَالَّذِيْنَ يُتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازُوجَا يُعْرَقُصْنَ بِانْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وْغَشْرًا " (البقرة ٣٣٠).

جواب:...وننع حمل ہے عدت پوری ہوگئ<sup>(0)</sup> اور عدّت کی پابندی شکرنے کی جوکونا ہی ہوگئی اس پر استغفار کیا جائے ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے بیر<sup>(2)</sup> اور کو کی کفار دیا جرمانہ لاز م**نین**۔

نفاس کے بعد ایک سال تک حیض نہ آنے والی کو اگر نفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت کتنی ہوگی؟

موال: ... ایک گورت کی عادت ہے کہ جب بھی نفان سے پاک ہوجاتی ہے تو کم اذکم ایک سال تک اس کوشش نیس آتا، ایک سال یا چردو ماہ کے بعد با قاعدہ چشن شروع ہوجاتا ہے، اب اگر اس گورت کونفان سے پاک ہونے کے بعد طلاق آل جائے قاس کی عدت چش سے بوری ہوگی یا تمین ماہے؟

جواب: ...تين حيض ہے۔ <sup>(۴)</sup>

نے کی پیدائش سے ایک دن یا چند گفتے قبل طلاق والی کی عدت

پ سوال: ...اگرخادندا پی بوی کو یچ کی بیدائش ہے چند تھنے آلی یا ایک دن پیلے طلاق دید ہے تو یچ کی بیدائش کے بعد اس عورت پر عدت ہوگی یائیس؟

جواب: سنچ کی پیدائش کے بعد آب اورت پر عدت نیمی ، طفاق دینے سے نیچ کی پیدائش تک کا جوار صد ہے وی عدت مثار کیا جائے گا۔ (\*)

جس كخصوص دِنول مِيں بِقاعد كى ہودہ عدت كس حساب سے گزارے؟

سوال:...اگر عورت کے تنصوص یون میں نے قاعد کی جوادروہ عدت میں پیٹھی ہوئی ہوتو وہ دِن کا حساب کر کے تو سے دن پورے کرے گیا کوئی ادرصورت ہوگی؟

جواب: ...عدّت دوتهم کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدّت اور دُومر سے شوہر کی وفات کی عدّت لـ طلاق کی عدّت تو تین حیف ہے، مینی خورت تیمر سے خاص سے فارغ ہوگئی تو اس کی عدّت نم ہوگئی، نونے دن کی کوئی قیمٹیں ۔ اور شوہر کی وفات کی عدّت

<sup>(1)</sup> وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي ...... وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيوة (عالمگيري ج: 1 ص:٥٣٨، طبع رشيديه كوتنه).

<sup>(</sup>٢) "َانَّ الله يَغْفُ اللَّذُنُوبَ جَعِيْغًا ، ابَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيْمُ" (الزمر: ٥٣). أ

<sup>(</sup>۳) الشباب السميندة بالطهر بأن حاضب ثم امتد طهرها فتحد بالحيض إلى أن تبلغ سن الياس. (الدر المختار مع الرد اعتار ج.٣ ص.١٠٥٨. . أيضًا: قال العُلامة ابن عابدين. أنها تعتد للطلاق بالحيض له بالأشهر. (شامي ج.٣ ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) وليس للمعددة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كُلة في الجوهرة النيوة. (عالمگبري ح-١ ص: ٥٢٨، طبع رشيديه كولفه).

<sup>(</sup>٥) "وَالْمُطَلِّقْتُ يَعْرَبُصْنَ بِالْقُسِهِنَّ فَلَاقَةَ قُرُوَّةٍ" (البقرة: ٢٢٨).

چار مینیغ دس دن ہے۔ ایسی جس دن شوہر کا انتقال ہوا، اس دن سے لے کر جب ایک موشیں دن گزر جا کس گے تو عدت پور کی ، ہوجائے کی، دانشانش

### بچاس ساله عورت کی عدت کتنی ہوگی؟

سوال: ...سور کابقر و سور کا طلاق ،سور دُنسا ، جہاں بھی خواتین کا ذکر آیا ہے ،طلاق یاشو ہر کی وفات کی صورت میں عدّت کی ادائیگا پر زور دیا گیا ہے ، اور خواتین کو تین میش تک عدّت گر اور نے کا تھم ہے ۔لیکن میں ایک مشئل مر انجھیاں ، استضار کیا کرکی تھل بخش جواب نہیں ملا ،اُسید ہے کہ اس مسئلے برآ ہے وضاحت فرما تھیں گئے میر کی تنفی عووات گی۔

منظریہ ہے کہ جن مورقوں کوشش آتا ہے، ووقو عدت کی بابند ہیں، اور جو کورٹس بچاس کے من میں بھی جاتی ہیں اور حیثی نمیں آتا امکیا وو خوا تمن مجی عدت کی بابند ہیں؟ جمہدان کے بطن ہے کہ قسم کی افواد وہ نے کہ ندید شرک نمیں اقوالی خواتی بارے میں کیا تھم ہے؟ جمہد عدشہ میام کیا کیا ہے کہ میں اس کے چید ہی پہلے خوہر یا مرنے والے خوجر کا بچدنہ ہو، جمہد و خواتی آئندہ طا، ی فیم کرنا چاہتیں اقراکی کا محمد تصدر وری ہے؟

جواب: ... مذت دو تم کی ہوتی ہے ، ایک عدت طلق ، مثلاً ؛ کی گورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی تو اس کا تعم یہ ہے کہ اگر کی دجہ (صفران یا کہران ) سے اس کے ایام بند ہو بھے ہیں تو اس کی عدت تین مہینے ہے ۔ ' اور اگر کی گورت کا شوہر فوت ہوگیا ہموتو اس کی عدت چار میں بیٹے دران رہے ، خواہ اس کر حیض آتا ہما ہو یا۔ آتا ہم ہو۔ ( )

#### رخصتی ہے قبل ہیوہ کی عدت

سوال:...ایک زرگ کا نکاح ہوا، لیکن ابھی ڈھھٹی ٹیس ہوئی تھی کہ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہوگیا، اب کیا اس حورت کوعذت گزار نا ہوگی یا ٹیس؟ اورمبر لے گا؟ اگر لے گا تو کمتا لے گا؟

جواب:...اگر تھتی کے ٹن شوہر کا اقتال ہوجائے تب می گزی کے ذمہ 'عزت وفات' چارمینے دی ون لازم ہے، اور وہ پورے ہر کی سختی ہے، جومر دم کے ترکیس سے اوا کیا جائے گا ،اور وہ توہر کے ترکیس بودے سے کے بھی سختی ہے۔ (<sup>(6)</sup>

#### حامله کی عدت

سوال: ... ميرى بني كومير ب داباد نے غضے ميل آ كرمير بى كھر ميں ميرى موجودگى ميں طلاق دے دى ، كونكدوه ميرى

 <sup>(</sup>١) "وَالْمَيْنِ يُمُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَشْرُونَ أَوْوَجَا يُقْرَئُهُمْ وَيَقْضِهِمْ أَوْنِعَةَ أَشْهُمْ وَعَشْرَا" (البغرة ٢٣٣٠).
 (٢) وَالْمِينَ بْنِيسْنَ مِن المَحْجُونِ مِن يَسْتَابِكُمْ إِن ارْفَعْمَ أَمْثِهُمْ لُلْفَةَ أَشْهُمْ وَالْمَعْ مَنْجُورًا أَنْ يَجْمَعُنَ" (الطلاق:٣).

<sup>(</sup>۳) ايضاً والرغمراء \*\*\* ايضاً والرغمراء \*\*\* المنظمة ا

<sup>(</sup>٣) عدة البحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدحولًا بها أو لا ....... هذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٦٩ه، طبع رشيديه كوثته).

<sup>(</sup>٥) وأما أحكامه ....... ووجوب المهر والنفقة ...... والإرث من الجانبين. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤٠).

بنی کور کھنے کے لئے تیار ندتھا۔ ایک مولوی صاحب سے بوچھاتو انہوں نے کہا کہ حاملہ برطلاق نہیں ہوتی ،اور جب تک طلاق نہیں ہوتی عدت لازم نہیں۔جبکہ میرا دامادمھر ہے کہ طلاق ہوجا تی ہے اورعدّت لازم ہے،اس کوعدّت میں رکھا جائے جب تک وضع حمل ندہو کیا طلاق ہوگئی اور عدت لازم ہے؟

جواب: ممل کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے، اور حالمہ کی عدّت وضع حمل ہے، جب بیچے کی پیدائش ہوجائے تو عدت ختم ہوجاتی ے۔ اپ کے دامادنے اگرایک یا ووطلاقیں رجعی دی میں تو عدت کے اغرار جوع کرسکتا ہے، اور عدت کے بعد فریقین کی رضامندی ہے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اگر تین طلاقیں دیں تو تو جو گنیں کرسکتا، ہیوی ہیشہ کے لئے حرام ہوگئی ۔ <sup>(۵)</sup>

### پچاس ساله بیوه عورت کی عدّت کتنی موگی؟

سوال:... بیوه مورت جس کی عمر پیاس سال ہے کم ہاور ایغیر صل کے ہے ،اس کی عدت کی مذت کتنی ہوگی؟ اور وہ گھر میں معمولی کام کاخ مثلاً: حجاز و دینایار دفی یکاناوغیر و کرسکتی ہے یائبیں؟ جبکہ اس کے ساتھ مبو بھی رہتی ہے۔

جواب:... ثو ہرکی وفات کی عدّت حاملہ کے لئے وضع حمل ہے، اور جوعورت حاملہ نہ ہواس کی عدّت چار مہینے دی دن ہے، خواہ بوڑھی ہویا حوان یانا بالغ - عدت کے دوران گھر کا کام کاج کرنے کی کوئی ممانعت نبیں۔

### کیا شہید کی بیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال:...انندتغال کو پیندنیش که شهید کومروه کهاجائے ، بلکه دوزنده ہے، کیکن جمیں ان کی زندگی کاشعور نیس ہوتا یہ مقصد پیرکہ جس طرح ایک مورت اسین شو ہر کے مرنے کے بعد عذت کرتی ہے کیا شہید کی بیو اکو بھی عذت کرنی ضروری ہے؟

جواب: ...شہید کی بیوہ کے ذمہ بھی عدت ہے، اورعدت کے بعدوہ ؤوسری مبکہ عقد بھی کرسکتی ہے۔قر آن مجید کی آیت کا مطلب آپ نے محیح نبیں سمجھا، کیونکہ جہاں پے فرمایا ہے کہ:''شہیہ وں کومر دومت کبؤ' وہاں پیمحی فرمایا گیا ہے کہ:'' ووزند دتو ہیں گرتم

<sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. (هداية ج:٢ ص:٣٥١، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وحل طلاقهن أي الأيسة والصغيرة والحامل. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٢، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَنَ حَمَلَهُنَّ "(الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باثنًا ..... . فله أن يتزوجها ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٥) إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة فلا تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو بموت عنها ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوته).

<sup>(</sup>٢) العِنأحاشيهُمِر٣-

<sup>(</sup>٤) گزشته صفح کاحاشه نمبر۲ ملاحظه جور

 <sup>(</sup>٨) "وَالَّذِيْنَ يُتَّوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَوْوَجًا يُتْرَبُّهُمْ بِالْفُسِهِنَّ آوْبَعَة أَشْهُرٍ وُعَشّْرًا" (البغرة: ٣٣٣).

کوان کی زندگی کاشورٹیس ا<sup>(۱)</sup> اس معلوم ہوا کدان کی زندگی ہے حادی ذنیا کی زندگی مرادٹیس، بلکسا کی زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اورشعور سے بالاتر ہے، اس کے شہیدوں پر ذنیا بھی دہات یا نے والے لوگوں کے اُدکام جاری ہوتے ہیں، چنانچوان کا بڑھاجا تا ہے، ان کی دراشت تعیم ہوتی ہے، ان کی بیواؤں پرعدت لازم ہے اورعدت کے بعدان گوڈومرا لکان کرنا جا تزے۔

ر خصتی ہے قبل تنتیخ زکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پر عدت نہیں

سوال ننہ سائے محمد نے بحثیت ولی آئی بٹی سلطان کوڑ کا گائ محمد حیات ہے بھین می کردیا تھا ، بائی بوجائے کے بعد سلطان کوڑنے خاوند کے کھر آباد ہونے ہے اس لیے افکار کردیا کہ لاکا بدکردار ہے۔ رشتہ داروں کے وربیع خلع عاصل کرنے ک کوشش کی تئی بھرلا کے نے خلع منظورتیں کیا اہی بنیاد پر لاکی ہے تئیج کا کا دھونی کھی کورٹ میں دائر کردیا ، معدات نے دجوہ کی بنیا پر گائ کردیا بڑکے نے بیٹن کورٹ میں نظر خانی کی اجل کی «اس نے بھی فیطر کو برقرار رکھا۔ کیا اس صورت میں نکاح خم ہوگیا؟ اگر نکاح ٹم ہوگیا تو لاکی کوئٹی مذت عدرت گزار فی بڑے گی؟

جواب:...عدالت کے فیطے سے نکاح قتم ہوگیا، اور چوکلہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر آباد ڈٹیس ہوئی ، اس لئے اس کے ذیبے (۲)

### رخصتی سے پہلے طلاق کی عدمت نہیں

سوال:...یرے دالدین نے میرانیک جگہ نکاح کراویا، ابھی ڈھٹٹی ٹیس ہوئی تھی کہیں نے اسے طلاق دے دئی، اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ:'' بیٹورت جھے سے آزاد ہے، میرااس پر کچھو توئیٹیں'' کیا وہورت دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ کیا عدت مجی لازم ہے؟

جواب:...زصمتی سے پہلے جب طلاق دی گئے ہے تو آپ کی بیوی کو طلاق بائن ہو گی اوراس سورت میں عورت پر عدت بھی ('''انبذا طلاق کے فررابعداز کی کا کاح کی ذہر مے خص سے ہوسکتا ہے۔

طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہر اِنقال کر جائے تو کتنی عدت ہوگی؟

موال:...اگرشو برگورت کوطلاق دے اور گورت کی عدّت کے دوران شو بر کا انتقال ہو جائے تو عورت طلاق کی عدّت کے دن گزارے یام نے کی عدّت کے دن گزارے؟

جواب:...اگر عورت طلاق کی عدّت گزار دی تھی کہ شو ہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی تین صورتیں ہیں ، اور تیوں کا تھم الگ الگ ہے :

١) "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْفَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَخَيَاءً وُلْكِنْ لَا تَشْعُرُونْ " (البقرة: ١٥٣).

أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل المنحول. (عالمكبرى ج: ١ ص ٣٦٠) طبع رشيديه كوثله).
 أربع من النسآء لا عدة عليهن: المطلقة قبل الدخول .. الخ. (عالمكبرى ج: ١ ص: ٣٢٥).

انہ، ایکہ صورت یہ ہے کہ گورت حاملہ ہو، اس کی عدّت وہ وضح حمل ہے، بیچے کی پیدائش ہے اس کی عدّت ختم ہو جائے گی، خواہ طلاق دبندہ کی وقات کے چیدلحوں بعد بیچ پیدا ہوجائے، گھورت کی عدث ختم ہرگئی۔

۲:... دُومری صورت ہے ہے کہ قورت حالمہ نہ ہواور خوہر نے رجھی طاق دی ہواور عدت تم ہونے ہے پہلے اس کا انتقال ہوجائے ، اس صورت میں طلاق کی عدّت کا اعدم تھی جائے گی اور قورت نئے مرے ہے وفات کی عدّت گز ارے گی، کینی چار مہینے دی دن ۔ ''

۳: ..تمری صورت یہ ہے کہ قورت حالمہ ندہ وادرخوبر نے بائن طلاق دی تھی، پھر عدت تم ہونے سے پہلے مراکبا، اس صورت میں دیکھیں گے کہ طلاق کی عدت زیادہ طویل ہے یا موت کی ؟ ان ووقوں میں سے جوزیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ یا بول کہدیئیج کہ گورت اس صورت میں طلاق اوروفات دوفوں کی عدت بیک وقت گزادے گی، ان میں سے اگر ایک پوری ہوجائے اور دومرکی کے بچمون باتی ہوں توان باتی با ندوفوں کی عدت بھی چوری کرے گی۔ (۲۰)

كيابة سراعورت عدّت گزار بغيرنكاح كرسكتي مي؟

سوال:...ایک مورت جو کرعرصہ تھے ماہ سے بیار تھی، اور اس چے ماہ کے حرصے میں وہ اپنچ شوہر سکتر بہت تک ٹیمیس گئا، ای مذت کے بعد اس کا شوہر انقال کر گیا اور اس فورت کے پانچ بچے ہیں، جن کی کفالت کرنے والا کو کی تیمیں، پاکٹل ہے آسرا ہیں، تو کیا ایک صورت میں وہ فورت بغیر عدّت گزارے و مرا افکاح کر سکتی ہے یا ٹیمیں؟ جکید بغیر نکاح کے ان کے افراجات و فیرہ ہی گئی کوئی صورت نظرتیں آئی۔

جواب: بیار مینے دس واق قات کی عدت شرعافرض ہے۔ اس میں ندمرف پر کدورت نگان ٹیس کرسکتی مکسالات کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر واقعا ووالی کا دار ہے تو حکومت اور مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ عدت کی مدت تک اس کی کفالت

إذا طلق إمرأته ثم مات فإن كان الطلاق رجعيًا انتقلت عدتها إلى الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة وانهدت عدة الطلاق ...إلخ. (عالمكبرى ج: ١ ص: ٥٣٠، طبع رشيدية كونته).

<sup>(</sup>٣) وإن كان بالنّا أو ثلاثاً فإن لم ترت بأن طلقها في حالة الصحة ألا تنظل عدتها وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرض لم مات قبل أن تقضى العدة فورثت اعتدت بأوبعة أشهر وعشرة أيام فيها ثلاث حيض حتى انها لو لم توف المدة الأوبعة الأشهر والمعتد. ثلاث حيض نكمل بعد ذلك وهذا قول أبي حيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في البدائم. (عالمكبرى ج: ا ص. ٥٣٠ ظيع رشيديه كوته، شامي ج: ٣ ص. ١٥٠ ه، طبع ابع ايم سعيد كواجي).

 <sup>(</sup>٣) "وَالْدَيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزُواجًا يُتَرْبُضَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْيَعَةَ أَشُهُمٍ وُعَشَّرًا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>د) نحرم حطنها ...... وصح العربهم وفي الشامية هذا كله في المبتونة والمتوفى عنها زوجها، أما المطلقة الرجعية فلا
 بحرر النصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول قاتم. (شامي ج:٣ ص:٩٣٣).

کرے، یا دہ مورت استے عوصے تک محنت مزدوری کرکے اپنا پیٹ پالے۔ ۔

گمشده شو هرکی عدّت کب شروع هوگی

سوال: بیرے بھائی جان گزشتہ سال سعودی عرب بچ کرنے کے لئے گئے ، بچ کے دوران وہ گر ہوگے ، ان کا مجھ باند چلا، ان کا بنا بھی سعودی عرب کیا بگر ان کا بچھ بائے بھی ان کا رحاج بھی میری بھا بھی کو مونت کرتا ہوگی؟ یا بیہ سوچ کر جے بوج بائے کہ دوفوت ہو بھے ہیں؟ جمر بائی قر ماکر تعالم سے لیک کہ لگا کر بہتا کہ بھم بھی محد مرافع ما فعالمیس۔

جواب: الن کا گشرگی کی عدالت میں ورخواست دی جائے ،عدالت تحقیق کے بعدان کی موت کا فیصل کردے، اس فیصلے کے بعد آپ کی بھائھی صاحبے پرعزت ہوگی، جب تک موت کی خبر نیمی آجاتی یا عدالت سے فیصل میں ایا جانا، ان کو زعم وہی تعوز کیا جائے گا۔ ()

# خلع کے فیصلے کی صبح اگر ماہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارنہیں ہوگی

سوال:... بھے ۲۳ سر ۱۹۹۸ وطنع کا عدالت سے بھم ہوگیا، مسئلہ یہ بے کہ بھے کب ہے عدت بیٹھنا چاہیے؟ بٹس ۲۳ سر ۱۹۹۸ء کی مج سے بی ماہانہ ایام میں جنلا ہوں، آیا میں چاند کے اعتبار سے عدت پوری کروں لیٹن ٹین ماہ، یا ماہند ایام کے اعتبار سے پوری کروں؟ بیراشوہر ۱۸سال سے لایا تھا، حس کی وجہ سے بچھے فقط لینا پڑا۔

جواب: ... نظ کا فیصلہ ہونے کے بعد جب بک ماہواریاں گزر جائیں ق آپ عدنت سے فارغ ہیں، بھی تیسری ماہواری پوری ہونے کے بعد آپ کی عدت متم ہوجائے گ<sup>(-)ج</sup>س تاریخ کوآپ سے شلح کا فیصلہ ہوا، اگر شلے کے بعد آپ کی ماہواری شروع ہوئی تو دوجمی عدنت میں شار ہوئی، ادواس کے بعد آپ کووہ ماہواریاں اور گزارتی ہوں گی، ادور اگر شلح کا فیصلہ بعد میں ہوا اور ماہواری ہیلیٹر و میں ہوگئی تحق آئی قزاس ماہواری کا بقرار شس کا ساہواری کے بعد جب تین ماہوار بیاں گزرجا کیں گی تو عدت پری ہوگ

نوٹ:...عدت ال قورت کے ذے ہے، جوابیت شوہر کے گریٹس آباد ہونگی ہو، اور پھراس کوطلاق ہوگئی ہو، ایاس کو طلع مل گیا ہو، کین اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کے گر آباد ہی ٹیمیں ہوئی کہ اس کوطلاق ہوگئی یاس کوظلع مل گیا تو اس کے ذے عدت نہیں ہے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) حيله ناجزه ص:٩٢، طبع دارالاشاعت كراجي \_

 <sup>(</sup>٢) "وَالْمُعْلَقْتُ بِتَرْبُضْنَ بِالْفُسِهِنَّ لَلَاثَةَ قُرُوعٍ" (البقرة:٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) أو إعبار ليحيش طلقت أيه، ومفتضاه أن إيتاء العلقه من الحيضة التالية له وهو الأنسب لعدم النجزي لنكون الثلاث كوامل. (شامي ج.٣ عن ٥٥ - ٥، طبع أيج إيم صعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدَّة عليهنَّ: المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمكَّيري ج: ١ ص: ٥٢١، طبع رشيانه كوننه).

# كياجار پائج سال عشوبر عليحده ريغوالي عورت برعدت واجبنبيس؟

سوال :...زید نے ایک مورت کوطلاق والا کی اور دُومرے دن اس سے نگاح کرلیا دزید کا کہنا ہے کہ مورت ندکور د چار پانچ سال سے ای شریم اپنے شوہرے دُوردی ہے بعدت اس مورت پر واجب وفرش ہے جوشو ہر کے ساتھ رد تی ہو۔

جواب:..زید کا یہ دموی نفظ ہے کہ اس مورت پر عدت نہیں تھی، علاق کے بعد عدت شروری ہے نواد مورت شوہر کے پاس رئتی ہو یا عرصے سے شوہر سے الگ رئتی ہو۔ البتہ جم از کی کی دھمتی ہے پہلے طلاق ہوجائے اس کے ذرید مدت کیس ( ؟ برمال زید کو اپنی جہال سے تو برگر نی چاہئے اور عدت کے اندر جواں نے نکاح کیاوہ کا اعدم ہے، عدت کے بعد دو بارونکاح کرنا ہوگا۔

#### نابالغ بی کے ذمہ بھی عدت ہے

سوال:...بیری چھوٹی بین جوانجھی نابانے ہے، ہم نے اس کا فکاح الیک اچھی جگید دکھار کیا کہ انکاح بنتی جندی ہوجائے اچھا ہے بیکن ضداکا کرناایسا ہوا کہ انجھی نکاح کومرف ایک ماہ ہی ہوا تھا کرلڑ کے کوکسی وشمن نے کل کردیا۔ہم کوگوں نے لاک کے بانے ہونے پرڈھنتی رکھی تھی اس مسئلہ یہ ہے کیانا بالغ لاکے کا جس کی ڈھنتی بھی نہوں کی ہوامندت کرنا ضروری ہے؟

چواب:...وفات کی عدت تاہائٹے بکی کے ذمیعی لازم ہے۔

### ا گر عورت کوتین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدت کا شرع تھم

سوال:...ایک شخص نے بیوی کو تمین طلاقی و ے دیں، اس کے بعد بیوی کوا پنے ساتھ رہنے پر رامنی کرلیا، اور عرصہ: وسال تک ایک ساتھ رہے، لوگوں کی المامت ہر و و پاک زندگی مسرکر نے پر تیار ہیں، لیکن وریافت کرنا ہے کہ مورت کی عذت ان دوسالوں میں پوری ہوگئی ایشن؟ بینی اب و و کی دُومر شخص نے تکاح کر کئتی ہے؟ میں پوری ہوگئی ایشن؟ بینی اب و و کی دُومر شخص نے تکاح کر کئتی ہے؟

۔ جواب: بیجورت کی عدّت تو گزریکی ہے، چیکسان دونوں نے میاں بیوی کاتعلق خم نییں کیا، دونوں کا علیمد گی اضار کرنا لازم ہے، اور علیمد گی ہے بعد خورت پر نئے مرے ہے خدّت گزارنا مشروری ہوگا۔ اور جب عدّت پوری ہوجائے جب کی ذوسرے

 <sup>(</sup>١) "وَالْمُطلُقْتُ يَتُرْبُضْنَ بِالنَّفْسِهِنَّ ثَلاقَةً قُرُوَّءٍ" (البقرة:٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أربع من السناء لا عدة عليهيّز: المطلقة قبل الدخول .. إلخ. (عالمكبرى ج. 1 ص. ٥٣٦). (٣) "ولا تفرقوا تحقّدة النكاح حتّى يتبلّغ الكتب الجلّة" (البقرة:٣٥٥). أيضًا: أما نكاح منكوحة الدير ومعندة

يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. رشامي ج:٣ ص: ١٣١). (٣) والمعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة لو في الغوة كعامر وعشرة من الأيام بشرط بقاء الكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا وطنت أو لا ولو صعيرة ...إلغ. رشامي ج ٣ ص: ١٥٠. أيضًا: عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولاً بها أو لا ...... صغيرة أو كبيرة ...إلخ. وعالمكبري ج: ١ ص. ٥٢٩.

 <sup>(</sup>٥) وأذا وطنت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجت عدة أخرئ لتجدد السبب ...إلح. قوله بشبهة ...... وذلك
 كالموطرءة للروح في العدة بعد الثلاث بنكاح ...إلخ. رشامي ج:٣ ص: ١٥ معلف في المعتدة بشبهة .

شخص نے نکال کر سمتی ہے۔ نکال کے بعد و مرے شوہر سے مجبت کرے مجبت کے بعد و دمرا شوہراز خود طلاق دے دے ، یامر جائ اور اس کی عدت بھی گزر جائے تب پہلے شوہر سے نکال کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے شوہر کے ساتھ یاک زندگی گزار نے کا کوئی طریقہ بس (۱)

# عورت اپنشوہر کے گھر میں عدّت گزارے گی

سوال ند الزمائ پا والدین کے ساتھ کرا ہی میں قیام پنے بیر قدائل کا فرانسز اسلام آبادہ وکیا قودہ اپنے بیوی بچی کو اسلام آباد ساتھ کے گیا، دہاں اس کا اِنقال ہوگیا تو ہودیت کے کرکرا چی اپنے سسرال میں آگئ، بیرہ کے میکے والے اور فود بیرہ کی یہ چاہی ہے کہ میکے جلی جائے ،لیکن سسرال والوں کا کہنا ہے کہ بیو مساس کے کھرعدت گزارے۔ اس بلیلے میں معلوم میرکزا ہے کہ بیود کو عدت کہاں گزار ٹی جائے ؟

چواپ :.. مجورت اپنے شوہر کے گھر ٹیں عدّت گز ارے گی ،اور جب تک عدّت پورٹ ٹیں ہو چاتی ،اس کا اپنے شوہر *سے گھر* ہے لگنا جا تزئیس ۔ ''')

### مطلقہ عورت کا شوہر کے گھر رہنا کیساہے؟

<sup>(1)</sup> وإن كمان الطلاق ثلاثًا فى الحرّة وثنين فى الأمّة لم تحل له حثّى تنكح زوجًا غيره نكامًا صحيحًا ويدعل بها ثم يطلقها أو يعوت عنها. (عالمىگيرى ج: 1 ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>٢) علمى المعددة أن تعد في المبترل الذي يتناف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت. كذا في الكافي. (عالمگبرى ج: ١ ص:٥٣٥، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص:٣٠٥.

نتقل ہوجائے۔ آپ اس سکے میں گورت کی اطلاع کے لئے شرقی ، قانونی ، اخلاقی جواز اور عدمِ جواز کے بارے میں اپنے ارشادات سے نوازین وسکتور موں گا۔

### کیاعدت کے دوران ہرایک سے بات ہو علی ہے؟

سوال: يكياعدت كردوران برايك بات ادر لما قات كى جاكتى ب

جواب: بعورتوں اور محرّم مردوں ہے گفت وشنید جائز ہے۔

سوال نند، کثریده کیمینی می آیا به که کن مشهور شخصیت ( مرد ) کافونقال بوجا تا به قو دسرب بی دن حکران ادر سیاستدان جن هم اکثریت مرد مصرات کی بوق ب، بوده به تقویت کرنے بینچی جاتے ہیں اور اکثر کی تصاویری بیود کے اخبارات میں شاکع بوتی میں ، کیا بیجا نزیب؟ اوراکومین آوان کا کنا در کیا برد؟؟

جواب نسبنا محرّم و دول کومر حوم کے مر دور ٹا ہے تقویت کی اجازت ہے، بیوہ سے اپنی محروتوں کے ڈریلے تقویت کریں، گچرا یکی بیوگان کو کلی فیمرت دحیا ہوئی چاہئے کہ ہفاد ند کے زخصت ہوتے ہی نامحرّموں سے گفت دشنید اور تصویر کشے کا تماشار چارہ ہی ہیں، تو ہداستغفاراس کا گفارہ ہے۔

#### بیوہ،مرحوم کے گھرعدت گزارے

سوال: ...لای تنین مادی حاملہ ہے، جکہ عدت بھی لڑی نے مرحوم کے گھرٹییں کی ، جکہ سوئم والے ون چکائٹی ، مہری رقم بھی لڑی نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد معاف کردی تھی اور اب اگر وہ یہ کمکہ کہیم یب بھی لیس کے آو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن وسنت کی روشی میں جواب دیں۔

 <sup>(</sup>١) وعلى السعدة أن تعد في العنزل الذي يضاف إليها بالسكلي حال وقوع القرقة والموت لقوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن . إلخ. (هذاية، باب العدة ج:٣ ص ٣٢٨٠، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج:٣ ص ٢٠٥٠، كعاب العدة).

جواب نند مزح می نیز د کومر دم سے گھریوندت گزاد مالازم بشکاد مقدت سے پہلے گھرے نکل جانا نخت گناہ ہے ، حاملہ ک عدت وضع مل بے ' محر اگر دو عزقی ساف کرچک ہے تو اس کا دوبارہ مطالبہ کرنا جائز کیس۔ (۲) حرام کا رکی کی عدت نئیس ہوتی

سوال:...ایک مرد، گورت کرسے ہے ترام کا دی میں معروف تنے الوگوں کے معلوم ہونے پرانہوں نے ترام کا دی کے ووران دوآ دمیوں کی موجود گی میں نکاح کرلیا ہونت کے وقتے کا کوئی خیال شداکھا، کمایہ نگاح ڈرست ہے پاہا ٹسی؟ جواب:...نکاح کیجے ہے برام کا درکی کی مدت تیس ہوتی۔ (<sup>-)</sup>

#### عدت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُ تار نا

سوال: ... کشوریکسا گیا ہے کہ اگر کی شادی شدہ مرکا انتقال ہو جائے واس کی بیود کے ہاتھوں سے چوزیاں آثار دی جاتی میں یا تو ڈوی جاتی ہیں۔ آیا اسلای آصولوں کے مطابق بیان کیا گئے مجھٹل ہے؟ حدیث میں وس بات کا کمیس ڈر مشاہ ہے پائیس؟

چواب:...شوہر کے انقال کے بعد گورت پر چار میپنے دی وان کی عدّت لازم ہے'' اور عدّت کے دوران اس کے لئے زیب وزینت ممنور گے ہے'' اس گئے زیرادر چرزیاں وغیر وآثار دی جاتی ہیں، البت اگر چرزیوں کا آثار لیڈائمکن موقوان کو تو ناغلا ہے۔

# عدت کے دوران ظلم ہے بیچنے کے لئے عورت دُوسرے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے

موال:...ایک فوجون کورت کا شو برانقال کرگیا، تقریباً ایک بغته بواب مؤرت ندگوره اسینا متونی شوبر کے گھر پر عدّت وفات گزار دی ہے ایکن شو ہر کے فائدان کے بعض لوگ بیقاضا کر دہ بین کہ اس بدو کا فائل قال فلال سے کردیا جائے وال

<sup>(1)</sup> وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يتعرجان منه .. إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٣٢).

<sup>(</sup>r) "وَأُولَتُ الْاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَّنْ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي القنية من كتاب الهية وهيت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها تصحة الإبراء ما لم تمت ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) جاز نكاح من رآها توني وله وظرّها بالإإمتواه .. إلخ. والدو المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٠). أيضًا: هي تربص يلزم المسرأة ...... عند زوال الشكاح فلاعدة لوناد وفي الشاهية: بل يجوز تؤوج الموني بها وإن كانت حاملًا ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٠ ٥، باب العدة).

 <sup>(</sup>۵) "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أوبعة أشهر وعشرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وعلى المبنوتية والمتوفى عنها زوجها إذا كانت باللة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطبب والزينة والكحل والدهن المطب وغير المطب ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٤).

سب عورت كور رادهمكار بين الى صورت من وهاي والدين كر حراعتى ب؟

جواب :...أيام عدّت ميں تورت ہے نكار<del>آ كے ملسل</del>ے ميں كى تشم كى تفتگو حرام ہے<sup>()</sup> عورت كواس أمر كا شديد خوف و خطر ہ ہو تو والدين كے مكان ميں خفل ہو كئى ہے۔

#### تنهاعورت عدت كس طرح گزار \_؟

سوال: ..یمریے شوہر کا اِنقال ہوگیا ہے، میری کوئی اولا دُمیں ہے، گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں کتی عدنے گزاروں؟ نیز کیاعدنت اسپے مزیز وں کے گھر گزار کتنی ہوں؟

جواب : ... جس مورت کا شو برفوت ہو گیا ہوہ اس کی مدت جار ماہ دس دن ہے ۔ ''اگر شو ہر کے گریش عدت گزار ناممکن ہوت وہاں ہی گزاری جائے'' کمیکن اگر جہائی کا عذر ہوتو اپنے عزیز وی کے پاس بائم مجبوری ختل ہو تک ہے ۔ (۵)

### كياعدت كودران عورت ضرورى كام كے لئے عدالت جاسكتى ہے؟

سوال: ..ا یک عورت کوجوعدت کرون گزار دی ہے،عدالت بیں طلب کیا جاتا ہے، حاکم عدالت سے ساسنے اس کو بیان ویٹا ہے، اور ضروری دستاہ برات پر وستخفار کا بیں، نیز عدالت میں اس کی حاضری سے اس کا اور اس سے بچوں کا مالی مفاد بھی وابستہ ہے، اسکی صورت میں اس کے لے شرق تھم کیا ہے؟

جواب:...اس ضرورت کے لئے عدالت میں جاکتی ہے،شام کو گھروائیں آ جائے،رات ای گھریں گزار نا ضرور کی ہے۔

 <sup>(</sup>١) والمعتدة تحرم خطبتها وصح العريض لو معدة الوفاة ...إلخ. وفي الشامية: وهذا كله في المبتوتة والمتولى عنها
 (زوجها .. إلغ. (شامي ج:٣ ص:٩٣٣م).

<sup>(</sup>٢) وتعندان أي معندة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان مد إلّا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الشرورات فتخرج لأقرب موضح إليه .. إلخ. رشاهي ج:٣ ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِينَ يُعُوفُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يَعْرَبُصْنَ مِأَنْفُسِهِنْ أَرْبَعَة أَضْهُو وُعَشْرًا" (البقرة: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) على المعددة أن تعد فى المنول الذي يصاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت، كذا فى الكافى. (عالمكّبرى ج: 1 ص. ٥٣٥).

<sup>(</sup>۵) المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحدومي لا تخاف من اللهور من آلامن الجيران ولكها لغزع من أمر البيت إن لم يكن الخوف شديدًا ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديدًا كان لها أن تنقل، كذا في فتاوى قاضيحان. رعالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٥، كتاب الطلاق، الياب الرابع عشر في الحداد).

<sup>(</sup>۲) المترفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل وألا تبيت في غير منزلها. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٣٣).

#### عدّت کے دوران ملازمت کرنا

سوال:... مرتب عدنت میں کوئی بہتر ملازمت بل جائے تو وہثر گی طور ہے ملازمت کرئے ہے یا کوئی مضائقہ ہے؟ جواب:...اگرخر بی کا انتظام نہ بوتو محنت مزدوری اور ملازمت جائز ہے، اور اگرخر بی کا انتظام ہوتو ملازمت بھی رئیمں \_ ()

عدت کے دوران گھر کے قریب دِنی درس سننے جانا

سوال:... کیاعورت دوران عدّت اپنے گھر کے قریب کی دی وی دوری دغیرہ کو سننے جاسکتی ہے؟ جواب:... پردے کے ساتھ جاسکتی ہے۔ (۱۰)

جس کوملازمت ہے چھٹی نہاتی ہووہ عدّت کس طرح گزارے؟

سوال: ... بیری بی چند تا کزیر وجو بات کی بنایر این شوبهرے خط کے رہی ہے ، سند ہے کے دوا کیے اسکول میں پڑھاتی ہے، اسکول پرائیویٹ ہے، دولوگ تین ماہ کی آسمنی چنمیان نیس دیتے ، معزت گز ارنے کے لئے اس کو اسکول مچھوٹ تھ ماہے دہ شوہرے ملیمدہ ہے، اور میرے گھر ہے۔ میں پیشن یافتہ ہوں، ان حالات میں کیا عدت گز ارنے کے لئے اس کی ملاؤمت چیخروا کی آئی ہوسنت کی ردتی میں جو اسے اوازیں۔

چواب:...اگرلزگی کوکوئی کما کر دینے والانعیں ہے، تو وہ عدت کے دوران اپنی ملازمت پر جائنتی ہے، لیکن رات گھر پر گزارے، دات کوہا برشد ہے، اوالشاخل!

# اگرمسرال دالے شوہر کے گھر عدّت پوری نہ کرنے دیں توعورت کیا کرے؟

موال:...ميرے شوہرك إنقال كے بعد مجھے سراليوں نے اتا تك كيا كمشو برك گھر عدنت بھى ند پورى كرنے دى ١٥٠

 <sup>(1)</sup> قال في الفتح: والحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفناها بالحل. وإن علم قدرتها أفناها بالحرمة اهـ. وأفره في النهر والشرنبلالية. (رد اعتار ج:٣ ص ٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) و تعتدان أى معدة طلاق وموت فى بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج ...... و نحو ذلك من الضرورات. و فى الشاهية: وأما الخروج للمضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتى، فالمراد به هنا غبر الضرورة. (شامى ج.٣ ص. ٥٣٢، فصل فى الحداد، أيضًا: البحو الوائق ج.٣ ص. ١٣٣، فصل في الحداد، أيضًا: البحو الوائق ج.٣ ص. ١٣٣، و

 <sup>(</sup>٣) ومعندة موت تحرج في الجنيفين وتبيت أكثر الليل في منزلها. (وفي الشامية) وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. وهامي ج:٣ ص:٥٣١ أيضًا: اللباب ج:٣ ص:٢٠٥).

نہ بی بھے مرحوم کے ترکے میں سے حصد ویا، تھے مجبود اعدات و دسری جگہ پوری کرنا پڑی۔ شرعی افاظ سے عدات شوہر کے گھر بوری نہ ہونے یانہ پوری کرنے دینے سے کون گنا بھار بہوا، میں یا سسرالی دشتہ دار؟

موسی ہوئیں ۔ حدیث میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی گئیں اگر ان توکوں نے آپ کو دہاں عدت نیس گزار نے دی، تو وہ جواب :...عدت قد شوہر کے کر میں گزار نی چاہئے؟ کین اگر ان کوکوں نے آپ کو دہاں عدت میں کے بعد دیں گے۔ '' گذا بکار ہوئے ۔ ای طرح میا من کے علاج میا کڑ ہے دورانِ عدت پیما رکی کا علاج میا کڑ ہے

موال:...اگرایک مورت عدت کے دوران بیار بوجائے اور چلنے گھرنے ہے بھی معذور ہو جائے تو کیا وہ اپنا علاج کردائل ہے؟ نیز اگر نحت بیار بوجائے واسپتال میں وائل بوکٹی ہے؟

عدت کے دوران ہیتال کی نوکری کرنا

سوال:...ہند و بہتال میں طازم ہے، مریضوں کی دکھ بھال مجھ کے آنا جانا ہوتا ہے، اب ہندہ کے شوہر کی وفات ہوئی، ہندہ کے لئے ایام عدنت میں امہتال جانے کے بارے میں کہا تھم ہے؟

٢٢ ... منده ب پرده ب، دوران عدت پرده خروري ب يانه؟ اورعدت كاكيا طريقة إختيار كياجاو ي؟

جواب:..اس صورت من ملازمت كيليط من سيتال جاسي به البندرات وفروب آفاب م يبل محرآ جات

: اسنی دو اسلمان عورت کے لئے ہر حال بی شروری ہے۔ اس نجی عدت اور فیرعنت کا فرق فیرس ہے۔ ۳۶ ہم عدت میں عورت کے لئے یہ کئی تھم ہے کدووزیب وزینت کوئرک کردے امر مدو فیرو ندلگائے ،عطرے ! جنتاب کرے، وظاموا کیڑا ! ندستے وغیرو۔ (\*)

 (1) و تعتدان أى معندة طلاق وموت فى بيت وجب فيه ولا يخرجان مد إلا أن تخرج ...... قال فى الشاهية: وشمل إخراج الروج ظلما أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء ... إلغ. (شاعى ج: ٣ ص: ٥٣٦) فصل فى الحداد).

(٢) عن أبي هريرة قال: قال وسول انه صلى انه عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخارى. (مشكّرة، باب الظلم ص ٣٣٥، الفصل الأوّل).

 (٣) و لا يخرجان منه إلا أن تخرج أو يههدم ..... ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. رشامي ج:٣ ص. ٥٣٣، فصل في الحداد).

(٣). وَلَنِي النَّذِرَ وَمَعَنَدَةَ مَوْتَ تَنْخُرِجَ فِي الْحَدَيْدِينَ وَنَبِيتَ كُتَّرُ اللَّيلَ فِي مَوْلِهِ! وَفِي الشَامِيةِ: وَأَمَا الْمَعُوفَى عَنها زَوجِها فلامة لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا تطلب المعاشي رشامي ج:٣ ص١٣٠، فصل في الحداد).

(۵) "يَايُها النَّبِيُّ قُلْ إِلاَرُوجِكَ وَبَاتِكَ وَبَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُمْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبَهِنَّ" (الأحزاب: ۵۹).

(٢) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل
 والدهن المطيب وغير المطيب .. إلخ. (هذاية ج: ٢ ص: ٣٢٤)، طبع شركت علميه ملتان).

# ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کس طرح عدّت گزاریں؟

سوال:... شانا ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کے شوہر انتقال کر گھے تو مدت کس طرح ہوگی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس مریش آئے تو کیا و مریضوں کود کھینگل ہے؟ اور ای طرح کیالیڈ کی ٹھر کیو ڈول بعدا کسل جا کتی ہے؟

جواب ...عدت شوہر کے گریں گزار نالازم ہے، لیڈی ڈاکٹر گھریں مریض دکھ کئی ہے۔ (۱)

عدت کے دوران اپنیا بچوں کے علاج کے لئے میتال جانا دُرست ہے

سوال: بری چی جو کہتی ماہ کے تمل ہے ہے، بیوگی کا وجہ عدّت گرار دی ہے، آپ ہے یہ پو چھناہے کہ وہ عدت کے دنوں میں اسپتال جاسکتی ہے ایمین؟ کیونکہ ان کی اوالا وہنچر اسپتال کے پیرائیس ہوتی۔ اور ڈومرا یہ کہ ان کی دومعصوم پیمال مجی ہیں، خدانخو استران کی بتاری کی مصورت میں مجی انجیس اسپتال جا باپر ہے تو انجین کیا کرنا چاہیے؟

جواب:...فرورت کی دجے اپتال جائتی ہیں۔ (') عدّت کے دوران عورت اگر گھر ہے یا ہرنگلی تو کمیا حکم ہے؟

موال:...اگرایک مورت عدّت کے زیائے میں گھرے باہرنگل ماتی ہے اور پھراس کا کفارہ جا ہتی ہے تو کیا کفارہ اوا ہوگا؟

جواب: ...اس كواس كناه عقوب كرنى جائية ، اوركونى كفارونيس .

عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نکل سکتی ہے

۔ جواب :... یوه خرورت کی بناپرون کوگھرے باہر جاسکتی ہے بحررات اپنے گھر رہے ،اور ون کوئٹکی شدیو خرورت کے ابنیر نہ جائے۔ '''

سوال:...اگر کمی غلطانمی کی بنام پیرواین عدّت والے کھرے بنل والے عزیزے کھر چکی کی (ایک مرتبہ) تو اس کا

 <sup>(1)</sup> على المعددة أن تعدد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: 1 ص: ٥٣٥، الباب الرابع عشر في الحداد، أيضا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٩٤٤، فصل في الحداد، طبع بيروت).
 (7) المتوفى عنها زوجها تنخرج فهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١١)

ص:٥٣٢). أيضًا: وتعندان ........ ولا يغرجان منه إلا ان تخرج منه أو ينهذم العنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراه البيت ونحو ذلك من الضرورات. وشاهي ج:٣ ص:٥٣١، فصل في الحدادي.

<sup>(</sup>٣) المتوَّلَى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولا تيبت في غير منزلها. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٢).

کفارہ کیاہے؟

جواب: ... کوئی کفار و نبیس، اگر بغیر ضرورت کے گئتی تواللہ تعالی ہے استغفار کرے۔

### عدّت نه گزارنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...طلاق وینے کے بعد بیوی کواس کی مال کے گھر جیجے دیا تھا،طلاق کے بعداس نے مدنت نیس گزاری اور نہ کی پر یہ طاہر کیا تھا کہ طلاق ہوگئی ہے،عدنت نیگزار نے کا گزاد کس پرعائد ہوتا ہے؟

جواب نہ بیند شاق شوہر کے گھر گزارنے کا تھم ہے'' اس مذت کا نان وفقتہ شوہر کے ذمہہے'' اس لئے اس کو ہاں کے گھر بھیج دینا جا کزئیس تفایا طلاق اگر'' ردھی'' بوتو خورت برستورا ہے شوہر کے نکاح شدر دیتی ہے، اس لئے اس کو جا ہے کہ خوب زیب وزینت کرے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف اگل جواور ووجوٹ کرئے۔ (")

اورطانی بائن اورموت کی عدت میں تورت پر ''سوگ'' کرناواجب ہے، منو خیبولگائے، مندانچھا کیزا ہینے، منسر مدلگائے، مذ میں لگائے، مند بخیراعظراری حالت سے شوہر سے گھر ہے لگائے۔ ''')

اگر عورت نے ان أمور کی پایندی ٹیس کی تو کنبگار ہوگی، اور عدت کے دان پورے ہونے پر عدت بہر حال ختم ہوجائے گ۔ آپ نے چنکر خلال آپ کے بعد عورت کو مال کے گھر آگئے و یا تھا اس لئے آپ بھی کنبگار ہوئے۔ اور اگر عورت نے عدت کی شرائط پورک فیس کیس آورو بھی کنبگار ہوئی۔

#### عورت کاعدت نہ گزار نا کیسا ہے؟

موال: ... کیا شوہر کے مرنے کے بعد مذت بعث گزارنا ضروری ہے؟ اور جوفورتی مذت بعدت ندگز ارنا چاہیں ان کے ایک تھے ہے؟

(۱) وتعندان أى معندة طلاق وموت في بيت وجب فيها، ولا يخرجان مته إلا . إلخ. ودرمخنار ج.٣ ص ٥٣٧). (٢) وتسجب لمنطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية ...... التعقة والسكني ولكسرة إن طالت المذة. والرد اعتار مع

الدر المختار ج:٣ ص:٩٠٩، باب النفقة. أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٣٢، طبع شركت عُلميه مُلنان).

(٣) و لا يجب الحداد على الصغيرة واغتوقه الكيوة ...... والمطلقة طلاقًا رجعًا وهدا عندنا، كذا في البدائع. (عالمگرى ج. 1 ص:٥٣٣م الباب الرابع عشر في الحدادي. أيضًا: ولم تؤمر المطلقة بذلك رأى الإحداد) لأنها تحتاج إلى أن نتزين فيرغب زوجها فيها ويكون ذلك معونة في جمع ما الحرق من شملها .. رائخ. (ححة الله البالغة، العدة ح:٢ ص ٣٠؛ طع إدارة الطباعة المنبرية، بيروت).

(٣) مسألة: روجوب ألإحداد على المترقى عنها زوجها والمطلقة) قال: وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق إحتناب الزيئة والطبب) وذالك لما روته أم حبية وأم سلمة وغيرهما عن التين صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل إلامرأة تؤمن بالله والبحر الأحر أن تبحد على مبت قوق اللاح إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد الإستاع من الزيئة والطيب. رضرح مختصر الطحاوى، للجصاص ج: ٥ ص: ١٣٥٣، طبع بيروت). جواب:... شوہر کے مرنے کے بعد چار مینے دی ون (ایک سوتیں دِن) کی عدّت گزار نا ضرور کی ہے۔ جو مورت اس کی پابندی شکرے دو گنامگارے، اور اگر عدت گزرنے سے پہلے تکان کرلیا تو وہ نکا تی اطل ہے۔ (\*)

ہرایک ہے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم

سوال:... ایک سحابی نے شکایت کی: بیری بیدی کسی طاب گار کا باتیونیس جھٹاتی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے طلاق دے دو محالی نے عرض کیا کہ: میں اس کے بغیر تبین روسکنا ،حضور صلی الله علیه وَلم نے فر بایا: تو مجراس سے فائد و انھاؤ۔ یہ روایت کیسی ہے؟ یہ بھی درایت کےخلاف معلوم ہوتی ہے؟

جواب: ... مظَّاوة شريف، باب اللعان فصل ثاني عن بيردايت بان مباسٌ ب، ادراس كر فع دوقف من اخلاف اللَّ رَكَ إِمَامُ اللَّ كَاقُولَ مِحْ نُقَلَ كِيابِ: "ليس ثابت" (") أَكْرِجِياس كَاناً ولي محى وَ أَي بِرَدَ " لا تود بعد لأهس" ب مرادیہ ہے کہ ہرایک سے محل ال جاتی ہے، یا بیا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بیا ندیشہ ہوگا کہ اس کی عبت کی وجہ سے بیرمام میں مبتلا

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِبُنِ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَلَرُونَ أَزُوجًا يُتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وْعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير ومعندة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم يتعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. إنّ لي امرأةٌ لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها! قال: إنني أحبها، قال: فأمسكها إذًا. رواه أبودارُد والنسائي وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال وهذا الحديث ليس بثابت. (مشكّوة ص:٢٨٤، باب اللعان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) مظَّوُة كماشير برلمات كتوالي ورن بكر: قوله ولا ترديد لامس أى لا يمنع نفسها من يقصدها بفاحشة ويؤيده قوله لامس وقبل معناه لا ترديد من يأخذ شيئًا من البيت وقد يوجع هذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بإمساك الشاجرة وقد يوجه بأنه يمكن أنه أهر به يسبب شدة محيته إياها لثلا يقع من مقارفتها في الفتنة لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة، قافهم! ٢ المعات. (مشكُّوة ص:٢٨٤٠ طبع قديمي كراچي).

### طلاق کے متفرق مسائل

### جب تک وتلی ال کے ساتھ بیٹے کا زِنا ثابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں

سوال: ...زید نے اپنی سوتل ماں ہے زنا کیا دید کی چیٹی نے اس کی تمام حرکات کو دیکھا دید نے بچی ہے کہا کہ بھے معاف کروہ آئدہ کے لئے الیائیل کردن گا اور اس واقد کا قرکن سے شکریں میٹے ہوتے ہی چیٹی نے شور بچا کر اس کی تشمیر کردی اور محلے کے ایک عالم کے پاس جاکر بورادا قد بیان کیا۔ عالم نے محلہ والوں سے طالت دریافت کے معلوم ہوا کہ ان کے تشمیر بھیے جیے نہ تھے اور عالم نے محلہ والوں کوئی کرکے دیا کی جی شے شہادت طلب کی قوامی نے شہادت دیئے سے افکار کردیا کہ نہیں معمولا ناصاحب نے افرادا و متیا عامرو (بعنی دید کے باپ ) سے کہا کہ آئی بیدی کو چھوڈ دو، اس نے نہیں چھوڑ امکیا میرورے عمرو کے لئے جا ترک بے ایشن؟ اگر جا ترب تو تھیک ، ور مطال ہونے کی کیا صورت ہے؟

جواب: ... جب تک شرق گواه موجود نه بون ، پاس مورت کا فادند شایم ندکر سال وقت تک حرمت کا نتو کا ٹیمن دیا جاسک اور هم رکا نکان بدستور باتی رہے گا۔ شکوک واو ہام اور آفکل بچ سے شرعاز نا کا فجوت ٹیمن ہوتا۔ ہاں االبتدا گرصا حب واقعہ کومعلوم ہوتو دیا شاخرمت آجائے گی ، اور اگر شرق گواہوں سے یا خاوند کے اقر ارسے زیدکا موتیلی بال سے زنا فاجس ہوجائے تک مجرور پر اس کی بیوی ہوشت کے لئے حرام ہوجائے گی۔ اس صورت میں خاوند کو چاہئے کہ بیوی کو مجبوز دیے اور چھوڑ نے گا صورت ہے کہ بیوی کو زبان سے کہدے کہ: '' میں نے تھے چھوڑ ویا'' اور بگرووٹوں تیلیدگی اختیار کرلیں۔ یا مسلمان حاکم میاں بیری میں تغریق کو زبان سے کہدے کہ: ''

#### مطلقہ بیوی کا نقام اس کی اولادے لیناسخت گناہ ہے

موال: ..کو کم مختص اپنی بجلی بیوی کوطلاق دے دے اور ذو مری شادی کرنے اور بھلی بیوی ہے جو ادالا دہو، اس سے دو انتقام پہلی بیوی کالے، بینی اس کوعال کرنے کی کوشش کرے، ذراقعیل سے بیان کریں، کیابید دید دست ہے؟

جواب:...مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اوالا و سے لیما اور اولا و کوعاتی کرنا دونوں با قیس خت گناہ ہیں، اور عات کرنے سے بھی

<sup>(1)</sup> و بعرصة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتَّى لا يحل لها الزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة. وفي الشاعية: وعبارة الحاوى إلا بعد تفريق الفاضي أو بعد المعاركة ...إلخ. وشاعي جـ٣ ص تـ٣ م فصل في الهرمات، طبع سعيد كراجي).

اس کی اولا دوراثت سے محروم نہیں ہوگی۔

اگر بہوسسر پرزنا کا دعویٰ کرے تو حرمت ِمصاہرت!

سوال:...اگرایک بیوایت سر پرزنا کاؤگر گرے،اس پر حرمت مصابر والازمآ تی ہے یا کہنیں؟ جواب:...اگرشو براس کی قصد این نیس کرتا تو حرمت مصابر وایت نیس ہوگی۔(\*)

كيابياً باپ كى طرف سے مال كوطلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...اگر کی تورت پر زنا کا اثرام حائد ہوتا ہے اور اس کا شوہراس ملک بیں موجود ٹیس اور زنا سے گواہ تھی موجود بیں تو کیا اس کے بیئے کو یہ بی حاصل ہے کہ دوا ٹی ماس کو باپ کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟ جواب: ...کو کی کی طرف سے طلاق تیس و ہے سکتا ۔ (۲)

كيا" تيرى دارهى شيطان كى دارهى بـ "كيندواكى بيوى كوطلاق بوجائى ؟

سوال :...ووقعن آئیں عمل ایک و بی سننے پر تازع کرتے ہیں اور ان عمل سے ایک فضل ؤ مرے کو فینے کی حالت میں کہتا ہے:'' تیری واڑمی شیطان کی واڑمی ہے'' اور اس بات کی وو تمن بار تحرار کرتا ہے، اس فضل کی بیری کو خلاق ہوگی پائیس؟

جواب:...اسمخض کا یہ کہنا کہ:" تیری داوھی شیطان کی داوھی ہے" شرعاً ذرستے ٹیس، ادریی آول اس کا نہایت تا پہندیدہ ادر داوھی کی اہانت کا موجب ہے۔ اس کے دوخت گئے درواہ اس کو قربرواستغفار کرنا چاہئے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ استغال کرنے سے کمل احراز کرنا چاہئے ۔البتہ اس انتظ سے تفراد زم ٹیس آ ٹا اور نہیں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس فخض کا مقصود دادھی کی قربی ٹیس۔

سکسی کے بوجھنے پرشو ہر کیے کہ'' میں نے طلاق دے دی ہے'' کیا طلاق ہوجائے گی؟ سوال:...برے شوہر ہرائے کہ بیوس کل دیتے ہے کہ'' میں تہیں طاق دے دوں کا ،اور دور ک شادی کر اوں کا 'نے جلہ انہوں نے تقریباً ایک دافعہ دیرایا ہوگا ۔ ہر موقع پران کا بھی کئے مکام قاءاس کے بعد انہوں نے بھے برے بیے بھی ویا اور لوگوں

<sup>(1)</sup> عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميرات وارقه قطع الله من الجنّة يوم القيامة. (اللهز اللهز المسلوطي ج:٢ ص:١٢٨ بيروت).
(٢) رجل قبل امراة ألهيه بشهوة أو قبل الأب إمراة إليه يشهوة وهي مكرهة والكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقت القوقة ويجب المهم على الزوج... إلخ. رعامةً يكرى ج:١ من ٢٠١١، طبح رشيديه، أيضًا: وإن صدقه المؤود عن سرة وانكوها الرجل فهو مصدق لا هي. والقول المختار، قبل في المؤود عن سيد العبد وإذا لله المصور. رشامي حتا، من ٢٣٠ من ١٢٠ طبح رشامي حتا، من ٢٣٠ من ١٣٠ من ١٣٠ طبح رشامي حتا، من ٢٣٠ من ١٣٠ من ١٣٠ من ١٣٠ من ١٣٠ من ١٣٠ من ٢٣٠ من ٢٣٠

ے کہنا ٹروع کردیا کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے، معاملہ ٹم کردیا ہے'' ایک دوجگہ اس طرح بھی ہوا کہ کمی نے پوچھا کہ: تم کیا چاہتے ہو؟ تو آمیوں نے کہا:'' طلاق!'' وو تیجے دو ہی ٹیمی بلانا چاہے اور طلاق دینا چاہتے ہیں، بھین ان کی بیرکوشش ہے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں نتا کہ تیجے ہم معاف کرنا پڑے اور میراوا کے بخیران کی خواہش کی تھیمل ہوجا ہے۔

جواب:...اگر کی کے پوچنے پر شہر یہ کہد دے کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے'' تو اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔ آپ اپ شہر کے خلاف عدالت میں ولائی کریں اور شہادتوں کے ذریعہ جاہت کریں کہ قلال قلال کے اس کے سامنے اس نے طلاق کے الفاظ کے بین۔عدالت شہادتوں کی ساعت کے بعد طلاق کا فیصلہ دے دے گی اور آپ کا مہر کئی ولادے گی۔

### نکاح وطلاق کے شرقی اُ حکام کو جہالت کی روایتیں کہنے والے کا حکم

سوال: میرے بورخت فیضی حالت میں خاور نے بھر سے ساف ماد مان الفاظ میں اس طرح کہا: ' میری طرف سے کے طاق مطاق آن میں معرف اس کے برا بر ہے' جب ضعاق او کہنے گئے: ' فیضی حالت میں طاق آئیس ہوتی، اس کے لئے باقا مد و درخواست و بنا پر تی ہے، جب کیس طاق ہوتی ہے۔ ' میں نے ایسے آلیہ اسساسے ہو چھا، اس نے کہا: اب و تسہیں طاق پر جگی ہے لیکن فود واللہ کہ اس اس کے کہا: اب و تسہیں طاق پر جگی ہے لیکن فود واللہ کہ اس اس کے کہا: اب و تسہیر کی کہا تھے کہ میں میں مان میں میں میں اس کے کہا تا ہوت کی میں اس کے کہا تا ہوت کی دور کھا ہے تا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کی میں اس کے اللہ اس کے اس کے اللہ اس کے اللہ اس کے اللہ اس کے اس ک

جواب:...طلاق غینے ہی میں دی جاتی ہے، بلی خوتی ہی طلاق کون دیا کرتا ہے؟ غینے کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے'' اور زبانی طلاق دینے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے''' اس خص کا یہ کہنا کہ: '' قیز جہالت کے وقت کی روایتیں ہیں'' کلیسر کش' اس خض کو اپنے ایمان کی تجدید کر فی چاہے''۔ اور آپ اس کے لئے اکٹل حرام ہو بھی ہیں'' اس سیلیمر کی اختیار کر کیجئے۔

 <sup>(1)</sup> ولو قبل له طلقت إمراتك فقال: نعم أو بألى بالهجاء طلقت، بحر. والدر المختار مع الرد المتار ج:٣ ص ٢٣٩٠،
 باب الصريح، طبع ابج ابه سعيد كميني.

<sup>(</sup>٢) ويقع طلاق من عضب .. إلح. (شامى ج:٣ ص:٣٣٣ أطبع إميج إميو سعيد). أيضًا: ووده ابن السيد فقال الو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. وبذل الجهود، كتاب الطلاق، ياب في الطلاق على العيظ ج:٣ ص (٢٤١).

 <sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ....... وأراد اللفظ ولو حكما ليدحل
 الكتابة المستبينة .. إلى رشامي ح: ٣ من ٢٠٠٠ كتاب الطلاق، طبع ابج ابيم سعيد).

<sup>(°)</sup> رجل عرض عليه خصمه فتوى الأنمة فردها وقال: چه يار نامه فتوى آور ده، قيل يكفر لأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم يقل شيئاً لكن ألقى الفتوئ على الأرض وقال: إس چه شرع أست، كفر. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۴۷۲، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٥) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنُّكاح. (شامي ج:٣ ص:٣٣٤، باب المُعرَنَد، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>١) وان كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وننتين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره .. إلخ. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٤٣).

#### طلاق ما نگنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے

سوال: ... بحرے اپنے شوہر کے ساتھ چارسال ہے از دوائی تلقاقات منتقع ہیں ، ہم دونوں میں ترکا بہت فرق ہے ، شوہر کی ہے روزگاری کی دجہ ہے بھی اکٹولز ائی جھٹزے ہوتے تھے، بات طلاق تک آئی بھی گرشتہ سات او سے اپنے والدین کے ساتھ رورتای ہوں، بچے بھی بحرے ساتھ ہیں، ٹی مرتبہ طلاق کا مطالبہ کرچکی ہوں ، لیکن وہ طلاق نبیس دیسے اور اُلنا ہے کہتے ہیں کہ تجے لٹکا نے رکھوں گا، طلاق تیس ور لگا۔ ان طالات میں میرے لئے کیا تھے ہیں؟

جواب: .. آپ ان سے طع لے لیں' مرد کا مورت کواس طرح رکھنا گناہ ہے، اس کوچا ہے کہ طلاق ویدے۔

سو تنیلے باپ سے کہنا کر ' میں تمہاری اُٹر کی کو طلاق ویتا ہوں'' کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟

سوال: بہم سعلام پر کرنا ہے کہ ایک مخص نے ایک ایک فاتون ہے شادی کی، جس کی پہلے خوہر ہے ایک بیٹی مار ان لڑک کواس فنص نے پال پوس کر ہوا کیا اور وقت آنے پراس کی شادی کردی، اس لڑک اور اس سے شوہر ش کی بات پر چینلش ہوئی ، اور اس نے اس لڑک سے سے طیاد والد سے سامنے پہاکہ'' میں تہاری لڑک کو طاق و جاہوں'' تو کیا ایک صورت میں لڑک کو طاق ہوجائے گی ؟ جکرو وائز کی حیظ تو اس کی ٹیس ہے، اس نے قوس کو مون پالائی تو اپنے چینقی والدی طرف منسوب ہے اور اس تعنی اس سے موضی تاہ والدی طرف منسوب کر سے کہا ہے کہ تبادی کو طاق و جاہوں۔ از راہو نوازش اس مسئلے پر اماری رہنما کی کی

جواب:... چونکدان مخفس نے اس اُڑ کا کو پالا ہے، اس لئے اس کی طرف نبت کر کے بدیکنا کہ" میں تہاری جی کوطلاق دیتا ہوں'' محج ہے، اس سے طلاق ہوجائے گی، دہایہ کرتنی طلاقی ہو میں ایک ، یا دویا ٹین؟ اس کی تفسیل آپ نے بھی ٹیس، اگراس محص نے مرف میں کہا تھا کہ" میں تہراری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں' اور نیت ٹین کی ٹیس تھی تو ایک طلاقی رجعی ہوئی، عدت سے اعراب نیز کا ح کے ڈبور ٹا ہوسکتا ہے اور عدت کے بعدد وہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۲)

کیلی بیوی کی ا جازت ہے دُوسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق دینا

سوال: ... بیری شادی کوتشریها تهارسال کا هم مد بور با به بیری دو پیما سنی می بیتشریها و با دو درسال سے بیری بین بینار ریخ کی ہے، اسے نسوانی سم میں ہے، بہت عادی موالج کروایا ایکس اس کی صحت تھیک شدہ فی ان بیوی کی رمنا سندی سے سے ایک (۱) واذا مشاق الووجان وخالا اُن لا بیلمها حدود الله فلا بائس بان تفندی نفسها سنه بعدال بحلمها به لقوله تعالی: فلا جناح علیهما (۲) قال امر اُن عمد و فقال ذلک و فع بالعلم مطالبة فه بائد قولوجها العالى دهدادیة کتاب الطلاق ج: ۲ ص: ۲۰۰۳ باب الخطع. ننسب إليه وهي في حجر و فقال ذلک وهر يعلم نسب بائر آند أو لا بعلم طلقت اِسر آند (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۸). یوه خاتون سے ؛ دسرا نکاح کرلیا بھی جب میری ہیلی ہیں کے مال باپ کومطوم ہوا کہ یں نے ڈومرا نکاح کرلیا ہے آوان اوگوں نے بہت شور چایا ، اور لزائی جھڑا بھی ہوا، ان لوگوں کا کہتا ہے ہے کہ میں اپنی ڈومری بیری کوطلاق و سے ڈوں بھی آو وہ لوگ اپنی لڑکی لیخی میری ہمکی بیوی کوا سینے گھر لے جا کیں گے ، با پھر طلاق لے لیس کے ، تمر عمی شامیا جا بتا ہوں اور ندیمری پہلی بیوی بھے اور اپنے بچوں کو چھوڈ کراسے ماں باب کے تھر جاتا جا تھی ہے۔

جواب نہ بھی بیوی کے ماں باپ کا مطالب یالکل خلفہ جرام اورما جائز ہے'' آپ دونوں بیدیوں کو بھس کین میل برنا ڈیس دونوں کے ساتھ برابر کا سؤک کریں ، ایک رات ایک کے گھر رہا کریں ، اور ڈوسری رات ڈوسری کے گھر ، ای طرح نان وفقہ می برابری کریں کمی کے ساتھ ترجیجی کسٹوک نے کریں۔ (۲)

سوال: ... جب بچی بات ندنی او مل نے مجوراً اپن سرال دانوں کے کئے پرا پی ڈومری بیزی کو عدالت کے ذریعے طال آن دے دی بیک طالت کے ذریعے طالت کے ذریعے طالت کے دریعے طالت کے دریعے طالت کے دریعے طالت کے دریعے بیک ملائے کے بیک طالت کے بیک ملائے کہ کے بیک کو بیک کا بیک اللہ کا کہنا ہے کہ ملائے کہ بیک ملائے کہ بیک کے بیک کہنا ہے کہ بیک کے بیک کے بیک کہنا ہے جب کے بیک کے بیک کہنا ہے بیک کے بیک کہنا ہے بیک کے بیک کہنا ہے بیک کہنا ہے بیک کہنا ہے بیک کہنا ہے بیک کے بیک کہنا ہے بیک

بواب:... کراپ نے اپن بیون اوالیک طال دی کا دفاع میں اواد دون اور طبح نے ہیں، اورا کری طاق ہیں۔ تھیںاؤ نکانے فتم ہوگیا، جوشل عالت میں تکی وہ محموم ہوگی، اس کے ساتھ بغیر شری طالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکا<sup>(\*)</sup> انشدا طم! جوان عورت سے شاد کی کر کے بہلی بوڑھی می**وی کو طلاق دینا اورا و لا دکو عات کر** نا

موال: بیری شادی کو ۳ سرال ہو گئے ہیں، میرے شوہر دن کا عراب وقت ۵۵ سال ہے، عارضہ قلب میں جتا ہیں، چارجوان بیٹے ہیں، میرے شوہر نے ایک جوان لڑک ہے شادی کر لی ہے جو کدان کی بٹی کا عمر کی ہے۔ شادی کرنے کے بعدام عورت کے کہنے میں آگر بھے طال ور سے دی اور چاروں بچوں کو عال کردیا۔ ملام عمرا ایسے مخص کے بارے عمر کم کیا تھم ہے؟

جواب:...میری بمن! آپ کے شوہر نے آپ پر جب ظلم کیا، اور اپنے او پر بھی فلم کیا، آپ مبرکری، اللہ تعالیٰ مظلوم کی رو پر پوری طرح قادرے، خالم اور مظلوم کا فیصلہ قیامت کے ون ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مناً من خبّب إمرأةً على زوجها أو عبدًا على سبده. رواه أبوداؤد. (مشكّرة ص ٢٨٢، باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هوبرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الوجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم الفيامة وشقه ساقط. رواه الترمذى وأبو داؤد. (مشكوة ص ٢٤٤، باب القسم، الفصل الثاني).

<sup>(7)</sup> والطلاق الرجمي لا يحرم الوطي. (هداية، باب الرجمة ح:2 ص:297). أيضًا: وإذا كان الطلاق بالنّا دون الثلاث لله أن يتزوجها في العلمة ويعد القضائها. (هداية، باب الرجمة ح:2 ص:297، طبع شركت علمه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "فَإِنْ طُلُفَهُا فَلَا نُحلُ لَهُ مَنْ بَعْدُ خَتَّى تَنْكُحْ زُوْجًا غَيْرَةٌ" (البقوة: ٣٣٠).

یوی اگرشو ہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا در طلاق دینی پڑے تو شو ہر گنا ہگارتو نہیں ہوگا ؟

سوال: ... بیری شادی ۱۹۸۳ مر ۱۹۸۴ موجود کی تقی بھر میری بیوی بچھ مذت میر سے ساتھ گزار نے کے بعد اسی بگزی کہ ضدا کی بناہ! بہت بڑا جھڑا ہوا، میں اے اپنے ساتھ مکہ کرمدش رکھنا چاہتا ہول مگر دو مکہ کرمدش نہیں دی ہے۔ س بات کوتر بیا چیر سال گزر کئے ۔ براددی نے بہت مجھایا بھروہ فیش مائی آئو کا راے ایک طلاق تھی دے دی بچر برادری دومیان میں آئی انہوں نے طلاق کو واپس کردیا چر میں نے واپس تھول کر ہی جراب دوی ہے مکرٹیس آتا مطلاق کی ٹیس گئی ، میر افریق ریا کرد جراب دہ ۱۹۵۰ ہوار دیتا ہوں۔ میں نے ۱۹۷۰ مرکز کو تو دوئوں کو بسرش و دری شادی کر لی ہے، مرف اتنا جواب چاہتے کہ قیامت کے دوز مجھے ہاڑئی تو نہیں ہوئی ؟ اگر مودئی تو دوئوں کو بھری کا برزی ہے، ۱۵۰ کے طاو دوادر کی ایدا دود کی ایدا دود کی جائے۔

جواب:...اگرآپ اس کے حقوق تھے ادا کرتے ہیں آ آپ پرکوئی گٹا ڈیس، چونکہ وہ آپ کے ساتھ مکہ کرمد ہے کے لئے تیازنیس ،اس لئے اس کے ہاس دہنے کا جوئن آپ کے ذمالا زم تھا، وہاس نے فود چورڈ دیا۔

طلاق دینے کے بعد فج وعمرے کا دعدہ کس طرح پورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟

سوال:...ثین نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی،مئلہ ہے کہ بین نے طلاق سے تبی اس سے دعد و کیا تھا کہ اسے تھیا عمر و کرا دیں گا، تو آب طلاق کے بعد میں اسے کیسے عمر و کر واسکتا ہوں؟

جواب:...اگرایک طلاق دی تھی تو اس ہے دوبارہ نکاح کرلیا جائے'' اوراگر تین طلاقیں دی تھیں تو اس کو تھی عامرے کے لئے ساتھ نہیں لے جائے۔

> سوال:..جس مکان میں وہ خاتوں رہتی ہے، آیا میں اس مکان کو دقف کردوں یا اپنے بچوں کے نام کردوں؟ جو اب :... مکان اسنے نام رکھی ، اور ہائش کے لئے ان کودے دیں۔

> > شوہر کی نافر مان اور ساس ، سسر کوئنگ کرنے والی بیوی کوطلاق دینا

موال:.. ہمارے ایک عزیز کی شادی دی سال قبل ہوئی، ایک سال سے مجمی کم عرصہ فوٹلوارگز اوکر بیوی کی طرف سے جھڑ اشروع ہوگیا، بہوا پنی سامن اور سسر، اور سسر کی ضیف والدہ سب کی ہے عزتی وقع جین کا باعث بنی ہوئی ہے، اپنے خاد مذک سخت نافر ہان ہے، قرآن کریم، وچھٹی جماعت بحک تعلیم یافتہ ہے، محرکتر بیا پورے عرصہ دی سال میں چند بارے ملاوہ باوجود کہنے سنے کے

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق بالنا وون الثلاث فله أن يتورجها في العدة وبعد إنقصائها. وهداية، باب الرجعة ج: ٢ ص:٣٩٩، طبع شـر كـت عـلـــيـه مـلفـان}. وإن كـان الطلاق للألة في العرّة ولتين في الأكنة فلا تحل له من بعد حنى تتكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمـكيرى ج: ١ ص:٣٧٣)، الباب السادس في الرجعة، طبع بلوجستان).

ار مورت نے نہ بھر آن جیر کھوالاور تی نہ نہو کو رہ کی گئی وقیجی لی۔ اب چجودٹوں ہے وہ کتی ہے میں اپنے و مرکان می بندگر کے ٹی کا کم کی گئی گئی آگی اور ایک بالیماں سے نگل جاؤں گی۔ ایک وو بالکل خیال میں نہ نہ کا ان کی تعلیم اور نہ کی محکون کی محرار کے بعد محفوا فی ان بالہ ماہم کی فی جا اس سے بھٹی وو سے جیں ان کا اس کو پاکسا خیال میں نہ نہ کا ان کی تعلیم اور نہ ہی ان کی صحت اے جم ہو نہیں گروا نے گئی جیکہ کی صد سے بڑھا ہوا ہے ، اب خاوہ ماہی جو ان والی سے نے لئے اسے طلاق دید سے لؤ کیا شریعت اسے جم ہو نہیں گروا نے گئی جیکہ کی سال تقریبانی فی سال سے وہ از دوائی حقق آئی ایک و صر سے کا دائیس کر تے دیوی کی طول کر صد مجیا نے کے باوجو دنا فر باغوں سے اب خاوہ بھی آوصد بیزار ہے، اس حال میں آو مدیر بیٹان حال خاوہ کو گریدت کیا طلاق کی اجازے دی تھے ہے؟

جواب: ...اگریوی ای شوہر سے چنکارا چاہتی ہے تو اس فریب کواستے عمر سے تک قیدر کنے کی مفرورت کیا تھی...؟ بہت عرصہ پہلے اس کو آزاد کردیا ہوتا ہٹر بیعت نے طابق ایسے ہی حالات کے لئے تو مگی ہے کہ جب کی تندیور ہے تھی نہما کی صورت نظر نہ آئے تو اس بندھن کو تو زویا جائے۔ ()

## طلاق نامے پر کونسلر کی تقدیق کے بغیر عورت کا وُ وسری شادی کرنا

سوال ننسایک مرد نے اپنی عمورت کو طاق قدی جے ایک سال کا عرصہ ہو پکا ہے اورطاق ناسے بیں بیالفا کا تحوید بیں کہ بعد عدت عمورت و اسرا لکاح کر سکتی ہے۔ طال قائد 7 در پے کے اسٹانپ بیچر پر تحویر ہے، جس پر مرد مورت اور کواہان کے وسخط موجود بیس ۔ محومت پاکستان کے تاقون کے مطابق طابق شروعورت اس وقت و مرا انکاح کرستی ہے جیکہ طال قی ناسے بر عطاسیة کے کوشنر کے دسچھا برائے تھد این طال میں ، اب اگر کوشنر وسخط کرنے کے لئے کچھ رقم طلب کرے یا وسخط کرنے سے انکا کرکے تو کیا وہ مورت و دمرا نکاح ٹیس کرکٹنی؟ اور کرستی ہے قواس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:... بیر عمرت عدّت کے بعد ذہبری مجلہ نگاح کر سکتی ہے، کونسلر کو طلاق نامے کی کا کی مجموادی جائے، پھر خواو وہ تصدیق کرے پائیڈرے، دونو ں صورتوں میں طلاق ہو چکی اکونسلر کو رشوت دیسے کی مغر روٹ نبیں۔

سوال:.. کیا طلاق نامے پاڑے کا والد بطور گواہ کے دیخفا کرسکتا ہے؟ کیا طلاق کے گئے شریعت میں والد کی لڑے سے تق میں گواہی قابلی تبول ہے؟

جواب: .. افر کے کا والد و تخط کرسکتا ہے، شریعت میں طلاق کے لئے گوائی شرط بی فیمیں، بغیر گواہوں کے بھی طلاق بوجاتی ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهنّ فأمسكوهن يمعروف أو سرحوهنّ يمعروف ولّا تمسكوهن ضرارًا لتعدوا" والقرة: ٢١٦).

## طلاق شده عورت سے تعلق رکھنے والے شوہر کا شرعی حکم

سوال:...میں اپنے شوہر کی ذوسر کی بچی بھوں، پہلی کو طلاق بودی تھی اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی۔شادی کو سات سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے شوہرا پئی سابقہ ہوئی ہے۔ ای طرح لیے ہیں، ساتھ تصویر کھنچاتے ہیں، فرچہ دیتے ہیں، اکثر رائیں اس کے گھر گزارتے ہیں، فریداری ہوئی ہے، گھوستے بگرتے ہیں۔ وہ گورت کھی میرے شوہر کانام می استعمال کرتی ہے، جیسطلاق ہو بھی ہے، ایسے مراور گورت کے لئے شریعت میں کیا تھے ہے؟

۲: ... بحریت فو برشراب پیتے میں اس کے علاوہ و دربانشہ تی کرتے میں ، میں اگر کیکی تنی بول تو کہتے میں کہ بدیم ااور اللہ کا معالمہ ہے، میں تہارے تو سبحقو آل یونے کرتا ہول۔ آپ بتاہیج کہا ہے تھن کی اثر بعیت میں کیا سزاہے؟

جواب:... مالباً آپ کے شوہر نے اپنی مجلی میری کو ایک طلاق وی ہوگی جس کے بعد رُجو رہ موسکتا ہے، اور انہوں نے رُجو تَ کرلیا ہوگا۔ اس کئے جب تک مید معلوم نہ ہوکہ کہا ہو وی کو جو طلاق وی تھی اس کی فوجیت کیا تھی؟ جب تک ان کے بارے میں پہلے کہا تھی تیں۔

۲:... یو توسیح بے کہ بیان کا اور اللہ تعالی کا حالم ہے بیکن اگر کی قد جرے ان کوان کیر و گنا ہوں ہے بہانا مکن موقواس کی فرور و طشق کا کر شدہ تو ان کی خرور و طشق کرنی جائے ہے۔ (۱)

کیا تین طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیاہے؟ مہر کتٹااد اکرنا ہوگا؟ نیز وہ جوسامان لے گئیں، اُس کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ش نے اپنا بول کو تمن طلاق دے دی ہیں، طلاق نامدادوا خیاری اشتبار کی کنگ فسلک ہے، کیا طلاق ہوگی؟ کیونکد میرے سسرال دالے مجھے اب مجی نے جو رائم نے پر ذوردے رہے ہیں؟

٢: .. حِنْ مبر مِين سال بِيلِيد دو بِر اردو بِي مقرز مواقعاء كيا يجي اواكر ناموكا؟

۳:... بودی اپنے ساتھ کافی گھر کا سامان کے گئی ہے، جو تقریباً چالیس ہزار کا ہوگا، کیا یہ اسے لوٹاٹا ہوگا؟ اس کے علاوہ زیرات مجی تمام اس کے پاس میں۔

جواب ... آپ کی بوی کوشن طلاقیں بوگئ میں، اور اس کا آپ سے تعلق ختم ہوگیا، "اس کا مرآپ کے ذے ہے، دوادا

 <sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري عن رصول الله صلى الله عليه وصلم قال: من رأى منكم منكراً فليفره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فيقله، وذلك أضعف ألإيمان. رهشكوة ص ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، القصل الأول).

<sup>(</sup>۲) وامداً الطُدلقات الثلاث فَحكمها الأصلى هو زُوال الملك وزُوال حل اخلية أيضًا حَتَى كَا يجوز له تُكاحها قبل النزؤج بهزوج آخر لفوله عز وجل: فإن طلّها فلا تعل له من بعد حتَّى تنكح زُوجًا غيره . (بعائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل فى حكم طلاق البائن ج: ٣ ص:٣٠٣، صلح اييج ليم صعيد كواجي، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيدنه).

كرويجيد اورجهال محتر مساته كان بن وواگراپي مليت بقون كودائي كرنا جائ كيونكدية هق اموادكاسند بيا... مرد طلاق كالوختيار كورت كومير وكرسكتا ہے

سوال:.. پاکستان میں مروجہ عالمی قوامین کے مطابق ہوقت نکاح جو کاح کارم اِستعمال ہوتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل الفاظ پر بھی ایک شن نمبر ۱۸ درن ہے:'' آیا شوہر نے طلاق کاحق بیوی کونٹویٹش کردیا ہے، اگر کردیا ہے، تو کون ق شرائط کے تحت'' آپ ہے مطابع کرنا ہے کہ:

ا: . طلاق كي كاكيامطلب ع؟

٢:... فقر حَفى كمطابل كياايها حق خاوندكو بوقت فكاح يوى كوتفويض كرف كاحل بع؟

۳: ... اگراییا تن خادند کو عاصل ہے اور بوقت فاحل بیوی کو بیٹن تفویش کردیتا ہے تو کیا بیوی اپنی صوابدید پر جب جس حالات متقاضی ہوں، خاوند کے نام ایک رجنری کو یا انونس کے ذریعے دو کو اہوں کی تصدیق سے ساتھ بیٹن استعمال کرستی ہے؟ اور کیا ایک صورت بن وہ اینچ آپ کو تا لونی طور پر طلاق یافت تشور کرستی ہے؟ اور کیا عدّت گزار نے کے بعد کس زکاوٹ کے بغیر وہ بارہ کاح کرستی ہے؟

چواب: ...ٹربیت نے طلاق کا اصتار مرکو دیائے۔ اور مردیا اختیار کی کوئی دے سکتا ہے ، ایک خاص وقت سے لئے مجی اور عام اوقات کے لئے بھی۔ پس اگر شوہر نے فکاح کے بعد طلاق کا اختیار دیوی کو دیا یوقو یہ افتیار دینا تھی ہے (<sup>(2) م</sup>یس فورش کم عقل مجی ہوتی ہیں، اور جذیاتی بھی، اس لئے شرایت سے طلاق مرد کے پر دک ہے، عورت کوطلاق کا اختیار فیش دیا اس لئے مرکوا گرطلاق کا اختیار دیوی کوئٹویٹس کرنا ہوتو اس کے لئے انسی شرطین فکاو بی جا بھی کہ وجلد ہاڑی میں کھیل نہ بکا تربیشے ، والشرائم!

 <sup>(</sup>١) وإذا خلا الرجل بإمرأته وليس هناك مانع من الوطئ ثم طلقها فلها كمال المهر. (هداية، باب المهر ص:٣٢٥).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لا تظلموا! ألا لا يحل مال إمريء مسلم إلّا
 بطيب نفس منه. (مشكولة، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ج. 1 ص: ٢٥٥، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) إنما الطلاق لعن أخذ بالساق. (فنح القدير، قبيل باب إيقاع الطلاق ج:٣ ص:٣٣ طبع دار صادر ببروت).

<sup>(&</sup>quot;) و الرجل كما بملك الطلاق بنفسه يملك انابة غيرة فيه، ويحوز تقويقين الطلاق للزوجة بالإجماع لأنه ملي الله عليه وسلم خير نساؤه بين المقام وبين مفارقته لما نزل فوله تعالى: "يتأيها الدي قل الأزواجك إن كنتن تردن الحيزة الدنيا وزينها فتحالين أمتمكن وأسرحكن سراحًا جميلًا. فلز لم يكن لإختيارهن القولة اثر ولم لتخييرهن معنى .(الفقه الإسلامي وادلته، كتاب الطلاق، التوكيل في الطلاق ج: 9 ص : ع علام 1472، 1472، علج دار الفكر، بيروت).

# يروَرِشْ كاحق

باپ کو بچی سے ملنے کی اجازت نہ ویناظلم ہے

موال: ..ندیدادراس کی بدی کدرمران طلاق موگی ،ان کی ایک بی بدس کی مرتز بیابونے دوسال به اور جوابی است کی بات ایک بیابونی کی بدر می کی بات ایک مرتز بیابونے دو بیابر ایک بیابر بیابر

جواب:...اپ اپن بگی نگ ہے جب جا ہے ل سکتا ہے ،اس ہے نہ ملند دیا قلم ہے۔ نا اٹا ان کویہ خطرہ ہوگا کہ باپ بچی کونہ کے جائے اور ہاں ہے جدا نہ کردے ،اگر ایسا اندیشے بھر ہو اس اندیشے کا قد اوک کرنا جا ہے ۔

اولا دیر پروَرش کاحق کس کاہے؟

موال:...میرےایک دشتہ دار کی لڑ کی کوش کی حالت میں اس سے شوہر نے تمین طلاق دے دی ہیں، شرعا تو طلاق ہوگئ ہے، مجراس فضم کا ان مجن ہی پر پش ہے پائیسی؟ اگراؤ کی کہ پیدائش ہوتو اس پر سال کا تن ہے بایا ہے گا؟

جواب نه ال کولوکوں کی پر ویش کاحق سات سال کی تعریک ہے، اور لؤکی کی پر ویش کاحق او غ سک۔

بی کی پرورش کاحق کس کاہے؟

موال:..ایک پی جس کے ماں اور باپ دونوں کا اِنقال ہو چکا ہوتو نضیال والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس

<sup>(1)</sup> وإذا أرادت المطلقة أن نتخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما ليه من الإصرار بالأب ...إلخ. (هذاية ج: ٢ ص. ٣٦٠)، طبع شركت علميه ملتان، أيضا: عالمكري ح: ١ ص. ٥٣٣: قصل مكان العتمانة مكان الزوجين).
(٢) والمحاصدة أما أو غيرها أحق به أي بالفلام حتى يستغيى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى والأم والجدة ..... أحق بها بالمصعيرة حتى تحيير أي المحاصلة في فلهم الرواية. والمو المعتار مع الروحج: ٢ ص ٥٤٢: ٨ كن تأتي قول أو به يفتى، قال في البحر بهذ نقل تصحيحه والحاصل أن الفنوى على خلاف ظاهر الرواية. (شامي، باب الحصائة، ح: ٣ ص ٥٤٢: من المواجدة المواجدة والجيم.

ر محس یا دوحیال والوں کا ؟ بنگی کی تمریندرہ سال ہے،ووحیال میں صرف وادی اورا کیک چھو بھو ہیں جکہ نضیال میں نانا، نانی اور ماسوں وغیرہ بیں۔

جواب:... بندرہ سال کی تمر ہونے کے بعداؤ کی عاقلہ بالندہے ،اس لئے اُن کی کو اختیار ہے خواہ دوصیال عمی رہے یا نخیال میں بگر بھا ہر دوصیال میں اس کا کو کی تحرم مروثییں ، جکہ تغییال عمل عالم درساموں اس کے تحرم میں ،اس لئے اس کا نخیال میں رہا ،ہتر کشاہے۔

#### طلاق کے بعد بچے س کے پاس میں گے؟

سوال: ... جب مروانوت وطاق و بدویتا ہے تو اس کا چھوں ہے بھی تطاق ختم ہوجا تا ہے ، کیونکہ جیول کو مال جنم و بق ہ جب ماں سے ، قطل شدر ہا تو بچوں کی مروکیے و کچھ بھال کرسکتا ہے؟ کیا چا کہ مرد بچوں کے ساتھ کیا اس کو اس کے ان کو یا کریں کے کیونکہ بچوں کو مال سے فطری طور پر مجب ہوتی ہے ، ان پر کیا گزر ہے گی؟ اس کے طاق کو دسری بیون کی بچوں کی موجور گی گیند کر ہے گی؟ خاص طور پر تابائے بچوں اور بچیوں کی ، یصورت دیگر اگر سیچ پو ہے ہے ہاں رہنا اپند کر کی آگر سیچ کے جات رہ کہ ان رہنا ہے کہ باس رہنا اپند کر کی آگر سیچ کی کی دائدہ دی کیا ایسے ہوگی؟ جن کو اُس نے پالا ہے۔ اسک صورت بٹس بچوں کی وائدہ دی کیا ایسے ہوگی؟ کیاوہ بچوں ہے خاص کراؤ کون ہے مجروم رہے گی؟ جن کو اُس نے پالا ہے۔

جواب:..طاق ہوجانے کی صورت میں بچہ سات سال کی عمرتک اپنی ہاں کے پاس رہے گا، اور اس کے بعد اس کا باپ اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ تعلیم وتربیت کی ذمہ داری باپ کے ذمے ہے، اورلا کی ٹوسال تک پٹی مال کے پاس رہ گی، بعد میں باپ اس کو لے سکتا ہے۔ (\*)

#### يتيم بى كى پرورش كاحق كس كاہاوركب تك؟

موال: ... جناب ہماراہ کید مسئلہ بے کہ ہمارے بھائی مرحم کی ایک بٹی ہے، اس دقت اس کی عمر تقریباً و هائی سال ہے، بھائی کے انقال کے بعد بٹی کی دالمدہ اپنے شیکے جنگ ٹی ہیں اور بٹی کو تکی ساتھ لے کئی ہیں، اور ہم ہے بٹی کو بلائی بھی ٹیس ہیں، بٹی کے ماش دالفدداد ، دادی، بچااور پھو پھیاں سب حیاسہ ہیں، السی صورت میں قانونی خور پر ہم بڑی کو کشتے سال بعد هامس کر سکتے ہیں؟ اگر شریعت کے مطابق بٹی شروع میں دالمدہ کے پاس رہے گی تو بڑی کم اذکم کشتے سال کی ہونے کے بعد اپنے اکس وارٹوں کے پاس

<sup>( ) ،</sup> بلغت الجارية مِلغ النساء إن يكرًا حسهها الأب إلى نفسه إلّا وإذا دخلت في السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحب حيث لا خوف. (درمحتار ، باب الحضالة ، مطلب لو كانت الإخوة أو الأحمام غير مأمولين ص: ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) والحضائة أما أو غيرها أحق به أي بالفلام حتى يستفي عن النساء وقدر بسع وبه يفني لأنه الغالب .... فإن أكل وشرب وليس واستنجى وحده دفع إليه ولو جرًا وإلا لأد وفي الشاعية: ولو جرًا أي إن لم ياغذه بعد الإستغناء أجير عليه بالإجماع. وفي شرح الجمع: وإذا استغنى الفلام عن الخدمة أجير الأب أو الوصي أو الولي على أخذه، لأنه أفدر على ناديه وتعليمه. (الدر المختار مع الرد ح: ٣ ص . ٣٦٠) أيضاً : عالمكّورى ج: ١ ص . ٥٣٣ م فصل مكان الحضائة .. الغ).

<sup>(</sup>٣) وغيرهندا أحق بها حتى تشتهى وقدر ينسع وبه يفني ..... وعن محمد ان الحكم في الأم والجدّة كذلك وبه يفني لكترة القساد. (الدر المختار). والحاصل ان القوئ على خلاف ظاهر الرواية. (شامي ج:٣ ص:٩٧٥).

آئےگی؟

۲:...اگر چی کی والدہ کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو ایک صورت میں چی کہاں رہے گی؟ اپنی نائی کے پاس یا اپنے اصل وارٹول کے پاس؟ اورا گرنائی حیات بیہ ہو تی کی پر قرش وادو کی چی تو اور کوئی نیس کرسمانہ کیونکہ عورت اور انتخابی حاصل نیمیں ہے: چی کی خالسا پنی مرخی ہے چی کی پر قرش نیمی کرسکتی، کیونکہ اس کے اوبر ایک مروبوت ہے، جس کا چی ہے کوئی خوثی رشتہ نیمیں بوجا جبکہ چیا کو کھل احتیار ہوتا ہے اور وہ اس کا خوان ہے تو اس کے اعراض علاق کے اس کی جارت ذیادہ منا سب رہے گی؟ جبکہ مال شادی کر لیتی ہے، وہ بھی برادر کی ہے بابر ماگر برادری کے اور کرتی ہے تو اس کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

سند و اوگو تقریباً کیے سال سے بنگ سے طیفین و سادے بیٹی، جبلہ بنگی کا دادای کی صالت بہت خراب رہتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ بنگی زیادہ وقت ان کے پاس رہے اس سے ان کو سکون ملک ہے، کیونکہ یہ بیشے کی آخری نشانی ہے، اس سورت میں کما دو تلام میں کر رہے، کما وہ کمان کے حقار افریش بری رہے، اپنے میں ہم کو اب کیا کرنا چاہئے؟ خرورتا میں بنجی بن میں بنگی اس کے پاس اور اس کے باک مارے کی اس طرح کرنے سے بیاں برنام ہوتا کہ بنگی اوس کے پاس اور اس کے باک اور اب کیا کہ اس طرح کرنے سے بیاں برنام ہوتا کہ بنگی اوس کر کھیلی

جواب :... بنی نوسال کی توکند اپنی والدونے پاس رہے کی وہ س کے بعد آپ لاگ س کو کے بچتے ہیں۔ ('' ۲:...اگر پڑی کی والدو کمی ایمی مجلہ شاوی کر لیتی ہے جو بڑی کے لیے اپنی ہیں، بڑی کے بخرخ بنیں وہ اس کی والدو کاحل پر وزش

ا .....ا حربی ن وائدہ فن ک بین میرسود کو رہیں ہے جو ہی کے سے اس بین میں سے سرم میں اور اللہ میں کا جو در اللہ مختم ہوجائے گا، 'اور بی اپنی نافی کے پاس ہے گا، مانی نہ ہوتو اپنی خالد کے پاس، دو مجس نے ہوتو اپنی دادی کے پاس (^^)

سان مناسب مذت کے بعد بڑی کی داد کی اور وسر سے مزیزاں کود کھے تین ، پُکُ کی مال کو ما اِس کی تالی کوش ٹیس کہ ان کو لئے سے روکس ''البتہ مال کی یا بانی کی ( پُرٹی جس کی پر ڈرش میں بو ) رضا مندی کے بغیر بنگ کو اپنے گھرٹیس لا سکتے ، جب بحک کہ میعاد پورٹیس موجاتی ۔ (۵)

۲۰:... بنی کی دادی کی خوابش لائتی احترام ہے، مگردادی کو بیسوچتا چاہئے کہ جیسی اس کی خوابش ہے و کسی بی بی کی والدہ اوراس کی نانی کی مھی خوابش ہوگی ،اس کئے منطح صافی اور صاحدی ہے اس معالمے کو طرکیا جائے تا کہ مال اور نائی پر مح کالم نشہو۔

<sup>(</sup>۱) وغيرهـمــا أحق بها حتَّى تشهى وقدر تسع وبه يغني ....... وعن محمد أن الحكم في الأمَّ والجدة كذلك وبه يفتى لكترة الفساد. (درمختار ح: ٣ ص: ٢٤ ٥، باب الحضائة، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

 <sup>(</sup>٢) والحضانة بسفط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير ، (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣). وإذا أسقطت الأم حلها صارت كمينة أو متزوجة فستقل للحدة، بحر. وأبى الشآمية. أي تنتقل الحصانة لمن يلي الأم في الإستحقاق كالجدة إن كانت وإلاً فلمن يليها فيما يظهر. (شامي ج:٣ ص: ٥٥ ٥، باب الحضانة).

<sup>(</sup>٣) و لا يسلك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامي ج:٣ ـ ٥٦٠). وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأمّ وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هي إذا أوادت أن تراه لا تعنع من ذلك. (اللهر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٤١، باب الحضائة).

 <sup>(</sup>٥) ولى أغسمة ولا يخرج الأب بولده قبل الإستخاء وعلله في شرحه بما فيه من الإصرار بالأم بإبطال حقها في الحضائة.
 (شامى ج:٣ ص:٣٠٥، باب الحضائة. أيضًا: عالمكوى ج:١ ص:٩٥٣، فصل مكان الحضائة مكان الزوجين).

#### بچوں کی پروَرِش کاحق

سوال: .. يمن نے اپني يوى كو بوج هاف شرع كاموں كى موتحب ،و نے كے طلاق دے دى ،افناط يوں ادا كئے: " مل نے اپنى يوك كو جويرے انكان ش بے اس كو طلاق دى " به جلستن موتيد ؤ بروا تھا كيا بيا طلاق ہوگئى ہے؟ بجسا بى يور كامبر كئنة ون كے اعدالد داوالر ناچاہيئة؟ ميرے كم مرتبخ ، بكي ايك و حاکی سال كى ، ايك سال كى اى كے پاس ہے، دوان كو كننز عرصے تك اپنے پاس تك كئے ہے؟ كيا بجھے ان مجيول كافر چود بيا چرے گا؟

جواب:..آپ کی نیوی نکارے نکل گئی افکاح ٹوٹ گیا، دیوی حرام ہوگئی، اب دوبار وزجر علیا تی بیرنکاح کی کو کی سورت نمیں ("مهرواجب ہے جلد از جلد اوا کر دینا چاہیے" کو کو ال اپنے پاس ان کے جوان ہونے تک (لیتی 4 برس کا مُرتک ) رکھ علی ہے" ابت اگر مال کی اطابق حالت فراب ہو یاوہ بچیوں کے غیر جارم ہمی فکاح کر لے تو اس کا حق پر دَوْش ساتھ ہوجائے گا۔" بردَوْش کا فرج ہرمال میں باید کے ذمہ ہوگا۔ (د)

## بچسات برس کی عمرتک ماں کے پاس دے گا

سوال: ..طلاق کی صورت میں بچوں کی پرة رش کی ذمدداری کس پر عائد ہوتی ہے؟

جواب:...طلق کے بعد بچہ سات سال کی تعریک اپنی والدہ کے پاس دہتا ہے، اس کے بعد بنچ کا والد اس کو لے سکتا ہے۔ اورلز کی جران ہونے تک والدہ کے پاس رہتی ہے، جمان ہونے کے بعد بپ اس کو لے سکتا ہے <sup>(2)</sup> دادر کے پاس رہا کہ اختیارات کو

(1) . وإن كنان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثمين في الأمّة لم تحل له حتّى تتكح وَوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم بطلقها أو يموت عها. وعالمكيري ج: 1 ص:٣٤٣).

مودر () ويتأكد عند و طه أو خلوة صبحت من الزُوع أو موت أحدهما .. إلخ. (الدو المختار مع الرد ج. ٣ ص:١٠٢). (٢) والأم والحدة لأم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية. ..... وقد بتسع وبه يفني. وفي الشامية: قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل أن القنوئ على خلاف ظاهر الرواية. ورد اختار على الدر المختار ماب

الحضانة. ج: ٣ ص. 2014، ٩٠٩. (٣) والحضانة يسقط حقها بكاح غير محرمة أى الصغير ....... لما فى الفيهة. لو تزوجت الأم ياخو فامسكنه أم الأم فى بنت الأب فللأب أخذه. (در معدار ج:٣ ص. ٥٣٥). فيضًا: والما ينظل حق الحضانة لهؤكاء النسوة بالنورج إذا تزوجن بأسجى. ..الح. (فانوى عالمكرو،) كتاب الطلاق، الباب الساهى عشر فى الصفائة ج: ١ ص: ٣٥١).

 (٥) ونفضة أولاد الصنعار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة لقوله تعالى. وعلى المولود له رزقهن، والمولود لة الأب. والهدامة ج:٢ ص: ٣٣٣ طبع ملتان).

ر بوين رسووب مساوية . الرك و المحافية الما أو غيرها أحق به أى بالعلام حتى يستفى عن النساء وقعر يسبع وبه يفنى لأنه الغالب. (الغر المختار مع الرك ج ٣٠ ص: ٥٦١ه).

ر) \*\* والأفم والبحدة لأفم الأب أمن بها مالصغيرة متنى تحييش أى تبلغ في ظاهو الرواية ..... وغيرهما أمني بها حنى تنستهى وقدر بتسبع وبه يفتى ...... وعن محمد ان الحكم في الأثم والجدّة كللّك وبه يغنى لكثرة الفساد. والدر المختار مع الرد ج ٣ ص ١٥٠٤،

#### ہادرا گرفساد کا الدیشہ ہوتو باپ بی کو ۹ برس کی مدت کے بعد الے سکت ہے۔ (۱)

# بیوہ اگر دُوسری شادی ایسی جگه کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہےتو اُس کو پر وَرِش کاحت نہیں

سوال:...اگرعدّت کے بعد میرے مرحوم بیٹے کی یوگ شادی کر لیتی ہےتو میرے بیٹے کے بچوں کوکون پالے گا؟ میں تو بہت ضعیف ہوں اور کو کی ذریعہ آید فی نہیں ہے۔

۔ جواب: ...اگریو والی مگر مقد کر لتی ہے جو بچول کے لئے نامخریم ہے، تو اس کو بچوں کی پر ڈیٹ کا حق شیس ہوگا، '' بکسانا نی كو، خالدكو، دادىكو، پھوچى كونل الترتيب بروَرِش كاحق ہوگا۔

# كيابوه بچول كوك كردُ وسرى جكه جاسكتى ہے؟ نيزيوه كامكان يركياحت ہے؟

سوال:...ميرى تمن ينيال اوردو مينية بين اورمير يرومركا انتقال مو چكائي، پيل ميني ميرا جهونا بينا عجمان ميل طويل بہاری کے بعد اِنقال کر گیا،اس نے اپنے پیچے دو بیٹے اورایک بٹی مچھوڑی ہے۔اس کی بیوہ اپنے بچوں کو لے کر سیالکوٹ چلی گئی ہے، میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ عجمان میں رہتی ہوں، اور اس کو میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے بہت رد کا، مگر وہ اپنے قینوں بچوں کو اورا پناسب سامان وغیرہ لے کر چلی تی ہے میرے مرحوم بیٹے نے اپنی ہوئ کے نام سالکوٹ میں ایک گھر بنایا تھا ، اوراس کی ہوی یباں اسکول میں پڑھاتی ہے،میری بیوہ بہوکا کیاحق نبآ ہے کہ وہ الگ ہوکررہے؟ جبکہ میرا بڑا میٹا کبتا ہے کہ وہ اس کواوراس کے بچوں کواینے گھر میں رکھ سکتا ہے اور ان کا تمام خرچہ برواشت کر سکتا ہے، اور انجھی طرح دیکے بھال کر سکتا ہے۔ یہ یاور ہے کدمیرے بڑے ہے کے چھنچے ہیں۔

. جواب:...عدت کے بعدشر غاس کو جانے کا حق تقاءاور بیجے اگر چھوئے تیجے آوان کوا پی ماں کے پاس رہنا چاہئے ۔ (۳) سوال: ميري بيوه بهوكا مكان يركياحق ٢٠

<sup>(</sup>١) بلغت الحارية مبلغ النساء إن بكر ضمها الأب إلى نفسه .. إلخ. (در مختار، باب الحضائة ج:٣ ص:٥٩٨).

 <sup>(</sup>٢) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أى الصعير. (الدر المختار مع الرد ح: ٣ ص: ٥٢٥). (٣) لم أي بعد الأمّ بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبي أمّ الأمّ وإن علت عند عدم الأهلبة القربي ثم أمّ الأنب وإن علت

بالشرط المذكور ..... ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ..... ثم الخالات كذلك أي لأبوين ..... ثم العمان كذلك ثم خالة الأمُّ كَذَلَكَ ..... ثم العصبات بترتيب الإرث. ودومختار، باب الحضانة، مطلب في لروم اجرة مسكن الحضائة ج: ٣ ص: ٥٩٢١، ٥٩٣١، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣١، الباب السادس عشر في الحصالة).

<sup>(</sup>٣) (الحضانة) تثبت للأم النسبية. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٥٥، باب الحصانة، طبع سعيد كراچي).

جواب: ...اگرآپ کے مردم بیٹے نے وہ مکان اپنی یون کے ہم کردیا تھا تو مکان ای کا ہے،اس بی دُومرے کی کا کوئی ان۔

411

موال:...میرے مرحوم بینے کو میان سرکارے کانی روپیہ طاہے ،اس روپے پر میرا، میری تمن میٹیوں کا اور میرے بڑے بینے کا کتافتی بنآ ہے؟

جواب:...اس روپے میں (اور مرحوم کے تمام تر کے بیں) آپ کا (لیعنی مرحوم کی والدو کا) چھٹا حصہ ہے، بیرو کا آخواں حصہ اور ہاتی تمام مرحوم کے بچران کا '''ججاں کے بوتے ہوجوم کے بھائی اور بہنوں کا کوئی جنہیں ۔

سوال:... کیامرابرابیاان بچوں کواس کی ماں سے لےسکاہے؟

جواب:..از کیوں کوجوان ہونے کے بعداورلاکوں کوسات سال کی عمر پوری ہونے پرنے محتے ہیں۔ (°)

سوال: سير سرحوم مينے كے بجل اور اپناتهام فرچيد وخودا تھارى ہے، دوكتى ہے كە يمر سرحوم خوبر كے بعالیٰ اور بہنوں كاكوئى حوثيں ہے۔

جواب:...یٹ اُورکیکھ چکا ہوں کے مرحم کے بھائی اور بینوں کا اس کے چیوڑے ہوئے مال میں کوئی حق فیمیں ہے، مال کا چینا حصہ ہے اور چوہ کا آخواں حصہ باتی سازمال قیمیوں کا ہے، جواس کوکھائے گاو واآگ کے انگار سےکھائے گا۔ (1)

نوٹ:...تیموں کے مال کی مگہداشت ان کے تایا کے ذے ہے، مگرخود ندکھائے ، بلکہ بچوں پرخرچ کرے۔<sup>(۱)</sup>

## گود لئے ہوئے بچ كوهقى بچ كے حقوق حاصل نہيں ہوتے

سوال: بيجو پي گودايا دوا به اس کودي هقوق حاصل جول گرجو کمدايک حقيق بيخ کوجوت جين؟ اورکيا قانوني طور پراست ودي مراعات نيس لغي چا بنگس جو کمدايک حقيق سيخ کوخن جين؟

<sup>(</sup>١) "ولا بُولِه لِكُلُّ وحد مُنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ترك إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٢) "قَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُّمُنُّ مِمَّا تَرْكَتُمْ" (النساء: ٢١).

<sup>(</sup>٣) "يُؤْصِبُكُمُ اللهُ فَي أَوْلَدُكُمُ لِلذُّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفِينَ" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ...... الأم والجدة أحق بالفلام حتى تستطى وقدر سبع سنين. (عالمگيرى ج: ا ص: ٥٣٣، باب الحضائة طع معيد كراچي).

<sup>(</sup>٥) "إنَّ الذين يأكلون أموال اليتمي ظلمًا إنَّما يأكلون في يطونهم قارًا وسيصلون سعيرًا" (النساء ١١).

 <sup>(</sup>١) وهبة من له وأذية على الطقل في الجعلة وهو كل من يعوله فدخل الأخ و العم عند عدم الأب لو في عبالهم. (الدر المحدار مع الرد اغنار ج: ٥ ص:٩٣٣ مطبح ايج ليم معيد كراچي).

جواب ن۔۔ گود کے ہوئے بیچ کوشر عاصیتی لا کے لئری کے حقوق حاصل نیس ہوتے ، نداس سے نسب ثابت ہوتا ہے ، ند وراشعہ جاری ہوتی ہے۔ ()

لے یا لک کا شرعی تھم

سوال نہ بیکن کی اولاد جو لیکن ہوں کے اولاد جو لیکن ہو، ان کے قتل ہادئی حقیق اولاد کے ضمن میں پردے کا کیا تھم ہے؟ اور یوی کی بھائی بیٹی وغیرہ میں بیٹی سے اولاد کی طرح آیا لا ہو، اس سے پردہ کیا جائے یائیس؟ ان دونوں سورتوں میں بچس کو یوی کا وُروسینس بایا گیا۔

جواب: ...لے پالک پر کوئی شریح مرتب نہیں ہوتا ، اورا گرلے پالک بنانے سے پیملے وہ مورت کا محرَم ہوتو محرَم رہے گا اورنا محرَم ہوتو نامحرَم رہے گا ، بیوی کی بھائی ، تبجی شر مانا محرَم ہیں۔

لے پا لک کی نسبت، حقیق باپ کے بجائے پر ڈیرش کرنے والے کی طرف کرنا تھیجے نہیں سوال: ..کی لاوارٹ ٹیر خوار نیچ کوجس کے ہاں باپ اقتصی خم نہ بور کود لینا، پی بیری کا ڈودھ پایا اور اپنے بچوں کی طرح پر ڈیش کرنا، اس کا نام رکھنا اور ولدیت اپنی استعمال کرنا کھیا ہے؟

جواب :..ا بی طرف اس ک نسب کانست می بین (۲) اتی س کی فیک ہے۔

بی کودے کروالی لیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...فدری کوتشر بیاؤیز صرال قبل الله تعالی نے ایک بیٹی محایت فربائی، اس پڑی کے علاوہ پہلے مجی الله تعالی نے جھے تمن لڑ کے اور ایک لڑکی عطافر مائی ہے۔ اس آخری ٹری کی پیدائش کے وقت میری گئی، بین نے جو بھے ہیں بین اور ان کے کو اولا و برقسم سے فیمیں، انہوں نے بچکی کوٹور کو ولینے کی خواہش کی، میں نے بدیا ہے ہوئے مجی کہ بڑی کی والدہ واؤ کھ بوگا، پی رضا مندی بین کو بڑی دیے بش کر دی، حالاتک بڑی کی والدہ پر ایک شم کی زیادتی تھی، بہرحال بھی نے اپنی بین کو بڑی ہروکر دی۔

آن تقریم آور خوصال بود باب دومیان شده میں ال بات کاملم بحتار یا کہ بنگی کورار دُود ها درخوداک نیمی کار دات ب ہم ال دَ مَن کُوت کُوکی خدا کی مسلحت بچھ کر بدداشت کرتے دہے۔ ہمارے بہنو کی کُوتر بیا ۵۰۰ دو پے پشش فتی ہے ، جس پران کا اور محرکا کر اور بود باہے ، یکن پکھ عرصقیل ہے ہم میں کچھ اختماقات ہوگئے ، کی تیمرے فریش کے بہائے اور اُسمانے پروہ ہم کافی برخل اور دی اف بھر بھے ، اور بھیشکی ندگی بات پر بھٹرا اگرتے ، ای بھڑے ہے کہ دوران اور ذمی پریشانی کے باعث میں نے ان سے کہ دریا اور قرایر شریم کی دے دیا کہ ہماری بنگی کو میں واپس وے دیں ، جس پرانیوں نے بنگ کی پرویش تقریبا ، ۲۰۰

<sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآتُكُمْ اَبَنَآتُكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِٱلْوَاهِكُمْ" (الأحواب:٣).

<sup>(</sup>۲) ایضا.

<sup>(</sup>٣) "أَدْعُوْهُمْ لِأَبْآنِهِمْ هُوَ ٱلْمَسْطُ عِنْدُ اللهِ" (الأحزاب:٥).

روپ کا مطاب کردیا اور کہا کہ یہ تم ہمیں ایک یفتے کے اخد اوا کو میں اور اپنی پڑی کو لے جا نمیں، اور ساتھ ہی کوشل کو کئی ہمارے بہنونی ب در خواست دی کہ آم بڑی کو ایکن مانگ مدے ہیں اور تر چیٹس و سدے ہیں، اور ید کیل چیٹی کی کہ دوول کے مریض ہیں، اگر کووہ کئیں۔ سدیا تو ہمرے ول پر خطر تاک اگر ہوسکتا ہے، جس پر گوشم صاحب نے وہاؤک تحت پہلے تو فیصلہ ان ساتھی ہیں، سے ویا، تجہ بھاری ایک پر پیضلہ دیا کہ چوفر تھا اس کی تعلق علمی تارائش ہے وہ عدالت سے ترج و کر کھکا ہے۔

نوٹ نائند..اگر ڈیک کودائیس دیتے ہیں توان کے ول پراٹر پڑتا ہے،اورساتھ ہی وہ شند کر دیالار آم اداکر کے ڈیک کوداہس نیس دیل براٹر نئیس ہوتا۔

۲:.. بنگ کودیتے وقت کی تم کی کوئی بات نبیس ہوئی تھی ،اور نہ ہل کی تھم کی کوئی کلھارم ھی ہوئی تھی ،اب بمیس وین اور سنت ت دریافت کرنا ہے کہ:

سوال: ... کیا ہم کی کووالیں لے سکتے ہیں؟

جواب:... بنی آپ کی ہے،اگرآپ محسوں کرتے ہیں کہ بنی کی پرة پڑھیج نبیں ہورہ کا تو واپس لے سکتے ہیں۔

سوال :... داہس کے بحقے ہیں تو تک صورت میں؟ کتاب وسنت سے مطابق ان کو پر قریش کے عوش کتنا معاوضہ میں اوا گا؟ گا؟

جواب :...ثر ما آپ کے ذیے کوئی معاوضرٹیں، جوفر قامنیوں نے کیا واپن فرقی ہے کیا معاوضے کے لیے ٹیس کیا ۔ '' سوال: ...کتاب وسٹ سے مطابق آگران کا کہا جائے اور دونہ یا ٹین تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ براھے میر پائی ان سب باقوں کا جواب میسرشر ٹی کھانا ہے تحریکر میں بیم ممنون ہوں گے۔

جواب:...اگركون فحف شريعت كے فيط كون انے مين اس كوكيا كميسكا مون...!

يتيم كى تعريف، نيز كيا جإليس ساله بھى يتيم ہوگا؟

موال: بیتیم کی تعریف یہ ہے؟ مشعب بتیم اگر چالیس سال کا محی ہے تواس کو دہی رعایت حاصل ہوگی جوایک بار وسال کے بچے کو حاصل ہے؟

جواب نہ بیٹم ان دون ہے ( اور اور اور اور کی ) کو کہتے ہیں جس کے سرے اس کے پاپ کا سابیاً تھ گیا ہو۔ حدیث ش بے کہ باٹ وٹ نے بعد شن نیس وقت ، حد ش اُٹر کو کو تیم کہا جاتا ہے تو کازا کہا جاتا ہے۔ ( )

 <sup>(1)</sup> لا رجوح ثبت شرع من الغير. (قواطد الفقاء رفع الذعدة: ٢٥١، طبع صدف بيلشوز، كواچي).

<sup>(</sup>٢) قال علمي بين أبي طائب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلَّو: لا يتم يعد إحلام .. إلخ. (سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا ح. ١ ص. ٢١، صح يح إيم سعيد كراجي.

251

یتیم کی عمر کی حد کیاہے؟

جواب: ...حدیث میں ہے کہ: '' بالغ ہونے کے بعد بتی ٹیمن' (ایوداود)۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیچ کے بالغ ہونے کے بعد اس پریتی کے احکام جاری ٹیمن ہوتے۔ (<sup>()</sup>

 <sup>(1)</sup> قال على ابن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد إحتلام ... إلخ. (ستن أبي داؤد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١٦) عليم اليج ليم سعيد كراجي.

#### نان ونفقه

#### اولا دکی پروَرش کی ذمہداری والد کی ہے

سوال: ... بیرے دالد نے میری دالدہ کو اس وقت طلاق دی، جب میں ڈیزھ سال کا تھا، اب میری عمر ۳۳ سال ہے، میری پر دَیژُس میری دالدہ اور نانا نے کُتِی ۔ میرے دالد صاحب کا کہنا ہے کیٹر لیعت کی رُوسے آپ کی پر دَیژُس میری ذرمدواری شیس۔ کیا دائلی شریعت کی رُوسے میرے دالد پر کوئی ذرمداری ما کوئیس ہوتی اور داس کی کیا دجہے؟

بہ سے سب اور در میں ہوئی ہے۔ سے سب سب اور در اور کی اور بھا ؟ جواب : ... اولا وکی برؤوش کی قرصہ واری والد پر ہے ، آپ کے والد کا کہنا غلط ہے ، آپ ان کی جائیداویس مجی وارث ہیں۔

## یے کا خرچہ باپ کی حیثیت ہے اُس کے ذمے لازم ہے

موال نندایک عورت کوطلاق ہوگئی، گیار داد کا کیک لڑکا گورٹ کے پاس ب دو گورت ، مروے زا کداز جیست رقم برائے خربے کا مطالب کرتی ہے ، اور بنچ کواس کے باپ سے طانے ، طاقات کروانے سے فطق اٹھا کر کریا ہے، شرقی حیثیت سے اس مورت کا کیا فرش ہے؟ برائے میرانی جلد کو برکس ہی کیونکہ کئی باپ سے بہت انوس ہے اور اس کی محت کو فیلروے۔

جواب:.. بیکا خرج باپ کی مثبت کے مطابق باپ کے ذیے اور م<sup>(2)</sup> اور بیکو دیکھنا اور اس سے مانا باپ کا تق بے مال اس میٹیس روک تقی

(1) "وَعَلَى الْعَوْلُودِ لَهُ رَوْقَهُنَّ وَكِنُونُهُنَّ الْعَقُوقِّ (القوة:٣٣٣). يُؤْمِيَكُمُ اللَّهُ فِي الْإِنْفِينَ" (الساء. 11).

<sup>(</sup>م) "(عَلَىٰ الْمَوْلُولُو لَهُ رَوْلُهُنُ رَكِسُولُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ" (القرة: ٣٣٣). وقوله: بالمعروف أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تقدير طُهُ ولا غيره بقوله تعالى: لا غير تقدير طُهُ ولا غيره بقوله تعالى: لا تحكّلف نفس ألا وسعها رضير القرطى ج: ٣ ص: ١٣ ص: ١٣ من الله على الأب ... ... لفوله تعالى: وعلى المورّد له روقهي، والمورّد له الأب. رائههاية ج: ٣ ص: ٣٣٠، باب النفقة، طبع مناس)، وأيضا. تجد النفقة بأنواعها على الحر لفظه بعم الآني والجمع الفقير ... الخ. واللم المعتار، باب النفقة ، ٣ ص: ١١٢، طع سعيد)، (7) ولا يمملك أحدهما إيطال هي الرئد من كرة عنداتُه فيل السبع وعند أبه يعدها. رشامي، باب الحصائة، مطلب لر

#### شو ہر کے گھر ندر ہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہبے؟

موال: بینوی اپنے شوہر کی مرض کے بغیر اکثر اپنے میکے میں وہتی ہے، کیا اس کا فرچہ اور بچی کا فرچہ و فیروشوہر کے ذے ہوگا انسی؟ جَبَدِ شوہر کے بار بار کہنے کے باوجود کی اس کے گھر بین میں وہی انگر آتی ہے تو بھی ایک ووون میں کو کی زبوکی ہمانہ کرے والیس اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...اگرودبلاد چینو ہر کے ساتھ رہنے ہے گریزاں ہے وہ ''ناشزہ'' ہے،اور نان دفلقہ کی متحق نہیں، لیکن اگر شوہر خودگر پر نہ ہوادر ہیوی کو گھر پر دینے کے لئے مجبود کرے تو قوت بے قصور ہے۔ <sup>6)</sup>

#### بچوں سمیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھنے والی کا خرج شو ہر کے ذیمے نہیں

سوال نہ بری بوی مع دو بچوں کے میں جائی ہے، جس میں نیڈ بیری مرفعی ہے دخرقی ہائ سال بجل ہو، میں رہی ، قی وغیرہ کیا ، اس کے بعد چلی گی ، دو دجوہ واتا چاہتی ہے ، نہ بیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کے صاف الفاظ ہے ہیں کہ جھے تمہارے ساتھ وزندگی ٹیس کر ارنی ہے ۔ میں اس کو طلاق تیں و چاچاہا ، کیو کھنے بچوں کا مصطلب ہے۔ اس کو طلع کے اندر لوہ نظم بھی ٹیس لیکن ، جو کی کیفیت بھی ٹیس و تی ، فون کرنے پر بات نیس کرتے ، کیا بھی پر بیوی کے اور پچوں کے اور اجاستا کا فدمہ ہوگا ، جبکہ میں نے گئ فرانٹ بھی چیج جو کہ داہمی کردھے گے ، اسکی صورت بھی بیرے لئے اور بیری بیوی کے لیا کہا کہا میں ہیں؟

جواب:..آپ کے ذمے بیوی کا فرج ٹیمن<sup>()</sup> اور چینکہ بیٹچ مجال کی تو یک میں بہذا ان کا فرج مجل آپ کے ذمے میس ،الأ بیک مصالت سے فرج معتررہ و جائے ۔

#### بلاوجه مال باپ کے ہال بیٹھنے والی عورت کا خرچہ خاوند کے ذمہ نہیں

سوال: ... بری بیوی برم مده سده حداد بن سائد می کر بران به کر بین گئی به دورش براه با قاعدگی سان کاخر چه دو بچون کاخر چه مسلس بینی مهامون بیش بیسوچهایون که توکس بیک بینیا برون کا که بینکد شدن کویری نگر ب دورش کاک که ما باپ کویدگر سه که با فی کوشو بر که پاس بیجیس و به چهناب به که کا جمع پرفرش عائد بوتا به کدش بر ماه با قاعدگی سے ان کوشری د غیره بیجیتا بول پانیس؟

#### جواب :... بيوى شو برے نان ونفقه وصول كرنے كى اس وقت تك مستق ب جبكه وواسين شو برك كر آباد بورا أكر ووشو برك

<sup>(1)</sup> وإن نشترت فـلا نفقة لها حتَّى تعود إلى منزله: إمعانية، ياب الفقة ج:٣ ص:٣٣٨، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). أينطسا: وخنارجة من بيته بلير حق وهى الناشرة حتى تعود .. إلغ. (العو العختار مع الرد، باب النفقة، مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير ج:٣ ص: ٥٤٦، أينظا: البحر الواقق ج:٣ ص:٩٣ ا ، باب النفقة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) وإن نشرت فملا نفقة لها حتى تعود إلى منزلد (عالمكرى، الباب السابع عشر فى الفقات ج: ١ ص٥٥٥). أيضًا: والمشفشة لا تصير دَبًّا إلّا بالفضاء أو الرضاء. والدو المختار مع الرد، مطلب لا تصير النفقة ديًّا إلّا بالفضاء أو الرضاء ج:٣ ص:٥٩٢، طبع ابيج ابم سعيد كراجى، أيضًا: البحر الرائل ج:٣ ص:٣٠٣، باب الفقفة، طبع بيروت).

اجات دختاہ کے بخیر بلادجاہے میکے میں جاہیے تو وہ شرعاً" ناشرہ" (نافر مان) ہے، اور ناشر دکان بائٹ تؤہرے زمرندس ا بچے کے اخراجات

سوال:..فاوند نے اپنی یوی کوطلاق دے دی، یوی کے اصرار پرلاکا جز کہ طلاق کے دقت یا نئی ادکا تھا یوی کے حوالے کردیا، اب جب لڑکا چیرسال کا جو گیا ہے تو فاوند نے کہا کہ بچہ تھے دے دوہ اس پر یوی نے مقدمہ کیا کہ یا تو پچرسے پاس رہے یا یہ کہ چیرسال بچکی کردؤش کا خرچہ تھے دے جو کہ جس بڑا اردو ہے ہے۔ کیا یا پ کے ذمیان گزشتہ سالوں کا فرق دیا لاڑی ہے؟ جکیہ بیرس نے ذوبری شادی بھی کرنی ہے۔

جواب: ... بچ کا خرج اس کے باپ کے ذمہ ہے، اس کا فرض تھا کہ بچ کے اخراجات ادا کرتا، اور اگر اس نے ادائیں کیے تو یچ ک ماں وصول کرنے کا بجازے۔ (\*)

مطلقہ عورت کے لئے عدت میں خوراک در ہائش کس کے ذمہے؟

سوال:...مطلقہ مورت ٹان ونفقہ وخوراک، لباس، مکان، علاج ومعالجے کے لئے تتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا ہراور ی والے اس تفسیر کا تصفیر کرتھتے ہیں؟

جواب:...مطلقہ فورت کوطلاق دہندہ کے گھر بھی عدّت گزارنا لازم ہے، اور وہ عدّت پوری ہونے تک طلاق دہندہ کی جانب سے رہائش اورنان ونفقہ کی ستحق ہے، اوراس کی مقداری تقیین مر وکی حقیقے کا کیا قار کھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔

عدت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شو ہر کے ذہبے ہے

سوال:...مطلقہ نان وفققہ (خوراک ملہاس ممکان مطابق ) کے لئے تکی رقم پانے کی ستی ہے؟ کیا براوری والے اس تغییر کا تعفیر کر سکتے جن؟

(1) لا نفضة لأحد عشر: مرتدة، ومقبلة ابنه وخارجة من بينه بغير حق وهي الناشزة حتى تعود. والدر المدخار، باب الفقة ج:٣ ص: ٥٧٦ طبع مسعيد). وأيطًا: وإن نشرت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ... إلغ. (عالمسكيرى، الباب السابع عشر في النفقات، ج: ١ ص. ٥٣٥، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٠٠٠، باب الفقة، طبع بيروت).

(۲) و صفحة أولاد الصحفار على الأب ........ لقوله تعالى: وعلى العولود له وزقهن، والعولود له الأب ... إلخ. (حداية ج:٢ ص ٣٣٣، طبع ملتان) به كيمن أكريك كرمزى ياقفاه قائمى كي بيام ترج كيائة مطاليكا فق به ورزيس. و يحيح: كفاجة المفتى ج:٢ ص ٣٢٥، عني داران طاعت كراجي.

(٣) و تعدان أى معدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه ... ولغي الشاعية : هو ما يضاف إليها بالسكني قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج ... إلغ. والدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٣٢ مطلب الحق أن على المفتى ان ينظر في حصوص الوقائع، فصل في العدادي.

(٣) - المعتدة عن الطلاق تستحق الفقة و المسكن كان الطلاق وجميًّا أو ياتنا أو ثلاثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كذا في
 فنارى قاصيحان. (عالمگيرى ج: ١ ص.٥٥٤، طبع وشيديه كوثته).

جواب:...مطلقة عورت عدّت پورى يونے تک طلاق د بنده كى جانب سے رہائش اور بان ونفقد كى ستحق نے ، اور اس كى تعداد كاتعين دونو س كى مثينة كا كانا در كھتے ہوئے كيا جانا جا ہئے ۔ (\*)

کیاچارسال سے بچے کاخرچ ادانہ کرنے والے سے نسب ثابت نہیں ہوگا؟

یں پیار سال کے دوران وہ ممکی بچے کود مکھنے ٹیس آیا، نہ بی بچے کے لئے خرج دیا، بچے کے لئے شریعت میں کیا تھم بے؟ بیران کا دوگا بیرو؟

جواب: نیج کانب اس کے باپ عابت ہوادہ بچکافرج اس کے باپ کردے ہے۔ ( '') طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھوٹ گا؟

سوال:..میاں بیون میں طلاق ہو جاتی ہے، ان کا ایک بچہ ہے جو تقریباً ایک سمال کا ہے، وہ کس کے پاس رہے گا، باپ کے پاس یا اس کے پاس؟ اس کے طلاوہ خاد ندیوی کوکیا کچھورے گا؟

جواب: ... فرادر مورت نیس شهر پر پردام برادا کرنالازم بے (اگر پیلے ادانہ کیا ہویا مورت نے معاف ندکر دیا ہو )،اس کے علاوہ طفتہ کا کیا ہم تواز دیا مستحب ہے، اور عدت کے دوران کا ٹان دفقتہ کی شوہر کے دسے ، اس کے علاوہ شوہر کے ذسکو کی چز نہیں۔ پچرمات برس کی عمرتک اپنی مال کے پاس دہے گا، مات مال کے بعد باپ اس کو لے مکما ہے، ادرائز کی جوان ہونے تک اپنی والدد کے پاس دہے گی اس کے بعد باپ کے پاس (ے)

 <sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إصرائه فلها الفقة والسكلي في علتها رجعيًّا كان أو باتنًا. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٣ ص:٣٣٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢ ١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۲) قال في البحر: والفقوا على وجوب نفقة الموسون إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وانما الإختلاف ليما إذا كان أحدهما موسرا و الآخر معسراً ...... فإن كان موسراً وهي معسرة العلم نفقة الموسرين وفي عكسه لفقة المعسرين، وأما على المفنى به فتبب نفقة الوسط في المسألين وهو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة الموسرة. وشامي ج:٣ ص ٥٤٣٠ مطلب أو تجب على الأب نفقة زوج ... إلغ، طبع ابج ابيم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) "وَعَلَى الْمُوَلُودِ لَهُ رِوْقَهُنْ وَكِسْرَتُهُنْ بِالْفَقْرَفِ" (الْقَوْدِ"). وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنتى والجمع الفقير. والدر المتحار، باب النفقة ج: ٣ ص:٦١٢ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) و في المدر المختار: وتجب رأى المهر) .......عند وطئ أو خلوة صحت من الزوح أو موت أحدهما. أو تروج في المعدة، وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء. (رد اغتار على الفر المختار ج:٣ ص:١٠٢ كتاب النكاح، باب المهر، أيضًا: عالمگيرى ج:١ ص:٣٠٣ كتاب النكاح، طع رشيديه كوته).

 <sup>(</sup>۵) وتستحب المتعة لكل مطلقة ...إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۲: طبع شوكت علميه ملنان).
 (۲) ايشاعا شيئبرا.

<sup>()</sup> والحصّانة أما أو غيرها أحق به أي بالفلام حتّى يستغنى عن النساء، وقدر يستع وبه يُغنى لأنه الغالب ..... والأمّ والجدّة ... ... (أحق بها) بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية .. إلغ. (الدر المحتار ح-٣ ص ٢٢٠)

#### بیوی کا نان دافقہ اور اقارب کے نفقات

موال نند برش بید به کداند دواتی رشته فقت کی دوت میدی " به یا" دی "؟ دخاصت سمجها سید ، مهدی اور دی رشته کے طرفین پر کیاحقوق بین؟ مرد کی بابانہ کما آبا شاہدہ وہ ماہدہ دورہ اخر کی بیرو کی اطاق کی خودکوتی داراور مخایک مع خورک تی ب ادر شہر کواس کے بدی حقوق کی سیمی کی تنظیہ طرفیقوں سے زکادیش کھر کی کرد چی ہے جس کی دجہ سے مروضت کنہ گار ہوتا ہے۔ فقتہ حذید کی دوئتی میں پدری وضاحت سے مجھایا جائے کہ شوہر کے بابانہ اظافے کے دارشا دورتی دارجدی رشتے سے معمر والدین اور حقیق بمین بعائی غیرشا دک شدہ بین ایر بعار کی درشتہ بین کے دالہ میں اور ایس کی اوالاد جیں؟

جواب: ۔۔۔ بیان بیدی کا رشتہ نے دی ہے۔۔ نہ آئی ، دونوں ہے انگہ از دوائی رشتہ ہے۔ خوہر کے ذر بیری کا تان ونققہ ()

ادرد کھر المرآتر آب کے حقق ت بھی مرد کے ذر ہیں۔ اگر بیری ان حقق تی اوا میگی ہے ان خطر آتی ہے و بیاس کی کم طرف و بے دینی

ہے۔ حضرت عمیمانشہ بن مبارک رحمہ انشا کیا ہیں ہے دور ہے کے اہام ، حیث نظیباور بجابد ہوئے ہیں، دوفر بالا کرتے ہے گئے کہ: "حورتوں

کا وہ فتتہ میں ہے تخضرت علی انشاطیہ کم انشاطیہ بیا ہے کہ دوائے خوہروں کے لیے نظی تری کا سببہ تی ہیں، ادران کو معمول

مورتی ہے تو اللہ بین اور مزیز داقار ہی مالی خدمت ہے دو کے دہا عزیز دشتہ داروں کے حقق تی افتین، تو بیرمندا کا تعلقہ بالرئیس کہ

اسے اپنے داللہ بین اور مزیز داقار ہی مالی خدمت ہے دو کے دہا عزیز دشتہ داروں کے حقق تی افتین، تو بیرمندا کا تعلقہ بالرئیس کہ

ہے، اس کا اصول اور ضاایلہ شروش کے دیا بوں۔ اگر واللہ بین یا ذومرے شروار خورق بول قران کی الی کا آت آپ کے دشمیرسہ

ادرا کر دونا داروں تو ان کی کٹا اس کا ہار حصر رسمدی ان گول رہے آج جو ان کے مرغے کے ابعد دارے بول مثل : آپ کا دئی عزیز اس کے معماد نے کا آتا حصہ

عادار ہے تو دیک بھی کو مضراف کو اس کے اقوال کی دورا ہے کا متا حصر آپ کو ملے کا جو اس سے معماد نے کا آتا حصہ

تی آپ کے فرسدان ہے ۔۔ اور اس سے ذوبر میں اس کے معاد نے کا آتا حصر ہے۔ نے انسان ہے۔۔ خوال سے کو ملے کا قدر میں بیٹی : آپ کا ادنی عزیز اس سے معماد نے کا آتا حصر ہے۔ نے کا دران ہے کو مدان ہے کہ جو اس کے خور کا کہ نور انسان ہے۔

تی آپ کے فرسدان ہے۔ نور اس سے ذوبر میں اس کو صلے تو اس کی وراف کا کتا حصر ہے کو مدان سے نور کے خور کو مسان کے۔

عدت کے دوران ہوہ کاخر چہتر کے سے منہا کرنا

سوال:..عدت کے دوران یو و کا تر چر تے بھی ہے منہا کیا جائے گا بیس؟ یا فرچرکون دےگا؟ جواب: ..گورت کی عدت کا خرج اس کے تر سے کے جے سے کیا جائے گا میت کے بال ہے ہیں۔ (۲)

(۱) السفقة واجبة للزوجة على روجها مسلمة كانت أو كالو قاف السلمت نفسها إلى منزله فعلمه نفقتها وكسوتها وسكناها .. إلغ. (هناية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٣٤، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 (٢) وعملى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إفا كانوا فقراء وإن مخالفره في دينه . . إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٥٥، أيضًا: المحر الرائق ج:٣ ص:٣٢٣، طبع بيروت).

(٣) وبحب ذلك على مقدار البيرات ويجر عليه لأن التصيعى على الوارث تبيه على إعبار المقدار. (الهداية، كتاب الطقة ج: ٢ من ٣٣٤).
(٣) لا لفقة للمتولى عنها زوجها ..... لأن الفقة تجب شيئًا فشيئًا ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن ابجابها في ملك.

(٣) لا تصفة للمترفى عنها زوجها ..... لان النفقة تجب شيئا فشيئا ولا ملك له بعد الموت قلا يمكن إجابها في ملك.
 الورثة (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص: ٣٣٣، ١٣٣٠، أيضًا: البحر الوائق ج: ٣ ص: ١٤ ٢ م طبع بيروت).

#### تین طلاق کے بعد عدت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذیے ہے

سوال : ...تین طلاقیں دینے کے بعد کیا شوہر پر مطلقہ کا ٹان فقتہ اور دیگر اخراجات دیٹالازم ہیں؟ اگر یوی دُوسرے مرد سے شادی کر سے تو مجرکیا صورت ہوگی ؟

جواب: ... تمن طلاق کے بعد مطلۃ کا ٹان ونکقہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمے واجب ہے، جب تک کہ عدت پوری ''عرب اے '' عدت پوری ہونے کے بعد اس کے ذمے کو تی چیز ہاتی میں رہی ۔ اور طورت عدت پوری ہونے تک رُوسری جگہ اکاح نہیں کرعتی۔ '')

# ينتم لڑکی پر چھوٹے بھائیوں کی کتنی ذمہ داری ہے؟

جھاپ :...معیارند تاراہ او چا کرنے کی او لوگ ماہ میں ۔ ذہبے بھائیوں کی کوئی ذہداری کیس ،اس کو اپنا مقد کر سے مؤت کی ذمر کی اسر کرنی جائے۔ بھائیوں کو حقل آئے کی ، وہ محی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے۔

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عنتها وجعًا أو بالنا. (هذاية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>٦) وأما تكاح مشكوحة الغير ومعدنه ...... لم يغل أحد بجوازه للم يتعقد أصلاً ... إلخ. (رد اغتار ج:٣ ص: ١١٦ كتاب الطلاق، بناب العدة، \_. إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٨٥ كتاب المعتدة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٨٥ كتاب النكاح، الباب الخالث، طبح رشيديه كولفه.

# عائلى قوانين

#### قرآن کا قانون اور دوشادیاں

جواب: ...ا ملائ قانون سے مراد اللہ تعالى كانال كرد دو قانون رحت ہے جو بى رحت ملى اللہ عليه و كم كے ذريعے بى نوع انسان كو عطاكيا كيا داور جس كى تفسيلات فتهائے أمت نے مدون كيس به يقانون الجى سرايا رحت دعدل ہے، جس بر حكيم مطلق نے إشانى نفسيات كو پورى طرح فوظ ركھا ہے اور اى قانون رحت پر گل كرنے كى بركت سے ايسا معاشرو دوجود مس آيا جو زشك طاكست ہے آج محى اگراس قانون كوا بنى خواہشات كى آميزش كے بخير تھيك تھيك خاند كرديا جائے تو ؤيا حيقتى عدل وإنساف كا كہوار دئن كتى ہے۔

'' عائگی آفر این ان سیاہ تو این کو کہا جاتا ہے کہ جو چھو بیگات کی رضاجوئی کے لئے سابق صدر ایوب خان نے اس ملک پر مسلط کے ، جن کی متعود واقعات تر آن وسنت کے صرح خلاف جیں ، اور جواں ملک کے لئے افعات و فضب اِلّی کے صوجب جیں۔ جہاں تک و دسری شاد کی انتخل ہے ، تمارے معاشرے علی اس کا روان نہ ہونے کے برا برے ، فرار دو فرار علی ایک آ دی اییا ہوگا جمن نے کمی مجیوری شاری و مری شادی کی ہو۔افل عقل ایسے شاذ دعادرواقعات پرعموی پابندی کا قانون نبین بنایا کر تے۔ مفرب زدو بیگات کو اصل چڑ قر آن کر کہا ہے آئی اورشاد ہے ہے کہ موروب چار تیک شادیاں کر سکتا ہے، ان بیگات کو نہ خواتمین سے حقق آیا ان کی پر بیٹاندی کے حل ہے کوئی ویچھیں ہے، نہ ان کو ان ہزاردی والدین کی پریشانی کا اِحساس ہے جمن کی جوان بیٹیاں رشتوں کے اِنتظار میں سرکے ہال سفید کر رہی جیں ان کو ضعہ ہے تو کس پر کرتم نے مردوں کو بوقت خوروں ہے ارشادیاں کرنے کی اجازت کیوں عطا کر دی ہے؟ جیکہ ان کے مفریل خدا واس کے نزد کیاس کی اجاز ت خیس۔

جہاں تک معاشرے میں بننی ادار کی ہم یائی دق تی اور بیداوردی پہلیتے کا تعلق ب، اان' خوا تمیں مغرب' کواس سے تلعنا کوئی ریٹائن ٹیس، بلکہ وہ بالواسط یا بلا واسط خواس کی واق میں۔ ووول سے چاتی ہیں کہ شرقی معاشر و بھی مغرب کے نقشی تدم کی ویروی کرے اور جہ کچ مغرب میں ہور ہاہے، وو مسب بیکو شرق میں کی ہوا کر سے اور شرقی خوات، عفت وصعت، مثرم و حیا اور پر دو ورسز کے تمام اوصاف کو ٹیم ہاؤ کہرو سے جو مروضوا خورت کو تاشا ہے بیز میں بنا جائے جیس، ووان میں اس کے سید سے مگروں اور نا قصات الحقل ہیں مجھتی ہیں کہ مغرب کریو ہوگ تو ان کے تیرہ اور اور تی ورسول ان کے ذش ہیں۔ اس کئے سید سے مگروں کی خواتمی اسلامی قانون سے خاکف اور ترساں وارڈ ان رہتی ہیں، اور موقع و بسے موقع اسلامی قانون سے خلاف احتجاج کر کا ان کا مجرب حضائے ہے گائی اانڈ تعالی ان کو ایمان وقتل کی دولت سے اور وی کی معافرہ ہوکہ و کس جنے کو چھوڑ کر کہ سی جنم کی وجوت و سے دی ہیں۔۔۔!

# کیا پاکستان کے عائلی قوانین میں طلاق کا قانون دُرست ہے؟

کرتے میں اور ہی نکھنان کے زجوع کے مطورے کی بنیاد ہے۔ قانون پاکستان کی تحریق مشروں ہے بھی کم ہے، جبکہ طلاق ہے حصل اَ کلام اِضاوندی آنج سے ۱۵ معدی قبل قرآن مجد کی صورت میں اُمت ِ مسلمہ کے لئے ساری ڈنیا اور ہر دور کے لئے نازل ہو بیکے ہیں، اس کئے براوکرم رہبری فریائے کہ:

ان…آیا قانون پاکستان میں دون طلاق کا طریقه کار قرآن وسنت کی روثی ثین" واحد"طریقه کار بے پنیں؟ ۲:…اس کے حوالے ہے جارے وکا وکا واست تمن طلاق ویے والے شوہروں اوران کی مطلقہ ہیریوں کور جوم کا قانونی

۳: ...کیا ایک ساتھ تمن طلاقی غینے ، نا چاتی ، خال یا کی شرط کے پوری ند ہونے پر ( چیے ٹوہریوی سے کیے کہ اگر تمہاری والدہ کے گر کا کو کُل فردتم سے طنے میرے گر آئے گا تو تم پر تمان طلاقیں اوسینے سے تنی طلاق واقع ہوئے گئے گئے گئ ۲: ...کیا شوہریوں کو اگر '' (سات' 'زبانی یا تر یون) ایک ساتھ تمن طلاق دیتا ہے تھی ہوا تی ہوں گی پائیس ؟

جواب: ... پاکستان میں جو عائی قانون نافذے بہ بیابیب خان کے ذائے میں نافذگیا گیا، اس وقت سے آج کس ملائے کرام مسلم بتارہ بین روقت ہے آج کس ملائے کرام مسلم بتارہ بین کر بین دو آج ہوجائی چین، اور مسلم بتارہ بین دو آج ہوجائی چین، اور میں مسلم بتارہ بین وظاف ہے۔ کسی بولگ اکبراً مت کی تو آب رکھ اور آحاد بھر نبولگ کا کبراً مت کی تحریق کی است نبولگ کا کبراً مت کی تحریق کر آب رکھ اور آحاد بھر بین موالگ کی اس کی حقابی آبر آب ان وحدیث کو است جی اور اشد رحول پر ایکان رکھ چین روقت میں طابق تر آب رکھ کا کہ ان وحدیث کو است جی اور اشد رحول پر ایکان رکھ چین روقت میں طابق کے بعد حرصت مفتظ کے مہم تھے بین کو ترام بھیس کردا کی بین کی ان کہا ہو اور اساس کے تاہ نون پر ایکان میں مسلم کے اور اس میں میں کہا ہے۔ اور مذائب میں ان کو تاہ کہا ہو اس کی تھی رکھ لوگ کا کہاں لوگوں کو آبیب خان کو قانون پر ایکان میں اللہ تعالیٰ میں تھی رکھ لوگ کی اس کو تو میں گئی دیا ہو اپنا تھی تھی اور مذاب ہے کس طرح بھی تا ہے۔۔! آپ کے سارے موالوں کا جواب آو ای گور پر میں آگیا، تا ہم ان کا کم فراد بھول کی کہا ور بین میں کھر می مرض کرتا ہوں۔

ا:... پاکستان کا قانون غلذا درشر بیعت کے خلاف ہے،اور اس پڑگل کرنے والے ضدا کے مجرم ہیں، کسی کا قانون اللہ کے حرام کو حل ارئیس کرسکا۔

۲:...ان کا قانونی مشوره شرعاً نلط ہے، اور یہ وکلاء مجی قیاست کے دن خلاف شرع مشورہ دیے کی وجہ سے پکڑے طائم سے ۔۔

<sup>(</sup>١) وذهب جمهور الصحابة والنابعين ومن يعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع للات ...... وقد ثبت النقل عن أكبرهم صريحًا بإيفاع النلاث وقم يظهر لهم مخالف، فعاذًا بعد الحق إلا الطنلال. وعن هذا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إحتلاف. (ود الحتاز حج :٣٣٣، طبع ابيج ابيم سعيد كراجي).

 <sup>(</sup>٢) فَإِنْ طَلَّفْهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ تِعْدُ حَنَّى تَنْكِخَ زِوْجًا غَيْرَةٌ (البقرة: ٣٣٠).

۔ سو: ... تمن طلاقیں خواہ غیر شروط ہوں یا سمی شرط ہے مطلق ہوں، شرعا تین ہی شار ہوتی ہیں، ان کے بعد زجوع کی کوئی سمائٹ نہیں روماتی۔

ں ہیں۔۔۔۔ ۲۲:۔۔۔ کی ہاں! ہر صورت میں تین واقع ہو حاتی ہیں۔

عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟

جواب: ... آپ کی جمویز بہت مناسب ہے۔ دراس حضرات علائے کرام کی طرف ہے آبیب خان (ماہتی معدر پاکستان اکو بھی انجھی آخروز چیش کی تھی ادر موجودہ محومت کو بھی چیش کی جا بھی ہیں، لیکن بیدہ ارکی چستی ہے کہ بیدہا گی آؤ انین، جس میں اسلامی آخام کو بالکل منٹے کردیا گیا ہے، اب بھٹ پاکستان مرصلا جیں۔ بکد شرقی عدالت کے دار واقعیا رہے بھی خارت چیس ادر بیچیب ہات ہے کہ ہمدوستان کی کا فرعکوست مسلمانوں کے ماکی آو تھی کوئٹ کرنے کی جرائے جس کر کی بھی پاکستان جی خودسلمانوں کے باقعوں اسلامی آفا نمین کی ٹی جاب بیار کائن آسملی کا فرش ہے کدو دخدا کے فضب ہے ڈری ادر اس خلاف اسلمانی اور اس کوئٹ کی دل

#### خلاف اسلام توانين ميس عوام كياكري؟

سوال:...جد مودد و سهراگت کے جنگ ش آپ نے ماکی آوا نین کے بارے ش کھما ہے، آپ نے فرمایا کر بیا یوب خان کا قانون ہے، اور بیر قالون اسلامی شریعت کے خان نے ہود بیر کہ جولگ ایوب خان کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنا خمیاز د مرنے کے بعد قبر اور حشر ش خود جنگ لیں کے ۔ پہلی بات آب یکہ وکشیر شپ کی مادش لا کی عمومت جری محمومت ہوتی ہے، جوالے ک کے تئیں مارش ال کی تحدوس کا مارش ال ریکے لیش نمبر او کے لئی کہ لیکن جبری محکومت ہے، جبکہ آر آن بہتا ہے کہ وین جس جرنیں اقر کے نشرے کے جبری محکومت ہے، جبکہ آر آن بہتا ہے کہ وین جس جرنیں اقر کا خشر شرک جبری محکومت اند کے خلاف الملاق جائیں جب المبکہ کا نحق آو ایم با کما آقا تھی ما جب و کہ کہ خلاف الملاق جائیں ہے۔ کہ ویک خلاف المسال کا فاق آو ایم میں اندر کا احتاج کے خلاف کو ایک میں اور صدور آر دی میش اور صدور آر دی میش اور صدور آر دی میش کے جبور یہ کہ بالمان کا قون کا ویک جبار اللہ کے خلاف کو خلاف کے خلاف کو خلاف کے خلاف کو خلاف کے خلاف کو خلاف ک

بھلا ہوعبدالستارايدهمي اوران كى يميكم بنقيس ايدهى كاكرانبول نے اس ظلم كے خلاف جباد كيا اوران مياں بيوى كونجات كى،

کین میشخد خرصورت ایمی تک موجود ہے کہ شرقی قوانین کو پورا کریں بھی اگر غیر اسلامی عاکمی قوانین کو پورا نہ کریں قو حدود آرڈ می نیش آڑے باقعوں لیتا ہے۔

ای طرح نے غیر اسلامی ما کی آوا نمن کے تحت نکام نہیں ہوا، کیونکہ نیت ادرارادوہ آیاب خان کے غیر اسلامی قانون کا ضابطہ پوراکرنا ہوتا ہے ندکہ اللہ کے قانون کا شابطہ پوراکرنا ،اور سندمی ایوب خان کے ضابطہ تون کو پوراکر نے کی آتی ہے، یعنی عاکمی قوآئیں کا فاح نامر، پھر عاکمی قوآئیں کے تحت شادی کے بعد شرقی نیت اور ارادے سے نکاح ٹیس کیا جا تا۔ پاکستان میں اس وقت قانونی صورت ہے ہے کہ اگر شرقی نیت اور ارادے سے نکاح ہوا ہو، میکن غیر ارسانی عاکمی قوائی تون کی شرائط پوری ندگی گئی ہوں تو صدود آرڈی نیٹس کے تحت دو مرداد دعورت ناکے مرتجب تعمیر تے ہیں اوران کوکوؤوں کی مزاہو جاتی ہے۔

براومهریانی بنا کم کرکیا ایوب خان کے غیر اسلامی عالمی آق ثین کے تحت نگار جوجاتا ہے؟ اگرفیس تو میرے جیے کروڈ ول لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور ہمارے بچل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کروڑ وں کوگوں کی از دوائی زند گیاں ناجائز ہیں؟ کیا کروڑ وں پخ ناجائز ہیں؟ کیاز کو ڈبھڑ اور حد دوآرڈی نینس اسلامی ہیں جکہ ربیا یک غیرالشد کے قانون کا حصہ ہیں؟

جواب :....مارے ملک میں دانگ الوقت خلاقوا کی کے خلاف آنجناب نے جمنم کم وضحے کا اظہار فرمایا ہے، بالکل سیح ہے۔ اور یہ می سیح فرمایا کہ ماراعدائی نظام کراب وسنت اور فقیا صلال کے بجائے" فقیر وکٹوریڈ کے تحت مل رہا ہے، اور اس میں اسلای

پوندکاری کی کوشش کی جاتی ہے۔

ا: ... تن طال کے بعد .... جیما کہ آپ نے لکھا ہے، گورت ترمیہ مفاظہ کے ساتھ ترام ہوجاتی ہے، خواہ تین طال آبی رز ا تر بائی دوگئی ہول یا تحریری طور ''خواہ کو کسر صاحب بریادر نے اس کی تقعد لین کی ہویا نہ کی ہو یہ شرعاعت کے بعدوہ گورت ای جائی کی مجازے، ادال کے لئے کو کسر کے سرنظیات کی شرط لگا تا شریعت خداو تھی ہے۔ اور ایسے جوڑے کو جس نے قانوان شرق کے مطابق افکار کیا، حدود کے مقد سے بھی طوٹ کرنا، ان پر چرم ہے گرانای میں کوڑوں کی سرنا جاری کر مجاور تیل مجوانا شریعت جنا ہے جوات در بغاوت ہے، اور اس غلاقا تون کے تحت غلامزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ کنہگار ہوئے جواس سرنا میں حصد دار جنا ، چنا تجہ:

ا دّل نساس جابرها كم يراس كاو بال يزي كاجس في غلط قانون نا فذكيا .

دوم: ... عورت کے سابق شوہر پر وہال آئے گا جس نے غلط قانون کی آڑ لے کر مقد مددرج کروایا۔

سوم: ...اس كوكلاء يربحى ، جنفول في اس غلط مقد مى بيروى كى ـ

چیارم:...عدات کے اس نتم پر جس نے خلاف شریعت قانون کی بنیاد پران بے گمنا ہوں پرمزا جاری کی ، ان سب نے اپنی قبر چنم کی آگ سے بھراہے۔

سند...زکو و دخر اور مددو آرڈی نینس میں متعدد خامیال ہیں،نفس قانون اپنی جگہ بھے تھا، کین ان خامیول کی وجہ سے نہ صرف بیکہ قانون خداوند کا خطابورائیس بواد اور ٹر گی تو این کو بدنا م کرنے کا ور بدیدا، معرات بلائے کرام ان خامیول کی شاند ہی کر بھے ہیں، خود اتم انجو دف نے بھی ان پڑنسیل سے تکھا ہے، 'کسکین آر باب اقد ارنے ان کی اصلاح کی ضرورت نیس تھی۔

٣: .. آپ نے اپن تحریر کے درمیان وضو کے مسئلے کا حوالہ دیا ہے، یہ مسئلہ صحح نہیں، جس وضو کی شروع ہیں اب اللہ ند پڑھی وہ

<sup>(1)</sup> وان كمان الطّلاق ثلاثًا في الحرة وتشين في الأمّة لم تحل له حتَّى تنكح زويّمًا غيره نكاحًا صحيمًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كمّا في الهداية. (عالمكّبرى ح: 1 ص:٣٠٣، طبع بلوجستان).

<sup>(</sup>۲) ارسيل الطّلاق بأن كتب : أما بعد، فأنت طائق، فكما كتب هذا يقع الطّلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمكّبرى ج: 1 ص: ۲۵۸، طبع بلوچستان، أيضًا: فتاوى شاعى - ج: ۳ ص: ۲۶۳، طبع ايج ايم صعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتْقُوا اللهُ، إِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) \_ يشعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضى ..... فاذا فال قها أتووّجك يكذا فقالت: قد قبلت، يتم التكاح. (عالمكّبرى ج: 1 ص: ٢٤٠ طبع بلوچستان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٠٥، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) ديكية: اسلام كا قانون زكوة وعشر از تعزت مولانا تحريسف لدهم انوي مطور مكتب لدهم انوى .

اس ناز ہوجاتی ہے،البتہ ہم اللہ شریف پڑھنے کی نعنیات اے عامل نہیں ہوئی۔'' '' یہ میں میں اللہ میں اللہ شریف پڑھنے کی نعنیات اے عامل نہیں ہوئی۔''

خلع کی شرعی حیثیت اور ہماراعدالتی طریقهٔ کار

سوال:..آپ نے ۱۲ داگست ۱۹۹۴ء کے اسلامی اسفواقر آش کھیا تھا کہ خطع کے لئے زوجین کی رضا مندی کے بغیر خطع کی ڈگری دے دی تو خطع نہیں ہوگا اور گورت کے لئے ڈوہری بگھر آگاج کم تھے تھیں ہوگا۔

۲ مرتبر ۱۹۹۳ء کے دوزنامہ'' جنگ' میں ایک خاتون حلیدا سحاق صاحد نے آپ کے مسئلے کی مدلل تر دیوکرتے ہوئے لکھا کہ عورت خوفطع کے کتی ہے اور مدالت بھی شوہر کی رضاعت کی کے بغیر خطع دیے متی ہے، تین بفتے بعد ۲۲ مرتبر کے اسمالی صفحہ میں آپ نے دوبارہ وہ کی مشالکھا لیکن ایک مضمون کا کوئی جواب نبش دیا۔

مولانا صاحب! اس معنمون سے بہت سے ٹوگ شک وشیر شی جتا ہو گئے جیں اور وہ کیجیتے ہیں کہ طیر اسحاق نے قرآن وسنت کے دلاگ کے ساتھ مسئلہ کھا تھا بھر آپ اس کے دلاگل کا کوئیا قرقبیں کر سکے ، از راہ کرم دلاگل کی روشی شیس سیلے کا وضاحت سیسجتے اور بے شار کوگوں کے ذکان کی آبھمن ڈور ہو۔

# محتر مدهلیمه اسحاق صاحبه کامضمون: " " خلع کے لئے شوہر کی رضامندی"

" مؤرفہ ۱۲ راگت ۱۹۹۳ وکا" جگ " اخبار (میکزین) نظر سے گزرا، جس میں ایک کالم" آپ کے مسائل اور اُن کا مل" پڑھنے کا موقع طا، اور پڑھنے کے بعد یہ اِحساس بڑی شذت ہے ہوا کہ بعض ویٹی مسائل پرخوا تین کی مجھ رہنما کی میں کی جاری ہے، جس سے ان کی تنام زندگی متاثر ہوتی ہے، اس لئے ضروری ہے کمر آن وسنت کی دوئی میں ان مسائل پرخوا تین کی تج محلوط پر رہنمائی کی جائے۔

خواتین کے مسائل میں سب بین استار طلاق اور طلاح سے معلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو و مسئلہ اتنا ہو پیورہ میں ہے ، محرطنع سے معلق بہت ی یا تمیں ایسی جو موام الناس سے علم میں ٹیسی ہیں، اور اگر ہیں تو ان سے متعلق ذبنوں میں کی دیکھوں وہمات پائے جاتے ہیں، مثلاً بھی کہ خلع کے لئے خاوند کی
رضا مندی شرودی ہے، یا اس کی اجازت جا ہے ، یا کہ یہ عدالت سے حاصل شدو طلع کی ڈگری کا لعدم ہوتی
ہے۔ یہاں ان سطور میں خواتین کا خاص طور پر پینڈ بذب و درکر نا مقعود ہے کہ تر آن وسنت کی روشن میں طلع

<sup>(1)</sup> عن زباح بين عبدالرحستن ابن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما وضوء لسمن لم يذكر اسعا الله عليه. وفي حاشية الخرمةى: قال القاضي هذه الصيغة حقيقة في نفى الشيء وتطلق على نفى كعاله وهنا محمولة على نفى الكعال ... الخ. (حاشيه تومذى ج: 1 ص: ٧ طبع دهلى) تحصيل كـ لئرو يحيح: عون العمود شرح سنن ابى داؤد ج: 1 ص: ٣٠ عن ماتان.

کے نے خاوند کی اجازت ایر ضی ضروری نیس ہاور ندی خلع کے بعد عقد جانی حرام ہے جیسا کہ پی لوگ تاکثر دیتے ہیں۔

سب سے پہلے میں ویکنا جائے کہ شام کے مشلط ہو آن داری کا رہنمائی کرتا ہے قر آن اور کی کا مورة البقرة کی آیہ نبر ۲۲۹ بہت واقع ہے، جس عمل کی شک وشید کی مجائش میں، اور جس کو مزید تقویت سنت ادرادا دیت ہے لئی ہے۔

> اس آیت مبارکہ میں تین چیز ول کا فی کر ہے: انہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دوحد ودکوقائم ندر کھ سکنے کا ڈر۔

> > ۲ نینظع کامطالبه مورت کی طرف ہے۔

س: منان کے بدلے شو ہر کو ہر معاف کرویا ابھور معاوف دری گی خاوند کی جائیدا ووالی کردیا۔ جمال تک اللہ تعالٰی کی مقر کر روہ مدود کا تعلق ہے، ہر سلمان اس سے بخوبی واقف ہے، خلاح

بدا يورت كاشو بركوم معاف كردية كاستله مى واضح بيديهان وضاحت مرف اس بات كى كرنى بيكر آيا خلع لینا عورت کاحق ہے جو کہ شوہر کے طلاق کے حق کے براہر ہے، اور عدالت یا قاض کے ذریعے حاصل کئے محضلع کی قانونی اور ندمبی حشیت کیا ہے؟ خلع عورت کاحق ہے جبیا کہ اللہ تعالی نے مردکوطلا ت کاحق ویا ہے جو کے مندرجہ بالا آیت ہے واضح ہے۔اس آیت کی زو ہے جب مورت میجھتی ہے کہ شو ہر کے ساتھ وزندگی گز ارنا اس کے لئے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ اور اس کا شوہر اللہ تعالی کی مقرر کر وہ صدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت می خلع جائز ہے۔ ابوعبرالله محمدالا نصاری ابی تغییر الجای الاحکام القرآن میں تکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ئرائی یا مناونیس ہے کہ عورت خاوند کومبریا <sub>آرخ</sub>لع دے کرخلع حاصل کرلے اگر و مجھتی ہے کہ و واللہ تعالی کی مقرز کردہ صدود کو قائم نبیس رکھ کتی اس صورت میں جبکہ شوہر کے ساتھ زندگی اس کے لئے مشکل ہوگی ہو۔ شادی ایک اسلامی معابدہ ہے جو باہمی رضامندی سے فے ہوتا ہے، اور فکاح کا مقصد مرکز میزیں ہے کہ ایک مردادر ا یک عورت کی نہ کی طرح ایک ڈوسرے کے گلے پڑجا ئیں، ملکہ مقصود حقیقی پیرے کہ دونوں کے ملاپ سے ایک كالل اورخوشال إزودا في زغركي بيدا موجائ اورالي زغركي تب ويمكن بركمة إلى مي مجت ادريا مي إعماد كي فضا قائم ہواور دونوں بینی مرداورعورت ایک دُوسرے کے حقوق اوا کریں جو کہ خدانے مقرر کردیئے ہیں اوراگر الیانیس ہے و نکاح کا مقصد فوت ہوجاتا ہے، اور یہال ایے حالات میں ضرور کی ہوجاتا ہے کہ دونوں کے لئے عليحد كى درواز وكحول ديا جائے ، اورا كرايياند ، وتا توبيانسان يريو اظلم بوتا اور الله تعالى زيادتى كو ناپند فريا تا ہے۔ بعض حالات میں شوہرمحض عورت کو پابندر تھنے یااے سراوینے کے إدادے سے نہ تو طلاق دے کر آزاد كرتا ب اورندى ال كے حقوق اداكرتا ہے۔ اليے على حالات كے في نظر اللہ تعالى نے مندرجہ بالا آيت ك

ذریعے عورت کوخلع کاحق ویا ہے کہ وہ شوہر کو کچھ معاوضہ وے کراس ہے آزاد ہو بکتی ہے، حالانکہ ساتھ یہ بھی ارشاد بواب كما كرشو بركي مندلي أحسن طريق باس آيت مباركيش لفظ "محفدم" إستعال كيا كياب، جس كامطلب ب: " بن الرحمهين خوف ب الين صرف شو براور بدى كو خاطب كيا موتا توافظ "عف فد ما" إستعال موتاجس مراوية مونول ، مراقظ "خفصم" كالستعال البات كى علامت بكرالله تعالى ف إجهًا كلطور پرشو براور بيوي كے ساتھ ساتھ قامني يا ما كم كومجى إفتيار دياہے كدا گرتم سجھتے ہوكہ وونوں بيني شو براور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرّر کر دہ حدود کو قائم نہیں رکھ کے تو تمہیں اِنتیار ہے کہ ان کوالگ کروو۔حضرت ابوعبہ ڈ مجی اس آیت کی تغییر یونمی فرماتے ہیں کہ لفظ ''خفتہ" کا استعال ذوجین کے ساتھ ساتھ حکم اور قاضی ہے بھی متعلق ے، بلکدووتو پہال تک فرباتے ہیں کواگر ہوئی شوہرے کہددے کہ جھےتم ہے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ البيرار وسكي توخلع واقع بوجاتاب يتنير "الكشف" شي محود بن مراكعة بين كدافظ "خفف، سيمراد ز دجين اور حاكم اورقاضي دونول بي جي، كيونكه مهركا واپس كرنا اورزَ رِضلع كالين دين كامستله كو كي حاكم يا قاضي بي طے كرسكا ہے - تغيير بداوى بي جى اس آيت كى سي بى تقريح لمتى ہے كديبال خاطب قاضى اور حاكم بى ے۔ مزید برآل اس تغیر کوتقویت اس واقعے ہے بھی ملتی ہے کہ جب ایک فاتون جملے جناب رسول اکرم کے یاں آئیں اور کہا کہ یارسول اللہ! میں نے ضبے کا ایک کونا اُٹھا کردیکھا کہ ٹابت بن قبس کچھیمردوں کے ساتھ آر اب، ووان من سب سن ياده كالاب،سب سن ياده كات مندي، ادرسب سن ياده برصورت ب، خدا ک تتم ایس اس کے ایمان یا یا کیز کی برشک نبیس کرتی مگریس اورو وایک ساتھ نبیس رو سکتے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئی ہے۔رسول اکرم نے فریایا: محجورول کا باغ جومہیں مہریش طاہے، واپس کردو۔اس واقعے ہے ثابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک عورت قاضی یا حاکم کواس بات برمطمئن كرية كدو واسيغ شوہر كرماتھ نبيس روعتى تو حاكم ياعدالت كوافقيارى كدو فكاح كوفنح كردے۔

#### مندرجه بالا چندسطورے أميد ب كريمت سے الى خواتمن كے فئوك وثبهات دور بونے يس مدد الح كى جوياتو مح ريضا كى ند الله يرى يا محركى وباؤش آكرما بيد كى بادجودا بنايين استعال بيس كريكيس "

جواب: .. محترمه طیمداسحاق صاحبه کامضمون شاکع ہونے بر بہت ہے لوگوں نے خطوط اور ٹیلیفون کے ذریعے اس ناکارہ ہے د ضاحت طلب کی ،اس نا کارہ نے ان کوتو جواب و سے دیااود مسئلے کی وضاحت بھی دوبارہ شائع کر دی ،کین محتر مہ حلیمہ کے مضمون ے تعرض کرنا مناسب نہ مجھا، کیونکہ ایک نامحرم خاتون کا نام لیتے ہوئے بھی طور مرشرم دحیا مانع آتی ہے، چہ جائیکہ ایک خاتون کی ترديديش للم أخايا جائ - اكرمحتر مدني بيضمون اسية والد، بحائى ياشو بركة نام سيشائع كرديا موتا تواس كى ترديد من بطبعي جاب مانع نہ ہوتا، بہرحال چونکہ اس مضمون ہے بہت ہوئے قلاقتی کا شکار ہوئے ہیں، اس لئے بیدوضاحت کردینا ضروری ہے کہ تحتر مد نے جو کچولکھا ہے وہ شرک مسلند میں بلکسان کی اِنفرادی رائے ،اوران کا بناوجتہا دے ، کیونکہ تمام فقہائے اُمت اس مسلم پرشنق ہیں کہ طع ایک ایامعالم (عقد) بجوفریقین (میال بوی) کارضامندی برموقوف ب،حوالے کے لئے دیمے:

فقير في: السرحيّ : مبسوط ج: ١ ص: ١٤٦ الكاسانيّ: بدائع السنائع ج: ٣ ص: ١٣٥، ابن عابدين شايّ: عاشيدور عدارج: ٣ ص: ٣٠١ عالمكيري ج: اص: ٨٨٨-

فقيرشانعي:... إمام شافق: كتاب الأم ج: ٥ ص: ٢١٣، اييناً ج: ٥ ص: ٣١٣، اييناً ج: ٥ ص: ٢١٢، ايينا ج:٥ ص:٨٠١ نوويٌّ: شرح مبذب ج:١١ ص:٣٠

فقرماً في:...اين رُشدٌ: بداية الجنهد ج:٢ ص:٥١ قرطي الجامع لاحكام القرآن ج:٣ ص:١٢٥ـ فَقِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ مِنْ ١٩٢٠ عَنْ اللهُ عَا فقيهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ا

 <sup>(</sup>١) والخلع جائز عند السلطان وغبره الأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج وألاية إيفاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (السرخسي: المبسوط ج:٦ ص:١٤٣، أيضًا: بداتع الصناتع للكاساني ج:٣ ص:١٣٥، طبع سعيد، فتاوى شامي ج:٣ ص:١٣٥، طبع سعيد، عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۲) وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لَا أنا ولا ثابت وما أعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذمنها، فأخذ منها فقعدت في بيتها، وإن لم تكره منها شيئًا وثراضها على الخلع من غير سبب جاز ..... ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كإقالة في البيع .. إلخ. (انجموع شرح المهذب للنووي ج:١٤ ص:٣ كتاب الخلع، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها. (بداية الجتهد ج: ٢ ص: ١٥، الباب الثالث في الخلع. الفصل الثاني في شروط وقوعه طبع المكتبة العلمية لاهور، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج:٣ ص:١٢٥، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وفي تسميته سيحانه الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين. (زاد المعاد ج: ٥ ص:١٩٢ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع طبع مكتبة الحضارة الإسلامية). أيضًا: ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه ألإقالة. (العلني ج: ٨ ص: ١٤٣ ، طبع بيروت).

فقه ظاهری:..ابن ورم: الملی ج:۱۰ ص:۳۳۵ و ص:۸۸\_

لبذا شرعاطنع کے لیے میاں بیوی دونوں کا رضا مند ہونا لازم ہے، ندبیوی کی رضا مندی کے بغیر خوبراس کوخش لینے پرمجود کرسک ہے، اور نہٹو ہر کی رضامندی کے بغیر خورت شاخ حاصل کر سکتی ہے، ای طرح عدالت بھی میاں بیوی دونوں کی رضامتدی ک ساتھ توشل کا تھم کر سکتی ہے، لیکن اگر دووووں بالان میں سے کوئی ایک مداخت بھی تھی تھا کہ تھی ہے۔ کی جازئیں ہے۔ اس تعرق طلع کا تھم کر سکتی ہے۔ لیکن اگر دووووں بالان میں سے کوئی ایک مداخت بھی تھی ہوں ہے۔ اس میں استعمال کے م

اں شرق مسئلے کے طلاف محتر سرملیہ اسحاق صاحبہ کا بیکیا بالکل غلااور قطعاً بے جاہے کہ:'' قر آن دسنت کی روثنی میں خلع این در کر روز من مضرف مرحمید "'

کے لئے خاوند کی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔''

الل عثل وقیم کے زویک محرّ سدگی اس دائے کی طلعی قاسی ہے واضح ہے کہ بیدائے تام اکا پر اُئیر جُنیز بن ؒ سے طالف ہ البذا اس دائے کو بھی اپنے سے پہلے میس بے فرش کر لین پڑے کا کر ترشد مدیوں کے قام اُقد ویں ، جبتہ بن اور اکا براالبرانوی نہ قر آن کر بچو سکے اور شدنت کو بر آن وسنت کو بہلی مرجم تر معلیہ احاق نے بھی مجملے ہے کی تعنی اُنسواری افرادی دائے جواجائ اُمت کے طالف ہوداس کے فلا اور باطل ہونے کے لئے کی اور وسلی کی شرورے نہیں ، اس دائے کا طالف اجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کی کا فی وسکل ہے۔

ممرود رما خر ایرانی هم شایدایت آپ و امام ایوصنید و امام شاخی سے تمیسی تصد اس کے سفروری ہوا کہ مجتر مدے دلائل پایک نظر اوال جائے 'شرمہ نے اپنے موعاک ثبوت میں مورة البقر ق کی آیت: ۲۲۹ کا حوالد و یا ہے، بھر چونکہ بیا تیست شریف بحتر مد کے شاف جاتی تھی اس کے انہوں نے نیاز آیت شریف کا پورائش یاتر جرنق کرنے کی زعیت فربائی، اور شاس امری و مشاحت فربائی کرائم میں نے اس آیت شریف سے بیولزاک کے وکی کیے کشور کر لیا کہ:

"خلع کے لئے خاوندگی اجازت یا مرضی ضرور کی نہیں۔"

مناسب ہوگا کیمتر سدگی فلوڈمئی کی اصلاح کے لئے آ ہے شریفہ کامتنوز جرنی کُل کردیا جائے ،اس کے بعد قار نمین کرام کو آ ہے کے معنمون پر فور دنگر کی دوعت دی جائے ، تا کہ قار نمین معلوم کرکھیں کرتا پایت شریف بھتر مسطیسا محال صادب کے دعا کہ تا کید کرتی ہے پاس کہ فی کرتی ہے ؟

. حعرت مولا ناشرف في مقانوي كانسير" بيان القرآن" عمل آيت شريف كانتور في ترجر حسب ويل وياكيا ب

(٢) "ولا يَسِعُلُ لَكُمُ أَن تَأَخَلُوا مِنَا التَّكُوهُنَّ شَيِّنًا إِلَّا أَنْ يُعَاقَا الَّهِ يَقِينَا خلؤه اللهِ عَلَا خِلْق عَلَيْهِ مِنَا الْفَتْفُ بِهِ " (الغرق: ٢٩٩ع)

<sup>()</sup> النخساج وهو الإقتداء إذا كوهت المرأة وزجها فنافت ان لا توقيه حقه أو خافت ان يفضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رخى هو والا لم يجبر وهو ولا أجبرت هيء انما يجوز بتراحيهما ولا يحل الإقتداء إلا باحد الوجهين المذكورين أو إجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليهما ما أخذ منها وهي إمرأته كما كانت ويتطل طلاقه وبمنع من ظلمها فقط. (اغلَّى لابن حزم ج: ١ ص ٢٣٥٠ الخلع طبع منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، أيضًا قال أبو محمد: ليس في الآية ولا في شيء من السُّن أن للحكمين أن يقرق ولا أن فلك للحاكب (يقط الحلَّى ج: ١ ص ٨٤٠).

"اورتبہارے کئے یہ بات طال فیمی کہ ( پیمیوں کوچوز تے دفت ان سے) پیکو کھی اور کو وہ لیا ہوا)
اس (بال) میں ہے ( کیوں نہ ہو ) چرتم ( ہی ) نے ان کو ( مہریں ) ویا تھا، مگر ( ایک صورت میں البتہ عالل ہے وہ ) ہے دوہ کہ ہے دوہ کہ ہے دوہ کہ کہ ان کو ( چرو در پارٹم ) ہے دوہ کی میں البتہ عالل کے خااطوں کو ( چرو در پارٹم ) اور کے حقوق کی میں ان کیا گئے کہ ہو گڑم کو گوگوں کو ( میٹی میاں کی بای آئی ہے کہ وہ دوٹوں منسوان الموٹ کو کہ کہ ہو کہ ہو

ا:...اگرکونی شوہرا پلی بیوی کوچھوڑ نا چاہتے بیوی کے کچھ مال لیٹا اس کے لئے طلال ٹیٹن، خواہ وہ مال خورشو ہر ہی کا دیا ہوا کیوں ندہو۔

۲ ند. مرف ایک ای صورت اک ہے جس عمل شوہر کے لئے بیوی ہے معاوضہ لینا حلال ہے، وہ پیکہ میاں بیوی دونوں کو بید احمال ہوکہ دوونوں اللہ تعالی ہے مقر کر کرون شابلوں کو قائم نیس کرسکس گے۔

":... پس اگرا کی صورت حال پیدا ہو جائے کرمیاں بیوی دونوں بیٹھسوں کرتے ہوں کداب دہ میاں بیوی کی حیثیت سے حدد د خداد ندی کو قائم ٹین رکھسٹس گے تو ان دونوں کو شلع کا معالمہ کر لینے بیری کو گھڑ گڑنا ہیں، اور اس صورت میں بیوی سے بدل طفع کا وصول کرنا خوبر کے لئے طال ہوگا۔

۴:...اور خطع کی صورت بیدہ کد گورت شو بر کی تعید فکاح ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے بچھ مال بطور'' فدریا' چیش کرے، اور شو براس کی چیکٹش کو قبول کر کے اے قبد کانا ہے آزاد کروے۔

آیت ٹر نف کا بیشنمون ( جوش نے چار نبروں میں ذکر کیاہے )ا تا صاف اور" دواور دو چار'' کی طرح ایسا واشح ہے کہ جو شخص خُن آئی کا ذرائجی سلیقہ رکھنا ہو وہ اس کے سوائو کی اُوم اِنتیجہ اخذ شاہیمی کرسکتا۔

برفض کھل تکھوں دکھ رہا ہے کہ قرآن کریم کی اُس آیت مقدر نے (جس کو' آیت طِنل' کہا جاتا ہے) خلع کے معالمے شما اوّل ہے آخریک میاں بیری دونوں کو برابر کے شریک قرار دیا ہے، شاؤ:

الله :... "فإن جفْنُمْ ألا يقيمًا" ( لي الرقم كوانديشة وكدو ودؤول خداوندي صدودكوقا تم بين كركيس كي )\_

\* :.. " فَ لَا جُنَاخِ عَلْيْهِمَا" (تبان دونوں يركو كُي كُنا مُنير) \_

\* ... "فِينَمَا الْفَدْتُ بِهِ" (اس ال كے لينے اورد ہے میں ، جس كورے كر فورت قير فكارت آزادى حاصل كر سے ) ... فرمائية اكيا يورى آيت ميں الم ك لفظ مجى اليا ہے جم كا مفہوم بية كور فورت جب جيا ہے شوہر كى رضا مندى كے بغير اپ آپ خلع لے سکتی ہے؟ اس کے لئے شوہر کی رصنا مندی بیا مرضی کی کوئی شرور سے نہیں؟ آیت شریف میں اڈل ہے آخر نکسا'' وو دونوں ، وو دونوں'' کے الفاظ مسلسل استعمال سے گئے ہیں ، جس کا مطلب اناڑی سے سائڑی کا دی جسے پرمجور ہے کہ:''منظع ایک ایسا معاملہ ہے۔ جس شرمیاں ایو کی دونوں پر ابر ہے شریک ہیں ، اور مان دونوں کی رصنا معرک کے بضر نظع کا تصور بی ایمکن ہے۔''

یادر بے کہ پوری اُمت کے مطاود فقع ادادائر دین نے آمت ٹریفسے بجوا بے کمٹل کے لئے میاں بوی دونوں کی رصاحت کی شرط ہے، جیسا کداو پر عرض کیا گیا ، مگر حلیدا تحاق صاحبہ کی ذہائت آمت ٹریفسے سے پیکھ کی گردی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا افزاد کی جس ہے، ای طرح خلع عورت کا افزاد کی تقی ہے، جس عمل خوبر کا مرض و عاصف کا کوئی والم نہیں نے فتہا نے اُمت کے اجما کی فیصلے کے خلاف ادوقر آن کر کیم مرش کا افغاظ کے ملی الرخم قر آن کر کہا ہی کہنا ہے گئے تر اشا ایک ایک نارواجمارت ہے جس کی افر قع کی مسلمان سے کیس کی جانی چاہے اور جس کوئی مسلمان آجر کر تیں کرسکا۔

محتر معلیدا سحات کی ذبانت نے بیڈتو کی بھی صاور فرمایا ہے کہ عدالت اگر محسوس کرے کے ذریعین الفد قعالی کی قائم کر دہ صدود کو قائم نیس کر سکتا تو وہ از خور ذرویس کے درمیان علیمہ کی تا فیصلہ کر تکتی ہے۔

اُدر پر فرض کیا جاچکا ہے کہ تمام نقبہاے اُمت اس اُمر پر شفق ہیں کے فقع میاں بیوی دونوں کی رضا مندی پر موقوف ہے، اگر دونول فلغ پر دضا مند شہوں یاان میں سے ایک راہنی نہ موقو فلنے نہیں ہوسکا، ابندا حلیہ مصاحبہ کا یقو کی کی اِبتاع اُمت کے خلاف اور مربحا غلام بہ بحر مدنے اپنے فلاء فوکل برآیت شریف ہے جو استدلال کیا ہے دو ایک کے الفاظ میں ہے:

"ان آیت مبارکه شرانط "خفصه" استعال کیا گیا ہے، جم کامطلب ہے: " پس اگر تہمیں توف
ہوائی مرف شو ہرادد بیوی کو قاطب کیا ہوتا تو تنظ" خفصه " استعال ہوتا، جس سے مراد ہے: " تم دونوں"،
مگر لفظ" خفصه " کا استعال الل بات کا علامت ہے کہ اللہ تعالی ہے این گا طور پر شو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ
قاضی یا حاکم کو کھی اختیار دیا ہے کہ اگر تم بھی ہوکہ دونوں لیحی شو ہراور بیوی اللہ تعالی کی مقرز کر دو صد دوکو قائم بین رکھ سکتے تو تمہیں اختیار ہے کہ اگر تھی کھی ہوکہ دونوں لیحی شو ہراور بیوی اللہ تعالی کی مقرز کر دو صد دوکو قائم بین

محترمه كابيات دلال چندوجوه علط در غلط ب:

اق ل: ... محتر سدے سالفاظ کد: " توجمین اختیاد ہے کہ انیس الگ کردو" قرآن کر کے کے کی لفظ کا مغیرہ نیس، ندقرآن کرکے نے قاضی یاما کم کو بیان بیوی کے درمیان تقریق کا کی مجل اختیاد دیا ہے، اس مغیرم کوفر تصنیف کر کے محتر مدنے بری جرات وجدارت کے ماتھ اس کورآن کرکے ہے مغرب کردیا ہے۔

دوم: ... آیت شریف شن : " مُفَانِ خِفْنُمْ " عج جمل شروع اجوا به وابد شرط به جوشر طاور برّا ایر طعتل به اس جملے شریشر طاتو وی به سم مار جمر محر سد نے بیان افل کیا بہ لینی: میں شرط تو وی ب مسرک اس میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں کا اس کے اس کا میں میں کا میں میں می

" اگرتم بجمتے ہوکہ دونوں لیخی شو ہراور بیولی اللہ تعالی کی مقرر کر دہ صدو دکو قائم نہیں رکھ کئے تر ......"

اس" تو" کے بعد شرط کی جزاب بکین وہ جزا کیا ہے؟ اس بھی محتر معلیمه اسحاق کواللہ نتوانی ہے شدید اِختاد نے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی جزابید کر فریائی ہے:

"فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَلَاثِ بِهِ" (القرة: ٢٢٩)

ترجمه: ... اتو دونوں پر کوئی گناه نه وگااس (مال کے لینے اور دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی

الرائے۔" (ترجہ معرت تانونؓ)

لين محرّ مرفي اتى بين كرفيس اس شرط كى جزائيتين جوالله تعالى نيه ذكرفر ما كى جه المداس شرط كى جزايه به كد: " قرار است كام ا) تم كوانتيا مريك تم الناد و كم الله المدود"

موياطيمه الحاق صاحبه يفوق بالله الله أقتال كالمفل كالردى بين كه "فإن حفظه" كاجوجزاالله تعالى في "فحالا جُمَا ح عَلَيْهِمَا فِيمَة الْحَدُثُ بِهِ" كَمِينِ الفاظ عِن وَكُولِ اللّهِ مِينَاهِ بِهِ اللّهِ بِاللّهِ عَلَيْهِمَا

"فلكم ان تفرقوا بينهما."

(توتم کوانتیار ب کتم ان دونوں کے درمیان ازخود علیمد کی کردد)

کیما غضب ہے کہ پردائی فتر وتعنیف کر کا ہے قرآن کے پیٹ میں مجرا جاتا ہے، اوراس پردموئی کیا جار ہاہے کہ دوجو کچھ کہر دی بیر قرآن وسنت کی روشی میں کہر ری میں، الا اللہ و اللہ و اجعون!

سوم: يمتر مفرماتي بين كه:

'' شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ'' کے الفاظ ہے واضح ہے کہ محتر مد کے نزد کیے بھی' فیان خطفۂ'' کا اصل خطاب توسیاں بیوی نک ہے ہے، البتہ'' ان کے ساتھ ساتھ'' نے خطاب ڈومرول کو می شاتل ہے، اب دیکھے کرتر آن پیکم کی ڈوسے مورسیة سنگہ یہ وقی کہ : میں بیٹند :

\* نسخلع ممان بوي كاشخص اور في معالمه ب

الله المنظم مع من عراقر آن كريم باربار ميال يوى ووفول كالأكرام إلى الماء يرطوم موجاك.

ہ:..اور " مَذَانُ جِفْنَهُ" ثمر یکی السل خطاب انجی ودنوں ہے ہے ( اگرچ " ان ودنوں کے ساتھ ساتھ " قاضی یا ساتم می شرک ایس ) ۔

ان تمام تقائق کے باوجود جب طف کے نیسلے کی او بت آئی ہے تو محتر مدفر باتی جیں کرمیاں بیو کی وفوں سے یہ پو چھنا ضرور ک نہیں کہ آیا وطف کا لیے تیار ہیں یائیس؟ بلک عدالت آئی صوابد یہ پرعلیحہ کی کا کیٹ طرفہ فیصلہ کر محتی ہے،خوا مرمال بیو کی فرار طف سے انکار کر بر محرعدالت بھی کہے گی:

" بابورات تفلی طور براس نتیج برایجی میچی بین که بیدونوں صدودا تشار کا تا تیم ار کا سکتے ، انہذا بابدوات ان دونوں سے بوقتے بغیر دونوں کی ملیحد کی کا فیصلہ صادر قرباتے ہیں، کیونکہ ملید اسحاق کے بقول قرآن نے

ہمیں اس کے افتیارات دیئے ہیں۔"

کیا محتر سدکا یہ نکتہ بجب و فریب نیس کہ جن نوگوں کے بارے بھی یٹیودگی کا فیصلہ صادر کیا جارہا ہے ان سے بہ چنے کی بھی ضرورت نیس ، بس عدالت کا'' سکھا شاق فیصلہ'' بیوی کو طال وحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآن کریم بھی وُوروور بھی کیس میہ مضمون نظر آتا ہے؟

چہارم :... '' قبان خفیْم'' کے خفاب میں مغمرین کے تین آول ہیں، ایک بیکریہ خطاب بھی میاں ہوئی ہے ہے، ذکر دکام ہے، جیسا کر هفرت تھا تو تی آن و پر گزر چکی ہے۔ (۱)

تیر اقول بیدے کہ: الکان جفکہ "کا خطاب میاں بیری کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے مریم آورد داور جمید دافراد دادر حکام دولا تا مب کو عام ب ، جیدا کہ بعض مضرین نے اس کی تقریق فر مائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلغ محتیاتی ہے۔

شرح اس کی بیہ کرمیاں بول کی طیعدگی کا معاملہ نمایت عمین ہے، شیطان کو بھٹی فوٹی میاں بوری کی طیعدگی ہے ہوئی ہے اتی فوٹی لوگوں کو چورکی اور شراب نوٹی چیے برترین کھا ہوں میں طرّث کرنے ہے کہ کئیں ہوئی۔ مدیث شریف میں ہے کہ شیطان اپنا تخت پائی بر بچھا تا ہے، مجراب لظکر وں کولوگوں کو بہانے کے لئے بھیٹا ہے، ان شیطانی لشکر وں میں شیطان کا سب زیادہ عمرت اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جولوگوں کو سب سے زیادہ کمراہ کرسے مان میں سے ایکے تحض آتا ہے اور شیطان کو تاتا ہے کہ آئ

<sup>(</sup>١) بيان القرآن ج:١ ص:١٣٣ طبع ايج ايم معيد كراچي.

<sup>(</sup>٢) - فإن قبلت: لَمَن الخطاب في قوله : ولاَ يَعِلَ لَكُم أَن تأخلوا)؟ ......... قلت: يعبوذ الأمران جميعة أن يكون أول المخطاب للأزواج، وآخرى لللأدمية والمحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وان يكون العطاب كله للأثمة والمحكام لأنهم المذين يامرون بالأعذ والإيناء عند الترافع الهم، فكانهم الآجلون والمؤثون. (تفسير كشاف لزمخشرى ج: 1 ص: ٢٢٣ موذة الميرة الميرة آية: ٢٢٩، أيضًا: تفسير نسفى ج: 1 ص: ١٩١ طع بيروث).

<sup>(</sup>٣) الرابعة. قرئه تُعالى: فإن خلفه ألا يقيما أى على أن لا يقيما أن على أن لا يقيما من حسن الصحية وجميل المعتمرة وجميل المعتمرة والمعتمرة وجميل المعتمرة والمستعاطية للمحكام والمعتوسلين لعثل هذا الأمروان لم يكن حاكمًا. (الجامع المحكام القرآن، للقرطى ج: ٣ ص: ١٣٨ ، الطبقة المثالثة، دار الكتب المصرية.

یں نے فلاں فلال نکاو کرائے ہیں (مثلاً: کی کوشراب فوقی میں اور کی کوچدوں کے گناہ میں ہتا کیا ہے ) ہوشیطان کہتا ہے کہ و نے چھونیں کیا ، چھوا کیے اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ ش (میال بھولی کے چیچے چاار باہ ایک وُومرے کے خلاف ان کو بھڑکا تار ہا اور ش ) نے آور کا کا چیچائیں چھوڑا ، پہل تک آئ آئ کے اور اس کی بیوٹی کے دومیان بلیجد کی کرائے آیا ہوں۔ آٹھنرے ملی اللہ علیہ و ملک نے تر مایا کر: شیطان آئ سے کہتا ہے کہ: ہال اتو نے کا رئاسہ انجام دیا ہے ، یہ کہر کرشیطان آئ سے بھل کم ہوتا ہے (مشکوۃ من ۱۸۰۰) بردامت تیج سلم )۔ (۱)

شیطان کی اس خوش کا سب بید ہے کدمیاں بھی کی طیعتر گئے ہے جائد مفاسد تہم لینتے ہیں، پہلے تو بید کھر آئز تا ہے، بجران کے بچول کا منتقبل بگڑتا ہے، بجرودول جائد انول کے درمیان بغض وعدادت اور خورت دفقارت کی مشقل طبیح حاک ہوجاتی ہے اورا یک دوسرے سے خلاف جوت طوفان طبس وشخیتے اور قبیت و چلل خوری تو معمولی بات ہے، اس سے بڑھ کر مید کہ ایک قورمرے کی جان در سے ہوجاتے ہیں، اور مید سلمزمزیز آگ بڑھتار بڑا ہے۔

ی وجہ ہے کہ شیطان کو زومین کی تقریق سے اتی خرقی ہوتی ہے کہ کی اور گناہ سے نیس ہوتی ، اور سی وجہ ہے کہ اللہ اتعالی کے زور یک تمام مباح چیز وں میں طال آسب سے زیادہ میونس اور ناپیندیدہ ہے،جیسا کہ مدیث شریف میں فرمایا ہے:

"أبغض الحلال الى الله الله الطّلاق." (مكنّوة س: ٢٨٣ بردايت ابرداؤد)

ترجمه:... الله تعالى كن ديك علال چيزون بين سب سے زياد ومبغوض چيز طلاق ہے۔"

اوریکی وجہ ہے کہ بغیر کی شدید مشرورت کے موان سال کوانی نوے قرار داردیا گیا ہے، چنانچی ارشاونہوں ہے: ''جس مورت نے اپنے شو ہرے شدید مفرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنٹ کی خوشیو بھی حرام ہے'''(') (مشخوذ میں ایر انسان المراح کا دواجہ صحیح بھی بھی اور کا دواری انسان باجہ)

، ، ایک اور حدیث میں ہے کد:

" الين كوقيد نكارة ب زكالني والى اور خلع ليني والى تورثين منافق بين ..."

(ملكؤة س:۴۸۴ بردايت نسال)

#### عورت بے چاری جذباتی ہوتی ہے، گھر میں ذرای زی بگری یا سختے کلائی ہوئی، آٹھ بچوں کی ماں ہونے کے باوجو دفورا کہد

(١) عن جابر قال: قال رصول الله صلى الله على وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم بيعت سراياه يفتون الناس فأدناهم مدم منزلة أعظمهم فنتة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال: ثم يجيء أحدهم فيفول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين إمرائه. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أثنا قال الأعمش: أواه قال فيتلزمه. رواه مسلم. ومشكرة ص: ١٨ ، باب الوسوسة، القصل الأول).

(٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما بعراة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحوام عليها والحة الجنة. وواه أحمد والتومذي وأبو داوًد وابن ماجة والدارقطيق. ومشكوة ص ٢٨٣، باب الخلع والطلاقي.

(٣) عن أبي هريرة أن البيي صلى الله عليه وسلم قال؛ المنتزعات والمختلمات هن المناققات. رواه النساني. (مشكرة ص٢٨٥: باب الخلع والطلاق، القصل الثالث). رے کی کہ: '' مجھے طلاق دے دو'، شو ہر کہتا ہے کہ: '' اچھادے دیں گے!' 'تو کہتی ہے کہ: '' نمیں ای وقت دو وُوراد و' بعض ادقات مرد مجمل ( اپنی مرواقع ، حصلہ مندی ادوم بروقع کی صفات کو چھوٹر کی عموت کی ان جذباتی لیم دن کے سیاب میں بہر کر طلاق دے ڈالتا ہے، اوران کا مجمد معمولی بات پر خاند ویرانی لگتا ہے، بعد میں دونوں اس خانہ ویرانی پر اتم کرتے ہیں، اس تم کے سیکز دن نمیں، ہزار دن خلوط اس ناکارہ کوموصول ہو بچکے ہیں۔

'' فان مِفْفُمْ'' کے فطاب میں میاں ہوں کے ملاوہ دونوں فاتھ انوں کے معزد افراد کے ساتھ دکام کوثر کید کرنے ہے ... والشائلم... معاہدے کہ اگر میران ہوں کی وقع بھڑ کی بناچ شل کے لئے آبادہ ہوگی جا کم تو دونوں خاند انوں کے بزرگ اور یک اور کم ضدا ترس کام ان کو خانہ ویرانی ہے بچانے کی ہر مکن کوشش کریں، اور اگر معالمہ کی طرح بھی بیلھے نہ پائے تو پھراس کے موالیا چارہ ہے کہ دونوں کی خوابش در مضامندی کے مطابق ان کوشل میں کا معتردہ دیا جائے مالی صورت کے بارے بھی فریا گیا ہے کہ: '' اگر تم کو اند بیشر بوکہ و دونوں الشر تعالی کی مقرز کردہ صدوں کو تا تم بیس دونوں کہ کوئی

مناہ نہیں اس بال کے لینے اور دینے میں ،جس کووے کر عورت! پی جان چیزائے۔''<sup>(1)</sup>

ال تقریرے معلم ہواکہ ''فان خِفنہ''کخطاب میں حکا موکئر یک کے کا مطلب و بنیں جو تھر مدملی مصاحب نے مجما ہے کہ حکام کوشل کی کید طرفہ ڈاکری دینے کا اختیار ہے، بلکہ اس سے مدعائیہ ہے کہ مثل کو بھر مکن مدمک روئے کی کوشش کی جائے، اور دونوں کے درمیان مصالحت کرانے اور کھر آجڑنے ہے بھانے کی بھرمکن تد بیری جائے ، جیسا کہ ڈومری جگدار شاد ہے: '' اور اگرتم کوان دونوں میاں بیری میں مشاخق کا اندیشہ ہوئے تو گوگ ایک آ دی جو تعذیر کے کی

الفرض اس خطاب کو عام کرنے ہے دعا ہے ہے کتی الا مکان میاں بیوی کی ملیندگی کا داستہ روئے کی کوشش کی جائے، دولوں خانمانوں کے معزز افراد کئی اور خداترس خام مجھی کوشش کر میں کہ سی طرح ان کے درمیان مصالحت کراوی جائے۔ بان!اگر دولوں طلع می مرمعر ہیں تو دولوں کے درمیان خوش آسلو ہی سے طلع کراویا جائے۔ بہرحال محتر سر علیہ مصالحب کا انگری پیدا کرنا کہ حدالت کو دوجین کی رضا مندی کے بغیر بھی طلع کا تجعلہ کرنے کا اختیارے، شخائے الی اور فتیائے اور فتیا کہت کا بادا انداد

محترمه مزيد ڪھتي جين:

نَعبيرُ ا" (النساء: ٣٥).

<sup>(1) &</sup>quot; الذن جفتُم آلا لِفَيْمَنَا مُحَدُّودَ اللهِ لَخَدَّ خَلَيْهَمَا فِلْمُعَا فَلَمْتُكَ بِهِ" (الفرق: ٢٩٩) (٢) "وَإِنْ جِفْمَتُمْ شِشَاقَ يَشْبِهِمَنا فَايْفَوْا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهُمَا إِنْ أَشَاكُوا عَلَيْمًا

'' حضرت ابومبرد ہمی اس ایت کا تشریع نی فرماتے ہیں کدانٹھ'' بعد عفت نہ ''کا استعال زوجین کے ساتھ ساتھ فکم اور قامنی سے بھی تعلق ہے، بلکہ دوقو پیال تک فرماتے ہیں کدا کر بیوی شوہر سے کہدد سے کہ بھے تم سے نفرت ہے، میں تبدارے ساتھ نیس اور میں قوات ہوجا تا ہے۔''

يهال چندأمورلائق توجه بين:

اقرل:...یه معنرت ابویمیدهٔ کون بردگ بین؟ حضرت ابویمیده دمنی الله حندگاندهٔ من کرد ناس فوراختل و تا به اساس کی مایه نادستی ایشن الأمت حضرت ابویمیده من جراح رمنی الله حضرت با من کاشار فشر مهمش بوتا به بیکن محرّ مدی مراد غالبان سینیمی، کیونکنفیر کی کمات می حضرت ابویمیدهٔ ب یقیر منتقل نیمی \_

خیال مواکد شاید محتر مدکی مراد شهور امام لفت ابیعبید و همرین شخی (دانتونی ۲۱۰ ه قریها) موں دلیکن ان سے بھی ایسا کوئی قول تمابوں میں نظرتیس آیا۔

البتہ اہام تر بلین نے تشیر میں اور ما نقاب پھڑنے نے الہاری میں اہام ابوسید القائم بن سلام (ابنونی ۱۳۶۰ م) کا پیشیری آول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ تحرّ مدکی مرادشا یہ بہی بزرگ ہوں، اور ان کی '' ذہائت' نے ابوسید کو'' حضرت ابوسیدہ'' بنادیا ہو، اور ان کے نام پر'' رضی الشعند'' کی علامت بھی تصوادی ہو، کا ٹی نا کر تحرّ مدنے وضاحت کردی ہوتی، اور اس کے ساتھ تماب کا حوالہ تصنعے کی بھی زصت فربائی ہوتی تو ان کے تاریخوں کو خیال آرائی کی ضرورت ندرجی۔

دوم :... إمام قرطيني أورحافظ ابن عجر في الدعبيد كالينسيري قول فقل كري اس كى يُرز ورتره بدفر ما كى ب

ا مام قرطین کلیسته چین کد: ایومبیدند" با آن بعن افاسیس حزد کی قرارة (بسینه ججول) کوامتیاد کیا ہے اوراس کی قوجیدے لئے مندرجہ الاقبیرانشاری - (\*)

قرطبی، ابومبدے قول کونل کرے اس پردرج ذیل تبر مفرماتے ہیں:

''ابومید کے اس افتیار کردہ قول کو مکر اور مرود قرار دیا گیا ہے، اور مجھے معلق نمیں کہ ابومید کے افتیار کردہ قران کے اس کے کہ بنداؤ علی اس کے کہ بنداؤ اعراب کے لخاظ ہے جھے ہے، افتیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس کے انداز معلق میں دور معلق کی درے ۔''(۱۳) اور ماذاذائی جُراکھتے ہیں:

"ابوعبدن " فَان جِفْتُم "كاس تغير كا تائد ك التحره كاقراءة "الا ان يد الحاف" (بعيند

 <sup>(</sup>۱) إلا أن يتحاف بضم إلياء على ما لم يسم فاعله والقاعل محلوف وهو الولاة و (الحكام و اعتاره أبو عبيد. (تفسير قرطبي ج: ٣ ص: ١٣٤٤ عليه بيروت).

<sup>(&</sup>quot;) وقد أنكر إختيار أبي عبيد وردّ وما علمت في إختياوه شيئاً أبعد من هذا الحرف لأنه لا يوجه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. وقرطس ج: ٣ ص: ١٣٨، علع بيروت).

جیول) کوچش کرے کہا ہے کہ مراداس سے دکام کا خوف ہو، اور اہام افت نماس نے ان کے اس آف ل کو یہ کہد کرمرودو آر ادیا ہے کہ: '' بیابیا قول ہے کہ ندا عمراب اس کی موافقت کرتے ہیں، ندانظ اور ندسخن' اور اہام محاویؒ نے اس کو یہ کہ کروّو کیا ہے کہ یو آل شاہ اور حکر ہے، کیچکو یو آل اُمت کے جم ضفر کے ذہب کے طاف ہے۔ نیز از رُوعے عمل ونظر کی ظلا ہے، کیونکہ طابق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے قوای طرح طفع ہی بوسکتا ہے۔''(ا

محتر مدهلیر صاحبہ نے بیاتو دیکولیا کہ ابوسید نے بھی ''قبان خد خفظہ'' کے خطاب بھی غیرز دجین کوشال آر اردیا ہے، مگر مذاتہ یہ سوچا کہ ابومبیدیا موقت نقل کر کے قریفی اوراین جڑنے اس کا عشراور باطل و مردودہ دامجی نقل کیا ہے۔ چنگ محتر سدا نظر بیر فورد کی باطل و مرودو فقا ، لاکالہ اس کی تائید یمس مجی ایک عظراور ہاطل و مردود قول می چیش کیا جا سکا تھا، قبال کے بیرز وی کے جول: '' واقعہ باطلاح راحد

سوم:... اہام ابومید کے اس تعربی قول کو احتیاد کرنے کی امس وجہ ہے کر ملف میں اس منظے میں امشاف ہوا کہ آیا طانہ زومین کی ہائمی رضا مندی ہے بھی ہوسکتا ہے یا اس کے لئے عدالت میں جانا خروری ہے؟ جمبور ملف وطف کا قول ہے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا کوئی خروری نمیں، دونوں ہائمی رضا مندی ہے اس کا تعذیر کتے ہیں، بیمن بعض تا بعین لیخن صعید بن جمیزہ ہام حسن بعر نی اور ہام مجھ بمن میرین قائل منے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا خروری ہے، یا م ایوجید نے بھی ای قول کو احتیار کیا، اہام قال ڈار دع اس خرک ان حشرات نے یہ سکے زورین ایسے جانا ہائی جائے ہیں:

"إما فادة اسم معن بعري بي تحرف من تحريد " حسن نيد من مراه و المات المات المات المات المات المات المات المات الم ليني جب زياد هفرت معاديث جانب مع واق كا المرقعاء من (ليني ما فقا المن جراً) كم تابول كرزيادال كا الله في كدال كا الكذا كي جائد " ("")

اورا مام قرطبی ای آول کور د کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

" يۆل بىمىنى بىرى كى كىكىمرد جىبائى يوكى ئىلى كى ئويى ئىلى اكى مال پردوگا جى پردونول

میاں بیوی رامنی ہو جا ئیں، ما کم مروکوفٹ پرمجوزٹیں کرسکا، انہذا جولوگ نظع کے لئے عدالت میں جانا ضروری قرار دیتے ہیں، ان کا قول قصا ممل اور ملاحق ہے ۔۔'(۱) قرار دیتے ہیں، ان کا قول قصا ممل اور ملاحق ہے ۔۔'(۱)

چہارم :...او پر جوسئد ذکر کیا گیا کہ آیا ظلع کا معالمہ عدالت ہی شی فیے ہونا ضروری ہے، یا عدالت کے بغیر بھی اس کا تصفیہ ہوسکتا ہے؟ اس میں تو ذراساا فشان میں ہوا کہ جمہو یا مستال کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نہیں تھے، اور چند ہزرگ اس کو ضروری بچھتے تھے (بعد میں یہ اختیاف بھی ختم ہوگیا، اور بعد کے تمام الل علم اس پشتن ہو گئے کہ عدالت میں جانے کی شرط فاط اور مہمل ہے، جبیا کہ آ ہے ایک میں بچکے ہیں)۔

ينجم المجترمين "حفرت الوميدة" ، عجوبيقل كياب كه:

"اگر بیری شو ہرے کہدوے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ ٹییں روعتی تو خلع واقع

ہوجاتاہے۔''

انہوں نے اس کا حوالہ فیس و یا کہ انہوں نے بیفتو کی کہاں سے نقل کیا ہے، جہاں تک اس نا کارہ کے ناتیس مطالبے کا تعلق ہے، الیا فتو کل کی بزرگ سے معقول نہیں، نہ'' حضرت ابو میروڈ'' ہے، اور نہ کی اور'' حضرت' سے میکن ہے کہیں ایسا قول معقول ہو اور میری نظر سے نیڈز راہو، جمین سابقہ تجربات کی روڈٹی جمی انقلب یہ ہے کہ یہ فتو کہ بھی محتر سک مقل وڈ بانت کی پیداوار ہے۔ ضواجانے اصل بات کیا ہوگی ؟ جمی کو محتر سرک و بانت نے اسے مطلب پر ڈھال لیا۔ اصل بات کیا ہوگی ؟ جمی کو محتر سرک و بانت نے اسے مطلب پر ڈھال لیا۔

بہرحال محتر سدکا بیفترہ کتنا خطرناک ہے؟ انہوں نے اس کا انداز وہی ٹیس کیا! یہاں اس کے چند مفاسد کی طرف بلکا سا اشارہ کردینا کافی ہوگا:

ا لَّالَّا: ... بَكِرْرُومْ مِكْرِ چَكَابُول كَيْفِعْ كَى لِيَّ بِالحَمَاعُ أَمِت، فريقين كى رضاحندى شرط ب يحتر سدكا بيفتوى إجماعً أمت كه خلاف بونے كى دجہت آيت شريفية "نُولَةِ هَا مَوَقِيْ" (النساء ١١٥) كامعدال بـ بحس بھي حق تعالى كارشاد بـ كه: ال

 <sup>(</sup>١) وَلا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا حالع إمرائه فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هذا إلى السلطان. (الجماع لأحكام القول للقوطبي ج:٣ ص:١٣٨ م ظيم بيروت).

ایمان کے داستے کوچھوڑ کر چلنے والوں کوہم ووزخ میں واخل کریں گے۔

ٹانیا:... برخض جانتا ہے کیورت کی حیثیت "مثل لینے والی" کی ہے مثل دینے والی کی ٹیس ،خود محر مریمی مورت کے لئے "مثل لینے" کا لفظ استعمال کررہی ہیں، کین محر مر کے مندرجہ بالاقویٰ سے لازم آئے گا کہ مورت جب جا ہے شو ہر کے طاف اظہار نفرت کر کے، اے پھنی کر اسکتے ہے، اوراس کوفیق و سے کتی ہے۔

ٹالنگ:..محتر سے بیعنمون عدالی منلع کے جواز کے لئے ککھا ہے، حالا نکدا گر معرف مورت کے اظہار نفرت کرنے سے خلع واقع : وجا تا ہے تو عدالتوں کو زحت دیے کی کیا شرورت باتی روجاتی ہے؟

رابعان الناف الله الله في الله في بيده عفدة البكاح" (الغرة ٢٥٠) فر ماكر قاح كار كرم رد كم باقد من دى ب كد دى اس كوكول سكا ب المين مختر ساسينة فتوكل كدار ويذكاح كى كره مروك باقعد بهجين كرهورت كم باقعد من جمارى جي ، كدو جب چا بيمرو كي طاف الخبار فقرت كريم طلق واقع كروس، اورمروكو بك بني دو كوش كهرست فكال وب ، تاكدام يكسك" وولذ آروز" كي تيمل بوسيك، اورمغر بل معاشر سى كامرح شرقى معاشر سى مس كى طافات كانتيار مروك باقعد من ابدو بكد وورت كر باقع على ادوكو ياكتر معامل معاشر ساح كرام وورة خداد كل الله في بالدورة كانتيار و دروي المقد الله كل الارام كي نظام برايمان به ب

خامساً: .. جُرِّ سرک اس نوی ک از م آس کا کہ دارے معاشرے میں ۹۹۹ کی بزار جوڑے نکاح کے بغیر گناہ کی زندگی گزادرہے ہیں ، کیزنکہ فورت کی نفسیات کوآ تخفرت ملی الفد علیہ دسم نے ہیں بیان فربایا ہے کہ:''اگرتم ان جس سے کس کے ساتھ پوری زندگی مجی احسان کرد، مجرکوئی ورای ناگوار بات اس کوتم ہے چی آ جائے تو فورا کہدرے گی کہ جس نے تھے ہے کہی خرٹیس دیمھی'' دکھے ہزاری ناہ: اس 4)۔ ()

اب برخا تون کوزندگی میں مجی شدمی شوبرے نا گواری شرور ویش آنی ہوئی ... اؤا ماش دافد ... ادراس نے اپنی نا گواری ک اظہار کے لئے شو بر کے ظاف نفر دو ویزاری کا اظہار کیا ہوگا ۔ محتر سے کنونی کی تو دے ایک تمام مورتوں کا خطع واقع ہوگیا ، لکا حرح ہوگیا اوراب و بغیر تجد پیر لکا ح میاں بیوی کی حیثیت ہے روب میں اور گناہ کی زندگی گزار رہ ہیں۔ بحر مد کنونی کے مطابق یا تو ایک مورتوں کوفر را محمد مورج ویوں کا بالے ہوئے کا مسلم کے مورو بارو مقدی تجد پر کرلین جا سینے ہتا کہ وہ گناہ کے وہال سے نائے کیس، کیا محتر معظیم صاحب تر آن وسنت کی روشی میں مورتوں کی بیکن وا امائی کرنے چکیا ہیں ...؟

## محرّ مدنے اپنے اس دعویٰ پر کے عدالت ، شوہر کی مرضی کے بغیر خلع کا فیعلہ دے مکتی ہے، صدیث شریف ہے بھی استدلال کیا

 <sup>(1)</sup> عن أبن عباس قبال: قبال النبي صلى الله عليه وصلم: اوبت التار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قبل أيكفرن بالله؟ قال.
 يكفرن المشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم وأت منك شبئا، قالت: ما رأيت منك عيراً قط.
 (بخارى ج: ا ص: ٩ كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر فون كفر فيه طبع قليمى كتب خانه كراجي).

ب،جس كالفاظ محترمه في درج ذيل نقل ك يين:

"جب ایک فاتون جیار ( نابت بن قس کی چین - ناقل) جناب رسول اکرم ملی الشعلیه ولم کے پاس آئیں اور کہا.....خدا کی تھم! میں اس کے ایمان یا پائیز کی چیک نمیس کرتی جمر میں اور دو ایک ساتھ میں رو سکتے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئی ہے، رسول اکرم ملی الشعلیہ وکلم نے فربایا: مجودوں کا باغ جرتھیں مہر میں طا ہے، دائیس کردد۔''

محرّ مهاس سے ينتيجا خذكرتي بين كه:

''اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ مطلع کے لئے شوہر کی رضاعتدی ضروری نہیں ،اگرایک فورت ، قاضی یا حاکم کو اس بات پر مطمئن کر دے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نیس رمکتی تو حاکم یا عدالت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو ٹنچ کروے۔''

يهال چندأمورلائق توجه بين:

الآل: .. بحرّ سکا به فقره کدرسول ارم صلی انتشابیه به طریا یک: "مجودول کاجو باغ جمیس مهرش طاہد، واپس کردؤ" قطعاً طلاف واقعہ ب کیونکہ مدیث میں ترب که تخضرت ملی الشعلیة وقع نے اس خاتون سے دریافت فرمایا کہ:" کیاتم اس کواس کابائی واپس کرددگی؟" (اتو ذین علید حدیقته ؟) ( حقوۃ من ۲۰۰۳ بردایت بناری) \_ (")

وہ وہ انظروں میں زمین و آسان کا فرق اور مشرق و طریب کا فاصلہ ہے بھتر سدنے آنخفر سطی انفرعلیہ مکم کی طرف ہونظرہ منسوب کیا ہے وہ ایک بھم ہے، اور صدیث کا جونقرہ میں نے مجھے بخاری سے نقل کیا وہ ایک سوالیہ نقرہ ہے ۔ اگر محتر مدیقم اور سوال کے ورمیان امنیاز کرنے سے عاری ہیں آبان وان کی عشل وہ نیانت ان تی واو ہے، اور اگر انہوں نے جان بو جو کرموالیہ فقرے کو تھم میں تہدیل کرلیا ہے تھے بر مول انڈسکی انڈھا ہے ویکم مر بہتان وافر آ ہے، اور انخفرت ملی اللہ علیہ وائم کے اس اور شاوکا صدرات ہے کہ:

"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ." (رواوابخاري، مكنوة من:٣٢)

ترجمه: ... مجفع جان إو جوكر ميرى طرف غلط بات منسوب كرے و واپنا تحكا نا و وزخ ش بنائے "

دوم :... بحتر مدنے حدیث کا ایک جمانس کر کے اس کا مطلب بگا (ا، ادر اس بگاڑے ہوئے مغیوم سے فوراً پر تیجہ نکال لیا کر: "خلع کے لئے شوہر کی درنما مندی مفروری ٹیس، عدالت کوافقیار ہے کہاز خود نکار تحق کرو ہے۔ "کین صدیف کا انگا جملہ جو ان کے وقع کی لئی کرتا تھا، اسے حذف کرویا۔ بوری حدیث ہیہ ہے کہ جب آتخفرر معلی اللہ علیہ وکالم نے اس خاتون سے دریافت

<sup>(</sup>۱) عن ابين عباس ان إمرأة ثابت بن قيس أنت التين صلى الله عليه وسلم فقالت: يا وسول اللها ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى اكره الكفر فى الإسلام. فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: أثر ذين عليه حديفته؟ فقالت: نعما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل حديقتك وطلقها تطليقة. وصحيح البخاوى ج: ٢ ص: ٧٤٣ طبع أصح المطابع كراجى).

فريا كر: كياتم شوبركا ديا بواباغ است واپس كردوكي ؟ اوراس خ " بال " جمي ال كاجواب ديا تو آتخفرت ملي الشعليد وكم يحشو برسفر بايا: "افيل السحد يقة و طلقها تطليقة " يحتى " ( بناياغ واپس ليلو، اوراس كوايك طلاق د سه و ـ " ( چناني شوم خ بكراكيا) -

پوری مدیث ساسند آنے کے بعد تحرّ مدکا مذارہ دیجہ مرے سے فلا ہوجاتا ہے کہ نظع کے لئے خوبر کی مضامدی منروری نہیں، بلک عدالت کوازخود نکات منح کرنے کا اختیار ہے۔ محرّ مدیث کا ایک مصدفی کر کے اورا یک مصدمان کر کے وہی طرز عمل اختیار کیا ہے جس کے بارے شرائد اللہ تعلق خوبریا: "الحقہ فومنون بنعفی الجنگ و تکفوُون بنعض" (پھرکیاتم کا اب ایک بھے رتوا بھاں رکتے ہو، اورایک مصحالا اکا رکرتے ہو؟)۔

سوم :... بحرّ مدتو حدیث کا آد ها نگزا ( دو مح آخر فیف کرے ) نقل کرتی ہیں ادراس سے بینتیجہ اخذ کر لیتی ہیں کہ عدالت بشو ہر کی رضا مندی کے فیٹر کو نکال کا تھم کر سکتی ہے ،لیس جن آخر ہیں کو تی تعالیٰ شاند نے عقل والیان اور تلم وکر فان سے ہمروور فربالے ہے وہ اس حدیث سے ... بحرّ صد کہ بالکل برنگس ... بینتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ذوجین کے دومیان ان کی رضا مندی کے بینتر تعریق کر کو بینا عدالت کا کام ٹیس، ایام الویکر جسا می راز نگا آ اکام المقرآن " ہمی کلیجے ہیں :

"اگر یا انتیارها کم اورد که دروره و یکی کدودین مصدوداندگرا تا مخیص کریں کے قال کدورمیان مطلع کا فیصلد کرد و تا منظم کا فیصلد کردوین مصدود کردوین مصدود کی این مساور کی این کدوری کا می اینده طبیر می الذه طبیر می الذه طبیر می الذه طبیر می الذه طبیر می کا موان کا موان کا موان کو درود بلک آخر خوش کا فیصلد در کر کورت کورو یہ می اور شویر کوس کا می افواد سے انکار کرتے ، یا ان عمل سے انکار کرتے ، یا ان عمل سے انکار کرتے ، یا کی می کا کم کم کا کم کا

اورهافظ این هجراً آخضرت ملی الفرطید کملم کے ارشاد "افیسل المحدیقة و طلقها تطلیقة" (باغ والی لے اوراس کو ایک طلاق دے دو) کے تحت لکھتے ہیں:

> "امر اصلاح وارشاد لا ابجاب" (٢) ترجمد ..." يفر مان نوى اصلاح وارشاد كے لئے ب بطور واجب كنيس ـ"

<sup>(1)</sup> لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم انهما لا يقيمان حدود الله لم يستلهما الدي صلى الله عليه رسله عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله إخلمها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما كما لما كانت فرقة الممتلاعين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل قرق بينهما. وأحكام القرآن للحضاص ج: 1 ص: 19 صلح سهيل اكيلمي، لاهوري.

<sup>(</sup>۲) فتح البارى لابن حجر ج: ٩ ص: ٣٢٩، طبع لاهور.

معلوم ہوا کہ اس واقعہ ش شوہر کی مرض کے بغیر طلع کا کیک خرفہ فیصل بیس فریا گیا، بلکہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے شوہر کوشورہ دیا کہ اس سے بائی والی لی لے کراس کو طاق وے دیں۔

گزشتہ مباحث ہے کھا آماز ہوا ہوگا کہ تر صطیعہ صاحباہے غلاموقت کو تابت کرنے کے لئے قرآ آپ کر کم اور حدیث نبوی کے مطالب کو بگاڑنے کہ کئی تلی کی ٹیل بالی ہیں، کاش! کوئی ہوردی و ٹیمر خوابی سے ان کوشور و دیتا کہ میدمیدان نے قدم رکھا ہے، بدائی خارج، جس سے داس کا ایمان کے تاریار ہونے کا اعدیشہ ہم قرآ ان وصدیت اور فقیا سلاکی کافیم ان کے بس کی بائے نبیں، ان کے ایمان کی سمائتی ای بھی ہے کہ وہ اکس میدان بھر بڑکا تی ہے احتراز فرائم میں۔

محرّ مه ہمیں عدالی طریقِ کارے آگاہ کرتے ہوئے گھتی ہیں:

" یہاں ہے دضاحت بھی صفر وری ہے کہ جاری عدالتوں کا ایک طریقتہ کاریہ بھی ہے کہ وہ دوران مقدمے خوہراور بیول کو بلاکر ایک موقع اور دسیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس جیتے پر گنتی جائے کہ زوجین کا انتصار بٹا ٹائٹن ہے تو اس صورت میں عدالت شلع کی ڈکری کردتی ہے، اور ایس عدت نے بعدا کر کوئی خورت مقدم ٹائ کرتی ہے تو معتبد ٹانی حرام ہے، اور ندی تر آن وسنت اس بات کی مما نعت کرتی ہے۔"

اس مسلط می گزارش ہے کہ عدالتیں اگر میاں ہیری کو مصالحت کا موقع دیتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں، تاہم شرقی نقطہ نظر ہے جارے موجودہ عدالتی نظام میں (محسوساً عالمی مسائل کے والے ہے) متعدد تھم پائے جاتے ہیں، چونکہ طلع کا مسئلہ خالص شرق مسئلہ ہے، جس سے طال وحرام وابستہ ہے، اس کے عدالتی نظام کی الن خامیوں کی اصلاح بہت شروری ہے، چندا موری جانب مختمر ا اشارہ کرتا ہوں:

ا:... تادے پہال ہے قروری مجاہاتا ہے کہ صفح کوئے کے مصد پر فائز کیا جائے دورانگا اوقت قانون کا اہر ہودا اور ایک عرصہ تک اس نے بحیثیت دیکل ہے قانونی تجریہ بھی بھی بھی ہوئا'' ان شرائط کوٹھ ٹائیں رکھا جاتا ہے تا نیوجس نے کی عدالت میں شنگا: اس کا مسلمان ہونا مرد ہونا ، عادل ہونا ، شرقی قانون کا ماہر ہونا'' ان شرائط کوٹھ ٹائیں رکھا جاتا ہے تا نیوجس نے کی عدالت میں شنگا کا مقدمہ جاتا ہے، اس کے بارے میں جس میں معلوم میں کہ وہ مسلمان کی ہے اپنیں؟ دورشری قانون کا ماہر ہونا ناظر وقر آن میں مجھے پڑھ میکنا ہے پائیں؟ جبکہ کی فیرسلم کا فیصلہ مسلمانوں کے لگان وطلاق کے معاطات میں شرعاً نافذ ومؤرثین، اس لئے شروری ہے کہ بیا معرف عرف جا جاتے کہ طرح کے جو مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں ان کی حاصہ مرف ایسانگر کر مشاکل جو

<sup>()</sup> وقوله لا تعصح ولاية القاضى حتى يجتمع في العولى شرائط الشهادة) ...... اما الأول فهو أنه لا بد أن يكون من أهل الشهاة ولذن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة) يعني كل من القضاء والشهادة يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير أعنى ولا معدودًا في قذف والكمال فيه أن يكون عدلاً عفيفًا عالمًا باللسّة وبطريق من كان قبله من القضاة. (فتح القدير ج: ٥ ص: ٥٣ م، كتباب المقاضى إلى القاضى طبع دار صادر، ببروت). تشمل كك الاطرائة شرح الجلة لسليم وستم بالز ص: ١١٢٤ ا تا ١١٢٤ علم حبيب الله يستى كوئنه.

سلمان ہو، نیک اور خدا ترس ہو، اور شرعی مسائل کی نوزا کو اس ہے بخو بی واقف ہو، چؤنکہ خلع سے طال وحرام وابستہ ہے، اس کئے ضروری ہے کہ اس شریرشری اُ صول وقو اعد کی بایدی کی جائے۔

۳: ... عدالت کا منصب فریقین کے ماتھ افساف کرنا ہے اور بیا می صورت می ممکن ہے کو عدالت کا جدکا کری ایک فریق مقد مدی طرف ندہوں کین مغربی رو چینئد سے کے زیر اثر ادارے بیاں گویا بیا اُسول خیر کر ایا گیا ہے کہ خطع کے مقد سے میں سرد بیشہ خالم ہوتا ہے اور قورت بیشہ معصوم و خطام ہوتی ہے ، بہی وجہ ہے کہ خطا سے تربیا وقعد فیصلے قورت سے بیٹی میں کے جاتے ہیں، جب عدالت نے ذاتی طور پرشروع ہی سے مورت کی طرف واری کا اُصول کے کر لیا ہوتو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ انساف کی تراز وجی کیا دزن رکھتا ہے؟ اور وو شرعاً کیسے نا فذو مؤثر ہوسکتا ہے؟ اور اس کے ذریع بورت پہلے شو ہر کے لئے ترام اور ڈوسرے کے لئے طال کیے دون رکھتا ہے؟ اور وو شرعاً کیسے نا فذو مؤثر ہوسکتا ہے؟ اور اس کے ذریع بورت پہلے شو ہر کے لئے ترام اور ڈوسرے کے لئے طال

"انسنتی اور قاضی کے منصب میں بیفر ق ہے کہ مفتی کے سامنے جو صورت مند و پُل جائے دوال کا شرک تکم لکھ و بنا ہے، اس کو اس کا شرک تکم لکھ و بنا ہے، اس کو اس کے منصل آئندش الازم ہے۔ اس کو اس کے تعلق آئندش الازم ہے۔ بیگر اس کے قاضی کا منصب بیسے کہ دیگر کی سے اور کا فائن کی ایک ترف کی تعلق آئندش کر کے بیس اس کے ایک ایک ترف کی تعلق آئندش کر کے بیس اس کی ایک ایک برون با سامتی کو ایک کہ اور جب تحقیق آئندش کر کے بیس کو دور اور پانی کا پائی الگ الگ ہوجائے تواس کی روشی میں مدل واضاف کی تراز و باتھ میں کے کرمذا لگ فیصلہ کرے۔ () میں مدل واضاف کی تراز و باتھ میں کے کرمذا لگ فیصلہ کرے۔ ()

لین ادارے یہاں خلع کے مقدمات میں تحقیق تغییش کی خرورت کونظرا نداز کردیا گیا ہے، کویا عدائیں قامنی کے بجائے مفق کا کرواراوا کرتی ہیں مدعید کی جائب ہے جوواقعات چیش کئے جاتے ہیں، جن کودکی صاحبان نے اپنی خاص مہارت کے ذرید

 <sup>(</sup>١) وحاصل ما ذكر الشيخ فاسم في تصحيحه: أنه ألا فرق بين المفتى والفاضي إلّا أن المفنى مخبر عن الحكم والفاضى ملزم به ... إلخ. (درمخدار ج: ١ ص: ٣٠ مقدمة، طع ايج ايم سبيد كراجي).

بات كا بنگر بنا كرخوب رنگ آييزى اور مبالف آرائى كے ساتھ وقتى كيا ہوتا ہے، عدالت انجى كودى آتانى اور حرف آخر محدكر ان كے مطابق كيد لمرفدة اگرى مادر كرد بق ب-شو بركو حاضر عدالت ہونے كى مجى وحت مجيمى دى جائى ، شيخ صورت حال كومعلوم كرنے ك تكيف أضاف جائى ہے، عدالت زياد و سے زياد دير كرتى ہے كرشو جركے مامؤلس جارى كرد بق ہے كردہ:

'' فلال تارخ کو حاضر مدالت ہوکرا پٹاموقٹ چٹی کرے ،ورشاس کے خلاف کاروائی مک طرفہ کل شیر الائی جائے گا۔''

۵ ن...میان یوی کے درمیان کشاکشی کا اندیشہ ہوقو حق تعالی شاند نے حکام اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کو تھم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان املاح کی کوشش کر ہیں ، چنا خچار شاد ہے:

"اوراگرم کوان دونوں کے درمیان کٹا کٹی کاائد پیشہوتو آ لوگ ایک آدی، جوتند کرنے کی لیاشت رکھتا ہو، مرد کے خاندان سے، اورایک آدی، جوتند کرنے کی لیافت رکھتا ہو، کورت کے خاندان سے (تجویز کر کے اس کشاکشی کورف کرنے کے لئے ان کے پاس) مجبود کردہ جا کر تحقیق حال کریں، اور جرب درائی پر ہویادونوں کا چکی مجھتھ مورہوں مجھائے ہیں) اگران دونوں آومیوں کو (سچے ول سے) اصلاح منظور ہو گی تو انشر تعالیٰ میاں بیوی ٹیس انقاق پیدافر یا کمیں کے بیانشر انشر تعالیٰ بڑے کھم اور بڑے تجروالے ہیں۔" (()

(التسامة ٣٥) خوذ از ترجيه حطرت تعانويٌ)

کین ہارے یہاں اس عظم الی کو تیسرنظرا تداؤ کردیا ممیااور"خلع کی کیٹ طرفہ ڈ کری" کوتمام عالی سائل کا واحد حل قرار

<sup>(1) &</sup>quot;زان مِفَسَمْ مِشَاق بَيْنِهِمَنَا فَابْتَقُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ أَبُوبَةَ إَصْلَكُما لِيَّافِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُما مِنْ أَهْلُهُ كَانَ عَلَيْمًا غيفوا" (الساءة ٣٠).

یہ ش نے موجودہ عدائی نظام کے چندا صلاح طلب اُمور کی نشاندہ کی ہے، ورندا یسے اُمور کی فہرست طویل ہے،جس کی تنصیل کے لئے مستقل فرصہ: درکارہے:

> ائد کے با تو گفتم درد دل و ترسیدم کر آزردد شوی درزخن بسیار است

جب تک شریعت اسلای کی روثنی میں ان اُموری اصلاح نیس کی جاتی ، عدالت کا پک طرفه فیصله شرعاً کا لعدم قرار پائے گا، اس کے زند میاں بیر کا کا کام شم ہر کا داور شورت کو هذا فی کی شرعاً جانو ان میں کے۔

> محرّ مدبرت معقومانها نداز میں سوال کرتی ہیں کہ: دوران فریس کے میں لدیر خادیر

" بالغرض اكر بم يدان ليس كه خلع ك ليح شو بركى اجازت اورمرض ضرورى بي تو بحرظع اورطلاق

میں کیا فرق روجا تاہے؟''

اُو پرتفصیل سے عوض کیا جاچکا ہے کو تر آن دسنے اور اجماع اُ مت کی زو سے خلع میاں یوی ووؤں کی اجازت اور مرضی کے بغیر نیس ہوتا، اور محتر سے نے قر آن دسنت سے اس کے خلاف جو بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلع کے لئے شو ہر کی اجازت اور مرضی ضروری نہیں ، اس کا غلفا اور باطل ہونا محق بوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔ رہائحتر سرکا بیسوال کر کھر خلقا اور طلاق ک در میان کیا فرق روجاتا ہے؟ اس کے جواب عمل گز اوٹ ہے کہ ان وونو ل کے دومیان آسان وزعین کافرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے، ہے فتہ کا ایک مبتدی طالب بلغ مجی جائے ہے۔

طلاق مرد کا افرادی تق ہے، جسی میں یہ کی خواہش اور مرضی کا کوئی دش فیمیں، جب مروطلاق کا افظا استعال کر ہے تو او وہ چاتی ہو یا نہ چاتی ہو، اور اس طلاق کو تھول کر سے یا تھول نہ کر سے، ہمرصورت طلاق واقع ہو جاتی ہے، بلک اس سے بڑھ کر یہ کہ طلاق کا افظا استعال کرتے ہوئے مرکی رضامت ہی ہم مروری نمیں، اگر کوئی تھی اپنی پیو کی کوطلاق دے دے، اور پھر وہوئی کرے کہ میں نے طلاق والی رضامت کی کے ساتھ فیمیں، وی تھی، بلکہ یوں ہی ہورت کو ڈرانے وہ کھانے کے لئے دی تھی، یا محتمل نما کے سر ر میں نے طلاق والی برضاف میں کے ساتھ فیمیں وی تھی بھی ووٹوں کی رضامت می شرط ہے، اگر مروارت کوشلا کی چیکش کر سے تو جب بحک مورت اس کو تھول نے کرے، شام میں ہو تھا ، ای طرح آگر تورت اپنے شوہر سے شلع کا مطالب کر سے تو موہر کے تھول کے بغیر طلع خیمی ہوگا ، ایک چیز (طلع کی اور فور ان کے ور میان اور اس کے در میان ان قرق میں ہوتا ...؟

اورآپ کا بی تفوترکہ جس طرح مرد ، مورت کواس کی مرض کے بنیر طلاق دے سکتا ہے، ای طرح مورت ، مرد کی ر مضامند کی کے بغیر اس سے طلع لے سکتی ہے ، یہ دور بعد بیر کا دوسٹر اِن تفتور ہے، جس سے شریعت کا پوراعا کی نظام کہت ہوجا تا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی دوسکت بالغہ باطل ہوجاتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' کام تی گرہ'' مرد کے باتھ میں رکھی تھی ، مورت کے باتھ میں ٹیس۔

> محرّ ملهن میں: " کیاہم جناب رسول اکرم سلی اللہ طبید ملم کے طفاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بیشینا ٹہیں۔"

<sup>(</sup>۱) اما السرأة فالاتقدر على تطلبق الزوج وبعد الطلاق ألا تقدر على مراجعة الزوج وألا تقدر أيضا على أن تمنع من السراحقة. وتفسير كبر ج: ۲ ص: ٢٣٤ في درسي. ويتها بين عاس وضى الله عنهما: جاه إلى السي صلى الله عليه والسياد وسلم المسر، وسلم والمبر وعلى الله عليه وسلم المسر، وسلم المسر، أيها المناساء وسلم المسر، فيضا أن يقرق بينهما إنما الطلاق لمن أحمد بالساق. وقتح القدير ج: ٣ ص: ٢٩١ ما بال أحد كم يزوج عبده من امنه قم يرية أن يقرق بينهما إنما الطلاق لمن أحمد بالساق. وقتح القدير والمحمد كراجي). (٢ ويقع طلاق كل وزوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرة الو هناؤ أو سفيها أو سكران أو أخرس أو مخطأ. ودر معماد كراجي). الطلاق حـ٣ ص عدد المعرفة على وشرية على طلاقة عليه وشهديه.

بلاشبہ کمی اُمتی کی مجال نیس کدرسول الله علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرے(اور اگر کوئی کرے گا توخلع کی پیکسطر فہ عمائتی ڈگری کی طرح وہ فیصلہ کا اعدم اور باطل ہوگا ) میکن محتر صرکوسو چنا جائے ہے کدرسول الله سملی اللہ علیہ مے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی جمارت کون کر رہاہے؟

آخفرت ملی الله علی و کم نے جیلدی ورخواست بنام پران کے شوہر نے مایا تھا کہ: " اپنا باغ (جوتم نے اس کو جم یں دیا تھا) دائیں لے اوادراس کو طلاق دے دد۔ "کین محتر سطیسہ احاق فراتی بین کہ مثل کے لئے شوہر سے پو چینے کی ضرورت ہی ہیں، یہ مورت کا افزادی تق ہے، ادر عدالت شوہر سے پوقتے بغیر دونوں کے درمیان ملیدگی کرائٹی ہے۔ فرمایے! بیا تخفرت ملی اللہ علیہ وہم کے فیصل کے طلاف ہے اپنیں ...؟

مح ترسد آنخصرے ملی اللہ علیہ و ملے علیہ عباد کہا ایک واقعہ ہی چیڑ ٹیس کرسکتیں جس میں عورے کی درخواست خلنے پر آپ ملی اللہ علیہ دلم نے شو ہرسے بو چھا تک شہوہ اور صرف عورت کی درخواست خلع پراس کے ہاتھ میں '' خلع کی کیے طرفہ ڈاگر گ' تھادی ہو۔ اب آپ خودانصاف سیجیح کھر مول اللہ ملی اللہ علیہ اللہ علیہ ہے۔ کردہا ہے؟ معزاستہ فقہائے اُمت یا خودمجر معطیسا محال ...؟

‹‹منعنی کرنا خدا کود کی کر!''

محترمه محتی بین که:

'' خلع عورت کا ایک ایبا حق ہے جواسے خدانے دیا ہے، اور رسول اکر م سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مرد ہقہ بع کی بیر ''

عل كرك مبرتعدين لكائى ب."

الله درسول کی بات مرآ محکموں پر،آ سناو معد درات موجم مدیدة فرما کیس کرتر آن کرئے کی کون می آیت ہے،جس میں الله نعالی نے فرما یا ہو کہ خطع عورت کا افزادی حق ہے، جب اس کا بی جا ہے ہمروکو خطع و سے کراس کی چھٹی کر اسکتی ہے؟ اور رسول الله سلی الله علیہ دسم کی کون میں مدیث ہے جس میں عورت کے اس افزادی حق کو بیان کیا ہو کہ عورت شو ہرکی اجازت ومرض کے بغیر اس کو خطع و سے تی ہے؟

بلاشر الفدتعائى نے عورت كو يتى و يا ہے كدوہ خرورت محسوں كرتے تو جرسے فنع كى درخواست كريكن ہے اور ' برل فنع'' كے طور پر مال معاوضى بينگش كريكن ہے " خطع كاحق" اور "خطع كے مطالبے كاحق" ووالگ الگ چزيم جس ،الشدتعالى نے عورت ك يون و يا ہے كدوہ شو برسے فضا كا مطالبركر كتے ہے ، بيرش فين و يا كدوہ از خودم رؤظع و سے كرچلاكر كئى ہے۔

اس کی مثال الی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کوئی دیا ہے کہ صدویٹر عید کی رعایت رکھتے ہوئے جہاں چاہے لکان کرسکتا ہے، بیٹن مرد کو تک ہے اور فورے کوئی ، میکن لکان کالم کالیوٹن کی شرفتیش ، کیچکہ نگان آ کیے الیامات عقد ہے جودونوں فریقوں کی رضا صندی ر موقوف ہے۔ ای طرح مطلع محی ایک ایسا مقد ہے جم سے ذر مید دوفوں فریق از الینکاح بالوش کا معاطم طرح کرتے ہیں۔ جم طرح نکاح کا بینام جیج کا حق جرفش کو ماسل ہے کین عملاً فکا ح اس دقت ہوگا جب دوفوں فریق (اصالة یا دکاف ) فکاح کا ایجاب د تیمل کر کس گے۔ ای طرح مطلع کی چیکش کرنا مورت کا حق ہے، کین مملاً علی اور قت ہوگا جب دوفوں فریق اس مقد کا ایجاب رقبول کرلیں گے، مخاف طلاق کے، کرد و مقد نیس ، بکلے میسی ہے مورکواس میسن کا احتیاد دیا گیا ہے، خواہ و در افریق اس کو تول کرے یا نہ کرے، بلک درمرے فریق کواس کا ملم کھی ہویا ہے۔

الغرض بطن لها نورت کاحل ب بشکن عملا اس کوشلع ال وقت ملے گا جب شو براس کوظع و سے گا۔ ' مطلع لیما'' کا لفظ خود بتا تا ہے کہ دوشو بر سے ملع لے کئی ہے ، اس کو از خور خطع نمیں د سے کتی جات لیمان کا حق ہے وہ بال کاحق نہیں ہے۔

البي مضمون كآ خريش محرّ مدّعتي مين:

"مندرجه بالاسفورے أميد ب كربهت كالى فواقى مصطنوك رشبهات دُور بونے شل مدوسلے كى جو يا تو تح رمنمائى نه ملئے برميا مجر كى و باؤنس آكر جا بينے كے باوجو دايتا ريش استعمال ميس كرستيں۔"

یم محتر مدا مونون بول کران کرتم ریا وجد یصی فتن کستنی و صاحت کا موقع داد بحد امید به کراس و ما حت ک بعد وه تام محرمتی (اوران کے والدین) جو مداحت منظ کی کی طرق و گری ماصل کر کراس خلائی بی جلا ہو جاتی ہی کران کا پہلا اکا رخم ہو چکا ہے، اس لئے وہ بالاکلف مقد باتی کر لیتی ہیں، ان کی غلاقتی ؤر رہو جائے کی اور وہ امی طرق جان لیس کی کر: ﴿ نَسْرَةً إِنْ کُرِيًا اور صدی نِبری کی اُروسے منظ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیری دولوں اس پر ماضی اور تنقی ہو جائیں۔ ﴿ نَسْرِ باید عَلَیْ اُور اُس کی اُور وہ کی موراکو کی فرویا اوار ویا عدالت اس کی بیری کو طاق و سے یا طنی و سے کی انجاز میں ہے، اگر کی فوج کی بیری کو اس کی اجاز کے دو مشامندی کے بیٹر کی فرویا اور دیے کہی اور اسے نے بیا کی ند، اُن سے خوال و سے دی یا طاق و سے دی یا طاق دے دیا و دوم راح کا اسوم ہے، سے فور سے بر مقور اسے فوج ہر کے تال میں ہے، جب بیک کر اس سے طال قریا طنی فید ہے۔

نوٹ:.. ش نے میشمون حلیدا سمال کی اس" آزاوگری" کے جواب میں اکھا ہے کہ گورے کو طنع کا کید طرفہ تی ہے، اور یہ کہ معدالت کو فنع کی کید طرفہ و گری جاری کرنے کا احتیار ہے۔ میں اس سے میشر ٹیس بدوں کہ یعنی حالات میں مورے نہا ہے۔ مشکل میں جنسی ہوئی ہوئی ہے ، اور اس کے لئے اس کے مواکوئی جاروکا کوٹیس و بتا کہ عدالت اس کے معالمے میں حدالت ک مثلاً: شوہرنا مرد ہونے کے یاد جود گورت کور ہائی نمیں ویتا ہم مجھی متعنت ہوتا ہے کہ شاکورت کو آباد کرتا ہے اور شرآزاد کرتا ہے، یا شوہر لا چاہے، یا مجنون ہے جس کی وجہ ہے گورت بخت مشکلات ہے وہ چار دیتی ہے، ایکی صورتوں میں مسلمان حاکم کو خاص شرائط کے ساتھ تقریق کا حق ہے۔ ()

وَانْحِرُ دَعْوَاتَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!

## عدالتي خلع كى ترديد پر إعتراض كاجواب

سوال:... جناب مولانا محمر ایوسف صاحب بحتر م لدهیانوی ، اسلام ولیکم درهمة الله در بکاند. بعد ملاام زیز نظر مفعون جناب کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت عاصل کر رہا ہوں۔

طلاق ادر فطع کے بارے میں آپ کے مضامین اخبار" بگا۔ میں شائع ہورے ہیں، اس بارے میں بر سوال ہو چھے کی جرات ہو جھے کی جرات ہو ہے گئی ہے، جرات ہو ہے گئی ہے، جرات کر رہا ہوں کہ زوجین کی رضا مندی ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ دوجین تع کا انتظام ہے کہ طالب مرف الزک ہیں ہے، کی دوجین تعلی ہے اور کی اجتماع ہے کہ اور دوجی وہ جرفظام ہے، کرورہ ہے، اور کی اجتماع ہے میں دوجین ہوا ہے۔ کہ کہ اور کہ ہو ہے کہ کہ ہو ہے کہ کہ ہو ہے کہ کہ ہو ہے کہ ہوت کے اور کہ ہوت کی ہی اور کہ داشت کرنے کی تحق اور کہ داشت کرنے کی تحق اور کہ داشت کرنے کی تحق الا مکان کرتے ہے۔

آپ کے مضاین میں اس بات کا کہیں کوئی ڈکرفیس کہ اِن اِن اِن وجو بات کی بنیاد پرلزکی طلاق کا مطالبہ کرنے میں فتی بجانب قرار دی جائے گی اورا کرلزگ کا مطالبہ حقائق وانصاف پر بخی ہے تواس پڑکل ووآ یہ میں ہو تا جاہتے ، چنا نچہ تابت ہوا کہ اگر طلاق کے مطالبہ کی وجو ہائے محقول ہوں تو شو ہرکو جاہئے کہ وہ بیری کو طلاق و یدے۔

اللہ تعالیٰ کا تھم می ہی ہے کہ بیری طلاق مائے تو شوہرطلاق و ہے۔ معنی و معبوم پکھر یوں ہے:'' اور خوش اُسلونی سے ملیحدہ ہوجا وَ بلکسا ہے ناہی سے مجھودے ولاکر توضعت کرو۔''

خور فربائية المعتبر المستان المواديات الدوثو برصاحبان اس فربان تقيم كانتنى باسدادى كردب بين؟ تاريخ شما الك مثاليس موجد بين كديزى عالى مرتب نهايت محترم خواقين في طلاق كاصطاليه كيا اورائيس طلاق دردي كى، اس كه بعدان كى دوسرى شاديال موكين ميربات بمى صطوم كدجن أسحاب كرام سعطاق كاسطاله كيا كمياد والوكس معولى وديدوم تبدك ندشجه اورش مرف ب بكرطاق كى طرف ان كاميان مجى ندتها يكن بيربول كے طاق قى كے مطالح بران الوكوں فرائع بيربول كوطال قدرد ديا كينكسان

<sup>(</sup>١) تنعيل كے لئے ريكيس: حليداجره ازمني:٨٣٥٢٣٠ ملى دارالا شامت كرا جي-

لوگوں کو معلوم تھا کہ تھم د ٹی کیا ہے اورٹیس اس کا مجی فہم واوراک تھا کہ اگروہ طلاق ٹیس دیے تو ٹی کریم اس مسئلے کا بہر حکیمانہ حل چیں فرمادیں گے۔

اب يبال چندنكات قابل غورين:

ا:...طان كامطالبه كيا كيااورطان وعدى كئى، بينالبنديده كون اوركيم

٢:... ثابت مواكه طلاق كامطالبه في نفسه نايسنديد ونبيس ، يُراني عسمنوب نبيس -

سند... منذ کره بالا اسحاب کرام آگرا بی بوین کوطان دینے ہے اٹکاد کرتے تو ٹی کریم بہتر تکیمانہ طل بیش فرما دیتے ،اس سے بیمام ادل جاسکتی ہے کرتے ہائے افتیارات استعمال فرماتے اور فقع و بدیتے۔

٣: ... يعنى شو برا بى يوى كے مطالبے برطلاق ندد يو حاكم اللي يعن مجاز عدالت خلع دے عمل ہے۔

۵:... غوبرکی طرح طلاق دینے برآماد دور مضامعتر نیس اور بیوی کی قیت شو ہر کے ساتھ رہنے برجاز نیس تو اسک صورت میں جبکہ آپ کے ارشاد کے مطابق طلع کے لئے زومین کی رضامت می شرودی ہے تو ان میں ایک تو رامنی ہے ایک طلاق یاضلع کے علا دواور کوئی بات آئے منظور تائیس او آب بیری کی آز اور کارو نوامس کی آبر رومند اند مورت کیا ہوگی؟

۲: ... قرآن ومدیث میں بیرواقعات ای لئے آئے میں کر بمیشہ بمیشہ کے لئے سئلہ واضح ہوجائے اور اُمت کی رہنما کی ہوتی رہے۔

ے: منظے کے اس بہلو پر جو باشیہ بڑی اہمیت کا حال ہے اس پرآپ کی نگاہ نیس مٹی اور اس کے بارے میں آپ نے کھ نمیں کلھا، بلکہ آخری جاری کا دے طور برعدالت بجازے فلع حاصل کرنے کا راستہ کی آپ نے کیلیٹا بذکر دیا۔

۸:...الی صورت علی جب شو ہر کوئی بات سننے پر تیار شہوا و راس کی سی ایک ترث ہوکہ'' طلاق ہرگز قبیس ؤوں گا، ساری زندگی سزا سزا کے ماروں گا'' تو بیون کے لئے اور کون سارات رہ جا تا ہے بچر ترجی عدالت پجاڑ کے، جہاں سے فقع کا حصول وابعد ڈ عقد ہائی آپ کے زدیک نہ ٹاکری عمی شارہ دکا ، جس کا و پال (خدا تو است ) گزگی اور لاکی والوں پر بڑسےگا۔

ادری اسلای تاریخ بسیں بتاتی ہے کہ اُس وقت یوی کے مطالبے پرطلاق دے دی گی اور آئے کے دور میں ابوجہاں کی کشرت و بہتات ہے، جو دین اور اس کے نقاض کو بالکل ٹیس مجھے، بھی وجہ ہے کہ آج کے ابوجہاں طلاق ٹیس دیے، ابندا بیوی عدالت بجازے طلاح حاصل کرتی ہے اور بعد عدّت اس کا حقیہ جائی ہوجاتا ہے، تو بیرتام دنا جائز کیوں اور کیے ہے؟ اور اس کا (جوآپ کے ذریکے ڈیا کا دی ہے) دبال لڑکی اور لڑکی والوں پر کیوں پڑھے؟؟ استغفر اللہ!

جناب بحترم میری گزارشات پر فور فرما میں مصافرے کا جائزہ لیں، جہاں آپ کوا ہے بہت ہے (Cases) کیمونل جائیں ہے جن کی دجہ سے شابانے کتنے کھرانے پر بیٹان ہوں گے اور آپ کے مضابی ان لوگوں کی پر پٹانیوں اور سائل میں ترید

إضافه بی كرد ہے ہوں گے۔

بتا ہے ایسے لوگ کیا کریں؟ کہاں جا کیں؟ آپ نے قو سارے داسے ہی بندگراد ہے اور مدائت کو ناال اور جا نبدار قرار دے دیا ، حالانکہ مدائن کا ردوائیوں کے بارے بھی وکا وہ بچھ صاحبان کے بارے بھی آپ نے جن خیالات کا اظہار فر مایا ہے، وہ قعتا ایسائیس ہونا، مجھے حمرت ہے کہاس موضوع کر آئی فلا اطلاعات آپ کو کس نے دیں؟

شوہری بے جا ضداور ہٹ دھری ہے ( بکہ بد معاقی اور خلا مرک کیئے ) تو دونوں یا ایک کے لئے ہے راہ دوی کا زیادہ اِ مکان ؛ اِشال واعد یشر ہے، ای لئے اللہ تعالیٰ نے اِرشاد فر مایا اور اس کی تائیر دفقعہ بن نی کریم نے کی کہ طلاق کے مطالبے پر طلاق دے دی جائے ، ورنہ فاہر ہے اگم اِ اعدائت جاڑے ہے شاق مل جائے گائے فیر فطری، فیرشر فی مسئلیٹیں ہے، بکہ خالفتا و پی مسئلہ ہے اورا طلاق قد دوں سے بوری طرح آ رامت و مجر پور

لڑک کوجب بحک طلاق باطع خیر ال جاتا لڑکی اور اس سے متعلقین سب مذاب مسلسل میں گرفتار دہیں ہے ، ان سب او کوں کو کس بات کی سرا او کی جاری ہے؟ کیا ادا ویزن ایسے ساطات میں اداری رہنمائی غیر کرتا ؟ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے! ہر مسلے کا معتول، میں اندا جسینان بخش مل ہونا جا ہے ، ادارے وین میں کوئی بات یکوئی سنداد موروایا تکم شرجیں، ادارا وین جمل وین ہے۔

آپ جیے علائے کرام کا کام اور مقام برکہ آمجی ، جگڑ کی باتوں ہے مسئوں کو سکھا کی اور اُمت کی روشائی فرما کی کہ یہ مسئل زیادہ ہوا ہم وشدید ہے۔

مؤة بالشراص كالمرس كدير مصنعون كواجية شافى جواب مساته حداثات فرما كين تاكدا بيدا كوك كوانك المشدعو في هو سكة جواليد كرب اورمذاب مسلسل شركر فار بين اليد كوكول كو جدب راوشل سلح كي توأتين يقيينا سكون سلح كاورا بيرز ثم فورد واوگ آپ سك شاة شواست فيركر مي مصرا وراس عاجز و حتر كه لين مجاهل إن شاه الله تعالى كداس سدز يا و دو بجزا بير مكن فيس ـ

ے سے رفائے بر پر سے ادوں ما ہوروں سر سے ہے ہی اون ما اللہ مان کی شان میں گتا تی تصور میں مجی نہیں اسکا، ہاں آپ مران باری محوی کر بی آو کمال شفقت وہلی سے معاف فر بادی باور پر سے تعلقین کے لئے وَعائے فر فر با کی ہے۔ جو اب: ... بچے معلوم نہیں کہ جناب کو کی پہلے ہمی اس تاجی کی تحریر پڑھنے کا بقاق ہوا نہیں؟ اگر آ نجاب نے بھی اس تم کے سائل کو برے کالم میں پڑھا ہے تو میں نے جو بار ہا کھا ہے کہ:" عورت عوالت سے زجوع کرے، اور عدالت شو ہر کوطان کا تاکم کرے، اگر شو ہر اس پر می طاق فہ در ہے تو عدالت خو تقریق کردے۔" اس ناچیز کی بہتر سریکا ہے تھی آپ کے ذہن میں ہوں گ، اندر میں مورت ایک مفر سے ذوہ آز ادخیال عورت کے افکار باطل کی تردید میں گھتا ہوں آ آ نجاب کو برطان کیوں ہوتی ہے؟

میرے محترم! جارے معاشرے علی شریف عورتی ند بالغرورت فلے لی بیں، ندان کے بارے بی گفتگو ہے، گفتگو اِن " بیگات" کے بارے بھی ہے تو اور اُلکٹریکھنے کی عادت ہے، اور جن کا یال ذرائ بات پر شوہرے مجرجا تاہے، وہ میری عدالت جس جاتی ہیں، اور بڑ صاحبان فٹ سے ان کوشلع کی ذکر کی جار کی کروسیتے ہیں سطنع سے مومقد مات میں ایک بھی ایما آپ کوئیل لے گاجس میں آز راوعدل گستری بڑ صاحب نے یہ فیصلہ ویا ہو کہ گورت کا دھوکی غلط ہے، کیا آپ کے خیال میں ہر گورت معموم، فرشتا اور ہر شوہر مجسم شیطان ہے...؟

النرش تماری عدالتوں شرطع کا نام نباد جوطر بیدرانگے ہے، وہ مکمر شریعت کے بھی طاق ہے، اور عدل وانسان کے مقاضے کے اعتمال وانسان کے مقاضے کے اعتمال کا نام نباد جوطر بیدراتر اوال ہے کہ محتمل کے انکر اکرنا جا بتا ہے، اور شرق طن "کی آئر نہ کا خیطر محتمل کے اور نہا ہے، آپ می فرائے کا کہ ایک کردیا جائے کہ اور شرق طن "کردیا جائے کہ اور کردیا جائے کہ اور انسان کردیا جائے کہ اور انسان کردیا جائے کہ اور انسان کردیا جائے کہ کہ محتمل کا محتمل کا محتمل کو ایک کا محتمل کو بیائے کہ کہ محتمل کو ایک کیا معرف رہے کا کہ محتمل کی کہ معرف رہے گائے کہ محتمل کا محتمل کا محتمل کا محتمل کا کہ میں معرف رہے گائے کہ کا محتمل کی کہ معرف کے کہ مناق جی ۔ (۱)

بہر حال میر استصدان لافہ ایست کا طائ ہے جو فہ ہب کے نام پر بذہ بعید عدالت ہمارے بہاں رانگی کی جاری ہے، در نہ شمن خود ایک بارٹیس، کی بار، اور بار بارلکھ پچکا ہوں کہ عدالت تحقیق توقیق کے بعدا کر اس میتیج پر پہنچق ہے کہ مورت واقع مظلوم ہے اور بید کہر رکسی طرح مجی رشیہ از دوارن کے نقل کو ٹھو کا محملے پر آبادہ ٹیس تو عدالت شوہر کو تھم کرے کہ دہ اسے طلاق دیدے، اگر اس کے باوجرد کی وہ طلاق تیس دیجا تو عدالت آزخودونوں کے درمیان علیمر کی کراہ ہے۔

أميد بكريد چندالفاظ جناب كي إطمينان ك في كافي مول عي، والسلام!

<sup>()</sup> عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتنزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه السالي. (مشكرة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، القصل الثالث، طبع قديمي كواجهي.